

جلدشم

خليفه ہارون الرشيد تاواثق بالله

الصنيف،

عَالْمُهُ ٱلْإِجْحُفُرُكُ بِنْ جَرَيْرِ الطَّهْرِي السِّنْ ١٦٠٥



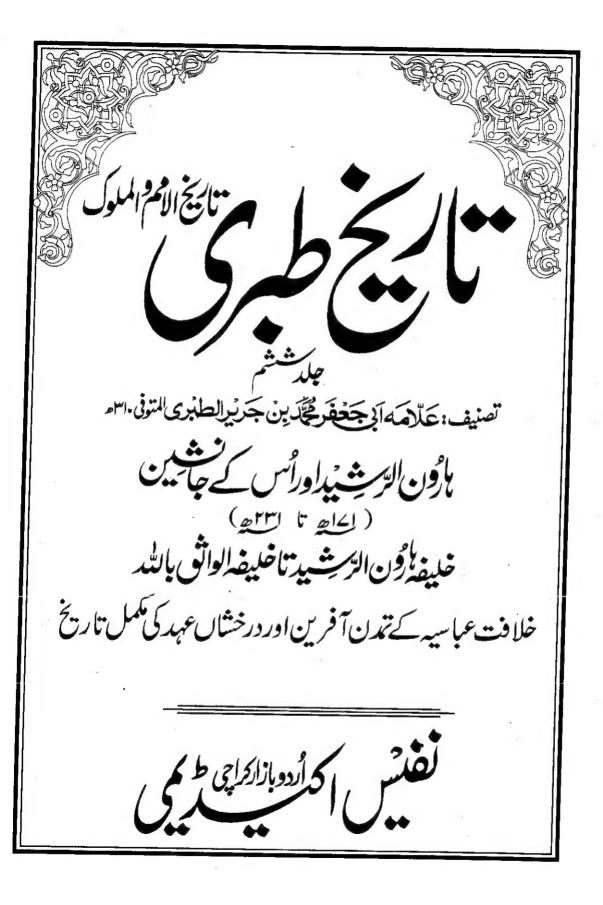

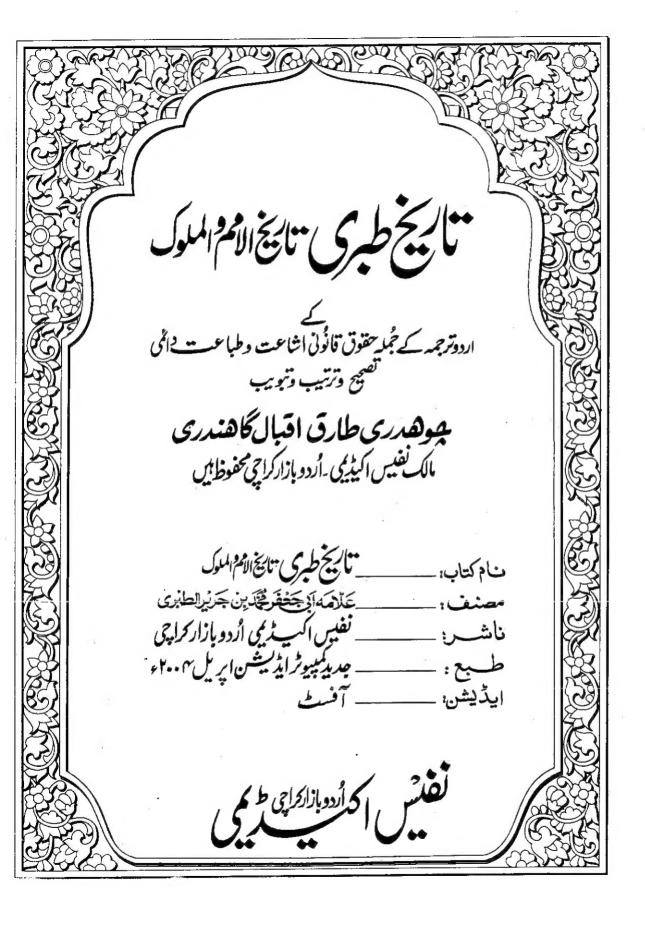

## دِلْلِهُ الْعِلَامِ الْعِلَامِينَ

## خلافت عباسيه كادرخشال عهد

(ز

#### محمد اقبال سليم كاهندرى

تاریخ ابوجعفر طبری التونی و استاه کو جومقام اسلامی تاریخ کی کتابوں میں حاصل ہے وہ ہرصا حب علم پرروش ہے بیتاریخ قدیم ماخذوں میں سے سب سے بڑا ماخذ ہے اور سب سے زیادہ مفصل تاریخ ہے۔ اس سے پہلے کی جوتاریخیں مثلاً تاریخ یعقو بی وغیرہ ملتی ہیں بہت ہی مخضراور تفصیلات سے بڑی حد تک خالی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ طبری کے بعد آنے والے تمام مورضین نے اس کو بطور ماخذ وحوالہ استعال کیا ہے۔ اس کا اردوتر جمہ بہت ون ہوئے کہ جامعہ عثانیہ حیدر آباددکن سے سرکاری انظام واہتمام کے ساتھ شاکع ہواتھا۔ لیکن اب بہت ہی نایاب ہوگیا تھا۔ ہم نے ایک بہت بڑی مہم شروع کی کہ اس خیم اور عظیم الشان کتاب کو پھر سے مرتب کر کے اور فہرستوں اور عنوانوں کے اضافہ کے ساتھ شاکع کردیا اور جو جھے کی مصلحت کے تحت جامعہ عثانیہ نے شاکع نہیں کیے تھے اس کا ترجہ کرا کرشائع کیا اس طرح تاریخ طبری کھمل چیش کی جارہ ہی ہے۔

سیا یک بہت بڑی مہم تھی اور کاغذی اس ہوش ریا گرانی میں تو بیم ہم واقعتا جوئے شیر لانے کے برابر ہوگئی ہے۔لیکن شکر ہے خدائے بزرگ و برتر کا کہ اس نے بید کام ہم سے تقریباً شکیل تک پہنچا دیا۔ بید حصہ شتم پیش ہے اور مابھی نہم و دہم بھی تیار ہو گئے ہیں۔ہم نے تر تیب نو میں اس کتاب کو دس جلدوں میں تقسیم کر دیا ہے۔ پوری کتاب دس حصوں میں ان شاء اللہ کمل ہوجائے گ ۔ تاریخ طبری کا جو حصہ اس وقت آپ کے سامنے ہے وہ تر تیب نو میں آٹھواں حصہ ہے جو خلیفہ ہارون الرشید اور اس کے ساتھ جائشین خلفاء امین الرشید کا مون الرشید کم محتصم باللہ اور خلیفہ الواثق باللہ کے عہد تک کی تاریخ پر شتمل ہے۔ نہایت تفصیل کے ساتھ اس دور کے حوادث وواقعات اس میں موجود ہیں۔

یہ زمانہ خلافت عباسیہ کا سب سے درختاں دور ہے۔ حتیٰ کہ مشہور کتاب الف لیلہ میں جواس کے بہت بعد کے زمانہ کی تالیف ہے فرضی قصے اور کہانیوں کی شکل میں اس دور کے بہت سے افسانے خوشحالیٰ فارغ البالی اور تدن آ فرینی کے نمونے دکھاتے ہیں اوراس دورکوتدن آفریں دورکہا جاتا ہے۔ مختف علوم وفنون کی کتابوں کے ترجے سریانی 'یونانی 'فاری اورسنسکرت زبانوں سے عربی میں کیے گئے۔ بہت مستعیں اس دور میں پیدا ہو ئیں اعلی قتم کی عمارتیں تعمیر ہو ئیں امدارس قائم ہوئے۔غرض پی کہ اس دور میں عباسیوں کے دارالخلا فہ خلیفہ المنصور کے بنا کروہ شہر بغداد کو بیہ مقام حاصل ہوا کہ اس وقت کی دنیا میں بیشہر سب سے بڑا' سب سے زیادہ متمدن اور حقیقی معنوں میں رشک بلاد جہاں تھا۔ یہاں ہرفن کے ماہر موجود تھے۔ بہتر سے بہتر صناع یہاں ایستے تھے۔ محدث ومفسر تھے تو ہے مثال اور فقیہ و قاضی تھے تو لا ثانی۔ یہی نہیں بلکہ ابن الندیم موصلی جیسا گویا۔ اور ابونو اس جیسا شاعراسی دور میں تھے اور خاص شہر بغداد میں رہتے تھے۔

غرض میر که مید دور عجیب دور تھا'ا تنااحچھا۔اس قدر خوشحال اتنا پرامن اور اس قدرعلوم پروراورعہد آفریں دورعراق وعرب نے پھر بھی نہیں دیکھااس وقت دنیا کے ہر گوشہ سے چلنے والے تجارتی قافلوں کی منزل مقصود بغدادتھی اور ہر گھر سے تلاش علم وہنر میں نگلنے والے طالب علم کی زمین تمنا بغداد تھی اسی بغداد کے متعلق حالی مرحوم نے کہا ہے:

وہ بلدہ جو رشک بلاد جہاد تھا! ترو خشک پر جس کا سکہ روال تھا گڑا جس میں عباسیوں کا نشاں تھا عراق وعرب جس سے رشک جہاں تھا تاری طبری کا آٹھواں حصدای رشک جہاں کی تصویر ہے جو آپ کے سامنے پیش ہے۔

و ما توفيقي الا بالله



# 

|            | ž.                                      | رو   |                                        |      | •                                    |
|------------|-----------------------------------------|------|----------------------------------------|------|--------------------------------------|
| صفحه       | موضوع                                   | صفحه | موضوع                                  | صفحه | موضوع                                |
| r2         | منصور بن زياد کی نيابت                  |      | ہارون الرشید کی مرج القلعہ ہے          |      | بابا                                 |
|            | نضل بن یحیٰ کی یحیٰ بن عبداللہ سے       | 11   | مراجعت                                 | 19   | خليفه بإرون الرشيد                   |
| "          | خطور کتابت                              | 1    | امارت اربينا پر عبيد القدالمهدي كاتقرر | 11   | بيعت خلافت                           |
|            | ليحيى بن عبدالله كو مارون الرشيد كاامان | " // | امير حج يعقوب بن اني جعفر              | 11 . | کیجیٰ بن خالد بر کمی کی رہائی        |
| 11         | نامہ                                    | 44   | سائاھ کے دا قعات                       | 11   | بوسف بن القاسم كى تقرير              |
| 11         | لىجى بن عبدالله سے حسن سلوک<br>:        |      | محمه بن سلیمان کی وفات                 | i    | ہارون الرشید کو موی کی وفات کی اطلاع |
| 11         | فضل بن عبدالله كاعز از مين اضافه        |      | محد بن سلیمان کی املاک کی مبطی         | 11   | عبدالله بن مارون الرشيد كى بيدائش    |
|            | عبدالله بن موی کا میچیٰ بن عبدالله      | 11   | خيزران کی وفات وندفين                  |      | ابوعصمه كاقل .                       |
| PA.        | یے استفسار                              | ra   | مبرخلافت ك فضل بن ربيج كوحوا تكى       | 11   | انگشتری کی تلاش                      |
| ,11        | ليجي بن عبدالله ڪي طلبي                 |      | امارت خراسان برعباس بن جعفر کا         | 11   | جعفری ولی عہدی سے دہتبرداری          |
| 11         | ليجي بن عبدالله كا دعوي                 |      | تقرر                                   | 11   | عبدالله بن ما لك كا كفاره            |
|            | لیجی بن عبداللہ کی ہارون الرشید سے      | 11   | امير حج ہارون الرشيد                   |      | رشيد ابراهيم الحرانى اور سلام الابرش |
| "          | درخواست                                 |      | ۳ کا ھے دا قعات                        | 11   | کگرفتاری                             |
| <b>۳</b> ٩ | لیجی بن عبدالله اور بکار میں تکلخ کلامی |      | امارت سنده پراتخق بن سلیمان کا تقرر    | ٣٢   | عمر بن عبدالعزيز العمري کي برطر في   |
| 11         | یجی بن عبدالله کا خطاب<br>سر            |      | امير حج بإرون الرشيد                   |      | لیجیٰ بن خالد کی وزارت               |
| 11         | بكار پر يچي بن عبدالله كالزام           |      | ۵ کاھ کے واقعات                        | "    | بنی ہاشم میں ورافت کی مساویا نہ تشیم |
| 11         | المحمد بن عبدالله كامر ثيه              | - 1  | عیسیٰ بن جعفر کی نصل بن کیجیٰ سے       | "    | امير حج بارون الرشيدوعمال            |
| ٠٠,        |                                         | 1    | ورخواست                                | ٣٣   | اكاه كواقعات                         |
| 11         | بكار كاانتقال                           | //   | امين کی و لی عبدی کی بيعت              | 11   | مهرخلافت کی کیجیٰ بن خالد کوسپر دگ   |
| 11         | بکاری موت کی دوسری روایت                | //   | امير حج ہارون الرشيد وعمال             | "    | ابو ہریرہ محمد بن فروخ کافل          |
| 11         | محمد بن الحن كاعبدامان كے متعلق فتو کی  | "    | ۲ کا در کے دا قعات                     | //   | طالبين كامدينة السلام يحاخران        |
| M          | عهدة قاضى القصناة سرابوالبخترى كالقرر   | //   | کیجیٰ بن عبدالله کاخروج                | //   | امير حج عبدالصمد بن على              |
| 11         | عبدالله بن عباس كابيان                  | 11   | فضل بن کیجیٰ کی رواعگی                 | 11   | ۲۷اه کے داقعات                       |
|            |                                         |      |                                        |      |                                      |

| 11   | جعفر بن یخیٰ کی مراجعت              | ۳۷            | اہل مصر کی ادا ٹیگی خراج          |      | عبدالله بن مصعب كي مارون الرشيد        |
|------|-------------------------------------|---------------|-----------------------------------|------|----------------------------------------|
| ar   | جعفرین بچیٰ کاہارون سےخطاب          | 11            | عمر بن مهران کی مراجعت            | 11   | ے ملاقات کی درخواست                    |
| ar   | مهرخلافت کی کیچیٰ بن خالد کوسپر دگ  |               | امير حج سليمان بن اني جعفر        | ۴۳   | عبدالله بن مصعب كي طلى                 |
| "    | امارت خراسان پرمیسی بن جعفر کاتقرر  | 11            | 44اھ <u>کے وا</u> تعات            | 11   | يجيٰ بن عبدالله کےخلاف شکایت           |
| 20   | موصل کی فصیل کا انبدام              | 11            | اسحاق بن سليمان کي ولايت مصر      | 11   | یجیٰ بن عبداللہ کی مباہلہ کی پیشکش     |
| 11   | ہر ثمہ بن اعین کی طلی               | 11            | واقدی کاسرخ آندهی کے متعلق بیان   |      | يجيى بن عبدالله اورعبدالله بن مصعب     |
| 11   | فراشته الشيباني خارجي كاقتل         | <b>1</b> "A = | امير حج ہارون الرشيد              | 11   | كامبابله                               |
| "    | عمر بن محمد العر كاقتل              | 11            | ۸۷اھ کے واقعات                    | ,    | عبدالله بن مصعب كي عباس بن حسن         |
|      | امارت طبرستان برعبدالله بن خازم كا  | 11            | أتحق بن سليمان كے خلاف بعثاوت     | ۳۳   | ے ملاقات کی درخواست                    |
| 11   | تقرر                                | 11            | ابل افریقیه کی بغاوت وسرکو بی     |      | عباس بن حسن كا عبدالله كى ملاقات       |
| 11   | مارون الرشيدكي مكه سے مراجعت        | 11            | عبدوبيالا نباري كي اطاعت          | 11   | ے کریز                                 |
| "    | ہارون الرشید کا حیرہ میں قیام       | 11            | وليدبن ظريف الشارى                | 11   | عباس بن حسن كاانديشه                   |
| ۵۵   | امير حج عيسيٰي بن موي               | 11            | غاربی کاخروج                      | 11   | عبدالله بن مصعب كاانتقال               |
| 11   | الااھ کے واقعات                     | 19            | امارت خراسان پرفضل بن یخیٰ کاتقرر | 44   | عباس بن حسن كااظهاراطمينان             |
| 11   | قلعه صنعاف كي شخير                  | 11            | عباسيفوج                          | 11   | عباس بن حسن کی طلبی                    |
| 11   | امير حج ہارون الرشيد                | 11            | فضل بن یخیٰ کی سخاوت              |      | يجي بن عبدالله كوعبدالله بن مصعب كي    |
| 11.  | ۸۲ هے واقعات                        | 11            | ابراہیم بن جبرائیل عامل جستان     | 11   | موت کی اطلاع                           |
| 11   | عبدالله المامون کی ولی عهدی کی بیعت | 11            | فضل بن إسحاق كابيان               | ۳۵   | یجیٰ بنعبدالله کی اسیری وانعام         |
| 11   | ينت نا قان كا انقال                 | 11            | أبراهيم كي فضل بن يجي كورغوت      | 11   | نزاری اور بمانی عربوں میں فساد         |
| 24   | فسطعطين بن اليون كازوال             | ۵٠            | فضل بن یجیٰ کااستقبال             | 11   | اغطر يف بنعطا كي معزولي                |
| 11   | امير حج مویٰ بن عيسیٰ               | 11            | امير حج محد بن ابراہيم            | 11 : | عمر بن مهران                           |
| 11   | ۱۸۳ ھے واقعات                       | 11            | 9 کاھ کے واقعات                   | 11   | امارت مصر پرعمر بن مهران كاتقرر        |
| 11   | خرز خاقان كاانقامي حمله             | 11            | حمزه بن اترک خارجی کاخروج         | 4    | عمر بن مبران اور موی بن عیسی کی ملاقات |
| 11   | خزرکی آرمیلیا پر بورش               | ۵۱            | ابن طریف انشاری خارجی کافل        |      | عمر بن عمران کی تحا نف کے متعلق        |
| 11   | على بن عيسيٰ والى خراسان كى طلى     | //            | امير حج ہارون الرشيد              | 11   | الودروه كومدايت                        |
| ۵۷   | موسیٰ بن جعفر کی و فات              | . //          | ۱۸۰ھ کے واقعات                    | 11   | مال گزاری کی وضولی                     |
| 11   | امير حج عباس بن مویٰ                | 11            | شام میں شورش                      |      | عمر بن مہران کا ہارون الرشید کے نام    |
| . 11 | ۸ ۱۸ ھے کے واقعات                   | 11            | جعفر بن ليجي كاحسن انتظام         | 11   | خط                                     |
| 135  |                                     | -             |                                   |      | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·  |

| ۷۳   | ہے اتفاق                             | 11  | ۸۷ه کے داقعات                         | 11   | عمال كاعزل ونصب                       |
|------|--------------------------------------|-----|---------------------------------------|------|---------------------------------------|
| 11   | جعفر بن کیجیٰ کی پیشین گوئی          |     | ہارون الرشید کی جعفر کے خلاف          | 11   | ا بوعمر والشارى كاخروج                |
| 11   | يچئٰ بن خالد کی خانه کعبه میں دعا    | 11  | نارائسكى                              | 11   | امير حج ابراہيم بن محمد               |
| 11   | یجیٰ بن خالد کی مکہ ہے مراجعت        | 11  | ہارون الرشید کی معذرت                 | 11   | ۱۸۵ه کے واقعات                        |
|      | موی بن یحیٰ سے ہارون الرشید کی       |     | محمد بن الليث کی ليجيٰ بن خالد کے     | 11   | حمزة الشاري كي شورش                   |
| 28   | بدطنى                                |     | خلاف شكايت                            |      | ابوالخصيب كاخروج                      |
| 11   | مویٰ بن یجیٰ کی نظر بندی ور ہائی     |     | محد بن الليث كي اسيري                 | . )/ | يقطين بن موى اورعبدالصمد بن على كي    |
|      | فضل بن کیل سے ہارون الرشید کی        | 11  | محمدین اللیث کی رہائی                 | ۵۸   | وفات                                  |
| 11   | ناراضگی                              |     | يحيىٰ بن خالد کی اہانت                | 11   | يحيى بن خالد كوعمره كي اجازت          |
| "    | يجلى بن خالد كى جعفر بن يجيل كونصيحت | 11  | جعفر بن یخیٰ اور یخیٰ بنعبداللہ       | 11   | امير حج منصور بن محمر                 |
|      | یجیٰ بن خالد کی ہارون الرشید ہے      | 4+  | يحيى بن عبدالله ي جعفر كاحسن سلوك     | 11   | ۸۷ هے واقعات                          |
| . 11 | درخواست                              |     | يجي بن عبدالله كے متعلق فضل بن رہيع   | 11   | ابوالخصيب كأقتل                       |
| ۷۵ ٔ | عباسه بنت المهدى كاواقعه             | 11  | ى شخقىق                               | 11   | جعفر بن ابی جعفر کی و فات             |
| 11   | جعفر بن یجیٰ کی گرفتاری              | 11  | جعفر بن لیجیٰ سے جواب طبلی            | 11   | امير حج ہارون الرشيد                  |
| 24   | جعفر بن بجی کی مسر ورسے درخواست      |     | ہارون الرشید کاجعفر بن کیجیٰ کے تل کا | 11   | مارون الرشيد کی دا دود <sup>ې</sup> ش |
| 11   | جعفر بن یخیٰ تے تل کا تھم            | 11  | اراده                                 | ۵۹   | عبدالملك بن صالح كى قاسم كى سفارش     |
| 11   | جعفر بن یخیٰ کامل                    |     | ادریس بن بدر کا ایک مخبر کے متعلق     | 11   | قاسم بن بإرون الرشيد كالقب            |
| 11   | آل برا مکه پرعتاب                    | 11  | יוַט                                  | //   | سلطنت کی نقشیم پرعوا می ردعمل         |
| 44   | املاك برا مكه كي ضبطي                |     | يجيل بن عبدالله كي مارون الرشيد كو    | 11   | عبدالله المامون كحق ميں دووشيقے       |
| 11   | جعفر بن یخیٰ کی لاش کی تشهیر کا حکم  | ذ ا | اطلاع                                 | 4+   | عبدنامون کی تنکیل                     |
| 11   | محمر بن خالد کوامان                  |     | ہارون الرشید کا لیجیٰ بن عبداللہ کے   | 11   | عهدنا مے کے متعلق بدشگونی             |
| 11   | انس بن الى الشيخ كاقتل               | 11  | متعلق استفسار                         | 11   | محمدامين بن بأرون الرشيد كاعبد نامه   |
| 11   | آل برآ مکه پرتشده                    | 11  | مخبر كوانعام وسزا                     | 41   | عبدالله بن بإرون الرشيد كااقرار نامه  |
| ۷۸   | انس بن الى الشيخ كے قل كى وجه        | 24  | منصور بن زياد کا جعفرين يجي کومشوره   | ar   | ہارون الرشید کا عمال کے نام فرمان     |
| 11   | سندی بن شا کہ کی طلبی                |     | جعفر بن کیچیٰ کی ابراہیم بن مہدی کو   | ۷٦   | علی بن عیسلی کے خلاف شکایات           |
|      | آل برآ مكه كے مكانات كے محاصره كا    | 11  | مدایت<br>م                            | 11   | عبداللهامون كيتجديد بيعت              |
| ۷٩   | حكم                                  | 11  | جعفرین کیجیٰ کی فراست و ذبانت         |      | باب۲                                  |
| 11   | جعفر بن یحیٰ کیلاش کی تشهیر          |     | جعفر کا ابراہیم بن مہدی کی رائے       | ۸۲   | زوال برا مکه                          |
|      |                                      |     | <u></u>                               |      | I                                     |

| 11  | علی بن عیسیٰ کی امارت خراسان       |    | عبدالملك كے متعلق ليجيٰ بن خالد                 | "    | يحيىٰ بن عبدالله كي پيشين گوئي   |
|-----|------------------------------------|----|-------------------------------------------------|------|----------------------------------|
|     | علی بن عیسیٰ کے ہارون الرشید کو    | 11 | ہے انتفار                                       |      | ہارون الرشید کی جعفر بن یجیٰ ہے  |
| 11  | تحا نف                             | 11 | إرون الرشيد كي يجيٰ بن خالد كودهمكي             | , ,, | آخرى ملاقات                      |
|     | علی بن عیسیٰ کےخلاف جعفر بن میکیٰ  | ۸۵ | یجیٰ اورفضل بن یجیٰ کی علیحد گ                  | ٨٠   | جعفربن يجيل كوشراب نوشى كاحتكم   |
| 4.  | کی شکایت                           | 11 | يحيٰ بن خالد کی بددعا                           |      | یجیٰ بن خالد کے عروج و اقتدار کی |
| 11  | بارون الرشيد كاعلى بن عيسني        |    | عبدالملك بن صالح كے خلاف                        | 11   | آ خری شام                        |
| 11  | ے متعلق کیجی ہے مشورہ              | 11 | شکایت                                           | 11   | جعفر بن یجیٰ کی مدت وزارت        |
| 91  | ہارون الرشید کی روانگی رے          |    | ہارون الرشید اور عبد الملک بن صالح              |      | جعفر بن یحیٰ کی ہارون الرشید سے  |
|     | علی بن عیسیٰ کی دربار خلافت میں    | 11 | کی گفتگو                                        | ΔI   | ملا قات کی خواہش                 |
| 11  | باريابي                            | FΛ | قاسم بن بارون الرشيد كاجهاد                     | 11   | مصری و بمانی عربوں میں فساد      |
|     | علی بن عیسلی کی امارت خراسان پر    | 11 | على بن عيسل كي وفات                             | 11   | عبدالسلام خارجي كاخروج قتل       |
| 11  | بحالى                              | 11 | روميول كانقص معابده                             | 11   | متفرق واقعات                     |
| 11  | قاسم موتمن ولی عهدی کی بیعت        | 11 | تقفور كابارون الرشيدك نام خط                    |      | عبدالملک بن صالح کے خلاف         |
| 11  | شروین دمرز بان وغیره کوامان        |    | بإرون الرشيد كاتقفو ركوجواب                     | 11   | شكايات                           |
| 97  | امارت عمان پرعیسیٰ بن جعفر کا تقرر | 14 | برقله کا تاراج                                  | e .  | عبدالملک بن صالح کی گرفتاری و    |
| 11  | جعفر بن میجیٰ کی لاش جلانے کا حکم  | 11 | تقفور کی اطاعت                                  | 11   | جواب طلبی                        |
|     | ہارون الرشید کی نظر میں بغداد ک    | 11 | ابراتيم بن عثان كي خلاف تحقيقات                 | 11   | عبدالملك بن صالح كےخلاف          |
| 11  | البميت                             | ۸۸ | ابراہیم بن عثمان کی معانداندروش                 | ۸۲   | تمامه کی گواہی                   |
| 11  | امير حج عباس بن موئ                |    | ابراجيم بن عثمان كاامتحان                       |      | عبدالرحن بن عبدالملك كي كوابي    |
| 91- | ۱۹۰ھے واقعات                       |    | ا ہارون الرشید اور ابراہیم بن عثان کی<br>ایرینہ | 11   | عبدالملك بن صالح كى اسيرى        |
| 11  | رافع بن ليث کی بغاوت کی وجه<br>ن   | 11 | م م الم الم الم الم الم الم الم الم الم         | 11   | عبدالملك بن صالح كى طلبي         |
| 11  | رافع بن ليث پرعتاب                 | 14 | ابراتيم بن عثان كافتل                           |      | عبدالملك بن صالح كى ہارون الرشيد |
| "   | رافع بن ليث كى بغاوت<br>:          | 11 | امير حج عبيدالله بن عباس                        | ۸۳   | سے درخواست                       |
| 91~ | رافع بن ليث كي المانت واسيري       | 11 | ۸۸اھ کے واقعات                                  |      | عبدالملك كے ليے عبدالله بن مالك  |
| 11  | عبدالله بن مامون کی قائمقا می      |    | ابراہیم بن جبرئیل کی رومیوں پرفوج<br>س          | //   | کی سفارش                         |
| 11  | فضل بن سہل کا قبول اسلام<br>وقت م  | "  | نشی                                             | ۸۳   | عبدالملك بن صالح كي نظر بندي     |
| 11  | فتح هرقله                          | 11 | امير حج ہارون الرشيد                            |      | عبدالملك بن صالح سے امين كاحسن   |
| 11  | تقفور کی جزییہ وخراج کی ادا ٹیکی   | 11 | ۹۸۱ھ کے واقعات                                  | 11   | سلوک                             |
|     |                                    |    |                                                 |      |                                  |

|      | · - /                                   |      |                                               |      | ارن جرق بعد                         |
|------|-----------------------------------------|------|-----------------------------------------------|------|-------------------------------------|
| 11   | اموں کی روانگی مرو                      | 1•1  | برخمه بن اعين کی روانگی خراسان                |      | تقفور کی ایک جاربی کے لیے           |
| 11   | شير بن الليث كي گرفتاري                 | "    | ہر ثمہ کی عمال کو ہدایات                      | 11   | درخواست                             |
| 11   | جامع المروزي كابيان                     | 11   | ہر شمہ کاعلی بن عیسی کے نام خط                | 90   | تقفور کے تحا کف                     |
|      | بشير بن الليث كي مارون الرشيد ب         | 1+r  | ہر ثمہ بن اعین کامرومیں استقبال               | 11   | سیف بن بکرخار جی کافتل              |
| 11   | رحم کی درخواست                          | 11   | على بن عيسىٰ پرعتاب                           | 11   | امير ج عيسيٰ بن مويٰ                |
| "    | بشير بن الليث كأفتل                     | 11   | هر ثمه کی جامع متجد میں تقریر                 | 11   | ا ۱۹۱ھ کے واقعات                    |
|      | ہارون الرشید ہے جبرئیل بن               | 1    | علی بن عیسی سے سر کاری مطالبات کی             | 11   | اثروان خارجی کاخروج                 |
| 111  | بختيثوع كى گفتگو                        | 1000 | طلبی                                          | 94.  | ا بوالنداء كاخروج                   |
| //   | مارون الرشيد كاخواب                     | 11   | علاء بن بابان کی دیانتداری                    |      | اہل نسف کی رافع سے امداد طبی        |
| 110  | ہارون الرشید کا طوس میں قیام            |      | علی بن عیسیٰ کی املاک کی ضبطی                 | 11   | يزيد بن مخلد كاجباد                 |
| 11   | ہارون الرشید کی علالت                   |      | علی بن عیسیٰ کی مروسے رواعگی                  | !    | رومیوں کی مرعش میں غار تگری         |
|      | ہارون الرشید کا جبرئیل کومل کرنے کا     |      | علیٰ بن عیسیٰ کے عمال سے سرکاری               | 11   | ذميوں كوامتيازي لباس پيننے كاحكم    |
| "//  | اراده                                   | 11   | مطالبه کی وصولی                               |      | علی بن عیسیٰ کی بلخ سے روا تھی      |
| "    | قبر كھود نے كاعكم                       |      | علی بن عیسیٰ کی ہر شمہ سے شکایت               | 11   | علی بن عیسلی کی معزولی کا سبب       |
| 110  | بارون الرشيد كي حالت نزع                |      | ہر شمہ کا ہارون الرشید کے نام خط              | 1    | علی بن عیسیٰ کی اشراف خراسان سے     |
| "    | ا کفن کے لیے کپڑے کا انتخاب             |      | ہارون الرشید کا ہر شمہ کے نام فر مان<br>- فرم |      | بدسلوکی                             |
| 11   | بارون الرشيد کی وفات<br>سار             | 1+9  | امير حج فضل بن عباس                           |      | هشام بن فرخسرو کی اہانت             |
| 11   | بإرون الرشيد كي عمر                     | 11   | ۱۹۲ھ کے واقعات                                |      | ہشام بن فرخسر وکی عالیہ کو ہدایت    |
| 114  | ہارونی عبد کے والیان ممالک              | 11   | بارون الرشيدكي دافع پر فوج تشي                |      | بشام بن فرخسر و کی مصنوعی علالت     |
| 11   | مدیند کے والی                           | 11   | ذ والر باستین کا مامون کومشوره                | 11   | علی بن میسل کی برطر فی کا فیصله     |
| 11   | مکہ کے والی                             | 11+  | محد بن الصباح كابيان                          | ¥    | ہارون الرشید کی ہر شمہ بن اعین کو   |
| 11   | کوفہ کے والی                            | 11   | مارون الرشيداور صباح كى گفتگو                 | 99   | البرايات                            |
| 11   | ایصرہ کے والی                           | 10   | آ ذربائجان میں شورش                           |      | ہارون الرشید کا علی بن عیسیٰ کے نام |
| 11   | خراسان کےوالی                           | 11   | متفرق واقعات                                  | 11   | خط                                  |
|      | باب                                     | 11   | امير مج عباس بن عبدالله                       |      | امارت خراسان پر جر شمه کی تقرری کا  |
| 114  | خليفه بارون الرشيد كي سيرت وحالات       | 11   | سام الهرك واقعات<br>فن كار                    | "    | فرمان                               |
|      | ایک سورکعت نماز اور روزانه ز کو ة و<br> | "    | فضل بن لیجیٰ کی وفات                          |      | ہموئیہ کے ہارون الرشید کے نام       |
| 11 - | صدقه                                    | 117  | بارون الرشيدكو مرتمه يخطره                    | jee. | فطوط                                |
|      |                                         |      |                                               |      |                                     |

|         | عمانی شاعر کی قاسم کی دلی عبدی کی    | //   | عبدالله عمرى ادر مارون الرشيد      | 11  | بارون الرشيد كي سخاوت                     |
|---------|--------------------------------------|------|------------------------------------|-----|-------------------------------------------|
| 1100    | سفارش                                |      | بإرون الرشيدكي خانه كعبه ميس دعا   | 11  | مروان بن ابی حوضه شاعر کوانعام            |
| 11      | نمبري كاقصيده                        | l .  | ابن ا بي دا وُ د کي طلبي           | 11  | ابار ون الرشيداورا بن البي مريم           |
|         | ایک اعرابی شاعر کی ملا قات الرشید کی |      | این انی دا وُ دکی ریائی و بحالی    | ΗA  | ابن ابی مریم کانداق                       |
| IPI     | فر مائش                              |      | خس کے پردے استعال کرنے سے          | 11  | امارون الرشيد كوعباس بن محمد كاتحفه       |
| 11      | اعرابی شاعر برعنایت                  | 11   | اجتناب                             | 11  | ابن ابي مريم كاغالبه كے متعلق نداق        |
| 11      | قاسم كامارون الرشيدشكوه              | Ira  | مارون الرشيدكي دوپېر كې خواب گاه   |     | ابن ابی مریم کی عباس بن محد ہے            |
| ļ.<br>! | ایک اعرابی شاعر کی ملاقات کی         |      | ہارون الرشید کی عباس بن حسن ہے     | 119 | أغتلو                                     |
| //      | ورخواست                              | 11   | فرمائش                             | 11  | ابن ابی مریم کی ایک روز کی کمائی          |
| ١٣٢     | ابل مدینہ کے لیے وظا کف وعطیات       |      | ابن السماك كي بإرون الرشيد كو      | 114 | استعيل بن صبيح كاشهره كے متعلق بيان       |
|         | باب ،                                | 11   | نضيحت                              |     | ہندوستانی طبیب منکه کی بغداد میں          |
| 1122    | خليفه محمد الأمين                    | IFY  | سلطنت کی قیمت                      | 11  | اطلبی                                     |
| 11      | امین کی بیعت                         |      | عبدالله بن عبدالعزيز عمرى كى مارون | 11  | <b>خلد کاایک</b> حکیم                     |
| "       | المين كاخطبه                         | 11   | الرشيد كونضيحت                     | 151 | منكه كي خلد كے حكيم كے متعلق رائے         |
| 11      | امین اور مامون کی کشیدگی             | 11   | ایک نوعمراڑ کے کاعمری سے مباحثہ    | 11  | سواد کے تحصیلدار کو ہدایت                 |
| ١٣٣٢    | امين كى بكربن لمعتمر كومدايات        | 11/4 | ايك زامد كى ہارون الرشيد كوفسيحت   | 11  | ہارون الرشیداوریز بدبن بزید               |
| "       | بكربن المعتمر كي اسيري               | 11   | مارون الرشيدا درزامد كى گفتگو      |     | ہارون الرشید کا حضرت عثمان رمخالفتہ:      |
| 11      | بكربن المقتمر كحقل كانحكم            |      | ہارون الرشید کا زاہد سے حسن سلوک   | 1   | ے متعلق استفسار                           |
|         | بمر بن المعتم كي فضل بن ربيع ہے      | IM   | ہارون الرشید کی از واج             |     | حضرت اليوبكر مناتثة اورحضرت عمر وخاتفة    |
| 11      | درخواس <b>ت</b><br>ا                 |      | زبيده امجعفر بنت جعفرامته العزيز   | !   | <u> </u>                                  |
| 100     | بكرين أمعتمر كى ربائى                | 11   | اممجرصالح                          |     | ہارون الرشید کی حضرت عمر دخاتھنا ہے       |
| 11      | امین کے امراء کے نام خطوط            | 11   | عباسه بنت سليمان                   |     | عقبيت                                     |
| 11      | امین کا مامون کے نام خط              | 11   | عذبنز ٥ بنت غطريف                  | 11  | عبدالله بن محمد کی روایت                  |
| 187     | امين كاصالح كے نام خط                | //   | جسر شيه عثانيه                     |     | اعمر بن بزیع اور نضل بن رئیع کی           |
| IMA     | عصاءمهر خلافت کی روانگی بغداد        | 11   | بارون الرشيد كي اولا دذ كور        |     | عبدالله عمري سےملاقات                     |
| 11      | اتلحق بن عیسیٰ بن علی کی تقریر<br>:  | 119  | بارون الرشيد كي اولا داناث<br>ا    |     | عبدالله بن عبدالعز بزعمری کودولت کی<br>سب |
|         | حسین بن مصعب اور فضل بن سہل کی       | 11   | أمفصل بن محمر كابيان               | l   | پیشکش<br>ندر بر                           |
| //      | الفتكو                               | 11   | ایک شعر کی تشر ت                   | 11  | عمروفضل کی مایوی                          |

| 11   | امین کے طرز عمل پر مامون کی : راضگی | 11   | امین کی سفراء کی مرومیں آید     | 11    | امون کی مراجعت مر و                      |
|------|-------------------------------------|------|---------------------------------|-------|------------------------------------------|
| ۱۵۲  | مامون کے اکابر بغداد کے نام خطوط    | //   | عباس بن مویٰ کی مامون ہے گفتگو  | 11    | مراءا درسپاه کی مراجعت بغداد             |
| 100  | مامون کے قاصد کی بغداد میں آمد      | ĺ    | ذوالرياشين كى عباس بن موىٰ ہے   | 11    | مراء کی طلبی                             |
|      | قاصد کی امین اور امرائے بغداد کے    | 11   | الفتكو                          | 114   | و وارياستين کی خط ج <u>ھينے</u> کی تجويز |
| 11   | متعلق اطلاع                         | Ira  | عباس بن مویٰ کی مامون کی بیعت   | 11    | سېل بن سعد کې روانگي                     |
| 11   | امرا ہے امین کاحسن سلوک             |      | علی بن یجیٰ اور عباس بن موکٰ کی | 11    | سہل بن سعدے بدسلوکی                      |
|      | امین کی مامون کے متعلق کیجی بن سلیم |      | ملاقات أ                        | 11    | فضل بن تهل اور مامون کی گفتگو            |
| "    | ے گفتگو                             | 11   | موی بن امین کی ولی عبدی کی بیعت | 10%   | نضل بن سهل کا <sub>م</sub> امون کومشور ه |
| ۱۵۳  | يجيٰ بن سليم کي تجويز               |      | عهدنامون كااتلاف                | 11    | فقها كودعوت حق                           |
| "    | ليحيى كى تجويز سے امين كى مخالفت    |      | امین کا مامون کو ایک ضلع ہے     | 11    | امراءواہل خراسان ہے حسن سلوک             |
| 11   | فضل بن رہیج کی ایک سر دار ہے گفتگو  | II"Y | دستبرداری کا حکم                | ומו   | ام جعفر كابغدا دمين استقبال              |
| ۱۵۵  | نضل بن رہیج کی تجویز سے اختلاف      | 11   | فضل بن سبل كامامون كومشوره      | 11    | مامون كااظهاراطاعت                       |
| 11   | سر دار کافضل بن ربیع کومشور ه       | //   | مامون کی مجلس مشاورت            |       | ہر ثمہ کاثمر قند پرحملہ                  |
| 107  | مامون کے قاصد کا خط                 | IMZ  | حسن كاامراءكي آرائے سے اختلاف   | 11    | شاه روم تقفو ركا خاتمه                   |
| 11   | ظاہر بن حسین کورے جانے کا تھم       | "    | حسن کاامراہے مناظرہ             | 11    | امير حج دا ؤ دبن عيسيٰ دعمال             |
|      | عصمه بن حماد کی روانگی ہمدان امین   | ·//  | فضل بن سہل کی نبحو پڑ           | 11    | متفرق واقعات                             |
| "    | کے عمال                             | 11   | مامون کا ابین کے نام خط         | 11    | ۱۹۴ه کے واقعات                           |
| 102  | میخا ئیل شاه روم برحمله             | IM   | مامون کی خراسان کی نا که بندی   | 11    | حمص میں شورش                             |
| 11   | امارت محمص مرعبدالله بن سعيد كالقرر | 11   | امین کےسفراء کی روانگی          | וייון | قاسم کی برطر فی                          |
| "    | 19۵ ھے کے واقعات                    | 11   | امين كى سفيرول كومدايات         | 11    | نضل بن رہیج کی ریشہ دوانی                |
| "    | مامون وقاسم کے لیے دعا کی ممانعت    | 1179 | امین کا مامون کے نام خط         |       | <u>باب ه</u>                             |
| 11   | على بن عيسيٰ كى ولا يت صوبه جبل     | //   | مامون كاامين كوجواب             | ١٣٣   | امین و مامون کی جنگ                      |
| //   | امین کے فرمان کا اعلان              | "    | مامون کی امینی سفرا کو ہدایات   | //    | فضل بن رئع کی سازش                       |
|      | سعيد بن الفضل ونضل بن ربيع کي       | 10+  | الينى سفارت كى مراجعت عراق      | //    | موی بن امین کے لیے امیر کالقب            |
| 101  | تقادير                              | 11   | امین کا مامون کے نام خط         | 11    | قاسم کی علیحدگی کی مامون کواطلاع         |
| "    | على بن عيسىٰ كى پيش قد مى           | 11   | ذ وی الریاشتین کا مامون کومشوره | //    | رافع بن الليث كي امان كي درخواست         |
| . // | علی بن عیسلی کی ہمدان میں آ مد      | 11   | مامون کاامین کے نام خط          | 1 mm  | مامون کارافع ہے حسن سلوک                 |
| 109  | علی بن عیسلی کی روانگی رہے          | ادا  | امين كامامون كوجواب             | 11    | عباس بن عبدالله عامل رے كى برطر في       |
|      |                                     |      |                                 |       |                                          |

| الم بن التحقیق الله الله الله الله الله الله الله الل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |                                      |     |                                         |      | <del></del>                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------------------------------|-----|-----------------------------------------|------|--------------------------------------|
| ا الموان کا بھی کا رہ نے بیندگا افواہ اللہ الموان کا بھی کا فیط اللہ اللہ کا بھی کے سروار مقدمۃ اکیش المواہ کے بین کا بھی کی بھی کی بھی کی بھی کا فیط اللہ بھی بین بھی کا قبل اللہ کی بھی کی بھی کی بھی کی کی   |     | ملی بن عیسلی کے دیلم طبر ستان وغیرہ  |     | المعیل بن سبیح کی مامون کی طلبی کی      | 11   | مامون کی خلافت کی دعوت               |
| الم المن المن المن المن المن المن المن ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 140 | کے حکمرانوں کے نام خطوط وتنی نف      | 11  | 7.5.                                    | 11   | طاهر بن حسين كاقسطانه مين قيام       |
| سی بی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     | علی بن عیسیٰ کے سردار مقدمہ انجیش    | "   | مامون کی طلبی کا خط                     | . // | علی بن عیسیٰ کی رے پر قبضہ کی افواہ  |
| الاجرین بیشام کی تحصیہ علی اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ ال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 11  | <u>کرائے۔اختلاف</u>                  | AFI | املین کے سفراء کی روانگی                | 14+  | طاہر بن حسین کا جنگ کی تیاری کا حکم  |
| طاہری بن سین کا ھاتھ پر تعلید  علی بن تیسی کا قراح کے اور کو است  علی بن تیسی کا قراح کے اور کی کی اور کی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 11  | يحيٰ بن على كي تبحويز كي مخالفت      | 11  | عباس بن مویٰ کی تقریر                   | 11   | على بن عيسني كاحمله                  |
| الا الله الله الله الله الله الله الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 11  | طا ہر کورے میں قیام کا مشورہ         | 144 | عيسى بن جعفر كا خطاب                    | 11   | احدبن بشام كي حكمت عملي              |
| علی بن مینی کی فوج کی پہائی اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ الل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 124 | طاہر کی رے میں قیام کی مخالفت        | 11  | محمد بن عيسيٰ کی مامون سے درخواست       | 11   | طاہری بن حسین کا حاتم پر حملہ        |
| بخاری جراعت کی شراب آوثی  بخاری جراعت کی شراب آوثی  بامون کی خواد قت کا اعلان  بامون کی ایش کی خور تر کے اعلان  بامون کی ایش کی خور تر کے اعلان  بامون کی ایش کی خور تر کے اعلان  بامون کی ایش کی خور تر کی کر خور کر کی کر خور کر کی کر خور کر کی کر خور کر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | //  | طا ہر کی تبحویز                      |     | صالح کی امین کے خط کی تائید میں         | 141  | على بن عيسلي كاقتل                   |
| علی بن بیسی کی الاش کا حشر المدون کی ایش الف المدون کی ایش الف المدون کی الف کی المدون کی الف کی المدون کی ایش الف کی المدون کی ایش الف کی المدون کی ایش الف کی المدون کی کی کی المدون کی                        | "   | •                                    |     | تقري                                    | 11   | على بن عيسىٰ كى فوج كى پسپا كى       |
| المران کی خلافت کا اعلان اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | //  | طاہر کا فیصلہ کن جنگ کا ارادہ        | 14. | مامون كاسفراسے خطاب                     | 11   | بخاری جماعت کی شراب نوشی             |
| علی بن عینی کے قبل کی مامون کواطلاع اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ کا اللہ اللہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 122 | على بن عيسلى كى فوجى ترتيب           | 11  | مامون کی پریشانی                        | 11   | على بن عيسىٰ كى لاش كاحشر            |
| علی بن عیدی کے سری تشہیر  امون کا فاقان سے پناہ لینے کا ارادہ  امون کی اطلاع پی تعیدی کے قربی کا فرج کے لیے کا ارادہ  امون کی اطلاک پر قیصنہ  امون کی اطلاع پر عبداللہ بن علی بن عیدی کی مراجعت  امیون کی حکمت عملی پر عبداللہ بن عالی بن عیدی کی مراجعت  امیون کی حکمت عملی پر عبداللہ بن عالی بن عیدی کی مراجعت  امیون کی حکمت عملی پر عبداللہ بن عالی بن عیدی کی مراجعت  امیون کی اعمون کی برطر فی کا  امیون کی اعمون کی اعمون کی اعمون کی برطر فی کا  امیون کی عبدالرحمٰ کی برطر فی کا  امیون کی عبدالرحمٰ کی براس کی جو برایات  امیون کی عبدالرحمٰ کی براس کی جو برایات  امیون کی اعمون کی اعمون کی برطر فی کا  امیون کی عبدالرحمٰ کی براس کی کا میان عبدالرحمٰ کی براس کی کا میان عبدالرحمٰ کی براس کی براس کی براس کی کا میان عبدالرحمٰ کی براس کی برا | 11  | طاہر بن حسین کا فوج سے خطاب          |     | فضل کی مامون کے بغداد جانے ک            | 144  | مامون کی خلافت کا اعلان              |
| علی بن تبینی کے آل کی امین کو اطلاع است اسلام کے جویز سے مامون کا اتفاق اسلام کے جویز سے مامون کا امیان کے جویز سے مامون کا امیان کے جویز سے مامون کا میں اسلام کے میں اسلام کے میں کے خویز سے مامون کا میں اسلام کے میں کہ کے اسلام کے میں کو ہدایا سے اسلام کی جویز سے میں کو ہدایا سے اسلام کی اسلام کی جویز کے میں کو ہدایا سے جویز کو کو ہدایا سے اسلام کی جویز کو کو ہدایا سے خویز کو خویز کو کو ہدایا سے خویز کو خویز کو کو ہدایا سے کو خویز کو کو ہدایا سے خویز کو کو خویز کو کو ہدایا سے خویز کو کو ہدایا سے خویز کو کو خویز کو کو ہدایا سے خویز کو کو خویز کو کو خویز کو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 11  |                                      |     | مخالفت                                  | 11   | علی بن عیسیٰ کے قتل کی مامون کواطلاع |
| ہامون کی املاک پر قبضہ اللہ بن خازم فضل کی جمویز سے ہامون کا اتفاق اللہ اللہ بن علی کی ما خاتمہ اللہ بن خازم بن جازم کی بن خازم بن جازم کی بن خازم کی بن | ,   | طاہر کاعلی بن عیسیٰ کی فوج کے قلب پر | اكا | مامون کاخا قان سے پناہ لینے کا ارادہ    | 11   | علی بن عیسیٰ کے سر کی تشہیر          |
| امین کی تحکمت عملی پر عبدالله بن خازم استان خازم استان کی تحکمت عملی پر عبدالله بن خار الله بن کی مراجعت استان کی تحکمت عملی پر عبدالله بن خار الله استان کی تحکمت عملی پر عبدالله بن خار الله استان کی تحکمت عملی پر عبدالله بن کی ایم الله الله به الله الله به الله الله به الله الل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 141 | حمله                                 | 11  | نضل بن سہل کی خبو بز                    | 11   | علی بن عیسیٰ کے قتل کی امین کوا طلاع |
| کی شفید است کے متعلق ایک شاعر کے اشعار کے اشعار اسلام کو جواب اسلام کے متعلق ایک شاعر کے اشعار کے اشعار اسلام کو جواب اسلام کو جائیات اسلام کی اسلام کو جائیات اسلام کی اسلام کو جائیات اسلام کی اسلام کو جائیات اسلام کو جائیات کی مطرفی کا اسلام کو جائیات اسلام کو جائیات کو جائیات اسلام کو جائیات کو جائیات اسلام کو جوابیات کو خوابیات کو خوابیات کو جوابیات کو جوابیات کو خوابیات کو کو جوابیات کو خوابیات کو کو جوابیات کو خوابیات کو کو جوابیات کو کو خوابیات کو کو خوابیات کو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 11  | على بن عيسل كاخاتمه                  | 11  |                                         |      | مامون کی املاک پر قبضه               |
| امین کے متعلق ایک شاعور کے اشعار استان ہوئو ہے کئی ایمین نا کے بندی اسٹیان بن محمد کا بیان اسلام کے امان ہوئو ہے کئی المین کے نام خط اسلام کے نام کو اسلام کی اسلام کے نام کو کو اسلام کے نام کو کو اسلام کی نام کو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | •   | عبدالله بن على بن عيسىٰ كى مراجعت    | 121 | فضل بن سہل کی پیشین گوئی                |      | امين كى حكمت عملى پر عبدالله بن خازم |
| امون کا امین کے نام محط از بردہ کے بلی بن میسی کو ہدایات از اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 11  | بغداد                                | 11  | · ,                                     | l .  | ک تقید                               |
| ہامون کاعلی بن عیسیٰ کے نام از اسلام کے نام از اسلام کے نام بن کے نام از اسلام کے نام بن کے نام از اسلام کے نام کو ہوایات ان کا کہ ان کے نام کو کہ ایا ہے کہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 11/ |                                      | ľ   | ہمدان اور رہے کی مامین نا کہ بندی       | 11   | امین کے متعلق ایک شاعر کے اشعار      |
| زوالریاستین کافضل بن رہیج کے مشیر املان کی ولی عہدی کی برطر ٹی کا بغداد میں فوج میں شورش اس کا فضل بن رہیج کے مشیر اعلان اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 149 | T                                    |     | خراسان برفوج کشی                        | יאדו | مامون کا امین کے نام خط              |
| فاص کو تجویز (۱۹۵ اعلان (۱۸۰ اعلان (۱۸ اعل (۱۸ اعلان (۱۸ اعل ( | "   | ز ہیدہ کے علی بن عیسی کو ہدایات      | 145 | زبيده كے على بن عيسىٰ كوبدايات          | 11   | مامون کاعلی بن عیسل کے نام           |
| فضل کے مشیر خاص کی تبحد پر امین کی علی بن عیسیٰ کو ہدایات رر امین کے عبد الرحمٰن کو احکامات المین اور عبد اللہ بن خارم کی گفتگو ۱۲۲ علی بن عیسیٰ کو ایک مشورہ اللہ بن خارم کی گفتگو ۱۲۲ علی بن عیسیٰ کو ایک مشورہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ ال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 11  |                                      |     | مامون کی ولی عہدی کی برطرفی کا          |      | ذوالریاشتین کافضل بن رئیع کے مشیر    |
| امین اورعبدالللہ بن خازم کی گفتگو ۱۲۲ علی بن غیسیٰ کوا کیے مجمع کامشورہ ۱۷۳ عبدالرجلن کی ہمدان میں آمد ارسان ا<br>امین کی مامون سے بیزاری رر علی بن غیسیٰ کی نفوت و تکبر رر یجیٰ بن علی کی امین سے امداد طلبی رر<br>اخز بید بن خازم کی امین سے درخواست رر علی بن غیسیٰ کو طاہر کی جنگی تیاریوں کی کیجیٰ بن علی کی روا تگی ہمدان ر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 11  | •                                    | 11  | اعلان ·                                 | AFI. | خاص کو تبحویز                        |
| امین کی مامون سے بیزار کی اس سے امداد طلبی اسٹین کی نتوت و تکبر اس کی بین علی کی امین سے امداد طلبی اس کے انتوا<br>خزیمہ بین خازم کی امین سے درخواست اس علی بن تبییا کی وطاہر کی جنگی تیاریوں کی کی بین علی کی روا تگی ہمدان اس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1/4 |                                      | 11  | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·   | //   | فضل کے مشیر خاص کی تجویز             |
| اخزیمہ بن خازم کی امین کے درخواست را علی بن تیسٹی کو طاہر کی جنگی تیاریوں کی گیا بن علی کی روانگی ہمدان از                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | "   |                                      | 120 |                                         | PFI  | '                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | "   | ~                                    |     |                                         | 11   | امین کی مامون سے بیزاری<br>ب         |
| امین کو مامون کی دل جو ئی کامشورہ 🛮 ۱۶۱ اطلاع 🖊 سر طاہراور عبدالرحمٰن کی جنگ 🔃 ۱۸۱                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | "   |                                      |     | علی بن عیسیٰ کوطاہر کی جنگی تیار ہوں کی | 11   | فزیمہ بن خازم کی اطبن سے درخواست     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | IAI | طاہراورعبدالرحمٰن کی جنگ             | 11  | اطلاع                                   | IYZ  | امین کو مامون کی دل جو ئی کامشوره    |

| 11         | حسين بن على كاابناء سے خطاب             | . 177 | احمد بن مزيد كوحلوان جائے كاحكم    | //  | عبدالرحمٰن کی پسپائی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------|-----------------------------------------|-------|------------------------------------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 11         | حسین بن علی اورامینی شکر کی جنگ         | 11    | امين كى احمد بن يزيد كومدايات      | "   | طا ہر کی حکمت عملی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 19~        | امین کی خلافت سے برطر فی واسیری         | 11    | احمد بن مزيدا ورعبدالرحمن          | 11  | عبدالرتمن كاطاهر كي فوج پر حمله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|            | محمر بن الي خالد كى امين كى حمد بيت مير | //    | حميد كوا حكامات                    | IAT | عبدالرحمٰن كى فئلست وپسپائى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 11         | تقري                                    | 11    | طاهر بن حسين كى حكمت عملي          | 11  | بمدان محاصره                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| "          | ابناء كايك سرداركا فوج يخطاب            | 1/4   | احمد بن مزيدا ورعبدالله ميس نفاق   | 11  | عبدالرحمن كى طاہر سے امان كى درخواست                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 190        | حسین بن علی کی گرفتاری                  | 11    | طاہر کا حلوان پر قبضہ              |     | طاهر بن حسين كواعز از وخطاب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 11         | حسین بن علی کی بحالی                    | 11    | فضل بن سہل کااعز از وخطاب          |     | سفيانی علی بن عبدالله کی بغاوت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| "          | امين کي ر ہائی                          | 11    | فضل بن سبل کی تلوار                | 111 | علاقه جبال سے امین عمال کا اخراج                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| "          | حسین بن ملی کا فرار                     |       | عبدالملك بن صالح سے امين كاحس      | 11  | عبدالرحن كي بدعهدي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 194        | حسین بن علی کاقتل                       | 11    | سلوک                               |     | عبدالرحمٰن کا طاہر کی فوج پر اچا تک                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 11         | امين کی تحبد يد بيعت                    | 1     | عبدالملك بن صالح كى امين سے        | 11  | حلب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 11         | طاہر بن حسین کی روانگی اہواز            | 19+   | درخواست                            | 1   | ط ہر کی فوج کی ثابت قند می                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Ì          | طاہر کو محمد بن بزید کی پیش قدمی کی     | 11    | عبدالملك بن صالح كى ولايت شام      |     | عبدالرحمٰن كافتل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 11         | اطلاع                                   | 11    | عبدالملك كارقه مين قيام            | l . | ط ہر بن مسین کا شلاشان میں قیام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 194        | طاہر کے فوجی سر داروں کی روانگی اہواز   | 11    | سیاه اور لینژون میں لڑائی          |     | امير حج داؤ دبن عيسىٰ وعمال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 11         | قریش بن شبل کی کمک                      |       | محمر بن الى خالد ہے جماعت ابناء کی | 11  | ۱۹۲ھ کے واقعات<br>م                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| "          | محمد بن ميزيد كي مراجعت امواز           | 191   | درخواست                            | 1   | اسد بن بزید کی طلبی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 19.4       | محمه بن بزید کی اہواز میں آمد           | 11    | ابناء كاليثرون براجإ نك ثمله       |     | اسدبن يزيدكوطا هركے مقابله كائتكم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| "          | قریش بن شبل کی فوجیوں کو ہدایت          | 11    | عبدالملك بن صالح كااظهار تاسف      |     | اسد بن بزید کے مطالبات وشرا نط                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| "          | محمه بن میزید کاابن شبل پرحمله          |       | ایک شخص کااہل خمص ہے خطاب          |     | اسد بن بزیدگی اسیری                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 11         | محمہ بن یزید کی شجاعت<br>ت              |       | شامیوں کی روانگی                   |     | اسد کا مامون کے فرزندوں کی حوالگی کا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| "          | محمه بن يزيد كاقل                       |       | طوق بن ما لک کی لڑائی ہے علیحد گی  | l . | مطالبه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 199        | ابن الى امينية شاعر كامر ثيبه           | 11    | نصر بن شبث كاخراسانى سپاه پرحمله   | Ī   | احمد بن مزید کے متعلق سفارش<br>سرطا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| "          | طاہر بن حسین کااہواز پر قبضہ            | //    | عبدالملك بن صالح كي وفات           | //  | احمد بن مزید کی طلبی<br>سرفین                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 11         | سندى بن يجيى اور بيثم بن شعبه كا فرار   |       | باب۲                               |     | احمد بن مزید کی نضل بن رہے ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>***</b> | طاهر بن حسین کا واسط پر قبضه            |       | خلیفهامین کی معزولی                | IAZ | ملاقا <b>ت</b><br>ر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 11         | عباس بن مویٰ کی مامون کی اطاعت          | ."    | حسين بن على كى مراجعت بغداد        | //  | احمد بن مزید کی سپه سار ری                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|            |                                         |       |                                    |     | Tark to the second seco |

| موعات | فهرست موخ                                   |      | (14)                                |                | ناریخ طبری : جلد ششم                    |
|-------|---------------------------------------------|------|-------------------------------------|----------------|-----------------------------------------|
| 11    | لا ہر کی انتقامی کارروائی                   | ) 11 | ال يمن كي مامون كي بيعت             |                | منصور بن مبدی اور مطلب بن               |
| rim   | فداد کی تجارتی نا که بندی                   | P+4  | رثمه كانهروان پر فبضه               | "              | اعبدابتد کی اطاعت                       |
| "     | فتلُّك كناسه                                | 11   | لا ہر کے خلاف فوجی بغاوت            | , 11           | ا مامون کے عمال کا تقرر                 |
| "     | تتمول اورتجار كابغداد سے فرار               | 1    | طاہر کے فوجی سر داروں کے نام خفیہ   | ,              | محمه بن سيمان اورڅمه بن حماد کوشنحون    |
| 11    | إب الشماسية كي جنّك                         | . // | نطوط<br>                            | 11             | مار نے کا حکم                           |
| rim   | ہر شمہ کی گرفقاری                           | 144  | طاهراورامنی کشکر کی جنگ توادالغالیه |                | امحمه بن سليمان اور محمه بن حمادك       |
| 11    | ہر شمہ کی فوج کا فرار                       | "    | ا منی کشکر میں شورش                 | <b>       </b> | حارث اور دا وُ د ہے جنگ                 |
| 11    | طامركا باب الشماسية برقبضه                  | 11   | طاهر بن حسين اور تنوخي مين مجھوته   | "              | فضل بن مویٰ کی روانگی کوفیہ             |
| "     | خزرانیه کے محلات کی بربادی                  |      | طاهر بن حسين كا باغ باب الانبار مين | 11             | فضل بن موی کی حکمت عملی                 |
| 11    | عبدالله بن خازم كابغداد يخرار               |      | قيام                                |                | فضل بن موی کا محمد بن العلا پر          |
|       | كرخ كے تجار كا طاہر كوعرض داشت              | r•A  | بغداديس بدامني                      | 11             | اخلا بك حمله                            |
| 710   | تجيج كافيصله                                |      | امير جج عباس بن موکی                | r+r            | طا ہر کی مدائن کی جانب پیش قدمی         |
| 11    | طا ہر کوتحر رہ جیجنے کی مخالفت              | 11   | ے 192ھ کے واقعات<br>۔               |                | طاہر کا مدائن پر قبضہ                   |
| rit   | معركه جزيرة العباس                          |      | ز ہیر بن المسیب کے مظالم            | 11             | طاهر بن حسين كاصر صريب قيام             |
| 11    | امین کواپنی شکست کااحساس                    |      | حسين آخليع كابيان                   |                | واؤد بن عیسیٰ کی امین کی بیعت سے        |
| 11    | امير حج عباس بن مویٰ                        |      | سعید بن ما لک کی گمرانی             | 11             | ابرأت                                   |
| 11    | ۱۹۸ھ کے واقعات                              |      | اباب الرقيق اور باب الشام پرافسران  |                | داؤد بن عیسیٰ کی موک کی ولی عهدی کی     |
|       | طاہر بن حسین کاخزیمہ بن خازم کے             |      | ا کاتقرر                            | 11             | بيعت لينے كائكم                         |
| 11    | نام خط                                      |      | بغداد میں طوا کف الملو کی           |                | واؤد بن عیسیٰ کی امین کی عبد فکنی ک     |
|       | خزیمه بن خازم کی طاہر سے امان کی            | 11   | بی ہاشم فوجی امراء کی املاک کی ضبطی | r+r            | ندمت                                    |
| MZ    | درخواست                                     | 11+  | الل بغداد کی اطاعت کی درخواست       |                | واؤر بن عیسیٰ کی تجویز سے اہل مکہ کا    |
|       | طاہر بن حسین کا ہر شمہ کوحملہ کرنے کا       | 11   | کوتوال محمر بن عیسیٰ کی اطاعت       | 11             | اتفاق                                   |
| //    | المم                                        | 11   | قصرصا کے کامعرکہ                    | 11             | واؤربن عيسى كاالل مكه سيخطاب            |
|       | نزیمہ ومحمد بن علی کی امین کی بیعت<br>ر     | rli  | بنی ہاشم اور امراک مامون کی بیعت    | 14/1           | اال مکه کی مامون کی بیعت                |
| 11    | اے برأت                                     | 11   | او باشوں اور چوروں کی لوٹ مار<br>-  | 11             | مدینه منوره میں مامون کی بیعت           |
| //    | طاہر بن حسین کامدینه شرقیہ پرحملہ           | "    | طاہر بن حسین کاحسن انتظام           | r•0            | داؤر بن عیسیٰ کی روانگی مرو             |
| MA    | طاہر بن حسین کاشہر میں داخلہ<br>تات نے سے م | - 1  | ایک خراسانی سردار کانهتی جماعت      | "              | امارت مکه ویدینه پردا دُ دبن عیسیٰ تقرر |
| 11    | قصرز بيده وقصر الخلد پرسنگباری              | III  | ے جنگ کا واقعہ                      | //             | داوُر بن عیسیٰ کی مراجعت مکه            |

| موصوعات | <u> </u>                            |             |                                      |               |                                        |
|---------|-------------------------------------|-------------|--------------------------------------|---------------|----------------------------------------|
| //      | على الرضاكي شكايت ك تقيديق          | ۲۸۵         | المطلب كه تثكست                      | //            | فطربل کی تارا جی                       |
| 1591    | مامون كوحقيقت حال كاعتم             |             | مامون کاحسن بن مہل کے نام فرمان      | <b>r</b> ∠9   | مفسدوں کےخلاف کارروائی                 |
| 11      | امراء پرنضل بن سبل کا عمّ ب         |             | حمید کے خلاف حسن بن سبل کو           | 11            | ا بوحاتم سبل کی کارگز اری              |
| 11      | فضل بن سہل كافتل                    |             | اثكايات                              | <b>1</b> /A • | منصور بن مهدي كي بغداد مين آيد         |
| 11      | فضل بن مہل کے قاتبین کی سرفقاری     | 11          | حمید کی طلبی                         | 11            | اعیسیٰ بن محمد کی روا تکی بغداد        |
|         | المطلب بن عبدالله کی مامون کی       |             | عيسىٰ بن محمد بن ابي خالد كا قصر ابن | 11            | عیسی بن محمداور حسن بن سہل کی ساز باز  |
| rar     | بیعت کی دعوت                        | 11          | مبيره پر قبضه                        | //            | مہل بن سلامہاورمطلب کی جنگ             |
|         | المطلب بن عبدالله كا ابراجيم سے     | r/v         | حمید کی روا نگی کوف                  |               | حميد بن عبدالحميد كا قصرا بن مبير ومين |
| 11      | ملا قات کرنے ہے گریز                | 11          | حکیم الحارثی اورعیسیٰ بن محمر        | PAT           | تيام                                   |
| 11      | حميد كامدائن پر قبضه                | 11          | محمد کی جنگ                          |               | عیسیٰ بن محد کی سہل بن سلامہ سے        |
| 11      | مامون کی بوران سے شادی              | 11          | عباس بن مویٰ کی کارروائی             | 11            | معذرت                                  |
| 797     | امير حج ابراہيم بن محمد             | 1114        | معر كة قطره                          |               | <u>باب•ا</u>                           |
| 11      | ۲۰۳ ھے واقعات                       |             | اہل کوفید کا عباس بن مویٰ ہے معاہدہ  | MY            | علی اسرضا کی و لی عہدی                 |
| 11      | على الرضاكي وفات                    | 11          | الهان                                |               | على الرضاكى بيعت اورسبرلباس يبنخ       |
|         | اہل بغداد کوعلی الرضا کے انتقال کی  | 11          | سعيد کي مراجعت حيره                  |               | كأتحكم                                 |
| 11      | اطلاع                               |             | عباس بن مویٰ کی جماعت کی             | . 11          | بنی عباس کار دعمل                      |
| 11      | مامون کی طوس ہے روا نگی             | 11          | غارتگری                              |               | بنی عباس کا ابراہیم بن مہدی کوخلیفہ    |
| 11      | حسن بن سبل کی د بوانگی              | řΑΛ         | كوفيه مين عام معافى كااعلان          |               | بنائے کا فیصلہ                         |
| "       | عيسلي حسن اورحميد كاخفيه معامده     | //          | عیسیٰ بن محمداور حسن کی جنگ          |               | بنی عباس کی سازش                       |
| 494     | عیسیٰ بن محمد کی سازش کا انکش ف     |             | ابل بغداد کوسبل بن سلامه کی دعوت     | 11            | بنی عباس کی مامون کی مخالفت            |
| 11      | عيسىٰ بن محمد کی گرفتاری            | " " "       | <i>ינ</i> ד                          | 11            | با بک الحزمی کی شورش                   |
| 11      | عہاس کا ابراہیم کے کارکن پرحملیہ    | 1/19        | عیسیٰ بن محمداور سہل بن سلامہ کی جنگ | 11            | امير هج انتحق بن موی                   |
| 190     | عباس کی حمید کوحوالگی بغداد کی دعوت | //          | سېل بن سلامه کې رو پوشي              | MM            | ۲۰۲ه کے دا قعات                        |
|         | اہل بغداد کا عباس کے نام مشروط      | 11          | سبل بن سلامه کی گرفتاری              |               | بغداد میں ابراتیم بن المهدی کی         |
| 11      | دعوت نامه                           | 11          | سېل بن سلامه کی اسیری                |               | ابيعت                                  |
| 11      | حميد کواہل بغداد کی مشروط پیشکش     | <b>19</b> • | محمد الرواعى كاقتل                   |               | ابراجيم بن مهدي كا كوفداورعلا قدسواد   |
| //      | بغدادى فوج ميں عطاكى تقسيم          |             | فضل بن سبل کےخلاف علی الرضا کی       | 11            | پر قبصنہ                               |
| "       | عيسىٰ بن محمد كى ر ما ئى            | 11          | شكايت                                | 11            | مبدی بن عنوان خارجی کاخروج             |
|         |                                     |             | •                                    |               |                                        |

|         | 11     | بدالرحمن بن احمد علوی کاخروج         | را ع   | ل مناظره                                     | ray  | میسی بن محمدادر میدکی نوج میں جھڑپ   |
|---------|--------|--------------------------------------|--------|----------------------------------------------|------|--------------------------------------|
| :       | 11     | بدالرحمٰن بن احمد علوی کی اطاعت      | و      | يد بن ابي العباس اور على بن الهيثم           |      | عیسی بن محمد کی گرفتاری              |
|         | 11     | ا ہرین حسین کی وفات                  | b 11   | الله كلاي                                    |      |                                      |
|         | יווייי | لثوم بن ثابت كابيان                  | ا۳۰ کا | مون اور طاہر بن حسین کی ملا قات              | 11   | ابراہیم بن مبدی اور حمید کی جنگ      |
|         | 11     | ماہر <i>کے روبیہ کے متع</i> لق       | Ь      | لا ہر بن حسین کی محمد بن ابی العباس کی       | , ,, | ابراہیم بن مبدی کی روپوشی            |
|         | 11     | مون كواطلاع                          | 11     | مفارش                                        | 1    |                                      |
| ŀ       | 11     | ما ہر کی موت کی مامون کواطلاع        | 11     | امون کے رونے کی وجہ                          | "    | سهل بن سلامه کی عزت و تو قیر         |
| ļ       | //     | مارت خراسان برطلحه بن طاهر کاتقرر    | J mer  | طاہر کی احمد بن خالد سے درخواست              | 11   | سورج گربن                            |
|         | ۵۱۳    | فيدالله بن طاهر كي ولايت خراسان      |        | طاہر بن حسین کا امارت خراسان پر              |      | امير حج سليمان بن عبدالله            |
|         | 11     | طا ہر کی وفات پر مامون کا اظہار تشکر | , //   | تقرر                                         |      | باباا                                |
|         | //     | طا ہر کی فوج میں شورش                | "      | طاہر بن حسین کی روا نگی خراسان               | rgA  | خلیفه مامون کی عراق میں آیہ          |
|         | //     | طلحه بن طاهر کی قائم مقامی           | 11     | عبدالرحمٰن المطوعي سے اندیشہ                 |      | ۳ ۲۰ سے واقعات                       |
| ļ       | ٢١٢    | متفرق واقعات                         |        | طاهر بن حسين اورحسن بن سبل ميس               | .//  | مامون كانهروان مين استقبال           |
|         | //     | امير حج ابوميسي بن رشيد              | m. m   | مخاصمت                                       | "    | طا ہر بن حسین کی طلبی                |
|         | //     | ۲۰۸ھ کے واقعات                       | 11     | عمال كاتقرر                                  |      | بنی عباس اور اہل خراسان کا سنرلباس   |
|         | //     | حسن بن حسین کی سرمشی                 | 11     | امير حج عبيدالله بن الحسن                    | 11   | كے خلاف احتجاج                       |
|         | //     | متفرق واقعات                         | //     | ۲۰۷ھ کے واقعات                               |      | ا<br>طاہر بن حسین کی سنر لباس ترک    |
|         | //     | اميرحج صالح بن رشيد                  | "      | داؤدين مسجور كوزط برفوج كشي كأحكم            | 199  | کرنے کی درخواست                      |
|         | //     | ۲۰۹ ھے کے واقعات                     |        | عبدالله بن طاهر کی ولایت رقبه                |      | طاہر بن حسین کی درخواست کی           |
|         | 11     | نصر بن شبث كو مامون كا ببغام         | 11     | مامون کے علم کے متعلق احکامات                | //   | منظوري                               |
|         |        | نصر بن هبث کی مشروط اشاعت کی         |        | عبدالله بن طاہر کی فضل بن رہیج سے            | "    | احمد بن ابي خالد كاانديشه            |
| •       | 712    | پيشكش                                | 11     | درخواست                                      | 11   | مامون کی اہل بغداد کے متعلق رائے     |
|         | 11     | مامون اورجعفر بن محمد کی گفتگو       |        | طاہر بن حسین کا عبداللہ کے نام               |      | اہل سواو سے دوخس مال گزاری           |
|         | İ      | مامون کا نصر بن شبث کی حاضری پر      | r.0    | تاریخی خط                                    | "    | وصول کرنے کا حکم                     |
|         | "      | اصرار                                | MIT    | طاہر بن حسین کے خط کی اہمیت                  | r    | اميرج عبدالله بناكحن                 |
|         | "      | , D), 1 - D,                         | mr     | متفرق واقعات                                 | "    | ۲۰۵ ھے واقعات                        |
| ۳       | 111    | مامون کانفرین شبث کے نام خط          | //     | امير حج عبيدالله بن الحن                     | //   | ط ہرکی مشرقی مما لک کی ولایت         |
| ,       | "      | نصر بن شبث كي امان طبي               | //     | ا ۲۰۷ھ کے دا تعات                            |      | محمد بن اني العباس اور على بن الهيثم |
| · · · · |        |                                      | -      | <u>,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,</u> |      | •                                    |

| FOY        | مامون کی جبهیز و تکفین              | rra    | حكام نقهااورمحدثين كي طلى             | 11  | مامون کی روی علاقے میں مراجعت      |
|------------|-------------------------------------|--------|---------------------------------------|-----|------------------------------------|
| 11         | مرت خلافت<br>م                      | //     | مئل خلق قرآن کے متعلق استفسار         | 11  | مامون کی مراجعت کے متعلق           |
| //         | مامون كاحليه                        | 11     | بشير بن وليد كاجواب                   | 11  | دوسری روایت                        |
|            | اب                                  | "      | على بن مقاتل كاجواب                   | "   | محاصرة أنطيغوا                     |
| ro2        | خلیفه مامون کی سیرت وحارت           | "      | ابوالحن الزيادي كى رائے               | 11  | عبدوس الفبر ی کی بغاوت             |
|            | ابراہیم بن میٹیٰ کی مامون سے        | mu.A   | امام احمد بن حنبل سے استفسار          | 11  | نماز کے بعد تکبیر کہنے کا حکم      |
| "          | درخواست                             | mr2    | ابن البكاكي رائے                      | 772 | علی بن ہشام کی املاک کی تنبطی      |
| "          | مامون کی جامع د مانع گفتگو          | 11     | ابن البيكاء الاصغر كي تبحويز          | 11  | متفرق واقعات                       |
| "          | شامی عربول سے مامون کی بے اعتنائی   |        | نقہاء محدثین اور حکام کے متعلق        | 11  | امير حج عبدالله بن عبيدالله        |
| 1          | مامون کی نامه رسول منتشارے عقیدت    |        | مامون کا آنخل کے نام خط               | 11  | ۷۱۲ه کے واقعات<br>                 |
|            | مامون کی ابوالحق معتصم سے تنگدی ک   |        | امام احمدُ بن عنبل اور محمد بن نوح كا | 11  | علاقه بها ک شخیر                   |
| "          | شكايت                               | ra+    | اظهارحق                               | 11  | عبدوس الفهرى كأقتل                 |
| "          | مامون کی سخاوت                      |        | حکام فقهاءاورمحدثین کی طرطوس میس      | *   | على بن ہشام اور حسین بن ہشام کا    |
|            | محمد بن ابوب کا ایک تمیمی شاعر ہے   | 121    | طلبی                                  | 11  | ا فتل                              |
| MOA        | ندان                                |        | فقنها ومحدثتين كى روائلى طرطوس        |     | علی کے سرک تشہیر                   |
| "          | تخمیمی شاعر کی روانگی شام           |        | فقهاومحدثتين كي مراجعت بغداد          | l   | علی کے سر کے ساتھ مامون کارقعہ     |
| //         | مامون ہے میمی شاعر کی ملاقات        |        | عمال کے نام مامون کا قرمان            | l . | محاصر ه لولو ة<br>ت                |
| r09        | مامون کی تمیمی شاعر سے فر مائش<br>  | 1      | فرمان مامون کے متعلق دوسری روایت      |     | تو قبل شاہ روم کا خط مامون کے نام  |
| "          | الحمیمی شاعرے مامون کاحسن سلوک<br>ا |        | چھاؤنیوں کے عامل کے نام فر مان        |     | مامون كانو فيل شاه روم كوجواب      |
| "          | ابوسعيدا نحز ومى كامرثيه            |        | سعيدالعلاف قارى كابيان                |     | امير حج عبدالله بن سليمان          |
|            | مامون کی ایک شائسته شامی مصاحب      |        | مامون كى رطب آزاد كھانے كى خواہش      |     | ۲۱۸ ھے واقعات                      |
| <b>MA4</b> | کی تلاش                             | 202    | مامون کی علالت<br>م                   |     | اطوا ندکی تغمیر                    |
| 11         | شامی پر مامون کی عنایات             | 11     | عباس بن مامون کی طلبی<br>-            |     | جبری نوج کی طلبی<br>س              |
| 11         | قاضی دمش کے اشعار                   |        | امامون کی وصیت<br>امام                |     | مامون کا اتحق بن ابراہیم کے نام خط |
| 144        | قاضی دمشق کی طلبی و برطر فی         |        | مامون کے ابواتحق ہے عہد و بیان        |     | ا خلق قر آن کے متعلق سات اشخاص     |
| "          | قاضى دمشق كومعانى                   | roo    | الواتحل كونشيحت                       |     | كاقرار                             |
| "          | مامون کی گلوکارعلو بیہ ہے خفگی      | 11     | آ ل علی ہے حسن سلوک کی ہدایت<br>۔     |     | اخلق قرآن کے متعلق مامون کا اتحق   |
| 444        | مامون کی ذبانت                      | 11     | مامون کی وفات کا وفت                  | ۳۳۳ | بن ابرا ہیم کے نام خط              |
| <u> </u>   |                                     | ****** |                                       |     |                                    |

| اقصیده از المحمد الموادع کی المواد   | ا بوالعنا بهید<br>اعلی بن جبله<br>اعلی بن جبله<br>مامون کی چ<br>ایزیدی کی مفا<br>ایزیدی کی<br>ترکیب |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ا امیر جی صالح بن عباس اسلامی و بدایت اسلامی و بدایت اسلامی و با بک واطلاع اسلامی و بدایت اسلامی و بدایت اسلامی و با بک واطلاع اسلامی و با بک و با بل و بل و                                                                                                                                                                                                                                                                                         | اعلی بن جبله<br>مون کی علی،<br>علی بن جبله<br>مامون کی چج<br>رزیدی کی مفا<br>رزیدی کی<br>ترکیب      |
| ان جبلہ کو چیش کش از کا محمد بن قاسم کی طرفت اور اس کی مراجعت اور دیمل اسلام برحمد اسلام برحمد اسلام برحمد اسلام برحمد اسلام کی مراجعت کی تبدیلی اسلام کی مراجعت کے قبل کی اور اس کی جماعت کے قبل کی اسلام کی کی اسلام کی کار اسلام کی کار کی اسلام کی کار کی اسلام کی کار کی کار کرد کرد کی کار کرد کرد کرد کی کار کرد کرد کرد کرد کرد کرد کرد کرد کرد کر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | مون کی علی:<br>علی بن جبله<br>مامون کی چچ<br>رزیدی کی مفا<br>رزیدی کی                               |
| اعتراف را جمد بن قاسم کی گرفتاری را با بک کا قلعه دار صین النهم پرجمعه است کی تبدیلی را با بک کا قلعه دار صین النهم پرجمعه است کی تبدیلی است را با بک اور اس کی جماعت کی تبدیلی را بیت را بیت را بیت را خرمیوں کا قتل کی اور اس کی جماعت کے قتل کی اور اس کی جماعت کے قتل کی اور اس کی جماعت کے قتل کی اور است کی جماعت کے قتل کی اور است کی جماعت کے قتل کی است میدول کا کہ بندی سے سیم کو اطلاع را بیشم کو اطلاع را بیشم کو اطلاع را بیشم کو اطلاع را بیشم کو اطلاع بر بیشم کو اطلاع بر بیشم کو است کی سیم کو سیم کو است کی سیم کو است کی سیم کو سی  | علی بن جبله<br>مامون کی چھ<br>یزیدی کی مفا<br>یزیدی کی<br>ترکیب                                     |
| سال کے جاعت کی تبدیلی اور اس کی جماعت کے قبل کی اور اس کی جماعت کی تبدیلی اور اس کی جماعت کے قبل کی تبدیلی کی تبدیلی کی تبدیلی کی تبدیلی اور اس کی جماعت کے قبل کی تبدیلی کی تبد  | مامون کی جھ<br>ریزیدی کی مفا<br>ریزیدی کی<br>رتز کیب                                                |
| اوک الحالی را خرمیوں کا قتل را جرمیوں کا قتل کی را جیت را جرمیوں کا قتل کی را علوبید اور اس کی جماعت کے قتل کی دولت حاصل کرنے کی از طاکر وہوں کی سرکو بی مسلم کو اطلاع را مسلم کو اطلاع را اسلم کو اطلاع را اسلم کو اعلام کا کہ بندی سرکو کی انگری کی انگری کی کا کہ بندی سرکو کی کا کرنے کی کرنے کرنے کی کرنے کی کرنے کی کرنے کی کرنے کی کرنے کی کرنے کرنے کی کرنے کی کرنے کی کرنے کی کرنے کی کرنے کرنے کی کرنے کرنے کی کرنے کرنے کی کرنے کرنے کی کرنے کرنے کرنے کی کرنے کرنے کی کرنے کی کرنے کی کرنے کرنے کی کرنے کی کرنے کرنے کی کرنے کرنے کرنے کرنے کرنے کرنے کرنے کی کرنے کرنے کرنے کی کرنے کرنے کرنے کی کرنے کرنے کرنے کرنے کرنے کرنے کرنے کرنے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | یزیدی کی مف<br>یزیدی ک<br>ترکیب                                                                     |
| دولت حاصل کرنے کی نظروہوں کی سرکوبی ہر علوبیاور اس کی جماعت کے قبل کی ارسان میں مرکوبی ہوں ہوں کی تاریخ کی است                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | یزیری ک<br>اترکیب                                                                                   |
| سر المراق الكرين | ار کیب                                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                     |
| ون کورقعہ این از طامیہ دار محمد بین عثلان سرعجوہ کی الیٹیم کی مراجعہ و ایشق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | . 10.                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                     |
| بداللہ بن طاہر کے لیے جنگ براللہ بن طاہر کے لیے جنگ براللہ بن طاہر کے لیے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | یزیدی کی ع                                                                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | درخواست                                                                                             |
| ب لا کھ در ہم کی وصولی ال ۲۲۰ھ کے واقعات ال بابک خرمی کی شکست وفرار ال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                     |
| ن کے اشعار ۳۲۶ مجیف کاز طرپر غلبہ از ایا بک کا قافلہ خش پرحملہ از این کا تافلہ خش پرحملہ از ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                     |
| ر افشین کے پڑاؤ میں قبط سے اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ الل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                     |
| یون سے ملاقات ۱۳۷۷ زط کی تباہی ۱۳۷۳ افشین کا تھم مراغہ کو سامان خوراک                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ٠ ١                                                                                                 |
| ن الموسلي كي تفتيكو رر بابك كاخروج برابيخ كاعتم رر البينج كاعتم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                     |
| بن الموسلي كي فضيلت كا المجيت كي خرميول كي مهمان الشين كي حاكم شيزان سے الدار طبي رر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | العتاني اور                                                                                         |
| را نوازی را معتصم کوحر بیدسے اندیشہ را                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | اعتراف                                                                                              |
| ں کے اشعار پر مامون کی مصمد کی گرفتاری استعمار پر معصم کی قاطول میں آمد است                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | عماره بن فقي                                                                                        |
| ۳۶۸ عصمہ کے ساتھیوں کا آل سے ۲۷۴ ہارون الرشید کے خدمت گارمسرور کا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | أنفير                                                                                               |
| بن الجہم سے فرمائش الرافشین کابر زند میں قیام الرابیان الرافشین کابر زند میں قیام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | il il                                                                                               |
| مون کی خفگی ۱۳۹۹ افشین کا قافلول کے لیے حسن انتظام سر معتصم کے قاطول جانے کی وجہ ۱۳۷۹                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | علوبیے ما                                                                                           |
| باب اا بك كے جاسوسوں سے ابوسعيد كى افتقام كى بغداد سے روائلى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                     |
| ۳۷ پیش کش ۱۱ فضل بن مروان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | خليفه معتصم                                                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | بيعت خلافه                                                                                          |
| مون کی بیعت اللہ کا بغاالکبیر بر حملہ کرنے کا افضل بن مروان کے خلاف معتصم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                     |
| درکاانیدام ۱۱ منصوب ۱۱ عشکایت ۱۱                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | طوانه کے قا                                                                                         |

|             | ببرست م                                                                         |              |                                               |     | اری طبری عبلد م                   |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------|-----|-----------------------------------|
| mam         | افشین کی امرائے عسا کرکو مدایات                                                 | 11           | بغا کی شکست وفرار                             | 11  | محربن عبدالملك كي كارتردگ         |
| 11          | بالبك كوافشين كي نقل وحركت كاعلم                                                | 11           | بغا يومراغه جانے كاحكم                        | ,   | معتصم کی فضل بن مروان سے          |
| 11          | فشين كادستورالعمل                                                               | MAZ          | با بك كيسر دارطرخان كاقل                      | 11  | نا راضگی                          |
| mar         | خرمیول کاجعفر کے دستہ پرحملہ                                                    | "            | متفرق واقعات                                  | MAI | معتصم کے احکامات کی خلاف ورزی     |
| 11          | افشین کی جعفرے برہمی                                                            |              | امير حج محمد بن داؤ د                         | 11  | ابوداؤ د کی فضل بن مروان کونصیحت  |
| "           | جعفر كافشين كوبيغام                                                             |              | ۲۲۲ھ کے واقعات                                | MAY | نضل بن مروان کی معزولی            |
| "           | جعفر كومراجعت كاحتم                                                             |              | ایتاخ 'جعفر بن دینار کی کمک                   | 1   | امير حج صالح بن عباس              |
| <b>1790</b> | جعفری افشین سے شکایت                                                            |              | ایتاخ کی مراجعت                               | 11  | ۳۲۱ ھے کے واقعات                  |
| 11          | جعفراورنضل بن كاؤس ميں تلخ كلامي                                                |              | ابوسعيد كو پيش قند مى كاتحكم                  | 1   | انشین کی فوج میں تخواہ کی تقسیم   |
|             | رضا کاروں کی واپسی کا حکم ابوسعید کی ا<br>• • • • • • • • • • • • • • • • • • • |              | خرمي سر دار آ ذين كازعم                       |     | افشین اور ابو سعید کی دور و ز میں |
| "           | افشین کی حکمت عملی کی تعریف                                                     |              | آ ذین کے خاندان کی گرفتاری                    | ı   | لملاقات                           |
| 11          | افشین کی مقام مصاف ہے مراجعت                                                    |              | الشین کی کو ہبائی جماعت کوہدایت               | 11  | بغا پرخرميون كاحمليه              |
| MAA         | رضا کاروں کی افشین سے شکایت                                                     |              | کو ہبانی جماعت پر آ ذین کی پیادہ              | Į.  | بغا ک فکست کی افشین کواطلاع       |
|             | رضا کاروں کی افشین کے طرز عمل پر                                                | 11           | فوج كاحمله                                    | ı   | بغا كوانشين كى كمك                |
| "           | تقيد المناسبة                                                                   | <b>17</b> /4 | کو ہمانیوں کی افشین سے امداد طبی              |     | افشین کو بغا کی ہدایت             |
| "           | رضا کاروں کے افسروں کی طبلی                                                     | //           | افشين كامختاط حكمت محملي                      |     | انشين كابا بك خرمي برحمله         |
| <b>294</b>  | ا یک مجامد کا جذبه شهادت                                                        |              | معتصم کی ہدایت پڑھل                           |     | بغا كا پهار پر قيام               |
| "           | افشین کاحملہ کرنے کا فیصلہ<br>نور سے میں ہے۔                                    |              | افشین کی روذالروذ کی جانب پیش                 | 11  | برنباری ہے بغا کی پریشانی         |
| "           | افشین کی بذیرفوج کشی                                                            |              | تدی                                           | 11  | بغا کی بذکی جانب پیش قندی         |
|             | انشین کی ابو دلف کو پیش قندمی کا<br>۔۔۔                                         | 179.         | محفوظ مقامات كاانتخاب                         |     | بغا کو ہا بک کے شبخون کی اطلاع    |
| 11          | حكم                                                                             | //           | خندق کی کھدائی                                |     | غلام کی اطلاع کی تصدیق            |
| <b>29</b> 0 | رضا کارول کابذ پرحمله                                                           | 11           | افشین کی پیدل سیاه کومدایت<br>سرنند به میراند |     | بغا کی مراجعت                     |
|             |                                                                                 | 1791         | با بک کی افشین کو بھلوں کی پیشکش<br>ب         |     | بغا کی فوج پرخوف کا غلبہ          |
| 11          | فرا <sup>ہم</sup> ی                                                             | ."           | خرمیوں کی مبارزت<br>:                         | "   | بغا کابا بک کے حملے کااندیشہ<br>ز |
| 11          | خرميول كالجعفر برحمله                                                           | rgr          | خرمیوں پرافشین کاحملہ<br>نفرین                | "   | فضل بن کاوس کی رائے               |
| <b>299</b>  | خرمیوں کی شدید مدافعت                                                           | //           | الشین کی فوج کی ترتیب کاانتظام                | PAY | بغا کی نوج کی پست ہمتی            |
| 11          | پیدل فوج کی کمک                                                                 | //           | نقاره کی آ واز پرفوج کی نقل دحرکت<br>فشر      | "   | بغا کی فوج کی خشہ صالی            |
| //          | انشين كافوج كومراجعت كاحكم                                                      | 11           | افشین وبا بک کی احتیاطی متدابیر               | 11  | بغ کے پڑاؤ پرخرمیوں کاحملہ<br>    |
|             | المين و وي و مراجعت ه                                                           | //           | المين وبالبدي العليا فالمرابير                |     | بعائے پڑا د پر بیوں ہمکہ          |

|      | بسيبي والمراب والمستوين والمتاب |               |                                        |      |                                         |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------|------|-----------------------------------------|
| . // | تو فیل کی زبطرہ ولطبہ میں غار تگری                                                                              | 11            | درخواست                                |      | پیدل تیرانداز ول کو پہاڑ پر چڑ ھائی کا  |
|      | با بك كى توفيل كوبلا داسلاميه برحمله ك                                                                          |               | ابن سدباط کی با بک کوقلعه میں قیام کی  | 11   | تحكم                                    |
| MIT  | ترغيب                                                                                                           | 7°-Y          | وعوت                                   |      | بشيرتر كى كوزىرين حصه پر قبضه كرنے      |
| 11   | ز بطره میں عیسائیوں کاظلم وستم                                                                                  |               | ابن سنباط کی با بک کے متعلق انشین      | (*** | کی ہدایت                                |
| 11   | معتصم كاروميول يرفوج كشي كاعزم                                                                                  | 11            | كواطلاع                                | 11   | انشین کی پیش قدمی                       |
| ۳۱۳  | ابل زبطرہ کے لیے امدادی دستہ                                                                                    | 11            | با بک کی شناخت                         | 11   | آ ذین دا لے ٹیلے کامحاصرہ               |
| 11   | حملہ کے لیےعمور بیکا انتخاب                                                                                     | //            | ابوسعیدادرلوز باره کوافشین کی ہدایت    | l .  | خرميون كابشيرفراغنه برحمله              |
| ۲۱۲  | خليفه عتصم باللدكاجهاد                                                                                          |               | با بک کی گرفتاری کامنصوبه              |      | جعفرالخياط كاحمييه                      |
| 11   | افشين حيدر كوپيش قدمي كاحكم                                                                                     | 11            | با بک کی گرفتاری                       |      | ابوسعید کے فوجی دستہ کی بیورش           |
| 11   | انقره کی تنخیر کامنصوبه                                                                                         | //            | ہا بک کی افشین سے ملاقات               |      | با بک کی امان طبی                       |
| 11   | اشناس كومرج الاسقف ميس قيام كاحتكم                                                                              | ſ <b>*</b> •A | با بک کی اسیری                         | 11   | با بك كوافشين كي امان                   |
| MID  | معتصم کی اشناس کو ہدایت                                                                                         | 11            | ہا بک کے بھائی                         |      | انشين كابذ بر قبضه                      |
| 11   | عمرالفرغانى كيمهم                                                                                               |               | عبدالله کی گرفتاری                     |      | بذک تاراجی                              |
| "    | شاہ روم کے متعلق عمر کوا طلاع                                                                                   | 11            | با بک کی آخری خواہش                    | 11   | افشین کی بذہے مراجعت                    |
| "    | عمر کی فوجی دستنوں کی طلبی                                                                                      | <b>4</b> +4   | امير حج محمد بن داؤو                   |      | انشین کا قصروں کے انبدام کا حکم         |
| 11   | روی فوجیوں کی گرفتاری                                                                                           | //            | ۲۲۳ھ کے واقعات                         |      | ابا بک کا فرار                          |
| רוא  | معتصم کا فشین کے نام خط                                                                                         | 11            | افشین کی روانگی سامرا                  | 4+4  | معتصم کابا بک کے لیےامان نامہ           |
| 11 . | ایک بوژ ھےردی کی پیشکش                                                                                          | 11            | معتصم كاخبررسانى كاانتظام              | 11   | افشین کے قاصدوں کی روانگی               |
| "    | ما لك بن اكبيدر كي مهم                                                                                          | 11            | افشين كاسامرامين استقبال               |      | افشین کے قاصدوں کی با بک سے             |
| حاح  | بوژھےروی کی حکمت عملی                                                                                           | 11            | با بک کی شہیر                          |      | ملاقات                                  |
|      | مالک بن اکیدر کا انقرہ کے کشکر کا                                                                               | M+            | با بك كاقتل                            |      | انشین کے ایک قاصد کافتل                 |
| "    | تعاقب                                                                                                           | //            | عبدالله كي رواتني مدينة السلام         |      | ابا بک کااپنے بینے کو پیغام             |
|      | ما لک بن اکیدر کا اسیر رومیوں ہے                                                                                | //            | عبدالله کی فالوده شراب کی خواهش<br>*** |      | با بک کی رو پوشی                        |
| 11   | استنفسار                                                                                                        | //            | عبدالله كأقتل                          |      | با بک کی والدہ اور بیوی کی گرفتاری<br>ب |
| MIA  | افشين كاروميول برحمله                                                                                           | 11            | سهل بن سنباط کواعز از وانعام<br>       | 11   | با بک کی ارمیناکے پہاڑوں میں روپوشی     |
| 11   | رومیوں کی شکست                                                                                                  | MII           | با بک کے متعلق علی بن مرکابیان         | ۵+۳  | بابک کے غلام کے خلاف شکایت              |
| "    | ما لک بن اکیدر کی مراجعت<br>                                                                                    | //            | با بک کی کارگز اری                     |      | مهل بن سعباط اور با بک کی ملاقات<br>-   |
| 11   | معتصم کی عموریه کی جانب پیش قدی                                                                                 | 11            | انشین کواعز از وانعام                  |      | سل بن سباط کی با بک سے                  |
|      |                                                                                                                 |               |                                        |      |                                         |

| 7.00 |       |                                             | T-1 |                                   | 7      |                                        |
|------|-------|---------------------------------------------|-----|-----------------------------------|--------|----------------------------------------|
|      |       | ابدا                                        |     | عباس بن مامون کا مجیف کی رائے     | 719    | بل عمور بيدكي قلعه بندي                |
|      | ساسام | ازياراورافشين كازوال                        | 11  | یے اختلاف                         |        | فلعه عموريه كے متعلق ايك مسلمان كى     |
|      | //    | ۲۲۴ھ کے دا تعات                             | mr_ | عمروالفرغاني كياليعزيز كونضيحت    |        | طلاع                                   |
|      | 11    | ماز يار کی بغاوت                            | 11  | اشناس کی علالت                    | 11     | فلعه عموريه برسنك باري                 |
|      | "     | مازياراورآ ل طاهر مين مخاصمت                | 11  | معتصم وافشين كي عيادت             | 11     | بل عموريد كے قاصدوں كى كرفتارى         |
|      |       | مازیار کے خلاف عبداللہ بن طاہر کی           |     | عمرو الفرغانی اور احمه بن خلیل کی | ۴۲۰ ا  | روی قاصدون کا قبول                     |
|      | //    | شكايت                                       | 11  | اشناس سے کشیدگی                   | "      | قلعه عموريدي فصل كاانهدام              |
| م    | ساسو  | زمینداروں کی املاک کی شبطی                  |     | عمروالفرغانی اور احمد بن خلیل کی  | //     | قلعه عموريدي خندق كوياشنے كى كوشش      |
|      | //    | لگان کی شرح میں اضافہ                       | ۳۲۸ | اشناس ہے علیحد گی کی ورخواست      | ואיזו  | قلعہ کے شگاف پر سکباری                 |
|      | //    | ما <u>زیا</u> ر کا شاذان بن الفضل کے نام خط | 11  | عمروالفرغانى كى گرفتارى           | 11     | معتصم کی افشین کی جنگ کی تعریف         |
| ٦    | 20    | علی بن بر داد کا فرار                       | //  | احد بن خلیل کا شناس کے نام خط     | 11     | اشناس کی برہمی                         |
|      |       | علی بن یزداد کے فرار پر ابوصالح ک           | 11  | احد بن خلیل کی اسیری              | 11     | عمر والفرغاني اوراحمه بن خليل كي گفتگو |
|      | "     | پر جمی                                      |     | عمروالفرغاني كيايتاخ كوحوالكي     | ۲۲۲    | رومی سرداروندواک امدادطلی              |
| į    |       | عبدالكريم بن عبدالرحمٰن ك حسن بن            |     | معتصم کےخلاف سازش کا              |        | سرداروندوا كاامان طلى كافيصله          |
| ~    | ۳۲    | علی کی سفارش                                | //  | انكشاف                            | ۳۲۳    | معتصم اور وندواميس معابده              |
| ,    | "     | حسن بن على بن يز دا د كا خاتمه              | 11  | حارث سرقندي کی گرفتاری در ہائی    | 11     | باطس کی طبی                            |
| 1    | "     | ابل سار بیرکی اسیری                         |     | عباس بن مامون کی گرفتاری          | //     | باطس کی گرفتاری                        |
| اسم  | ۳۷    | آمل کی قصیل کا انہدام                       | - 1 | عجیف بن عنهه کی گرفتاری           | רידורי | رومی اسیرون اور مال غنیمت کی نیلامی    |
| /    | "     | طیس سے مندرتک قصیل کی تعمیر                 | - 1 | عجيف بن عنبسه كأنتل               |        | معتصم کی فوج میں ہنگامہ                |
|      | ŀ     | اہل جرجان کی مدافعت کے لیے                  |     | عباس بن مامون کی بلاکت            |        | شاہ روم کے قاصد کی واپسی               |
| /    | "     | امدادی فوج                                  | "   | عمروالفرغانى كاانجام              | rra    | وادى الجورميس رومي اسيروس كأقتل        |
| /    | /     | امرائے عسا کر کی پیش قدی                    | "   | عجيف بن عنبه كاخاتمه              | 11     | معتصم کی طرسوس میں آمد                 |
| / /  |       | ماز بار کا قید بون سے مطالبہ                | "   | ترکی کی خود کشی                   | 11     | فوجی امرا کا فشین سے حسد               |
|      | -     | موی بن ہرمز کی خراج کی ادا نیگی کے          | rrr | سندى بن بخماً ثة كومعا في         |        | فوجی امرا کی عباس بن مامون ک           |
| م م  | *^    | صانت                                        | "   | احمد بن خليل كى ہلا كت            | רציי   | حمايت                                  |
| 11   | ′     | احمد بن الصغير کي پيشکش                     | //  | ہرثمہ بن نصر کی بحالی             | 11     | معتصم اوراس کے فوجی امراء              |
| 1,   |       | موی بن ہرمز کی صانت کا مقصد                 | 11  | عباس بن مامون کومین کا خطاب       | "      | امرائے قبل کامنصوبہ                    |
| ۳۳   | 9     | آمل کے امیر زادوں کافتل                     | //  | امير حج محمد بن داؤر              | 11     | عجیف کامعتصم کوتل کرنے پراصرار         |
|      | -     |                                             |     |                                   |        |                                        |

| 11    | ۲۲۵ھ کے واقعات                       |      | یعقوب بن منصور کو طالقانیہ جانے کا    | //            | مازیار کازمینداروں کے لگ کا تھم<br>• |
|-------|--------------------------------------|------|---------------------------------------|---------------|--------------------------------------|
| 11    | جعفر بن دینار پرعماب                 | //   | أتخكم                                 | 11            | حسن بن حسين كانصيل پر قبضه           |
| ,,    | ور بارعام میں مازیاراورافشین کی طلبی | ስሌ A | مازیارگ گرفتاری                       | <b>(*/*</b> * | ابوصالح سرخاستان کی قیام گاہ پر قبضہ |
| ,     | افشین کے قاصدول کی جامہ تا شی        | //   | دمیددار بن نوابت کا قو بهبار کومشور ه | //            | اشهر مارگ کرفتاری                    |
|       | عبداللہ بن طاہر کا افشین کے ماں پر   | 11   | محمد بن أبرا بيم كي حسن سے ملا قات    | //            | ابوصالح ی ًرق ری                     |
| mar - | . ا                                  |      | مازیار کی دولت و املاک کی فہرست       | 11            | ابوصالح كاقتل                        |
| 11    | مال کے متعلق افشین سے استفسار        | rr_  | تیار کرنے کا تھم                      | ויויה         | ا بوالشاس شاعر                       |
|       | افشین کے قاصدول کو رہا کرنے ک        | //   | مازيار کی دولت                        |               | حسن بن حسین کی ابو الشاس سے          |
| 11    | -<br>اسفارش                          | 11   | مازیارکے جواہرات کی قیت               | 11            | إفر مائش                             |
| 11    | افشین کی سازش کاانکشاف               | rra  | مازیارکی روانگی                       |               | قارن بن شهر يار كوحبان بن جبله كي    |
| "     | افشین کا فرار ہونے کامنصوبہ          | 11   | قو ہبار کاقتل                         | //            | پيکش                                 |
| raa   | واجس كوافشين سےخطرہ                  | 11   | قاتلىن قومبارى گرفتارى                | 11            | عبدائله بن قارن کی گرفتاری           |
| . //  | ایناخ کوواجس کی حوالگی               | 11   | مازیار کی بر باوی                     | ۳۳۲           | مازيار كاقد يول كى ر ہائى كائتكم     |
| 11    | افشین کی گرفتاری                     | 11 - | قو هبار کی نظر بندی در ہائی           | 11            | عامل سار بيرمبر بستانى كافرار        |
| 11    | افشين كامقدمه                        | rr4  | قو ہبارکی ماہیار سے مخاصمت            | 11            | قوبباری کی حیان سے امان طلی          |
| ran   | حسن بن انشین کی گرفتاری              | 11   | قوہباری مازیار کےخلاف کاررائی         | 11            | أسحل بن احمد كابيان                  |
| 11    | سغدی ا مام دموذن کی گواہی            | ۳۵٠  | مازياركا محاصره                       | سابهابها      | احدین الصغیری حیان سے برہمی          |
| 11    | كتاب كمتعلق أنشين ساستفسار           | 11   | دری کی فشکست وقتل                     |               | احمد بن الصغير كا قوبهبار كومشوره    |
| raz   | موبذ مجوی کے فشین پرالزامات          |      | افشین کے خطوط کا معادضہ میں           |               | احدين الصغير كاحسن بن حسين كينام     |
| 11    | افشین کی موبذہے جرح                  | 11   | سفارش کا دعد ہ                        | 11            | · خط ٔ -                             |
| 11    | مرزبان بن ترکش کافشین پرالزام        | ۱۵۹  | بزرجشنس کی گرفتاری                    | ١٩٩٨          | حسن بن حسین کی سار بید میں آمد       |
| MON   | افشین کےخلاف مازیار کی گواہی         | 11   | محمد بن ابراہیم اور دری میں معرک      |               | حیان کو پہاڑ پر چوکیاں قائم کرنے کا  |
| 11    | مازيار كمتعلق افشين كابيان           | 11   | قيديول كاجيل يعضرار درى كانجام        | 11            | بختم                                 |
| 11    | افشين كاغيرمنحتون ہونے كااعتراف      | rar  | متفرق واقعات                          | 11            | حیان کوقارن کے متعلق مدایت           |
| ra9   | افشین کی قیدخانه میں واپسی           | 11   | منكحو رالاشردتني كي بغاوت             | 11            | حیان بن جبله کی وفات                 |
| 11    | امير حج محمه بن داؤ د                | 11   | منكحو رالاشردتني كى گرفتارى           | 11            | قوہباری حسن بن حسین سے ملاقات        |
| 11    | ۲۲۴ه کے واقعات                       | 11   | متفرق واقعات                          | 11            | حسن بن حسین کی روانگی ہر مزآ باد     |
| 11    | رجاء بن البيضحاك كاقتل               | ram  | امير حج محمد بن داؤ د                 | rra           | حسن بن حسین کی ہر مزمیں آمد          |
|       | <u> </u>                             |      | 1                                     | <u> </u>      |                                      |

| وي ت       | فبرست موض                                               |           | 1/2                                                                 |        | تاریخ طبری : جلدششم              |
|------------|---------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------|
| 11         | شفيار                                                   | 1 11      | معتصم كاحليه وعمر                                                   | ' //   | انشین کے لیے نئے مچلوں کا تھنہ   |
| "          | ين رودين يت ، ت                                         |           | معتصم بالله كي سيرت                                                 |        | افشین کی مقصم کے معتمد علیہ سے   |
| r <u>∠</u> | 1                                                       |           | ال شاش کے لیے ابن داؤد کی                                           | 1 1/   | ملاقات كى خوابش                  |
|            | ارون الرشيد کوابوالعود کوانعام دينے کا<br>              | יָדרח     | سفارش                                                               | . ("4+ | افشین کی معتصم ہے رحم کی درخواست |
| "          | هم الم                                                  | //        | معتصم كاغصه                                                         |        | افشین کے غیر مختون ہونے کے       |
| 721        |                                                         | i         | معتصم کی انتخل بن ابراہیم سے چوگان                                  |        | اعتراف کی وجہ                    |
| "          | کا تبوں کےخلاف کارروائی<br>پر                           | 1         | کھیلنے کی فر مائش                                                   |        | أفشين كانقال                     |
|            | سلیمان بن وہب سے مطالبہ کی                              |           | معتصم اوراتخق بن ابرا بيم كالحسل                                    |        | انشین کے مال ومتاع کی فہرست تیار |
| "          | وصولی                                                   | 1         | معتصم کے اپنے امرا کے متعلق                                         | "      | کرنے کا حکم                      |
| "          | ا ہارت <sup>بم</sup> ن پرشار بایان کا تقرر<br>حرد       |           | تاثرات                                                              |        | اشناس کی سامرا سے حرمین تک       |
| 11         | امیر رخج محمد بن دا ؤ د<br>سر                           |           | آخق موصلی کی معتصم کی مغنیه باندی کی<br>"                           | l      | ولايت                            |
| 127        | ۲۳۰هے کے واقعات<br>دیلا کی مصدید                        | 1         | تعریف<br>ساد ما                                                     |        | امير حج محد بن داؤد              |
| //         | بنی سلیم کی اطراف مدینه میں شورش<br>برین سلیہ ہے،       |           | آخق بن ابراجیم موصلی کابیان<br>معتبرین                              | "      | ۲۲۷ ھے کے واقعات<br>ت            |
| //         | حماد بن جربر کابنی سلیم پرحمله<br>رقت                   |           | معتصم کی والدہ<br>امع قب س                                          | "      | ابوحرب مبرقع كاخروج              |
| //         | حماد بن جرمر کائش<br>دری کرمیشان میرود و میشد           | 1         | معقصم کی سخاوت                                                      | "      | ابوحرب مبرقع کی جماعت میں اضافہ  |
| //         | بغاالكبيرگى بنى سليم بن عون برفوج نشى                   |           | 'باب۱۲<br>است                                                       |        | رجاء بن ايوب كى ابوحرب مبرقع پر  |
| r2r        | بن عوف کی مخکست وفرار<br>.سلم کریست                     |           | خليفه بإرونالواثق بائلد                                             |        | انوج کشی                         |
| 11         | بنوسلیم کی اطاعت<br>درن کا مصابع                        |           | بيعت فلافت<br>حرده: لمعتصد                                          | "      | الوحرب مبرقع كى گرفتارى          |
| //         | بغاالكېيرگى مدينه مين آمد                               | ļ         | امير حج جعفر بن معتصم                                               |        | معظم کے قاصدی گرفتاری            |
| "          | عبدالله بن طامر کاانتقال<br>معبدالله به سامیم           | "         | (۲۲۸ ھے کے واقعات<br>انتد میں ہے۔                                   |        | رجاء بن ابوب كى حمله مين تاخير ك |
| "          | امیر حج آخق بن ابراہیم<br>است                           | "         | متفرق واقعات<br>حرم بر                                              | //     | وضاحت<br>قدى گ                   |
| 7_3        | ۲۳۱ھ کے واقعات<br>ہنو ہلال کی گرفتاری                   | //        | امير حج محمد بن داؤ د                                               |        | رجاء اور مبرقع کی جنگ کی دوسری   |
| ±= ≈'      | ہوہلاں کی سرحاری<br>ہنوسلیم اور بنو ہلال کی فرار ہونے ک | <i>  </i> | ۲۲۹ھ کے واقعات<br>ماثنت سر ایس مثا                                  |        | اروایت<br>اینور بوریون           |
| //         | ہو یم اور ہو ہلان فی سرار ہونے گا۔<br>کوشش              | 1         | واثق کااہلکاروں پر عمّاب                                            | //     | متفرق واقعات<br>معتصرين          |
| //         |                                                         | rz.       | این انی داؤد و نظماً فوجداری کے<br>منان مت                          | "      | معتصم کی علالت                   |
| 11         | ہو یم و ہو ہاں سے تیدیوں سے<br>ارجزیراشعار              | //        | خلاف مقدمه                                                          |        | معتصم کی زنام ہے گانے کی فرمائش  |
| ۳۷۲        | ار بریداستعار<br>غزیزه بن القطاب کافل                   | - 1       | غرون بن عبدالعزیز انصاری کابیان<br>برا مکہ کے زوال کے متعلق واثق کا |        | معتصم کی وفات                    |
|            | U 0 - 1000 00 17 7                                      |           | ایرا ملہ سے روال سے ک وال ا                                         | //     | لدت خلافت                        |

## <u>بِسُمِ اللهِ الرَّمُٰنِ الرَّحِيْمِ</u>

باب

## خليفه بإرون الرشيد

#### بيعت خلا فت:

جس جمعے کی رات کوان کے بھائی موئی البادی نے انتقال کیا اس رات کورشید بن مجمد بن مجمد بن ملی بن عبداللہ بن العب سال العباس بن سیّر کی خلافت کے لیے بیعت ہوئی۔ جس روز رشید منصب خلافت پر فائز ہوئے ان کی عمر باکیس (۲۲) ال کی تھی۔ اکیس سال بھی بیان کی گئی ہے۔ ان کی مال یمن کے مقام جرش کی رہنے والی خیز ران نام کی چھوکری تھی۔ بیر مقام رے میں جب کہ ۱۲۵ ججری کے ماہ ذی الحجہ کے ختم میں تین را تیں باقی تھیں منصور کے عہد خلافت میں پیدا ہوئے تھے۔ برا مکہ یہ کہتے ہیں کہ ہارون کی محرم ۱۲۹ ہجری کو پیدا ہوئے تھے۔ برا مکہ یہ کہتے ہیں کہ ہارون کی محرم ۱۲۹ ہجری کو پیدا ہوئے تھے۔ کیونکہ فضل بن کی ان سے سات دن بڑا تھا اور وہ ۱۲۸ ہجری کے ماہ ذی الحجہ کے ختم پر جب کہ سات را تیں باقی تھی پیدا ہوا تھا۔ فضل کے ساتھ زینب کا اور مقال نے رشید کے ساتھ زینب کا اور مقال نے رشید کے ساتھ خیز ران کا دودھ بیا

## يجيٰ بن خالد بر على كي ربائي:

جس رات ہادی کا انقال ہوا ای رات کو ہر ثمہ بن اعین نے ہارون الرشید کو باہر لا کر بیعت کے لیے در بار میں بٹھایا اور ہارون نے بچیٰ بن خالد بن برمک کوقید سے رہا کر کے اپنے پاس بلایا۔ یہی رات تھی جس میں ہادی نے بچیٰ اور ہارون کے قل کردیئے کا مصم ارادہ کر لیا تھا۔ بچیٰ حاضر ہوا اسے وزیر مقرر کیا گیا اس نے پوسف بن القاسم بن سبیح میر منٹی کوطلب کر کے اسے فرامین کھنے کا مصم ارادہ کر لیا تھا۔ بچیٰ حاضر ہوا اسے وزیر مقرر کیا گیا اس نے پوسف نے کھڑے ہو کر تقریر کی اس میں حمد و ثنا نے بعد نہایت تھم دیا۔ دوسرے دن شبح کو تمام فوجی عہدہ دار در بار میں حاضر ہوئے۔ پوسف نے کھڑے ہو کر تقریر کی اس میں حمد و ثنا نے بعد نہایت خو فی سے ہادی کی موت 'ہارون کی خلافت اور اس تھم کا جو انہوں نے لوگوں کوعطایا دینے کے متعلق دیا تھا اعلان کیا۔

## لوسف بن القاسم كى تقرير:

اس موقع پر پوسف نے جوتقریر کی تھی وہ یہال نقل کی جاتی ہے۔تمام تعریفیں اللہ بزرگ و برتر کے لیے ہیں اور رحت وسلامتی اس کے نبی سرچیم پر ہو۔ اے اہل بیت نبوت خلافت اور رسالت اور اے اس حکومت کے انصار اور اعوان اور فر ، ن بروار جماعت (یا در ہے کہ اللہ نے اپنے فضل واحسان ہے تم کو جو بے ثار نعمتیں ہمیشہ کے لیے عطافر مائی ہیں ) ان میں اس کا سب سے بڑا احسان

یہ ہے کہاس نے تم کوانتحاد وا تفاق دیا تمہاری بات اونچی کر دی تمہارے باز وقو ی کر دیئے تمہارے دشمن کو کمز ورکر دیا اوراس تحریک کو جوحق وصداقت پر من تھی غالب کیااورتم ہے اللہ نے پیکام لے کر تمہاری عزت افزائی کی اور اللہ بے شک قوی اور غالب ہے۔اس طرح تم ابتد کے برگزیدہ دین کے انصار بنے اور اللہ کی شمشیر برہنہ کے ذریعہ سے تم نے اہل بیت نبی کی حمایت کی اور تمہارے ذریعے سے اللہ نے ان کو ظالموں غداروں 'قاتلوں اورمسلمانوں کے روپے کوغصب کر کے حرام کھانے والوں کے نیچے سے نجات ولائی ان نعمتوں کو یا دکر کے تم اللہ کاشکرا دا کر داوراس بات ہے آگاہ رہو کہ اگرتم نے اپنے طرزعمل کو بدلا اللہ بھی اپنے سلوک کو بدل وے گا اللہ نے اپنے خلیفہ موٹ البادی کو اپنے پاس بلالیا۔اوران کے ولی عہدستو دہ صفات رشیدا بتمہارے امیرالموشین ہیں جو بہت ہی مہربان اور رحیم ہیں وہ تمہارے نیک کر دار کا صلہ دیں گے اور تمہارے خطا دارے درگز رکریں گے۔اللہ اپنی نعتوں سے ان کو بہرہ اندوز کرتا رہے۔اس منصب خلافت کی ان کے لیے حفاظت کرے اور ان کواینے دوستوں اور فرمال برداروں کی طرح دوست رکھے ہم اپنی طرف سے بیوعدہ کرتے ہیں کہوہ تمہارے ساتھ شفقت اور نرمی برتیں گے۔استحقاق کے مطابق تمہارے عطایا تم کودیں گےاوران مقررہ عطایا کےعلاوہ وہ خلفاء کے حق کا جورو پییسر کاری خزانوں میں جمع ہے اس میں سے بطور مددمعاش اتنی رقم ما ہاندا ضافہ دیں گے اس مددمعاش کی وجہ سے تمہاری مقررہ عطامیں کوئی کمی نہ کی جائے گی اور نہ بیرقم اس میں سے آئندہ وضع ہوگ ۔ اس کے بعد جوروپیین کے رہے گا اسے وہ نا گہانی حادثات اورفتنوں کے انسداد کے لیے جواطراف واکناف سلطنت میں مبادا پیش آئیں اس وقت تک جمع رکھیں گے۔ جب تک کوتو قیرآ مدنی سے سلطنت کا مالیدا بنی سابقہ خوش حالی پرعود کرے چونکہ اللہ عز وجل نے تمہارے متعلق امیر المومنین کے حسن رائے میں تجدید کی اوران کوتمہارا خلیفہ بنا کرتم پراحسان عظیم کیا ہے اس لیےا بتم پھراللہ کی حمد اوراس احسان عظیم پراس کاشکرادا کرو کیونکه شکراز دیا دفعت کا باعث ہوتا ہے اوراللہ سے امیر المومنین کی درازی عمروا قبال کی دعا ، تگو کہتم ان سے بہرور ہوسکواور اب خلوص نیت سے ان کی بیعت کے لیے اٹھو۔ اللہ ہرسمت سے تمہاری حفاظت اور اعانت کرے گا۔ اورتمہارے ذریعے سے (تمہارے ہاتھوں) تمام معاملات درست کرائے گا۔اور وہ اپنے نیک بندوں کی طرح تم سے حسن سلوک

## بارون الرشيد كوموسى كى وفات كى اطلاع:

میں بڑے سور ہے تھے۔ کی نے امیر المونین کہ کران کو بیدار کیارشید نے کہاتم کو ہروقت میری خلاف میں بڑے سور ہے تھے۔ کی نے امیر المونین کہ کران کو بیدار کیارشید نے کہاتم کو ہروقت میری خلافت کی سوجھتی ہے۔ کب تک اس طرح تم مجھے پریشان کرتے رہوگے۔ تم جانتے ہو کہ شخص میرا کیساوشن ہے اگر اسے اس کی خبر ہوئی تو بتاؤ کہ وہ میری کیا درگت کرے گا۔ کی خبر ہوئی تو بتاؤ کہ وہ میری کیا درگت کرے گا۔ بین کرے گا۔ بیکن نے کہاا ب پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہید کیھوموی کا وزیر حمرانی موجود ہے۔ اور بیاس کی مہر خلافت ہے۔ بین کررشیدا ہے: بستریرا تھ بیٹھے اور انہوں نے کہا کہ تم مجھے مشورہ دو کہ میں کیا کروں۔

عبدالله بن بارون الرشيد كي بيدائش:

۔ بھی میر گفتگو ہور ہی تھی کہ ایک دوسراچو بدار حاضر ہوا اور اس نے کہا کہ آپ کے ہاں لڑکا پیدا ہوا ہے۔ رشید نے کہا کہ میں نے اس کا نام عبدالقدر کھ دیا اور اب پھرانہوں نے کی ہے کہا کہ مجھے مشورہ دو۔ کی نے کہا کہ آپ فور ااس کے ارمنی گھوڑے پرسوار ہو جا کیں۔رشید نے کہامیں نے بیہ بات مانی اور میرا ہے بھی اراد و ہے کہ میں اس کی پشت برصح کی نماز عیسا باد میں پڑھوں گا اور ظہر کی نما زبغدا دمیں پڑھوں گا۔ نیز بیرکدالی عصمہ کاسرابھی میرے سامنے پیش کیا جائے۔ الوعصمه كالل:

رشید فو را بستر سے اٹھے کپڑے پینے اور روانہ ہو گئے نماز صبح سواری پر پڑھی ابوعصمہ کواینے سامنے تل کرا کے اس کے کا سہر کوا یک نیزے کے سرے پر بندھوایا اورا سے اس طرح لیے ہوئے بغداد آئے اس قتل کی وجہ بیے ہوئی کدا یک دن رشید اور جعفر بن موی البودي گھوڑوں پرسوارسیر کے لیے جارہے تھے۔ جب پیکی باد کے کسی بل کے قریب بینیج 'تو ابوعصمہ نے مڑ کر ہارون سے کہا کہ تم تھبر واور ولی عہد بہادر کو پہلے گز رجانے دو۔ ہارون نے کہا کہ جناب والانے جو تھم دیا ہے میں اس کی بجا آ وری کرتا ہوں۔ ہارون ا پنی جگه تھم رکئے اور جعفر پہلے گز رگیا۔ چنانچہ یہی واقعہ ابوعصمہ کے آل کا سبب ہوا۔

انکشتری کی تلاش:

بغداد آتے ہوئے جب بارون بل کی کری پر آئے تو انہوں نے غوط زنوں کوطلب کیا اور میہ بات بیان کی کہ مہدی نے مجھے ایک انگوشی دی تقی جس کی قیمت ایک لا کھ دینارتھی اورا ہے جبل کہتے تھے اسے پہنے ہوئے میں ایک دن اپنے بھائی سے ملنے گیا۔ان ہے مل کرواپس جارہا تھا کہ سلیم الاسود مجھ سے ای مقام پر آ ملا اور اس نے کہا کہ امیر المومنین آپ کو تھم دیتے ہیں کہ بیا تگوشی آپ میرے حوالے کریں میں نے اس کواسی جگہ دریا میں پھینک دیا تھا۔

غو طەزنو ں نے اسے ڈھونڈ نکالا ۔اس کے ملنے پر ہارون بے حدمسر ورہوئے ۔

جعفری ولی عهدی سے دست برواری:

ہادی نے رشید کوولی عبدی تے بیحدہ لر کے اپنے بینے جعفر کوولی عبد بنالیا تھا۔اس وقت عبداللہ بن ما لک ہادی کا کوتوال تھا۔ ان کے مرنے کے بعداس رات وخزیمہ بن خازم اپنے پانچ ہزار سلح موالی کو لے کرجعفر پر چڑھ دوڑ ااور اس نے جعفر کواس کے بستر پر ہی جا دبایا اور کہا کہ یا تواپنی ولی عہدی سے دستبر دار ہوجاؤ ورنہ ابھی کام تمام کیے دیتے ہیں۔ دوسرے دن علی الصباح تمام لوگ جعفر کے آستانے پر حاضر ہوئے۔خزیمہاسے لے کرسامنے آیا اور اس نے اسٹحل کے پھاٹک کے بالا خانے پر کھڑا کیا۔اس وقت تک تم م دروازے بند تھے جعفرنے سب کے سامنے آ کراعلان کیا کہ اے مسلمانو! جس کی گردن پر میری بیعت کی ذمہ داری ہے۔ میں اسے اس سے بری ایڈ مہ قرار دیا ہوں خلافت میرے چیابارون کاحق ہے میرااس میں کوئی حق نہیں۔

#### عبدالتدبن ما لك كا كفاره:

عبدالله بن ، لک کے نمدوں پر جج کے لیے پیادہ جانے کی وجہ پیٹھی کہ جب اس نے اس حلف کے کفارے کے متعلق جواس نے جعفر کی بیعت کر کے اپنے او پر عائد کیا تھا فقہا سے فتو کی پوچھا تو انہوں نے کہا کہ تمام دوسری قسموں کا کفارہ یہیں ہوسکتا ہے لیکن اس سے عہدہ برآ ہونے کی صرف یمی ایک صورت ہے کہ پیادہ حج کیا جائے۔اسی بنا پروہ بیا دہ حج کرنے گیا۔ رشیدا برا ہیم الحرانی اور سلام الا برش کی گرفتاری:

خزیمہ کی اس کا رروائی سے رشید کے دل میں اس کی وقعت پیدا ہوگئی۔اورا سے بڑا رسوخ حاصل ہو گیا۔مویٰ کے انتقال

کے دن چونکہ رشید ابراہیم الحرانی اور سلام الا برش سے ناراض تھے۔ انہوں نے تھم دیا کہ ان دونوں کو قید کر دیا جائے اور ان کی تمام جاکد اوضبط کر لی جائے ابراہیم بچی بن خالد کے پاس اس کے گھر میں قید تھا محمد بن سلیمان نے ہارون سے اس کی سفارش کی کہ آپ اس کی خطامہ ف کردیں اور میں اور میں اسے اپنے ساتھ بھرے لیے جاتا ہوں۔ ہارون نے اس درخواست کو منظور کر لیا۔ عمر بن عبد العزیمیٰ العمری کی برطرفی :

اس سال رشید نے عمر بن عبدالعزیز العمری کومدینه رسول الله کالیا کی ولایت سے برطرف کر کے اس کی جگہ انحق بن سلیمان بن علی کومقر رکر دیا۔

يحيٰ بن خالد کی وزارت:

اس سال محمد بن ہارون الرشید پیدا ہوا۔ یہ اس سنہ کے ماہ شوال کے تم ہونے میں ابھی تیرہ را تیں ہاتی تھیں کہ جمعہ کے دن پیدا ہوا۔ مامون اس سے پہلے اس سال نصف ماہ رہنے الا قال میں جمعہ کی رات کو پیدا ہوا تھا۔ اس سال رشید نے یجیٰ بن خالد کووز ریر مقرر کیا اور کہا کہ میں اپنے اوپر سے اس ذمہ داری کو اتار کر تمام رعایا کے معاملات تمہارے سپر دکرتا ہوں۔ تم اپنی سوابد ید پر کام کرنا۔ جسے مناسب سجھنا مقرر کرنا جسے مناسب سجھنا برطرف کر دینا اور اپنی رائے سے تمام امور سلطنت طے کرنا انہوں نے اپنی مہر بھی اس کے حوالے کر دی چنا نچے خیز ران تمام امور کی دکھے بھال کرتی تھی۔ یجیٰ تمام معاملات اس کے سامنے پیش کرتا اور اس کی رائے کے مطابق تھم نافذ کرتا۔

بى باشم مين وراشت كى مساويا ناتقسيم:

اس سال ہارون نے حکم دیا کہ ذوکی القربی کے سہام شخص کیے جائیں اور پھران کے مطابق انہوں نے وراثت کو بھی بنی ہاشم میں برابر برابر تقسیم کیا۔ نیز اس سال انہوں نے ان سب لوگوں کو جو کی خطا کی وجہ سے بھا گے ہوئے یارو پوش تھے۔ عام معافی دی۔ البتہ زندیقوں کو جن میں یونس بن فروہ اور بزید بن الفیض تھے۔ معاف نہیں کیا طالبین میں سے طباطبا ظاہر ہوئے۔ ابراہیم بن اساعیل اور علی بن الحسن بن ابراہیم بن عبداللہ بن الحسن بین اللہ بن الحسن بن ابراہیم بن عبداللہ بن الحسن ہیں اس سال رشید نے سرحدوں کو جزیرہ اور قدسر بن کی ماتحتی سے ملیحدہ کر کے ان کوایک آزادادارہ بنایا اور اس کا نام عواصم رکھا۔ اس سال ابوسلیم فرج ایک ترک خادم کے ذریعہ سے طرسوں آباد کیا گیا اور لوگ اس میں جا بسے۔

#### امير حج بارون الرشيد:

اس سال خود ہارون الرشید مدینۃ السلام ہے جج کرنے گئے انہیں کی امارت میں جج ہوا۔انہوں نے اہل حرمین کو بہت پھھ دیا اور وہاں بے ثارر و پیقیم کیا۔ بیبھی بیان کیا گیا کہ اس سال جج کے ساتھ وہ جہاد کے لیے بھی گئے تھے۔اس سال سلیمان بن عبداللہ البکائی کی امارت میں موسم گر ما کا جہا وہوا۔

اس سال المحق بن سلیمان الہاشی مدینة کاوالی تھا۔عبیداللّذ بن ثثم مکداور طائف کاعامل تھا موک بن عیسیٰ کوفہ کا والی تھا۔اوراس کی طرف سے اس کا بیٹا عباس بن موکیٰ کوفہ پر اس کا نائب تھا بھر ہ بحرین عمان فرض کیمامہ اورا صلاع ابھواز اور فارس کا والی محمد بن سلیمان بن علی تھا۔

## الحاره كے واقعات

## مهرخلافت كى يحيى بن خالد كوسير دگي:

اس سال ابوالعباس الفضل بن سلیمان الطّوی خراسان سے مدینة السلام واپس آیا۔ جس وقت بید مدینة اسلام واپس آیا ہے اس وقت مبرخلافت جعفر بن محمد بن الاشعث کے پاس رہتی تھی۔ اب رشید نے اسے جعفر سے لے کر ابوالعباس کے سیر دکر دیا۔ مگر پچھ ہی مدت کے بعد ابوالعباس نے وفات پائی۔ رشید نے مبرخلافت کی بن خالد کے سپر دکر دی۔ اس طرح دووز ارتیں کیجی کوتفویض ہوگئیں۔ ابو ہر رہے وصحمہ بن فروخ کافل:

اس سال رشید نے ابو ہر یہ محمد بن فروخ کوتل کر دیا یہ جزیرہ کا والی تھا۔ ہارون نے ابوضیفہ حرب بن قیس کواس کی گرفتاری کے لیے بھیجاوہ اسے ہارون کے پاس مدینة السلام لے آیا اورقصرالخلد میں اس کی گردن ماردی گئی۔

#### طالبين كامدينة السلام ساخراج:

اس سال ہارون کے تھم سے طالبین مدینۃ السلام سے خارج البلد کر کے مدینۃ الرسول بھیج دیے گئے۔ البتہ عباس بن حسن بن عبداللّہ بن علی بن طالب بن تین کور ہنے دیا گیا۔اس کا باپ حسن بن عبداللّہ بھی مخر وجین میں تھااس سال فضل بن سعیدالحروری نے خروج کیا۔ابوالخالدالمروروذی نے اسے قل کردیا۔اس سال روح بن حاتم افریقیا آیا۔

#### امير حج عبدالصمدين على:

### <u> المار كے واقعات</u>

#### بارون الرشيد كي مرج القلعه سے مراجعت:

اس سال رشید مرج القلعہ اس خیال ہے گئے کہ دہاں کسی عمدہ جگہ کواپنی فرودگاہ کے لیے انتخاب کریں بیہ خیال اس لیے پیدا ہوا کہ مدینۃ السلام کی آب و ہوا اب ان کے ناموافق مزاج ہو گئ تھی اور اسی وجہ سے وہ مدینۃ السلام کو بخار کہنے لگے تھے'وہ مرج القلعہ جاکر پیار پڑ گئے اور واپس چلے آئے۔

#### امارت ارميديا يرعبيدالله بن المهدى كاتقرر:

اس سال رشید نے بیز بیر بن مزید کوارمیمیا کی ولایت سے علیحدہ کر کے اس کی جگہ عبیداللہ بن المہدی کومقرر کیا۔

#### امير حج يعقوب بن الي جعفر:

اس سال سلیمان بن علی کی قیادت میں موسم گر ما کا جہاد ہوااور لیقوب بن ابی جعفر المنصو رکی امارت میں حج ہوا۔اس سال بارون نے اس عشر کو جواہل سواد سے نصف پیداوار لینے کے بعد لیاجا تا تھامعا نے کردیا۔

## سر کاھ کے واقعات

#### محمر بن سليمان کې و فات:

ای سال محر بن سلیمان نے بھرہ میں جمادی الآخر کی بالکل آخری تاریخوں میں انتقال کیا۔ اس کے مرنے کے ساتھ ہی رشید نے اس کے تمام مال متروکہ پر قبضہ کرنے کے لیے سرکاری عمال بھیج دیئے۔ چنانچ نقدرو پے پر قبضہ کرنے کے لیے خودان کے مہتم خزانہ کی طرف سے ایک شخص بھیجا گیا۔ اس طرح لباس فرش غلہ چو پائے لیمن گھوڑے اور اونٹ عطریات جواہرات اور دوسرے اسبب اور سامان معیشت پر قبضہ کرنے کے لیے اس شعبے کا ایک ایک عبدہ دار مدینۃ السلام سے بھرے بھیجا گیا۔ محمد بن سلیمان کی املاک کی ضبطی:

ان عہد بیداروں نے بھرے آکراپے اپنے شعبے کی ہراس شے پر جوٹھ نے بطورتر کہ چھوڑی تھی اور جوفلافت کے لیے زیبا اس عمر بیداروں نے سرف کا ٹھ کباڑ چھوڑ دیا۔ چھ کروڑ نقد ملے دوسرے اشیاء کے مماتھ بیرتم بھی کشتیوں پر بارک گئی۔ جب ان کشتیوں کی آمد کی اطلاع رشید کو ہوئی تو انہوں نے تھے کہ ذیا کہ ذر نقد کے علاوہ اور تمام دوسری چیزیں سرکاری توشہ خونہ میں واخل کر دی جا کیں روپے کے متعلق انہوں نے بید کیا کہ اپنے مصاحبین اور ندیموں کو بڑی بڑی رقبوں کے چک کھوا کر دیے۔ گویوں کو بھی دی جا کھی روہ آئی چھوٹی رقبوں نے اپنی رائے سے لوگوں کے مطابق وہ تمام روپی نقد وصول کرلیا۔ اور اس میں سے ایک دینا ریا در بہ بھی کو دے دیا انہوں نے اپنی رائے اس کے حک مطابق وہ تمام روپی نقد وصول کرلیا۔ اور اس میں سے ایک دینا ریا در بہ بھی سرکاری خزانہ میں داخل نہیں ہوا۔ اس طرح انہوں نے جمہ کی اس جا نداد غیر منقو لہ رشید نام کو جو اجواز میں واقع اور بہت سیر عاصل تھی سرکاری خزانہ میں داخل نہیں ہوا۔ اس طرح انہوں نے جمہ کی اس جا نداد غیر منقو لہ رشید نام کو جو اجواز میں واقع اور بہت سیر عاصل تھی سے صرف خص میں شامل کرلیا۔ اس کے قرور سے کے ہد طفو لیت کے کیڑوں سے لیکر (جبکہ وہ کھنا سکھتا تھا اور جب سے ان پر سیاہی کے دھے موجود تھے جو دو سال کے تھے کا اس کے نیاس آئے تھے جن میں ہوتم کا خشک میوہ وہ روغنیات کی مکان سے علاقہ سندھ کمران کرمان کو اس کے ہال سے برآمد ہوئے ان میں سے اکثر خراب ہو بھے تھے۔ جعفر اور چھرے مکان سے محبور بین سری ہوئی چیزوں سے بھرے ہوئے راستے پر پھینک دیئے گئے تھے جو سب کے لیے ایک مصیبت ہو گئے تھے۔ کہان کے پر نوبوں کو گئے تھے۔ کوئی خوب سے کوئی خض میں بدھر کی تھے۔ کہان کے بیدوں کوجہ سے کوئی خض میں بدھے گزیؤس سکا تھا۔

#### خيزران کی وفات وند فين:

اس سال ہارون اور ہادی کی ماں خیز ران نے وفات پائی۔ یخی بن حسن اپنے باپ کی روایت بیان کرتا ہے کہ جس روز خیز ران نے انتقال کیا بیہ ۱۳ اھکا واقعہ ہے میں نے رشید کواس حال میں دیکھا کہ وہ ایک سعید بیہ جب پہنے ہوئے او پر سے ایک پرانی نینگوں طب ن اوڑھے تھے جوان کی کمر سے بندھی ہوئی تھی اور ننگے پاؤں تابوت کا پاید پکڑے کچیڑ اور مٹی میں چلے جارہے تھے۔ اس طرح وہ قریش کی ہڑ واڑ آئے۔ اپنے دونوں پاؤں دھوئے۔ پھر موز بن پہن کراس کی نماز جنازہ پڑھی اور قبر میں اترے۔

مبرخلافت كي فضل بن ربيع كوحوالكي:

بر مقبرے سے باہرآ گئے تب ان کے لیے کری رکھی گئی۔ جس پروہ بیٹھ گئے۔ فضل بن رئیج کو بلایا اور مہدی کے حق کی سم جب مقبرے سے باہرآ گئے تب ان کے لیے کری رکھی گئی۔ جس پروہ بیٹھ گئے۔ فضل بن رئیج کو بلایا اور مہدی کے حق کی سم (جسے وہ بہت ہی خاص وقت پر ذکر کرتے تھے ) کھا کر کہا کہ میں ہر شب ارادہ کرتا تھا کہتم کو کوئی اہم منصب دول یا تمہارے کے اور میں اس کے انتقال امر میں چپ ہوجا تا تھا۔ اب میں مہر خلافت تمہارے حوالے کرتا ہوں یتم اسے جعفرسے لے لو۔

فضل بن رئیج اساعیل بن مبیج سے کہنے لگا۔ چونکہ میں ابوالفضل کی عزت کرتا ہوں اس لیے اس بارے میں اسے خودلکھنا اور اس طرح تو مہر لینا مناسب نہیں سمجھتا۔ کیا بہتر ہوتا کہ وہ خود بھیج دیتے۔

فضل نفقات عامداورخاصہ کامہتم مقرر کیا گیا۔ نیز با دور باادر کوفد کے پانچوں پر گنے اس کے تفویض کر دیئے گئے کے ۱۸ ھ تک اس کاعروج برابر بڑھتار ہا۔

امارت خراسان برعباس بن جعفر کا تقرر:

یہ بھی بیان گیا جاتا ہے کہ محمد بن سلیمان اور خیز ران کا ایک ہی دن انتقال ہوا تھا۔اس سال رشید نے جعفر بن محمد بن الا شعث کو خراسان کیا جاتا ہے کہ محمد بن الا شعث کو خراسان کا والی مقرر کیا۔ خراسان سے واپس طلب کر کے اس کی جگہ اس کے بیٹے عماس بن جعفر بن محمد بن الا شعث کوخراسان کا والی مقرر کیا۔ امیر حج ہارون الرشید:

اس سال ہارون کی امارت میں حج ہوا۔ بیان کیا گیا ہے کہ انہوں نے مدینة الاسلام سے احرام با ندھ لیا تھا۔

### سم کارھ کے واقعات

امارت سنده برايخق بن سليمان كاتقررن

اس سال شام میں فرقہ وارانہ ہنگامہ برپا ہوارشد نے آخق بن سلیمان الہاشی کوسندھاور مکوان کا والی مقرر کیا اور امام پوسف بن ابی پوسف کو قاضی مقرر کیا۔ اس وقت ان کے باپ بقید حیات تھے۔ اس سال روح بن حاتم نے انتقال کیا۔ رشید با فردی اور بازیدی گئے۔ بافردی میں انھوں نے ایک قصر تغیر کیا۔ عبدالملک بن صالح کی قیادت میں موسم گرما کا جہاد ہوا۔

امير حج بإرون الرشيد:

ہارون الرشید کی امارت میں جج ہوا۔ یہ پہلے مدینہ گئے وہاں انہوں نے بہت سارو پیقتیم کیا۔ چونکہ اس سال مکہ میں ہیضہ ہو گیا تھااس لیے وہ مکہ میں آٹھویں ذی الحجہ کو پہنچے اور سعی اور طواف کرکے چلے آئے وہاں قیام پذیز نہیں ہوئے۔

## ۵ے واقعات

رشید نے اپنے بیٹے محمد کو مدینۃ السلام میں اپنے بعد اپنا ولی عبد مقرر کیا اور اس کے لیے تمام عہدے داروں اور فوج سے با قاعدہ بیعت لی۔امین نام رکھا۔اس وقت امین کی عمر پانچ سال تھی۔ ٣٦

# عیسیٰ بن جعفر کی فضل بن کیجیٰ سے درخواست:

فضل بن یجی بن خالد کا مولی روح بیان کرتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ میں بن جعفر فضل بن یجی کے پاس آیا۔ عیسیٰ نے اس سے کہ میں تم سے خدا کا واسط دیے کر درخواست کرتا ہوں کہ تم میرے بھا نج یعنی مجمد بن زبیدہ بنت جعفر بن المنصوری ولی عہدی کے لیے بیعت مرا بو۔ وہ تمہاری اولا دیے برابر ہے اس کی خلافت تمہاری خلافت ہے۔ فضل نے اس کا وعدہ کر لیا اور اب اس نے اس معاملہ پر توجہ شروع کی چونکہ اب تک رشید کا کوئی ولی عبد نہ تھا اس وجہ سے بنی عباس کے پچھلوگ خلافت پر نظر رکھتے تھے اس وجہ سے جب رشید نے امین کے لیے بیعت لی تو ان لوگوں نے امین کی کم سنی کی وجہ سے اس تجویز کونا پسند کیا۔

امین کی و لی عهدی کی بیعت:

مگر محمد بن الحسین بن مصعب نے یہ بیان کیا ہے کہ جب فضل بن یکیٰ خراسان گیا تو اس نے وہاں بہت سارو پیر تقسیم کی اور فوج کو متواتر کئی تنخو اہیں ویں اس کے بعد اس نے محمد بن رشید کی بیعت کا لوگوں پرا ظہار کیا سب نے اس کی بیعت کی اورامین اس کا نام قرار دیا۔ جب رشید کو اس کی اطلاع ہوئی اور تمام مشرق نے اس کا بیعت کرلی تو اب انھوں نے بھی محمد کی۔ ولی عہدی کے لیے بیعت کرلی اور اس کے لیے تمام سلطنت میں احکام نافذ کیے جس کی بنا پر ہر جگہ بیعت ہوگئی۔

### امير جج بارون الرشيد:

اس سال رشید نے عباس بن جعفر کوخراسان کی ولایت سے علیحدہ کر کے اس کی جگدا پنے ماموں عظریف بن عطا کومقرر کیا۔ اس سال یجی بن عبداللہ بن حسن دیلم گیا اور وہاں اس نے شورش برپا کی ۔اس سال عبدالرحمٰن بن ما لک بن صالح موسم گر ، میں جہاو کے لیے گیا تھا۔اس مہم میں شدت برفباری سے مسلمانوں کے ہاتھ یاؤں رہ گئے اس سال ہارون الرشید کی امارت میں حج ہوا۔

### لإيحاره كے واقعات

رشید نے فضل بن کیجیٰ کوعلاقہ جبال طبرستان دنباوند' قومس آرمینیا اور آذر بائیجان کا والی مقرر کیا۔اس سال کی بن عبداللہ بن حسن بن علی بن الی طالب بن شینائے دیلم میں خروج خروج کیا۔

### يجيٰ بن عبدالله كاخروج:

ابوحف الکر مانی نے بیان کیا کہ کی بن عبداللہ بن حسن بن علی بن ابی طالب بیرین کے متعلق پہلی اطلاع یہ ملی کہ اس نے دیلم میں خروج کیا ہے۔ اس کی طاقت اور شوکت بہت بڑھ گئی ہے۔ بہت سے اصلاع اور شہروں کے باشندے اس کی طرف جھک پڑے ہیں۔اس خبر سے رشید بہت ممگین ہوئے۔اس زمانے میں انہوں نے نبیز بھی نہیں پی۔ فضا سے بچاری سے دگی۔

انہوں نے فضل بن کیجیٰ کو پچاس ہزار فوج کے ساتھ کیجیٰ کے مقابلہ کے لیے روانہ کیا۔ فضل کے ہمراہ تمام بڑے سپہ سالار تھے۔ نیز انہوں نے فضل کواصلاع جبال رے' جرجان' طبرستان' قومس' دنباوند اور رویاں کا والی بھی مقرر کر دیا۔ اور بہت سار دپیہ اس کے ساتھ کر دیا۔ فضل نے ان اصلاع کواپٹے سپہ سالاروں میں تقسیم کر دیا اس نے فٹیٰ بن الحجاج بن قتیبہ بن مسلم کوطبرستان کا والی مقرر کیااورعلی بن الحجاج الخز اعی کوجر جان کاوالی بنایا۔اے یا نجے لا کھ درجم دیے اس نے نبر بین پریزاؤ ڈ الاشعرانے اس کی تعریف میں قصیدے لکھے۔اس نے بیش بہاصلے اور انعام ان کو دیۓ لوگوں نے شعر کے ذریعے اس تک رسائی حاصل کی ۔اس نے بھی ان کو خوب روییہ دیا۔اب خودفضل بن بیجیٰاس مہم برروانہ ہوا۔اس نے امیر المومنین کے آستانہ پرمنصور بن زیاد کواپنا نائب بنایا۔ منصور بن زیاد کی نیابت:

یے فضل کی تمام مرضداشتیں رشید کی خدمت میں پیش کر کے ان کے جوابات اے ارسال کر دیتا تھا۔ چونکہ منصور برا مکہ کا برا ن دوست اورر نیق تھا۔اس لیے وہ سب اپنے معاملات میں اس پراوراس کے بیٹے پر پورااعتا در کھتے تھے۔اب فضل اپنی جھاؤنی ہے روانہ ہوا۔ رشید ہرخط میں اسے لطف واحسان اور انعام واکرام کرنے کی ہدایت کرتے تھے۔

فضل بن یجیٰ کی بیجیٰ بن عبداللہ سے خط و کتابت:

فضل نے کی سے مراسات شروع کی این خطوط میں نہایت نرم لہجدا ختیار کیا۔اس کی خوشامد کی اور اللہ کا واسطہ دیا۔عواقب ہے ڈرایا اورمشورہ دیا کہتم اپنی معاندا نہ روش کوتر ک کردواور تمہار ہے ساتھ بہت حسن سلوک کیا جائے گا۔

فضل طالقان رےاور دستیٰ کےعلاقہ میں اشب نام ایک موضع میں فروکش ہو گیا و ہاں نہایت شدید سر دی پیڑی اور برفیاری ہوئی۔ یہ بغیر پیش قدمی کیے اس مقام پر تھہرار ہااور یہاں ہے اس نے بچیٰ کومتوا تر خطوط کھے۔ نیز دیلم کے رئیس کواس معاملہ میں لکھا کہ میں تم کوایک کروڑ درہم دول گاتم یجیٰ کواینے علاقہ سے خارج کردو۔ بلکفضل نے پیرقم اس کے پاس بھیج دی۔ يجيٰ بن عبدالله كوبارون الرشيد كاامان نامه:

یجی نے مصالحت قبول کی ۔ اور اینے آپ کواس کے حوالہ کر دینے براس شرط پر آ مادگی ظاہر کی کہ رشید اینے ہاتھ سے ایک یر چہ پر وعدہ امان لکھ کرا ہے بھیج ویں فضل نے رشید کولکھااس سے رشید بہت خوش ہوئے اوران کی نظر میں فضل کی عزت اور بڑھ گئی۔انہوں نے کیچیٰ بنعبداللہ کے لیے معافی نامہ ککھااس برتمام فقہا قضا ۃ بنی ہاشم کے اعیان اورا کا برمثلاً عبدالصمد بن علی' عباس بن محمرُ محمد بن ابراہیم' مویٰ بن عیسیٰ اوران کے ہم مرتبہ دوسرے ممائد کی شہادت شبت کی نیز اس کے ساتھ بہت سے تھا کف اور ضلعت اورانعام جنس ونقذی شکل میں بھیجے نفل نے بیسب کچھ کیا کے پاس بھیج دیا۔

ليجي بن عبدالله يحسن سلوك:

یجیٰ فضل کے پاس آ گیا۔ادرفضل اسے بغداد لے آیا۔ یہاں رشیداس سے بہت اچھی طرح پیش آئے۔اس ک تعظیم وتکریم کی بہت سارو پیپی نکمشت اسے دیا۔اور بڑی مقدار میں اس کی مدومعاش مقرر کر دی۔ چندروز تو اس نے کیجیٰ بن خالد کے مکان میں بسر کیے اس کے بعد رشید نے ایک بہت پر تکلف مکان اس کے قیام کے لیے دیا۔ بچائے اس کے کہوہ کیچیٰ کا انظام کسی دو ہے کے سپر دکرتے خو درشید ہی اس کی ہربات کے فیل تھے۔

فضل بن کیجیٰ کے اعزاز میں اضافہ:

یکیٰ کے مکان سے چلے جانے کے بعد انہوں نے تمام لوگوں کو تھم دیا کہ وہ اس کی ملاقات اور سلام کے لیے اس کے پاس جائیں۔ای کے ساتھ رشید نے حدسے زیادہ فضل کااعز از اورا کرام کیا۔مروان بن ابی هفصہ اور ابوثمامہ الخطیب نے اس سلسہ میں فضل کی تعریف میں قصید ہے لکھے فضل نے ابوعثامہ کوخلعت کےعلاوہ ایک لا کھ درہم نقد دیتے ۔ابرا نہیم نے اس قصیدہ کوراگ میں بھا کرگایا۔

عبدالله بن موسىٰ كاليجيٰ بن عبدالله سے استفسار:

عبداللہ بن مویٰ بن عبداللہ بن حسن بن حسن بیان کرتا ہے کہ جب کچیٰ بن عبداللہ دیلم ہے آئے میں تو میں ان سے ملئے گیاوہ اس وفت علی بن ابی طالب پڑٹائٹنا کے مکان میں مقیم تھے۔ میں نے ان سے کہا:اے بچیاجان! نیآ پ کے بعداب کوئی خبر دے گا اور نہ میرے بعد کوئی خبر نے گا۔ بہتر ہے کہ آپ مجھے اپنے معاطے کی حقیقت سے آگاہ کریں۔انہوں نے کہا بخدا! میری مثال جی بن اخطب کے ان اشعار کے مصداق تھی:

> و لكنه من يخذل الله يخذل لعمرك مالام ابن اخطب نفسه و فيلفيل يبخى العزكل مفلفل يحاهد حتى ابلغ النفس حمدها

اللّدنه کرے وہ بے یارو مدد گاررہ جاتا ہے اس نے طلب .....عزت میں نہ کوئی سراٹھارکھی اور نہ کوئی جتن یا تی حچھوڑا''۔

يجيٰ بن عبدالله ي طلى:

نوفییوں کے ایک بزرگ نے بیان کیا کہ ایک مرتبہ ہم عیسیٰ بن جعفر سے ملنے گئے ۔ وہ اس وقت تکیوں پر جوالیک ووسرے پر ان کے لیے رکھے گئے تھے ٹیک لگائے کھڑے تھے اور کسی بات کو یا وکر کے خود بخو دہنس رہے تھے۔ ہم نے اس کی وجہ دریا فت کی۔ كنے لگے آج مجھاس قدرخوشى ہوئى ہے كہ جو بھى نہيں ہوئى تقى بهم نے كہا: الله جناب والا كى خوشى ميں اورا ضافہ كرے - كہنے لگة میں جا بتا ہوں مند پر بیٹھے بغیر کھڑے ہوئے اس واقعہ کو بیان کروں۔ میں آج امیر الموشین رشید کی خدمت میں باریا ب تھا۔انہوں نے یچیٰ بن عبداللہ کوطلب کیا و وفولا وی بیڑیاں پہنے قید خانے سے حاضر کیا گیا۔ بکار بن عبداللہ بن مصعب بن ثابت بن عبداللہ بن الزبير ببهينا بھي ان کي خدمت ميں عاضرتفا۔ بکارآ ل ابي طالب کا شديد دشمن تفااور ہميشہ ہارون سے ان کی شکايت کيا کرتا تھا۔اس وجہ ہے ہارون نے اسے مدینہ کا والی مقرر کر کے آل ابی طالب پر یختیاں کرنے کی ہدایت کی تھی۔

يجي بن عبدالله كا دعوي:

جب کی کوآ واز دی گئ تورشید نے بنتے ہوئے اس سے کہا کہ آ یے بیتواس بات کا مدی ہے کہ ہم نے اسے زہرد ب دیا ہے کچی نے کہاا دعا کے کیامعنی ۔ بید کیھومیری زبان کا کیا حال ہے اس نے اپنی سنر شدہ زبان باہر نکالی جوآ ہوں سے پرتھی اسے د مکه کررشید کارنگ متغیر ہوگیا اوران کاغضب اور بڑھ گیا۔

یچیٰ بن عبداللہ کی ہارون الرشید ہے درخواست:

اس رنگ کود کھے کراب کچیٰ نے منت ساجت شروع کی اور کہا۔امیر المونین ہم آپ کے عزیز قریب ہیں۔ترک یا دیلم نہیں ہیں۔ہم اور آ پ ایک ہی خاندان سے ہیں۔ میں آ پ کواللہ اور رسول اللہ کھٹے سے اپنی قرابت کا واسطہ دے کر درخواست کرتا ہوں کہ آپ اس قیداورعذاب ہے مجھے رہا کریں بین کر ہارون کا دل تو نرم ہوا گراس زبیری نے رشید ہے بڑھ کر کہا۔امیرالمونین اس

کی نرم اور عاجزانہ باتوں میں ندآ ہے۔ یہ باغی نافر مان ہے اوراس کی بیتمام گفتگو کر اور خبث نیت پر ببنی ہے اسی نے ہورے شہر مدینہ میں بغاوت ہر پاکر کے اسے ہمارے رہنے کے قابل ندر کھا۔ ہے ا

يجيٰ بن عبدالله اور بكار ميں تلخ كلامي:

اس فقتگوکون کریکی کوطیش آگیااس نے امیر المونین سے اجازت لیے بغیر بکار سے نبا۔ اندتم کو سمجھے تم کون ہوتہارے لیے میں نے مدینہ کونا قابل سکونت بنا دیا۔ کیا خوب! زبیری نے کہا۔ امیر المونین کن لیجے جب آپ کے سمنے یہ فقتو ہے تو آپ کے میں نے مدینہ کو تیا ہوں۔ تم کے فیبت میں تو یہ کیا گئے نہ کہ کہا ہوں۔ تم کے فیبت میں تو یہ کیا گئے نہ کہ کہا ہوں۔ تم کون ہو۔ القد مدینہ کو تم سے کے عبد اللہ بن الزبیر رہی الزبیر رہی المان میں الزبیر رہی اللہ کا وجہ سے تمہاد ابا پہرت کر کے مدینہ آیا تھ۔ ہمارے لیے کہ ہمارے مدینہ کی بن عبد اللہ کا خطاب:

امیرالمومنین! خدا کی شم جب میرا بھائی محمہ بن عبداللہ مارائی اتو یہ میرے پاس تعزیت کے لیے آیا۔اوراس نے کہا کہ اس
کے قاتل پراللہ کی لعنت ہو نیز اس نے تقریباً ہیں شعروں کا مرثیہ مجھے سنایا اور یہ بھی کہا کہ اگر خلافت کے لیے تم جدوجہد کروتو میں
سب سے پہلے تمہارے ہاتھ پر بیعت کرنے کے لیے تیار ہوں اور یہ کہ بھرہ کیوں نہیں چلتے ہم بالکل تمہارے ساتھ ہیں۔
محمد بن عبداللہ کا مرثیہ:

یون کر زبیری کا رنگ متغیر ہوکر سیاہ پڑگیا۔ ہارون نے کہا سفتے ہو کہ یہ کیا کہدرہا ہے۔ اس کا کیا جواب اس نے کہا
امیرالموشین یہ جھوٹا ہے میں نے ایک حرف بھی اس فتم کااس سے نہیں کہا۔ ہارون نے یجیٰ بن عبداللہ سے کہا وہ مرثیہ سنا سکتے ہو جواس نے مجمد کا کہ تھا۔ اس نے کہا ابھی من لیجے اور سنا دیا۔ زبیری کہنے لگا۔ امیرالموشین اس خدائے واحد کی فتم جس سے سواکوئی دوسرا معبود نہیں جو پچھاس نے کہا اس میں سے کوئی بات بھی نہیں ہوئی اور نہ میں نے یہ قصیدہ لکھا۔ اپنے اس قول کی شہادت کے لیے اس نے اس میں جو بڑھا سے مرثیہ ایک طویل جھوٹی فتم کھائی ۔ ہارون نے بیجی سے کہا سنو۔ اس نے تو اپنے انکار پرفتم کھائی ہے۔ کیا ایسے گواہ ہیں جنہوں نے میرشیہ

اِس کی زبانی سنا ہے؟

يجيٰ بن عبدالله كاحلف كامطالبه:

یجی نے کہ: امیر الموسنین ایسے گواہ تو نہیں ہیں گر آپ مجھے اجازت دیں کہ میں جس طرح جا ہوں اس سے حلف لوں۔
ہارون نے کہا اچھاتم حلف لو۔ اس نے زبیری سے کہا یوں تسم کھاؤاگر میں نے بیمر ثیہ کہا ہوتو میں اللہ کی طاقت اور قوت کی حمایت
سے نکل کراپی طاقت اور قوت کے سپر دہوتا ہوں۔ زبیری نے کہا: امیر الموشنین بیکیا حلف ہے جو مجھ سے بیانا چاہتا ہے میں پہلے ہی خدائے واحد کی تسم کھاچکا ہوں۔ اب یہ مجھ سے ایسے الفاظ ادا کرانا چاہتا ہے جس کے مفہوم ہی سے میں آگا ہیں ہوں۔
لکار کا انتقال:

سیخی بن عبداللہ کہنے لگا۔ امیر المومنین اگریہ پا ہے تو اسے اس طرح قتم کھانے میں کیوں تامل ہے۔ ہارون نے زبیری سے
کہا' کیوں قتم نہیں کھاتے۔ حلف اٹھاؤ۔ زبیری نے کہا میں اللہ کی طاقت وقوت کی جمایت سے نکل کراپی طاقت اور تو ت کے سپر دہوتا
ہوں۔ اتنا کہتے ہی وہ کا پنینے لگا اور کہنے لگا امیر المومنین اس قتم کا کیا مطلب ہے۔ جویہ جھے سے ادا کرار ہا ہے میں تو پہنے ہی سب سے
ہوں۔ اتنا کہتے ہی وہ کا پنینے لگا اور کہنے لگا امیر المومنین اس قتم کا کیا مطلب ہے۔ جویہ جھے سے ادا کرار ہا ہے میں تو پہنے ہی سب سے
ہوں۔ اتنا کہتے ہی وہ کا پنینے لگا اور کہنے لگا امیر المومنین اس قتم کا کیا مطلب ہے۔ جویہ جھے سے ادا کرار ہا ہے میں تو پہنے ہی سب سے
ہوں۔ اتنا کہتے ہی فدائے ہزرگ و ہر ترکی قتم کھا چکا ہوں۔ ہارون نے کہا۔ اب تم کو اس طرح قتم کھا نا پڑے گی۔ ورنہ میں سمجھوں گا کہ وہ
سپا ہے اور پھرتم کو اس کی سز ادوں گا۔ اب اس نے کہا کہ اگر میں نے محمد کا مرشد کھا ہوتو میں اللہ کی طاقت اور قوت کی جمایت سے نکل
کراپنی قوت وطاقت کے سپر دہوتا ہوں۔ بیطف اٹھا کر وہ ہارون کے پاس سے اٹھ کر کھڑ اہوا۔ باہر نگلتے ہی اسے فالج ہوا اور اس وقت وہ مرگیا۔ بیوا قعہ بیان کر کے میلی بین محمد خوثی اس بات کی ہوئی کہ زبیری اور بھی کے درمیان جو واقعہ پہلے پیش وقت وہ مرگیا۔ بیوا قعہ بیان کر دیا۔
آج چکا تھا اسے بھی نے بلا کم وکاست حرف بحرف میں نے دوشے بہان کر دیا۔

بکاری موت کی دوسری روایت:

البتہ بن ذہیر بکاری موت کی وجہ یہ بیان کرتے ہیں کہ اس کی بیوی نے جوعبدالر جن بن عوف برقافیٰ کی اولا دہیں تھی اسے قتل کر دیا۔ اس کی وجہ یہ بونی کہ باوجود کی دوہ اپنے خاوند کو چاہتی تھی۔ پھر بھی اس نے اس پر ایک جاریہ رکھی گی۔ اس وجہ سے وہ اس کی دشن ہوگئی۔ اس نے بکار کے دوز تکی غلاموں سے کہا کہ بیدفاس تم آفتل کر دینا چاہتا ہے۔ نیز اس نے ان کو پجھ دے کر ہموار کر لیا اور کہا کہ تم دونوں اس نے قل کرنے ہیں میری مدد کرو۔ وہ دراضی ہوگے۔ بکار سور ہا تھا۔ بیاس کے چر نے ان دونوں غلاموں کو لے کر گئی وہ دونوں اس کے منہ پر بیٹھ گئے اور دم گھٹنے کی وجہ سے وہ مرگیا۔ اس کے بعد اس عورت نے ان دونوں کو اتن نبیذ پلائی کہ بستر کے پاس بی ان کو قے ہوگئی۔ پھر اس نے ان کو باہر نکال دیا اور اسپے مقتول خاوند کے مراہنے ایک ہوتل رکھ دی۔ جب کو اس کے تما م اعز اجمع ہوئے تو اس کی بیوی نے کہا کہ نشہ سے اس کا دیا تو انہوں نے اقر ارکر لیا کہ ہم نے اس کی بیوی کے تعم سے اسے قبل کیا ہے۔ اس مرگیا۔ ان دونوں غلاموں کو پکڑ کر جب خوب بیٹا گیا تو انہوں نے اقر ارکر لیا کہ ہم نے اس کی بیوی کے تعم سے اسے قبل کیا ہے۔ اس خمت میں ایک بیوی کے تعم سے اسے قبل کیا ہے۔ اس مرگیا۔ ان دونوں کا عہد اس کے متعلق فتو گئی:

بھی و ہاں موجود تھے۔ رشید نے وہ عہد امان منگوایا جوانہوں نے بجیٰ ہے کیا تھا اور محمد بن الحن سے بوچھا کہ اس عہد نامہ کے متعلق تمہاری کیا رائے ہے۔ آیا میسیجے ہے۔ محمد بن الحن نے کہا بے شک میسیجے ہے۔ اس میں کوئی قانونی سقم نہیں ہے۔ رشیدان سے جمت کرنے بگے محمد نے کہا میامان نامہ تو ایک طرف رہا۔ اگر وہ لڑا ہوتا اور پھر اس نے پیٹے پھیری ہوتی تب بھی وہ مامون تھا۔ اس فتو ک کی وجہ سے رشید محمد بن الحن سے ہر داشتہ خاطر ہوگئے۔

عهدهٔ قاضي القصاة برابوالبختري كاتقرر:

اس کے بعدانہوں نے ابوالبخر ک ہے کہا کہ م اس تحریر کوغورہ پڑھ کراپی رائے دو۔اس نے کہا ہے مہدنامہ اس اوراس وجہ سے ناقص ہے۔ اسے سن کررشید نے کہا میں نے تم کو قاضی القصاۃ مقرر کیا۔ تم بے شک اس عبدنامہ کی قانونی حثیت سے زیادہ واقف ہو۔ پھرانہوں نے اسے پھاڑ کر پرزے پرزے کر دیا۔اورابوالبخر کی نے اس پر تھوک دیا۔ بکار بن عبداللہ بن مصعب اس وقت در بار میں موجود تھا۔اس نے کچی بن عبداللہ کونخا طب کر کے اس کے منہ پر کہا تو نے ہمارے اتحاد کوتو ڑدیا۔ تو جماعت سے علیحدہ ہوگیا تو نے ہماری مشتر کہ بات کی مخالفت کی تو نے ہمارے فلیفہ کو برباد کرنے کا ارادہ کیا اور تو نے یہ کیا اور یہ کیا۔ یجی نے کہا۔ تم پر اللہ کی رحمت ہوتے کون ہو۔رشید اپنی ضبط نہ کر سکا اور ٹوب بنے۔ یکی کھڑا ہوا کہ پھرجیل جائے مگر رشید نے اس سے کہا کہ پلیٹ آ واور حاضرین در بارسے مخاطب ہو کر کہا تم لوگ دیکھر ہے ہواب تک علالت کے آثاراس میں موجود ہیں۔اگریہ مرجا تا تو سب لوگ یہی کہتے تھر ہما نے اسے زیر دے دیا۔ یکی نے کہا بے شک میں تو جب سے قید ہوا ہوں مسلسل بیار چلا آتا ہوں۔ اور اس قید سے پہلے بھی میں بیار تھا۔ اس واقعہ کے ایک ماہ بعد ہی بچی نے انقال کیا۔

عبدالله بن عباس كابيان:

عبداللہ بن العباس بن الحن بن عبیداللہ بن العباس بن علی جو خطیب مشہور تھا۔ بیان کرتا ہے کہ ایک دن میں اور میرے باپ
رشید سے ملنے کے لیے ان کے آستانے پر حاضر تھے۔ اس روز اس قدر سپا بی اور عہدہ دار وہاں تھے کہ ہم نے کسی دوسرے خلیفہ کی
بارگاہ پر ان سے پہلے یا بعد اتنا مجمع نہیں دیکھا۔ اب فضل بن الربیج با ہر آیا اور اس نے میرے باپ سے کہا کہ اندر چلئے۔ تھوڑی دیر
کے بعد وہ پھر آیا اور اب اس نے مجھے سے کہا کہ چلئے میں اندر گیا۔ جب میں ان کے قریب پہنچا تو میں نے دیکھا کہ وہ ایک عورت
سے با تیں کررہے ہیں میرے باپ نے مجھے اشارے میں یہ بات کہی کہ وہ نہیں چا ہے کہ آئ کوئی آئے گر حاضرین در بار کی کثرت
د کھے کرمیں نے بطور خاص تہمارے لیے اجازت کی تا کہ جب لوگ اس طرح اندر آئے تم کودیکھیں گے ان کے دلوں میں تہماری

عبدالله بن مصعب كى بارون الرشيد \_ ملا قات كى درخواست:

ہمیں دربار میں آئے تھوڑی دیرگزری تھی کفضل بن الربیج نے اندر آ کررشید سے عرض کیا کہ عبداللہ بن مصعب الزبیری حاضر اوراجازت کا خواستنگار ہے۔ رشید نے کہا گر میں تو آج کسی سے بھی ملنانہیں چا ہتا۔فضل نے کہا وہ کہتا ہے کہ میں ایک خاص بات امیر المومنین سے کہنا چا ہتا ہوں۔ رشید نے کہاتم اس سے جا کر کہووہ تم سے کہددے۔فضل نے کہا میں نے پہلے ہی۔اس سے کہا تھا۔گراس نے کہا کہ میں صرف امیر المونین ہی سے بیان کروں گا۔

#### معبدالله بن مصعب کی طلی:

ا تنے میں زبیری اندر آگیا اور اس نے کہا امیر المونین میں کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں انہوں نے کہا ہو۔ اس نے کہا وہ راز کی بات ہے۔ رشید نے کہا۔ عباس سے کوئی بات رازنہیں رین کزمیں دربارے جانے کے لیے اٹھا۔ رشید نے کہا اے میرے دوست تم سے بھی کوئی بات رازنہیں۔ میں اپنی جگہ بیٹھ گیا۔

#### يجي بن عبدالله كے خلافت شكايت:

رشید نے زبیری سے کہا۔ کہوکیا بات ہے۔ اس نے کہا امیر المونین بخدا! مجھے آپ کے لیے آپ کی بیوی کی طرف سے آپ
کی بینی سے آپ کی اس جارہ یہ سے جو آپ کے ساتھ سوتی ہے اور اس خدمت گار سے جو آپ کو کپڑے بہنا تا ہے' اور ان
عہد یداروں کی طرف سے جو دنیا کے مقابلہ میں آپ سے بہت ہی خاص تعلق رکھتے ہیں اور ان کی طرف سے جو آپ سے بہت و ورکا
واسطہر کھتے ہیں خطرہ ہے میں نے دیکھا کہ رشید کارنگ متغیر ہو گیا۔ انہوں نے کہا اچھا کہو پھر کیا ہے۔ اس نے کہا کہ یجی بن عبد اللہ ک
دعوت میر سے پاس آئی ہے اور جب بیتر کیک باوجود میری اس کی مداوت کے مجھ تک پنجی ہو ضرور آپ کے آستا نے پرکوئی شخص
ایسا باقی نہ ہوگا جو آپ کی خالفت کے لیے اس کے ساتھ ہو گیا ہو۔ رشید نے کہا کیا ہے بات تم اس کے منہ پر کہہ سکتے ہو۔ اس نے کہا جی
ماں! رشید نے تھم دیا کہ بچیٰ کو حاضر کیا جائے وہ حاضر ہواڑ بیری نے اس کے روبروہ ہی بات دو بارہ بیان کی۔

يجى بن عبدالله كى مبابله كى پيشكش:

یجی نے کہا امیرالمونین اگریہ بات ایسے مخص کے متعلق کہی جاتی جوتا ہے بہت ہی کم مرتبہ کا ہوتا اور ایسے مخص کے بارے میں کہی جاتی جس کے اعوان وانصار میرے انصار کے مقابلہ میں بہت زیاوہ ہوتے ہیں تو بھی ایسی صورت میں کہ آپ بھی پر پوری طرح قالو پا چکے ہیں۔ آپ کی دسترس سے نجی نہیں سکتا تھا۔ علاوہ اس کے کہ میں بالکل بے بس اور مجبور ہوں یوں بھی میں آپ کا عربی قریب ہوں بہتر یہ ہے کہ آب کو میرے خلاف اپنے عربی قریب ہوں بہتر یہ ہے کہ آب میرے معاملہ میں جلد بازی نہ فرما ئیں بلکہ مہلت دیں۔ ممکن ہے کہ آب کو میرے خلاف اپنے ہاتھ اور زبان سے کام ہی لینا نہ پڑے اور اس کے بغیر ہی آپ میرے معاملہ سے عہدہ برآ ہوجا ئیں نیز میمکن ہے کہ یہ شخص ایسے طریقے پر جسے آپ نیس جائے آپ سے قطع رقم کرانا چاہتا ہو۔ تھوڑی دیر تو قف فرماسیے میں آپ کے سامنے اس سے مبابلہ کرتا ہوں۔ دشید نے کہا۔ عبداللہ اگرتم مبابلہ کے لیے تیار ہوتو کھڑے ہوجاؤاور نماز پڑھلو۔

### يجي بن عبدالله بن مصعب كالمبابله:

پہیے خود بیخی نے کھڑے ہو کر قبلہ روجلد جلد دور کعت نماز پڑھی۔عبداللہ نے دور کعتیں پڑھیں۔ پھریجی دوزانو ہیضااورعبداللہ سے کہا کہ تم بھی اسی طرح بیٹھو۔ پھریجی نے اپنا داہنا ہاتھ اس کے داہنے ہاتھ میں ڈال کر کہااے بارالہ!اگریہ بات تیرے عم میں آئی ہے۔ کہ میں نے عبداللہ بن مصعب کوال شخص (اس نے اپنا ہاتھ رشید پر رکھااورا شار ہبھی کیا ) کی مخالفت میں دعوت دی ہے تو

مجھے اپنے عذاب سے بلاک کردے اور مجھے میری طاقت وقوت کے سپر دکر دے۔ ورنہ تو عبداللہ کواس کی اپنی طاف وقوت کے سرد کر اور اسے اپنے عذاب سے ہلاک کردے۔ آمین اے رب العالمین عبداللہ نے بھی کہا آمین اب یجیٰ ن عبداللہ نے عبداللہ بن مصعب سے کہا کہ جس طرح میں نے ان جملوں کوادا کیا ہے ای طرح تم کہو۔ چنا نچہ عبداللہ نے کہا اے بارالہ اگر تیرے ملم میں سے بات آ چکی ہے کہ یجیٰ بن عبداللہ نے مجھے اس تخص کی مخالفت میں شرکت کی دعوت نہیں دی تو مجھے تو میری طاقت وقوت کے بیر دکردے اور اپنے عذاب سے مجھے بلاک کردے ورنہ تو اسے اس کی طاقت وقوت کے بیر دکراور اپنے عذاب سے اسے ہلاک کرآمین یارب العالمین۔ عبداللہ بن مصعب کی عباس بن حسن سے ملاقات کی ورخواست:

اس گفتگو کے بعد دونوں علیحہ ہ ہوگئے۔ یکی کو پھر قید خانہ لے جانے کا حکم دیا گیا۔ وہ قصر کے ایک سمت میں قید کرویا گیا جب وہ اور عبداللہ بن مصعب دربارے چلے گئة رشید نے میرے باپ سے کہا کہ میں نے اس کے ساتھ یہ کیا اور یہ کیا انہوں نے اپنے احسانات بتائے۔ اس پر میرے باپ نے اس کی سفارش میں خودا پنی جان کے خوف سے غیر موثر سے ایک دو جملے کہد دیئے۔ رشید نے ہمیں دربار برخاست کا حکم دیا ہم پلٹ آئے۔ میں حسب عادت اپنے باپ کا سیاہ لباس اتار نے لگا۔ میں ان کا بکلوس کھول رہا تھا۔ غلام نے آ کر کہا عبداللہ بن مصعب کا آدمی حاضر ہے میرے باپ نے کہا بلالو۔ وہ اندر آیا۔ میرے والد نے پوچھا کیوں آئے۔ کہنے لگا میرے مالک نے خدا کے واسطے آپ سے بید درخواست کی ہے کہ آپ اس وقت ان کے پاس آئیس میرے والد نے کہا کہا کہ ان سے جا کر کہد دو کہ میں اس وقت تک امیر المونین کی خدمت میں حاضر تھا۔ ابھی آیا ہوں خود آ نے سے معذور ہوں۔ گر میں اپ نے میڈور آئے سے معذور ہوں۔ گر میں اس بن حسن کا عبداللہ کی ملاقات سے گریز:

اس کے جانے کے بعد انہوں نے مجھ سے کہا کہ اس نے مجھے اس لیے بلایا ہے کہ جوجھوٹا حلف اس نے کیا ہے اس میں میں اس کی پچھ مدد کروں۔ حالانکہ اگر میں ایسا کروں تو گویا میں نے رسول اللہ علی ہی قرابت کا کوئی لحاظ یا خیال نہیں رکھا اور اسے قطع کر دیا۔ اور اگر اس کی مخالفت کروں تو وہ میری امیر الموشین سے شکایت کرے گا۔ قاعدہ ہے (لوگ مصیبت کے وقت اپنی اولا وکو ذریعہ بناتے ہیں) تم جاؤ اور جو بات وہ کہے اس کا صرف یہ جواب دو کہ میں اپنے والد سے جا کر کہتا ہوں۔ میں تم کو بیج تو رہا ہوں گر مجھے تمہارے متعلق اندیشہ ضرور ہے۔

#### عباس بن حسن كاا تدبيثه:

جب عبداللہ بن مصعب وغیرہ کے جانے کے بعد ہم دیرتک رشید کی خدمت میں رکے رہے۔ اور پھر بلٹ کرآنے لگے تواس وقت میرے والد نے مجھ سے میہ بات کہی تھی کہ کیا تم نے اس غلام کونہیں دیکھا جوابوان میں عقب سے نکل کر یکا کیک ساسے آگیا تھا۔ اِنَّا لِلَهِ وَ إِنَّا اِلْيَهِ رَاجِعُونَ مِیں مجھتا ہوں کہ ہم ابھی ایوان سے باہر بھی نہوئے ہوں گے کہ اس نے یکی کا کام تمام کردیا ہوگا۔ اورعبداللہ بن مصعب کواب ہماری بھی فکر ہوگی۔

#### عبدالله بن مصعب كالنقال:

میں اس آ دی کے ساتھ اپنے گھر سے چلا کچھ راستہ طے کرنے کے بعد جب کہ میں اپنے اس طرح اس کے پاس ج نے پر

پریشان ساتھا۔ میں نے اس کے غلام سے پوچھا کہوتو اس کا خیال کیا ہے اور کیوں اس نے اس وقت میر ہے وا مدکو ہوا ہے۔ اس نے کہا جب وہ ڈیوڑھی سے آئے تو اپنے گھوڑ ہے ہے اتر تے ہی پیٹ پیٹ پیٹ پکار نے گئے۔ میں نے اس کی اس بات پر مطلقا کوئی توجہ نہیں کی اور اسے کوئی وقعت نہیں دی۔ جب ہم کو چہ کے سرے پر پہنچے بیسر بند کو چہتھا۔ غلام نے دونوں پھائک کھول و سے وہاں پہنچے ہیں مند کو چہتھا۔ غلام نے دونوں پھائک میں۔ معلوم ہوا کہ بی جم نے دیکھا کہ عورتیں بال بھیرے ڈوریوں سے گات باندھے اپنے منہ پیٹ رہی ہیں۔ اور واویلا کر رہی ہیں۔ معلوم ہوا کہ عبداللہ بن مصعب ختم ہو چکا۔

#### عباس بن حسن كا اظهار اطمينان:

اس منظر کا میرے قلب پر خاص اثر پڑااور میں نے اپنے گھوڑے کی باگ اپنے گھر کی طرف موڑی اوراس قدر تیزی سے کہ جس کا اتفاق مجھے آج تک اس دن سے پہلے یا بعد نہیں ہوا۔ اسے بھگا تا ہوا میں اپنے گھر آیا چونکہ میرے والد میری وجہ سے متفکر سے ۔ اس وجہ سے تمام غلام خدمت گاراور شاگر دیپیٹے ڈیوڑھی پرمیرے لیے چٹم براہ تھے مجھے دیکھتے ہی وہ دوڑ کرمیرے والد کے پاس گئے انہیں میرے آنے کی اطلاع کی وہ خودمحض قمیص پہنے اور نگی بائد ھے خوفز دہ مجھے لینے بڑھے۔ اور گھبرا کر بلند آواز میں پوچھا خیر ہے۔ میں نے کہا وہ مرگیا کہنے لگے اس اللہ کاشکر ہے جس نے اسے ہلاک کر دیا اور تم کو اور ہم کو اس کی طرف سے ہمیشہ کے لیے مطمئن کر دیا ہے۔

# عباس بن حسن كي طلي:

ابھی ان کی بات پوری بھی نہ ہوئی تھی کہ رشید کے خدمت گارنے حاضر ہوکر کہا کہ امیر الموشین فر ماتے ہیں کہ ابھی آپ اور یہ دونوں ان کی خدمت میں حاضر ہوں۔ جب ہم رشید کی خدمت میں جار ہے تھے تو میرے باپ نے راستے میں مجھ سے کہا کہ نیخی پر اللّٰہ کی رحمت ہوا گراس کے اہل ہیت اس کے نبی ہونے کا دعویٰ کریں تو یہ دعویٰ تیجے ہوگا اب تو وہ اللّٰہ کے پاس ہوگا۔ کیونکہ بخدا! مجھے یقین ہے کہ وہ قمل کردیا گیا۔

# يجي بن عبدالله كوعبدالله بن مصعب كي موت كي اطلاع:

ہم رشید کے پاس آئے۔ دیکھتے ہی انہوں نے کہاا ہے عباس بن انحن کچھ ٹیر ہے کہ کیا ہوا۔ میرے والد نے کہاا میر المومنین کقطع رقم کے ارتکاب سے بچالیا اور اسے اس کی کذب بیانی کے پا داش میں ہلاک کر دیا۔ رشید کہنے گئے نہیں جی۔ بخدا! وہ تو زندہ اور سلامت ہے۔ سرا پر دہ اٹھایا گیا۔ یکی اندر آیا اسے دکھ کر میرے والد کھوئے کے دوسری طرف اسے دیکھتے ہی رشید نے لکا را اے ابوجھ تم کو معلوم ہے کہ اللہ نے تہمارے سرکش دہن کو ہلاک کر دیا۔ یکی نے کہا اللہ کا شکر ہے کہا اور قطع رقم سے بچالیا۔ امیر المومنین بخدا! اگر حقیقت یہ اللہ کا شکر ہے کہا اس نے میرے دہن کی کذب کو امیر المومنین پر آشکار کر دیا اور قطع رقم سے بچالیا۔ امیر المومنین بخدا! اگر حقیقت یہ وتی کہ میں خلافت کا طالب ہوتی کہ میں اس کے حاصل کرنے میں کا میاب ہو کہ میں اس دیا میں اور اس وقت ہم صرف تین آدی میں وہ اور آپ ہی اس دنیا میں باقی ہوتے۔ تب بھی میں آپ کے خلاف اس کی مدد حاصل نہیں کرتا۔

# يجيٰ بن عبدالله کی اسیری وانعام:

اس کے بعداس نے فضل بن الربیع کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ آپ کی مصیبتوں میں ایک پیرہے۔اس شخص کا پیرحال ہے کہا گر آ پاے دس بزار درہم دیں اور پھراہے میرے ہمراہ صرف ایک تھجور زیادہ ملنے کی تو قع ہوتو وہ ضرور آپ کو پچ ڈ الے۔رشید کہنے ملے مگر اس عباسی کے حق میں سوائے خبر کے اور دوسری بات نہ کہنا۔ رشید نے اسے اس روز ایک لاکھ دینار دیے وہ چندروز ہی قیدر ہاتھ۔

ابو یونس نے بیان کیا ہے کہ اس مرتبہ کی قید کوشامل کر کے رشید نے کچیٰ کوتین مرتبہ قید کیا تھا۔ اور جا رلا کھودینا راسے دیئے۔ اس سال شام میں نزاری اور بمانی قبائل عرب کے درمیان فرقہ وراند نزاع ہوئی۔اس وقت ابوالہیذ ام نزاری عربوں کا سرغنه تفاب

# نزاری اوریمانی عربوں میں فساد:

جس وقت شام میں بیافتندرونما ہوااس وقت موی بن علی حکومت کا عامل تھا۔اس جھگڑ ہے میں طرفین کے بزار ہا آ دمی کا مآ گئے رشید نے موی بن کی بن خالد کوشام کی ولایت تفویض کی اور کئی فوجی اور ملکی عہد پدارمع با قاعدہ سیاہ کی ایک معقول جمعیت کے اس کے ساتھ کیے۔موی کے شام آتے ہی فریقین نے اپنے معاملہ کوصالح بن علی الہاشمی کے تصفیہ پرموقوف کردیا۔موسیٰ شام میں فروکش ہو گیا اس نے اہل شام کے درمیان صلح وصفائی کرا دی اور فتنہ دی گیا۔سب معاملات ٹھیک ہو گئے۔اس کی اطلاع رشید کو مدینة السلام میں ہوئی رشید نے بانیان فساد کے معاملہ کو بیچیٰ کے سپر دکر دیا کہ وہ اپنی صوابدید کے مطابق جو جا ہے ان کے ساتھ کرے۔ مگراس نے ان کواوران کی غیر آ کینی کارروائیوں کومعاف کر دیا۔اورانہیں بغداد بلایا۔

# غطريف بنعطا كي معزولي:

اس سال رشید نے عطریف بن عطا کوخراسان کی ولایت ہے علیحدہ کر دیا اوراس جگہ ہمزہ بن ما لک بن ہیثم الخزاعی کومقرر کیا۔عروسی حمزہ کالقب تھا۔ نیز اس سال انہوں نے جعفر بن کیلی بن خالد بن بر مک کومصر کا والی مقرر کیاا ورجعفر نے عمر بن مہران کومصر كاوالى بنايا\_

#### عمر بن مهران:

جب رشید کومعلوم ہوا کہ موی بن عیسیٰ عامل مصر بغاوت پر آمادہ ہے تو کہنے لگے بخدا! میں اپنے ایک سب سے زیادہ منحوس اور خسیس شخف کومصر کا والی مقرر کر وں گا۔اییا کوئی شخص ہمارے ہاں موجود ہوتو اس کی نشاند ہی کی جائے ۔لوگوں نے عمر بن مبران کا نا م لیا۔ بیاس وقت تک خیز ران کی سرکاری میں ایک منشی تھا۔ اس نے خیز ران کے علاوہ کسی دوسری جگہ ملازمت ہی نہیں گی۔ یہ بھیڈگا نہایت بدشکل تھا۔ بہت ہی معمولی کیڑے پہنتا تھا۔اس کی خست کا اندازہ اس سے ہوسکتا ہے۔ کہاس کا چغہ جواس کے لب س میں سب سے ارفع ہوتا وہ تیں درہم مالیت کا ہوتا تھا۔اس کے تمام کپڑے کوتاہ اور ننگ ہوتے تھے۔ آستین بھی چھوٹی تھی۔سواری میں ا میک خچرتھا۔ جس کی ایک باگ ڈورتھی اور ایک فولا دی لگامتھی۔ایے غلام کوایے پیچیے ہی بٹھالیتا تھا۔

### امارت مصرير عمر بن مهران كاتقرر:

رشید نے اسے بلا کرمھر کا والی امور عامہ مقرر کر دیا اس نے کہا۔ امیر المومنین میں ایک شرط پر اس خدمت کوقبول کرتا ہوں۔

انہوں نے پوچھاوہ کیا اس نے کہاوہ بیر کہ اس عہدہ پر رہنایا اس سے علیحدہ ہونا میرے اختیار میں رہے۔ تا کہ جب میں اس علاقہ کا انتظام درست کر دوں تو واپس چلا آؤں۔رشید نے بیشر طامنظور کرلی اوراب وہ مصرروانہ ہو گیا۔

عمر بن مبران اورموسیٰ بن عیسیٰ کی ملا قات:

اس کے والی مصر ہونے کی خبر موئی بن عیسیٰ کو مصر میں ہوگئی وہ اس کا منتظر رہا۔ عمر بن مہران اس طرح مصر آیا کہ وہ خود ایک خجر پر سوار تقااور سامان کے خچر پر اس کا غلام سوار تھا۔ مصر آتے ہی بیسید ها موئی بن عیسیٰ کے قصر میں گیا۔ وہاں در بار لگا ہوا تھا۔ بیسب کے آخر میں بیٹھ گیا۔ جب سب لوگ اٹھ گئے تو موئی نے اس سے کہاا ہے شخ کچھ کہنا چا ہتے ہو۔ اس نے کہا جی ہاں انقدامیر کوشاد کا مرکھ ہے ہواس نے سرکاری مراسلے لے جاکر اس کے حوالے کیے موئی نے کہاا چھا تو ابوحفص آتا ہے۔ انقداسے سلامت رکھے۔ عمر نے کہا میں ابوحفص ہوں موئی نے بوچھا تمہارانا معربن مہران ہے اس نے کہا ہاں۔ موئی نے کہا خرون پر انقد کی لعنت ہو۔ کیا یہی مصر ہے جس کی حکومت پر اسے ناز تھا۔ یہ کہہ کر اس نے اپنی خدمت کا جائزہ اس کے حوالے کردیا اور مصر سے چلا گیا۔

عمر بن مهران كي شحا ئف كم تعلق ابودره كوبدايت:

حمر بن مہران نے اپنے غلام ابودرہ کو ہدایت کر دی کہ سوائے ان تحا ئف کے جوتھیلوں میں رکھ سکیس اور کوئی ہدیہ سواری کا جانور' لونڈی یا غلام قبول نہ کرنا چنانچہ جب لوگ اسے تحا ئف جیجتے تو وہ ہرشم کی کھانے کی چیز وں اور خشک وتر میووں کورد کر دیتا تھا البتہ نقدرو پیداور کپڑ ہے قبول کرتا اوران کوعمر کی خدمت میں پیش کر دیتا عمر نے پیطریقہ اختیار کیا کہ وہ ان نذرانوں پران کے داخل کرنے والوں کے نام ککھ کران کومخفوظ کر دیتا۔

مال گزاری کی وصو کی:

اباس نے مال گذاری کی وصولی شروع کی مصر میں ایک اچھی خاصی جماعت ایسے لوگوں کی پیدا ہوگئ تھی کہ وہ ہلا وجدادا کی خراج میں التواکر نے کے عادی تھے۔ نیز وہ کم بھی اداکر نے لگے تھے۔ عمر نے ایک شخص سے ادائی خراج کا مطالبہ شروع کیا۔ اس نے فوری ادائی سے اپنی نا قابلیت کا ادعا کیا۔ عمر نے تئم کھا کرکہا کہ اگر تو اپنی خیریت جا ہتا ہے تو اب تھے تمام سرکاری مطالبہ مدینہ السلام کے خزانہ عامرہ میں داخل کرنا پڑے گا۔ بین کراس نے کہا کہ میں پہیں داخل کرتا ہوں آپ اسے قبول کریں۔ اور جھے اس مشقت سفر سے معافی دے دیں۔ عمر نے کہا گراب تو میں تقم کھا چکا ہوں اور اس کی خلاف ورزی کس طرح نہیں کروں گا۔ عمر بین مہران کا ہارون الرشید کے نام خط:

ری برت المیال میں داخل کرنا پڑے اس جو کھر ان میں مدینۃ السلام روانہ کر دیا۔ چونکہ اس زمانے میں عمال مما لک براہ راست خلیفہ وقت سے مراسات کرنے کے بچاز تھے۔ اس وجہ سے عمر نے ایک معروضہ بھی رشید کے نام اس صفحون کا کہ میں نے فلاں بن فلال سے اوائی خراج کا مطالبہ کیا۔ اس نے مجھے سے التواء کی درخواست کی اور مہلت مانگی۔ میس نے اسے مہلت وے وی۔ اس کے بعد میں نے اس سے پھر مطالبہ کیا۔ اس مرتبہ اس نے مجھے سے بھر مطالبہ کیا۔ اس مرتبہ اس نے مجھے سے جت کی اور ٹالنے لگا۔ اس وقت میں نے قتم کھائی کہ اب تجھے اپنا تمام زراگان مدینة السلام کے بیت المال میں داخل کرنا پڑے گا۔ اس پر اس قد رقم واجب الا دا ہے۔ میں اسے امیر المونین کے ساہیوں میں سے فلال بن فلال کی قیادت میں بارگاہ سامی میں بھی تباہوں۔ مناسب ہو کہ امیر المونین اس کی رسید سے مجھے مطلع فر ما کیں۔

لکھ کران محافظ سپاہیوں کے ساتھ بارگاہ خلافت میں بھیج ویا۔اس واقعہ کااثریہ ہوا کہ پھر کسی شخص نے ادائی خراج میں کوئی بیل وجہت اس سے نہیں کی۔اس نے پہلی اور دوسری فصل کا خراج بلاعذر پوراوصول کرلیا۔تیسری فصل پر جب اس نے مط بہ کہاتو وگوں نے اس سے نہیں کی۔اس نے مط بہ کہاتو اور تاجروں کوطلب کر کے ان سے نودمراج کا مط بہ کیا۔انہوں نے اقتصادی مشکلات کی بنا پرادائی خراج سے انکار کیا۔

#### اہل مصر کی ادائی خراج:

عمر نے تھم دیا کہ جو تھا کف ان لوگول نے ہمیں ہیں جیسے تھے وہ سب لائے جائیں اس نے تھیوں پرنظر کی اور صراف کوطلب کیا۔

اس نے تمام زرنفرتول لیا عمر نے وہ رقم ان کے ہیں جیسے والوں کے حساب میں بطور زرنگان محسوب کرلی اس کے بعد اس نے کپڑوں کے پٹارے منگوائے ان کو ہرائ کر کے خود اسے خرید لیا۔ اور ان کی قیمت بھی مطالبہ لگان میں محسوب کرلی۔ پھراس نے کہا۔ صحبو! جس طرح میں نے تمہارے مرسلہ تھا کف کو تمہاری ضرورت کے وقت کے لیے بچار کھا۔ اس طرح تم ہما رامطالبہ لگان بے ہا ق کر دو۔

اہل مصر نے ساراخراج اوا کردیا۔ اس طرح مصر کی آمدنی بہت بڑھ گئی اور جب وہ تمام انظام ٹھیک کرچکا تو بغدادوا پس چلا آیا۔ یہ بات معدم نہیں کہ جس قدر آمدنی اس عمر کے زمانہ میں مصر سے ہوئی اتنی کسی اور خص کے عہد حکومت میں وہاں سے وصول ہوئی ہو۔

بات معدم نہیں کہ جس قدر آمدنی اس عمر کے زمانہ میں مصر سے ہوئی اتنی کسی اور خص کے عہد حکومت میں وہاں سے وصول ہوئی ہو۔

چونکہ اسے اختیار حاصل تھا کہ جب تک چاہے وہ مصر میں رہے اور جب چاہے واپس چلا آئے۔اس اختیار کی وجہ سے وہ خوو ہی وہال سے چلا آیا۔ جب روانہ ہواتو وہی شکل تھی کہ ایک نچر پرخود سوار تھا اور ایک دوسرے نچر پراس کا غلام ابوورہ سوار تھا۔ اس سال عبدالرحمٰن بن عبد الملک موسم گر ما میں جہا د کے لیے گیا اور اس نے ایک قلعہ فتح کیا۔

# امير حج سليمان بن ابي جعفر:

اس سال سلیمان بن اتی جعفر المنصور کی امارت میں جج ہوا۔ واقدی کے بیان کےمطابق ہارون کی بیو**ی زبی**رہ بھی اس سال حج کے لیے گئی تھی اس کے بھائی اس کےساتھ تھے۔

### کے اچرکے واقعات

# الطق بن سليمان كي ولايت مصر:

اس سال رشید نے جعفر بن یکی کومصر کی ولایت سے علیحدہ کر کے آخق بن سلیمان کو والی مصر مقرر کیا۔ اور حمز ہ بن ، لک کو خراسان کی ولایت میں دے دیا۔ اس سال خراسان کی ولایت میں دے دیا۔ اس سال عبدالرزاق بن عبدالحمیدالربعی کی قیادت میں موسم گر ما کی مہم نے جہاد کیا۔

# واقدی کا سرخ آندهی کے متعلق بیان:

واقدی کے بیان کےمطابق اس سال شب یکشنبہ میں جب کہ ماہ محرم کے نتم میں جارراتیں باقی تھیں۔نہایت شدید سیاہ اور سرخ رنگ کی آندھی چلی۔ پھر شب چہارشنبہ کو جب کہ ماہ محرم کے نتم میں دوراتیں باقی تھیں تمام فضامیں شفق پھیل گئی اور کیم صفر جمعہ

کے دن پھرنہایت شدید سیاہ آندھی جل ۔

امير حج بارون الرشيد:

اس سال ہارون الرشید کی امارت میں حج ہوا۔

### ۸ے واقعات

#### اسطق بن سلیمان کے خلاف:

اس سال بنی قیس وقضا عہ وغیرہ حوفیوں نے مصر میں ہارون کے عامل مصر اسلی بن سلیمان کے خلاف بغاوت کر دی۔ اور اس سے اس سال بنی قیس وقضا عہ وغیرہ حوفیوں نے مصر میں ہارون کے عامل مصر اسلیمان کی مدد کے لیے مصر بھیجا۔ اہل حوف نے امان کی درخواست کر کے اطاعت قبول کر لی اور تمام سرکاری مطالبات کو اداکر دیا۔ اس زمانے میں ہر شمہ رشید کی طرف سے فلسطین کا عامل تھا۔ اس فتنہ کے ختم ہونے کے بعد ہارون نے سلیمان کو مصر سے واپس بلالیا۔ اور اس کی جگہ تقریباً ایک ماہ ہر شمہ والی رہا۔ اس کے بعد رشید نے اسے بھی واپس بلالیا۔ اورعبد الملک بن صالح کو والی مقرر کیا۔

### ابل افریقیه کی بغاوت وسرکو بی:

اس سال اہل افریقیہ نے عبدویہ الا نباری کی قیادت اور اس کے زیر قیادت با قاعدہ سپاہ کی معیت میں بغاوت کی فضل بن روح بن حاتم کوفل کر دیا گیا۔ آل مہلب کے جولوگ وہاں تھے ان سب کو خارج البلد کر دیا گیا۔ رشید نے ہر ثمہ بن اعین کوان کی سرکو بی کے لیے بھیجا۔ اس کے جاتے ہی تمام باغی مطبع ومنقاد ہو گئے۔

#### عبدوبيالا نباري كي اطاعت:

بیان کیا گیا ہے کہ جب اس عبدہ یہ نے افریقیہ پر قبضہ کر کے حکومت کے خلاف علانے بغاوت کی اورا پنی خود مختاری کا اعلان کیا تو اس کی شان وشوکت بہت بڑھ گئی۔ نہزار ہا آ دمی اس کے تالع فر مان ہوگے۔ اورا طراف وا کناف ملک سے لوگ جو تی درجو ت اس کے پاس آ گئے۔ یکیٰ بن خالد بن بر مک اس وقت رشید کا وزیر تھا اس نے یقطین بن مویٰ اور منصور بن زیاد کو اس فت کو د بانے کے لیے روانہ کیا نیز یجیٰ نے عبد و یہ کو بہت سے مسلسل خط کھے۔ ان میں اسے حکومت کی اطاعت قبول کرنے کی ترغیب دی گئی تھی اور بہت انکار کی صورت میں تہدید کی گئی تھی نیز بیدوعدہ کیا گیا کہ تہاری تمام خطائیں معاف کردی جا کیں گئی ۔ تم کو امان دمی جائے گی اور بہت کی انعام وصلہ دیا جائے گا اس وعدہ وعید کا اثریہ مواکہ اس نے سرتناہم تم کر کے حکومت کی اطاعت قبول کر لی۔ اور بغداد آیا۔ یکیٰ نے جو وعدے کی خواس کے لیے معافی حاصل جو وعدے کے تھے وہ سب کے سب اس نے پورے کیے۔ اس کی بہت خاطر ومدارات کی اور رشید سے بھی اس کے لیے معافی حاصل کی ۔ اسے صلہ دیا اور ریاست دی۔

#### وليد بن طريف الثاري خارجي كاخروج:

اس سال رشید نے اپنے تمام معاملات یجیٰ بن بر مک کوتفویض کر دیئے۔اس سال ولید بن طریف الشاری خارجی نے جزیرہ میں خوارج کاشعار بلند کیا۔اوروہ ابراہیم بن خازم بن خزیمہ کوتصیبین میں اچا تک قبل کرکے جزیرہ اربینا چلا گیا۔

امارت خراسان پرفضل بن یحییٰ کاتقرر:

اس سال فضل بن یجی خراسان کے والی کی حیثیت سے خراسان آیا وہاں اس نے بڑی عمدہ حکومت کی بہت می مساجد اور رباط بنائیں دریا پار کے علاقہ پر جہاد کیا۔ انٹروسینہ کا بادشاہ خاراخرہ جوخلافت اسلامیہ کی اطاعت سے مخرف ہو کر قلعہ بندتھ فضل کے پاس آیا۔ عباسیہ فوج:

فضل بن ليجي كي سخاوت:

مروان بن ابی خصه شاعر نے اس موقع پرفضل کی عریف میں ایک قصیدہ کہا۔خراسان جانے سے پہلے جب کہ فضل اپنی چھاؤنی میں فروکش تھا۔ اس وقت بھی اس شاعر نے اس کی سخاوت میں چند شعر کہا وراسے سنائے فضل نے لباس اور خچر کے علاوہ ایک لا کھ درہم اس مدح کے صلہ میں اسے دیئے خود مروان بن ابی حفصہ نے ایک مرتبہ بیہ بات کہی کہاں سفر میں مجھے سات لا کھ درہم ان کا مرابہ کے بعد پھراس نے اور اسلم الخاسر نے فضل کی تعریف میں قصیدے کھے۔

ابراہیم بن جرئیل عامل سجستان:

فضل بن ایخق الباشی بیان کرنا ہے کہ ابراہیم بن جبرئیل فضل بن کیچیٰ کے ساتھ خراسان روانہ ہوا۔ چونکہ بیہ بادل نا خواستہ خراسان گیا تھا۔اس وجہ سے فضل کے دل میں اس کی میہ بات بیٹھ گئی تھی ۔

ابراہیم کہتا ہے کہ پچھروز کا بھلاوادے کرایک دن فضل نے جھے بلایا میں نے اس کے سامنے پہنچ کراہے سلام کیا۔اس نے سلام کا جواب نہیں دیا۔ میں نے اپنے دل میں کہا کہ آج فیر نہیں فضل لیٹا ہوا تھا۔ جھے دیکھ کروہ اچھی طرح اٹھ بیٹھا۔ کینے لگا ابراہیم ڈرومت چونکہ تم پر میں قدرت رکھتا ہوں اس وجہ سے میں تم کوکوئی نقصان نہیں پہنچانا چا ہتا۔اس کے بعداس نے جھے جستان کا عامل مقرر کردیا اور جب میں نے اپنے علاقہ کی آمدنی اس کے پاس بھیجی تو وہ سب اس نے جھے عطا کردی۔ نیز اس کے ماسوا پانچ لاکھ درہم اپنے یاس سے اور بھیجے۔

فضل بن اسطق كابيان:

فضل بن انتحق کہتا ہے کہ ابراہیم فضل کا کوتوال اورمحافظ دستہ کا افسر بھی تھا۔ فضل نے اسے کابل بھیجا۔ ابراہیم نے کابل کوفتح کیا۔ اور وہاں اسے ہرتئم کی بے ثارغنیمت ملی۔ سے فوز اسے کے اس

ابراہیم کی فضل بن کیجیٰ کی دعوت:

راوی کہتا ہے کہ مجھ نے فضل بن العباس بن جرئیل نے جوابیتے چپاابراہیم کے ہمراہ تھا۔ بیان کیا ہے کہ اس مہم میں ابراہیم کو سات کروڑ درہم دصول ہوئے۔اس کے علاوہ چار کروڑ درہم زرخراج اس کے پاس تھے۔ جب یہ بغداد آیا اور بغین میں اس نے اپنا محل تعمیر کیا تو اس نے فضل سے درخواست کی کہ آپ میرے مکان آ کرمیری عزت افزائی کریں اور جواحسان واکرام آپ نے مجھ

پر کیا ہے اس کوخوود پکھیں۔اس نے اس موقع پرفضل کی نذر کے لیے بہت سے تحا نف قیمتی اشیاءاور سونے جاندی کے برتن مہیا کیے اور وہ جار کروڑ در ہم بھی محل کے ایک گوشے میں رکھوا دیئے۔ جب فضل اس کے گھر آ کر بیٹیااس نے وہ تمام چیزیں نذر میں پیش کیں ۔فضل نے ان کے لینے سے انکارکر دیااور کہا کہ میں تو صرف اس لیے آیا تھا۔ کہتمہاری دل شکنی نہ ہو۔ابراہیم نے کہ یہاں جو کچھ ہے میںب آپ کا احسان ہے۔فضل نے کہا ہم اس سے زیادہ تمہارے ساتھ سلوک کرنا جا ہتے ہیں۔

ان تمام بیش بہا اشیاء میں ہے اس نے سوائے ایک سنجری کوڑے کے کوئی چیز نہیں لی۔ البتہ وہ کوڑا لے لیہ اور کہا کہ بیہ شہبواروں کے کام کی چیز ہے۔ابراہیم نے کہا پیخراج کی رقم حاضر ہے نضل نے کہا پیجی تم لے لو۔ ابراہیم نے دوبارہ کہا کہ پیہ سرکاری روپیدتولے لیجیے۔فضل نے کہا۔ کیاتمہارے ہاں اس کے رکھنے کی گنجائش نہیں ہے۔ یہ کہروہ چلا گیا۔ فضل بن ليحيّ كااستقبال:

جب فضل بن یجیٰ خراسان ہے عراق آیا تو خو درشید بستان الی جعفر تک اس کے استقبال کو گئے اور و ہیں تما م بنو ہاشم ملکی اور فوجی عہدہ داراہل قلم اوراشراف وعمائداس سے ملنے گئے اس نے ایک ایک کودس دس اور پانچ پانچ لا کھ درہم دیئے۔مروان بن ابی حفصہ شاعر نے اس موقع پراس کی مدح میں ایک قصیدہ لکھا۔

خالد بن عبدالله القسري كي آزاد غلام رزام بن مسلم كي بهائي حفص بن مسلم نے بيان كيا ہے كہ جب فضل بن يجي خراسان سے عراق آیا تو میں اس سے ملنے گیا۔اس وقت بہت ہی تھیلیاں اس کے سامنے رکھی تھیں اور وہ سربمہر تقسیم کی جارہی تھیں۔اوران میں سے ایک تھیلی بھی کھولی نہ گئی۔اس پر میں نے بیشعر پڑھا:

وجمود يبديمه بمخبل كبل بمخيبل

كفي الله بالفضل بن يحييٰ بن حالد

مُنْتَحْهَمْ آن : " ' فضل بن یجیٰ بن خالد اور اس کے دونوں ہاتھوں کی سخاوت کے ذریعہ اللہ نے ہر بخیل کے اذبت سے اپنے بندوں کو بچالیا''۔

شعر سن کرم وان بن هضہ نے مجھ سے کہا۔ کاش! کہ پیشعر مجھے ل جا تا۔ کیونکہ مجھ پر دس ہزار درہم کا قرض ہے۔ اميرځ څمرين ابراتيم:

اس سال معاوید بن زفر بن عاصم کی قیادت میں موسم گر ما کی مہم نے جہاد کیا۔اور موسم سر ما کی مہم نے سلیمان بن راشد کی قیادت میں جہاد کیا۔اس کے ساتھ سلی کا بطریق البید بھی شریک جہادتھا۔اس سال محمد بن ابراہیم بن محمد بن علی عامل مکہ کی امارت میں جج ہوا۔

### و کاھ کے واقعات

اس سال فضل بن یحیٰ خراسان پرعمرو بن شرجیل کواپنا قائم مقام بنا کر بغداد آیا۔ حمزه بن اترک خارجی کا خروج:

اس سال رشید نے منصور بن بزید بن منصور انحمیر کی کوخراسان کا والی مقرر کیا۔ نیز اس سال خراسان میں حمز ہ بن اترک

اسجیتانی خارجی نے خروج کیا۔ اس سال رشید نے محمد بن خالد بن بر مک حاجب کو برطرف کر کے اس کی جگہ فضل بن الربیع کو اپنا حاجب مقرر کیا۔

ا بن طریف انشاری خارجی کاقتل:

اس سال ورید بن طریف انشاری خارجی آ رمینیا ہے جزیرہ واپس آیا۔اس کی طاقت وشوکت بہت بڑھ گئی۔ بزار ہا آ دمی اس کے ساتھ ہوگئے۔ رشد نے بزید بن مزید الشیبانی کواس کے مقابلے پر بھیجا۔ پہلے تو بزیداس کے مقابلہ پر سے لومڑی کی طرح کن کی کی کی کہت سے ساتھیوں کوئل کردیا۔ جو ہاتی کن کی کاٹ گیا۔گر پھراس نے ولید کو ہیئت کے اوپر بے خبری میں جالیا۔اوراہے اوراس کے بہت سے ساتھیوں کوئل کردیا۔ جو ہاتی بح وتتر بتر ہوگئے۔

امير حج بارون الرشيد:

اس ولید کے مقابلہ میں اللہ نے جوکا میا بی رشید کوعطا کی اس کے شکر میں انہوں نے اس سال کے ماہ رمضان میں عمرہ ادا کیا۔اس کے بعدوہ مدینہ چلے آئے۔اور موسم حج تک مدینہ میں اقامت گزیں رہے۔ پھرانہیں کی امارت میں جج ہوا۔ سیمکہ سے منی اور وہاں سے عرفات پیدل گئے اور پاپیادہ ہی انہوں نے تمام مناسک حج ادا کیے۔ حج کے بعدوہ براہ بصرہ مدینۃ السلام واپس آگئے۔واقدی کا کہنا ہے کہ رشید عمرہ اداکر کے موسم حج تک مکہ ہی میں مقیم رہے تھے۔

# ۱۸۰ھے واقعات

شام میں شورش:

اس سال شام میں عربوں کے قبائل میں فرقہ وارانہ فساد ہو گیا اوراس نے خطرنا ک صورت اختیار کرلی۔اس کی اطلاع رشید کو ہوئی وہ بہت پریشان ہوئے۔انہوں نے اس کے انتظام کے لیے جعفر بن کی کوشام کا والی مقرر کیا اور اس سے کہا کہ اس کام کے لیے یاتم جاؤیا میں جاؤں۔اس کے جواب میں جعفر نے کہا۔ میں آپ کی خاطرا پی جان لڑا تا ہوں۔

جعفرين يحي كاحسن أنظام

یہ بہت سے سپہ سالا رول ٔ جانوروں اور ہتھیا رول سے سلے شام روانہ ہوا۔ اس نے عباس بن محمہ بن المسیب بن زہیر کواپنا کوتوال مقرر کیا اور شہیب بن حمید بن قطبہ کواپنی فوج خاصہ کا افسر اعلیٰ بنایا۔ بیفتنہ پردازوں کے پاس گیا اور ان میں مصالحت کرا دی۔ البتہ اس نے ان ڈاکو کو ل اور شکھوں کو جواس فتنہ میں شریک ہوئے قبل کر دیا نیز اس نے شام میں گھوڑ ااور نیز ہ باقی نہیں چھوڑ ا سب ضبط کر لیے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ آتش فساد سر دہوگئی۔ اور امن وا مان بحال ہوا۔ اس کا میا بی کے بعد جب جعفر شام سے روانہ ہوا تو منصور النمیر ی نے اس کی مدح میں ایک قصیدہ لکھا۔ جس میں اس کے کا رنا ہے کو سراہا۔

جعفر بن کیمٰیٰ کیمراجعت:

رمن یک میں ہے۔ جعفر بن یجیٰ نے صالح بن سلیمان کو بلقااوراس کے ہلحقہ علاقہ کاوالی مقرر کیااور عیسیٰ بن کمی کوشام پراپنا جانشین مقرر کیااور خود عراق پلیٹ آیا۔رشید نے بیش از بیش اس کی عزت افزائی کی۔

# جعفر بن یخیٰ کا ہارون سےخطاب:

جب بیرشید کی خدمت میں حاضر ہوا تو اس نے پہلے ان کے دونوں ہاتھوں اور پیروں کو بوسہ دیا۔ پھر سامنے کھڑ ہے ہو کر دست بستۂ عرض بر داز ہوا:

امیرالمونین اس خدا کاشکر ہے کہ جس نے میری پریشانی کواطمینان نصیب کیا۔ میری دعا قبول کی میری التجا پر رحم کیا۔ میری مدت عمر میں اتفااضافہ کردیا کہ مجھے اپنے آ قاکی صورت دکھائی۔ ان کی ملاقات سے میری عزت بڑھائی۔ اور مجھ پریہا حسان کیا کہ مجھے ان کے ہاتھ چو منے کا موقع دیا۔ مجھے ان کی خدمت میں دوبارہ حاضر کر دیا۔ بخدا! جب میں جناب والا سے اپنی علیحدگی اور ان قدرتی اسباب کوجن کی وجہ سے مجھے جناب والا سے رخصت ہونا پڑایاد کرتا تھا تو آئی وقت میرے دل میں یہ بات آ جاتی تھی کہ یہ مجھے اپنی گنہ ہوں اور سرتا پا خطاؤں کی سزا ملی ہے۔ امیرالمونین اللہ مجھے آپ پر قربان کردئ اگر مجھے کچھاور دن آپ سے دور رہنا پڑتا تو مجھے اندیشر تھا کہ آپ کے قرب کی تمنا اور آپ کے فراق کے میں میری عقل زائل ہو جاتی ۔ اور میں خود ہے تاب ہوکر آپ کے دیدار سے بہرہ ور ہوئے کے لیے حاضری کی اجازت طلب کرتا۔

اس خدا کاشکر ہے کہ جس نے اس بیبت کے زمانے میں مجھے سلامتی اور عافیت دی میری دعا قبول کی اور اپنی اطاعت کی تو فیق سے تھا ہے کہ جس معصیت سے بچائے رکھا کہ اب میں آپ کے حکم اور اجازت سے شام چھوڑ کر حاضر خدمت ہوا ہول اور موت نے مجھے اس حاضری سے بازنبیں رکھا۔ میں سب سے بڑی قتم یعنی خدا کی قتم کھا کر عرض کرتا ہوں کہ مجھے وثو ق کامل تھا کہ اگر تمام دنیا مجھے پیش کی جاتی تب بھی میں آپ کی قربت کو ترجیح دیتا۔ اور آپ کی خدمت میں حاضری کے مقابلہ میں اس کی کوئی حقیقت نہ بھتا۔

### اس کے بعد جعفر نے اس موقع پر کہا:

اللہ بمیشہ ہے آپ پر آپ کی نیت کے مطابق احسان کرتا رہا ہے اور آپ کی انتہائی آرزو کے مطابق آپ کی رعایا کی اطاعت کو درست کر دیتا ہے۔ ان کے نظام کو یک جا کر دیتا ہے۔ ان کے اطاعت کو درست کر دیتا ہے۔ ان کے نظام کو یک جا کر دیتا ہے۔ ان کے افرا افرا کو تھوکر کر دیتا ہے۔ جن میں آپ کا اور ان کا دونوں کا فاکدہ ہے۔ اور وہ اس طرح کہ وہ سب ہے امیر المومنین میں اہل شام کو اس کرتے ہیں اور آپ کی خوشنو دی کو اختیار کرتے ہیں۔ اس احسان پر اللہ کا بڑار بڑار شکر واجب ہے امیر المومنین میں اہل شام کو اس حیل جھوڑ کر آیا بول کہ وہ آپ کے بالکل مطیع و منقاد ہیں۔ اپنے کیے پر ناوم ہیں۔ آپ کی ذات سے وابست ہیں آپ کے ہم فیصلہ پر مرتسیم خم کرنے کے لیے تیار ہیں۔ آپ کے مطابق کے خواستگار ہیں آپ کے علم پر بھر و سدر کھتے ہیں آپ کے فضل کے امید وار ہیں۔ آپ کے جذبہ انقام سے بے خوف ہیں۔ ان کی جو حالت اس انتخا ف کے وقت تھا۔ امیر المومنین نے تو پہلے ہی ان کی معذرت کرنے اور جو حال ان کا اس الفت کے ذمانے میں ہے وہی حال ان کا رکا وٹ کے وقت تھا۔ امیر المومنین نے تو پہلے ہی ان کی معذرت کرنے اور موا فی کی درخواست پر ان کو معاف کر دیا ہے۔ اور ان کی خطاؤں سے درگز رکیا ہے۔ اللہ نے جو کا میں بی محمول نے مقابلہ پر عطافر مائی ہے کہ ان کی آتی غیظ کو اس نے بچھا دیا۔ ان میں جو شریر اور سرش تھے۔ ان کو دور بھینک و یا اور دوسری ہماعتوں میں مصالحت کرا دی۔ جمھے ان کے ساتھ حسن سلوک کی تو فیق عطاکی اور ان کی مدد سے بہرہ و رکیا سب بچھ آپ کی برکت

نصیبے کی سعادت اورا قبال دائمگی کی بدولت اوراس وجہ سے کہوہ آپ سے ڈرتے بھی ہیں اور آپ کواپناامیدگاہ بھی ہمجھتے ہیں۔ بخدا! امیرالمومنین میں نے ان کے مقابلہ میں اوّل سے لے کر آخرتک آپ ہی کی ہدایت پڑممل کیا اور جو تھم اور طرزعمل جناب والا نے میرے لیے ارشاد کیا تھا۔ اس پر میں کار بند ہوا۔ چنانچہ انہوں نے آپ کے تھم کوئ کر سرشلیم ٹم کر دیا۔ کیونکہ وہ جانے میں کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ آپ کوکامیا ب کرتا رہا ہے اور وہ آپ کی سطوت سے خاکف ہیں۔

جو کچھ مجھ ہے اس معاملہ میں بن پڑااس کی کوئی حقیقت نہیں۔ کیونکہ اگر چہ میں نے اپنی انتہائی کوشش صرف کر دی مگر مجھے محسوس ہوا کہ جس قدر آپ کے احسانات عظیمہ کا بارگرال میرے سر پر ہے۔ اس قدران کے حق کی ادائی ہے میں اپنے آپ کو معذورومجبوریا تا ہوں اگر چداللد کی جس قدر مخلوق آپ کی رعایا ہے ان میں آخری آ دمی ہوں گا۔ جس کے دل میں بیآ رز وہمی پیدا ہو کہ وہ آپ کے احسانات کا پچھ بھی حق ادا کر سکے میہ جو پچھ بیس نے کیا وہ صرف اس لیے کہ میں آپ کی فرمانبر داری میں اپنی جان اور ہروہ شے جوآپ کے موافق مزاج ہوخرچ کروں درنہ جوآپ کے احسانات میرے اوپر ہیں جومیرے علم میں کسی دوسرے کے ساتھ آپ نے نہیں کیےان کے ہوتے ہوئے میں کیونکرآپ کے حق سے عہدہ برآ ہوسکتا ہوں۔آپ کی عنایتوں اورا حسانات نے مجھے فرد روز گار بنا دیا ہے۔ میں کیونکر آپ کاشکرادا کرسکتا ہوں۔ یہ جرأت بھی محض آپ کے اس اکرام کی وجہ سے مجھے ہوتی ہے جوآپ کا میرے ساتھ ہے۔ میں کیونکرآپ کاشکرادا کرسکتا ہوں۔آپ کے احسانات اس قدر ہیں کداگراللہ تعالیٰ ان کے شارہی سے مجھے اس حق سے عہدہ برآ کرتا تو میں ان کی محض شار سے بھی قاصر رہتا۔ میں کیونکر آپ کاشکرا داکروں۔ تمام عالم کوچھوڑ کرصرف آپ میری جائے پناہ ہیں۔ میں کیونکرآپ کاشکرادا کروں۔آپ اتن تکلیف بھی میرے لیے پندنہیں کرتے جس قدر کہ میں خود پند کر لیتا موں ۔ میں کیونکرآ پ کاشکرادا کروں ۔ آپ ہرروز ایک ایباا حسان عظیم میرےاو پر کردیتے ہیں کہ جوآپ کی تمام گزشتہ عنایتوں کو بے حقیقت کر دیتا ہے۔ میں کیونکر آپ کاشکرا دا کروں آپ جومیر نے ساتھ نیاا حسان کرتے ہیں اپنے تمام پرانے احسان کوفراموش کر دیتے ہیں۔ میں کیونکر آپ کاشکر ادا کروں۔ آپ آپنی زندگی کی درازی کے ساتھ ساتھ میرے مرتبہ کومیرے ہمسروں پر برھاتے رہنے ہیں۔ میں کیونکر آپ کاشکر اداکروں۔ آپ میرے مالک ہیں میں کیونکر آپ کاشکر اداکروں آپ میرے محن ہیں ہاں البتہ میں اس اللہ سے جس نے مجھے بغیر کسی استحقاق ذاتی کے آپ کی ذات ہے اس قدر متمع اور مستفید کیا ہے۔ یہ درخواست کرتا ہوں کہ جب کہ میں آپ کے احسان کاعشر عشیر ہے کم حق ادانہیں کرسکتا تو وہ میرے اس مجزی اپنی طرف ہے آپنی قدرت اورا پنے وسعت ظرف کے مطابق آپ کو جزائے خیر دے اور میری طرف ہے آپ کے حق اورا حسان عظیم کا آپ کوعوض دے۔ بیصرف اس کے ہاتھ میں ہے اور وہی اسے کرسکتا ہے۔

مهر خلافت كي نيجي بن خالد كوسير دكي:

اس سال رشید نے مہرخلافت کوجعفر بن کی ہے لے کراہے اس کے باپ کیجیٰ بن خالد کے سپر دکر دیا۔اس سال جعفر بن کی خراسان اور بحستان کا والی مقرر کیا گیا اور جعفر نے محمد بن الحن بن قطبہ کوان دونوں صوبوں پراپنا عامل مقرر کیا۔ امارت خراسان پرعیسیٰ بن جعفر کا تقرر:

اس سال رشیدر قد آنے کے ارادہ سے بغداد ہے براہ موصل شام روانہ ہوئے جب بیہ بروان مینچے تو انہوں نے عیسیٰ بن جعفر

کوخراسان کا والی مقرر کیااورجعفر بن یجیٰ کوخراسان کی ولایت ہے علیحد ہ کر دیا۔اس طرح جعفرکل میں دن خراسان کا والی ریا۔اس سال جعفر بن یجیٰا میرالمونین کی فوج خاصہ کا افسراعلی مقرر کیا گیا۔

موصل كي قصيل كا انهدام:

اس سال رشید نے موصل کی فصیل اس وجہ ہے منہدم کرا دی۔ کہ خارجیوں نے وہاں سے خروج کیا تھا۔اس کے بعدوہ رقہ چلے گئے اور وہیں مستقل طور پر سکونٹ پذیر ہو گئے۔ ن

ہر شمہ بن اعین کی طلبی:

اس سال انہوں نے ہر ثمہ بن اعین کو افریقیا کی ولایت سے علیحدہ کر کے اسے مدینۃ السلام بلالیا۔ جعفر بن یجی نے اسے فوج پراپنا نائب مقرر کرلیا۔ اس سال مصر میں نہایت شدید زلزلہ آیا۔ جس کی وجہ سے اسکندریہ کے مینار کی چوٹی گرپڑی۔ فراشتہ الشیبانی خارجی کافتل:

اس سال فراشته الشیبانی خارجی نے جزیرہ میں خروج کیامسلم بن بکار بن مسلم العقبلی نے اسے آل کردیا۔

#### عمر بن محمد العمر كاقتل:

اس سال محمر ہ جماعت نے جرجان میں خروج کیاعلی بن عیسی بن یا ہان نے اس ہنگامہ کے بارے میں بارگاہ خلافت میں سے عرضد اشت بھیجی کہ عمر بن محمد العمر کی شرانگیزیوں نے اس جماعت کومیرے خلاف آ مادہ پرکارکیا ہے۔ اور میخض زندیق سے رشید نے تعظم دیا کہ اسے قبل کردیا گیا۔

امارت طبرستان برعبدالله بن خازم كاتقرر:

اس سال فضل بن یجی طبرستان اوررویان کی ولایت ہے علیحدہ کردیا گیا اوراس کی جگدان علاقوں پرعبداللہ بن خازم مقرر کیا گیا نیز فضل کورے کی ولایت ہے بھی علیحدہ کیا گیا۔اوراس کی جگدرے پر محمد بن الحارث بن شخیر والی رے مقرر ہوا۔اور سعید بن سلمہ جزیرے کا والی مقرر ہوا۔اس سال معاویہ بن زفر بن عاصم کی قیادت میں موسم کر ماکی مہم نے جہاد کیا۔

### بارون الرشيد كي مكه يحمرا جعت:

اس سال رشید مکہ سے واپسی میں بھر ہ آئے بیٹرم میں بھر ہ پنچے چندروز محدثہ میں مقیم رہے پھر وہاں سے بیسی بن جعفر کے قصر واقع خرینة میں چلے آئے۔ پھر کیے ٰبن خالد کی بنائی ہوئی نہر سیجان کو دیکھنے کے لیے کشتی میں گئے۔ اور انہوں نے نہرا بلہ اور نہر معقل کے دہانے بند کر دیئے اور اس طرح نہر سیجانی میں پانی کی بہم رسانی متقین ہوگئی۔ اس کے بعد جب کہ ماہ محرم کے ختم ہونے میں بارہ را تیں باقی تھیں وہ بھرے سے مدینۃ السلام روانہ ہوئے اور وہاں پہنچ کر پھر ہیرہ گئے اور وہیں تی م پذیر ہوئے۔ ہارون الرشید کا حیرہ میں قیام:

جیرہ میں انہوں نے اپنی سکونت کے لیے مکانات بنوائے اپنے ساتھیوں کو بھی زمین کے قطعات تعمیرا کنہ کے لیے مفت دیئے۔تقریباً چالیس روزان کو قیام کو گزرے تھے کہ اہل کوفہ نے ان کے خلاف ایک ہنگامہ برپا کر دیا۔اوران کے اس بمسائیگی کو پہند نہیں کیا اس بنا ہر رشید پھر مدینة السلام چلے آئے۔اور وہال سے رقہ چلے گئے۔ رقہ جاتے وقت انہوں نے مدینة السلام براپنہ

نائب بنایا اور دونوں عراقوں کا والی مقرر کیا۔

امير حج موىٰ بن عيسٰ:

اس سال مویٰ بن تیسیٰ بن مویٰ بن محمد بن علی کی امارت میں حج ہوا۔

# را۸اھ کے واقعات

### قلعه صفصاف كاتسخير:

اس سال رشیدخو دروم کے علاقہ میں جہاد کے لیے گئے اورانہوں نے قلعہ صفصاف کو ہز درشمشیر مسخر کیا۔ نیز عبدالملک بن صالح بھی رومیوں سے کڑ ااور بڑھتے ہوئے انگورا جا پہنچا اور شہر مطمور ہ کو فتح کرلیا۔اس سال حسن بن قحطبہ اور حمز ہ بن ما لک نے وفات یائی۔اس سال محمر ہ جماعت نے جرجان پرغلبہ حاصل کیا۔

اس سال رقد میں فروکش ہوکر رشید نے کہلی مرتبہ اپنے مراسلات کی ابتداء میں محمد مراسلامتی جیجنے کا طریقہ جاری کیا۔ کیا۔

### امير حج مارون الرشيد:

اس سال ہارون الرشید کی امارت میں جج ہوا۔ یہ جج ادا کر کے بہت جلد مکہ سے روانہ ہوگئے۔ یجیٰ بن خالد جو پیچھے رہ گیا تھا عمرہ میں ان سے آ کر ملا۔ اور اس نے اپنی خدمت سے استعفٰی دے ویا۔ رشید نے اسے قبول کرلیا۔ یجیٰ نے مہر خلافت رشید کو واپس دے دی۔ اور مکہ میں قیام پذیر ہونے کی اجازت ما تگی۔ رشید نے اس کی درخواست قبول کی اور یجیٰ مکہ پلٹ آیا۔

# ۱۸۲ھ کے داقعات

# عبدالله المامون كي ولي عهدي كي بيعت:

اس سال رشید مکہ سے واپس آ کررقہ گئے اور وہاں انہوں نے اپنے بیٹے محمد الامین کے بعدا پنے بیٹے عبد اللہ المامون کی ولی عبدی کے لیے تمام فوج سے بیعت کی اور مامون کو جعفر بن کی کے سپر دکر کے اسے مدینۃ السلام بھیج دیا۔ ان کے اہل بیعت میں سے جعفر بن ائی جعفر المنصو راور عبد الملک بن صالح اور امرائے عساکر میں سے علی بن عیس کی مامون کے ساتھ تھے۔ مدینۃ السلام آ نے کے بعد یہاں بھی اس کے لیے بیعت کی گئی اس کے آپ نے خراسان اور اس کے ملحقہ بمدان تک علاقہ کا والی مقرر کیا اور مامون اس کا نام رکھا۔

#### بنت خا قان كانقال:

اس سال خزر کے بادشاہ خاقان کی لڑکی نضل بن کیجیٰ کے پاس آنے کے لیے روانہ ہوئی۔ یہ برزعہ میں آ کرمرگئی۔اس وقت سعید بن سلم بن قتب البابلی ارمینیا کا والی تھا۔اس کے مرنے کے بعد ان خزرسر داروں نے جواس کے ہمراہ تھے اس ک باپ سے جاکر یہ کہا کہ آپ کی بیٹی کو دھوکہ ہے قبل کیا گیا ہے۔اس سے اس کے دل میں کینہ بیٹھ گیا اور اب وہ مسلمانوں سے کڑنے کی تیاری کرنے لگا۔

#### فسطنطين بن اليون كازوال:

اس سال یخی بن خالد مدینة السلام واپس آگیا۔اس سال عبدالرحمٰن بن عبدالملک بن صالح کی قیادت میں موسم گر ، کی مہم نے جہاد کیا اوروہ بڑھتا ہوااصحاب الکہف کے شہروفسوں تک جا پہنچا۔اس سال رومیوں نے اپنے بادشاہ سطنطین بن الیون کی دونوں آئکھیں اندھی کردیں۔اوراس کی مال ریٹی کواپٹی ملکہ شلیم کیااس نے اغسط لقب اختیار کیا۔

#### امير حج موسىٰ بن عيسىٰ:

اس سال مویٰ بن عیسیٰ بن محمد بن علی کی امارت میں حج ہوا۔

# ۸۳ ہے واقعات

#### خزرخا قان كاانتقا مي حمله:

اس سال خزرخاقان کی بیٹی کی موت کابدلہ لینے کے لیے باب الا بواب سے بڑھ کروہاں کے مسلمانوں اور ذمیوں پر حملہ آور ہوئے اور انہوں نے تقریباً ایک لا کھ کولونڈی غلام بنالیا۔ بیاس قدراہم واقعہ تھا کہ عہدا سلام میں اس سے پہلے اس کی نظیر نہیں ملتی۔ رشید نے بیزید بن مزید کو آذر با نیجان کے ساتھ ارمیدیا کا والی مقرر کیا بہت سی با قاعدہ فوج اس کی امداد کو بھیجی اور خزیمہ بن خازم کو نصیبین پر پڑاؤڈ النے کا حکم دیاتا کہ بوتت ضرورت بیابل آرمیدیا کی مدد کرسکے۔

#### خزرکی آ رمینیا پر بورش:

خزرگ آرمیدیا پر بورش کی مذکورہ بالا تو جید کے علاوہ سے بات بیان کی گئی ہے کہ سعید بن سلم نے منج سلمی کی تبر سے گرون ماروی۔
اس کے بیٹے نے خزر کے علاقہ میں جا کرانہیں سعید پر جملہ کرنے کی ترغیب وتح یص کی موقع کو غنیمت سمجھ کرقوم خزر نے شگاف کوہ سے گئس کر آر مینا پر جملہ کر دیا۔ سعید نے شکست کھائی۔ خزر نے زبردئی مسلمان عورتوں سے تمتع کیا اور تقریباً سترون تک وہ آرمیدیا پر قابض رہے۔ پھر ہارون نے خزیمہ بن خازم اور بزید بن مزید کو آرمیدیا بھیجا اور انہوں نے سعید کی بگاڑی ہوئی بات پھر درست کر لی خزرکو وہاں سے نکال دیا اور شگاف پھر بند کر دیا۔

### على بن عيسىٰ والى خراسان كى طلى:

اس سال رشید نے علی بن عیسی بن ماہان والی خراسان کو واپس طلب کیا اس کی وجہ پتھی کہ اس کے متعبق رشید سے شکایت کی گئی کہ وہ حکومت کی مخالفت کے لیے بالکل آ مادہ ہے۔علی بن عیسی اپنے بیٹے بیچی کوخراسان پر اپنا قائم مقام بنا کر جے رشید نے بھی تشکیم کیا۔ بارگاہ خلافت میں حاضر ہوا اور اس نے بہت بڑی رقم رشیۃ کونذر دی۔ رشید نے اسے دوبارہ اپنے بیٹے مامون کی جانب سے ابوالخصیب کے مقابلہ پرخراسان بھیج دیا۔ اور وہ خراسان ملیٹ آیا۔

س سال ابوالخصيب و بيب بن عبدانلَّد النه، في حريش كيمولي نے خراسان كيشير النسا ، ميں خروج كيا۔

ئىر ئىلىنى ئ ئىلىرى ئىلىنى ئىلىن

### موسیٰ بن جعفر کی و فات:

اس سال مویٰ بن جعفر بن محمد نے بغداد میں وفات پائی اور محمد بن السماک القاضی نے بھی وفات پائی۔

امير حج عباس بن مویٰ:

اس سال عباس بن موی البادی بن محمد بن عبدالله بن محمد بن علی کی امارت میں حج ہوا۔

# ۱۸۴ھ کے واقعات

#### عمال كاعزل ونصب:

اس سال کے ماہ جمادی الآخر میں ہارون رقد سے دریائے فرات میں کشتیوں کے ذریعہ سفر کر کے مدینۃ السلام واپس آئے۔ یہاں آ کرانہوں نے رعایا سے بقایا کی وصولیا بی کا مطالبہ کیا۔اوراس کام کے لیے عبداللہ بن بیٹم بن سام کومقرر کیا۔اور اسے قید کرنے اور مارنے پیٹنے کابھی اختیار دیا۔رشید نے حمادالبر بری کومکہ اور یمن محضراج کامحصل اور داؤ دبن یزید بن حاتم المبلسی کوسندھ کی الحرشی کوعلاقہ جبل اور مہرویۃ الرازی کو طبرستان کا افسر خراج مقرر کیا۔افریقیا کی حکومت ابراہیم بن الاغلب نے اپنے ہیں سے لی۔ پھررشید نے بھی اسی کوافریقیا کا والی مقرر کردنیا۔

#### ا بوعمر والشاري كاخروج:

اس سال ابوعمر والشاری نے خروج کیا۔ رشید نے زہیر القصاب کواس کے مقابلہ پر بھیجا۔ زہیر نے شہرز ور میں اسے قبل کر دیا۔اس سال ابوالخصیب نے امان کی درخواست کی علی بن حسین نے امان دی۔ ابوالخصیب مروش اس کے پاس آیا۔علی نے اس کی بڑی خاطر اور تکریم کی۔

# امير حج ابراہيم بن محد:

اس سال ابراہیم بن محمد بن عبدالله بن محمد بن علی کی امارت بیس حج ہوا۔

### ۵۸اھے کے واقعات

### حمزة الشاري كي شورش:

۔ اس سال اہل طبر ستان نے اپنے والی مہرویۃ الزاری کوئل کردیا۔ رشید نے اس کی جگہ عبداللہ بن سعیدالحرثی کوطبر ستان کا والی مقرر کیا۔ اس سال عبدالرحمٰن الا نباری نے ابان بن قطبۃ الخارجی کومرج قلعہ میں قبل کر دیا۔ اس سال حمز ۃ الشاری نے خراسان کے شہر با ذغیس میں شورش بر پاکر دی۔ عیسیٰ بن علی بن عیسیٰ نے حمز ہ کے دس ہزار ساتھیوں بڑا چا تک حملہ کر کے سب کو تہ تیج کر دیا۔ اور وہ ان کا تعاقب کرتا ہوا کا بل زابلستان اور قند ھار جا بہنچا۔

ابوالخصيب كاخروج:

اوراس کا محاصر ہ کرلیا۔ مگر پھراس نے شکست کھائی اوروہ سرخس جلا گیا۔ یہاں اس کی طاقت وشوکت زیادہ ہوگئی۔

اس سال یزید بن مزید نے ہز دعہ میں انتقال کیا۔اوراس کی جگداسد بن یزید مقرر کیا گیا۔

يقطين بن موسىٰ اورعبدالصمد بن على كي وفات:

اس سال یقطین بن مویٰ نے بغداد میں انقال کیا۔اس کا کوئی دانت آج تک نہیں گراتھا۔ یہا پنے دودھ کے دانتوں کے ساتھ قبر میں دفن ہوا۔

اس سال رشید موصل کے رائے ہے رقد آنے کے لیے مدینة السلام سے روانہ ہوئے۔

يجيّٰ بن خالد کوعمره کی اجازت:

اس سال کیجیٰ بن خالد نے رشید سے عمرہ اور جوار کی اجازت مانگی۔رشید نے اسے اجازت دی۔ بیشعبان میں روانہ ہوااور ماہ رمضان کا عمرہ ادا کیا۔ پھر جدہ میں سب سے علیحدہ ہوکر حج کے موسم تک اقامت کی پھر حج کیا۔اس سال مسجد حرام میں بجلی گری جس سے دوآ دمی ہلاک ہوگئے۔

امير حج منصور بن محمد:

اس سال منصور بن محمد بن عبد الله بن محمد بن على كي امارت ميس حج موا\_

# ۱۸۷ھے واقعات

### ا بوالخصيب كاقتل:

اس سال علی بن عیسلی بن ماہان ابوالخصیب سے لڑنے مرو سے نساء گیا وہاں اس نے ابوالخصیب کوتل کر دیا۔اس کی بیوی بچوں کولونڈ کی غلام بنالیا اوراب تمام خراسان میں امن وامان ہو گیا۔ جب رشید کومعلوم ہوا کہ احمد بن عیسیٰ بن بزید کے مقابلہ میں شامہ بن اشرس جھوٹ بول رہا ہے انہوں نے اسے قید کرویا۔

جعفرین ا بی جعفر کی و فات:

اس سال جعفر بن ابی جعفر المعصو رکا ہر محمد کے پاس انتقال ہوا اور عباس بن محمد نے بغداد میں و فوت پائی۔

#### امير حج ہارون الرشيد:

اس سال ہاردن الرشید کی امارت میں جج ہوا۔ بیاس سال کے ماہ رمضان میں جج کے اراد سے سرقہ سے روانہ ہوئے۔ انبار سے گزرے مگر مدینۃ السلام نہیں آئے البتہ مدینۃ السلام سے سات فرسنگ کے فاصلہ پر دریائے فرات کے کنارے مقام الدرات پرانہوں نے پڑاؤ کیا تھا۔ وہ رقہ پرابراہیم بن عثمان بن نہیک کواپٹا قائم مقام بنا کرچھوڑ آئے تھے۔

بإرون الرشيد كي دا دو دېش:

کے پاس جاتے وہ ان کوعطادیتا۔ مدینہ سے فارغ ہوکروہ مکہ آئے۔ یہاں بھی انہوں نے عطادی۔اس طرح دس لا تھ بچپوس بزار وین رخرجج ہوئے۔

ابراہیم بن مجرانجی کے بیان کے مطابق رشید نے اپنے بیٹے محمد کو بروز پنجشنبہ ماہ شعبان ۲۳ اھیں اپناولی عہد مقرر کیا اور امین اس کا لقب مقرر کیا تھا۔ ۲۵ اہجری میں انہوں نے شام اور عراق اسے وے دیئے۔ پھر ۱۸۳ھ میں رقبہ میں انہوں نے اپنے بینے عبد اللہ المامون کی ولی عبدی کے لیے بیعت لی اور بھدان سے لے کراقصائے مما لک محروسہ خلافت تک کا علاقہ اسے دے دیا۔ عبد الملک بن صالح کی قاسم کی سفارش:

قاسم بن الرشيدعبدالملك بن صالح كے زيرتر بيت تھا۔ جب رشيد نے مامون كے ليے بيعت لى تو عبدالملك بن صالح نے ان كوية شعر لكھ كر بيسى :

ياايها الملك الذى لوكان نجما كان سعداً اعقد له الملك زنداً العهد فرداً العهد فرداً

نَزَجَهَا بَرَ: ''اے وہ بادشاہ کہ اگر وہ ستارہ ہوتا تو وہ ضرور مبارک ہوتا۔ آپ قاسم کے لیے بھی بیعت کیجے اور اسے بھی ملک میں حصہ دیجیے۔اللّٰد فردوا حدہے۔ آپ اپنے ولی عہدول کی تعداد بھی فردر کھے''۔

قاسم بن بإرون الرشيد كالقب:

انہیں اشعار نے سب سے پہلے قاسم کی ولی عہدی کا خیال رشید کے دل میں پیدا کیا۔ چنا نچداب انہوں نے اس کے لیے بھی بیعت لی اور موتمن اس کا لقب قرار دیا۔ جزیرہ ٔ سرحدات اورعواصم اس کے تفویض کیے۔

سلطنت كي تقسيم برعوا مي ردمل:

جب انہوں نے سارے ملک کواس طرح تقسیم کردیا تو اس پرعوام میں مختلف خیال آرائیاں ہونے لگیس بعض لوگوں کا پیخیال تھا کہ اس طرح انہوں نے سلطنت کے نظام کومضبوط کردیا ہے۔ دومرے لوگ ہے کہتے تھے کہ بیرآپیں میں لڑمریں گے۔ اوراس تقسیم کے نتائج رعایا کے حق میں نہایت خوفنا کہ ہوں گے۔ کسی نے اس پرشعر کھے اوران میں بھی اس اندیشہ کو فاہر کیا گیا۔ ۱۸ ۱۹ جمری میں ہارون نے مع محمد اور عبد اللہ کے جج کیا۔ ان کے دوسرے امرائے عساکر وزرا اور قاضی ان کے ساتھ تھے رقہ میں انہوں نے اپنے مرم نخزانہ اموال اور فوج پر ابراہیم بن عثمان بن نہیک العلی کو اپنا قائم مقام بنا کر متعین کر دیا۔ اپ جیٹے قاسم کو منج بھیج دیا۔ اور اس کے ہمراہی امرائے عساکر اور سپا ہ کے ساتھ اے وہیں پڑاؤڈ ال دینے کا تھم دیا۔

عبدالله المامون كے حق ميں دووشقے:

مناسک عج ادا کرنے کے بعد انہوں نے عبداللہ المامون کے فق میں دو وشقے لکھوائے۔ جن کے لکھنے میں فقیہوں اور قاضوں نے اپنا تمام علم صرف کرویا۔ ان میں سے ایک کے بورا کرنے کی ذمہ داری محمد پرتھی۔ جس میں اسے تاکید کی گئی تھی کہ وہ اس

جوا ہرات اور مال اور اسباب عبداللہ کے لیے شخص کر دیا گیا ہے۔وہ اس کے حوالے کر دے گا۔ دوسراو ثیقہ وہ بیعت نامہ تھا جوانہوں نے اپنے عما کد خاص اورعوام الناس سے مع اس کی تمام شرطوں کے عبداللہ کے لیے لی تھی۔اور جس کی بجا آ وری محمد اور ان سب پر

# عېد نامون کې تکيل:

رشید نے بیت اللّٰہ علی ان عہد نامول کے مطالق محمد سے بیعت لی اور اس پر ملا نکہ اینے لڑکوں عزیز وں موالیوں امیر ول وزیروں کا تبوں اور دوسروں کو جو کعبہ میں حاضر تھے۔اس بیعت پر شاہر بنایا اوراس طرح اس کی تکمیل کر کے وہ دونوں عہد نامے بیت الله میں محفوظ کرادیئے اور بیت اللہ کے جا جیوں ہے کہا کہ ان کوا حتیاط سے رکھنا اور کسی کو باہر نہ لے جانے دینا۔

عهدنامه کے متعلق بدشگونی:

امرائے عسا کراور فقہا کو وہاں بلایا ان کے حکم سے وہ بیعت نامہ پڑھ کرعبداللّٰداور محمر کوسنایا گیا۔انہوں نے اس پر حاضرین کوشاہد بنایا ٔ۔ اور پھرتھم دیا کہاہے کعبہ پرآ ویزال کر دیا جائے۔ جب اسے آ ویزال کرنے کے لیےاٹھانے لگے ہاتھ ہے گرگیا۔اس پر لوگوں نے کہا میفال بد ہے۔اس قرار داد پڑمل ہونے سے پہلے ہی پیکالعدم ہو جائے گی۔

#### محمدالا مين بن مارون الرشيد كاعهد نامه:

#### بسم الثدالرحمن الرحيم

'' بیعبد نامه امیرالمومنین عبدالله الهارون کے لیے محمد بن امیر المومنین ہارون نے صحت عقل میں اپنی خوشی سے بغیر جبروا کراہ کے لکھا ہے۔امیر الموثنین نے ایخ بعد مجھے ولی عہد خلافت مقرر کیا ہے۔اوراس کے لیے تمام مسلمانوں سے بیعت لی ہے۔ اور انہوں نے عبداللہ بن امیر الموشین ہارون کومیری رضامندی اور دلی خوش سے بغیر جبروا کراہ کے میرے بعد ولی عہد خلافت اور مسلمانوں کے تمام امور کاسر براہ بنایا ہے۔اورا سے تمام خراسان اس کی سرحدوں علاقوں ' جَنگوں فوجوں ٰلگان حکومت ڈاک ْخزانے ٔ صدقات ٔ عشرعشوراوراس ہے متعلق تمام کاروبار کااپنی زندگی میں اوراینے بعد بھی خودمختار فر مانروامقرر کیا ہے۔

میں نے اپنی دلی رضامندی سے امیر المونین بارون کے سامنے بیع ہدکیا ہے کہ انہوں نے میرے بھائی عبد اللہ کے لیے جوعہد ولایت خلافت اورمسلمانوں کی حکمرانی کے لیے میرے بعد کے لیے کیا ہے میں اسے پورا کروں گا اور ای طرح انہوں نے عبداللہ کوخراسان اوراس کے توابع کی جو حکومت کلی سپر دکی ہے یا امیر المومنین نے جو جا گیراس کو دی ہو کوئی آ مدنی اس کے لیے کاسی ہو'اپنی جائداد میں سے کوئی جائیداد دی ہو'یا خرید کر کوئی جائدادیا آمدنی دی ہو'اپنی زندگی اور صحت کی حالت میں زرنفذا سے دیا ہوزیورات ہول جواہرات ہوں۔ دوسرا سامان ہوُلباس ہو۔مکان ہوُ جانور ہوں۔ غرضيكه كم يازياده جو كچھ ہوگاوہ سب كاسب عبدالله بن امير المومنين ہارون كودے ديا جائے گااور ميں اس ايك ايك شے سة واقف بول حمامير المومنين في عبدالله كوري مين ألله المومنين برعاد شدم منه واقع بوجائي اورخلافت ممر

بن امیر المومنین کو پنچی تو محمد پرواجب ہے کہ وہ امیر المومنین کے اس تھکم کو جوانہوں نے عبداللہ بن امیر المومنین ہارون کی ولا یت خراسان اور سرحدات خراسان کا دیا ہے اور قرباسین میں اپنے اہل بیت میں ہے جن جن لو گوں کو عبداللہ کے ماتھ کر دیا ہے۔ اس کی بجا آور کی کرے اور عبداللہ بن امیر المومنین کو خراسان رے اور اس تمام علاقہ کا جس کی امیر المومنین نے تعیین کر دی ہے والی مقرر کر کے روانہ کر دے۔ چاہے عبداللہ بن امیر المومنین کی چھاؤنی اور سلطنت سے کتنے ہی دور دراز مقام پر ہوت بھی اس تھم کی بجا آور کی جائے گی۔

نیز ان تمام لوگوں کو جن کوامیر الموشین نے عبداللہ کے ساتھ کیا ہے۔ ان کے متعلق عبداللہ کوافتیار ہے کہ وہ ان کور سے سے لے کرانتہائے سرحد خراسان تک جہال چاہے متعین کرے محمد بن امیر الموشین کو یہ افتیار نہیں ہے کہ وہ کسی سردار سپاہی یا پیادہ کو جن کوامیر الموشین نے عبداللہ کے ساتھ کیا ہے اس کے پاس سے ہٹا کر دوسری جگہ تبدیل کردے ۔ یا خود عبداللہ بن امیر الموشین کو خراسان اس کے تمام تو ابع اور رہے کے ہمدان سے متصله علاقہ سے لے کر خراسان کی انتہائی مرحد تک جس علی اس کی سرحد یں تمام شہراور ہروہ علاقہ جو خراسان سے منسوب ہوسب داخل ہے بے دخل کیا جائے۔

محمہ کے لیے بیبھی جائز نہیں کہ وہ کمی شخص کواپی طرف سے ان علاقوں پر جھیجے یا عبداللہ کے ساتھیوں اور امراء میں سے کسی کوال سے توڑے یا اس پر کسی کو والی مقرر کرنے یا اس پر اس کے کسی عامل اور والی پر کسی کو مفتش می سب یا گمرال مقرر کرے۔ فیزیہ کہ اس کے چھوٹے یا بڑے کسی کام میں خرابی نہ بیدا کرے۔ اور اس کی مطلق العنان فر ما زوائی میں محل قشم کی مداخلت نہ کرے اور امیر المونین نے اپنے جن اعزا۔ مصاحبین قضا قو عالموں کا جبوں امراء خادموں موالیوں اور ان کی ماروائی نہ کرے جس سے ان کی جالت میں موالیوں اور اور سپاہ کو عبداللہ کے ساتھ کر دیا ہے۔ ان کے ساتھ کوئی ایسی کارروائی نہ کرے جس سے ان کی جان کے رشتہ داروں موالیوں اولاً اور دومرے متعلقین کے ساتھ نہ ان کی جان کے بارے میں نہ مال ومتاع املاک وزمین مکانات احاطے سامان غلہ مولیثی کے بارے میں چھوٹے ہوں یا بڑے خود بارے میں نہ مال ومتاع املاک وزمین مکانات احاطے سامان غلہ مولیثی کے بارے میں چھوٹے ہوں یا بڑے خود کوئی نقصان ان کو پہنچائے گا اور نہ اپنچ عمل مراخلت کرائے گا جس سے ان کونقصان پنچے۔ اور نہ ان معاملات میں کسی کے لیے مداہنت کوجائز رکھے گا۔ مداخلت کرائے گا جس سے ان کونقصان پنچے۔ اور نہ ان معاملات میں کسی کے لیے مداہنت کوجائز رکھے گا۔

نیز بغیرعبدالقد بن امیرالمومنین کی رائے اوراس کے قضاۃ کی رائے کے وہ ان لوگوں کے متعلق اس کے قاضوں کے متعلق عاملوں کے متعلق یا ان لوگوں کے متعلق جوآ بندہ اس کے علم ہے کسی سرکاری عہدے پرسر فراز ہوں گے اپنی طرف ہے کوئی جگم دے کا راہ میں ہے امراء میں ہے مشیوں میں ہے ۔ خدمت گاروں میں ہے ۔ موالیوں میں ہے اور امرا میں ہے امراء میں ہے مشیوں میں ہے ۔ خدمت گاروں میں ہے ۔ موالیوں میں ہوا میں ہے ور سی جہدہ داروں میں ہے امراء میں ہے ماتھ کردیا ہے ۔ کوئی شخص عبداللہ کی ملازمت اس کی چھاؤٹی اس کی متعینہ جگہ کو سیاہ میں ہے عبداللہ بن امیرالمومنین کے ساتھ کردیا ہے ۔ کوئی شخص عبداللہ کی مالازمت اس کی چھاؤٹی اس کی متعینہ جگہ کو عبداللہ کے حکم کے خلاف ورزی کر کے یا مخالفت پرآ مادہ ہوکر چھوڑ کر حجمہ کے پاس چلاآ کے گاتو مجمہ بن امیرالمومنین پر عبداللہ کے باس چلاآ کے گاتو مجمہ بن امیرالمومنین پر ادارہ ہوکر چھوڑ کر حجمہ کے پاس چلاآ کے گاتو مجمہ بن امیرالمومنین پر ادارہ ہوکر جھوڑ کر حجمہ کے پاس چلاآ کے گاتو مجمہ بن امیرالمومنین پر ادارہ ہوکر جھوڑ کر حجمہ کے پاس چلاآ کے گاتو مجمہ بن امیرالمومنین پر ادارہ ہوکر جھوڑ کر حجمہ کے باس چلاآ کے گاتو مجمہ بن امیرالمومنین کے عبداللہ کے کہ دہ اسے ذلت و حقارت کے ساتھ اپنے بہال سے نکال دے اور عبداللہ کے پاس پہنچا دے تا کہ عبداللہ اپنی اس کے دہ واسے ذلت و حقارت کے ساتھ اپنے بہال سے نکال دے اور عبداللہ کے پاس پہنچا دے تا کہ عبداللہ اپنی الیوں کی دہ واسے ذلت و حقارت کے ساتھ اپنے بیال سے نکال دے اور عبداللہ کے پاس پر بنچا دے تا کہ عبداللہ ان کی دہ واسے ذلت و حقارت کے دہ واسے ذلت و حقارت کے ساتھ اپنیداللہ کی مدار اسے دور کی اس کی اس کے دہ واسے ذلت و حقارت کے ساتھ اپنید کی اس کی دور اسے ذلت و حقارت کے ساتھ اپنید کی اس کی دور اسے ذلت و حقارت کے ساتھ اپنید کی اس کی دور اسے ذلت و حقارت کے در کی سے دور کی کر دور اسے ذلت و حقور کر کے دور کی کر دور کے دور کر کر کی اس کی دور کی کر دور کر دور کر کر دور کر کر دور کر کر دور کر دور کر کر کر دور کر کر دور کر کر دور کر کر کر دور کر کر دور ک

رائے اور تھم ہے اس کے ساتھ جو چاہے سلوک کرے۔

اگر محدین امیر المومنین عبدالله بن امیر المومنین کوایے بعد ولی عہدی سے علیحد وکرنا جائے یا خراسان اس کی سرحداس کے تواج اوراس علاقہ ہے جس کی سرحد بهدان سے مل گئی ہے۔ اور ان اصلاع کی ولایت سے جن کوامیر المومنین نے اپنے اس فرمان میں معین کر دیا ہے۔ برطرف کرنا جاہے یا ان امراء میں سے جوقر ماسین میں موجود تھے اور جن کوامیر المومنین نے عبداللہ کے ساتھ کیا ہے کسی کواس سے تو ڑ نا جا ہے جواختیارات اور عطاامیر المومنین نے عبداللہ کو دی ہیں۔ کم ہوں یا زیا دہ ان میں ہے کسی تو جیدیا حیلہ ہے کچھ ہار بادہ کمی کرنا جا ہے۔ تو امیر المونین کے بعد عبداللہ بن امیر المومنین کوخلافت ملے وہ محمد بن امیر الموشین پرمقدم سمجھا جائے اور میرے امیر الموشین کے بعد وہی حکومت کا مالک ہوگا۔اور امیر الموشین ہارون کے بعدوہی حکومت کا مالک ہوگا۔اورامیر المومنین کے تمام خراسانی امراء منصب داراور تمام چھاؤنیوں اورشہروں کے مسلمانوں پرعبداللہ کی اطاعت واجب ہوگی اور ان پرضروری ہوگا کہ جب تک ان کی جان میں جان ہے وہ اس کا ساتھ دیں۔اس کے خالف سے لڑیں اس کی مدد کریں اور اس کی مدافعت کریں اور ان میں سے کی شخص کے ملحے تیا ہے وہ کہیں ہو بیجائز نہ ہوگا کہ وہ عبداللہ کی مخالفت کرے اس کے تھم سے سرتا بی کرے یا اس کی اطاعت سے نکل سکے۔ اورا گرمجمہ بن امیر المونین ہارون کواینے بعدولی عہدی سے علیحدہ کر کے اس کے بجائے کسی دوسرے کوولی عہد بنائے یا جو چیزیں امیر المومنین ہارون نے اپنی زندگی اور صحت کی حالت میں عبداللہ کودے دی ہیں جن کوانہوں نے تفصیل سے ا بے اس فر مان میں لکھ دیا ہے جوانہوں نے اس کے سامنے بیت الحرام میں لکھا ہے۔اور نیز اس فر مان میں لکھا ہے ان میں سے کم کرنا جاہے تو کسی محض کو بھی اس بارے میں محمد کی اطاعت نہ کرنا جاہے اور اس وقت عبداللہ بن امیر المومنین کی بات قابل پذیرائی نه ہوگ۔ نیز لوگوں نے جو بیعت محمد بن امیر المونین بارون کی ولی عہدی کی ہے اگروہ ان اشیاء میں جوامیر المومنین نے عبداللہ کے لیے خض کر دی ہیں کچھ کی کرے تو اس پراس کی بیعت کی ذمہ داری باقی نہ رہے گی۔ . اوروہ آزاد ہوں گے۔اوراس وقت محمد بن امیر الموثنین پرواجب ہوگا کہ دہ عبداللہ بن امیر الموثنین ہارون کے آ گےسر اطاعت خم کر د ہےاورخلافت اس کے سیر دکر دے۔

محد بن امیر المونین اور عبدالله بن امیر المونین کویی بھی حق نہیں ہے کہ وہ قاسم بن امیر المونین بارون کو ولایت عہد سے
عیحہ ہ کر دیں یا اپنی اولا دُاعز یا اغیار میں ہے کسی کو بھی ابن پر مقدم کر دیں۔البتہ جب عبدالله بن امیر المونین خلیفہ بوتو
اسے قائم کے متعلق بیا ختیار ہے کہ چاہے وہ اسے ولی عہدی سے ملیحہ ہ کر کے اپنے کسی بیٹے یا بھائی کو ولی عہد بنا لے ۔ یا
کسی اور کو قاسم پر مقدم کر کے قاسم کو اس کے بعد ولی عہد برقر ارر کھے۔اس معاملہ میں وہ اپنی صوابد بد پرغمل کرنے کا
مان معتاب ہ

اے مسلمانو! امیر المومنین نے اپنے اس فرمان میں عبداللہ کے متعلق جواحکام اور وصایا لکھے ہیں۔ ان سب کی بجا آ وری تم پر واجب ہے۔اوراس کے لیے تم ہے اللہ اس کے رسول اور تمام مسلمانوں کی ذمہ داری پر وہ موثق عبدلیا جاتا ہے جواللہ نے اپنے ملائکہ خاص اور انبیاء و مرسلین سے لیا ہے۔ اور جے اس نے تمام مسلمانوں اور اہل ایمان سے لیا ہے کہ تم عبداللہ بن امیر المومنین کے تق میں جو پھے کھا گیا ہے اور محم عبداللہ اور قاسم امیر المومنین کے صاحبز ادوں کے متعلق جو پچھاس فرمان میں لکھا گیا ہے اور جس کی بجا آور بی تم پرلازم قرار دی ہے اور جسے خود تم نے اپ او پرواجب کی سے ۔ ضرور پوراکرو گے۔ اگر تم نے ان شرائط کی جواس فرمان میں درج میں خلاف ورزی کی یا اسے بدل دیا تو تم اللہ اس کے رسول اور تمام مسلمانوں کے ذمہ سے خارج سمجھے جاؤگے اور تم میں سے برخص کے پاس آج جس قدر مال ہیدات کے رسول اور تمام مسلمانوں کے ذمہ سے خارج سمجھے جاؤگے اور تم میں سے برخص کے پاس آج جس قدر مال کو بیت اللہ الحرام کے پچاس سال آئندہ تک جووہ کمائے گاوہ سب مساکمین کے لیے صدقہ ہوجائے گا۔ اور تم میں سے برایک کو بیت اللہ الحرام کے پچاس مج پیارہ واجب کے طور پر کرنے پڑیں گے جس کے معاوضہ میں کوئی اور شے کفارہ نہیں ہو سکے گ ۔ نیز تمبارے وہ تم ام لونڈی غلام جو اب تمہارے قضہ میں بیا آج سے پچاس سال آئندہ تک تم کو ہمدست ہوں وہ سب آزاد ہوں گے۔ اس طرح تمہاری ہر بیوی پر تین طلاق بائن قطعی جس سے رجعت نہ ہو سکے واقع ہمدست ہوں وہ سب آزاد ہوں گے۔ اس طرح تمہاری ہر بیوی پر تین طلاق بائن قطعی جس سے رجعت نہ ہو سکے واقع ہوں گی اس معاملہ میں اللہ تمہارے مقابلہ پر قبل اور گراں ہیں اور صرف اس کی نگرانی کافی ہے'۔

#### عبدالله بن بارون الرشيد كاا قرارنامه:

ذیل میں وہ اقرار نامہ درج کیا جاتا ہے جوعبداللہ بن امیر المونین نے اپنے قلم سے کعبہ میں تحریر کیا۔

سی میں میں میں میں میں اور ایر الموشین کے لیے عبداللہ بن امیر الموشین ہارون نے اپنی طرف سے خوشی وصحت عقل اور سلامتی شعور کے ساتھاس لیے لکھی ہے کہ وہ جا نتا ہے کہ اس میں اس کی اس کے اٹا ہیت کی اور تمام مسلمانوں کی فلاں و بہو دہشمر ہے۔

'' امیر المموشین ہارون نے میر ہے بھائی تحد بن ہارون کے بعد مجھے ولی عبد خلافت اور امیر الموشین مقرر کیا ہے اور حجہ بن ہارون سے نے اپنی زندگی میں مجھے سر صدخر اسمان اس کے اضلاع اور تمام تو ابع اور ملحقات کا والی مقرر کیا ہے اور خور بن ہارون سے بیا قرار لیا ہے کہ انہوں نے اس کے بعد مجھے جو ولی عبد خلافت اور امیر الموشین مقرر کیا ہے اور خر اسان اور اس کے بیا قراد لیا ہے کہ انہوں نے اس کے بعد مجھے دی ہے اسے وہ پورا کرے گا نیز امیر الموشین مقرر کیا ہے اور خراسان اور اس کے قوالی تعلق اور ملحقات کی جو ولا بہت مجھے دی ہے اسے وہ پورا کرے گا نیز امیر الموشین نے جو جاگیر ہیں مجھے دی ہیں ، جو جا کیر کر دیے ہیں یا مر بعے دیتے ہیں یا جن کو خود میں نے خود خرید ا ہے ۔ نیز امیر الموشین نے جو مال ، جو ہرات 'لباس' سامان معیشت ' جانو ر' غلہ وغیرہ وغیرہ وجھے دیا ہے ۔ ان میں محاسبہ کے لیے وہ امیر الموشین نے جو مال ، جو ہرات 'لباس' سامان معیشت ' جانو ر' غلہ وغیرہ وغیرہ وغیرہ کے دیا ہے ۔ ان میں محاسبہ کے لیے وہ جملے اور نہ میر کی آداد نہ میر کی آداد نہ میر کی آداد نہ میں جو میر ہیں جو میر نہیں جو میر نہیں ہوں نے میں آئی میں تحد میں آئی ہو اس کو جو نے بان و مال اعزاء واقر با جانور اور دو مر سے چھوٹے یا بر سے معاملہ میں جن سے میں آئیدہ ضد مات لوں 'ان کی جان و مال اعزاء واقر با جانور اور دو مر سے چھوٹے یا بر سے معاملہ میں دخل دے کران کونقصان بہنچا ہے گا۔

محمہ نے ان سب باتوں کو مان لیااس کے متعلق ایک اقرار نامہ لکھ دیا ہے جس میں اس نے اقرار واثق کیا ہے کہ وہ ان باتوں کو پورا کرے گا۔ امیر المومنین ہارون نے اس اقرار نامہ کو پہند کر کے منظور کرلیا ہے اور چونکہ امیر المومنین کو یقین ہے کہ محمد نے جو اقرار نامہ لکھا ہے وہ اس کے خلوص اور صدق نیت پر مبنی ہے اس وجہ سے میں نے امیر المومنین کے سامنے اس بات کا اقرار کیا ہے اور میں اپنے او پر رہے بدلازم کرتا ہوں کہ میں محمد کا مطبع وفر مان بر دار رہوں گا۔ ان کی مخالفت نہیں کروں گا۔اس کے ساتھ خلوص برتوں گا۔ان کو دھو کہ نہ دوں گا۔

میں نے اس کی خلافت کے لیے جو بیعت کی ہے اسے پورا کروں گا۔ اس کے ساتھ بے و فائی نہیں کروں گا۔ اس کے بیعت سے علیحدہ نہ ہوں گا۔ اس کے احکام کو نا فذکروں گا۔ حکومت کی ذمددار بول سے عہد برآ ہونے میں اس کے ساتھ اس کرکام کروں گا۔ اورا پنی سمت میں اس کے دشمن سے جہاد کروں گا۔ گریاسی وقت ہوگا جب کہ وہ بھی ان تمام باتوں کو جو امیر المومنین نے میرے لیے مختص کر دی ہیں۔ اور جن کو اس نے اپنے عبد نامے میں جو اس نے امیر المومنین کو کارو یا ہے۔ تصریح اور تفصیل کر دی ہے اور جسے امیر المومنین نے منظور کیا ہے۔ پورا کیا ہے اور کسی بات میں وہ مجھے تنگ نہ کرے اور نہ ان امور میں سے جن کے الفاظ کو امیر المومنین نے اس پر میرے لیے لازم قرار و یا ہے۔ کوئی کی کرے۔

اگر محر بن امیر المومنین کونوج کی ضرورت ہوگی اوروہ مجھے تھم بھیجے گا کہ میں اسے اس کے پاس بھیج دوں یا کسی سمت کوجس کا اس نے تھم دیا ہوگا بھیج دوں گا۔ یا اس کے کسی ایسے دشمن کے مقابلہ پر جس نے اس کی مخالفت کی ہویا اس کی یا میری اس حکومت میں سے جوامیر المومنین نے ہم دونوں کے سپر دکی ہے۔وہ کسی حصہ کو علیحدہ کرنا چا ہتا ہوتو مجھے پر فرض ہے کہ میں اس کے احکام کی بجا آوری کروں۔اورنہ جس بات کے لیے وہ مجھے لکھے اس سے ذراسی کوتا ہی کروں۔

اگر محمر جا ہے کہ وہ اپنے بیٹوں میں سے کی کومیر نے بعد خلیفہ اور امیر الموشین مقرر کر بے تواسے کا اسے اس وقت تک حق ہے جب تک وہ ان وو با توں کو جن کو امیر الموشین نے میر سے لیے خص کر دیا ہے اور جس کے ایفا کے لیے انہوں نے اس سے میر سے لیے عہد نے لیا ہے ۔ جس کے ایفا کو خود اس نے میر سے معاملہ میں اپنے او پر لا زم کیا ہے پورا کر سے اور اس وقت مجھے پر لا زم ہوگا کہ میں اس کے اس قتم کے انتظام کو نافذ کروں ۔ اسے تمام و کمال بجالاؤں نہ اس میں کی کروں نہ تبدیلی اور نہ اس جب لوگ کے مقدم کروں یا خلق خدا میں کسی دوریا قریب کے خص کو اس پر مقدم کروں یا خلق خدا میں کسی دوریا قریب کے خص کو اس پر مقدم کروں البت اگر خود امیر الموشین ہی میر ہے بعد اپنے کسی اور بیٹے کو ولی عبد مقرر کر دیں تو اس صورت میں مجھے اور محمد دونوں پر ان کے تقرر کی بجا آ وری ضروری ہوگی ۔

میں امیر الموشین اور محر کے سامنے اس بات کا اقر ارکرتا ہوں کہ جب تک محمد ان تمام باتوں کو جوامیر الموشین نے میرے لیے

بالضری مختص کر کے ان کے ایفا کا محمہ ہے اقر ارواثق لیا ہے اور جسے اس نے اپنے مرقو مہ عہد نامہ میں لکھ دیا ہے پورا کر دے گا۔

میں ان تمام باتوں کو جن کو میں نے اپنے اس اقر اردنامہ میں تسلیم کیا ہے پورا کر وں گا اور اس کے لیے اپنے او پر میں نے

اللہ کا عہد و پیان امیر الموشین کا ذمہ اپنا ذمہ اپنے اجداد کا ذمہ اور جو تخت سے خت عہد اللہ تعالیٰ نے اپنے تمام انہیاء ومرسلین سے لیا ہے

نے اپنے اجداد کا ذمہ اور تمام اہل ایمان کا ذمہ جس کے ایفا کا اللہ نے تکم دیا ہے اور جس کی خلاف ورزی کرنے یا بدلنے کی تخت
ممانعت فرمائی ہے اپنے سرلے کر اس بات کا اقر ارکرتا ہوں کہ اگر میں ان باتوں میں جن کو میں نے تصریح کے ساتھ

اپنے اس اقر ارنامہ میں لکھ دیا ہے۔ ذراس کوتا ہی کروں۔ الٹ دوں۔ 'بدل دوں' ان کی خلاف ورزی کروں یا بیون ئی

کروں تو میں امتدع وجل اس کی حفاظت اس کے مذہب اور محمد سرکھا ہے قطعی بے تعلق ہوجاؤں گا اور قیامت کے دن اللہ کے سامنے کا فروشرک ہوکر جاؤں گا۔ اور قیامت کے دن اللہ کے سامنے میر کی ہر بیوی پر جواس وقت میرے نکاح میں سے ۔ یہ جسے میں آئندہ تمیں سال میں اپنے نکاح میں لاؤں تین طلاق قطعی واقع ہوں گی۔ جس سے رجعت ممکن نہیں ۔ نیز میر ابر مملوک جو آج میر بے قبضہ میں ہے یا جو آئندہ میں سال میں مجھے ہمدست ہووہ سب اللہ کے لیے آزاد ہوں گے۔ اور مجھے بیت اللہ کے تمیں جج پیادہ یا نذرواجب کے طور پر کرنے پڑیں گے۔ جن کا کفارہ نہیں ۔ نیز میرا تمام مال جواس وقت میر بے یاس ہے یا جسے آئندہ تمیں سال میں حاصل کروں وہ کعبہ کا ہدیہ ہوگا۔

جو پھے میں نے امیر المونین کے سامنے اقر ارکیا ہے اور جسے پابند تحریر کیا ہے اس سب کا ایفا میرے لیے لا زم ہے اوراس کا وہی مطلب ہے۔ جو ظاہر ہے کچھا ورنہیں''۔

يعبدنا مدذي الحجه ١٨ ه مين لكها گيا - اس پرسليمان بن امير المومنين اورفلال فلال كي شها دت شبت ہے:

ہارون الرشید کاعمال کے نام فرمان:

بسم الله الرحمان الرحيم

''اما بعد! التدامير الموشين كا اور اس خلافت كا جوالله نے ان كے سپر دكى ہے محافظ ہے 'اس نے اپنی خلافت اور سلطنث كے ذريعيان كى عزت افزائى كى ہے۔ اور ان كے تمام الگلے اور پچھلے معاملات كو بنايا ہے۔ مشرق ومغرب ميں اپنی امداد اور تا سكيہ ہے ان پراحسان كيا ہے 'تمام مخلوقات كے مقابلہ ميں وہی ان كامحافظ اور گران ہے اس كی ان تمام نعمتوں پر میں اس كا شكر اداكر تا ہوں اور تعریف كرتا ہوں اور درخواست كرتا ہوں كہ وہ اپنے اس احسان واكر ام كو پوراكرے اور جھے السے اعمال كی تو فیق عطاكر ہے جس كی وجہ سے میں اس كے فضل مزید كامستوجب بنوں۔

جھے پرتم پراورتمام مسلمانوں پراللہ کا یہ بڑافضل واحمان ہے کہ اس نے امیر المونین کے بیٹے محد اور عبد النہ کو وہ مرتبطی دیا جس کی تمام امت آرز ومند تھی اور اللہ نے سب کے دلوں بیں ان کی محبت ڈال دی۔ ان کی طرف میلان پیدا کر دیا اور ان پراعتماد قائم کیا تا کہ امت کے دین کا استحکام ہو۔ اس کے معاملات درست رہیں اس بیں اتحا درہے۔ اس کی سیاست استوار رہے اور وہ اختلاف اور تفریق کے مہلک نتائج سے مامون ومصون رہے۔ اس وجہ سے انہوں نے اپنی عنان عکومت ان کے ہر دکر دی۔ اور کی عجمد اور تخت قسموں کے ماتھ انہوں نے ان دونوں کی بیعت کر لی۔ یہ بیعت اللہ کے اراد ہے ہے قائم ہوئی ہے۔ کسی کو اس سے انحراف کا اختیار نہیں۔ چونکہ یہ بیعت اللہ نیا نہذ مشیت اور ماراجہ علم کی وجہ سے نافذ کی ہے اس لیے اب اس کے سی بند ہے کو اس کے قص از الدیا تبدیل کا حق نہیں رہا۔ اس معاملہ میں امیر المونین اپنے لیے ان دونوں کے لیے اور تمام امت کے لیے اللہ سے تام کو بہنی کے بعد میں امیر المونین کی دلی مونوں کر دیے رہے جس میں عبد اللہ بن امیر المونین کی دلی عہدی خلافت پر اتفاق کیا ہے۔ امیر المونین الی تدبیر پرغور وخوض کرتے رہے جس میں ان دونوں کی اور تمام امی الی تدبیر پرغور وخوض کرتے رہے جس میں ان دونوں کی اور تمام ماراح اور فلاح ہوان کی بات بی رہے۔ انقاق واتحاد رہے۔ کفار ومن فقین مفسدوں اور ان دونوں کی اور تمام ماریا کی صلاح اور فلاح ہوان کی بات بی رہے۔ انقاق واتحاد رہے۔ کفار ومن فقین مفسدوں اور

فتنه آگیزوں کی جو ہماری خوشحالی اورعزت وشوکت کے دشمن ہیں دراندازیوں اورمعاندانہ کارروائی کے ہار آور ہونے کا کوئی موقع ندر ہے۔اوران کی ان تمام امیدوں پر جووہ ان دونوں کے حق کو دستبرد کرنے کے لیے موقع کی تاک لگائے بیٹھے ہیں۔ پانی پھر جائے۔

امیرالمونین اس معاملہ میں اللہ سے طلب خیر کرتے ہیں اور اس کام کے کرنے کے لیے جس میں ان دونوں کی فلاح۔
تمام امت کی فلاح اور اللہ کے حق اور حکومت کی قوت و شوکت ان دونوں کے مفاد کا استحکام ان کی حالت کی در سی بہار ک خوش حالی اور اقبال مندی کے مفافین کی سازش سے بچاؤ ان کے حسد نفاق اور عناد کی مدافعت اور اس فتنا نگیز کوشش کی جوان دونوں کے درمیان فساد پیدا کرنے کے ہور وک تھام ہے۔ اللہ سے عزم راسخ کی استدعا کرتے ہیں اور اس کام کے لیے وہ اللہ کے اراد سے کی تا سید سے ان دونوں کو لیے کر بہت الحرام گئے وہ اں انہوں نے ان سے یہ کہ لیا کہ وہ ان کے لیے عہد کے کے کم کی بلاچون و چرا بجا آ وری کریں گے۔ اور اس کے لیے انہوں نے ان دونوں سے اپنے لیے اور ان کے لیے عہد نامے کھوائے۔ جس میں انہوں نے کے عہد و پیان اور سخت قسموں کے ساتھ ایک نے دوسرے کے لیے اس بات کا فیاں سے حکم ان کے متعلق امیر الموشین نے جو کچھ طے کر دیا ہے اس پروہ کار بند ہوں گے تا کہ ان میں الفت و دوستی رہے۔ وہ ایک دوسرے کے ساتھ ان کی بھلائی ہے۔

تھے۔ تھم دیا کہوہ اس کی خبرتمام ان لوگوں کو جو بیت اللہ الحرام میں حج یا عمرہ کی نبیت سے حاضر ہوں کر دیں اوران تمام شرا اُطاکو پڑھ کرسنا دیں جوان کے سامنے ضبط تحریر میں آئی ہیں۔ تا کہان کے سننے والے ان کواچھی طرح اپنے ذہن میں محفوظ کر کے اور سمجھ کران کواپنے دومرے بھائیوں اور ہموطنوں کو پہنچادیں۔

چنا نچہ میرے اس تھم کے مطابق میرے مقنین نے مسجد حرام میں سب کے سامنے وہ دونوں اقرار نامے پڑھ کر سن و سیئے۔ جس سے تمام حاضرین بیت اللہ واقف ہو گئے اوراس طرح وہ بھی اب اس پر شاہد بن گئے۔ اوران کو بیہ علوم ہو گیا کہ امیر المومنین نے جو کچھ کیا ہے وہ ان کی فلاح اور بہبودی کے لیے ہے تا کہ ان کا خون نہ بہب ان ک بات بنی رہے اللہ کے دیمن کے دین کے دیمن اس کی حراب کے رہمنوں کے منصوبوں پر پانی پھر جائے۔ اس لیے انہوں نے امیر المومنین کے لیے دعائے خیر کی اوران کا شکرا واکیا۔

ان دونوں اقرار ناموں کی جوان کے جیٹے محمد اور عبداللہ نے کعبہ کے اندر لکھ کر امیر المومنیان کو دیئے ہیں۔ نقبیں اس فرمان کے ذیل میں درج ہیں۔ تم اللہ عزوجل کی بے حد تعریف کرواوراس کا شکرادا کروکہ اس نے امیر المومنیان کے جیٹے محمد اور عبداللہ کو ولی عہد خلافت بنا کر امیر المومنیان پران پڑتم پراور تمام امت اسلام پراحسان عظیم کیا ہے۔ جومسلمان وہاں ہوں ان کے سامنے میر افر مان پڑھوان کو اس کا مطلب سمجھا دو۔ ان پران سے بیعت نے لواور اسے اپنے دفتر میں نیز امیر المومنین کے دوسرے امرا اور رعایا کے دیوانوں میں جو وہاں ہوں شبت کرا دواور بیسب کارروائی ممل کر کے امیر المومنین کواس کی اطلاع دو '۔

ماہ محرم ۲ ۱۸ھ کے ختم میں سات را تیں باقی تھیں۔ جب نیچر کے دن اس فر مان کوا ساعیل بن مبیج نے لکھا۔ ہارون الرشید نے عبداللّٰدالما مون کے لیے ایک لا کھودینار کا تھم دیا جورقہ ہے لے جا کر بغداد میں اس کودے دیئے گئے۔

#### علی بن عیسی کے خلاف شکایت:

مقام عمر میں جعفر بن کیجیٰ کے قتل کے بعد رشید رقہ چلے گئے پھر جب خراسان سے علی بن عیسیٰ بن ماہان کی مسلسل شکائتیں موصول ہوئیں اوران کے ہاں بھی اکثر لوگوں نے اس کی شکایت کی تو اب انہوں نے اس کے برطرف کرنے کا ارادہ کرلیا اوراس خیال ہے کہ ایسے وقت میں ان کوخراسان کے قریب آجانا جا جیے۔وہ رقہ سے بغداد آئے۔

#### عبدالله المامون كى تجديد بيعت:

ایک مدت تک بغداد میں قیام کے بعدوہ قرماسین آئے۔ یہ ۱۸ ھے کا واقعہ ہے کہ اور کی قاضوں اور دوسرے لوگوں کو انہوں نے وہاں بلایا اور اس بات پران کو گواہ بنایا کہ ان کی چھاؤنی میں جو مال ومتاع خزانے اسلحہ ٔ جانور اور دوسری چیزیں موجود بین وہ سب عبداللہ المون کی جین اب ان کو ان میں کم یا زیادہ کا کوئی حق نہیں نیز انہوں نے اپنے ہمراہیوں سے عبداللہ المون کے لیے تجدید بعت کر ائی اور اپنی فوج خاصہ کے سر دار ہر شمہ بن اعین کو انہوں نے بغداد بھیجا اور وہاں جولوگ موجود تھاس نے اس عہد نامے کے بعد جورشید نے مکہ میں لیا تھا جمع عبداللہ اور قاسم کے لیے دوبارہ بیعت لی۔ اس عہد نامہ میں قاسم کی ولی عبدی کے معاملہ کو عبداللہ پر محول کیا گیا تھا کہ جب وہ سر برآ رائے خلافت ہوتو اسے اختیار رہے کہ جاہوہ قاسم کو ولی عہد برقر اررکھے یا اسے عبحدہ کردے۔ پر محول کیا گیا تھا کہ جب وہ سر برآ رائے خلافت ہوتو اسے اختیار رہے کہ جاہدہ قاسم کو ولی عبد برقر اررکھے یا اسے عبحدہ کردے۔

#### باب

# زوال برا مکه

#### ک^ا هے واقعات:

اس سال رشید نے جعفر بن بیچیٰ کوتل کر دیا اوروہ برا مکہ کی نتا بی کے دریے ہوگئے۔

بارون الرشيد كي جعفرين خالد كےخلاف ناراضگي:

جس وجہ سے رشید نے جعفر سے ناراض ہوکراسے آل کر دیا اس میں اختلاف ہے۔ اس کے متعلق بحنیہ وع بن جرئیل اپنیا اندر چلا آیا۔ رشید کے دیم بار میں حاضر تھا۔ استے میں کی بن خالد دربار میں حاضر ہوا اور بغیر اجازت باریا بی اندر چلا آیا۔ رشید کے قریب بہتی کر اس نے سلام کیا۔ رشید نے بے التفاقی سے اس کو جواب دیا۔ جس سے کچی فورا سمجھ گیا کہ اب تک ان کی بات بگر گئی۔ رشید کے جمھے سے کہا جرئیل کیا ایسا ہی ہوتا ہے کہ تم اپنے گھر میں ہواور اس وقت کوئی شخص بے اجازت تمہمارے پاس چلا آئے۔ میں نے کہا جناب والا ایسا تو نہیں ہوتا اور نہ کوئی شخص ایسا خیال کر سکتا ہے۔ کہ وہ بغیر اب زت اندر چلا آئے۔ میں نے کہا جناب والا ایسا تو نہیں ہوتا اور نہ کوئی شخص ایسا خیال کر سکتا ہے۔ کہ وہ بغیر اب زت اندر چلا آئے ہیں۔ اس پر یکی نے عرض کیا امیر الموشین اللہ نے بھے جناب والا کی خدمت میں رسوخ عطا کیا ہے۔ یہ پہلی مرتبہیں ہے کہ میں اس طرح بغیر اجازت آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں خود امیر الموشین نے اس امیاز خاص سے مجھے سرفراز فرمایا ہے۔ اور یہ بات مشہور ہو چکی ہے۔ بھے خدمت میں اس وقت بھی باریا بی ہوئی ہے جب کہ وہ اپنے بستر پر بھی بالکل بر ہدا ور بھی سان ہوں ہوں کے اس امیر الموشین کی خدمت میں اس وقت بھی باریا بی ہوئی ہے جب کہ وہ اپنے بستر پھی بالکل بر ہدا ور بھی سے از رمیں مہوں ہوتہ تھے تھے۔ اور بھی ہو۔ ورنہ اگر میرے آتا تا جھے تھم دیں تو میں تو اس کے لیے بھی تیار ہوں کہ درباریوں کے دوسرے کیا بلکہ تیسر علیہ میں شامل کیا جاؤں۔

#### مارون الرشيد كي معذرت:

یہ جواب من کر ہارون الرشید شرمندہ ہو گئے۔ چونکہ تمام خلفا میں وہ سب سے زیادہ بامروت تھے۔اس لیے اس گفتگو کے دوران میں وہ نظریں نیچی کیے زمین و کیھتے رہے اور اس کی طرف آئکھ نہیں اٹھائی۔اور کہنے لگے اس بات سے میرام تصدیم ہماری ول آزاری نہتی ۔گرلوگ ایسا کہتے ہیں۔ان کے لب ولہجہ سے میں نے محسوس کیا کہ ان سے بیچیٰ کا کوئی معقول جواب نہ پڑا۔اس وجہ سے انہوں نے اس طرح بات بنادی۔ پھررشید خاموش ہوگئے اور بیچیٰ در بارسے چلاگیا۔

# محد بن الليث كي يحيل بن خالد كے خلاف شكايت:

ثمامہ بن اشرس نے یکیٰ بن خالد کے زوال کی وجہ یہ بیان کی ہے کہ محمہ بن اللیث نے ایک خط رشید کو لکھا اس میں ان کو پندو
تھیجت کی اور لکھا کہ اللہ کے سامنے یکیٰ بن خالد تمہارے کسی کام میں نہیں آسکتا۔ حالانکہ تم نے اس کواپنے اور اللہ کے درمیان حاکل
کررکھا ہے۔ جب تم خدا کے سامنے اپنے اعمال کو جواب دہی کے لیے کھڑے ہو گے اور تم سے پوچھا جائے گا۔ کہ تم نے اللہ کے
بندوں اور علاقوں کے ساتھ کیا کیا۔ اور تم یہ جواب دو گے کہ خداوندا میں نے تیرے بندوں کے تمام معاملات یکی کے سپر دکر دیئے

تھے۔ تو کیاتم سمجھتے ہو کہ تمہارا میعذراللہ کے یہال مقبول ہو گا۔اپنے خط میں محمد بن اللیث نے اسی طرح رشید کوخوب ڈرایا دھم کا یا تھا۔ محمد بن اللیث کی اسیری:

رشید نے لیجی کوطلب کیااس سے پہلے ہی کی کواس خطرے آنے کی اطلاع ہو چکی تھی۔ رشید نے اس سے پوچھا۔ تم محمد بن اللیث کو جانے ہو۔ اس نے کہا جی ہاں جانتا ہوں۔ رشید نے پوچھا وہ کیسا آ دمی ہے۔ یجی نے کہااس کے مسمان ہونے میں بھی شک ہے۔ رشید نے تھم دیا کہ اسے جیل خانے میں قید کر دیا جائے چنا نچہ وہ ایک عرصہ دراز تک جیل میں مقیدر ہا۔ محمد بین اللیث کی رہائی:

جب رشید برا مکہ سے ناراض ہوئے تو ان کومجہ بن اللیث یاد آیاتھم دیا کہ اس کو دربار میں حاضر کیا جائے جب وہ آگیا تو ایک گفتگو کے بعد رشید نے اس سے کبار مجر کیا تم مجھے دوست رکھتے ہو۔ اس نے کہا بخد ام گرنہیں رشید نے کہا۔ کیا کہ در ہے ہو۔ اس نے کہا بخد ام سر سیح کہتا ہوں۔ آپ نے بغیر میر ہے جرم یا خطا کے مخض ایک حاسد طور مسلمان اور اسلام کے دشمن کے مجر دکتنے پر مجھے بیزیاں بہنا ویں۔ اور اپنے اہل وعیال سے جدا کر دیا۔ ایک حالت میں کیونکر آپ کو دوست رکھتا ہوں۔ رشید کہنے گئے بے شک تم پیزیاں بہنا ویں۔ اور اپ انہوں نے مجر کور ہا کر دیا اور پھر پوچھا مجمد کیا تم مجھ کو دوست رکھتے ہو۔ اس نے کہا بخدا! امیر المونین ہرگرنہیں البتہ یہ بات ضرور ہے کہ میر نے قلب میں آپ کی طرف سے جوغم وغصہ تھا وہ نکل گیا ہے۔ رشید نے تھم دیا کہ ایک لاکھ در بہم اسے دیئے جا ئیں جب وہ رو بیا ہے دیئے اس نے کہا بخدا! اور اگرام کیا ہے میں اب کیوں آپ کو اچھا نہ مجھوں گا۔ رشید کہنے گئے۔ اللہ اس کے اس نے مختم اراانقام لے جس نے تم پرظلم کیا ہے اور مجھے تبھارے عیں اب کیوں آپ کو اچھا نہ مجھوں گا۔ رشید کہنے گئے۔ اللہ اس مختص سے تم ہارا انقام لے جس نے تم پرظلم کیا ہے اور مجھے تبھارے خلاف بھڑکا یا۔ اب دوسرے لوگوں نے بھی برا مکہ کی بہت می شکلا بیتیں ان سے کیس۔ ان کے اقبال کے زوال کی بیر بہلی علامت تھی۔ جو ظاہر ہوئی۔

يجيٰ بن خالد کي امانت:

اس واقعہ کے بعد جب کی رشید کی خدمت میں حاضر ہوا۔ تو حسب عادت تمام غلام اس کے استقبال کو بڑھے۔ رشید نے
اپنے خدمت گارمسر ور سے کہا کہ غلاموں کو تھم دے دو کہ جب یجیٰ آئے تو وہ اس کی تعظیم کے لیے کھڑے نہ ہوا کریں۔ چنا نچہ جب
کی اندرآیا تو کوئی غلام اس کی تعظیم کے لیے کھڑا نہ ہوا۔ بیرنگ دیکھ کراس کا رنگ زر دہو گیاا وراب غلاموں اور در بانوں کا بیشیوہ ہو
گیا کہ یکی کودیکھ کرمنہ پھیر لیتے۔ بسااوقات بیکھ ہوتا کہ یکی چینے کے لیے پانی وغیرہ مانگا تو وہ اسے نہ پلاتے۔ زیادہ سے زیادہ بھرکے۔
کرتے کہ جب وہ کئی مرتبہ مانگا تب اسے پلادیتے۔

جعفر بن یحیٰ اور یحیٰ بن عبدالله:

ابومحرالیزیدی جس کے متعلق پیر کہا جاتا ہے کہ وہ اس عہد کے حالات سے سب سے زیادہ واقف تھا۔ کہتا ہے کہا گرکوئی بید کے کہرشید نے جعفر بن کی کو بغیر کی بی عبداللہ بن حسن کی وجہ سے قبل کیا تواسے ہرگز باور نہ کرو۔ واقعہ بیر ہے کہرشید نے بیجیٰ کو جعفر کے حوالے کر دیا تھا۔ اور جعفر نے اسے قیدر کھا تھا۔ ایک رات جعفر نے بیجیٰ کواپنے پاس بلاکر اس کے معاملہ سے متعلق بات بیچھی۔ بیجیٰ نے اس کا جواب دیا۔ اور کہا کہتم میرے معاملہ میں اللہ سے ڈرواور اس بات سے بیچو کے کل قیامت کے ون محمد منظیم

میرے معاملہ میں تمہارے مدعی ہوں۔ کیونکہ بخدانہ میں نے خود کوئی جرم کیا ہے اور نہ کسی مجرم کو پناہ دی ہے۔ یجیٰ بن عبداللّٰدے جعفر کا حسن سلوک:

اس جواب سے جعفراس قدرمتاثر ہوا کہ اس نے یمیٰ سے کہا کہ اللہ کی سرزمین وسیع ہے جہاں چاہو چلے ہو ۔ میری طرف سے اجازت ہے۔ یکی نے کہا کہ اللہ کی سرزمین وسیع ہے جہاں چاہو چلے ہو ۔ میری طرف سے اجازت ہے۔ یکی نے کہا کیسے جاؤں۔ مجھے بیدڈ رہے کہ پھھروز کے بعد پھر گرفتار کر کے تبہارے پاس یا کی دوسرے کے پاس قید کردیا جو وں گاجعفر نے اپنے خاص آ دمی کواس کے ساتھ بھیج دیا جو یمیٰ کوایسے مقام تک پہنچادے جہاں اب اسے کوئی خطرہ نہ تھا۔ میں عبداللہ کے متعلق فصل بن رہیج کی تحقیق :

اس واقعہ کی خبرفضل بن الربیع کوبھی اپنے ایک خاص مخبر کے ذریعیہ ہوگئ اس نے پہلے تو اس کی تحقیق کی اور جب یہ بات پاپیہ شبوت کو پہنچ گئ اورا چھی طرح متحقق ہوگئ تو اس نے رشید سے اس کی جا کراطلاع کی۔رشید نے ظاہر تو یہ کیا کہ گویاان کواس خبر کی ذرا پروانہیں اور اس سے کہا کہتم کواس معاملہ سے کیا سروکار ہے۔ممکن ہے کہ میرے تھم سے اس نے ایسا کیا ہو۔اس بات کوس کرفضل حیب ساہوگیا۔

جعفرین یجی سے جواب طلی:

جعفران کی خدمت میں حاضر ہوا انہوں نے دن کا کھانا طلب کیا اور دونوں کھانے لگے۔ بلکہ رشید اپنے ہاتھ سے اسے کھلاتے اور باتیں کرتے جاتے تھے۔ آخر میں انہوں نے پوچھا۔ یجیٰ بن عبداللہ کا کیا حال ہے۔ اس نے کہا وہ اسی طرح بیڑیاں پہنے ایک نگ کوٹھڑی میں قید پڑا ہے۔ رشید نے کہا کیا میری جان کی قتم کھا کرتم کہد سکتے ہو کہ ایسا ہی ہے۔ اب جعفر ذرار کا بدا پنے زمانے میں سب سے زیادہ ذبین اور جمحدار آ دی تھا۔ فور آتا ڑگیا کہ امیر المونیون کو اس معاملہ میں کچھ خبر ہوگئی ہے۔ کہنے لگا اے میرے آتا! آپ کی جان کی قسم ایسانہیں ہے میں نے اسے یہ بھے کر کہ اب اس میں کچھ دم نہیں رہا۔ اور بدآ پ کا پچھ بگاڑ نہیں سکتا۔ خودر ہاکر دیا ہے۔ رشید نے کہا تم نے ٹھیک کہا۔ ممکن ہے کہ میں خود بھی بہی چا ہتا ہوں۔

بارون الرشيد كاجعفر بن يجيل كفل كااراده:

اس گفتگو کے بعد جب جعفران کے پاس سے اٹھا تو وہ اسے جب تک وہ نظر آتار ہا کھورتے رہے۔ جب وہ نظر سے اوجھل ہونے لگا تو کہنے لگے اگر میں اسے قبل نہ کر دوں تو اللہ تعالی مجھے حالت کفر میں اسلام کی تلوار سے قبل کرے۔ چنانچہ الیہا ہی ہوا کہ انہوں نے جعفر کوقل کر دیا۔

اوریس بن بدر کاایک مخبر کے متعلق بیان:

ادریس بن بدر بیان کرتا ہے کہ ایک تخص رشید کے سامنے نمودار ہوا۔ وہ اس وقت یجی ہے دو چار تھے۔ اس شخص نے عرض کیا کہ امیرالمونین میں آپ کے فائدہ کی ایک بات بیان کرتا ہوں۔ رشید نے ہر ثمہ کو تھم دیا کہ تم اس سے جاکر پوچھاو ہر ثمہ نے اس سے کہا کہوکیا بات ہے۔ اس نے بتانے سے انکار کیا اور کہا کہ بیدا یک راز ہے۔ جو صرف خلیفہ سے تعلق رکھتا ہے ہر ثمہ نے رشید ہے آگر بید بات کہددی۔ رشید نے کہا کہ اس سے کہو کہ وہ ڈیوڑھی پر حاضر رہے میں فرصت پاکر اس سے باتیں کروں گا۔ چنا نچہ جب کر بید بات کہددی۔ رشید نے کہا کہ اس سے کہو کہ وہ ڈیوڑھی پر حاضر رہے میں فرصت پاکر اس نے کہا کہ میں تنہائی چا بتا ہوں۔ دو پہر کے وقت سب لوگ ان کے پاس سے چلے گئے انہوں نے اس شخص کو اپنے پاس بلایا۔ اس نے کہا کہ میں تنہائی چا بتا ہوں۔

ہارون نے اپنے بیٹوں کو دیکھااور کہا بچواتم اب جاؤ۔ وہ فوراً اٹھ کر چلے گئے صرف خا قان اور حسین وہاں بیٹھے رہے۔ ال شخص نے ان وونوں کی طرف غور ہے دیکھا۔ رشید نے ان ہے کہا کہ ذرا آپ بھی اس وقت ہٹ جائیں تو مناسب ہے۔ چنانچہ وہ دونوں بھی اٹھ گئے۔

يحيى بن عبدالله كي مارون الرشيد كواطلاع:

ابرشد نے اس محف سے بوچھا۔ کہوکیابات ہے اس نے کہا میں اس شرط سے بیان کرتا ہوں کہ آپ پہلے سے مجھ سے وعدہ
امان کرلیں۔ رشید نے کہا ہاں ضرور میں وعدہ امان بھی کرتا ہوں اور یہ بھی وعدہ کرتا ہوں کہتم کو انعام دوں گا۔ اب اس شخص نے کہا
کہ میں صوان کی سرائے میں مقیم تھا وہاں میں نے کچی بن عبداللہ کودیکھا اس نے ایک موٹی صدری پہن رکھی تھی۔ اس پرایک سبز رنگ
کا موٹی چند پہن رکھا تھا۔ اس کے ہمراہ ایک جماعت ہم سفر تھی۔ اگر چہوہ اوگ اس کے ساتھ ہم سفر تھے گروہ اس سے علیحدہ رہے
تا کہ دیکھنے والے یہی ہم جھیں کہ ان سے اس سے کوئی شنا سائی نہیں ہے۔ حالا نکہ وہ اس کے یارومد دگار ہیں۔ ان میں سے ہر شخص کے
پاس سرکاری پروانہ ہے کہ اگر کوئی ان سے باز پرس بھی کر ہے تو اس پروانے کی وجہ سے ان کا پچھنہ بگاڑ سکے۔

بارون الرشيد كاليحيى بن عبداللد كے متعلق استفسار:

رشید نے کہا۔ کیاتم یخیٰ بن عبداللہ کو پہچانتے ہو۔اس نے کہا۔ میں بہت عرصہ سے اس کو جا نتا ہوں اوراس قدیم شناسائی کی وجہ سے تو میں نے کل اس کو اچھی طرح پہچان لیا۔ رشید نے کہا۔ اچھا اس کا حلیہ تو بیان کرو۔اس نے کہا کہ وہ چوکور ہلکا سانو لا ہے۔ کشادہ پیشانی ہے۔اس کی آئی تھیں بہت خوب صورت ہیں اور پیٹ بڑا ہے۔ رشید نے کہا بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا پچھتم نے اس کی زبانی سنا۔اس نے کہ میں نے رود کھا کہ وہ نماز پڑھ رہا ہے اوراس کا غلام جس کو میں ایک عرصہ سے جا فتا ہوں سرائے کے درواز سے پر بیٹھا ہوا ہے۔ جب یجیٰ نماز پڑھ چکا تو غلام نے ایک موٹا سوتی رومال لا کراسے دیا۔ جسے اپنی گردن پر لپیٹ لیااور پشمینہ کا جبرا تارلیا۔ زوال کے بعد اس نے دوسری نماز پڑھی۔ میراخیال ہے کہ وہ عصری ہوگی۔ میراس کوغور سے دیکھی رشید کہنے گئے تم نے واقعہ کوخوب یا درکھا میں اس کوغور سے دیکھی باتھا۔ اس نے پہلی دونوں رکھیں بہت طویل کیں اور آخری قصیر۔ رشید کہنے گئے تم نے واقعہ کوخوب یا درکھا ہے۔ بہت کے کہنا زعوں ہو۔ تم کون ہو ۔ اس کی جزائے خیر دے اور تمہاری سعی معلوں ہو۔ میرااصلی وطن تو مرہ ہے۔ مگر پیدائش مدینۃ السلام میں دینے ہو۔اس نے کہا جی اس نے کہا جی اس نے کہا جی اس میں اس میں دینے السلام میں دینے ہو۔اس نے کہا جی اس میرامکان پہیں ہے۔

مخبرکوانعام وسزا:

رشید بہت دریتک سرنیچا کیے ہوئے سوچتے رہے۔ پھر کہنے لگے۔ اگر میری خیرخواہی میں تم کو تکلیف برداشت کرنا پڑے تو کیا تم اسے خوشی سے برداشت کرنا پڑے تو کیا تم اسے خوشی سے برداشت کرلوگے۔ اس نے کہا جس طرح امیرالمومنین چاہیں میں حاضر ہوں۔ رشید نے کہا چھا سیبیں تھہرومیں ابھی آتا ہوں۔ یہ کہہ کروہ لیک تسلی نکال کرلائے۔ اس سے کہا کہ یہ لوادر چل دو۔ اور دیکھو کہ میں تمہارے ساتھ کیا کرتا ہوں۔ اس شخص نے وہ تھیلی لے لی اور اسے اپنی چاور سے چھیا لیا۔ رشید نے غلام کو آواز دی خاقان اور حسین جواب میں حاضر ہوئے رشید نے کہا اس حرا مزادے کوخوب تھیٹر مارو۔ چنا نچہان لیا۔ رشید نے کہا اس حرا مزادے کوخوب تھیٹر مارو۔ چنا نچہان

د دنوں نے تقریباً سوتھیٹراس کے مارے۔ پھران ہے کہا کہ جولوگ محل میں موجود ہوں ان سب کے سرمنےاس کواسی طرح لیے جاؤ۔ اس وقت اس کا عمامه اس کی گرون میں لیٹا ہوا تھا اور سب سے کہدو و کہ جو مخص امیر المومنین کی اندرونی بر توں کا افشر کرے یان کے خالص دوست اور مدوگاروں کی شکایت کرے گااس کی یہی سزا ہے۔ان دونوں نے حسب الحکم بجا آ دری کی اوراس کا چرچا یا م ہو کیا ۔ مگر جب تک برا مکہ پر رشید کا عمّا ب نازل نہیں ہواکس شخص کواس شخص کا نہ حال معلوم ہوااور نہ وہ بات معلوم ہوئی جواس نے

## منصور بن زیا د کاجعفر بن یخی کومشوره:

ابرا ہیم بن المہدی کہتا ہے کہ میں ایک مرتبہ عفر بن کیجیٰ ہے اس کے حل میں جسے اس نے خود بنایا ملنے گیا۔اس نے مجھ سے کہا۔منصور بن زیاد بھی عجیب آ دی ہے۔میں نے کہا کیا ہوا۔جعفر نے کہا میں نے اس سے بوچھاتھا کہتم کومیرےاس مکان میں کوئی عیب تو نظر نہیں آتا۔اس نے کہا بیعیب ہے کہ اس میں نہ اینٹ لگائی گئی ہے نہ لکڑی۔اس پر میں نے کہر کہ میرے خیال میں تو اس میں صرف میرعیب ہے کہتم نے اس پرتقریباً ہیں لاکھ درہم خرج کیے ہیں اور میراتی بڑی رقم ہے کہ ضرور کو کی شخص اس وجہ سے امیرالمومنین سے تمہاری شکایت کرے گا۔ جعفر نے کہا مگروہ اس بات سے واقف ہیں کہ اس رقم سے بہت زیادہ بلکہ دو گئے کے قریب تو وہ مجھے خودعنا یٹا دے چکے ہیں۔میری تنخواہ اس کے علاوہ ہے۔ میں نے کہا کہ دشمن تم ان سے اس طرح شکایت کرے گا کہ امیرالمومنین جب صرف ایک مکان پرجعفر نے ہیں لا کا درہم صرف کر دیئے ہیں تو دوسرے مصارف دا دو دہش اوراخراجات پر کتنا صرف ہوتا ہوگا۔امیرالمومنین آپ کے خیال میں اتنی آیدنی کہاں سے اور کیونکر ہوتی ہوگی۔ یہ جملہ ایسا موثر ہے کہ فور ان کے دل میں اتر جائے گا اور تمہاری طرف سے وہ بدظن ہو جائیں گے۔جعفر نے کہا اگر وہ میری بات سنیں گے تو میں عرض کروں گا کہ امیرالمومنین نے بہت سے لوگوں کے ساتھ احسانات عظیم کیے اپنی دا دو دہش سے ان کو مالا مال کر دیا ۔ مگریہ کفران نعمت ہے کہ انہوں نے اپنی دولت کو چھپایا یا بہت میں سے برائے نام ظاہر کی۔ گرمیں نے جب آپ کی نعتوں کودیکھا جس سے میں بہرہ مند ہوا ہوں تو میں نے اشاعت کے لیےان کو پہاڑ کی چوٹی پر جمادیا۔اور پھرلوگوں کو دعوت دی کہ آؤاور دیکھو۔

## جعفر بن يحلي كي ابراجيم بن مهدي كومدايت:

ابراہیم بن المہدی دوسرے سلسلہ روایت کے ساتھ بیان کرتا ہے جعفر بن کیلی رشید کے دربار میں اس کا سر پرست تھا اور اس نے ابراہیم کورشید کے ہاں پیش کیا تھا کہ ایک دن جعفر نے مجھے کہا کہ مجھے بیشبہ پیدا ہو گیا ہے کہ رشید کو وہ ضوص میرے ساتھ اب نہیں رہا ہے جو پہلے تھا مگرای کے ساتھ میں نے خیال کیا کمکن ہے کہان کے سلوک کی بیتبدیلی خود میرے خیالات کا پرتو ہو۔ اس لیے میں جا ہتا ہوں کہ میرے علاوہ کوئی دوسرا شخص اس کی جانچ کرے۔تم اس کام کے اہل ہو۔ آج جبتم در بار میں شریک ہوتو ذراغورے اُن کی ہر بات کود مکھنااور جس نتیجہ برتم پہنچواس سے مجھے اطلاع وینا۔

جعفر بن ليجيٰ کي فراست و ذبانت :

میں نے اس روز در بار میں اس بات کا خاص طور پر خیال رکھا۔ اور جب رشید در بار سے اٹھ گئے تو سب سے پہلے میں و ہاں سے باہرنگل آیا اورایک درخت کے نیچے جو ہمارے راہتے میں واقع تھااپنے ملاز مین کے ساتھ حچھپ کرتھبر گیا۔ نیز میں نے شمع بجھوا دی۔ اب دوسرے در باری ایک ایک میرے پاس سے گزر نے شروع ہوئے۔ میں ان کود کھتا تھا گرخود کھائی ند دیتا تھا۔ جب سب چلے گئے تو اب جعفر آیا اور اس درخت سے بڑھتے ہی اس نے مجھے آ واز دی۔ میں باہر نکل آیا اس نے پوچھا کہوکیا دیکھا۔ میں نے کہا یہ بیٹل نے کہا۔ اس عنایت کی وجہ سے جوتم میر سے میں بعد میں بیان کروں گا۔ پہلے یہ کہوکہ تم کومیرے یہاں ہونے کا علم کیونکر ہوا۔ اس نے کہا۔ اس عنایت کی وجہ سے جوتم میر سے حال پر کرتے ہو۔ مجھے یہ یقین تھا کہ تم بغیر مجھ سے ملے اور در بار کے دنگ سے آگاہ کیے چلے نہ جاؤگے۔ نیز میں یہ بھی جانتا تھا کہ تم اس وقت نمایاں جگہ میں گئیر نا کبھی پندنہ کروگے اور ہماری راہ میں اس جگہ سے بہتر جھپ کرتھیر نے کی کوئی دوسری جگہ نہ تھی ۔ اسی بنا پر میں نے یہ نتیجہ نکالا کہتم ضرور یہاں گئیرے ہوگے۔ میں نے کہا بے شک تمہارا خیال شیح ہے۔

جعفر کا ابراہیم بن مہدی کی رائے سے اتفاق:

اس نے کہا چھا کہوتم نے کیارنگ دیکھا۔ میں نے کہا میں نے یہ بات محسوں کی۔ جبتم متانت اور سنجیدگ سے کوئی بات کہتے تھے وہ اسے مذاق میں اڑا دیتے تھے اور جب تم مذاق میں کوئی بات کہتے تھے۔ وہ اسے خاص اہمیت دیتے تھے۔اس نے کہا میں بھی ایسا ہی سمجھتا ہوں تمہارا خیال بالکل درست ہے۔اچھاا بااپنے گھر جاؤ۔ میں چلا آیا۔

جعفر بن ليجيٰ کي پيشين گوئي:

علی بن سلیمان کہتا ہے کہ میں نے ایک دن جعفر بن یجیٰ کو یہ کہتے سنا کہ ہمارے اس گھر میں کوئی عیب نہیں ہے سوائے اس کے کہاس کا مالک اب زیادہ عرصہ زندہ رہنے والانہیں۔اس سے مرادوہ خودتھا۔

يچيٰ بن خالد کې خانه کعبه ميں دعا:

موئی بن یجی کہتا ہے کہ جس سال میرے والد کا انتقال ہوا' وہ جج کے لیے گئے۔ان کے تمام بیٹوں میں سے صرف میں ان کے ہمراہ تھا۔وہ کعبہ کے پردول کو پکڑے ہوئے یہ دعا ما نگ رہے تھے کہ خداوندا! میرے گناہ اتنے ہیں کہ جن کوصرف تو ہی شار کرسکتا ہے اور تو ہی ان کو جان سکتا ہے۔اے خداوندا! اگر تو مجھے ان کی پاداش دینے والا ہوتو اس دنیا میں ان کی سزا دے دے۔ چاہے اس میں میری ساعت' بصارت دولت اور اولا دہی جاتی رہے۔تو مجھے معاف کر دے اور آخرت میں سزانہ دے۔

احمد بن الحن بن حرب بیان کرتا ہے کہ میں نے بیخی کو بیت اللہ کے مقابل کعبہ کے پردوں کوتھا ہے ہوئے یہ دعا ما تکتے سنا کہ اے خداوندا! اگر تیری خوشنو دی صرف اسی طرح حاصل ہو سکتی ہے کہ جونعتیں تونے مجھے دی ہیں تو وہ تو مجھ سے چھین لے یہاں تک کہا گر تیری خوشنو دی کے حاصل کرنے کے لیے میرے اہل وعیال اور اولا دبھی مجھ سے چھین کی جائے تو میں اس کے لیے بھی تیار ہوں۔ سوائے میرے بیٹے فضل کے اسے تو چھوڑ دے۔

ید دعا کر کے وہ جانے لگا۔ متجد کے دروازے کے قریب پہنچ کر وہ تیزی سے دوبارہ بلیٹ کر کعبہ کے پاس آیا اور کہنے لگا اگر چہ مجھالیے گنہ گارکوزیبانہیں کہ وہ تیری رحمت کا امید وار ہوا اور تیری تعریف اور تقذیس کرے مگر خداوندا! میں فضل کو بھی قربان کرنے کے لیے آمادہ ہوں۔

یخیٰ بن خالد کی مکہ سے مراجعت:

یہ جج سے واپسی میں انبار میں فروکش ہوئے۔رشید نے عمر میں منزل کی۔ان کے ہمراہ ان کے دونوں ولی عبد امین اور

مامون بھی تھے فضل امین کے ہمراہ اورجعفر مامون کے ہمراہ فروکش ہوا۔ یجیٰ اپنے کا تب خالدین عیسیٰ کے ساتھ فروکش ہوا مجمہ بن یجیٰ ابن نوح مہتمم توشکخانہ کے ساتھ فروکش ہوا۔ اور محمد بن خالد نے عمر میں رشید کے ساتھ مامون کے پاس قیر م کیا۔

ایک رات رشید نے فضل کو تنہائی میں باریاب کیا پھراہے خلعت ہے سرفراز کر کے حکم دیا کہتم محمدالا مین کے ساتھ چلے جوؤ۔ موسیٰ بن کیلی سے بارون الرشید کی بدطنی:

موی بن یکیٰ کو بلایا اوراس کاقصور معاف کر دیاییاس سفر کے ابتداء میں جب جیرہ آئے تھے' تو وہاں اس سے ، راض ہو گئے تھے۔علی بن عیسیٰ بن ماہان نے خراسان کے متعلق رشید ہے اس کی شکایت کی اور کہا کہتما م خراسانی اس کے مطبع وفر مانبر دار ہو گئے ہیں۔اس سے محبت کرتے ہیں بیان سے خط و کتابت کے ذریعہ سازش کرر ہاہے کہ چیکے سے نکل کرخراسان چلا جائے اور پھراہل خراسان کو لیے کر بغاوت کر دے ۔ یہ بات رشید کے دل میں بیٹھ گئی ۔اوروہ اس سے بدظن ہو گئے ۔ جونکہ موسیٰ بڑا بہا درشہسوارتھا ۔ اس وجہ سے جب علی بن عیسیٰ نے اس کی شکایت کی تو وہ فوراً رشید کے دل میں جاگزیں ہوگئی ۔گمراس وقت تو انہوں نے معمولی طور پر ا بنی ناراضی کا اظہار کیا۔اس کے بعدمولی بہت مقروض ہو گیا اورا بے قرض خوا ہوں سے رویوش ہو گیا رشید سمجھے کہ جیسا کہان سے کہا گیا تھاوہ ضرورخراسان چلا گیا ہے۔

موسیٰ بن کیجیٰ کی نظر بندی ور مائی:

جب اس مجے کے سفر میں وہ حیرہ آئے تو مویٰ بغداد سے ان کی خدمت میں حاضر ہوا۔ رشید نے اسے عباس بن موی کے پیس کوفیہ میں نظر بند کر دیا۔ بیہ بہلانقصان تھا جو برا مکہ کو پہنچا۔نضل بن یجیٰ کی ماں جس کی بات کورشید رذنہیں کرنتے تھے ان کی خدمت میں ان کی سفارش کرنے کے لیے سفر طے کر کے حاضر ہوئی۔ رشید نے کہا چونکہ اس کی مجھ سے شکایت کی گئی ہے اس لیے اگر اس کا باب اس کی ضانت کرے تو میں اس کور ہا کر دوں گا۔ یجیٰ اس کا ضامن ہو گیا اوررشید نے مویٰ کو یجیٰ کے حوالے کر دیا۔ پھررشید اس سے خوش ہو گئے ۔انہوں نے اس کی خطامعا ف کردی اورخلعت سے سرفراز کیا۔

فضل بن یجی سے ہارون الرشید کی ناراضگی:

چونکہ فضل بن پیچیٰ نے ان کے ساتھ شراب بینا جھوڑ دیا تھا۔ اس لیے رشید اس سے ناراض تھے اور ان براس کی موجودگی گراں تھی۔اس برفضل کہا کرتا تھا کہا گر مجھےمعلوم ہوتا کہ تھن یانی ہے دیرینہ تعلقات اس طرح ختم ہوجاتے ہیں تو میں تبھی شراب کو ہاتھ نہ لگا تا۔ یہ گانے کا بھی شوقین تھا۔

يحي بن خالد كي جعفر بن ليجي كونفيحت:

جعفررشید کی خلوت کی صحبت میں شریک ہوتا اور جیساوہ کہتے اس برآ مادہ ہو جاتا۔ جب کیٹی نے دیکھا کہ جعفرکسی طرح رشید کی محبت سے بازنہیں آتا اس نے جعفر کولکھا۔ میں نے تم کوچھوڑ دیا ہے۔اب کچھنہیں کہوں گا۔ز مانہ خودتم کوسبق دے دے گا۔اس وقت تمہاری آئیس کل جائیں گئم کواس مصیبت ہے بہت زیادہ ڈرنا جا ہے تھا کہ جس کا کوئی مداوانہیں۔

یچیٰ بن خالد کی ہارون الرشید سے درخواست :

یجیٰ نے خودرشید ہے بھی یہ بات کہددی تھی کہ میں آپ کے ساتھ جعفر کی ہروقت کی معیت کوا چھانبیں سمجھتا۔ کیونکہ اس کی وجہ

سے مجھے آپ کی طرف سے خمیازہ بھگتنا پڑے گا۔مناسب بیہ ہے کہ آپ اسے کسی اہم خدمت پر متعین کر کے بھیج دیں۔اس طرح میں آپ کی طرف سے مامون ہوجاؤں گا۔رشید نے اس کے جواب میں کہا۔اے میرے باپ اس ترکیب سے تمہارا مقصدا پی حفاظت نہیں ہے۔ بلکہ تم چاہتے ہو کہ فضل کو جعفر پرپیش کرو۔

#### عباسه بنت المهدى كاواقعه:

احمد بن زبیراپ یجازا ہر بن حرب کی روایت بیان کرتا ہے کہ جعفر اور برا مکہ کی تاہی کی وجہ یہ ہوئی کہ رشید کو جعفر اور اپنی بہن عباسیہ بنت المہدی کے بغیر چین نہیں آتا تھا۔ جب وہ شراب پینے بیٹھتے تو ان دونوں کو بلاتے ۔ جعفر کو بھی اس بات کاعلم ہو چکا تھا۔ کہ وہ اس کے اور عباسیہ کے بغیر رہ نہیں سکتے رشید نے جعفر سے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ عباسیہ سے تمہاری شادی کر دوں تا کہ جب میں اسے اپنی صحبت میں بلواؤں تو تم آزادی سے اسے دیکھ سکو۔ گرشرط یہ ہے کہ میاں بیوی کا تعلق قائم نہ کرتا۔

رشید نے عباسیہ سے اس کا نکاح کر دیا۔ اب جب وہ شراب پینے بیٹھے تو دونوں کوطلب کرتے بھرخورمجلس سے اٹھ جاتے اور
ان دونوں کو بالکل تنہا چھوڑ جاتے۔ چونکہ دونوں بالکل جوان سے اور شراب کے نشہ میں مست ہوتے اس حالت میں جعفراس سے
مجامعت کر لیتا۔ عباسیہ حاملہ ہوئی اور اس کے لڑکا پیدا ہوا۔ اسے خوف ہوا کہ اگر رشید کو اس کاعلم ہوگیا تو اس کی جان خطرے میں پڑ
جائے گی۔ اس نے اس بچے کو اپنی مملوک اناؤں کے ساتھ مکہ جیج دیا۔ عرصہ تک یہ بات رشید کومعلوم نہ ہوسکی ۔ گرا کی مرتبہ عباسیہ نے
اپنی کسی چھوکری کو مارا۔ اس نے رشید سے جا کر اس نچے کی ولا دت اور دوسرے واقعات کی اطلاع دی۔ اور ان لونڈ ایوں کے جو اس
نچے کے ہمراہ جیجی گئی تھیں۔ نام ان کا پیداور وہ زیور جو اہر جو عباسہ نے اس بچے کے ساتھ کر دیئے تھے۔ سب بتاد ہے۔

جب ہارون اس مرتبہ جی کے لیے مکہ گئے انہوں نے چھوکری کی نشا ندہی کے مطابق اس بچے کو تلاش کیا وہ بچہ اور اس کے ساتھ والیاں حاضر ہوئیں۔ رشید نے ان سے واقعہ پو چھا۔ انہوں نے بھی اس کے متعلق اس چھوکری کے بیان کی تقد بیق کر دی۔ جس نے عباسیہ کے خلاف رشید کوسارے واقعہ سے مطلع کیا۔ پہلے تو رشید کا ارادہ ہوا کہ اس کسن بچے کو تل کر دیں۔ مگر پھر خوف خدا سے وہ اس ارادے سے باز رہے۔ جعفر کا یہ دستورتھا کہ جب رشید جی سے وہ اس ارادے سے باز رہے۔ جعفر کا یہ دستورتھا کہ جب رشید جی سے وہ اس ارادے سے باز رہے۔ جعفر کا یہ دستورتھا کہ جب رشید جی ناسازی طبیعت کا عذر کیا اور اس کی دعوت میں نہ گئے۔ سال بھی اس نے وہ بیں دعوت کا انتظام کیا۔ اور شرف ملاقات جا ہا۔ رشید نے ناسازی طبیعت کا عذر کیا اور اس کی دعوت میں نہ گئے۔ جعفر برابررشید کے ہمر کا ب رہا۔ جب یہ اپنی انبار کی منزل میں فروش ہوئے تو اس کے اور اس کے باپ کے ساتھ جو واقعہ پیش آیا۔ اسے ہم اب بیان کریں گے۔

#### جعفرین کیچیٰ کی گرفتاری:

نظل بن سلیمان بن علی کہتا ہے کہ رشید نے ۱۸ انجری میں جج کیا وہ مکہ سے واپسی بیں محرم ۱۸ ہے میں حیرہ آئے۔ یہاں وہ عون العبادی کے قصر میں کئی روز مقیم رہے۔ پھر کشتیوں کے ذریعیہ سفر کر کے عمر آئے جوانبار کے پہلومیں واقع ہے۔ ماہ محرم کے آخری دن سنچر کی رات کو انہوں نے اپنے خدمت گار مسر ور کو جعفر کے پاس بھیجا۔ اس کے ساتھ حماد بن سالم ابوعصمہ بھی باقاعدہ سیاہ ک ایک جماعت کے ساتھ تھا اس جماعت نے رات کے وقت جعفر کا محاصرہ کر لیا۔ اور اب مسر ور اس کے پاس گیا۔ اس وقت ابن بختیشوع طبیب اور مشہور گویا نابینا ابوز کا۔ الکلو اذائی اس کے پاس بیٹھے تھے۔ اور وہ ونشاط ہیں مصروف تھا۔ مسر ور اس کو دھکے دیتا ہوا و ہاں سے نکال کراس مکان میں لایا جہاں رشید مقیم تھے۔اور گدھے کی رسی سے باندھ کراہے و ہیں قید کر دیا۔ پھر رشید کو جہ کر اطلاع کی کہ میں اسے گرفتار کر کے لے آیا ہوں۔رشیدنے اس کی گردن ماردینے کا حکم دیا۔مسر ورنے اسے قبل کر دیا۔ جعفر بن یجیٰ کی مسر ورسے درخواست:

مسرور بیان کرتا ہے کہ جب رشید نے جعفر کے قبل کاعز م کرلیاانہوں نے مجھےاس کے پاس بھیجا۔حسب الحکم میں اس کے یاس آیا۔اس وقت مشہور نابینا گویاا بوز کااس کے پاس تھااور شعر گا کراہے سنار ہاتھا:

فلا تبعدو كل فتي سياني عليه الموت يطرق اوريغادي

بَشَرْجِعَةٌ: '' خدا كرے كه تم بميشه ر ہوور نه يوں تو برخض برضح يا شام موت طاري ہونے والي ہے''۔

اس پر میں نے کہاا ہے ابوالفضل ویکھو میں تمہارے لیے موت کا پیام لے کرآیا ہوں۔ امیر المومنین نے طلب کیا ہے۔ چلو اس نے میرے ہاتھ جوڑے میرے پاؤں پر گرگیا اور انہیں چو ما اور درخواست کی کہ میں اسے اتنی مہلت دوں کہ گھر میں جا کروصیت کرآئے۔ میں نے کہاا ب اندر جانے کی تو اجازت نہیں دی جاسکتی البتہ جوتم کواپنے بعد کے لیے کہنا ہے کہدو۔ چنا نچہوہ جووصیت کرنا جا ہتا تھا اس نے کردی اور اینے تمام مملوک آڑا وکردیئے۔

جعفر بن کیل کے آل کا تھم:

ا تنے میں امیر المومنین کے دوسر ہے ہر کارے میرے پاس پہنچ گئے اور انہوں نے کہا کہ اسے فوراً لے چلو۔ میں اسے لے کر
ان کے پاس آیا اور اس کی میں نے ان کو اطلاع کی وہ اپنے بستر پرلیٹ چکے تھے۔ وہیں انہوں نے جھے تھم دیا کہ اس کا سرلے کر
آؤ۔ میں نے جعفر سے آ کر ان کا تھم بیان کیا۔ اس نے کہا اے ابو ہاشم! میں تم کو اللہ کو یا د دلا تا ہوں انہوں نے بیچم ضرور حالت نشہ
میں دیا ہوگا۔ تم میج تک تو میرے معاملہ کو ٹال دو۔ یا دوبارہ ان سے میرے متعلق تھم حاصل کرو۔
جعفر بن میجی کی کافتل:

میں اب پھر پلٹا کہ ان سے دوسری مرتبہ تھم لوں۔ میری آ ہٹ پاکر کہنے گئے ترامزاد ہے جعفر کا سرلے کر آ۔ میں نے پھر جعفر سے آ کرکہا کہ بیت تھم ہوا ہے اس نے مجھے درخواست کی کہ میں تیسری مرتبہ اس کے بارے میں تھم حاصل کروں۔ میں پھران کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اس مرتبہ انہوں نے ڈیڈ نے سے میری خبر لی اور کہنے گئے کہ اگر اب تو اس کا سرلیے بغیر میرے پاس آ یا تو مجھے مہدی کا بیٹا نہ بھیا اگر میں کسی دوسر سے کو بھیج کر پہلے تیرا سرنہ اتر والوں اور تیرے بعد اس کا۔ اس تہدید کے بعد میں ان کے پاس سے نکلا اور پھر جعفر کا سرلے کران کی خدمت میں حاضر ہوا۔

#### آل برا مکه برعتاب:

نیزرشیدنے اسی رات اپنے آدمی بھیج کر بیخی بن خالد'اس کے تمام کڑکوں موالیوں اور اس کے متعلقین میں دوسرے ان لوگوں کو جو بھاگ نہ سکا۔ فضل بن کو جو بھاگ کر جار ہے تھے۔ گرفتار کرالیا۔ اس طرح جولوگ اس جگہ موجود تھے۔ ان میں سے ایک بھی نیچ کر بھاگ نہ سکا۔ فضل بن بھی اس رات اپنے مقام سے ہٹا کررشید کے ایک مکان میں قید کر دیا گیا۔ اور یجی بن خالد کواسی کے مکان میں قید کر دیا گیا۔ ان کی تمام املاک ضبط کرلی گئی۔ سیا ہیوں نے ان میں سے کسی کو بھی مدینۃ السلام یا کسی دوسرے مقام کو جانے نہیں دیا۔ رشید نے اسی رات

ا پنے خدمت گارر جا وکورقہ بھیجا تا کہ وہ وہاں برا مکہ کی جس قدراملاک نقد وجنس کی شکل میں ہوں اس کوضیط اور ان کے تمام موایوں اور ملازموں کو گرفتاً رکر کے ان کے ساتھوا پنی صوابدید کے مطابق سلوک کرے۔

### املاك برا مكه كي شبطي:

نیزانہوں نے ای رات کوتمام اطراف وا کناف سلطنت میں اپنے عمال کے نام احکام بھیج دیئے کہ ان کے ماتحت علاقہ میں برا مکہ کی جوجائیدا داوراملاک ہوں ان کوضبط کرلیں اوران کے جو کارندے وہاں متعین ہوں ان کوگر فآر کرلیں۔

صبح کورشید نے جعفر بن بیچیٰ کا لاشہ شعبۃ الخفتانی' ہرثمہ بن اعین اور ابراہیم بن حمید المروذی کے ساتھ جن کے عقب میں انہوں نے اپنے دوسرے خدمت گاروں اور معتمدین کوجن میں مسرور بھی تھا بھیج دیا تھا۔ جعفر بن بیجیٰ کے مکان کوبھیج دیا۔ ابراہیم بن حمید اور اپنے خدمت گاررشید کو بیجیٰ اور محمد بن کیجٰ کی حمید اور اپنے خدمت گاررشید کو بیجیٰ اور محمد بن کیجٰ کی قیام گاہ کو بھیجا اور ہرثمہ بن اعین کوبھی اس کے ساتھ کیا اور تھم دیا کہ ان کا تمام مال صنبط کرلیا جائے۔

### جعفر بن يجيل كى لاش كى تشهير كاحكم:

رشید نے سندی الحرثی کوتھم بھیجا کہ وہ جعفر کے لاشہ کو مدینۃ السلام لے جائے اس کے سرکو جسر الاوسط پرنصب کر دے اس
کے جسد کو کاٹ کراس کا ایک حصہ جسر الاعلیٰ پراور دوسرا جسر الاسفل پرنصب کر دے سندی نے حسب الحکم جعفر کے جسد کوقطع کر کے
مختلف مقامات میں نصب کرا دیا۔ نیز خدمت گاروں نے ان ہدایات کی جوان کو دی گئی تھی۔ بجا آوری کی ۔ فضل جعفر اور محمد کے
چھوٹے بچے گرفتار کر کے دشید کی خدمت میں پیش کیے گئے۔ دشید نے ان کو چھوڑ دیا۔ انہوں نے بیاعلان کرا دیا کہ برا مکہ کے تمام
حقوق ملکی بابت حفاظت جان و مال سلب کیے جاتے ہیں۔

#### محمد بن خالد کوامان:

البتہ انہوں نے محمد بن خالداس کی اولا داور ملازموں کواس تھم ہے مشٹیٰ اس لیے کر دیا کہ ان کومعلوم ہوا کہ صرف یہی ان میں ایس خص ہے جو دوسرے برا مکہ ان کے خلاف کر رہے تھے۔عمرے ایسا شخص ہے جو ان کاسچا خیر خواہ رہا ہے اور وہ اس سازش میں شریک نہیں ہے جو دوسرے برا مکہ ان کے خلاف کر رہے تھے۔عمرے روانہ ہونے سے پہلے انہوں نے بچیٰ کو چھوڑ دیا۔ بچیٰ کے بیٹوں فضل محمد اور مویٰ ابوالمہدی۔ ان کے بہنوئی کو ہر شمہ بن اعین کی گرانی میں دے دیا۔ بیان کولے کر رقہ آیا۔

### انس بن الى الشيخ كاقتل:

جس روز رشیدرقہ آئے اس روز انہوں نے ابراہیم بن عثان بن نہیک کوانس بن ابی اشیخ کے آل کا حکم ویا۔اور آل کے بعد اسے سولی پر انکا دیا گیا۔ یکی بن خالد کوفضل اور محمد کے ساتھ دیرالقایم میں قید کر دیا گیا۔اوران کی گرانی کا ذرمدوار مسر وراور ہر ثمہ بن اعین کو بنایا گیارشیدنے کچھ ملازم اور دوسری ضروریات زندگی ان کے ساتھ رہنے دیں۔

#### آل برا مکه پرتشدد:

نفل کی ماں زبیدہ بنت منیراورونا نیریجیٰ کی جاریہاور پھھاورخدمت گاروں اورلونڈ یوں کوان کے ساتھ رہنے کے لیے کردیا گیا۔ان لوگوں کو حالت قید میں کوئی تکلیف نہ تھی۔البنۃ جب رشید کاعبدالملک بن صالح پرعتاب ہوا اوراب لوگوں نے پھراس کی اور برا مکہ کی رشید سے مزید شکایتیں کیں تو جس طرح عبدالملک کے ساتھ ختی کا سلوک کیا جانے لگا۔ اس طرح برا مکہ پر بھی اب سختیاں ہونے لگیں۔

انس بن ابی الشیخ کے قبل کی دوسری روایت:

۔ من من بن مسین اللہی بیان کرتا ہے کہ جس رات کورشید نے جعفر کوتل کیا اس کی دوسری صبح کوانس بن ابی انشیخے ان کی خدمت میں پیش کیا گیا۔رشید کے اور اس کے درمیان کچھ مکالمہ ہوارشید نے اپنی مند کے بینچے سے ایک تلوار نکالی اور حکم دیا کہ ابھی اس سے اس کی گردن اڑا دی جائے۔اس وقت انہوں نے اپنی مثال میں بیشعر پڑھا جواس سے قبل انس کے تل کے موقع پر کہا گیا تھا:

تلظ السيف من شوق الى انسِ فالسيف بلحظ و الاندار تنتظر

بَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ  اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ

انس کوتل کر دیا گیا۔اس کے تل ہے پہلے ہی تلوار پرخون دوڑ گیا تھا۔رشید کئے لگے اللّٰدعبداللّٰہ بن مصعب پررتم کرے۔اس کی تلوارکیسی اچھی ہے۔مگرتمام دوسر بےلوگ یہ کہتے ہیں کہ بیتلوارز ہیر بن العوام کی تھی۔ بنہ سروائشنے سرفیا

انس بن الشيخ ك مل كي وجه:

سندی بن شا مک بیان کرتا ہے کہ میں ایک ون بیٹیا ہوا تھا کہ یکا لیک شاگر دپیشہ نے جو ڈاک کے ذریعہ سفر کرکے آیا تھا۔ایک چھوٹا ساخط مجھے دیا۔ میں نے اس کی مہر توڑی تو دیکھا کہ وہ خطخو دامیر المونین کے ہاتھ کا لکھا ہوا ہے۔اوراس میں تحریر ہے:

ہ ۔ ''بسم اللّٰدالرحمٰن الرحيم! اےسندی جب تم ميرےاس خط کو پڑھوا گر جیٹھے ہوتو فوراً اٹھ کھڑے ہوا درا گر کھڑے ہوتو بغیر پار میں میں میں میں ''

بیٹے اس وقت میرے پاس پہنچو'۔

میں نے سواری منگوائی اوراس وقت ان کی خدمت میں روانہ ہو گیا۔ رشیداس وقت عمر میں تھے ان کومیرا پخت انظار تھا۔ چنانچے اس کے بعد عباس بن الفضل بن الربیج نے مجھ سے بیان کیا کہ امیر المونین دریائے فرات میں ایک شتی پر سوار تہا راانظار کر رہے تھے۔ اتنے میں ایک غبار اٹھا۔ مجھ سے کہنے لگے کہ عباس بیضر ورسندی اور اس کے ہمراہی ہوں گے۔ میں نے کہا بے شک امیر المونین میر ابھی یہی خیال ہے۔ اسنے میں تم آپنچے۔

بیں اپنی سواری سے اتر کر کھیر گیا۔ رشید نے مجھے پاس بلوایا۔ میں سامنے جا کرمؤ دب خاموش کھڑا ہو گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد
انہوں نے خدمت گاروں کو برخواست کا تھم دیا۔ وہ چلے گئے اور اب وہاں صرف عباس بن الفضل اور میں رہ گئے۔ تھوڑی دیر
خاموش رہنے کے بعد اب انہوں نے عباس سے کہا کہتم بھی جاؤ اور تھم دیا کہ وہ شختے جو کشتی پر بچھائے گئے ہیں اٹھائے جا کیں۔
عباس نے تھم کی بحا آ وری کی۔

### آل برا مكه كے مكانات كے محاصر ہ كا حكم:

مجھ سے کہ قریب آؤ۔ ہیں ان کے قریب گیا۔ پوچھا جانتے ہوکہ میں نے تم کو کیوں بلایا ہے؟ میں نے اپنی قطعی لاعمی فل ہر

کی ۔ کہنے لگے میں نے تم کو ایک ایسے کام کے لیے بلایا ہے۔ کداگر اس کی خبر میری قبیص کے بوتا م کوہو جائے تو میں اسے بھی فرات
میں بھینک دوں۔ اچھا تمہارے خیال میں میرا سب سے معتمد علیہ امیر کون ہے۔ میں نے کہا: ہر ثمہ 'کہنے گئے ٹھیک کہتے ہو۔ اور میرا
سب سے زیادہ معتمد علیہ خادم کون ہے۔ میں نے کہا مسر ورالکبیر۔ کہنے لگے بالکل ٹھیک کہتے ہو۔ اچھا تم اسی وقت جا وَ اور نہا بہت تیز
گائی سے طبی مسافت کر کے مدینة السلام پہنچو۔ وہاں پہنچ تھی اپنے بھروسہ کے آ دمیوں اور فوجی دستوں کو جع کر کے حکم دو کہ وہ اور
ان کے شاگر دیپیشہ کیل کا نئے سے درست رہیں۔ اور بھل کی آ واز پرتم برا مکہ کے مکانات جانا اور سب کی بہرہ بندی کرنا۔ ایک ایک
ڈیوڑھی کی نا کہ بندی اپنے فوجی دستوں کے ایک سردار کے سپر دکر دینا۔ کسی شخص کو نہ اندر آنے دینا نہ باہر جانے دینا۔ البتہ مجمد بن
خالد کے ساتھ کو کی تعارض نہ کرنا اور بینا کہ بندی میر ہے تھم کے آنے تک برابر قائم رہے۔

## جعفر بن یحیٰ کی لاش کی تشهیر:

اب تک انہوں نے برا مکہ کونہیں چھیڑا تھا۔ میں تیزی سے گھوڑ ہے کو دوڑا تا ہوا مدینۃ السلام آیا۔ میں نے اپنے تمام آدمی جمع کر کے ان کو حسب الحکم ہر کام کے لیے تیار کرلیا۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد ہر ثمہ بن اعین 'جعفر بن کیجی کامقتول جسد ایک فچر پر بلازین کے بار کیے ہوئے لے کرمیر سے پاس پہنچا اور امیر الموشین کا خط مجھے دیا۔ جس میں مجھے تھم دیا گیا تھا کہ میں اس کے جسد کے دو کھڑ ہے کر کے اس کو تین بلوں پر سولی پر لٹکا دوں۔ میں نے حسب الحکم بجا آوری کی۔

محد بن آخل کہنا ہے کہ جعفر کا جسد بہت دن تک اس طُرح مصلوب رہا۔ جب رشیدخراسان جانے گئے تو میں بھی اس مقام سے گذرا اور میری نظر اس پر پڑی۔ جب وہ دریا کے شرقی کنار بے پرخزیمہ بن خازم کے درواز بے آئے تو انہوں نے ولید بن حثم الشاری کوجیل خانہ سے طلب کر کے احمد بن جنید اختیلی اپنے مشہور تلوار پئے کو اس کی گردن اڑا دیئے کا حکم ویا۔ احمد نے اسے قل کر دیا۔ اس وقت انہوں نے سندی کو دیکھا اور کہا کہ مناسب یہ معلوم ہوتا ہے کہ اسے (یعنی جعفر) جلا ویا جائے۔ ان سے جانے کے بعد سندی نے کا نئے اورایندھن جمع کر کے جعفر کی لاش جلا ڈالی۔

### يچيٰ بن عبدالله کې پیشین گوئی:

جب رشید نے جعفر بن یجی کوتل کر دیا تو تھی نے یجیٰ ہے کہا کہ امیر المونین نے تمہارے بیٹے جعفر کوتل کر دیا ہے اس نے کہا اس طرح ان کا بیٹاقتل کیا جائے گا۔ پھر اس ہے کہا گیا کہ تمہارے تمام مکان ویران ویر با دکر دیئے گئے۔ یجیٰ نے کہا اس طرح ان کے قصر وابوان ویران ہوجا ئیں گے۔

### ہارون الرشید کی جعفر بن کیجی سے آخری ملا قات:

بغارالترکی نے بیان کیا ہے کہ جس دن کے آخر میں رشید نے جعفر کوتل کیا ہے اس روز وہ جب کہ عمر میں فروکش تھے شکار کے لیے گئے ۔ یہ جمعہ کا دن تھا اور صرف جعفر بن نیجی تنہا ان کے ہمراہ تھا۔ ان کے دونوں ولی عہد بیٹے بھی ساتھ نہ تھے جعفران کے ساتھ ساتھ چل رہا تھا۔ انہوں نے اپناہاتھ اس کے شانے پر رکھ چھوڑ اتھا اور اس سے پہلے خودا پنے ہاتھ سے انہوں نے جعفر کوغالیہ ملاتھا۔ وہ اس تم م دن ایک لمحد کی جدائی بغیران کے ہمراہ رہا۔ سرشام شکارے واپس آئے جب رشید کی میں جنے گے انہوں نے جعفر کو سینے سے لگالیا اور کہنے لگے کہ اگر آج میری رات عور توں کے لیے مخصوص نہ ہوتی تو میں تم کو جدا نہ کرتا ہم اپنی قیام گاہ جا وُ اور وہاں خوب دور شراب چلاؤ۔ اور عیش وطرب کی بزم مناؤ۔ تا کہ جو کیفیت میری ہوو ہی لطف تم کو بھی حاصل ہو۔

جعفر نے کہا۔ بخدامیں ان چیزوں کا دل دادہ نہیں ہوں میں تو صرف آپ کی محبت میں ان چیزوں سے لطف اندوز ہوتا

ہول۔

جعفر بن یجیٰ کوشراب نوشی کاتھم:

رشید کہنے گئے۔ تم کومیری جان کی قتم ہے۔ آج ضرور پینا بیان کے پاس سے اپنی قیام گاہ آیا۔ اس رات رشید کے خدمت گار گھنٹے گئے۔ تم کومیری جان کی قتم ہے۔ آج ضرور پینا بیان کے پاس آتے رہے جب رات اچھی طرح بھیگ گئی انہوں نے مسر ورکواس کے پاس بھیجا۔ اور اس کی مگرانی میں اس کوقید کر دیا گیا۔ اور پھراس کے تعلم سے اسے قل کر دیا گیا۔ نظل مجمدا ورموی بھی قید کر دیئے گئے سلام الا برش کوکسی کے درواز ہے پر متعین کیا گیا۔ البتہ محمد بن خالدیا اس کے بیٹوں اور ملازموں سے کوئی تعارض نہیں کیا گیا۔ ا

سلام یہ کہتا ہے کہ اس وقت جب کہ بجی کے مکان کے پردے کھول دیئے گئے تھے۔اوراس کا تمام مال ضبط کر کے قلم بند کرلیا گیا تھا۔ میں اس کے پاس گیا۔ کہنے لگا ہے ابوسلمہ قیامت اس طرح آئے گی۔ جب میں پلٹ کررشید کی خدمت میں آیا تو میں نے یکی کی بات ان سے بیان کی۔ جے س کروہ ویر تک سر نیچا کیے سوچتے رہے۔

يجي بن خالد كي عروج واقتدار كي آخرى شام:

ایوب بن ہارون بن سلیمان بن علی بیان کرتا ہے کہ چونکہ میں کی سے خاص تعلق رکھتا تھا اس بناء پر جب وہ انبار آیا تو میں اس سے طغے گیا۔ میں اس شام کو جو اس کے عروج واقتدار کی آخری شام تھی۔ اس کے پاس موجود تھا۔ اپنی تباہ کن کشتی میں بیٹے کر امر المونین کی خدمت میں باریاب ہوا۔ اس نے لوگوں کی ضروریات دوسر مہمات سلطنت مرحدوں کی اصلاح اور بحری لڑائی وغیرہ کے معاملات کو ان سے بیان کیا۔ اور ضرور کی احکام حاصل کیے۔ ان کے پاس سے نکل کر اس نے لوگوں سے کہا کہ امیر المونین نے تمہاری درخواسیں قبول کر لی ہیں۔ اور ان کے متعلق حاصل کیے۔ ان کے پاس سے نکل کر اس نے لوگوں سے کہا کہ امیر المونین نے تمہاری درخواسیں قبول کر لی ہیں۔ اور ان کے متعلق ادکام دے دیئے ہیں۔ اس نے ابوصالح بیکی بن عبد الرحمٰ کو بلا کر تھم دیا کہ ان فرامین کونا فذکر دو۔ پھروہ ہم سے ابومسلم اور اس کے معاذ بن مسلم کوروانہ کردیئے کے واقعات بیان کرتا رہا۔ بعد مغرب وہ اپنے مکان میں جلاگیا۔ اسی رات کی ضبح کوہم کو جعفر کے قبل اور برا مکہ کے زوال کی خبر ملی۔ میں نے اس کو جعفر کی تعزیب کھی ۔ اس کے جو اب میں اس نے لکھا کہ ہم اللہ کے فیصلہ سے خوش ہیں اور جانے ہیں کرتا اور تیرارب ہرگز جانے ہیں کہ اس میں ہماری بھلائی ہوگی۔ اللہ تعالی بھی اپنے بندوں سے بغیران کے گنا ہوں کے مواخذہ نہیں کرتا اور تیرارب ہرگز بھی اسے بندوں برظلم نہیں کرتا ور اوقات وہ معاف کر دیتا ہے اور اس پر اللہ کا شکر ہے۔

جعفر بن کیجیٰ کی مدت وزارت:

جعفرشب شنه غرهٔ ماه صفر ۱۸ بجری میں منتیس سال کی عمر میں قتل کیا گیا۔وزارت ستر ہ سال برا مکہ میں رہی۔

## جعفر بن کیجیٰ کی ہارون الرشید ہے ملا قات کی خواہش :

مسرور نے بیان کیا ہے کہ میں نے رشید ہے عرض کیا کہ جعفر عرض پرداز ہے کہ صرف ایک مرتبہ آپ اے دیکھ لیس کہنے گے۔ نبیس ہوسکتاوہ عبانتا ہے کہ اگر میری نظراس پر پڑگئی تو پھر میں اسے قل نہیں کروں گا۔

ا کثر شعرائے عصر نے ان کے متعلق قصا کداوران کے مر شیے لکھے۔

#### مصری اور بمانی عربوں میں فساد:

اس سال دمشق میں مصری اور بمانی عربوں میں فرقہ وارا ندمنا قشد پیدا ہوا۔رشید نے محمد بن منصور بن زیا د کو دمشق بھیجا۔اس نے ان کے درمیان مصالحت کرادی۔

#### عبدالسلام خارجی کاخروج ومل:

اس سال مصیصہ میں زلزلد آیا۔جس سے شہر پناہ کا کچھ حصہ منہدم ہوگیا۔اورتھوڑی دیررات میں آب رس نی کا سلنید مسدود ہوگیا۔اس سال عبدالسلام خارجی نے آمد میں خروج کیا۔ کچیٰ بن سعیدالعقیلی نے اسے قل کر دیا۔اس سال یعقوب بن واؤو نے رقہ میں وفات پائی۔

#### متفرق واقعات:

اس سال رشید نے اپنے بیٹے قاسم کو کفار سے جہاد کرنے موسم گر ما میں بھیجا اور اسے اپنا ذریعیہ تقرب بنانے کے لیے امند کی راہ میں قربان ہونے کے لیے بخش دیا اور اسے عواصم کا والی مقرر کر دیا۔

اس سال عبدالملك بن صالح پر رشيد كاعمّاب نازل ہوااور انہوں نے اسے قيد كر ديا۔

### عبدالملك بن صالح كے خلاف شكايات:

احمد بن ابراہیم بن اساعیل نے بیان کیا کہ عبدالملک بن صالح کا ایک بیٹا عبدالرحمٰن تھا۔ بیسر بر آوردہ آدمی تھا۔عبدالملک اس سے اپنی کنیت کر تا تھا۔ بیسر بر آوردہ آدمی تھا۔عبدالملک کی شکایت کی سے اپنی کنیت کر تا تھا۔ بیسے بدالملک کی شکایت کی کہ وہ خلافت کا امیدوار ہے۔رشید نے اسے پکڑ کرفضل بن الربیج کے یاس قید کر دیا۔

## عبدالملك كي كرفناري وجواب طلي:

بیان کیا گیا ہے کہ جب رشید عبدالملک سے ناراض ہوئے تو وہ ان کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ رشید نے اس سے کہا۔ کیا جس قدر عظیم احسان میں نے تجھ پر کیے ہیں تو ان پر پانی پھیرر ہا ہے اور ان نعمتوں کی ناشکری کرتا ہے۔ عبدالملک نے کہ حقیقت حال سنہیں ہے۔ اگر میں ایسا کرتا تو مجھے ندامت سے دو چار ہوتا پڑتا۔ اور سزا کا مستوجب ہوتا۔ بیسب پچھ ہ سدوں کی شرارت ہے۔ چونکہ مجھے آپ کی جناب میں قربت و دوئی اور دیرینہ نیاز مندی حاصل ہے۔ اس وجہ سے لوگ مجھے سے جلتے ہیں آپ امت اسلام کے لیے زمول اللہ کھی ہے جانشین اور ان کے خاندان کے لیے ان کے امین ہیں۔ امت پر آپ کی اطاعت اور خیر خوا ہی اور آپ پر اس کے معاملہ میں انصاف اتفاقیہ و اقعات میں ہر دباری اور خطاؤں پر معانی فرض ہے۔ رشید نے کہ زبان سے اس طرح خوشامہ کی باتیں بناتے ہواور اپنے دل میں میرے خلاف منصوب تیار کرتے ہو۔ یہ دکھو تمبار اکا تب قی مہموجود ہے۔ یہ تمبار۔

دل کی کھوٹ اور فساونیت کوتمہارے منہ پر بیان کرے گا۔سنوو ہ کیا کہتا ہے۔عبدالملک نے کہااس نے آپ سے بالکل خلاف واقعہ بات کہی ہے اورممکن ہے کہ وہ میرے سامنے مجھے پرافتر ااور بہتان لگادے۔

عبدالملك بن صالح كے خلاف قمامه كي كواہى:

قمامہ طلب کیا گیا۔ رشید نے اس سے کہا۔ بغیر کسی خوف اور تر دو کے صاف صاف بیان کرو۔اس نے کہا۔ میر اید دعوی ہے کہ بیآ پ سے عذر کرنے اور آپ کی مخالفت کے لیے کمر بستہ ہے۔عبد الملک نے کہا قمامہ تم کیا کہدرہے ہو۔اس نے کہا ہے شک تم چاہتے ہوکہ امیر المومنین کوا چانک قبل کردو۔عبد الملک کہنے لگا جب بدمیرے مند پر جھے پر بہتان باندھ رہا ہے تو میرے عقب میں تو اس نے کیا کچھ میرے خلاف جھوٹی با تیں نہ کہی ہوں گی۔

عبدالرحن بن عبدالملك كي گوا ہي:

رشد نے کہا اور بیدد کیھوتمہارا بیٹا عبد الرحمٰن موجود ہے اس نے جھے ہے تمہاری سرکشی اور فسادنیت کی شکایت کی ہے۔ اگر مجھے تمہار ہے خلاف کسی دلیل اور ثبوت کی ضرورت ہوتو ان دونوں سے زیادہ ثقہ وشاہر تمہار ہے معاملہ میں اور کون ہوسکتا ہے۔ ان کے بیان کا تمہار ہے بیاس کیا جواب ہے۔ عبد الملک نے کہا ان دوگوا ہوں میں سے ایک سرکا ری مامور معلوم ہوتا ہے اور دوسرا وہ ہے جھے میں نے الفت پدری سے فارج کر دیا ہے۔ اس وجہ سے وہ میری شکایت کرنے پر مجبور ہے۔ جو شخص اس کا م کے لیے مقرر کیا گیا ہے۔ اس کا ایسا میری نسبت کہنا درست ہے۔ اور اگر کہنے والا عاق ہے تو وہ پہلے ہی ناحق شناس اور ناشکر ہے۔ اللہ عز وجل نے خود ان کے کلام مین میں ایسے شخص کی عداوت ہے مطلع کر کے متنبہ کردیا ہے:

﴿ إِنَّ مِنُ اَزُوَاجِكُمُ وَ اَوْلَادِكُمُ عَدُوًّ لَّكُمُ فَاحُذَرُوهُمْ ﴾

''بے شک تمہاری بیویاں اور اولا دمیں ہے تمہارے دہمن بھی ہیں ہم ان سے متغبر ہو''۔

### عبدالملك بن صالح كى اسرى:

اس گفتگو کے بعدرشید دربارے اٹھ کھڑے ہوئے کہنے لگے۔اگر چہتمہارا معاملہ بالکل واضح ہو چکا ہے۔ مگر جب تک مجھے تمہار سے اللہ کی مرضی کاعلم نہ ہو۔ میں کوئی کارروائی نہیں کرنا چا ہتا۔اس کو میں اپنے اور تمہارے درمیان تھم بنا تا ہوں۔ عبدالملک نے کہا میں اس بات سے بالکل خوش ہوں اللہ تھم ہوا اور امیر الموشین حاکم ۔ کیونکہ میں جانتا ہوں کہ امیر الموشین اپنی خواہش اورارا دے پر اللہ کے تھم اور اس کی کتاب کوتر ججے دیں گے اور اس کو افتار کریں گے۔

#### عبدالملك بن صالح كى طلى:

اس کے بعد رشید نے آیک دوسری مجلس اس معاملہ کے لیے منعقد کی عبد الملک نے دربار میں آ کر سلام کیا۔ رشید نے اس کا جواب نہیں دیا۔ عبد الملک نے دربار میں آ کر سلام کیا۔ رشید نے اس کا جواب نہیں کرتا۔ رشید نے پوچھا کیوں۔ اس نے کہا اس وجہ سے کہاس کی ابتدا ہی خلاف سنت ہوئی ہے تو اس کا انجام معلوم ہے۔ رشید نے پوچھا کیا ہوا۔ اس نے کہا میں نے آپ کو سلام کیا۔ آپ نے اس کا جواب تک نہیں دیا۔ کم از کم آپ میر سے ساتھ عوام کا سابر تاؤ تو کریں۔ رشید نے کہاست رسول اللہ سے کہا تھیں اور اس لیے کہ سلام کی عادت رہے میں تم کو سلام کرتا ہوں السلام علیکم عبد الملک سے کی اقتد اء میں عدل کے لیے اظہار ایثار میں اور اس لیے کہ سلام کی عادت رہے میں تم کو سلام کرتا ہوں السلام علیکم عبد الملک سے

خطاب كرتے كرتے اب انہوں نے سليمان بن الي جعفر كى طرف مركر كہا:

'' میں تو اس کی حیات جا ہتا ہوں اور وہ میر نے تل کے دریے ہے''۔

اس کے بعد انہوں نے کہا۔ بخدا! گویاا پی آ نکھ ہے و کیھر ہا ہوں کہ خون کی نالیاں بہدرہی تیں۔اور آتش جنگ مشتعل ہے۔جس میں ہاتھ اورسر کٹ کٹ کر گر رہے ہیں۔ ذرا دم لو۔ پچھ خبر ہے اللہ نے میرے ذریعے دشوار کو تمہارے لیے سہل کیا ہے۔ کدورت کوصاف کیا ہے اور تمام معاملات کو درست کیا ہے۔ اس مصیبت ہے پہلے جس میں تمہارے ہاتھ اور پاؤں کٹ جائیں گے \_ میںتم کوآ گاہ کرتا ہوں اورڈ را تا ہوں کہا ہے آپ کو بیجاؤ \_

عبدالملك بن صالح كى بارون الرشيد سے درخواست:

عبدالملك نے كہاامير المونين آپ اس خلافت كے معاملہ ميں جواللد نے آپ كودى ہے اور اس رعايا كے بارے ميں جس ک تکرانی اللہ نے آپ کوسپر دکی ہے۔اللہ سے ڈرتے رہیں۔شکرگزاری کے بجائے ناسیاس شناسی اختیار نہ کریں۔صلہ کے بجائے سزانہ دیں بخدا! میں نے ہمیشہ آپ کے ساتھ خلوص برتاؤ کیا ہے اور تچی اطاعت شعاری کی ہے۔ میں نے اپنے دونوں قوی بازوؤں کے زور سے جوپلملم کے دونوں ستونوں سے زیادہ سخت اور مضبوط ہیں۔ آپ کی حکومت کی چولیں مضبوط کی ہیں اور آپ کے دشمن کو تباہ و برباد کیا ہے۔ میں خدا کا واسطہ دے کرآپ سے کہتا ہوں کہ آپ محض ایک جمو نے مفتری کی شکایت اور ایک جانی دشمن کی چغلی کی بنابراینے ایک عزیز قریب سے بد گمان نہ ہوں اوراس سے اپناتعلق ختم نہ کریں ۔ میں نے نہایت دشوار کا موں کوآ پ کے لیے سہل کیا ہے۔ اور تمام امورسلطنت کو درست کیا ہے۔ میں نے آپ کی اطاعت کولوگوں کے قلوب میں جانشین کیا ہے۔ کتنی را تیں مجھ پرالی گزری ہیں کدان میں میں نے آپ کی خاطر سخت تکلیف اٹھائی ہے۔اور کتنے نازک موقع ایسے پیش آئے ہیں جہاں میں آپ کے لیے ابت قدم رہا ہوں۔ان مواقع پرمیری مثال ان شعروں کی مصداق ہے:

و مقام صنیق فسرحتمه بیسنمانی و لسمانی و جدل

زل عنن مثيل مقياميي و زحيل

لويقوم الفيل اوفياله

بَيْنَ اللهُ ز بر دست ہاتھی ہوتا تو وہ بھی اپنی جگہ چھوڑ کرہٹ جاتا''۔

عبدالملك كے ليعبداللدين مالك كى سفارش:

رشید نے کہاا گریس بنی باشم پرمہر بان نہ ہوتا تو ضرور تھے قتل کرتا۔ زید بن علی بن الحسین العلوی بیان کرتا ہے کہ جب رشید نے عبدالملک بن صالح کو قید کیا تو عبداللہ بن مالک ان کا کوتو ال حاضر ہوا اور اس نے کچھ عرض کرنے کی اجازت جا ہی رشید نے کہا کہوکیا ہے۔اس نے کہاامیر المومنین خدائے بزرگ و برتر کی تتم ہے کہ عبد الملک ہمیشہ ہے آپ کامخلص اور و فاشعار ہے۔آپ نے ا ہے کیوں قید کر دیا۔ رشید نے کہا کیوں کہ مجھے اطلاع ملی ہے کہ وہ میرے خلاف سازش کرر ہاہے اور مجھے بیاندیشہ ہے کہ وہ میر ہے ان دونوں بیٹوں امین اور مامون میں لڑائی کرا دے گا اگرتم پیرمناسب سجھتے ہوکہ ہم اے قید ہے رہا کر دیں تو ہم تمباری ذ مہداری پراس کے لیے تیار ہیں چھوڑ دیں گے۔

### عبدالملك بن صالح كي نظر بندى:

عبدالقد بن مالک نے کہا۔ اب جب کہ آپ نے اسے قید بی کر دیا ہے تو میں بیمن سب سمجھتا کہ فورا اسے رہا کر دیا جائے
البتہ سے جھتا بوں کہ اسے سے نظر بند کر دیا جائے اور وہاں اس کا و بی اعز از قائم رہے جو آپ نے اور اس نے شان شایان ہے۔
رشید نے کہ البتہ میں اسے کے لیے تیار بول۔ رشید نے فضل بن رہیج کو طلب کیا اور تھم دیا کہ تم عبد الملک بن صالح کے پیس اس کے
قید ف نے میں جاؤاور کہو کہ تم کو حالت قید میں جن جن ضروریات کی ضرورت بواس کے متعلق تھم دے دوان کو مہیں کر دیا جائے گا۔
فضل نے اس سے بوج کے کراس کے مطالبات رشید سے بیان کیے۔

اسی سلسله میں ایک دن رشید نے عبدالملک بن صالح سے کہا کہ تو صالح کا بیٹانہیں ہے اس نے کہا پھر میں کس کا ہوں۔رشید نے کہا تو مروان الجوری کا بیٹا ہے۔عبدالملک کہنے لگا۔ دونوں جوان مر دہتھے۔ مجھے پچھ پروا پنبیں کس کا بھی ہوں۔ عبدالملک بن صالح سے امین کاحسن سلوک:

رشد نے اسے فضل بن الربیج کی گرانی میں قید کر دیا۔ بید شید کی زندگی میں مقید رہا۔ ان کی وفات کے بعد محمد نے اسے رہا کر کے شام کا صوبیدا رمقر رکر دیا۔ اس نے رقد کو اپنا مشقر بنایا اس نے محمد سے پہلی عبد کیا تھا کدا گرتم مار سے گئے اور میں اس وقت زندہ رہا تو بھی بھی کھی مون کے ہاتھ پر بیعت نہیں کروں گا۔ گر بید محمد سے پہلے ہی مرگیا۔ اور سرکا ری مکا نات میں سے کسی جگہ وفن کیا گیا۔ جب مامون اپنے عبد خلافت میں روم جانے لگے تو انہوں نے عبد الملک کے کسی جیٹے کو حکم بھیجا کہ تم اپنے بہ کو میر سے مکان میں جن مامون اپنے عبد خلافت میں روم جانے لگے تو انہوں نے عبد الملک کے کسی جیٹے کو حکم بھیجا کہ تم اپنے بہ کو میر سے مکان میں سے نکال لے جاؤ۔ چنا نچواس کی ہٹریاں مدفن سے برآ مدکر کے دوسری جگہ منتقل کی گئیں اس نے محمد سے بیٹھی کہ تھا کہ اگر بھی تم کو اپنی جان کا خوف ہو تم میر سے پاس آ جانا۔ خدا کی قتم میں تمہاری حفاظت کروں گا۔

عبدالملك كے متعلق ليحيٰ بن خالد سے استفسار:

بیان کی گی ہے کہ ای زمانے میں رشید نے یکی بن خالد ہے کہ المجھے کہ عبد الملک بن صالح میر ہے خالف بغووت کرنا چاہتا ہے تم اس سے باخبر بولہٰ ذاس کے متعلق تم کوجو بات معلوم ہواس سے اطلاع دو۔ اگر تم مجھ سے بچاوا قعہ بہان کرو گے تو میں تم کو بحال کردوں گا۔ یکی نے کہا بخدا! امیر المونین میں اس بات سے قطعی ناوا قف بوں۔ کہ عبد الملک نے کوئی ایسامنصوبہ با ندھا ہو جو آپ کے خلاف ہو۔ اور اگر مجھے کوئی ایسی اطلاع ملتی ہے تو آپ نہیں بلکہ میں اس کا حریف بوتا کیونکہ آپ کی حکومت تو اصل میں میری حکومت تھی اور اس کی نیکی اور بدی کا تمام تر اثر مجھ پرتھا۔ ایسی صورت میں عبد الملک کے لیے بیات کیونکر من سب تھی کہ وہ اپ مصوب میں مجھے شال کرنے کی آرزو کرتا۔ اور اگر میں اس کے ساتھ دینے کے لیے آبادہ بھی بوجاتا تو مجھے اس بات کی امید برگز نہ نہوتی کہ جومر تبداور عرب اور اقتد ارآپ نے مجھے دیا ہے۔ وہ مجھے دیا۔ خدا کے لیے آپ میر ہے متعلق ایسا گمان ہر ترنہ کریں۔ بلکہ میں تو بیچا بتا بول کی وجد ایک معتمد اور ذمہ دار آ دمی ہے۔ میری خوشی تو بیپے کہ ایسا آدی آپ کے ساتھ در ہوا ور کی نیک چنی عزت نفسی اور بردباری کی وجد ہے جس کے آپ خود مدار آجھے۔ آپ اس کے ساتھ دوستانہ تعلقات قائم رکھیں۔ اس کی نیک چنی عزت نفسی اور بردباری کی وجد ہے جس کے آپ خود مدار آجھے۔ آپ اس کے ساتھ دوستانہ تعلقات قائم رکھیں۔ اس کی نیک چنی عزت نفسی اور بردباری کی وجہ سے جس کے آپ چود مدار آجھے۔ آپ اس کے ساتھ دوستانہ تعلقات قائم رکھیں۔

جب رشید کے پیام برنے ان ہے آ کر کی کا میہ جواب عرض کیاانہوں نے اے دوبار داس کے پاس بھیجااور کہا کہ اس سے

ج کر کہددو کدا گرو وعبدالملک کی سازش کا پیتا نیددے گا تو میں اس کے بیٹے فضل کوتل سردوں گا۔ یکی نے کہا جا کرعرض کر دو کہ ہم ہ پ ے قبضے میں ہیں۔ آپ جوچو ہیں کریں۔ بالفرض اگراس واقعہ میں کوئی بھی اصلیت ہوتو اس کا مجرم میں ہوں نہ کہ فضل فضل نے ک کیاہے کہاہے اس کی سزادی جائے۔

يچيٰ اورنضل بن يچيٰ کي عليحد گي:

پیامبر نے فضل ہے کہا کہ چونکہ امیر المومنین کے حَم کی بجا آ وری ضروری ہے ٔ لبذا موت کے لیے تیار رہو فضل کو یقین ہو گیو ۔ کہ میں اب مارا جانے والا ہوں۔اس نے اپنے باپ ہے آخری ملاقات کی اور رخصت ہوا۔اس نے بیجی ہے کہا۔ آپ مجھ سے خوش میں۔ یکی نے کہا بال میں تم سے راضی ہول اور اللہ بھی تم سے راضی ہو۔ تین دن تک باپ بیٹے ایک دوسرے سے ملیحد ہ رہے ۔ مگر جب کوئی بات کیجیٰ کے خلاف ٹابت نہ ہوئی تو پھران دونوں کوحسب سابق بیک جا کر دیا گیا ۔ چونکہ اس زیانے میں برا مکیہ کے دشمن مسل رشید سےان کی شکایتیں کرنتے رہتے تھے۔اس وجہ سے رشید نے بہت بخت خط ان کو لکھے۔

يجيٰ بن خالد کې بدوعا:

جب مسرور نے قتل کے لیے لیے جانے کے لیے فضل کا ہاتھ پکڑا تو اس وقت یجیٰ سے ضبط نہ ہو سکا اور اس نے اپنے ول کا غبار نکالا ۔ اورمسرور ہے کہا کہ رشید ہے جا کر کہد و کہ ای طرح تمہارا بیٹا بھی مارا جائے گا۔

مسرور کہتا ہے کہ جب رشید کا غصہ فرو ہوا تو انہوں نے مجھ سے پوچھا کیا ہوا۔ میں نے کیلیٰ کا قول اس سے بیان کیا کہنے لگے مجھاس کے کہنے سے اندیشہ ہوگیا ہے۔ کیونکہ بہت کم ایسا ہوا ہے کہ مجھ سے کوئی بات آئندہ کے لیے کہی گئی ہواوروہ اس طرح پیش نہ

# عبدالملك بن صالح كے خلاف شكايت:

ایک دن رشیدسیر کے لیے جارہے تھے۔عبدالملک بن صالح بھی سواری میں ہمر کا ب تھا۔ جب کہوہ رشید کے ساتھ ساتھ جا ر ہاتھا۔ کدایک پہلو سے ایکا بیک ایک شخص نے بلند آواز ہے رشید ہے کہا کدامیر المومنین اس کی امیدوں کا خاتمہ کر و سجیے۔اس کی آ زادی سلب کرییجے اوراس کی مشکیس بندھوا دیجیے۔اگراییانہ کریں گےتو بیآ پے کے خلاف بغاوت کرے گا۔

# بإرون الرشيدا ورعبدالملك بن صالح كي گفتگو:

ِ رشید نے عبدالملک کودیکھا اور کہا ہفتے ہو یہ کیا کہدر ہاہے اس نے کہا 'یہنا فرمان' سازشی جاسوس اور صدیے۔رشید نے کہا تم تی کہتے ہو۔ دوسر لوگ اپنی نا قابلیت کی وجہ سے بیچھے رہ گئے اور تم آ گے بڑھ گئے اپنی کوتا ہی اور نا قابلیت کی وجہ سے ان کے دلول میں حسد کی چنگاریاں دنی ہوئی ہیں۔ای لیے وہتمہاری شکایتیں کرتے ہیں۔عبدالملک نے کہا۔خدا کرے کہان کے قلوب کی بيآ گ بھی نہ بچھے۔اوروہای طرح جل جل کرمریں۔تا کہ بیۃ نکلیف ان میں دواماً متوارث ہوجائے۔

ا یک مرتبه رشید منج سے جوعبدالملک کا متعقر تھا گز رےاوراس کے مکان کود کھی کر یو چھا پیتمہارا مکان ہے۔عبدالملک نے کہ کہ اصل میں تو یہ جناب والا کا ہے اور اسی نسبت ہے میر ابھی ہے انہوں نے یو چھا مکان کیسا ہے۔عبد الملک نے کہ کہ میر ہے متعتقین کی عمارت سے نیچا ہےاور منج کے دوسرے مکانول سے بلندوا قع ہوا ہے۔ رشید نے یو چھارات کیسی ہوتی ہے۔اس نے کہا

تمام رات كوياضي ہے۔

#### قاسم بن الرشيد كاجهاد:

اس سال ماہ شعبان میں قاسم بن الرشیدروم کے علاقہ میں گھس گیا اور اس نے قرہ کا محاصرہ کرلیا۔ نیز اس نے عباس بن جعفر بن محمد بن سال ماہ شعبان میں قاسم بن الرشیدروم کے علاقہ میں گھس گیا اور اس نے قرہ کا محاصرہ کی شدت سے عاجز آ گئے ۔ تو اس بن محمد بن الاشعث کو کسی دوسری سمت بھیجا۔ اس نے قلعہ سنان کا محاصرہ کرلیا۔ جب محصور بن محاصرہ کی شدت سے عاجز آ گئے ۔ تو اس نے نے مسلمانوں سے بیدرخواست کی کہ ہم ان تین سو ہیں مسلمان قید یوں کو جو ہمارے پاس ہیں رہا کر دیں گے۔ اگر تم ان دونوں مقامات کو چھوڑ کر چلے جاؤگے ۔ مسلمانوں نے بیدرخواست قبول کی اور قرۃ اور قلعہ سنان سے سلم کر کے واپس چلے گئے۔ علی بن عیدلی کی وفات:

اسی جہاد میں رومیوں کےعلاقہ میں علی بن عیسیٰ بن موسیٰ نے و فات پائی۔ بیقاسم کے ساتھ تھا۔

#### روميون كانقص معامده:

جس بنا پرمسلمانوں اور ملکہ روم رپنی کے درمیان معاہدہ صلح طے پایا تھا'اس کوہم پہلے بیان کر چکے ہیں۔اس کے ایک عرصہ کے بعد رومیوں نے ملکہ کے خلاف بغاوت کر دگی اسے تخت سے اتار دیا۔اور اب اس کی جگہ قلعة تقفور جس کے متعلق رومی سے ہیں کہ وہ عرب کے قبیلہ جنسان کے کسی جفتہ نام کی اولا دمیں تھا۔ بادشاہ بن جیٹھا۔اس سے پہلے وہ روم کا افسر خراج تھا۔تخت سے علیحدگ کے پندر وہاہ ابعدر پنی مرگئی۔

### تقفور کا ہارون الرشید کے نام خط:

اب تقلور کا قند اراوراس کی حکومت استوار ہوگئی اور تمام رومی اس کے مطبع وفر ما نبر دار ہو گئے ۔اس نے رشید کو سیخط کھا: '' پین خط تقفور با دشاہ روم کی طرف سے رشید با دشاہ عرب کوار ساد کیا جار باہے:

ا مابعد! مجھ نے پہلے جوملکتھی اس نے تم کوشطر نج کارخ اورا پنے کو پیدل بنالیا تھا۔اوراسی کمزوری کا وہ تم کوزرندیدادا کرتی تھی۔ حالا نکہ سزاوار بیتھا کہ تم اے زرفد بید دیتے۔ گرعورتوں کی فطری کمزوری اور حماقت تھی جس کی وجہ ہے اس نے یہ بے عزتی گوارا کی میرے اس خط کو پڑھتے ہی تمام زرواصلات واپس کرواور آیندہ کے لیے اپنی جان کی صانت کے لیے زرفد بیادا کروورنداب تلوار ہمارے اور تمہارے درمیان تھم ہے''۔

#### ہارون الرشيد كاتقفو ركوجواب:

خط پڑھ کررشید فرط غضب ہے آگ ہو گئے۔اس حالت میں کی شخص کو پچھ کہنے کی تو کیا مجال تھی کوئی ان کو دکیے بھی نہ سکتا تھا۔ان کے تمام مصاحبین اس خوف ہے کہ مباداان کی کسی بات یافعل ہے وہ اور بھڑک اٹھیں در بار سے چلے گئے۔خودوز برسلطنت پریشان تھا کہ اس حالت میں کوئی مشورہ دے یا نہیں اپنی صوابہ ید پر کار بند ہونے دے۔ رشید نے دوات طلب کی اور خط کی پشت پر اپنے ہاتھ ہے یہ جواب لکھا: ''بہم اللہ الرحمٰن الرحیم! میہ خط امیر المومنین ہارون کی جانب سے روم کے کتے تقفور کے نام بھیجا جاتا ہے۔اے کا فرزاد ہے میں نے تیرا خط پڑھا۔اس کا جواب تو اپنی آئکھوں سے دیکھے لے گا۔ مجھے بننے کی نوبت بھی نہیں آئے گی۔والسلام''۔

#### ہرقلہ کا تاراج:

رشیدای دن رومیوں سے نبر د آ ز ماہونے چل کھڑ ہے ہوئے۔وہ پیم کوچ کرتے ہوئے ہر قلہ پنچے اس کا محاصر ہ کرلیا اسے بز ورشمشیر فتح کرلیا۔انہوں نے بہت سے لونڈی غلام اسیران جنگ اور مال غنیمت حاصل کیے۔شہر کو بر ہاد کر کے جلا ڈ الا اب تقفور نے اس شرط پر کہ وہ سالا نہ خراج ادا کرتار ہے گا۔سلح کی درخواست کی رشید نے اسے منظور کرلیا۔

#### تقفور کی اطاعت:

وہ اس مہم ہے واپس آ کر رقد آئے تھے کہ ان کو اطلاع ملی کہ تقفو رنے معاہدہ صلح کوتو ڈکر اس کی خلاف ورزی کی ہے۔ چونکہ سردی بہت شدید تھی۔ اس وجہ سے تقفور کو ان کے واپس آئے کی ہرگز امید نبھی۔ اس اطلاع کی اس کی اطلاع با واسطه ان دار الخلافت آئی۔ اس اندیشہ سے کہ مکر رپیش قدمی سب کے لیے باعث خطر ہوگی کسی نے یہ جرائت نہ کی کہ اس کی اطلاع بلا واسطه ان کو دے۔ اہل جندہ کے ایک شاعر ابو محمد عبد اللہ بن یوسف آئیمی ہے۔ اس واقعہ کی اللہ عندی اللہ بن یوسف آئیمی ہے۔ اس واقعہ کی اطلاع کرنے کے لیے اپنے اشعار کو ذریعہ ارسال بنایا عبد اللہ بن یوسف اساعیل بن ابو القاسم ابو العقاب ہیداور تیمی نے اس واقعہ کی اطلاع کرنے کے لیے اپنے اشعار کو ذریعہ ارسال بنایا عبد اللہ بن یوسف اساعیل بن ابو القاسم ابو العقاب ہیداور تیمی نے اس موضوع پر شعر کہا ور جب عبد اللہ بن یوسف نے اپنے اشعار سنائے تو رشید کہنے لگے کیا خوب تقفور نے یہ کیا ہے۔ نیز ان کو اس موضوع پر شعر کہا کہ ان کے وزراء نے ان تک اس خبر کو پہنچانے کی بیز کیب نکالی تھی ۔ اسے سنتے ہی وہ نہا یہ سخت محنت اور کلفہ سفر پر داشت کرتے ہوئے پھر اس کے مقابلہ کے لیے پلئے اور خود اس کے مرکز پر حملہ کرکے اس کا محاصرہ کر لیا۔ اور اپنی تمام شرائط منوا کر اور این تمام واپس آئے۔ کر اور اربی نے دلی منصوبوں کو پورا کر کے وہاں سے واپس آئے۔

#### ابرابيم بن عثمان كي معائد اندوش:

واقدی کے بیان کے مطابق اس سال ابراہیم بن عثان بن نہیک قتل کیا گیا۔واقدی کےعلادہ دوسرےار ہاب سیر کہتے ہیں کہابراہیم ۱۸۸ھ میں قتل کیا گیا۔

ابراہیم بن عثان اکثر جعفر بن کیجی اور برا مکہ کا تذکرہ کرتا رہتا تھا۔ان کی محبت میں اور ان کی بربادی میں اظہار مم کے لیے رویا کرتا مصل گرید سے تجاوز کر کے وہ برا مکہ کے بدلہ لینے والوں کے زمرہ میں شامل ہوا۔ یہ جب خلوت میں اپنی بائد یوں کے ساتھ خوب شراب نی کر بدمست ہوجاتا۔ تو کہتا۔غلام میری تلوار ذوالمدیتہ جھے دے۔اس نے اپنی تلوار کا نام ذوالمدیتہ رکھا تھا۔غلام تلوار لاکھ کر اسے دے دیتا۔ یہا سے نیا کر ہائے جعفر ہائے جعفر میرے آقا پکارتا اور کہتا کہ میں تمہارے قاتل کو تل کر کے رہوں گا۔ اور تمہارے خون کا بدلہ ضرور لوں گا۔

#### ابراجيم بن عثمان كے خلاف تحقیقات:

جب اس کی بیر لے بہت بڑھ گئی اس کے بیٹے عثان نے فضل بن الرئع ہے آ کرتمام قصہ بیان کیا۔فضل نے رشید کواطلا ع

دی۔رشید نے عثمان کو بلایا اور پوچھا کہ بیضل نے کیا بات کی ہے۔اس نے اپنے باپ کا تمام واقعہ بیان کیا۔رشید نے اس سے ہ چھا کہ تمہارے علاوہ کوئی اور بھی شاہد ہے۔اس نے کہا جی ہاں ان کا خدمت گارنوال۔رشید نے بغیر کسی کی اطلاع کے نوال کواپیخ یں با، کراس سے بوچھااس نے کہا کہ ابراہیم نے بیر ہات ایک دوم تنہیں بلکہ متعدد بار کہی ہے۔ مگر پھر بھی رشید کہنے سکے کہ میہ ہات ن من سب ہے کہ میں اپنے ایک خاص آ ومی کوایک نو ممر حجیو کرے اور ایک خصی کے بیان پرقل کر دوں ممکن ہے کہ ان دونوں نے س کے خلاف اس سے سازش کی ہو کہاڑ کا تواپنے باپ کا عہدہ جا ہتا ہواور خدمت گار مدت دراز کی خدمت گزاری کی وجہ ہےاس کا دشمن ہوگہا ہو۔

#### ابراجيم بن عثان كالمتحان:

چند روز انہوں نے اس معاملہ میں کوئی مزید کارروائی نہیں کی خاموش رہے پھر انہوں نے خیال کیا کہ ابراہیم بن عثان کا امتحان لینا چے ہیے تا کہ اس کی طرف ہے جو بد گمانی اوراندیشہان کے دل میں پیدا ہو گیا ہے وہ بھی نکل جائے۔انہوں نے اس غرض کے لیے فضل بن الربیع کو بلایا اور اس ہے کہا کہ میں جا ہتا ہوں کہ ابراہیم بن عثمان کے بیٹے نے اس کی جوشکایت کی ہے اس کے متعلق ابراہیم کا امتحان لوں۔ جب دستر خوان اٹھا دیا جائے تم شراب منگوانا اور ابراہیم سے کہنا کہ چونکہ امیر المومنین کے دل میں متہاری خاص جگہ ہے اس لیے وہ چاہتے ہیں کہ آج تم ان کے ساتھ شراب میں شرکت کروانہوں نے تم کودعوت دی ہے۔ حاضر رہو اور جب و ہ اچھی طرح پی لےتم ہمیں ننہا چھوڑ کر ہا ہر چلے جانا۔

### ہارون الرشیداورابراہیم بن عثان کی گفتگو:

نضل نے حب عمل کیا۔ پہلے تو ابراہیم شراب کے لیے تیار ہو کر بیٹھ گیا۔ گر جب فضل بن الربیج ایک دم جانے کے لیے کھڑا ہوا تو بیجی اِٹھا۔ مگررشید نے اسے تھم دیا کہ اپنی جگہ پر بیٹھو۔ جب وہ مطمئن ہوکر بیٹھ گیا تو آب رشید نے غلاموں کو اشارہ کیا کہ چلے جا کیں۔وہ سب ہٹ گئے رشید نے اس سے کہا۔ابراہیم اگر میں اپنا کوئی خاص رازتم سے بیان کر دوں تو کیا تم اس کی حفاظت کرو گے اس نے کہا میرے آتا میں تو آپ کے غلام خاص اور خاو مان معتقد میں سے بول یہ کیونکم ممکن ہے کہ میں آپ کے راز کو افت

. رشید نے کہا بہت روز سے میرے دل میں ایک بات ہے میں حیا ہتا تھا کہتم سے بیان کروں اب میرے سینے میں اتنی وسعت نہیں کہ اے وہ سنجال سکے اس کی دجہ ہے میری راتیں بٹیداری میں گزرتی ہیں۔ ابراہیم نے کہا جناب والاضرور مجھ سے بیان کریں ۔ میں بھی دوبارہ اے آپ ہے بھی بیان نہیں کروں گا۔اور بھی تنہائی میں بھی اے اپنی زبان سے نہ نکالوں گا۔رشیدنے کہا۔ سنو! بات یہ ہے کہ جعفر بن بیجیٰ کوئل کر کے میں اس قدر نادم ہوں کہ اس ندامت کا اظہار بھی الفاظ میں نہیں کرسکتا۔ کاش! میری سلطنت چلی جاتی و ہ زند ہ رہتا۔اس کے تل کے بعد سے نینداورلطف زندگی میرے لیے حرام ہیں۔

ان الفاظ کو سنتے ہی ابراہیم کی آئکھوں ہے بے اختیار اشک مسلسل رواں ہوئے اور وہ کہنے لگا۔اللہ ابوالفضل پر اپنا رحم فر مائے اور اس کی خطاؤں کومعاف کر دئے۔اے میرے مالک اس کے قبل میں آپ نے بڑی غلطی کی ہے اور اس کے معاملہ میں آپ سے لغزش ہوئی۔ دنیا میں ایسے آ دمی کہاں نصیب ہیں وہ اس زمانے میں سب سے بڑا امتقی تھا۔

### ابراميم بن عثمان كافتل:

۔ بیان کررشید نے کہا حرامزاد ہے تھے پر اللہ کی لعنت ہو۔نکل یہال ہے۔ ابراہیم کھڑا ہوا۔ گریہ حالت تھی کہ زمین اس کے تعووں ہے نکل گئے تھی ۔ اس نے اپنی ماں ہے آ کر کہا کہ اب میری جان گئی۔ اس نے کہا ان شاءاللہ ایسا نہ ہوگا۔ اچھا تو کہو کیا ہوا۔ ابراہیم نے کہ ہوایہ کہ رشید نے اس طرح میر اامتحان لیا ہے کہ اگر میری ہزار جانیں بھی ہوتیں تو بھی ان میں سے ایک نہ نی جنتی۔ اس کے تعوری دیر کے بعداس کے بیٹے نے آ کر اس کے تلوار ماری جس کے زخم سے وہ چند ہا تیں کر کے مرگیا۔

#### امير حج عبيدالله بنعباس:

اس سال عبيد الله بن العباس بن محمد بن على كى امارت ميس حج موا ـ

### ۸۸ هے واقعات

اس سال ابراہیم بن جرئیل موسم گر مامیں رومیوں سے جہاد کے لیے گیا۔ ابراہیم بن جرئیل کی رومیوں برفوج کشی:

وہ درہ صفصاف ہے رومیوں کے علاقہ میں آیا خود تقفوراس کے مقابلہ کے لیے بڑھا۔ مگراس کے عقب میں کوئی اہم معامد ایساا سے پیش آیا کہ وہ ابراہیم کے مقابلہ سے پسپا ہوکر پاٹ گیا۔واپسی میں مسلمانوں کی ایک جماعت ہے اس کا مقابلہ ہوگیا۔اس طرح اسے تین مرتبہ جنگ کا صدمہ برداشت کرنا پڑااس نے شکست کھائی۔ بیان کیا گیا ہے کہ ان لڑا نیوں میں چالیس بزارس ت سورومی کا م آئے ان کے چار ہزار جانور پکڑے گئے۔

### امير ج بارون الرشيد:

۔ اس سال قاسم بن الرشید نے وابق میں جہاد کے لیے قیام کیا۔اس سال رشید کی امارت میں حج ہوا۔وہ پہلے مدینہ آئے یہاں انہوں نے اہل مدینہ کونصف عطا دی۔واقدی وغیرہ کے بیان کے مطابق بیرشید کا آخری حج ہوا۔

## وماره کے دا تعات

اس سال امیر المومنین بارون الرشیدرے گئے۔ علی بن عیسیٰ کی امارت خراسان:

بیان کیا گیا ہے کی بن عیسی کوخراسان کاصوبہ دارمقر رکرنے کے لیے رشیدنے بیخی بن خالد ہے مشورہ کیا تھا۔ یجی نے اس کے تقر رکی مخالفت کی اور کہا کہ آپ ایسانہ کریں۔رشید نے اش مشورہ کونہ مانا۔اورعلی بن عیسیٰ خراسان کاوالی مقر رکر دیا گیا۔ علی بن عیسیٰ کے مارون الرشید کو تھا گف:

اس نے و باں جا کراہل خراسان پر بہت ختیاں اور مظالم کیے۔اور بہت می دولت جمع کر لی اور اس قدر گھوڑے اور اشیائے خور دنوش' کپڑے مشک اور نفقر رقم بطور مدیدرشید کی خدمت میں ارسال کی جس کی نظیر اس سے پہلے نہیں ملتی ۔ان کے معائنہ کے لیے رشید شاسیہ میں ایک بلند چبوتر سے پر بیٹھے وہ تمام مدایا بالتر تیب ان کے سامنے پیش کیے گئے۔ان کود کھے کررشید سششدر ہو گئے۔ کی پہلو میں کھڑا تھا۔رشید نے اس سے کہا۔ابوعلی بیاس شخص نے ہمیں تھے بیسے جیں جس کے متعلق تم نے بیہ شورہ دیا تھا کہ میں اسے خراسان کا والی نہ مقرر کروں۔ مگر ہم نے تمہاری بات نہ مانی اور مخالفت کی اور اس میں برکت ہوئی جس کا نتیجہ بیسا سنے موجود ہے۔ اس معاملہ میں دیکھ لوتمہاری رائے کیسی قاصر رہی اور ہماری رائے کیسی بارآ ور ثابت ہوئی۔

## على بن عيسى كے خلاف جعفر بن يجيٰ كى شكايت:

یجیٰ نے کہاامیرالمونین اگر چہ میں چاہتا تو یہ ہوں کہ میری بیرائے صائب ہوا در میرا بیہ شورہ قرین صواب ہو۔ گراس سے بڑھ کر میں اس بات کو پہند کرتا ہوں کہ امیرالمونین کی رائے زیادہ صائب ان کی فراست زیادہ کارگر اور ان کاعلم اور معرفت میر سے علم ومعرفت سے کہیں اعلیٰ اور افضل ہو۔ اگر مجھے اس بات کا قوی اندیشہ نہ ہوتا کہ اس کی ولایت کے واقب اور نتائج برے ہوں گے۔ جن سے اللّٰد آپ کو محفوظ اور مامون رکھے۔ تو بے شک ان سب اشیاء کی خوبی اور کشرت قابل محسین ہوتی۔

رشد نے پوچھاوہ کیا ہے۔ بیخی نے کہا کہ میں خیال کرتا ہوں کعلی بن عیسیٰ نے بیتمام نوا در مما کداوراشراف خراسان پرظلم کر کے جمع کیے ہیں اوران میں سے اکثر کواس نے زبر دستی حاصل کیا ہے اگرامیر المومنین جھے بھم دیں تو ہیں ایک گھنٹہ میں اس سے دو چند کرخ کے تاجروں سے حاصل کر کے امیر المومنین کی خدمت میں پیش کیے دیتا ہوں۔

## ہارون الرشید کی علی بن عیسی سے بدطنی:

رشید نے یو چھا یہ کوکر کیجی نے کہا عون جو ہری جو ہمارے پاس جوابرات کا صندوق لا یا تھا۔ ہم نے ستر لا کھ قیمت لگائی۔

اس نے دینے سے انکار کر دیا۔ بھم ہوتو میں ابھی اپنے دارو فہ کواس کے پاس بھیج کراس صندوق کو دوبارہ دیکھنے کے لیے منگوا تا ہوں اور پھر صاف انکار کر دوں گا کہ میرے پاس وہ جوابرات نہیں آئے۔ اس طرح ہمیں ستر لا کھ کا یہ نفع حاصل ہوگا۔ اس طرح میں بڑے بڑے تا جروں میں سے صرف دو کے ساتھ ایسا گمل کردں گا۔ اور پیطریقہ اختائے حال اور عواقب مصر سے زیادہ بیان واللہ جو بہت سے سرف میں اختیار کیا ہے۔ اس طرح میں تین ہوں اور پیمیر اطریقہ ذیا دہ سہل اور ماموں بھی سے سے سال میں بیرے کے جی اس میں میں ہے۔ بیں۔

میں امیر المومنین کے لیے ان تمام تھا کف کی قیمت سے زیادہ کا مال جمع کیے دیتا ہوں اور بیمیر اطریقہ ذیادہ سہل اور ماموں بھی ہے۔ علی نے تو تین سال میں بیرجمع کیے ہیں۔

## بارون الرشيد كاعلى بن عيسلى كمتعلق يجيل مدمشوره:

کی کی میہ ہات دشید کے دل نشین ہوگئ اوراب انہوں نے پھر بھی علی کا تذکرہ کی کے سامنے نہیں کیا۔ جب اس نے خراسان میں ایک ہنگا مہ ہر پاکر دیاوہ ہاں کے عما کداوراشراف کواپنے مظالم سے اپناد شمن بنالیااس کی جان و مال پر دست درازی کی تو و ہاں کے سر برآ وردہ عما کدنے رشید کواس کی شکایت میں سر برآ وردہ عما کدنے رشید کواس کی شکایت کھی نیزتمام علاقہ خراسان کے لوگوں نے رشید کے اعز ااور مصاحبین کواس کی شکایت میں مسلسل خط کھے۔ جس میں اس کی زشت خوئی اور قابل اعتراض طریقہ ملا قات اور سلوک کی شکایتیں کی گئیں اور امیر المومنین سے میہ درخواست کی کہآ باس کے بجائے اپنے کسی خاص معتمد علیہ اور حامی سلطنت کو یہاں کا والی مقرر کر کے بھیج و یں۔ رشید نے بجی بن خالد کو بلایا اور اس سے علی بن عیسیٰ کے برطرف کرنے میں مشور ولیا اور کہا کہ کوئی ایسا شخص بناؤ جوخرابیاں اس فاسق نے و ہاں بیدا کر خالد کو بلایا اور اس سے علی بن عیسیٰ کے برطرف کرنے میں مشور ولیا اور کہا کہ کوئی ایسا شخص بناؤ جوخرابیاں اس فاسق نے و ہاں بیدا کر

دی ہیں وہ اس کی اصلاح کر سکے۔ بیچیٰ نے بزید بن مزید کا نام تجویز کیا مگررشید نے اسے نہ ما نا۔ بارون الرشید کی روانگی رہے:

رشد ہے کہا گیا کہ علی بن عیسیٰ آپ کی بغاوت پرآ مادہ ہے ای بنا پر مکہ ہے واپس آ کرسید ھےرے روانہ ہوئے۔ جمادی الاق ل کے ختم میں ابھی تیرہ را تیں باقی تھیں کہ انہوں نے نہروان آکر پڑاؤ کیا۔ ان کے ہمراہ ان کے دونوں بینے قاسم اور مامون بھی تھے۔ یہاں سے یدر بے چلے۔ جب قر ماسین آئے۔ تو قاضوں وغیرہ کی ایک جماعت یہاں ان کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ انہوں نے ان سب کواس بات پرشاہدمقرر کیا کہ میر ہے اس پڑاؤ میں جس قدر مال ومتاع جانو راسلحہ اور دوسری چیزیں موجود ہیں یہ سب میں عبداللہ الممون کو دیتا ہوں۔ اب ان میں میراکوئی حق نہیں ہے۔ نیز انہوں نے اپنے مصاحبین اور حاضرین در بار سے مامون کے لیے تجدید بیعت کرائی۔ ہر تمہ بن اعین اپنی فوج خاصہ کے افر اعلیٰ کو بغداد بھیجاا درا ب انہوں نے در بارہ اپنے در بار کے مامون کے دیا دون الرشید۔عبداللہ اور قاسم کے لیے ولایت عہد کی بیعت کی۔ البتہ قاسم کی ولی عہدی کی تو ثیق اور تنیخ مامون کے حوالے کی کہ جب وہ خلیفہ ہوتو اسے اختیار ہے کہ چا ہے اسے ولی عہدر کھے یا علیحدہ کردے۔ مامون کے حوالے کی کہ جب وہ خلیفہ ہوتو اسے اختیار ہے کہ چا ہے اسے ولی عہدر کھے یا علیحدہ کردے۔

### على بن عيسي كى در بارخلافت مين باريابي:

جب ہرثمہ بغداد سے والی آگیا تو آب رشید رہے روانہ ہوئے۔تقریباً چار ماہ رہے میں قیام پذیر رہے۔علی بن عیسیٰ خراسان سے بہت سا رو پیپیجانور۔تنیا کف 'سامان' مشک' سونے چاندی کے برتن 'جواہر اور دوسری نوا دراشیاء لے کر حاضر دربار خلافت ہوا اور پیسب چیزیں اس نے رشید کے نذرکیں اوراس کے بعداس نے رشید کے ساتھ جوان کے بیٹے' اعزاء' کا تب 'خدمت گاراور امراء ہم سفر تھے۔ان سب کوعلیحدہ علیحہ ہ حسب مراتب' نذرانے اور تنا کف پیش کیے۔

### على بن عيسيٰ كى امارت خراسان بربحالى:

جب رشید نے دیکھا کہ اس کا طرزعمل اس اطلاع کے بالکل خلاف ہے جواس کی شکایت میں ان کوموصول ہوئی تھی۔وہ اس سے خوش ہو گئے اور اسے اس کی خدمت برخراسان واپس بھیجا بلکہ خود بھی اس کی مشابعت کی۔

#### قاسم موتمن كي ولي عبدي كي بيعت:

بیان کیا گیا ہے کہ قاسم کے لیے اس وقت جوعہد ولایت لیا گیا وہ اس کے بھائی محمد اورعبد اللہ کے عہد ولایت کے بعد لیا گیا۔ اور اب اس کا نام موتمن رکھا گیا۔ اور اس کے لیے ہارون نے ہر ثمہ کو ماہ رجب ۹ ۱۸ ججری کی گیارہ تاریخ کوسنچر کے دن مدینة السلام بھیجا۔

### شروین ومرزبان وغیره کوامان:

رے سے رشید نے اپنے خدمت گار حسین کو طبرستان بھیجا۔ اسے تین خطا کھھ کر دیئے۔ ایک خط میں شروین الی فارن کے جلیے وعدہ امان تکھا تھا دوسر ہے میں وندا ہر مز مازیار کے دادا کے لیے وعدہ امان تھا۔ تیسر ہے میں مرزبان بن جستان شاہ دیلم کے لیے وعدہ امان تھا۔ شاہ دیلم رشید کی خدمت میں حاضر ہوا۔ رشید نے اسے خلعت وانعام سے نواز ااور اسے اس کی ریاست کو بھیج دیا۔ سعید الحرشی چارسو طبرستانی بہا دروں کو لے کر دربار خلافت میں حاضر ہوا۔ ان سب نے رشید کونذ ردی اور بندگی عرض کی۔ دندا ہر مزبھی رشید کی خدمت میں حاضر بواال نے وعد وامان کو قبول کر کے ہمیشہ مطیع و فرمان بر دار رہنے اور خراج اداکر نے کا پختہ وعد ہ کیا۔ نیز شروین کی طرف سے بھی اسی قتم کی صانت جے رشید نے منظور کرلیا۔اورا سے بھراس کے علاقہ کو چانے کی اجازت دی۔ برثمہ بن اعین کواس کے ہمراہ بھیجا۔ برثمہ نے اس کے اور شروین کے بیٹے کو بطور پر نمال اپنے ساتھ لیا۔خزیمہ بن خازم والی آرمید بھی رے میں رشید کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے بہت سے تخفے نذر گزار ہے۔

اس سال رشید نے عبداللہ بن مالک کوطبرستان' رے رویان' دنیاوند' قومس اور ہمدان کاوالی مقرر کیا۔

### ا مارت عمان برعيسيٰ بن جعفر كاتقرر:

ای سفر کے اثناء میں ہارون نے محمد بن الجنید کو ہمدان اور رے کے درمیانی راستے کا محافظ مقرر کیا۔ اورعیسیٰ بن جعفر بن سلیمان کوعمان کا والی بنایا۔اس نے جزیر وَ ابن کا وان کی سمت سے سمندر کوعبور کر کے وہاں ایک قلعہ سرکیا۔اور دوسرے کا محاصر ہ کر لیا۔ابن مخددالا ز دی نے اس پر غارت گری کی عیسیٰ نے اسے گرفتار کرلیا اور اسے لے کر ذی الحجہ میں عمان آگیا۔

## جعفر بن يجي كى لاش كوجلان كاحكم:

اس سال رشید علی ابن نمیسلی کے رہے سے خراسان واپس جانے کے چندروز بعد و بال سے روانہ ہوئے ۔ قرب نی کا دن ان
کوقصر اللصوص میں ہوا۔ یہاں انہول نے قربانی کی اور وہ دوشنبہ کی رات کو جب کہ ماہ ذی الحجہ کے ختم میں دورا تیں ہوتی تصیں
مدینة السلام آئے ۔ جب بل سے گزر نے گئے تو تھم دیا کہ جعفر بن کی کے لاشہ کوجلا دیا جائے ۔ یہ بغداد کے کنار سے کنا ہے گزر گئے ۔ شبر کے اندرنہیں آئے نہ وہاں قیام کیا۔ بلکہ اسی وقت سید تھے رقہ جانے کے لیے چلے گئے ۔ اور سیسسین آ کر انہوں نے مذول کی ۔

### بارون الرشيد كي نظرين بغداد كي اجميت:

رشید کے ایک امیر نے یہ بات بیان کی کہ جب رشید بغداد پہنچ تو کہنے گئے کہ میں اس شہر سے بغیر قیام کے گزرر ہا ہوں
حالانکہ شرق وغرب میں اس سے زیادہ مامون اور آرام وہ دوسرا شہر کوئی نہیں۔ یہ میر ااور میرے آباؤ کا وطن ہے۔ جب تک ہمارا
خاندان ہتی ہے اور وہ اس شہر کی حفاظت کرتے رہیں گے۔ یہ بنی العباس کی حکومت کا پایتخت رہے گا۔ میرے بزرگوں کو آج تک
اس شہر میں کوئی ایساواقعہ یا حادثہ پیش نہیں آیا۔ کہ جو بدا قبالی اور نحوست کا باعث ہو۔ باعتبار قیام گاہ کے بھی بیدا گرچہ بہترین مقام
ہے۔ گرمیں ایسی جگدر ہنا چاہتا ہوں جہاں ہے ہمارے دشمنوں 'منافقوں اور ملعون خاندان بنی امیہ کے طرفداروں کی جن کے ساتھ دوسرے سازشی باغی چورڈ اکواور رہزن مل گئے ہیں۔ اچھی طرح سرکو بی ہوسکے۔ آگر یہ بات پیش نظر نہ ہوتی تو میں اپنی مدت العمر بھی بدورے سایر شاما

اس سال مسلمانوں اور رومیوں کے درمیان جذبیر کا معاہدہ طے پایا۔جس کی رو سے رومی علاقہ میں اب کوئی مسلمان ایسانہ ر ہا جوفد بیزدے کرر ہانہ کرایا گیا ہو۔

### امير حج عباس بن موى:

### <u> 19م کے دا تعات</u>

اس سال رافع بن لیث بن نصر بن سیار نے سمر قند میں بارون کے خلاف بغاوت کی۔

#### را فع بن ليث كي بغاوت كي وجه:

اس کی بغاوت کی وجہ ہیہ ہوئی کہ یجی بن الاشعث بن یجی الطائی نے اپنے پچا ابونعمان کی لڑکی سے شادی کی تھی۔ یہ ایک خوش بیان اور مال دارعورت تھی۔ یجی نے مدینة السلام میں اقامت اختیار کی اور اپنی بیوی کو سمر قند میں چھوڑ دیا۔ جب اسے مدینة السلام میں رہتے ہوئے زمانہ دراز گزر گیا اور اس کی بیوی کو یہ بھی معلوم ہوا کہ میر سے شوہر نے کئی باندیاں رکھ چھوڑی ہیں جوصا حب اول و بھی ہوگئی ہیں۔ تو اس نے اپنی گلوخلاصی جا ہی۔ مگر اس کے شوہر نے اسے طلاق دینے سے انکار کر دیا۔ رافع کو اس عورت کا حال معلوم ہوا۔ اس کے در میں اس عورت اور اس کے مال کا لا چھی پیدا ہوا۔ اس نے کسی ذریعہ سے بیکہ لا کر بھیج دیں کہ ایک ہی صورت میں ضعوم ہوا۔ اس کے در میں اس عورت اور اس کے مال کا لا چھی معتبر لوگوں کو اپنے پاس بلاؤ اور ان کے سامنے اپنے بال کھول میں ضعوم میں نے بھی طریقہ اختیار کیا۔

#### را فع بن ليث يرعمًا ب:

رافع نے اس سے نکاح کرلیا۔اس کی اطلاع کی بن الاشعث کو ہوئی اس نے رشید کی خدمت میں بیہ معاملہ پیش کیا۔رشید نے می بن عیسی کوتھم بھیجا کہتم رافع اوراس کی بیوی میں افتر اق کرواور رافع کومز ادو۔اوراس پرحدز نا جاری کر کےاسے قید کر دو۔اور بیڑیاں پہنا کرایک گدھے پرسوار کر کے تمام سمر قند میں اس کی تشہیر کے لیے پھراؤ تا کہ تمام لوگوں کوعبرت ہو۔

#### رافع بن ليث كي امانت واسيري:

سلیمان بن حمیدالا زدی نے صدیے و بچالیا البتہ بیڑیاں پہنا کر گدھے پر سوارتما م سمرقند میں اسے تشہیر کے بیے پھرای بہاں تک کدرافع نے اپنی بیوی کوطلاق و رے دی تشہیر کے بعدا سے سمرقند جیل میں قید کردیا گیا۔ و واکی رات کوجید بن اسمیح کوتوال سمرقند کر گرافی سے نچ کر بھاگ گیا اور علی بن عیسیٰ کے باس بلخ پہنچا اس سے امان چاہی مگر علی نے امان ویئے سے انکار کردیا بلکہ چہا کہ اسے قبل کردے مگر اس کے بیٹے عیسیٰ بن علی نے اس کی سفارش کی اور اس نے بھی دو بارہ اس عورت کو علی کے سامنے طلاق دی علی نے اسے سمرقند واپن جانے کی اجازت و دی دی۔

#### را فع بن ليث كي بغاوت:

اس نے سمر قندآ کر علی بن عیسیٰ کے عامل سلیمان حمیدالاز دی پرا چا نک حملہ کر کے اسے قل کر دیا علی بن عیسیٰ نے اپنے بیٹے کو اس کے سمر کو بی کے سیجھا۔ مگر اس کے آئے ہے بیلے ہی اہل سمر قند سہائ بن مسعدہ کے پاس آئے انہوں نے اسے اپنار کیس بنایا۔ اس نے رافع کو سرفقار کر کے قید کر دیا۔ اور انہوں نے اسے گرفقار کر کے قید کر دیا۔ اور انع کو این ان کیس بنایا۔ اس کے ہاتھ کر بیعت کی ماوراء انہم کے باشند ہے بھی اس شورش میں شرکت کے لیے اس کے پاس آئے رہیسیٰ میں شرکت کے لیے اس کے پاس آئے رہیسیٰ بن علی مقابلہ بوا۔ رافع نے اسے شکست دے کر بھا یا۔ اب علی بن عیسیٰ فوٹ کی بھرتی اور لڑ ائی کی تیار کی کرنے لگا۔

### عبدالله المامون كي قائم مقامي:

اس سال موسم گر ما میں رشید نے جہاد کیا انہوں نے اپنے بیٹے عبداللہ المامون کورقہ میں اپنا قائم مقام بنا کرمتعین کیا تمام امور سعطنت اس کے تفویض کرویئے۔اوراس کے لیے تمام اطراف واکناف سلطنت میں فرمان نافذ کردیا۔ کہ تمام عبد بدار مامون کے احکام کی بب آ وری کریں۔ نیز انہوں نے منصور کے مہر خلافت بھی جسے وہ بہت مبارک سمجھتے تھے۔اورو بی مہر خلافت تھی۔ مامون کودے دی اس پرمنقوش تھا۔(الله ثفنی منت به)

#### فضل بن سبل كأقبول اسلام:

اس سال نصل بن سہل مامون کے ہاتھ پر اسلام لایا۔اس سال رومی عین زربیادر کینیسہ سودا آئے۔ غارت گری کی اور قیدی کچڑ کرلے گئے گراال مصیصہ نے قیدیوں کوان سے چھڑالیا۔ وقعم میں

#### فتح ہرقلہ:

اس سال رشید نے ہر قلہ فتح کیا اور وہاں ہے اپنی فوجیس روم کے علاقہ میں پھیلا دیں بیان کیا گیا ہے کہ اس مہم میں رشید کے ہمراہ ایک لاکھ پنیتیں ہزارتو با قاعدہ تنخواہ یا فتہ فوج تھی۔ رضا کا راور دوسرے وہ لوگ جن کا نام دیوان میں درج نہ تھا۔ اس کے علاوہ تھے ۔عبداللہ بن ما لک نے ذی الکلاع پر دھاوا کیا۔ اور اس کا محاصرہ کرلیا۔ رشید نے داؤ دبن عیسیٰ بن موسیٰ کوستر ہزار نوج کے ساتھ روم کے علاقہ میں گرو آوری کے لیے بھیجا۔ شراحیل بن محن بن زائدہ نے قلعہ صقالیہ اور دبستہ فتح کیے بزید بن مخلد نے صفصاف اور ملقو ہیہ فتح کیے۔ رشید نے اس سال کے ماہ شوال میں ہر قلہ فتح کیا تھا۔ انہوں نے اسے بالکل ویران کر دیا۔ اس کی تمام آبادی کو لونڈی غلام بنالی۔ رشید نے تعیں دن تک ہر قلہ میں قیام کیا۔ انہوں نے جمید بن معیوف کوسواحل بحرشام کا مصرتک والی مقرر کیا۔ حمید قبرس پنچا۔ وہاں اس نے شہر مسار کیے۔ ان کو جلادیا۔ اور سولہ ہزار لونڈی غلام کی جرکر رافقہ لایا۔ ان کی فروخت قاضی ابوالبختر کے سیر دی گئی۔ اسقف قبرس کی دو ہزار قیمت آئی۔ ماہ رجب کے تم میں دس را تیں باتی تھیں۔

# تقفور کی جزیه وخراج کی ادائیگی:

جب رشیدروم کے علاقہ میں جہاد کے لیے ہو ہے تھے انہوں نے اس موقع کے لیے ایک ٹونی بنوائی تھی جس پر لکھا تھا۔ مجاہد حاجی اس کو وہ اس موقع پر بہنا کرتے تھے۔ ہرقلہ سے رشید طوانہ گئے وہاں انہوں نے پڑاؤ کیا۔ پھر وہاں سے برھے اور اس مقام پر عقبہ بن جعفر کو اپنا قائم مقام بنایا اور اسے تھے مردیا کہ وہاں ایک سرکاری قصر تعمیر کرے ۔ تقفور نے خراج اور جزید اپنا اپنے ولی عہد اپنے مقبہ بن جعفر کو اپنا قائم مقام بنایا اور اسے تھم دیا کہ وہاں ایک سرکاری قصر تعمیر کرے ۔ تقفور نے خراج اور جزید اپنا اپنی ذات کا جزید رؤسا اور اسپنے علاقہ کے تمام باشندوں کا جو بقدر بچاس ہزار دینار کے ہوتا تھا۔ رشید کی خدمت میں جیجے دیا اس نے اپنی ذات کا جزید عار دینار اور بنار اور اپنا راور اپنے اس ہر ان کے دودینار جسم تھے۔

#### تقفور کی ایک جاریه کے متعلق درخواست:

تقفورنے اپنے دوست بڑے امیروں کے ہاتھ ایک خط جاریہ کے متعلق جو ہرقلہ میں مسلمانوں کو حاصل ہوئی تھی 'رشید کو جھیجا وہ خط بہہے:

۔ ، . . خط عبداللّٰد ہارون امیر المومنین کے نام تقفور ہا دشاہ روم کی طرف سے بھیجا جارہا ہے۔سلام علیک اے باشادہ! مجھے '' یہ خط عبداللّٰد ہارون امیر المومنین کے نام تقفور ہا دشاہ روم کی طرف سے بھیجا جارہا ہے۔سلام علیک ا

آ پ کی جناب میں ایک الیی ضرورت پیش آ گئی ہے کہ اگر اسے آ پ پورا کردیں تو اس میں آ پ کا دینی و نیاوی کوئی ضررنہیں۔ وہ معمولی بات ہے۔ ہر قلہ کی باندیوں میں ایک لڑکی میرے بیٹے کی مخطوبہ ہے اسے آپ براہ مہر بانی میرے بیٹے کومرحمت فرمادیجے۔ میں اس عنایت کا نہایت شکر گزار ہوں گا۔ وسلام علیک ورحمة الله و برکاتہ'۔

خط میں اس نے بیکھی درخواست کی گھی کہ آپ مجھے خوشبودار مصالحہ اور اپنے خاص خیموں میں ہے ایک خیمہ بطور تخذ مرحمت فرمائیس۔ رشید نے حکم دیا کہ اس لڑکی کو حاضر کیا جائے وہ چیش کی گئی اسے آراستہ کیا گیا اور وہ ایک تخت پرخود اس خیمہ میں جس میں رشید رہتے تھے بٹھائی گئی اور رشید نے اس لڑکی کومع خیمہ اور اس کے تمام ظروف اور بیش قیمت سامان کے تقاور کے وکیل کے سپر دکر دیا اور جودوسری چیزیں عطریات وغیرہ کی قتم سے اس نے ما گئی تھیں وہ بھی بھیجیں۔ نیز مجبور دوسرے خشک میوے منتے اور تریا تی بھیجا۔ رشید کے وکیل نے بیتمام چیزیں تقافور کودیں۔

#### تقفو رکے تحا کف:

تقفور نے اسے ایک کمیت گھوڑ ہے کا بو جھ اسلامی درہم جن کی مقدار پچاس ہزارتھی۔اسے دیئے نیز دیبا کے سوتھان ہزیوں کے بارہ شکاری باز' چارشکاری کئے اور تین سواری کے گھوڑ ہے بطور خبعت اسے دیئے تقفور نے رشید سے بیشر ط کی تھی کہ وہ ذی الکلاع۔سلداور قلعہ شان کو ہر با دنہ کریں گے۔رشید نے اس سے بیا قرار لیا تھا کہ اب وہ ہر قلہ کوآ بادنہ کرے گا۔اور نیز یہ کہ وہ تین لا کھ دینار بطور تاوان جنگ رشید کو دے گا۔

## سيف بن بكرخار جي كاقتل:

اس سال قبیلہ عبدالقیس کے ایک خارجی سیف بن بکر نے خروج کیا۔رشید نے محمد بن یزید بن مزید کواس کے مقابلہ پر بھیجا محمد نے اسے عین النورہ میں قبل کر دیا۔

## امير ج عيسيٰ بن موسىٰ:

اس سال اہل قبرص نے عہد نامہ صلح کی خلاف ورزی کر کے عذر کر دیا معیوف بن کیجیٰ نے جہاد کیا۔اوراس کے بہت سے باشندوں کولونڈی غلام بنالیا۔

اس سال عیسلی بن موسیٰ الہا دی کی امارت میں حج ہوا۔

## <u>اا الر</u>کے دا قعات

#### ثروان خارجی کاخروج:

اس سال ایک خارجی شروان بن سیف نے حولایا کی سمت میں خروج کیا۔ بیعلاقہ سواد میں ایک جگہ سے دوسری جگہ نتقل ہوتا رہتا تھا۔ رشید نے طوق بن مالک کواس کی سرزنش کے لیے بھیجا۔ طوق نے اسے شکست دی اورزخمی کر دیا۔ تقریباً اس کے تمام ساتھی قتل کر دیئے گئے۔ طوق کو تو بیجھی گمان تھا کہ اس نے شروان کوقل کر دیا ہے اس نے فتح کی خوشخبری رشید کوکھی۔ شروان زخمی ہوکر میدان جنگ سے بھاگ گیا۔

#### ابوالنداء كاخروج:

اس سال حما دالبريري نے مبصم اليماني کوگرفتار کرليا۔

اس سال رافع بن لیث کے معاملہ نے سمر قند میں نازک صورت اختیار کرلی۔

#### اہل نسف کی را فع ہے امداد طلی:

ابل نسف نے رافع کولکھا کہ ہم آپ کے مطیع ومنقاد ہیں آپ اپنے کی شخص کو ہمارے پاس بھیج دیں جوعیسیٰ بن علی کے تل میں ہماری امداد کرے۔رافع نے رئیس شاش کواس کے ترک سپاہیوں کے ساتھ اوراپنے ایک دوسرے امیر کونسف بھیجا۔انہوں نے آ کرعیسیٰ بن علی کامحاصر ہ کرایا اور قبل کر دیا۔ یہ ماہ ذی قعدہ گا واقعہ ہے۔ مگر اس جماعت نے پیسیٰ کے ستھیوں سے کوئی تعارض نہیں کیا۔

#### يزيد بن مخلد كاجهاد:

اس سال رشید نے اپنے خادم حمویہ کوخراسان کی ڈاک کا عامل مقرر کیااس سال بزید بن مخلد الہمبیر کی نے دس ہزار نوج کے ساتھ رومی علاقہ پر جہاد کیا۔رومیوں نے انے ایک ننگ درہ میں گھیر کر طرسوس سے دومنزل فاصلہ پرمع بچپاس آ دمیوں کے قبل کر دیا۔ باتی نچ کر چلے گئے۔

### رومیوں کی مرعش میں غار تگری:

رشد نے ہرخمہ بن اعین کوموسم گر مامیں جہاد کے لیے بھیجاتمیں ہزار خراسانی با قاعدہ فوج اس کے ساتھ کی۔خدمت گا رمسرور
بھی اس کے ساتھ تھا۔ فوج کی سپہ سالاری کے علاوہ فوج کی تنخو اہوں وغیرہ کی تقسیم اور دوسر سے انتظامات اور اخراجات سب مسرور
سے متعلق تھے۔خودر شید بھی حدث کے در سے میں آئے۔ یہاں انہوں نے عبداللہ بن مالک کو متعین کیا۔سعید بن مسلم بن قتیبہ کو
موش میں متعین کیا۔رومیوں نے مرعش پر غارت گری کی۔ پچھ سلمانوں کوتل ۔اور بغیر نقصان اٹھائے واپس چلے گئے۔حالا نکہ سعید
بن مسلم مرعش میں مقیم تھا۔ گروہ ان کا پچھ نہ بگاڑ سکا۔

### ذميون كوامتيازى لباس يمنخ كاحكم:

رشید نے محد بن بزید بن مزید کوطرسوں بھیجا۔ خود وہ ماہ رمضان میں تین دن تک درہ حدث میں قیام کر کے رقد واپس چیے آئے۔ رشید نے تھم دیا کہ اسلامی سلطنت کی سرحدوں پر جو کئیے ہوں وہ منہدم کر دیئے جائیں نیز اس سال انہوں نے سندی بن شا مک کولکھ کہ دینۃ السلام میں جس قدر ذمی ہوں ان کو تھم دیا جائے کہ وہ ابنالباس اور سواری مسلمانوں سے جداا ختیار کریں تا کہ ان میں انتماز ہو سکے۔

اس سال رشید نے علی بن عیسیٰ کوخراسان کی ولایت ہے برطر ف کر کے اس کی جگہ ہر ثمہ بن اعین کوخراسان کا والی مقرر

## علی بن عیسیٰ کی بلخ سے روانگی:

جمع فی بن عیسیٰ کے بیٹے کے تل کے واقعہ بیان کر چکے ہیں اس کے تل کے بعد علی بلخ سے چل کر اس خوف سے مروآیا۔ کہ مبادارافع بن اللیث اس بر قبضہ کرے۔ اس کے بیٹے عیسیٰ نے بلخ میں اپنے یا نمیں باغ میں نہایت کثیر دولت جس کا اندازہ تین کروڑ کیا جاتا ہے وفن کرری تھی۔ البنة عیسیٰ کی ایک لونڈی اس مقام سے کروڑ کیا جاتا ہے وفن کرری تھی۔ جس کی اطلاع خود علی بن عیسیٰ یا کی شخص کو بھی نہتی ۔ البنة عیسیٰ کی ایک لونڈی اس مقام سے واقف تھی۔ جب عی بلخ ہے رائ ہوگیا تو اس باندی نے اس مدنون خزانہ کی اطلاع ایک خادم کو کردی۔ اس کے ذریعہ بی خبر شہرت ماگئی۔

# غلی بن عیسیٰ کی معزولی کا سزب:

چنانچہ بانئے کے فرااوردوسرے بھا کداس باغ میں آئے اس تمام دولت پرانہوں نے قبضہ کر کے اس عوام میں تقسیم کر دیارشید کو
اس کی اطلاع ہوئی۔ کہنے لگے کہ ایک تو وہ میرے تھم کے بغیر بلنے سے چلا گیا دوسرے بید کہ اتنی بڑی دولت وہاں اپنے بعد چھوڑ گیا۔
حالا نکہ اس نے تو کہا تھا کہ رافع سے جنگ کرنے کے لیے اسے اپنی عور توں کے زیوروں کوفر وخت کرنا پڑا ہے۔ اس واقعہ کو معلوم کر
کے دشید نے علی کوفر اسمان کی ولایت سے برطرف کر دیا۔ اور اس کی جگہ ہر ٹھہ بن اعین کو والی فراسان مقرر کیا۔ اور علی کی تمام جا کداد
پر قبضہ کرلیا۔ جس کی مالیت اکسٹھ کروڑ ہوئی۔

رشید کا ایک مولی بیان کرتا ہے کہ جب رشید خراسان جانے کے ارادے سے جرجان آئے تو ہم ان کے ہمراہ تھے۔ یہاں ان کی خدمت میں علی بن مولیٰ کی وہ دولت جوان کے حکم سے ضبط کی گئتھی پیش ہوئی۔ یہ پندرہ سواونٹوں پر بارتھی۔ علی بن عیسیٰ کی اشراف خراسان سے بدسلو کی:

علی کے خلاف فدکورہ بالانفرشوں کے علاوہ یہ بھی شکایت تھی کہ اس نے خراسان کے اشراف اور تماکد کی تو ہین اور تذکیل کی تھی۔ اس سلسلہ بیس بیدوا قعہ بیان کیا گیا ہے کہ ایک دن ہشام بن فرخسر واور حسین بن مصعب اس سے بیش قدرعداوت ہے ہیں اس سے کیا۔ علی بن عینی سے کہا اے طحد اور طحد کے بیٹے تھے پر القد کی سلامتی ٹازل نہ ہو۔ بیٹے اسلام سے جس قدرعداوت ہے ہیں اس سے واقف ہوں۔ اور تو ہمیشہ اسلام پر اعتراض کرتا ہے۔ تیر ق ل کے لیے جھے مرف خلیف کے تھم کا انتظار ہے۔ ور شالقہ نے تو بیرا نون مہاری کربی دیا ہے مزا مہاری کربی دیا ہے۔ کیے القد میر ہے مکان میں میر ہے متعلق ہری خبریں بیان خبری کی بین ۔ تو نے تو بہ کہا کہ دے کہا شراب کے نشہ میں بدمت ہو کرتو نے ای میر ہے مکان میں میر ہے متعلق ہری خبریں بیان خبری کی بین ۔ تو نے تو بہ کہا کہ مہینہ السلام سے تیرے پاس میری برطر فی کی اطلاع آئی ہے۔ تھے پر القد کی لفت ہو۔ دور ہو یہاں سے ۔ بہت جد تھے پر القد کی لفت ہو۔ دور ہو یہاں سے ۔ بہت جد تھے پر القد کی لفت ہو۔ ور ہو یہاں سے ۔ بہت جد تھے پر القد کی لفت ہو۔ ورد ہو یہاں سے ۔ بہت جد تھے پر القد کی لفت ہو۔ ورد ہو یہاں ہے۔ بہت جد تھے پر القد کی الماری کی شکاری کی شکاری کو باور کر یہ بیا تازل ہوگی۔ حسین نے کہا کہ میں اس سے بری ہوں۔ علی نے کہا تو جھوٹا ہے۔ جو بات جھے معلوم ہوئی۔ اس کی صحت ثابت ہو جگ ہو تو نے شراب بی اور اس کے نشے میں اس سے بری ہوں۔ علی نے کہا تو تھوٹا ہے۔ جو بات جھے معلوم ہوئی۔ اس کی حدت تا دیب کا مستو جب ہو جگ ہو نے نے نہر اور اس کے نشے میں اور اس کے نشر اور دے ورابال کے نشے میں اور اس کے نفر ایسان سے بغیرا جازت اور مصاحب کے نکل جا۔ چنا نچے عاجب نے آئر کی کہا تھے کھڑ ااور اسے در بارسے نکال دیا۔

### ہشام بن فرخسر و کی ام<del>انت:</del>

ہشام بن فرخسر و سے علی نے کہا کہ تیرا گھر سازش گاہ ہے مجھے معلوم ہے کہ و بال دنیا جہال کے احمق تیرے پاس جمع ہوتے ہیں اور تو سرکاری عبدہ داروں کی برائیاں بیان کرتا ہے۔اللہ جھے قل کردے اگر میں تیرا کا متمام نہ کردں۔

یں ہشام نے کہااللہ مجھے آپ پر سے فدا کر دے۔ میں نہایت ہی مظلوم اور قابل رحم ہوں۔ میری حالت تو سے ہے کہ جذب کی تعریف کرتے میری دات تو سے ہے کہ جذب کی تعریف کرتے میری زبان خٹک ہوئی جاتی ہے اور آپ تک سے بات پہنچائی گئی ہے کہ میں آپ کی برائی کرتا ہوں۔ اس کا میں کیا علاج کرسکتا ہوں علی نے کہا۔ خدا کر سے تیری ماں مرجائے تو جھوٹ بولتا ہے جمیں تیرے گھر والوں اور تیری اولا دسے پید چل گیا ہے کہ تیرے دل میں کیا منصوبے ہیں۔ نگل جابہت جلد میں تیری طرف سے مطمئن ہوجاؤں گا۔

#### هشام بن فرخسر و کی عالیه کومدایت:

ہشام اٹھ کر چلا گیا۔ آخرشب میں اس نے اپنی بیٹی عالیہ کو جواس کی اولا دمیں سب بڑی تھی اس کواپنے پاس بلایا اور کہا۔ بی بی میں تم ہے ایک بات کہنا چا ہتا ہوں۔ شرط بیہ کہوہ ہوں پر طاہر نہ ہوور نہ میں مارا جاؤں گا۔ ابتم اپنے باپ کی موت یا زیست جو چا ہوا ختی رکرو۔ عالیہ نے کہا میں آپ پر قربان آپ بیان تو کریں۔ کیا بات ہے۔ اس نے کہا کہ جھے یہ اندیشہ ہے کہ علی بن عیسی میر قبل کے در پے ہے۔ میں نے یہ موجا ہے کہ ظاہر کروں کہ جھے فالح ہو گیا ہے۔ جب ضبح ہوتم اپنی باندیوں کو لے کرمیر سے میر نے پاس آنا اور جھے ہلانا۔ جب تم دیکھو کہ جھے سے حرکت نہیں کی جاتی تم شور مجانا کہ جی بیہ کیا ہوا۔ اور فور آ اپنے بھائیوں کو بلا کران کو میری علالت سے مطلع کرنا۔ گر میں تم سے کہنا ہوں کہ خدا کے لیے اپنے یا پرائے کسی سے بیراز طاہر مت کرنا کہ میں تندرست بار بنا ہوں۔

#### بشام بن فرخسر و کی مصنوعی علالت:

اس کی بیٹی نے جونہایت عقلنداور مختاط تھی ھے۔ عمل کیا۔ وہ کچھ عرصہ تک اپ بستر پر بے حس وحرکت پڑارہا۔ خود ہے جنبش نہیں کرتا تھا دوسر ہے لوگ اٹھاتے تھے۔ بیان کیا جاتا ہے کہ اہل خراسان میں سے کسی دوسر شخص کو ہشام کے علاوہ علی بن عیسیٰ کی برطر فی کا حال معلوم نہ ہو سکا۔ البتہ اے کس طرح گمان ہو گیا تھا کہ علی برطر ف ہو گیا ہے اور اس کا بیدگمان پورا ہوا۔ اور جس روز ہرخمہ وہاں آیا بیاس کے استقبال کے لیے اچھا خاصہ روانہ ہوا۔ راستہ میں علی کے کسی فوجی عبد ایدار نے اسے بول جاتا و کی کھر ٹو کا بھی کہ آپ تو اب اچھے ہو گئے اس نے کہا میں اللہ کے فضل ہے ہمیشہ سے تندرست ہوں۔ بلکہ بی بھی بیان کیا جاتا ہے کہا تی بن عیسیٰ نے کہا جاتا ہے امیر ابو حاتم کے استقبال کے لیے جار با ہوں۔ اس نے کہا تم تو بیار تھے۔ ہشام اسے جاتے و کی کھر بوچھا کہاں چلے اس نے کہا اپ امیر ابو حاتم کے استقبال کے لیے جار با ہوں۔ اس نے کہا تم تو بیار تھے۔ ہشام نے کہا ہاں ابتد نے جھے ایک بی رات میں صحت عاجل عطافر مادی۔ اور ظالم سرکش والی کو برطر ف کردیا۔

#### على بن غيسي كى برطر في كا فيصله:

اس ملاقات کے بعد حسین بن مصعب نے بیکیا کہ وہ علی بن عیسی کے شر سے رشید کی پناہ لینے کے لیے مکہ چلا آیا۔ رشید نے اے پناہ دی۔

جب رشید نے علی کی برطر فی کاارادہ کرلیا تو انہوں نے تخلیہ میں ہرثمہ بن اعین کو بلایا۔اس سے کہا کہ میں نے تمہارے لیے

کسی دوسرے سے مشور ہنیں لیا ہے۔اور نداس بات سے کسی کوآگاہ کیا ہے کہ میں تم پراس قدراعتاد کرتا ہوں۔ میرے ممالک مشرقی کی حالت خراب ہے۔ وہاں کا انتظام درست نہیں رہا۔ چونکہ علی بن عیسیٰ نے میری ہدایات کی خلاف ورزی کی ہے اس لیے اہل خراسان اس سے خت ناراض جیں اور اب ماس کی بات گڑچکی ہے۔اس نے مجھ سے احداد اور فوج ما گئی ہے۔

بارون الرشيد كي مرشمه بن اعين كومدايات:

میں اسے انکھتا ہوں کہ میں تم کو اس کی مدد کے لیے اتنی فوج دولت اسلحہ اور دوسر ہے ساز وسامان کے ساتھ جسے پڑھ کروہ و پالکل مطمئن ہوج نے 'جھیجتا ہوں۔ اس کے ساتھ ہی میں اپنے ہاتھ سے لکھ کرایک دوسر اخط سر بمہر تم کو دوں گا اور تا و فتتیکہ تم نیسا پور نہ پہنچ جاؤا سے نہ خود تم کھولنا اور نہ کسی دوسر ہے کو اس سے آگاہ کرنا۔ وہاں پہنچ کر ہمار ہے اس فرمان کے مطابق عمل کرنا۔ جو ہدایت دی گئی ہواس پر اسی طرح کار بند ہونا۔ اس سے سر مو تجاوز نہ کرنا۔ میں اپنے خدمت گار رجاء کو علی بن عیسی کے نام کا بنا ایک قلمی خطور ہے کہ کر تمہار ہے ساتھ بھی جیتا ہوں۔ تا کہ جو کار روائی تم اس کے ساتھ کر دیا جو طرز عمل وہ تمہار سے مقابلہ میں اختیار کرے رجاء اسے دیکھتا رہے ہیں ہے گئی ہواس کے ساتھ کو گئی تا میں عیسی ہے گئی ہواس کے ساتھ کر دیا جو طرز عمل وہ تمہار سے مقابلہ میں اختیار کی ہے۔ یا سے معاملہ نے گوئی اہمیت اختیار کی ہے۔ نیز اسے ہر گزید نہ بنانا کہ میں تم کو کی بن عیسی کی ہدد کے لیے بطور کمک بھیج رہا ہوں۔ خواص وہ تمہار سے معاملہ نے گوئی ایمیت اختیار کی ہوئے میں میسی کی ہدد کے لیے بطور کمک بھیج رہا ہوں۔

ہارون الرشید کاعلی بن عیسیٰ کے نام خط:

رشيد نعلى بن عيسلى بن ما مان كو جوخط اپنے ماتھ سے لكھا تھا وہ يہ ب

'دبہم التدالر من الرحیم! حرا مزاد ہے میں نے تجھے عزت اور شہرت دی۔ میں نے تجھے عرب کے سر داروں پر مقدم کیا۔
جمی شنرا دوں کو تیرے ما تحت کیا۔ گر تو نے میرے اس احسان کا جھے یہ بدلا دیا ہے کہ تو نے میرے تکم اور میری صری جہدایات کی خلاف ورزی کی ہے اپنے علاقہ میں ایک ہنگامہ برپا کر دیا۔ میری رعایا پر تو نے ظلم کیا۔ اپنے طرز عمل کی خرابی ب جا جرص اور تعلی ہوئی خیانت مجر مانہ ہے تو نے التد اور اس کے خلیفہ کو تا راض کر دیا۔ میں نے اپنے جو لی ہر تمہ بن اعین کو تمام نراسان کا والی مقرر کیا ہے اور تھم دیا ہے کہ وہ تجھ سے تیری اولا و تیرے المکاروں اور عہد بیداروں سے نہایت سخت مواخذہ کرے تمہارے پاس ایک در ہم نہ چھوڑے اور جس مسلمان یا ذمی کا کوئی مطالبہ تمبارے ذمی واجب الا دا ہواس کو تم ہے پورا کر اے اگر تم یا تیرے مقرر کر دہ عہدہ دارادائی حق سے انکار کریں تو اس صورت میں میں نے ہر تمہ کو جیافتیا راور تھم دیا ہے کہ وہ تم کو عذا ب دے اور در ہے لگوا نے اور تم پر وہ سر اعا کہ کرے جو خائن غدار ہے ایمان ظالم سرکش اور بے رحم کو دی جاتی ہے تا کہ اس طرح پہلے تو الند کا حق ایفا ہو۔ اس کے بعد خلیفہ کا اور اس کے بعد مسلمانوں اور ذمیوں کا حق پورا ہو۔ البذا تم اپنی جان اس سرزا کے لیے پیش نہ کروجس کا کوئی در مان نہ ہو سے اس کے بعد مسلمانوں اور ذمیوں کا حق پی گروری عہدہ برآ ہو جاؤ''۔

امارت خراسان پر ہر ثمہ کی تقرری کا فرمان:

رشید نے ہر ثمہ کا جوفر مان تقررا پنے ہاتھ سے لکھاتھاوہ یہ ہے:

'' ییفر مان بارون الرشیدامیر المومنین نے ہرثمہ بن اعین کوعلاقہ خراسان کا والی عام مقرر کرتے وقت تکھا ہے اور اسے ہدایت کی ہے کہ وہ اللہ سے ہروفت ڈرتا رہے اس کی اطاعت کرے اور اس کے احکام کو ہروفت پیش نظر رکھے۔ جو معامدہ اسے پیش آئے اس میں وہ کلام اللہ کوا پارا ہنما بنائے جو با تیس اللہ نے حلال کی ہیں ان کوحلال رکھے۔ جن کوحرام کیا ہے ان کوحرام تم اسے کلام اللہ سے کوئی صاف صاف تھم نیل سکے تو وہ تو قف کرے اور شریعت البیہ کے فقہا اور علماء کلام اللہ سے کام اللہ سے کوئی صاف صاف تھم نیل سکے تو وہ تو قف کرے اور شریعت البیہ کے فقہا اور علماء کلام اللہ سے اس مسئلہ میں مشورہ کریں یا اس کے متعلق امام کو کہ تھیجیں تا کہ اس طرح اللہ عزوج کس اس معاملہ میں اپنے مقرر کر دوامام کے ذریعیا ٹی رائے اور اراد و کوجولاز می طور پر مناسب اور شیح ہوگا ظاہر کر دے۔

میں نے برخمہ کو بھی بیتھم دیا ہے کہ وہ علی بن عیسیٰ اس کے لڑکوں عہد بداروں اور اہلکاروں کو گرفتاً رکر لے۔ان کواچھی طرح سز او ہے اور سرکاری مالیہ اور مسلمانوں کے حقوق کی جورقم اس کے ذمہ ہوا ہے وہ وصول کرے۔ جب اس سے اور اس کے متعلقین سے بیر مطالبات وصول ہوجائیں اس کے بعد دوسر مے مسلمان اور ذمیوں کے مطالبات پر جوان کے ذھے ہوں توجہ کرے اور جس کا جوحق ثابت ہووہ اسے ولوائے۔

اگرامیرالمومنین اورمسلمانوں کے مطالبات ان کے ذمہ ثابت ہونے بیعدہ ہاں سے انکارکریں یا اس کے اداکر نے سے اعراض کریں تو ہر ثمہ کو اختیار ہے کہ وہ ان کو بخت عذا ب دے۔ اور مار مارکر برا حال کر دے۔ چاہاں میں ان کی جان ہی جاتی رہے۔ اور جب ان سے تمام مطالبات بے باق کرا لیے جائیں تب ان کو باغیوں کی طرح جانو روں کی نگی چیٹھ پر سوار کر کے جرائم پیشہ لوگوں کی خوراک کھلا کر اور لباس پہنا کرا پنے خاص معتمد اصحاب کی تگرانی میں ہماری جناب میں روانہ کر دے۔ ابو حاتم 'میں نے تم کو جواحکام اور ہدایات دی جیں اس پرتم عمل پیرا ہونا۔ میں نے التد اور ایسے دین کواپنی ذاتی خواہش اور ارادے پرتر ججے دی ہے۔

میں جا ہتا ہوں تمہاراطرزعمل بھی ایسا ہی رہے اور اس طرح تم کار بندر ہو۔خراسان جاتے ہوئے اضلاع کے جن جن عہدہ واروں سے تمہاری ملا قات ہوان سے اس طرح کا سلوک کرنا کہ وہ تم سے بھڑک نہ جا کیں اور نہان کے دل میں تہہاری طرف سے کوئی شک یا خوف یا بد گمانی پیدا نہ ہونے پائے۔ خراسان پر بہنچ کرتم اہل خراسان کو بہت عمدہ طرز حکومت کی امید ولا ناان کی جان وہال کی حفاظت کا دعدہ کرنا اور ان کی خطاؤں کو معاف کرنا اس کے بعد مستقل طریقہ پرخراسان پر اس طرح حکومت کرنا جس سے القداس کا خلیفہ اور رعایا سب خوش ہوں۔ یہ فرمان تقرر میں خود اپنے قالم سے لکھ رہے ہوں۔ یہ اس پر القداور اس کے ملائکہ حاملان عمش اور ساکنان ساوات کو گواہ بنا تا ہوں اور اللہ کی شہادت بالکل کا نی ہے۔ اس فرمان کوخود امیر المونین نے اپنے ہاتھ سے تنہائی میں جب کہ ان کے پاس موائے القداور ملائکہ کے کوئی دوسرامو جود نہ تھا لکھا ہے''۔

### ہموئیے کے ہارون الرشید کے نام خطوط:

اس کے بعد رشید نے تھم دیا کہ ہرثمہ بن اعین کے خراسان جانے سے متعلق ایک مراسله علی بن عیسیٰ کومحکمہ انثاء سے لکھا جائے جس کامضمون سے ہو کہ ہرثمہ کوتمہاری اعانت اور مدد کے لیے بھیجا جاتا ہے۔ چنانچہاس مضمون کا ایک مراسلہ کھ گیااور یہی بات سرکاری طور پر ظاہر کی گئی کہ ہر خمہ کوعلی کی مدد کے لیے بھیجا جار ہا ہے اس اثناء میں ہموئیہ کے سلسل کئی خط ہارون کے پاس اس مضمون کے آئے کہ درافع نے آپ سے نہ بغاوت کی ہے اور نہ بنی عباس کی حمایت سے اس نے بے تعلقی ظاہر کی ہے اور نہ اس کے ہمراہ ہی آپ کے مخالف ہیں بلکہ ان کے معاندانہ کارروائی کا مقصد صرف یہ ہے کہ ملی بن عیملی کوجس نے ان پر ہڑ کی شختیاں اور ظلم کیے ہیں۔ برطرف کردیا جائے۔

اس سال هرثمه بن اغين خراسان كاوالي بهوكرخراسان روانه بهوا \_

# برڅمه بن اعين کي روانگي خراسان:

جس روز ہر ثمہ کے لیے فرمان تقر رکھا گیا ہے۔ اس کے چھنے دن ہر ثمہ خراسان کے لیے روانہ ہوا۔ خو درشید نے اس کی مشایعت کی اور حسب ضرورت اور ہدائیتیں دیں۔ جس سے اس نے سرمو تجاوز نہیں کیا علانہ طور پرتو اس نے علی بن عیسای کو مال اسلحہ ضلعت اور عطر بھیجے۔ البتہ جب یہ نیسالپور پہنچ گیا تو اس نے اپنے خاص تجربہ کارس رسیدہ اور معتمد علیہ لوگوں کو طلب کر کے ان سے فردا تنہائی میں ملا قات کی اور ان سے بچے عہداور اقر ار لیے کہ وہ اپنے معاملہ کوکسی پر ظاہر نہ کریں گے۔ اس کو بالکل راز میں رکھیں فردا تنہائی میں ملا قات کی اور ان سے بچے عہداور اقر ار لیے کہ وہ اپنے معاملہ کوکسی پر ظاہر نہ کریں گے۔ اس کو بالکل راز میں رکھیں کے ۔ اس کے بعد اس نے ان میں ہر شخص کو اس کی مناسبت کے اعتبار سے خراسان کے مختلف اضلاع کا عامل مقر رکیا۔ اس طرح اس نے جرجان نیسالپور طبسین 'نسا اور سرخس کے عامل مقر رکر دیئے ہر شخص کو فر مان تقرر دینے کے بعد تھم دیا کہ تم نہایت خاموشی کے ساتھ اپنے اپنے علاقوں کوروانہ ہو جاؤ۔ اور و ہاں پہنچ کر بھی کسی کو اپنا حال نہ بتانا۔ بلکہ محض مسافروں کی طرح وقت گر ار نا اور اس نے بتادیا تھا) خاموش بیٹھے رہا۔

## مرشمه كاعمال كومدايات:

جر جہ نے رشید کی سفارش پر اساعیل بن حفص بن مصعب کو جرجان کا عامل مقرر کیا۔ اور اب وہ نیسا پور ہے آ گے بڑھا۔
جب وہ مرو ہے ایک منزل رہ گیا تو اس نے اپنے دوسر ہے معتمد علیہ امراء کوطلب کر کے ان سب کو ایک ایک رقعہ دیا۔ جس پر علی بن عیسیٰ کے لڑکوں عہدہ داروں اور اعزہ وغیرہ کے نام معتمد۔ ان میں سے چرخص کو ایک نام کا رقعہ دیا۔ اور اس خوف سے کہ مبادا اس کی ولایت کے طاہر ہونے کے بعد بیلوگ بھاگ جا کیں گے۔ اس نے اپنے سرداروں کو تھم دیا کہتم مروی بینچتے ہی جس کے نام کا رقعہ تمہارے یاس ہو۔ اسے جاکر گرفتا دکر لیں ا

## ہر شمہ کاعلی بن عیسی کے نام خط:

اس انظام کے بعد ہر تمہ نے علی بن عیسیٰ کولکھا کہ اگر جناب والامتاسب خیال فرما کیں تو اپنے پھھ فاص معتمد لوگوں کو میر سے پاس بھیجے دیں تا کہ جورو پید میں آپ کے لیے لا یا ہوں اے وہ لے جا کیں۔ کیونکہ جب رو پید مجھ سے پہلے آپ کی خدمت میں بہنچ جائے گا تو اس سے آپ کی شوکت اور عظمت ہڑھ جائے گی۔ اور آپ کے دشمنوں کے باز و کمزور ہو جا کیں گے۔ نیز مجھے یہ بھی جائے گا تو اس سے آپ کی شوکت اور عظمت ہڑھ جائے گی۔ اور آپ کے دشمنوں کے باز و کمزور ہو جا کیں گے۔ نیز مجھے میں اندیشہ ہے کہ اگر اس مال کو میں اپنے بیچھے چھوڑ دوں گا تو بعض طاع ورح یص لوگ اس پر دندان آزیز کریں گے اور ہمارے شہر میں داخلہ کے وقت کو فرصت مجھ کرا ہے لوٹ لے جا کیں بن بیٹی نے بی بن بیٹی کے لیے بھیجا۔ داخلہ کے وقت کو فرصت مجھ کرا ہے لوٹ ان کے باتوں میں مصروف رکھوا ور رو پید دینے میں کے اس طرح ان سے بہانے بہانے ہوئے۔

کرو کہ ان کے دنوں میں طبع بیدا ہوجائے اور شک جاتار ہے۔خزانچیوں نے حسبہ مل کیا۔انہوں نے علی کے طراف سے کہا کہ ہم ان جانوروں اور خچروں کے متعلق جن پرروپیہ بار ہوکرآیا ہے۔ ذراابوجاتم سے بوچھ لیں کہان کے متعلق کیا تھم ہوتا ہے۔اس کے بعد بیسب رقم تمہارے حوالے کردی جائے گی۔

### برثمه بن اعين كامرومين استقبال:

اس کے بعد برخمہ اس منزل سے اور مرو کی طرف آ گے بڑھا۔ جب بیشہر سے دومیل رہ گیا تو علی بن عیسیٰ اپنے لڑکوں' اعز ہ اورامرا کے ساتھ بڑے تزک واحتشام سے ہرثمہ کے استقبال کوآیااوراس نے اس کی شایان شان اس کا خیرمقدم بڑے تیاک سے کیا۔ جب ہر ثمہ کی نگاہ اس پریزی اس نے گھوڑے ہے اتر نے کے لیے اپنایاؤں دابا مگر علی نے بلند آواز ہے لاکارا کہ آپ بیکیا کرتے ہیں۔ بخدا!اگرآ پاتریں گے تو میں بھی اتر پڑوں گا۔ بین کر ہر ثمہ اپنی زین پر ہی جمار ہا۔اب وہ دونوں ہا ہم قریب ہوکر بغلگیر ہوئے۔اور ساتھ ساتھ چلنے گلے علی ہرثمہ ہے رشید کا حال ۔ کیفیت اور سیاست اور ان کے دوسرے خاص مصاحبین اور امرائے عسا کر اور اعیان سلطنت کا حال یو چھتا جاتا تھا۔ ہر ثمہ اس کو جواب دیتا جاتا تھا۔ای طرح باتیں کرتے ہوئے وہ کشتیوں کے بل پرآئے۔ بل اتنا ننگ تھا کہ اس پر ایک وقت میں ایک ہی سوار گزرسکتا تھا۔ ہر ثمہ نے اپنے گھوڑے کی لگام روک لی اور علی ہے کہا کہ آپ بردھیں علی نے کہا میں ہر گزنہیں بردھوں گا۔ آپ پہلے بردھیں ہر شمہ نے کہا بیتو تبھی نہیں ہوسکتا کہ آپ کی موجودگ میں آ کے برطوں \_ آ ب امير بيں ۔ اور میں وزير کی حيثيت رکھتا ہوں۔

#### على بن عيسى برعتاب:

علی بڑھا۔اس کے پیچھے ہرثمہ چلا۔ دونوں مروکے اندرآئے اور علی کے قصر پر مینچے۔رشید کا شاگر دبیشہ رجاء ہروقت سامی کی طرح ہر شمہ سے چٹا ہوا تھا۔ دن ہو یا رات ۔ سواری ہو یا نشست کی حالت میں اس سے جدانہیں ہوتا تھا۔ علی نے ناشتہ طلب کیا دونوں نے بیٹھ کراہے کھایا۔ رجاء نے بھی ان کے ساتھ ہی کھانا کھایا۔ پہلے تو اس کی نیت بیہ ہوئی تھی کہ ان کے ساتھ کھانے میں شریک نہ ہوگر ہرثمہ نے آئکھ کے اشارے ہے کہا کہ بیٹھ جاؤ۔ پھراس نے بیٹھی کہا کہتم بھو کے ہو پہلے کھانے سے فارغ ہوجاؤ۔ کیونکہ بھو کے کی اور اس شخص کی جس نے حقندلیا ہو۔ کوئی رائے صائب نہیں ہوتی ۔ جب کھانا بڑھا دیا گیا تو علی نے ہرخمہ سے کہا۔ میں نے آپ کے قیام کے لیے کا شان پر جوکل ہےا ہے خالی کرادیا ہے اگر آپ جا ہیں تو وہاں چلیں۔ ہرثمہ نے کہا مجھے اس قدراہم کا م درپیش ہیں کہان میں تاخیر نہیں کی جاستی نہلے میں ان سے فارغ ہوجاؤں۔اب رجاء نے رشید کا خط اورسر کا ری مراسله علی کودیا علی نے اسے کھول کر پڑھا۔ پہلے ہی حرف پر اس کی نظر پڑی تھی کہوہ خط ہاتھ سے چھوٹ گیا۔اورا سے معلوم ہو گیا کہ جس بات کا اندیشہ تھا۔ آخروہ ہوکررہی۔اس کے بعد ہر ثمہ نے اسے اس کے بیٹوں کا تبوں اور عاملوں کو قید کرایا۔

### برثمه كي جامع مسجد مين تقرير:

اس سفر ہی میں ہر ثمہ کے ساتھ ہیڑ یوں اور رسیوں کا ایک بوجھ تھا۔اس کی طرف سے قطعی اطمینان ہو جانے کے بعد ہر ثمہ جامع مبجد میں آیا تقریر کی۔اس میں لوگوں ہے حسن سلوک کا وعدہ کیا اور بتایا کہ جب امیر المومنین کواس بدکر دارعلی کی حرکتوں کاعلم ہوا۔انہوں نے اسے برطرف کر کے اس کے بجائے مجھے آپ علاقوں کا دالی مقرر کیا ہے۔اوراس کے عمال اوراس کے متعلقین کے متعلق سیاحکام دیئے ہیں۔عام اورخاص کوئی شخص ہو۔اس کا جوحق یامطالبہ علی کے ذمہ ہوگا۔وہ پورا کرایا جائے گا۔اوراس کے متعلق پوراپوراانصاف کیاجائے گا۔

## على بن عيسى عركاري مطالبات كي طلي:

اس کے بعد اس نے اپنے تقرر کے فرمان کو پڑھوایا۔لوگوں نے اس پراپی خوشی کا اظہار کیا اور ان کی امید ہیں وسیع ہوگئیں۔
ان کی تو قعات بڑھ گئیں۔سب نے خوشی میں نعرہ تکبیرا ورہلیل بلند کیا اور امیر المومنین کی زندگی اور جزائے خیر کی خوب دعا 'میں مانگیں اس کے بعد برثمہ مسجد سے قصروا پس آیا۔اس نے علی بن عیسی اس کے بیٹوں عاملوں اور کا تبوں کو طلب کر کے ان سے کہا بہتر یہ ہے کہتم خود تمام سرکاری مطالبات اوا کرو۔اور مجھے اس بات کا موقع نہ دو کہ میں تمہارے خلاف کوئی کارروائی کروں۔ نیز ہرثمہ نے ان کے سابوکاروں میں یہا علان کردیا کہ جس کے پاس علی بن عیسی یا اس کے متعلقین کارو پید جمع ہوہ والا کرہ ضرکر دے۔ورنہ سرکار

#### علاء بن مامان کی دیانت داری:

البت اہل مرومیں ہے ایک شخص جو مجوسی الاصل تھا۔ برابراس بات کی کوشش اور تاک میں لگار ہا کہ وہ کسی طرح علی بن عیسیٰ
تک پہنچ جائے۔ چنا نچ کسی نہ کسی طریقے ہے وہ اس مقصد میں کامیاب ہوا۔ اور علی کے پاس پہنچا اور اس سے خفیہ طور پر کہا کہ آپ کا کہ تاب کے مال میرے پاس جمع ہے اگر آپ کو اس کی ضرورت ہوتو پہلے میں اسے آپ کو پہنچا دوں۔ اس کے بعد میں مرنے کے لیے تیار ہوں۔ اس سے میرانا م تو رہ جائے گا کہ میں نے امانت کا ایفا اس طرح کر دیا اور اگر آپ کو سردست اس کی ضرورت نہ ہوتو اسے میں اس جمع رکھتا ہوں تاکہ آپ بیدہ جب آپ کو کوئی ضرورت پیش آئے آپ اس سے کام لے سیس۔

اس کی اس آ مادگی اور دیانت سے علی حیرت زدہ ہوگیا کہنے لگا اگر میں نے تم ایسے ایک ہزار آ دمیوں کو اپنا دوست بنالیا ہوتا تو پھر کسی سلطان یا شیطان کو کھی جرائت ہی نہیں ہوتی کہ وہ میر سے خلاف کوئی کارروائی کر ہے۔ اچھا یہ بٹاؤ کہ جو مال تمہار ہے پاس ہوتا اس کی کیا قیمت ہوگی اس ساہوکار نے کہا کہ آپ نے اپنے پچھ مال ۔ کپڑے اور مشک میر ہے پاس امانت رکھوایا تھا۔ ججھے اس کی قیمت تو معلوم نہیں ۔ مگر وہ اس ملم محفوظ ہے۔ اس میں سے کوئی چیز گئی نہیں ۔ علی نے کہا اسے ابھی رہنے دو۔ اگر اس کا پہنے چل گیا تو تم اسے سرکار کود ہے دینا۔ اور اپنے آپ کو بچالیں ۔ اگر وہ ہی گیا تو اس وقت میں اس کے متعلق کوئی رائے قائم کروں گا۔ نیز علی نے اس کی اس امانت اور سخس جرات پراسے جزائے خیر کی دعا دی۔ اس کا بہت شکر یہ ادا کیا اور اس نیکی پر اس کی بہت تعریف کی ۔ نید میں اس شخص کی ایمانداری ضرب المثل ہوگئی تھی ۔ علاء بن ما ہان اس کا نام تھا۔

## على بن عيسيٰ كي املاك كي ضبطي:

علی کارو پیدجس جس کے پاس تھاان سب کا پتہ ہرثمہ کولگ گیا تھا۔البتہ صرف علاء بن ماہان کی امانت کا حال اسے معلوم نہ ہوا ہرثمہ نے ان کی تمام املاک بیہاں تک کہ ان کی عور توں کے زیورات پر قبضہ کرلیا۔قرق امین ان کے گھروں میں جا کر پہیے ہرقیمتی شے کواپنے قبضے میں لے لیتے۔صرف بے قیمت کا ٹھ کہاڑ چھوڑ نے کے بعد عور توں سے کہتے کہتم اپنا زیورا تارکر دو۔ جب وہ زیور اتار نے عورت کے قریب پہنچتا تو وہ ڈانٹی کہاگر تو صالح اور نیک چلن ہے تو اپنی نگاہ میری طرف سے پھیر لے۔ کیونکہ بخد اجوزیور میرے جسم پرتھا۔ جس کی تجھے تلاش تھی۔ وہ میں نے پہلے ہی اتار پھینکا ہے۔ اب ان میں سے جو خدا ترس لوگ عورت کے قریب
جانے سے پر بیز کرتے۔ وہ اس کی التجا کو منظور کرتے۔ اور خود وہ عورت انگوشی پازیب یا کوئی دوسری چیز جس کی قیمت دس در بہم بھی
ہوتی 'اتار کر اس کی طرف پھینک دیتی ان میں جولوگ تثریر یا بدنفس ہوتے وہ اس بات پر راضی نہ ہوتے۔ بلکہ بیہ کہہ کر کے ممکن ہوتے
نے کوئی سونے کی چیز ۔ موتی یا یا قوت چھپار کھا ہو۔ خود جامہ تلاش لینے پر اصر ارکرتے۔ اور اپنے ہاتھ سے جسم کے مقعر مقامات کو
شولتے۔ تاکہ اگر وہاں کوئی چیز چھپائی گئی ہوتو معلوم ہوجائے۔

علی بن عیسیٰ کی مروسے روا تگی:

جب برثمہ ان تمام کاموں سے فارغ ہو گیا تو اب اس نے علی کو بغیر گدے کے اونٹ کی ننگی پیٹیے پیرسوار کیا ۔اس کی گردن اور پیروں میں اس قدروز نی بیڑیاں کہ وہ صرف اٹھے بیٹھ سکے۔ڈالیں اورا سے رشید کی خدمت میں روانہ کردیا ۔

### علی بن عیسیٰ کے عمال سے سرکاری مطالبہ کی وصولی:

ایک شاہد بینی بیان کرتا ہے کہ جب ہرتمہ نے علی بن عیسیٰ اس کے بیٹوں کا تبوں اور عاملوں سے سرکا ری مطالبہ وصول کر لیا تو

اب اس نے دوسر نے لوگوں کو اجازت دی کہ وہ اپنے حقوق اور مطالبات پیش کریں۔ جب کی شخص کا حق اس کے یا اس کے کسی

آ دمی کے ذھے ثابت ہوتا۔ تو ہر ثمہ اسے تھم دیتا کہ یا تو اس مطالبہ کو بے ہاق کر دو ور نہ میں اس کی سخت سزا دیتا ہوں علی اس کے

جواب میں کہتا کہ جناب والا مجھے ایک دو دن کی مہلت عطافر ما کمیں۔ ہر ثمہ کہتا کہ میں تم کو مہلت نہیں دے سکتا۔ البتہ اس کا اختیار مدی کو ہے وہ جا ہے تو مہلت عطافر ما کمیں۔ چنا نچے پھر ہر ثمہ مدعی سے کہتا کہ اگر تم کوکوئی اعتراض نہ ہوتو ان کو مہلت دے دو۔ اگروہ اس کی آ مادگی خا ہر کرتا تو ہر ثمہ کہتا کہ اب جاؤا در پھر اس کے پاس آ کر اپنا مطالبہ کرنا اس اثنا میں علی علاء بن ماہان سے کہلا بھیجتا کہ تم فلال شخص کو اس کے استے مطالبہ کے متعلق بیر قم اداکر کے یا جیساتم منا سب سمجھومیری طرف سے مجھوتہ کر لو۔ علاء بن ماہان حب اس فلال شخص کو اس کے استے مطالبہ کرتا اور اس طرح اس کا محاہد ورو ہراہ کردیتا۔

#### علی بن سیلی کی برشمہ سے شکایت:

ایک خص نے ہر تمہ ہے آ کر عرض کیا کہ اس بدمعاش نے میری نہایت بیش قیت چڑے کی ڈھال کہ اس جیسی کی دوسر سے کے پاس نتھی۔ مجھ سے زبردی لے لیے سے بین ہزار درہم میں بھی اسے فروخت کرنانہیں چا ہتا تھا۔ اس کے لینے کے بعد میں نے اس کے دروغہ سے آ کر اس کی قیت طلب کی گر اس نے ایک حبہ جھے نہیں دیا۔ میں ایک سال تک اس ظالم کی سواری میں نگلے کا منتظر رہا جب وہ ایک مرتبہ راری میں برآ مدہوا تو میں نے ساخت آ کر دہائی دی کہ جناب والا میں اس زرہ کا ما لک ہوں اور آج تی تک منتظر رہا جب وہ ایک مرتبہ راری میں برآ مدہوا تو میں نے ساخت آ کر دہائی دی کہ جناب والا میں اس زرہ کا ما لک ہوں اور آج تی تک محصاس کی قیمت نہیں ملی ہے۔ اس نے جھے ماں کی گالی دی اور میر احق بھی جھے نہیں دیا۔ اب آب اس سے میری چڑ کی قیمت وصول کریں اور اس نے میری ماں کو جو گالی دی ہے اس کی سرزادی جائے۔ ہر تمہ نے پوچھا تمہار ہے دعویٰ کا کیا جو ت ہا ہی کہ اب کہ اس کے دعوی پر شہاوت کی اس ہوں کہ اس کے دعوی پر شہاوت کی اور اس کے بعد علی سے کہا کہ اس کہ اس کہ اس کہ اس کہ ماں پر اتہام لگایا علی اور اس کے بعد علی سے کہا کہ اس کہ اس کہ اس کہ اس کہ میں انوں کا قانون ہے سے کہا تو میں شہادت دیتا ہوں کہ امیر المومنین نے کہا تو میں شہادت دیتا ہوں کہ امیر المومنین نے کہا تو میں شہادت دیتا ہوں کہ امیر المومنین نے کہا تو میں شہادت دیتا ہوں کہ امیر المومنین نے کہا تو میں شہادت دیتا ہوں کہ امیر المومنین نے کہا تو میں شہادت دیتا ہوں کہ امیر المومنین نے کہا تو میں نے کہا تو میں شہادت دیتا ہوں کہ المیر المومنین نے کہا تو میں شہادت دیتا ہوں کہ المیر المومنین نے کہا تو میں نے کہا تو میں نے کہا تو میں شہادت دیتا ہوں کہ اس کے اس کے دو میں کے کہا تو 
ایک دومر تبذیبی بلکہ بہت می دفعہ تخیے ماں کی گالی دی ہے اور میں اس بات کی بھی شہادت دیتا ہوں کہ خودتو نے بے شار مرتبہ اپنے مستم کو اور ایک مرتبہ اپنے حاتم کواور ایک مرتبہ اپنے اعین کو مال کی گالی دی ہے ۔ کوئی ہے جوتم پران کی طرف سے یا تمہارے آقا پر تمہاری طرف سے حد جاری کرے۔ ہر ثمہ نے زرہ کے مالک کی طرف مڑکر دیکھا اور کہا کہ بھائی مناسب میں معلوم ہوتا ہے کہ تم اس شیطان سے محض اپنی زرہ یا اس کی اس شیطان سے محض اپنی زرہ یا گالی کا مواخذہ وچھوڑ دو۔

### ہر شمہ کا ہارون الرشید کے نام خط:

جب ہرثمہ نے علی کورشید کی خدمت میں ارسال کیا تو حسب ذیل خط اپنی اس کا رروائی کے بیان میں جواس نے مروآ کرعلی کے مقابلہ میں کی تھی لکھا:

''بہم اللہ الرحمٰن الرحیم! اللہ عزوجل ہمیشہ سے خلافت' اپنے بندوں اور علاقوں سے متعلقہ امور میں امیر المومنین کی حمایت اور مددکرتار ہے اور تمام معاملات حکومت کوچا ہے وہ ان کے سامنے ہوں یا ان سے دورر ہوں' خاص ہوں یا عام' بڑے ہوں یا ان ہوتا کہ خلافت کی حفاظت بڑے ہوں یا تان ہوتا کہ خلافت کی حفاظت بڑے ہوں یا چھوٹے امیر المومنین کی خواہشوں کے مطابق طے کرتار ہا ہے تا کہ خود خلافت کا اعز از قائم رہے۔ہم اللہ کی جناب ہواور والیان خلافت اور اہل حق کی اس لیے عزشہ افز ائی کرتا ہے تا کہ خود خلافت کا اعز از قائم رہے۔ہم اللہ کی جناب میں دست بدعا ہیں کہ وہ اپنی عادت حسنہ کو جس کا اس نے ہمیں حوادث کے موقع پرخوگر بنا دیا ہے۔ہمیشہ برقر ارر کھے اور ہم اس سے درخواست کرتے ہیں کہ وہ ہمیں اپنے فرض کے اداکر نے کی تو فیق عطا فر مائے۔ اس بات کی تو فیق عطا کرے کہ ہم اس کے تھم اور دائے برکار بند ہوں اور اس سے تجاوزنہ کریں۔

جب ہے کہ میں نے جناب والا کی فرودگاہ کو فیر بادکہا آپ کی ہدایات کواپنے لیے شع ہدایت سمجھ کرتمام معاملات میں انہیں کے مطابق عملدر آمد کیا۔ اور چونکہ میں جانتا تھا کہ انتثال امر ہی میں سعادت و برکت ہے اس وجہ ہے میں نے اس سے سرموتجاوز نہیں کیا۔ میں فراسان کے علاقہ میں دافل ہوا گراس تمام سفر کے اثنا میں امیر المومنین نے جوتھم دیا تھا اور جوراز میر سے سرکھا۔ البحث فراسان پہنچ کر میں نے اہل شاش اور فرواز میر سے سراسلت کر کے ان کو اس خائن ہے تو ٹر لیا۔ اور اس طرح اس کی اور اس کے ساتھیوں کی ان شاش اور فرغا نہ ہے مراسلت کر کے ان کو اس خائن ہے تو ٹر لیا۔ اور اس طرح اس کی اور اس کے ساتھیوں کی ان تو تعات کو جو ان کو ان علاقوں سے تھیں ہمیشہ کے لیے منقطع کر دیا۔ نیز میں نے ان لوگوں کو بھی جو بیخ میں سے ۔ اس مضمون کے خط کھیے جن کو میں پہلے وضا حت کے ساتھ امیر الموشین کی خدمت میں کھی چکا ہوں۔ نیسا پور پہنچ کر میں نے اس علاقہ کا جس سے میں گز را تھا۔ چیسے جو جان نیسا پور مور عساء اور سرخ کا میا انظام کیا کہ وہاں ہے روانہ ہونے سے اس علاقہ کا جس سے میں گز را تھا۔ چیسے جو جان نیسا پور میں تا اور ان کے انتظام کیا کہ وہاں سے دوانہ ہونے سے کہ میا اور صرف اپنے ان معتمد علیہ لوگوں کو مقرر کیا ہے جن کی قابلیت امانت ویا نہ اور تھو کا مسلم تھی میں نے بیت کی مالم اور وقت معبود تک بالکل میں خوب سے خاموش ہوت کے بالکل ویل میں مور کیل ہونے میں نے وہ وقت معبد کے کر میں نے احکام تقر ران کے حوالے کیا ور میں دون کی طرح وہاں خاموش وقت گڑ اور ہیں اور اور ت معبود تک بالکل مسافروں کی طرح وہاں خاموش وقت گڑ اور ہیں اور اس کے لیے میں نے وہ وقت معبود کر میں دون کی طرح وہاں خاموش وقت گڑ اور ہیں اور اس کے لیے میں نے وہ وقت معبود کی میں دونوں کی طرح وہاں خاموش وقت گڑ اور ہیں اور اس کے لیے میں نے وہ وقت معبود کو میں دونوں کی طرح وہاں کیا تھا جب کہ میں مرو میں داخل

ہو جاؤں اور میری اورغلی بن عیسیٰ کی ملا قات ہو جائے۔اس کے بعد وہ اپنے آپ کو ظاہر کر دیں۔ میں نے حسب اطلاع سربق اسلام سربق اسلام کی بعینہ اطلاع سربق اسلام میں حفص بن مصعب کو جرجان کا عامل مقرر کیا۔ ان تمام عاملوں نے میرے احکام کی بعینہ بجہ آوری کی اور وقت مقررہ پرانہوں نے اپنے اپنے اضلاع کی حکومت کا جائز ہ لے کراس کا اتظام مشروع کر دیا۔اور اس طرح بغیر کسی پریشانی یا تر دو کے پیش آئے اس تمام علاقہ کا انظام درست ہوگیا۔

جب میں مرو سے صرف ایک منزل روگیا تو میں نے چندا ہے معتمدین خاص کوئلی بن میسی کے بیٹوں' کا تہوں اور اس کے دوسر متعلقین وغیرہ کے نام کلی کردے دیئے ایک ایک پر چہ پر ایک ایک نام کلی کرایک شخص کو دیا تا کہ میرے مرو میں داخل ہوتے ہی وہ شخص معنون کو گرفتار کر کے اپنی تفاظت میں لے لیں۔ اگر اس معاملہ میں کوتا ہی یا تہ خیر کرتا تو جھے اندیشہ تھا کہ وہ اوگ میری و لایت کے شہرت پذیر ہوتے ہی روپوش ہو جا نمیں گے یا منتشر ہوجا نمیں گے اور اس وقت ان کی گرفتاری دشوار ہوگی میرے معتمد علیہ اشخاص نے استجویز پر عمل کیا۔ میں اپنی قیام گاہ سے شہرمرو کی طرف روانہ ہوا۔ جب میں وہاں سے دومیل رہ گیا تو علی بن میسی اسپ میٹیوں اہل خاندان اور امراء کے ساتھ میرے استقبال کوتا یا۔ میں اس کے ساتھ میرے استقبال کوتا یا۔ میں اس کے ساتھ میرے استقبال کوتا یا۔ میں اس کے ساتھ میں ہوا ہے دومیل رہ گیا تو اور اظاف سے چیش آیا اور میں نے اس سے اس طرح کا معاملہ کیا کہ وہ میری طرف میں اس کے ساتھ میں ہوگیا۔ نیز اس کے ساتھ میں ہو کھتے ہی میں میں گھوڑے سے انر نے لگا اس سے اس کا اظمینان اور اظہار توظیم کے لیے میں نے یہاں تک مبالغہ کیا کہ اسے دیکھتے ہی میں میوخط میں نے اس بات کا خاص طور پر لھا ظرار کھا تھا کہ اسے خطاب کرتے ہوئے انہائی تعظیم و میں نے اس بات کا خاص طور پر لھا ظرار کھا تھا کہ اسے خطاب کرتے ہوئے انہائی تعظیم و میں میں نے اس بات کا خاص طور پر لھا ظرار کھا تھا کہ اسے خطاب کرتے ہوئے انہائی تعظیم و امیر انہوں نے میں میں کی تجمیل انہوں نے میں میں کے دل میں میری تا مدگی وجہ سے کوئی بدگر کی بیدا نہ ہوا ور اس طرح کے الفاظ اور نرم لمچہ اختیار کیا جائے تا کہ اس کے دل میں میری تا مدگی وجہ سے کوئی بدگر میں نے ہیں۔ امیر کی تو میں کی تجمیل انہوں نے میں سے میر کی تھی کوئی خلال واقع نہ ہو۔

اللہ نے بیسب کا م امیر المونین کے لیے نہایت خیر وخو بی سے سر انجام کر دیا۔ اب وہ اور میں ایک جگہ آ کر بیٹھے وہاں میں نے اس کے ساتھ کھانا کھایا۔ کھانے سے فارغ ہونے کے بعد اس نے مجھ سے خواہش کی کہ آرام کرنے کے لیے اس مکان میں منتقل ہوجاؤں میں اس نے میر سے تھہرنے کے لیے آراستہ کیا تھا۔ گرمیں نے کہا کہ جن اہم امور کا سر انجام میرے متعلق کیا گیا ہے ان میں کسی طرح تا خیر نہیں کی جاسکتی۔

اس کے بعدر جاء خدمت گارنے امیر المومنین کا خطا ہے دیا اور زبانی پیام پہنچایا۔ اب اس کی آئھیں کھلیں اور اسے معلوم ہوا کہ وہ بات پیش آگئ جواس کے افعال واعمال کا نتیج تھی۔ یعنی میہ کہ چونکہ اس نے امیر المومنین کے احکام مہدایات اور ان کی ذاتی طرز حکمر ان کی خلاف ورزی کی ہے اور اپنی حدسے تجاوز کیا ہے اس وجہ سے امیر المومنین اس سے ناراض ہوگئے جیں اور اب ان کی رائے اس کے لیے بدل بھی ہے میں نے اسے گرفتار کرکے اپنے ایک شخص کے سپر دکر دیا اور پھر جامع مسجد گیا۔ وہاں میں نے لوگوں کے سامنے تقریر کی۔ اس میں ان سے حسن سلوک اور جادلانہ صومت کا وعد ہ کیا۔ اور امیر المومنین کوئی بن عیسی کے مظالم اور تشد د کا علم موان کواس سے بڑار نج ہوا اور انہوں نے جھے ہے اس کے عہدے داروں اور متعلقین اور طرف داروں کے متعلق میں بیر ہوان کواس سے بڑار نج ہوا اور انہوں نے جھے سے اس کے عہدے داروں اور متعلقین اور طرف داروں کے متعلق میں بیر

ہدایات کی بیں۔اور جن جن اشخاص پر وہ عوام ہوں یا خواص انہوں نے مظالم کیے ہوں یا ان کے ذیمہان کے حقوق اور مطالبات ثابت ہوں میں ان کالیورا ایوراانصاف کروں گا اور ان کے حقوق دلواؤں گا۔

اس کے بعد میں نے حکم دیا کہ میرا فرمان تقر رحاضرین کوسنایا جائے۔ جب وہ پڑھا جا چکا تو میں نے ان سے کہا کہ میہ فرمان میرے لیے مثال اور رہبر ہے۔ میں حرف بحرف اس کی بجا آوری کروں گا اس پر کار بندر بوں گا۔ اگر ان مدایات میں سے کسی ایک کی بھی خلاف ورزی کروں تو میں اپنے نفس پر بڑا ہی ظلم کروں گا۔ اور اس وقت میری وہ حالت بولیا جوامیر المونین کی رائے اور حکم کے مخالف کی ہوتی ہے۔ میر سے اس اعلان پرتما م لوگوں نے اپنی خوشی اور مسرت کا اظہار کیا۔ ایک شور بر پاکر دیا۔ اور امیر المونین کو طول حیات اظہار کیا۔ ایک شور بر پاکر دیا۔ اور امیر المونین کو طول حیات اور حسن جزاکی بہت دعائیں دیں۔

اس سے فارغ ہوکراب میں پھراس جگہ آیا جہال علی بن عیسیٰ تھا۔ میں نے اس کواس کے بیٹوں خاندان والوں اور اہلکاروں اور عاسوں کو گرفتار کر کے بیڑیاں پہنا دیں۔اور تھم دیا کہ جس قدر سرکاری اور مسلمانوں کاروپیان کے ذمہ ہوہ مساوا کردیں تا کہ جھےان پرتشدہ کرنے کی نوبت نہ آئے۔ میں نے ان کے امانت داروں میں اعلان کردیا کہ جوروپیان کا ہووہ لے آئیں۔انہوں نے سب لا کر جھے دے دیا اس میں جس قدر دینارو درہم تھے۔ان کی تفصیل میں پہلے امیر الموشین کو ارسال کرچکا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ اللہ کی مدد ہے اور جو کچھان کے ذمہ ہوگا اسے میں وصول کرلوں گا۔

میں نے مروآتے ہی راقع 'اہل سمر قنداوران لوگوں کو جو بلخ میں ہیں نہا ہے مفصل اور آخری خط لکھ دیتے ہیں۔ کیونکہ میں ان کے متعلق بید سن ظن رکھتا ہوں کہ وہ میری بات کو مان لیں گے۔اورامیر الموشین کی اطاعت پر مضبوطی ہے جمع جائیں گے۔ان خطوط میں میں نے ڈرائے سمجھانے بجھانے اور بتانے میں کوئی وقیقہ اٹھا نہیں رکھا ہے۔ جناب والا جب میرے پیامبران کا جواب لے کروالیں آئیں گے اور مجھے معلوم ہوگا کہ انہوں نے میری بات مانی یا ردک ہے میں اقتضائے حال کے مناسب کارروائی کروں گا۔اورامیر الموشین کو اصل واقعات سے راستہازی اور دیا نت کے ساتھ اطلاع دوں گا اور مجھے میتو قع ہے کہ اللہ تعالیٰ امیر الموشین کی اعانت اور کفایت کی عادت جاریہ کے مطابق ان امور کو بھی بوجہ احسن سرانجام کرے گا۔والسلام ''۔

ہارون الرشید کا ہر شمہ کے نام فرمان:

بسم التدالرحمن الرحيم

''امیرالمومنین کوتمہارا خط پہنچا۔اس ہے معلوم ہوا کہتم کس دن اور کیونکر مرو پہنچے۔اور مرد پہنچنے سے پہنے تم نے جو تد ابیر اختیار کیں اور ان اضلاع کا جن کے نام تم نے اپنے خط میں لکھے ہیں۔وہاں سے روانہ ہونے سے پیشتر تم نے جو انظام کیا اور ان پر جن جن اشخاص کر والی مقرر کیا اور غدار علی بن عیسیٰ اس کے بیٹوں اور عزیزوں کے مقابلہ میں تم نے جو دانائی اور مصلحت اندیشی اختیار کی کہ ان کوتمہارے متعلق کوئی بدگمانی نہیں ہونے یائی کہتم نے ان سب کو گرفتار کر لیا۔ اور اس تمام کا رروائی میں تم نے امیر المومنین کے احکام اور ان کی ہدایات پر کلیت ممل کیا۔

جو پچھتم نے لکھا ہے امیرالمومنین اس کے مفہوم ہے اچھی طرح آگاہ ہوئے۔ اللہ کا ہزار ہزار شرہ کہ اس نے تمہارے کہ اس نے تمہارے کام کام بنادیئے۔ اور تمہاری اعانت کی۔ اور تم کوہ ہو فیق دی جس ہے تم نے امیر المومنین کے ارادے اور تمہاری اعانت کی۔ اور تم کوہ ہو فیق دی جس ہے تم نے امیر المومنین کے ارادے ان کے منشہ کو پورا کر دیا اور تم نے نہایت خوبی ہے امیر المومنین کے احکام کی جوا سے معاملہ ہے متعلق تھے۔ جن کی ان کو سخت فکر اور ان سے تعلق ضاطر تھا۔ بجا آوری کی اور اس کار روائی کو سرانجام دینے میں پوری مستعدی اور کوشش صرف کی۔ تمہاری اس محنت اور خلوص پروہ تم کو جزائے خیر کی دعادیتے ہیں۔ اور اللہ سے دعا مائیتے ہیں کہ وہ بمیشہ ان امور میں جن کو انہوں نے تم کو مقرر کر کے وہاں بھیجا ہے تمہاری اس قتم کی کار میں درکے وہاں بھیجا ہے تمہاری اس قتم کی کار گذاری اور مستعدی کو ہا تی رکھے گا۔

امیرالمومنین تم کوحکم دیتے ہیں کہتم غداراور خائن علی بن عیسیٰ اس کی اولا ذاہلکار'عہدہ دار'وکلاءاور ساہوکا روں کے پاس جورو پیہ ہواس کی تلاش میں بیش از بیش جدو جہداور مستعدی کرواور اس بات کی تحقیق کرو کہ ان کے ذیر کاری مطالبات کتنے ہیں اور رعایا میں سے کن کن لوگوں کے حقوق اور مطالبات جوانہوں نے ظلم کر کے خصب کیے ہیں۔ان کے ذمہ واجب الا دا ہیں علی بن عیسیٰ وغیرہ کا جو مال جہاں ہویا جن امانت داروں کے پاس انہوں نے رکھوایا ہو۔ان سب کو برآ مدکرواور اس تمام کارروائی میں حسب ضرورت شدت اور نرمی اختیار کروتا کہ وہ مطالبہ جوان کے ذمہ ثابت ہوئوں ہو سکے۔

اس معاملہ میں اپنی طرف سے کوئی وقیقہ اٹھاندر کھنا۔ اسی طرح دوسر بے لوگوں کے جوحقوق ان کے ذمہ ڈابت ہوں یا جو مظالم انہوں نے ان پر کیے ہوں' ان سب کے معاملہ میں پوری حق پر وہی منصف شعاری سے کام لینا تا کہ کوئی مظلوم یا متضررا بیاندر ہے جس کی دادری نہ ہوجائے۔ جب تم بیتمام کام پوری طرح سرانجام دے چکوتب اس نمک حرام اور اس کے میٹوں' عزیزوں' اہلکاروں اور عہدہ داروں کو بیڑیاں پہنا کر منہ کالاکر کے اس ذلت وخواری کے ساتھ جس کے وہ اپنے اعمال کی وجہ سے مستوجب ہیں۔ کیونکہ اللہ تو ہرگز بھی اپنے بندوں پرظلم نہیں کیا کرتا امیر المومنین کی خدمت میں بھیج دینا۔

اس کے بعد ہمارے سابقہ تھم کے مطابق تم سمر قند جانا اور اس پست ہونے والے رافع اور علاقہ اور النہ اور طخارستان کے ان لوگوں کو جو اس کی تح بیک میں شریک ہوکر ہمارے مخالف ہو گئے ہیں۔ امیر الموشین کی اطاعت میں مراجعت اور والبسی کی دعوت دنیا۔ اور اس امانت کو جو امیر الموشین نے تمہارے ساتھ کی ہے ان میں تقسیم کرنا۔ اگر وہ تمہاری دعوت کہ قبول کر کے ہمارے حیط اطاعت میں والبس آ جا کیں اور اپنی جھابندی چھوڑ دیں تو فہوا لمراد۔ ان میں سراسران کا فائدہ ہے۔ اور اس وقت امیر الموشین کی بیخواہش ہے کہ تم ان کی گذشتہ خطاؤں کو معاف کر دور کے وفکہ بہر حال وہ ہماری رعایا ہیں۔ اور ہم پر لازم ہے کہ جب وہ ہمارا کہا مان لیس تو ہم بھی ان کو معاف کر دیں ان کوامان دے دیں اور جس شخص اور ہیں۔ اور ہم پر لازم ہے کہ جب وہ ہمارا کہا مان لیس تو ہم بھی ان کو معاف کر دیں ان کو امان دے دیں اور جس شخص اور اس کی ظالمان حکم ان کی وجہ سے انہوں نے بیمعا ندا نہ دوش اختیار کی تھی اس سے ان کو مطمئن کر دیں۔ نیز ان کے حقوق ق اور دوسرے مطالبات میں ان کے ساتھ بھی یور اانصاف کیا جائے۔

اگروہ تمہاری دعوت کوقبول نہ کریں اور امیر المومنین نے ان کے متعلق جوحسن ظن قائم کیا ہے بیان کے طرزعمل سے غلط ثابت ہوتو اب ان کا معاملہ اللہ کے سامنے پیش کر دیا جائے ۔اس وقت وہ نافر مان ' باغی' سرکش' فتنہ پروراور عافیت کے ر د کرنے والے بول گے۔اور چونکہ امیر المومنین پر جوفرض عاید تھااس ہے وہ اس شخص کو جس کی وجہ ہے انہوں نے یہ معاندا نہ روش اختیار کی ہے۔ برطرف اور ذلیل کر کے اور قبول اطاعت کی صورت میں عام معافی کا اعلان کر کے عبدہ بر آ ہو چکے ہوں گے اس لیے اگر اب بھی وہ اپنی بغاوت اورسرکشی پرمصر ہوں گے تو اس وقت وہ القد کوان کے خلاف شاہد بنا نیں گے۔ اور صرف اس فتم کی طاقت اور قوت حاصل ہے اس پر بھروسہ کیا جا سکتا ہے۔ اور اس کی طرف بازگشت

امير حج فضل بن عباس:

اس مراسله کواسمعیل بن صبیح نے امیر المومنین کے سامنے لکھااس سال نضل بن العباس بن محمد بن علی والی مکہ کی ا مارت میں رجي بهوا\_

ال سنہ کے بعد ۲۱۵ ہوتک پھرمسلمانوں کی کوئی مہم موسم گر مامیں جہاد کے لیے نہیں کی گئی۔

# <u> ۱۹۲ھ کے دا قعات</u>

# بارون الرشيد كي رافع يرفوج كشي:

اس سال ثابت بن نصر بن ما لک کے ہاتھوں مسلمانوں اور رومیوں میں جنگی قیدیوں کا فدیہ ہے تبادلہ ہوا اس سال رشید را نع ہے اڑنے خراسان جاتے ہوئے رقبہ سے کشتیوں کے ذریعہ مدینة السلام آئے۔ جمعہ کے دن ماہ رہیج الآخر کے فتم میں پانچے را تیں باتی تھیں۔ جب وہ بغداد آ گئے وہ رقبہ میں اپنے بیٹے قاسم کواپنا ٹا ئب مقرر کر آئے تھے۔اور خزیمہ بن خازم کواس کا مدد گار بنا آئے تھے۔ پھروہ یا نچ شعبان کونمازعصر کے بعد خیز رانیہ دروازے سے خراسان جانے کے لیے مدینۃ السلام سے روانہ ہوئے۔ رات انہوں نے بتان الی جعفر میں بسر کی مسج کونہروان روانہ ہوئے اور وہاں منزل کی۔ یہاں سے انہوں نے حماء البربری کو نبروان کےمضافات اورتوالع کاعامل مقرر کر کے بھیج دیا۔اورایئے بیٹے محمد کومدینة السلام میں اپنانا ئب مقرر کیا۔

# ذ والرياستين كامامون كومشوره:

و والریستین کہتا ہے کہ جب رافع ہے اڑنے رشید خراسان جانے لگے میں نے مامون سے کہا کہ جب کہ رشید خراسان جو تمہاری ولایت ہے جارہے ہیں اور محمد ولی عہدی میں تم پر مقدم کیا گیا ہے۔تم جانتے ہو کہ کیا ہوگا۔ جب بیمر جا کیں گے اور تمہارے س تھ بہتر سے بہتر سلوک میے ہوگا کہتم کومحمدو لی عہدی سے علیحدہ کردےگا۔وہ زبیدہ کا بیٹا ہے۔ بنو ہاشم اس کے ماموں ہیں ۔اورز بیدہ اوراس کی دولت اس کی جمایت پر ہوگی۔مناسب سیہے کہتم ان سے درخواست کرو کہ وہ اس سفر میں تم کواپنے ساتھ لے لیس مامون نے ستھ چینے کی اجازت مانگی رشید نے انکار کیا۔ میں نے اس سے کہا کہتم جا کرکہو کہ چونکہ آپ علیل ہیں میں جا ہتا ہوں کہ آپ کی خدمت کروں۔اس کے علاوہ میں اور کسی بات کی تکلیف آپ کو نہ دوں گا۔ جب مامون نے اس طرح اجازت ما گلی۔رشید نے

اجازت دی اوراب و دمجھی ان کے ساتھ خراسان روانہ ہوا۔

#### محد بن الصباح كابيان

محد بن الصباح الطبرى كہنا ہے كہ جب رشيدخراسان جانے گئے تو ميرے باپ نہروان تك ان كى مشابعت كے لئے گئے اثنا ہے راہ ميں رشيداس ہے با تنيں كرنے گئے اور كہنے گئے كہ صباح مير اخيال ہے كہ اب تندہ بھى ميرى اور تمہارى ملا قات نہ ہو گل ۔ صباح نے كہا يہ جناب والا كيا فرماتے ہيں۔ ميں يقين ركھتا ہوں كہ القد تعالیٰ آپ کو ميح وسالم بخيرو عافيت واليس لائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے بميشہ آپ کو فتح ولفرت نصيب كی ہے اور دشمن کو آپ كے قابو ميں ديا ہے۔ كہنے گئے جوميرى حالت ہے اسے تم كيا جانو۔ اس نے كہا بے شك ميں تونييں جا تا۔ كہنے گئے آؤ ميں تم كود كھاؤں۔

مارون الرشيداورصباح كى تفتكو:

رشید شاہراہ ہے تقریباً سوگر علیحدہ چلے گئے اور ایک درخت کے سامید میں ہوکرا پنے خاص خدمت گارکوہٹ جانے کا اشارہ کیا۔ وہ سب ایک طرف کو ہث گئے۔ صباح ہے کہا۔ یہ بات اللہ کی امانت ہے تم اس کی حفاظت کرنا کسی کونہ بتانا۔ اس نے کہا میرے آقا آپ بیکیا فرماتے ہیں۔ میں آپ کا ایک ادنیٰ غلام ہوں اور آپ جھے اپنے بچوں کی طرح گفتگوفر مارہے ہیں۔ میں برگز اس رازکوکسی ہے بھی بیان نہیں کروں گا۔اب انہوں نے اپنا پیٹ کھول کر دکھایا۔اس کے حیاروں طرف حربر کی پٹیاں بندھی تھیں۔ کہنے گئے۔ بیدیکھو بیمیری بیاری ہے۔ میں اس کا اظہار کسی سے نہیں کرتا اور اس کی وجہ بیہ ہے کہ میرے ہر بیٹے کی طرف سے میرے او پرایک جاسوں متعین ہے۔مسر در مامون کا جاسوں ہے۔ جبرئیل ابن بختیشوع امین کا جاسوں ہے۔انہوں نے ایک تیسرا نا م بھی لیا جے صباح بھول گیا۔ان میں مرحض میری سانس اور ایا م زندگی گن رہا ہے۔میری عمر ان کواب بہت طویل معلوم ہورہی ہے۔وہ چاہتے ہیں کہ جلد سے جلد میر اوقت آخر ہو۔اگرتم خوداس کا امتحان حیاہتے ہوتو ابھی اس کا مشاہدہ کرلو۔ میں گھوڑ امتکوا تا ہوں و مکیھ لینا کہ س طرح کا کمزوراوراڑنے والاگھوڑامیرے لیے آتا ہے۔ تا کہمیری بیاری میں اور زیادتی ہواورکسی طرح میرا کا مختم ہو۔ صباح نے کہاا ہے میرے آتااس کا میرے پاس کوئی جواب نہیں۔اور نہ میں ولی عبدوں کے متعلق کوئی بات کہنا جا ہتا ہوں البتہ پر ضرور دعا کرتا ہوں کہ جن وانس ہوں یا قریبی رشتہ دار ہوں یا دور کے تعلق دارر کھنے والے جوآپ کا وشمن ہواللہ اسے آپ پر سے تر ہان کر دے۔اور آپ سے پہلے ان کا خاتمہ کر دے اور جمیں بھی آپ کے متعلق کی بری بات کونہ دکھائے۔ آپ کے ذریعہ اسلام کورتی دے اور آپ کی بقاہاں کے ارکان مضبوطی ہے جمائے اور دنیائے اسلام کی سرحدوں کی حفاظت کرے اور آپ کواس مجم ے کا میاب اور فتح مندوالی لائے۔ آپ کے دشمن کوآپ کے قابو میں دے۔ اور آپ نے اپنے رب سے جوتو قعات قائم کی ہیں ان کوو ہ اس طرح پورا کرے اس پررشید نے کہا بہر حال جہاں تک تمہاراتعلق ہے تم نے دونوں فریقوں سے اپنے کو بری کرلیا اور جمیس معلوم ہوگیا کہ تمہاراان میں ہے کی سے تعلق نہیں ہے۔

اب انہوں نے گھوڑا طلب کیا۔ چنانچہ بالکل ایسا ہی گھوڑالوگ ان کے لیے لے کرآئے جیسا کہ وہ پہلے بیان کر چکے تھے۔ انہوں نے صباح کی طرف دیکھااور سوار ہو گئے۔اور اس سے کہا کہ چونکہ تم کو بہت سے کام ہیں اب واپس جاؤ۔صباح نے ان کوخیر با دکہااور یہی اس کی ان سے آخری ملاقات تھی۔

#### آ ذر بائجان میں شورش:

اس سال حزمیہ فرقہ نے نواح آفر ہا ٹیجان میں شورش برپا کی رشید نے عبدالقد بن مالک کودس بزار شہسواروں کے ساتھ ان کی سرکو بی کے لیے بھیجا۔عبدالملک نے ان کوقید کیا اور لونڈی غلام بنالیا اور ان کو لے کروہ رشید سے قرماسین میں آملا۔رشید کے تھم سے قیدی کی اور لونڈی غلام فروخت کرویئے گئے۔

#### متفرق واقعات:

اس سال قاضی علی بن ظبیان نے قصر اللصوص میں انقال کیا۔ اس سال یجیٰ بن معاذ ابوالندا کوگر فتار کر کے رشید کی خدمت میں جبکہ وہ رقد میں قیام پذیر سے لیا۔ رشید نے اسے قتل کر دیا۔ اس سال مجیف بن عسنبہ اور الاحوص بن مبها جرشیعوں کی اولا و کی ایک جی عت کے ساتھ رافع بن لیٹ کا ساتھ چھوڑ کر جرثمہ کے پاس چلے آئے اس سال ابن عائشہ اطراف مصر کے پچھلوگوں کے ساتھ گرفتار کر کے بارگاہ خلافت میں لایا گیا اس سال ثابت بن نہر بن ما لک سرحدوں کا محافظ مقرر کیا گیا۔ اس نے جہاد کیا اور مطمورہ فتح کیا۔ اس سال بدندوں میں قیدیوں کا تبادلہ ہوا۔ اس سال شروان الحروری خارجی نے شورش برپا کی اور اس نے بصرہ مصرا

اس سال عبی بن عیسی کوگر فنار کر کے بغداد لایا گیا۔اورا سے اس کے مکان میں قید کردیا گیا۔

#### امير حج عباس بن عبدالله:

۔ اس سال عیسیٰ بن جعفر نے طرارستان میں جب کہ وہ رشید کے پاس جار ہاتھا۔انقال کیا۔ یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ دسکرہ میں اس نے انتقال کیا۔

اس سال رشید نے مصم الیمانی کوتل کردیا۔

اس سال عباس بن عبدالله بن جعفر بن الي جعفر المعصو ركى امارت ميں حج ہوا۔

# <u> ۱۹۳ھے کے دا تعات</u>

### فضل بن يجيٰ کي و فات:

اس سال کے ماہ محرم میں فضل بن بچیٰ بن بر مک نے حالت قید میں بہقام رقہ انقال کیا۔ اس کی زبان میں زخم ہو گیا تھا۔
جس کی وجہ ہے وہ شق ہو گئی تھی'وہ بھاری کی حالت میں کہا کرتا تھا کہ میں چاہتا ہوں کہ رشید ابھی نہمریں لوگوں نے اس سے کہا کہ کیا تم اس بات کو پیند نہیں کرتے کہ ان کے مرنے کے بعدتم اس قید کی مصیبت سے نجات پاجاؤ گے۔ گراس کا جواب وہ بید یتا کہ میرا وقت ان کے وقت سے قریب رہے۔ گئی ماہ کے مسلسل علاج کے بعد حالت درست ہو گئی اور وہ باتیں کرنے لگا۔ گر پھر مرض نے شدت اختیار کی زبان اور آ تکھیں بند ہو گئی ۔ اور اب وقت آخر ہوا۔ جمعرات اور جمعہ اس حالت میں گزر نے سنچ کے دن اذان صدمہ ہوا۔ قصر سے سبح کے سرتھ رشید سے پانچی ماہ پیشتر پینتا کیس سال کی عمر میں فضل نے انقال کیا۔ اس کی موت سے لوگوں کو بہت صدمہ ہوا۔ قصر سے برلانے سے پہلے اس کے ان اعز اءنے جوقصر میں تھے۔ اس کی نماز جنازہ پڑھ لی۔ پھر جب اس کی لاش بہ برلائی گئی تو اور دوسر ب

لوگوں نے اس کی نماز جناز ہ پڑھی۔

#### بارون الرشيد كو برثمه سے خدشہ:

اس سال سعیدالطمری نے جوجو ہری کے تام سےمشہور میں انتقال کیا۔

اس سال ماہ صفر میں ہارون جرجان پنچے۔وہاں ان کی خدمت میں علی بن عیسلی کی دولت جو پندرہ سواونٹوں پر ہارتھی پیش کی گئے۔ پیجرجان سے ماہ صفر ہی میں علالت کی حالت میں طوس چلے گئے ۔اورا پنی وفات تک وہیں مقیم رہے۔ان کو ہرثمہ پر پیجھ شبہ ہو گیا۔ مامون کی روا تکی مرو:

اس وجہ سے انہوں نے اپنے مرنے سے تیس را تیں پیشتر اپنے بیٹے مامون کومر دجھیج دیا۔اوراس کے ساتھ عبد متد بن مالک یکی بن معاذ اسد بن یزید بن مزید عباس بن جعفر بن محمد بن اشعث سندی بن الحرشی اور نعیم بن حازم کومر و بھیج دیا۔ مامون کا قلمدان وزارت اور انشا ایوب بن البی ثمیر کوتفویض کیا اس کے بعد ان کے مرض نے شدت اختیار کی جس کی وجہ سے وہ چلنے پھر نے سے بھی معذور ہوگئے۔

# بثير بن الليث كي كرفاري:

ہرثمہ اور رافع کے طرفداروں میں ایک جنگ ہوئی۔جس میں ہرثمہ نے بخارافتح کرلیااور رافع کے بھائی بشیر بن اللیث کو پکڑ لیا۔اور پھراہے ہرثمہ نے رشید کی خدمت میں طوس جھیج دیا۔

#### جامع المروزي كابيان:

جامع المروزی بیان کرتا ہے کہ میں بھی ان لوگوں میں تھا جورافع کے بھائی کو لے کررشید کی خدمت میں حاضر ہوئے تھے۔ جب رافع کا بھائی ان کے سامنے آیا اس وقت وہ زمین سے ایک ہاتھ بلندا یک تخت پر شمکن تھے۔ اور اس پر ایک ہی ہاتھ آیا اس سے زیادہ موٹا گد پڑا ہوا تھا اور ان کے ہاتھ میں آئینہ تھا۔ جس میں وہ اپنی صورت و کھے رہ تھے۔ انہوں نے انا لقد وا ٹا الیہ راجعون کہا اور پھر رافع کے بھائی کی طرف دیکھا۔ کئے لگے اے فاحشہ زاد ہے۔ مجھے تو قع ہے کہ وہ ذلیل (ان کی مراداس سے رافع تھا) میری گرفت سے بھے گئے۔ جس طرح کو تو شرخی سکا۔

# بثیر بن اللیث کی ہارون الرشید ہے رحم کی درخواست:

اس نے کہا آمیر المونین بے شک میں نے آپ کے خلاف جنگ کی اور اللہ نے آپ کو فتح نصیب کی۔اس کے شکریہ میں آپ میر ہے ساتھ ایساسلوک کریں جس سے اللہ خوش ہو۔اور میں آپ کا حامی اور جا نثار ہوجاؤں اور اس طرح جب رافع کو یہ معلوم ہوگا کہ آپ نے میر ہے ساتھ بیا حسان کیا ہے تو شاید اللہ اس کے قلب کو آپ کے لیے زم کر دے اور وہ آپ کے مقابلہ ہے باز آجا کیں اس پر رشید برہم ہو گئے اور انہوں نے کہا۔ بخد ااگر میری زندگی صرف اتی باقی ہو کہ میں اس میں صرف ایک بات زبان سے کہ سکوں تو میں یہی تھم دوں گا کہ اے قل کردو۔

#### بشير بن الليث كافل :

رشید نے قصائی کوطلب کر کے اس سے کہا کہ تو اپنی تھری تیز بھی مت کریوں ہی رہنے دے۔اور فاسق اور فاسق زاد ہے

کے مکڑ ہے کر دے۔ اور جلد اس کا م کوشم کر۔ میں جا ہتا ہوں کہ بل اس کے کہ میر اوقت آخر ہو۔ اس کے جم کے دوعضو بھی سالم ندر ہنے پائیس ۔ قصائی نے حسب الحکم اس کے ککڑ ہے کر دیئے انہوں نے تھم دیا کہ ان کوشار کیا جائے ۔ میں نے شار کیا تو وہ چود ہ عضو بدن تھے۔ جوعلیحد ہ علیحد ہ کر دیئے گئے تھے۔ انہوں نے دونوں ہاتھ دعا کے لیے آسان کی طرف اٹھائے ۔ اور عرض پر داز ہوئے۔ برالہ کہ جس طرح تو نے اپنے دشمن کومیر ہے قبضہ میں دے کر اپنا بدلداس سے لیا ہے اس طرح اس کے بھائی کومیر سے قبطہ میں دے کر اپنا بدلداس سے لیا ہے اس طرح اس کے بھائی کومیر سے قبطہ میں دے۔ یہ کہہ کر ان پر عشی طاری ہوگئی اور تمام حاضرین ان کے پاس سے اٹھ کھڑ ہے ہوئے۔

اس سال ہارون الرشید نے وفات پائی۔ ہارون الرشید سے جبرئیل بن ختیشو رع کی گفتگو:

جبر ئیل بن بخیشوع کہتا ہے کہ میں رقد میں رشید کے ساتھ تھا۔ روزانہ شی کے وقت سب سے پہلے میں ان کی خدمت میں جاتا شب میں ان کی جو کیفیت رہتی اسے بو چھتا۔ اگر طبیعت نا ساز ہوتی وہ جھ سے بیان کر دیتے۔ اس کے بعدوہ آزادی کے ساتھ جھ سے اپی خلوت شب کی باتیں بیان کرتے اپنی باند یوں کا ذکر کرتے اپنی تخلیہ کی صحبت میں جو کرتے جتنی چیئے 'جتنی در صحبت کرتے سب بیان کرتے۔ اس کے بعد مجھ سے لوگوں کی خبر ہیں اور حالات بو چھتے۔ حسب معمول ایک دن میں شبخ کوان کی خدمت میں حاضر ہوا۔ میں نے سلام عرض کیا۔ گرانہوں نے آئے تھے اٹھا کہ بھی ند دیکھا۔ میں نے دیکھا کہ وہ بہت ہی منہ بنائے مغموم اور منظر ہیں میں دن کے کی فی عرصے تک اسی طرح ان کے سامنے مؤ دب کھڑا اربا اور وہ اسی طرح چپ تھے۔ جب اس بات کو بہت دریگر رسی قو میں نے آگے بڑھ کر عرض کیا اے میر ہوئے آتا! اللہ مجھے آپ پر نار کر دے آپ کا میر کیا حال ہے۔ اگر آپ بیار ہیں تو مجھ سے کہیں۔ شا میر میں اس کا مداوا کر سکوں ۔ اور کی اپنے عزیر قلبی کے متعلق کوئی حادثہ چیش آیا ہے تو اس میں سوائے صبر و شلیم کے کوئی چارہ نہیں اور غم میں اس کا مداوا کر سکوں ۔ اور کی اپنے عزیر قلبی کے میں اور اس صورت میں سب سے زیادہ میں اس بات کا اہل ہوں کہ آپ مجھ سے
تمام باوشا ہوں پر اس قتم کے واقعات گر رہے جی جیں اور اس صورت میں سب سے زیادہ میں اس بات کا اہل ہوں کہ آپ مجھ سے
بیاں کردیں۔ اور میر امشورہ لیں۔

### مارون الرشيد كاخواب:

رشد نے کہا جر نیل جتنی یا تیں تم نے بیان کی ہیں ان میں ہے کوئی بات جھے چین نہیں آئی۔ واقعہ یہ ہے کہ میں نے آج رات ایک خواب دیکھا ہے اس کی وجہ سے میں نہایت ہی متفکر اور پریٹان خاطر ہوں میں نے عرض کیا آپ بیان فرمائیں یہ بالکل معمولی بات ہے۔ پھر میں نے ان کے پاس جاکران کے پاؤں چو ہاور کہا کہ تھن ایک خواب کی وجہ سے آپ اس قدر مغموم اور محرون ہیں۔ ممکن ہے کہ پریٹان خیالات یا فتو رہضم کی وجہ سے بخارات فاسدہ کی وجہ سے یا سودا کے فلبہ سے آپ نے کوئی برا خواب د کھولیا ہو۔ ان اسباب میں سے جوسب بھی ہوا ہوئی پرخواب نہیں بلکہ تھن تکس ہے۔ رشید نے کہا ان بھا میں بیان کے دیتا ہوں۔ میں نے دیکھا کہ میں ایپ تا ہوں اور جسی نظر پڑی وہ بھی میں نے دیکھا کہ میں ایپ تھا تھا کہ میں اور جسی نظر پڑی وہ بھی میری دیکھی ہوئی ہے گر اس محض کا نام میر نے ذہن میں نہیں ہے کہ وہ کون ہے۔ بہر حال میں نے دیکھا کہ اس جسی میں تم وفن کے جاؤگ۔ میری دیکھی ہوئی ہے حس کی آ داز میں من دیا ہوں گر اس کی صورت نظر نہیں آتی۔ یہ کہدر ہا ہے کہ یہ می ہی ہوئی ہوئی کے جاؤگ۔

میں نے بو مجھامیمٹی کہاں ہےاس نے کہاطوں میں۔ یہ کہرو دہاتھ غائب ہو گیااور بات نتم ہوگئیاور میں بیدار ہو گیا۔ ہارون الرشید کاطوس میں قیام :

یں نے کہاجناب والا ۔ یہ ایک نہ بت الجھاجوا خواب ہے۔ یس سجھتا ہوں جب آپ ہے ہم پر تشریف لے گئے تھے اس وقت آپ خوا سان اس کی جنٹوں اور خوا سان کے جھالا نے کے نقل جانے کی وجہ ہے پر بٹان تھے اور ان امور پرغور فر مار ہے تھے۔

کیکے کہ ہوا تو ایسا بی ہے۔ میں نے عرض کیا کہ آپ کی اسی پریٹانی نے حالت خواب میں بخارات فا مدہ سے مل کریہ خواب مین ہے۔ آپ اس کی قطعی پر وائے کریں۔ نشاط و سرورا ختیار کریں۔ پھر ایسا خواب نظر نہ آئے گا۔ میں بہت دریتک مختلف ترکیبوں سے ان کو بہلاتا رہا یہاں تک کہ وہ مطمئن بوکر فارغ البال ہوئے اور حکم دیا کہ آئے ہمار ہے بیش ونشاط کے لیے بیا تظام کیا جائے اس کے بعد وہ بھی اس خواب کو جبول گئے ۔ اور ہم بھی جول گئے ۔ کسی اورروزانہ معمول سے آئ فلال سامان زیادہ کیا جائے اس کے بعد وہ بھی اس خواب کو جبول گئے ۔ اور ہم بھی جول گئے ۔ کسی شخص کے دل میں بھی اس کا خیال نہیں آیا جب رافع نے خروج کیا۔ تو رشید خراسان چلے ۔ اثنا کے راہ سفر میں سے جائیا کے دراہ سفر میں سے جنید بن عبد الرحمان کے قصر میں جواس کے موضع سابا ذمیں تھا۔ قیام پر ریہو ہے۔ ہوا جو بر ابر بردھتا گیا۔ طوری کے اللہ اللہ بالہ میں بھی اس کا خیال نہیں آئے بہ برائح میں جواس کے موضع سابا ذمیں تھا۔ قیام پر ریہو ہے۔ ہوا جو بر ابر بردھتا گیا۔ طوری کا کہ مسب جنید بن عبد الرحمان کے قصر میں جواس کے موضع سابا ذمیں تھا۔ قیام پر ریہو ہے۔ ہوا دون الرشید کی علالت:

حالت مرض میں وہ اس قصر کے باغ میں تھے۔ یکا کیہ ان کواپنا وہ خواب یاد آیا نوراً چونک پڑے اور بمشکل گرتے پڑتے اسھے۔ ہم سب جھپٹ کران کے پاس آئے اور ہر شخص نے پریشان ہوکر پوچھا۔ جناب کا مزاج کیسا ہے اوراس وقت کیا نئی بت پیش آئی۔ کہنے لگے جبرئیل تم کو وہ خواب یاد ہے جو ہیں نے رقہ میں طوس کے متعلق دیکھا تھا یہ کہہ کرانہوں نے سراٹھ کرمسر ورکودیکھا پیش آئی۔ کہنے لگے جبرئیل تم کو وہ خواب یاد ہے جو ہیں نے رقہ میں مٹی لے کر آیا۔ اس وقت اس نے آستین چڑھار کھی تھی۔ جس کی اور اس سے کہ: ذرااس باغ کی مٹی تو لاؤ مسرور جاکرا پئی مٹی میں مٹی لے کر آیا۔ اس وقت اس نے آستین چڑھار کھی تھی۔ اور وجہ سے اس کا ہاتھ نظافی اس مطرح دیکھی کھی کے بخدا! یہی ہاتھ اور بعینہ یہی مٹی ہے۔ جو میں نے خواب میں دیکھی تھی۔ اور سیسرخ مٹی ہے۔ کوئی بات غلط نہیں ہوئی۔ اس کے بعد وہ زار وقطار رونے لگے اور اس واقعہ کے تین دن بعد اس باغ میں ان کا انتقال ہوا۔ اور وہیں وہ فن ہوئے۔

مارون الرشيد كاجرئيل وقل كرنے كااراده:

سی نے میبھی بیان کیا ہے کہ جس مرض میں رشید کا انتقال ہوا اس کے علاج میں جبرئیل نے نلطی کی جس کاعلم رشید کو ہو گیا تھ۔اور جس رات ان کا انتقال ہو گیا اسی رات وہ اسے قبل کر کے واقع کے بھائی کی طرح ٹکڑ سے کراوینا چاہتے تھے۔انہوں نے جبرئیل کواسی غرض سے اپنے سامنے بلایا مگر جبرئیل نے عرض کیا امیر الموشین کل تک اور انتظار فرما کیں رکل آب کی طبیعت سنجس جائے گی۔مگر اسی ون ان کا کا م تمام ہو گیا۔

قبر کھود نے کا تھم:

حسن بن علی الربعی کا دادا جس کے پاس کرائے کے لیے سواونٹ تھے اور وہی رشید کواپنے اونٹوں پرطوس لے گیا تھا۔ بیان کرتا ہے۔ کدرشید نے تھم دیا کہ بل اس کے کہ میں مرول میری قبر کھود کرتیار کرلی جائے۔ چنانچیان کی قبر کھود لی گئی و ہ اس کو دیکھنے گئے۔ میں ایک قبہ میں بٹھا کرآگے سے اونٹ کی ٹیل پکڑے ہوئے ان کوقبر پرلایا اسے دیکھ کر کہنے لگے۔ اے ابن آ دم تیری جکہ بہت۔ کسی شخص نے بیجی بیان کیا ہے کہ جب مرض نے شدت افتیار کی توانہوں نے قبر کی تیار کی کاحکم ویا۔ چنا نچھا سی جس میں فروَش بتھے تمید بن ابی غانم الطائی کے احاطہ میں ایک مقام مثقب نام تھا' و ہں ان کے لیے قیر کھودی گئی ۔اس کے بعد کئی آ دمیوں۔ نے اس میں امر کر قر آن ختم کیا آئی دیر تک وہ برابر قبر کے کنارے ایک سحافہ میں بیٹے رہے۔

#### بارون الرشيد كي حالت:

سبل بن صاعد نے بیان کیا کہ جس مکان میں رشید کا انقال ہوا میں و ہاں موجود تھا۔ جب سانس آکھڑی اورتنفس میں ان کو وفت پیش آنے لگی انہوں نے ایک موٹالحاف منگوایا اور اسے ہرطرف سے لپیٹ لیا۔اب ان کونزع کی سخت تکلیف ہوئی۔ میں جانے کے لیے اٹھا مجھ ہے کہاسبل بیٹھو میں بیٹھ گیا میں بہت دیرتک بیٹھا گراس اثناء میں نہانہوں نے مجھ ہے کوئی بات کی اور نہ میں نے ا ن ے کوئی ہات کی ۔ جب لحاف گرنے لگتا و ہاہے پھر جاروں طرف سے سنجال کر پیپٹ لیتے جب ای طرح بہت دیریٹر رگئی تو اب میں پھرا تھا مجھ سے کہا۔ مہل کہاں جاتے ہو؟ میں نے کہاامیرالمومنین مجھ ہے آپ کی تکلیف دیکھی نہیں جاتی ۔ اگر آپ لیٹ جاتے تو شايدة ب كو پچهة رام ملتا ـ اس يرخوب اچهي طرح بنسه اور كهنج لگه ـ سبل ميں اس حال ميں كسي شاعر كابيشعريز هر بابوں:

و انسى من قوم كسرام يىذيدهم شماسا و صبرا شدة الحدثان

نین 💦: " '' ہے شک میں ان شرفاء میں ہوں جن کوحوادث کی شدت زیا دہ مستقل مزاج اوراین تکلیف ہے ہے برواہ کردیتی ہے'۔ کفن کے لیے کپڑے کا انتخاب:

مسرور نے بیان کیا ہے کہ جب رشید کومسوس ہوا کہ ان کا وقت آخرآ پہنچا انہوں نے مجھے تھم دیا کہ تو شدخ نہ کھول کروہاں جو سب سے قیمتی اوراعلی درجہ کا کیڑے کا تھان ہو لے آؤ۔ میں نے کوئی ایک تھان ایسانہ پایا۔جس میں بیدونوں باتیں جمع ہوں۔ دو تھان سب سے زیادہ قتمتی تھے۔ا بک کی قیمت دوسرے ہے کچھ ہی زیادہ تھی۔البتہ پیفرق تھا کہ ایک سرخ اور دوسراسبزتھا میں ان دونوں کوان کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا۔انہوں نے دونوں کودیکھا۔ میں نے ان کی قیمت بیان کی کہنے لگے ان میں جو بہتر ہے ا ہے میر کے فن کے لیے رہنے دو۔اور دوسر کے ویلٹا دو۔

#### بارون الرشيد كي و فات:

بیان کیا گیا ہے کہ حمید بن ابی غانم کے قصر میں ایک مقام مثقب نام میں انہوں نے سنیچر کی آ دھی رات میں اس سال کے ماہ جما دی الآخر کی تیسری کوانقال کیا۔ان کے بیٹے صالح نے ان کی نماز جناز ہردھی نضل بن الرئیج اور اسلمبیل بن صبیح انقال کے وقت ان کے پاس موجود تھے۔خدمت گاروں میں ہے مسرور حسین اوررشید تھے۔۳۳ سال۲ ماہ ۸ دن مدت خلافت ہوئی' اس کی ابتداء جمعہ کی رات جب کہ • سے اور بچے الاوّل کے ختم میں ۴ ارا تیں باتی تھیں ہوئی اورانتہاسٹیچر کی رات جب کہ ۱۹۳۳ ہجری کے ماہ رہیج الآخر کے ختم ہونے میں تین را تیں باقی تھیں ہوئی۔

#### مارون الرشيد كي عمر:

ہشام بن محمد کہتے ہیں ابوجعفرالرشید ہارون بن محمد جمعہ کی رات کو ۱۲ اربیج الا ذل • کا ہجری ۲۳ سال کی عمر میں خدیفہ ہوئے۔ اورسنیج کی رات کیم جمادی الاولی ۱۹۳ ه میں ان کا نقال ہوا۔اس طرح و ۲۳۰ سال ایک ماہ اور ۲ اون خلیفہ رہے۔ بیان کیا گیا ہے کہ وفات کے دن ان کی عمر ۲۷ سال ۵ ماہ اور ۵ دن تھی وہ ۱۳۵ہ جمری کے ماہ ذی الحجہ کے ٹتم میں جب کہ تین را تیں باقی تھیں بیدا ہوئے ۔ اور ۲/ جمادی لاآ خر۱۹۳ھ کو ان کا انقال ہوا۔ بہت ہی گورے چٹے خوب صورت اور شاندار آ دمی تھے۔ بال گھونگھروالے تھے جن پرسفیدی آ چکی تھی۔

# ہارونی عہد کے والیان ممالک

#### مدینہ کے والی:

ا تحق بن عیسی بن علی عبدالملک بن صالح بن علی محمد بن عبداللهٔ موسی بن موسی ٔ ابرا ہیم بن محمد بن ابرا ہیم ٔ علی بن عیسیٰ بن موسی ٔ محمد بن ابرا ہیم ٔ عبدالله بن مصعب الزبیری ٔ بکار بن عبدالله بن مصعب ابوالبختر ی ٔ و بہب بن و بہب العباس بن محمد بن ابرا ہیم ٔ سلیمان بن جعفر بن سلیمان موسی بن عیسی بن موسی عبدالله بن محمد بن ابرا ہیم ۔

#### مكه كے والى:

عبدالله بن قتم بن العباس محمد بن ابرا بيم عبيد بن قتم عبدالله بن محمد بن عبدالله بن محمد بن ابرا بيم العباس بن موسىٰ بن عبدالله بن قتم بن العباس بن العباس بن العباس بن عبدی بن علی بن موسیٰ بن عبدی بن عبدالله العمانی حماد البریزی سلیمان بن جعفر بن سلیمان احمد بن اسلیمان بن عبدی بن عبدی بن عبدی بن موسیٰ بن عبدی بن عبدی بن موسیٰ بن عبدی بن موسیٰ بن عبدی بن موسیٰ بن عبدی بن عبدی بن موسیٰ بن عبدی بن موسیٰ بن عبدی ب

## کوفہ کے والی:

يعقوب بن الي جعفر موسى بن عيسى بن موسى العباس بن عيسى بن موسى بن موسى بن عيسى بن موسى \_

#### بھرہ کے والی:

محمہ بن سلیمان بن علی' سلیمان بن ابی جعفر' عیسیٰ بن جعفر بن ابی جعفر' خزیمیہ بن خازم' عیسیٰ بن جعفر' جریر بن یزید' جعفر بن الی جعفر' الحسن بن سلیمان' جعفر میں ابی جعفر' عیسیٰ بن جعفر' الحسن بن سلیمان' جعفر میں ابی جعفر' عیسیٰ بن جعفر' الحسن بن سلیمان' جعفر میں کامولی' آخق بن عیسیٰ بن علی ۔ جمیل امیر المومنین کامولی' آخق بن عیسیٰ بن علی ۔

#### خراسان کے والی:

ابوالعہاس القوی جعفر بن محمہ بن الاشعث العباس بن جعفر الفطر بف بن عطا 'سلیمان بن راشد افسر مال گذاری' حمز ہ بن مالک' الفضل بن کیمی' منصور بن بزید بن منصور' جعفر بن کیجی' گرعلی بن الحن بن قطبہ اس کے نائب کی حیثیت سے خراسان کا والی تقاعلی بن عیسیٰ بن ماہان اور ہرخمہ بن اعین ۔



# خليفه مارون الرشيد كي سيرت وحالات

#### ایک سورکعت نماز اورروزانهز کو ة وصدقه:

عباس بیان کرتا ہے کہ بشرطیکہ کوئی خاص علت نہ پیش آ جائے۔ مرتے دم تک ان کا بیدستورتھا کہ روز انہ سور کعت نماز پڑھتے تھے اور اپنے ذاتی مال میں سے روز انہ زکو ق نکالنے کے بعد ایک ہزار درہم صدقہ دیتے تھے۔ جب حج کے لیے جاتے تو سوفتہا اور ان کی اولا دان کے ہمراہ ہوتی اور جس سال خود حج کے لیے نہ جاتے تو تین سوآ دمیوں کواپنے خرچ سے حج کے لیے بھیجے ان کو پورے مصارف حج ویتے اور بہت عمد ولیاس بھی ویتے۔

#### بإرون الرشيد كي سخاوت:

وہ ہمیشہ منصور کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کرتے البتہ رو پینزچ کرنے میں وہ منصور ہے بالکل مختلف تنصان ہے پہلے کی خلیفہ نے اتنی سخاوت نہیں کی جنتی انہوں نے کی ان کے بعد بے شک مامون نے ایسی ہی فیاضی کی ۔ جو محض ان کے ساتھ احسان کرتا تمجی و ہ احسان را نگاں نہ جاتا بلکہ پہلے ہی موقع پر اس کی جزاء دیتے ۔شعر وشعرا کے عاشق تھے۔اد باءاور فقها کی بہت خاطر کرتے تھے۔وین کے معاملہ میں شک وشبہ کو بہت برا جانتے تھے اور کہا کرتے تھے کہ اس کا کوئی مفید نتیج نہیں نکتا اور اس میں تو کوئی شبہ ہی نہیں کہاس سے تو ابنہیں ملے گا۔اپنی تعریف کونصوصا خوش گوشاعر کی زبانی بہت پیند کرتے تنھے۔اوراس کا بیش بہاصلہ دیتے۔ مروان بن الي حفصه شاعر كوانعام:

مروان بن ابی حفصہ ۳/رمضان ۱۸۱ جمری اتوار کے دن ان کے ہاں باریاب ہوا۔ اور اس نے ان کی تعریف میں اپنا وہ مشہور تصیدہ سنایا جس کامطلع بیہ ہے:

> وسدت بهاردت الثغور فاحكمت به من امور المسلمين المراتر

اس قصیدہ پر انہوں نے بانچ ہزار دیناراسی مجلس میں اے دیئے اس کے علاوہ لباس اور خلعت فاخرہ ہے سرفراز کیا۔ دس رومی غلام اورلونڈیا ل عطا کیں ۔ نیز اپنی سواری خاصہ کا ایک گھوڑ ابھی دیا۔

#### بإرون الرشيداورا بن اني مريم:

بیان کیا گیا ہے کہ ابن ابی مریم المدنی رشید کا مصاحب تھا۔ بیا یک بڑا بو لنے والا \_ظریف 'بذلہ ننج اور ہنسانے والاتھا رشید کو کسی وقت اس کے بغیر چین نہ آتا تھا۔اور نہ و مجھی اس کی باتوں ہے آزردہ ہوتے اس کے ساتھ ہی اے اہل حجاز کے تمام واقعات' شرفا کے القاب اور ظرافت کے نکات یا دیتھے میانی ان خصوصیات کی وجہ سے رشید کا اس قدرمصاحب خاص بن گیا تھا کہ رشید نے اسے اپنے قصر ہی میں ایک مکان رہنے کے لیے دے دیا تھا۔اور ان کی اجازت سے ان کی حرم محل کی دوسری عورتوں موالیوں اور

نیا موں سے بے تکلف ملتا حباتیا تھا۔ ایک مرحبہ رات کو جب وہ سور ہا تھا' انہوں نے اس پر سے لحاف اتارلیا اور کہا کہوضیح کیئن ہوئی۔اس نے کہا میری صبح اب تک نمودار نہیں ہوئی ہے۔تم جاؤاورا نیا کا م کرو۔رشید نے کہا چلونماز پڑھو۔اس نے کہا یہ بوا جارد ہ کی نماز کا وقت ہےاور ہم تو قاضی ابو یوسف کے تبعین میں ہے ہیں۔ پیڈجواب س کررشیدا ہے سوتا چھوڑ کر چیعے گئے اوراب وہ نماز کے لیے کھڑ ہے ہوئے۔

#### ابن الي مريم كانداق:

اس کے غلام نے آ کراس سے کہا اٹھوامیر المومنین نماز کے لیے کھڑے ہو چکے ہیں۔اب وہ اٹھ اور کپڑے بہن کررشید کی طرف گیا۔اس وقت وہنماز صبح میں بلندآ واز ہے قرآن پڑھ رہے تھے۔ جب بیان کے پاس پہنچا تووہ بیآیت: وَمَسائِبِیَ لَا عُبُدُ الَّذِي فَضَرَنِي (اور میں کیوں نہاس کی عبادت کروں جس نے مجھے پیدا کیاہے) پڑھ رہے تھے۔اسے ن کرانی مریم المدنی نے کہاہاں ہے شک میں بھی نہیں جانتا تھا کہ آپ کیوں اینے خالق کی عبادت کریں۔رشید سے نماز میں ہنسی ضبط نہ ہوسکی۔وہ نیت تو ژکراس کی طرف غضب آلودصورت بنائے پھرےاور کہنے لگے ابن ابی مریم تم نماز میں بھی نداق سے نہیں چوکتے اس نے کہا جناب والا میں نے کیا کیا۔ رشیدنے کہاتم نے میری نماز خراب کردی اس نے کہا۔ بخدامیں نے پہیں کیا۔ میں نے تو آپ کے منہ سے ایک بات سی تھی ۔جس سے مجھے رنج ہوا۔ جب آپ نے بیکہا۔ وَمَا لِنَی لَا اَعْبُدُ الَّذِیُ فَطَرَنِیُ اس پر میں نے بیکہا بخدا امیں بھی اس کی وجنہیں جانتا۔ اب رشید پھر ہنسے اور کہا دیکھوقر آن اور دین میں آئندہ نداق نہ کرنا ۔ان دو کےعلاوہ اورسب پاتوں میں تم کوآ زا دی ہے۔ بارون الرشيد كوعباس بن محمد كاتحفه:

ایک مرتبه عباس بن محمر نے ایک غالیہ رشید کی خدمت میں مدینة بھیجا۔ بلکہ وہ خودا سے اپنے ساتھ لے کررشید کی خدمت میں حاضر ہواا درعرض پر داز ہوا کہ امیر المونین اللہ مجھے آپ پر نثار کر دے میں جناب کے لیے ایسا نا در غالیہ لایا ہوں جوکسی دوسرے کو میسر نہیں اس میں جومشک ڈ الا گیا ہے وہ تبت کے برائے کتوں کی نافوں کا ہے۔ جوعنبر ہے وہ بحرعدن کاعنبر ہے اور ہا کچھڑ مدینہ کے فلال تخض کی ہے۔ جواپی خاصیت عمل میں مشہور ہے اور اس کا تر کیب دینے والا ایک شخص ہے جوبھر ہمیں رہتا ہے۔ جواس کے بنانے کی ترکیب سے یوری طرح واقف ہے اگر امیر المونین مناسب خیال فر مائیں تو اسے قبول کر کے مجھے منون فر مائیں ۔رشید نے ا پے خدمت گارخا قان کوجوان کے سرا ہے کھڑا تھا' کہا کہ اس غالیہ کو لے آؤ۔خا قان اے اندر لے کرحاضر ہوا۔وہ جو ندی کے ا یک بڑے مرتبان میں رکھا ہوا تھا۔اوراو برسر پوش ڈھکا تھا۔خا قان نے سر پوش ہٹایا۔

#### ابن الى مريم كاغاليه كے متعلق نداق:

ابن ابی مریم المدنی بھی اس وقت حاضرتھااس نے کہاامیر المومنین پیہ مجھےعنایت کروییجیے۔انہوں نے فر مایاتم ہی لے جاؤ۔ اس برعباس کوسخت رنج اور عصه آیا اوراس نے کہا تو نے اسے لےلیا۔ابن ابی مریم المدنی نے کہاان کی فاحشہ ماں کی قشم بیصر ف ا ہے اپنے چوتڑوں پرملیں گے۔رشید ہنس پڑے اور ابن ابی مریم نے لیک کراپی قمیص کا دامن ان کے سرپر ڈ الا اور پھراس مرتبان میں ہاتھ ڈال کراس میں ہے مٹھی بھر کرایک مرتبہان کے چوٹڑ میں ملا اور دوسری مرتبہان کے حیثہ وں اور بغل میں ملا پھراس ہےان کا منہ سراور ہاتھ یوؤں سیاہ کردیئے۔اسی طرح اس نے ان کے تمام اعضائے جسم پروہ غالبہ لگا دیا اور خاقان ہے کہا کہ ذرامیر ہے

ندام کو یبال بلالا ؤ۔رشید نے بھی جوہنس کی وجہ ہے اینے قابو میں نہ تھے خا قان سے کہا کہ اس کے غلام کو یبال بلالو۔ خاقان نے ا ہے آواز وی۔ابن الی مریم نے اس ہے کہا کہ جس قدر غالیہ نچ گیا ہے ریتم رشید کی فلاں بیوی کے پاس لے جاؤ اوراس سے ہو کہ ے اپنی فرخ میں نگالواور ابھی تمہارے ساتھ مجامعت کرنے آتا ہوں غلام اے لے کرچلا گیا اب رشید کا <sup>بن</sup>ی سے بہ حاں تھا کہوہ بالكلائية آيه مين نه تقاور بالكل بے قابو ہو حكے تھے۔

ابن الی مریم کی عباس بن محمد سے گفتگو:

اس کے بعدابن مریم نے عباس سے مخاطب ہو کر کہا۔ بخدا! تم بھی بالکل تھیا گئے ہو۔تم کو بیخیال نہیں آیا کہ تم خدیفہ اللہ کی خدمت میں آ کرایک معمولی غالیہ کی تعریف کررہے ہو کیاتم کو معلوم نہیں کہ جوشے آسان سے نیکتی ہے یا زمین سے نکتی سے اور ہر شے جود نیا میں موجود ہے وہ ان کے قبضہ قدرت میں اورز نرنگیں ہے اورسب سے زیادہ تعجب اس بات پر ہے کہ ملک الموت سے یہ بات کہی جارہی ہے کہ جوتم ہے کہا جارہا ہے۔اسے یا در کھواور حب عمل کرو۔ بھلا کہیں اس طرح غالیہ کی تعریف کرنا اوراس کے بیان میں اتنی طویل تقریر کرنا امیر الموشین کی جناب میں تم کوزیب دیتا ہے کیاتم نے کوئی بقال عطاریا تھجور فروش سمجھا ہے۔ ابن ابی مریم کی اس تفتگویر رشید کواس قدر ہنسی آئی کہ قریب تھا کہ بنتے بنتے وہ ہلاک ہوجائیں۔انہوں نے اس روز ایک لا کھ درہم ابن ابی مریم کوانعام دیا۔ ابن الى مريم كى ايك روز كى كما كى:

ایک روز رشید کا اراد ہ کسی دوا کے استعال کا ہوا ابن ابی مریم نے ان ہے کہا کہ کل جب آپ دوالگا ئیں تو مجھے اپنا حاجب بنائیں اور جس قدر میں کماؤں وہ میں اور آ یے تقسیم کرلیں گے۔رشید نے کہاا چھاانہوں نے اس حاجب کوجس کی نوبت کل تھی محتم دیا کے کل تم اپنے گھر آ رام کرو۔ میں نے ابن مریم کوکل کے لیے حاجب مقرر کیا ہے ۔ غلی الصباح ابن ابی مریم ہارگاہ خلافت پر حاضر ہو گیا اور ایک کرسی اس کے لیے رکھ دی گئی۔رشید نے دوالگائی۔اس کی خبرمحل میں پینچی ۔ام جعفر کا پیامبر امیر الموشنین کی مزاج پرس کرنے اور اس دوا کے استعمال کی وجہ پوچھنے حاضر ہوا۔ ابن الی مریم نے اے دشید کی خدمت میں جانے کی اجازت دی اور اس کے آئے کی غرض وغایت بیان کی ۔ وہ جواب لے کرواہی ہوااہن مریم نے اس ہے کہا کہ سیدہ سے جا کر رہد ہو سے ضرور کہددینا کہ سب ہے یہیے میں نے آپ کے آ دمی کوباریاب کیا ہے۔ اس نے جاکرام جعفر سے رہیات بیان کی ۔اس نے بہت سامال ابن مریم کواس صلہ میں بھیجا۔اس کے بعدیجیٰ بن خالد کا فرستا دہ آیا۔ابن ابی مریم نے اس کے ساتھی بھی وہ سلوک کیا۔ پھر جعفر اور فضل کے فرستادے آئے اس نے ان کے ساتھ بھی یہی کیا۔ چنانجے ہر بر کی نے بہت سامال آھاں صلہ میں بھیجا۔اس کے بعد فضل بن الربیع کا پیامبرآیا۔ ابن ابی مریم نے اسے بغیر باریاب کیے پلٹا دیا۔ دوسرے تمام امراءاور اکابر کے آ دمی خیریت یو جھے آئے ان میں ہے جس جس کے آ دمی کواس نے مہولت سے باریاب کیا اس نے ابن ابی مریم کواس کا بڑا بھاری صلہ عطا کیا۔عصر کے وقت ساتھ بزار دیناراس کے پاس جمع ہو گئے۔ جب رشیداس دوا کو دھوکراور عنسل کر کے فارغ ہوئے اور باہر آئے تو انہوں نے ابن الی مریم ہے یو چھا کہوآج کیا کیا۔اس نے کہااےامیر المومنین میں نے ساٹھ ہزار دینار کمائے ہیں۔شید کو بیرقم بہت معلوم ہوئی انہوں نے کہا ہمارا حصہ کہاں ہےاس نے کہاوہ غلیحدہ موجود ہے۔رشید نے کہاہم نے اپناحصہ بھی تنہیں دیااس کے معاوضہ میں دس ہزارسیب تم ہمیں لا دو۔اس نے وہ سیب لا کر داخل کر دیے اور اس طرح سیتما م لوگوں میں جنہوں نے رشید سے معاملہ کیا فائد ہمیں رہا۔

# اسلعیل بن مجیح کاشیرہ کے متعلق بیان:

اسلعیل بن صبیح کہتا ہے میں رشید کی خدمت میں حاضر ہوا۔اس وقت ایک بائدی اس کے سرا بنے کھڑی تھی 'جس کے ایک ہاتھ میں ایک بڑا پیالہ اور دوسرے میں ایک چیجے تھا اور وہ ان کوایک ایک چیجیاس پیالہ میں سے چٹار ہی تھی ۔ میں نے دیکھا کہ ایک سفید رقیل شے ہے گرمیں مجھنے سکا کہوہ کیا ہے وہ اس بات کوتاڑ گئے کہ میں اس کی ماہیت دریا فت کرنا جا ہتا ہوں جھے آواز دی میں نے کہا۔ حاضر' کیا ارشاد ہوتا ہے۔ یو جھا جانتے ہو یہ کیا ہے۔ میں نے کہا جی نہیں ۔ کہنے لگے یہ ماش ادر گیہوں کا شیرہ ہے۔جس میں بھنے ہوئے دودھ کا یانی شریک کیا گیا ہے۔ ریم کج شدہ ہاتھ یاؤں کوسیدھا کرنے اوراعصاب کے نشنج کو دورکرنے کے لیے نہایت مفید ہے۔اس سے رنگ صاف ہوتا ہے اضمحلال دور ہوتا ہے بیجسم کوفر باورمیل کودور کرتا ہے۔ میں نے گھر آتے ہی سب سے بہلا کا م پیرکیا کداینے باور چی کوبلا کر حکم دیا کیلی الصباح اس تشم کا شیرہ تیار کر کے لاؤاس نے یو جیماوہ کیسے بنایا جائے ۔ میں نے اس کے ا جز ااورتر کیب بیان کی اس بے کہا کہ آ ب تین دن اس کا استعال نہ کر عکیں گے اور تنگ آ جا کیں گے ۔ چنانچہ پہلے دن تو و ہ مجھے بہت خوشگوارمعلوم ہوا۔ دوسرے دن اس ہے کم اور تیسرے دن جب میرا باورچی اسے تیار کر کے میرے پاس لایا تو میں نے کہہ دیا کہ

#### ہندوستانی طبیب منکہ:

ا یک مرتبدرشید کسی مرض میں بیار ہوئے ۔ تمام طبیبوں نے ان کا علاج کیا۔ گران کوافاقہ نہ ہوا۔ ابوعمر الاعجمی نے ان ہے عرض کیا کہ ہندوستان میں منکہ نام ایک طبیب ہے جے اہل ہندسب سے زیادہ حاذق سمجھتے ہیں اس کے علاوہ اس کا ہندوستان کے مشہور عابدوں اور فلاسفروں میں شار ہے۔اگر امیر المومنین اے بلائیں توممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے ہاتھ ہے امیر المومنین کو

# منکه کی بغدا د میں طلی:

رشیدنے اس کے لانے کے لیے اپنا آ دمی بھیجا اور اس کے ہاتھ طبیب کوزا دراہ کے لیمی کافی مال بھیجا۔ منکہ رشید کے پاس آیا اس نے ان کا علاج کیا۔اس کے علاج ہے ان کی بیاری جاتی رہی اس صلہ میں رشید نے علاوہ بڑی رقم انعام کے اس کا بیش بہا منصب بھی مقرر کر دیا۔

# خلد كاا يك حكيم:

منکہ خلد سے گزر ہاتھا کہ وہاں اس نے مانی کے فرقد کے ایک شخص کو دیکھا کہ اس نے اپنی حیا در بچھار کھی ہے اس پر بہت سی شیشیاں پڑی ہیں اور وہ اپنی ذوا کی تعریف میں' جوکوئی معجون تھی' کھڑا ہوا تقریر کرر ہاہے۔اور کہدر ہاہے کہ یہ ہروقت رہنے والے بخار کی دوا ہے۔ایک دن ج آنے والے بخار کی دوا ہے رہے چوشے دن آنے والے بخار کی دوا ہے۔ پیٹ کے اور گھٹنوں کے در د کی دوا ہے۔ بواسیر'ریاج' جوڑوں کے درداور آ تکھول کے دردکی دوا ہے۔ پیٹھ کے درد دردسر اور آ دھے سرکے دردکی دوا ہے۔سلسل البول کی دواہے ۔ فالج اور رعشہ کی دواہے۔غرض کہ جسم انسان کی جتنی بیاریاں ہیں ان سب کے نام اس نے لیے اور کہا کہ بس بیہ سب کے لیے اکسیر ہے۔منکہ نے اپنے تر جمان سے یو چھا یہ کیا کہدر ہاہے۔اس نے ہندی زبان میں تر جمہ کر کے اسے سمجھایا کہ اس

کے دعاوی سے ہیں۔

# منكه كي خلد كے حكيم كے متعلق رائے:

منکہ ہنسااور کہنے لگا کہ جو پچھ بھی ہومعلوم ہوتا ہے کہ بادشاہ عرب جائل آ دی ہے اور میداس لیے کہ اگراس مخف کا دعویٰ سیح ہے۔ تو پھر جھے اپنے وطن اور اہل وعیال سے جدا کر کے استے طویل سفر کی زحمت دینے سے کیا فائدہ تھا۔ بیا ایبا کمال تو بہیں ان کے پاس موجود تھا۔ اور اگر بیاپنے دعاوی میں جھوٹا ہے تو اسے وہ قتل کیوں نہیں کر دیتے۔ کیونکہ شریعت نے تو اس کا اور اس ایسے دوسرے دھوکہ بازوں کا خون مباح کر دیا ہے۔ کیونکہ اگر اسے قتل کر دیا جائے تو صرف ایک ہی جان جائے گی۔ گر اس کی وجہ سے ہزاروں جانیں ہلاکت سے تو بی جائیں گی اور اگر بیر جاہل اس طرح چھوڑ دیا گیا تو روز اند بیا لیک آ دمی کو مارڈ الے گا۔ بلکہ ممکن ہے کہروز اندو تین یا جار کا خاتمہ کردے بیتو بڑی بدانظا می اور غیر آ کئی بات ہے۔

## سواد کے تحصیلدار کومدایت:

یجیٰ بن خالد برمک نے ایک شخص کوسواد کے کسی ایک تعلقہ کا تحصیلدار مقرر کیا وہ رخصت ہونے کے لیے رشید کے سلام کو حاضر ہوا۔اس وفت کیجیٰ اور جعفر بن کیجیٰ دونوں حاضر تھے۔رشید نے ان سے کہا کہ اسے کچھ ہدایت کر دیجیے۔ کیجیٰ نے کہا دیکھو آئد نی بڑھا نا اور علاقہ کوآ با دکرنا جعفر نے کہا جیسا برتاؤتم اپنے لیے پہند کروہ ہی دوسروں کے ساتھ روار کھنا۔رشید نے کہا عدل کرنا اورا حسان کرنا۔

#### بارون الرشيداوريز بيربن مزيد:

رشید کی وجہ سے یزید بن مورید الھیبانی سے ناراض ہوگئے تھے۔ پھرخوش ہوگئے اورا سے دربار میں آنے کی اجازت دی۔

یزید نے ان کے سامنے کائی کر کہا۔ امیر الموشین تمام تعریفیں اس خدا کے لیے سزاوار ہیں جس نے آپ کی ملاقات سے ہہ رے لیے
خوشی اوراطمینان کا راستہ صاف کر دیا۔ اور آپ کی اس عنایت کی وجہ سے ہمارے رفع وائدوہ کو دور کر دیا۔ اللہ آپ کو اس بات کی

جزائے نیک عطافر مائے کہ آپ جس سے ناراض ہوتے ہیں۔ جب وہ معافی چا ہتا ہے تو آپ اسے معاف کر دیتے ہیں اور جمش

سے خوش ہوتے ہیں اس پر مسلسل انعام واکرام کر کے اسے اپناز برباراحسان بنا لیتے ہیں۔ اس بات پر اللہ کا ہزار ہزار شکر ہے کہ اس

نے آپ کی ایس نیک سرشک بنائی ہے کہ آپ حالت غیظ وغضب میں معاف کر دیتے ہیں خطاکار سے درگز رکر جاتے ہیں اور اپنے احسان متابات اور اکرام سے گراں بار کر ویتے ہیں۔

# مارون الرشيد كاحفرت عثمان مُخاتَّمُهُ بُحِمْتُعَلَّ استفسار:

مصعب بن عبداللہ الزبیری اپنے باپ عبداللہ بن مصعب کا بیان نقل کرتا ہے کہ ایک دن رشید نے مجھ سے پوچھا کہ جن لوگوں نے عثبان دخالتہ کو کرا کہا ہے ان کے متعلق تمہاری کیا رائے ہیں۔ میں نے کہا جناب دالا ایک جماعت نے ان پر اعتراض کیا۔ اور ایک جماعت نے ان کا ساتھ دیا۔ جن لوگوں نے ان پر اعتراض کیا تھے وہ ان کا ساتھ چھوڑ کر علیمہ وہو گئے اور انہیں میں شیعہ اہل بدعت اور خارجی ہیں اور جن لوگوں نے ان کا ساتھ دیا وہ آج تک اہل سنت والجماعت ہیں۔ رشید کہنے گئے کہ اس جواب کے بعد اب مجھے آئے کہ اس جواب کے بعد اب مجھے آئے کہ اس معاملہ پر استفسار کرنے کی ضرورت نہیں رہی۔

### حفرت ابو بکروحفرت عمر بنی یا کے مرا تب:

ا بیک مرتبه یو چھا۔ ابو بکر اور عمر طبینا کا مرتبه رسول اللہ سکتیم کی جناب میں کیا تھا۔ میں نے کہا جومرتبه ان وونوں کا ان ک موت میں ہواو بی مرتبدان کا ان کی زندگی میں تھا۔رشید نے کہاتم نے میرے سوال کا جواب کا نی وے ویا۔

#### بارون الرشيد كي حضرت عمر منافيَّة عنه عقيدت:

خدمت گاران خاص میں سے سلام یارشیدامیر المومنین رشید کی ذاتی املاک کا جوسرحدول براورشام میں واقع تھی'مہتم مقرر کیا گیا۔ چندروز کے بعداس کے حسن اخلاق کی تعریف میں مسلسل خطوط ان کوموصول ہوئے ۔ زبانی بھی لوگوں نے اس کی مدح ک ۔ رشید نے تھم دیا کہ اس کا درجہ پڑھایا جائے اورا ہے اس حسن کارگز اری کا صلہ دیا جائے اور ہماری جواملاک جزیرہ اور مصرمیں ہیں ان میں اسے اختیار دیا جائے کہوہ جس جس کو جا ہے اپنی تگرانی میں لے لیے۔ وہ ان کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اس وقت امیرالمومنین بہی کھارے تھے جو بلخ ہےان کے لیے آئی تھی اے چھیل چھیل کرکھاتے جاتے تھے اس حالت میں انہوں نے کہا۔اے فلاں ہمیں تمہاری حسن کارگز اری کے متعلق بہت عمدہ اطلاعیں ملی ہیں۔ہم تمہاری ہر درخواست کو قبول کرنے کے لیے تیار ہیں۔اور ہم نے تمہارے لیے اس انعام وصلہ کا تھم دیا ہے اور فلال اور فلال علاقے اور تمہارے تفویض کر دیئے ہیں۔ پچھاور جا ہے ہوتو بخوشی بیان کرد۔اب و واپنی کارگز اریاں بیان کرنے لگا۔اور کینے لگا امیر الموشین میں نے رعایا کے ساتھ ایساعمہ وسلوک کیا ہے کہو و عمر بین ٹنٹنا اور عمر بن عبدالعزیز بلاتیمہ کو بھول گئے۔ یہ سنتے ہی رشید کو بخت غصہ آ گیا۔ ایک بہی اٹھا کر اسے ماری اور فر مانے لگے حرامزادےعمر بن عمر بکتا ہے۔عمر بن عبدالعزیز بلیٹیہ کے معاملہ میں تو ہم خاموش بھی ہو جا ئیں ۔گر تو سمجھتا ہے کہ کیا ہم تیرے اس گتا ٹی کوعمر بن الخطاب مناتشنز کے بارے میں برواشت کرلیں گے۔

#### عبدالله بن محمد کی روایت:

عبداللد بن محمد بن عبدالله بن عبدالعزيز بن عبدالله بن عبدالله بن عبدالله بن عبدالله بن عبدالله بن عبدالله بن عمر بن عبدالعزيز بيئتيه نے بيركها كه مجھے ضحاك بن عبداللہ نے جو بہت عمد ہ بزرگ تھے۔ بيربيان كيا كه ان سے عبداللہ بن عبدالعزيز كي اولا دیس سے کی شخص نے میدوا قعد بیان کیا کہ ایک مرتبہ رشید کہنے لگے کہ میری مجھ میں نہیں آتا کہ میں اس عمری کے ساتھ کیا سلوک کروں۔ میںان پرتعدی بھی نہیں کرنا چا ہتا اوران کے پیرووں کو بھی اچھا نہیں تمجھتا۔ میں جا ہتا ہوں کہ مجھے بچے طور پران کا طریقہ اور مسلک معلوم ہو جائے ۔مگر مجھے کسی ایک شخص پرا تنااعما نہیں کہ میں اسےان کے پاس جیبجوں ۔عمر بن بیزیع اورفضل بن الربیع نے کہا كدامير المومنين جم دونوں اس مكے ليے آمادہ بيں۔رشيدنے كہامناسب ہے تم دونوں جاؤ۔

# عمر بن بيزيع اورقض بن الرئيع كى عبدالله عمرى يه ملاقات:

ید دونوں عرج سے خلص کے لیے جوصحرا میں واقع تھا روانہ ہوئے۔عرج کے راہنمااپنے ساتھ نے لیے اور پی شت کے وفت اس مقام پر پہنچ گئے جہاں وہ عمری مقیم تھا۔ وہ اس وقت معجد میں تھا۔انہوں نے اور ان کے ہمراہیوں نے اپنی سواریاں ایک جگہ بٹھادیں اوروہ دونوں بادشاہوں کا سالباس پہن کرعطرلگا کر بڑے تزک واختشام کے ساتھواس کی خدمت میں مسجد میں آئے اور اس نے کہاا ہےابوعبدالرحمٰن ہم اپنی اہل مشرق کی جماعت کے وکیل ہیں۔ آپ کے تبعین کہتے ہیں کہ آپ امتد ہے ڈیریں اور

جب میں بیں خرون کریں۔اس نے ان کومخاطب کر کے کہا۔ کیا کہتے ہواور کس سے کہتے ہو۔ان دونول نے کہ جناب ہے۔وہ کہنے گا بخدا میں ہڑنزاس ہات کو پہندنہیں کرتا کہ کسی ایک مسلمان کے خون کا وہال لیے ہوئے بھی خدا کے رو ہر وجاؤں۔ یہ قیامت تک تہیں تہیں ہوساسا۔

# عبدالله بن عبدالعزيز عمري كودولت كي پيشكش:

جب وہ دونوں اس کی طرف سے مایوں ہوئے کہ بیاس طرح ہمارے جال میں نہیں آ سکتا تو اب انہوں نے کہا کہ ہمارے یاس کچھ مال ہے آپ اسے اپنی ضروریات زندگی میں صرف کرسکتے ہیں اس نے کہا جھے اس کی بھی ضروریات نہیں ہے۔ انہو کہا جناب والا ہمیں بزاروینار ہیں۔اس نے کہا مجھےان کی قطعی ضرورت نہیں۔وہ کہنے لگے آپ خودنہیں لیتے سیکی کود ۔ یہ اس نے کہاتم جے جے ہود ہے دومیں کوئی تمہارا خدمت گاریا مددگارتونہیں ہوں کدنشان وہی کرتا پھروں۔

#### عمر وفضل کی مایوسی:

جب وہ دونوں اس کی طرف نے قطعی مایوں ہو گئے کہ یکسی طرح ہمارے قابومیں نہیں ' سَمّا تو اپنا سامنہ لے کرا سے کوا 🕛 میں بیٹے کر چیے۔ دوسرے دن صبح کو جانوروں کو پانی پلانے کے وقت دوسری منزل میں رشید ۔ آ ملے وہ ان کے منتظر دونوں ان کی خدمت میں اس وقت باریاب ہوئے اور جودا قعہ گز راتھا وہ پورا بیان کر دیا۔ من کررشید کہنے سگے کہ میری سمب آتا كه اب اس كے بعد ميں اس مخص كے ساتھ اور كيا سلوك كروں -

#### عبدالله عمري اور مارون الرشيد:

اس سال عبداللہ جج کے لیے گیا۔ جب وہ دو کا نداروں سے پچھاشیاء اپنے بچوں کے لیے خریدر ہاتھا۔اس وقت ہارون سواری پرصفا ومروہ کے درمیان سعی کررہے تھے۔عبداللہ سامنے آگیا اس نے اشیا کی خربیداری چھوڑ دی اوران کے پاس آ کران کے گھوڑ ہے کی لگام تھام لی۔ سیابی اور کوتو الی کے جوان اس کی طرف کیلیے تگر ہارون نے ان کو تھم دیا کہ اس سے بازر ہیں۔اوراس ہے کچھ باتیں کیں میں نے ویکھا کہرشید کے آنسو گھوڑے کی گردن پر گرر ہے ہیں۔پھروہ چلا گیا۔

#### بارون الرشيدي خانه كعبه مين دعا:

لیث بن عبدالعزیز الجوز جانی۔ جو جالیس سال ہے مکہ میں ججرت کر کے مقیم تھا۔ بیان کرتا ہے کہ مجھ سے تعبہ کے ایک حاجب نے رہات بیان کی ہے کہ جب رشید حج کرتے تو تعبہ کے اندر آ کراپنی انگلیوں کے بل کھڑے ہوتے اور بیدعا مانگتے۔اے وہ ذات جو مانگنے والوں کی ضروریات کی مالک ہے جو خاموش رہنے والوں کے دل کی بات ہے آگاہ ہے۔ تو ہر مانگنے والے کوفورا جواب دیتا ہے تو ہر خاموش رہنے والے کی دلی آرزوؤں سے پوراپوراواقف ہے۔ تیرے تمام وعدے سے تیرے احسانات ہے یا یاں اور تیری رحمت وسیع ہے تو اپنی رحمت محمد مکافیم اوران کی اولا دیرِ نازل فر ما۔ ہمارے گنا ہوں کومعاف کردے۔ ہماری برائیوں کو دفع کر دے۔اے وہ ذات مقدس جس کو بندوں کے گناہ کوئی ضرر نہیں پہنچاتے جس سے عیوب پوشیدہ نہیں۔ جس کو گنا ہوں کی مغفرت ہے کوئی نقص نہیں پہنچا اے وہ ذات جس نے زمین کو پانی پر جمایا ہے۔جس نے فضا کوآسان سے قائم کیا ہے اورخو داپنے لیے اسائے حسنی مقرر کیے ہیں محمد مکتی پر رحمت نازل فر مااور میرے تمام کاموں کو بخیر وخو بی سرانجام دے۔اے وہ ذات! جس ک

Irr

جناب میں مختلف زبانوں میں سائل نہایت عاجزی واکساری کے ساتھ اپنی درخواسیں عرض کرتے ہیں۔ میری حاجت تجھ ہے یہ بے کہ جب تو مجھے اس و نیا ہے اٹھائے اور میں لحد میں رکھا جاؤں اور میر ہے سب اپنے مجھے چھوڑ کر چلے جا کیں اس وقت تو میر ہے گنا ہوں کو بخش دینا۔ اللی ! جس طرح تو سب سے افضل واعلی ہے اس طرح میں اعلیٰ سے افضل تیری حمد کرتا ہوں۔ اللی ! محمد سکھی پا بھی رحمت اور سلامتی ناز ل فر ما جوان کو مرغوب طبع ہو۔ اور ان کے لیے باعث تھا ظت ہو۔ خداوندا! تو ہمارے بدلے ان کو تر خرت میں جز انے خیر عطافر ما۔ اللی ! تو ہم کو نیک بخت جلا 'شہداء کی موت دے اور ہم کو ویسا سعید بنا جن کو تیری طرف سے رزق پہنچ گا۔ اور ان بد بختوں میں شامل نہ کر جو تیری رحمت اور نعمت سے محروم رہیں گے۔

ا بن ا بي دا وُ د كي طلى :

ایک مرتبہ رشید نے ابن ابی داؤ داور خاد مان تربت حسین کوطلب کیا جب بیسب در ہارخلافت میں حاضر ہوئے تو حسن بن راشد کی نظر ابن ابی داؤ د پر پڑی اس نے پوچھا کیسے آئے۔ابن ابی داؤ د نے کہااس شخص نے طلب کیا ہے اور جھے اس کی جانب سے اپنی جان کوخطرہ ہے۔حسن بن راشد نے کہا کہ جب تم ان کے سامنے جاؤ اور وہ تم سے سوال کریں تو کہد دینا کہ جھے حسن بن راشد نے وہاں متعین کیا ہے۔

## ابن الي داؤ د كى ربائى و بحالى:

ابن الی داؤ درشید کے پاس آیا اور اس نے وہی بات کہددی رشید کہنے لگے میں نہیں سجھتا کہ حسن بن راشد کی اس معاملہ میں شرکت ہے۔ اچھاا سے حاضر کرو۔ حسن حاضر ہوا۔ رشید نے پوچھاتم نے کیوں اس محف کو چیر میں متعین کیا ہے۔ حسن نے کہا اللہ اس پر اپنار حم کر ہے جس نے اسے چیر میں مقیم کیا ہے۔ جھے ام موئی نے تھم دیا تھا کہ میں اسے وہاں بھیج دوں ۔ اور تمیں درہم ماہا نہ اس کو دے دوں۔ رشید نے کہا اچھا اسے چیر میں مہدی کی ماں اور دوں۔ رشید نے کہا اچھا اسے چیر جانے دواور جو ماہوار موئی نے اس کے لیے مقرر کی تھی وہ جاری کردو۔ بیام موئی مہدی کی ماں اور بن بیٹی (رشید کی دادی) تھی۔

#### خس کے بردے استعال کرنے سے اجتناب:

علی بن مجمد کا باپ بیان کرتا ہے کہ میں ایک مرتبہ مون العبادی کے مکان میں رشید کی خدمت میں حاضر ہوا میں نے دیکھا کہ وہ کرمی منارہے ہیں۔اور ایک ایسے ایوان میں جو چاروں طرف سے کھلا ہوا ہے 'ایک چبوتر ہ پر جو مکان کے دا ہنے باز و میں واقع تھا' بیٹے ہیں۔اس میں کوئی فرش بھی نہیں ہے۔ایک باریک کرتا زیب تن ہے اور دشیدی از ارچوڑ نے پائینچوں کی پہن رکھی ہے۔جس ایوان میں وہ خودر ہنے تھے اس میں وہ بھی خس کے پر دے اس وجہ سے کہ اس سے ان کو ضرر پہنچا تھا نہیں ڈالواتے تھے۔البتہ کی طرح سے خس کی مشافر ک ان کو پہنچائی جاتی تھی کر وہ خود خس خانہ میں ہیٹھتے نہ تھے۔سب سے پہلے دشید ہی نے اس ایوان میں جہال طرح سے خس کی مشافر ک ان کو پہنچائی جاتی تھی کر وہ خود خس خانہ میں ہیٹھتے نہ تھے۔سب سے پہلے دشید ہی نے اس ایوان میں جہال وہ موسم گر ما میں دو پہر بسر کرتے گرمی کی صدت دور رکھنے کے لیے بیتر کیب کی تھی کہ اس کی چچت کے نیچ ایک اور چچت بوائی تھی۔ اور ان تک حرارت کا اثر نہ ہو۔اس وجہ سے رشید نے یہ کیا کہ چچت لیواتے تھے۔تا کہ آفا بی تمازت کو گیلی مٹی جہاں وہ موسم گر ما میں دو پیر کا وقت گر ارت کا اثر نہ ہو۔اس وجہ سے رشید نے یہ کیا کہ چچت کے نیچ ایک اور جیت اس ایوان کی بنوائی جہاں وہ موسم گر ما میں دو پیر کا دوت گر ارت کا اثر نہ ہو۔اس وجہ سے رشید نے یہ کیا کہ چچت کے نیچ ایک اور جیت اس ایوان کی بنوائی جہاں وہ موسم گر ما میں دو پیر کا دوت گر ارت کا اثر نہ ہو۔اس وجہ سے رشید نے یہ کیا کہ چیت

# بارون الرشيد كې دو پېر كې خواب گاه:

مجھے بتایا گیا ہے کدموسم گر مامیں روز انہ ہیدستورتھا کہ عطار ان کے لیے ایک جاندی کے تقارمیں گلاب زعفران خوشبو دار مصالحے اور پھولوں سے ایک مرکب تیار کرتا تھا اور اسے ان کی دو پہر کی آ رام گاہ میں لے جاتا تھا۔ اس کے ساتھ رشید بیتر اش کے سات لا نبے زنانے کرتے لائے جاتے اوران کواس مصالحہ میں تر کیا جاتا اور روز اندسات باندیاں حاضر کی جاتیں جن کے تمام کپڑے اتار دیے جاتے اور پھران کو بیرکرتے بہنائے جاتے۔ان کوایک ایس کرس پر جس کی نشست میں سوراخ ہوتا بٹھایا جاتا کرتے کے دامنوں کوکری کے جاروں طرف اس طرح اٹکا یا جاتا کہ وہ اس کری کو ہرطرف سے ڈھانک لیتے اور اب کرس کے نیجے عنبر میں ملی ہوئی عود کو دھونی کے لیے سلگا دیتے اس طرح اس کرتے کو باندی کے جسم پر اس دھونی ہے خٹک کرتے اس طرح ان کی دو پېر کې خوابگاه خوشبو کې لپيٽوں سے مېک اٹھتی \_

ہارون الرشید کی عباس بن حسن سے فر مائش:

عبداللد بن عباس بن الحن بن عبيد الله بن العباس بن على بن ابي طالب بيان كرتا ہے كه مجھ سے عباس بن الحن نے بيان كيا کہ ایک مرتبہ رشید نے مجھ سے کہا کہتم اکثرینہ ع کی تعریف کرتے رہتے ہو مختصر طور پر اس کا حال بیان کرو۔ میں نے کہانظم میں نثر میں ۔انہوں نے کہا دونو ں طریقے ہے۔ میں نے عرض کیاوہ تما مخلستان ہے جواپنی بہار دکھار ہاہے۔اس پروہ مسکرائے اور اب میں نے رہ شعم پڑھے:

ياوادي القصر نعم القصر والوادي من منزل حاضر ان شئت او بادي تسرى قسراقيسره والعيسس واقفه والصفت والبنون والملاح و الحاري

''وادی القصر تیراقصراوروادی دونو ل خوب ہیں۔ پیشہری اور بدوی دونو ل کامسکن ہے۔ یہاں قر مری سفیداونٹنیال' گوہ مچھلیٰ ملاح اور حدی خواں سب ہی کثرت ہے موجود ہیں''۔

ا بن السماك كي مارون الرشيد كونفيحت:

ایک مرتبہ رشید نے ابن السماک کوطلب کر کے اس سے خواہش کی کہتم مجھے کچھ نسیحت کرو۔اس نے کہاا میر الموثین آپ خدائے واحد ہے جس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ ہرونت ڈرتے رہیں اور اس بات کواچھی طرح ذہن نشین کرلیں کہ کل آپ اپنے رب کے سامنے جواب دہی کے لیے کھڑے ہوں گے اور پھر دوہی مقام جنت یا دوزخ آپ کا ٹھکا نہ ہوگا۔

ا ہے ت کر ہارون زار وقطار رونے گئے کہ ان کی داڑھی اشکول سے تر ہوگئی فضل بن الربیع نے ابن السماک ہے کہا۔ جناب والا آپ نے بید کیا فر مایا۔ بھلا کی مخص کو اس امر میں شبہ بھی ہوسکتا ہے کہ امیر المومنین جنت میں نہ جا کیں گے وہ حق کو قائم کرتے ہیں اس کے بندوں میں عدل کرتے ہیں اور ان پراحسان کرتے ہیں گرابن السماک نے فضل کی بات پراعتبار نہیں کیا۔اور امیرالمومنین کومخاطب کرکے کہا کہ جناب والا بخدا! بیضل بن الربیج قیامت کے دن نہ آپ کے ساتھ ہوگا اور نہ آپ کے پاس ہوگا۔ آ پ اس کی با توں میں نہ آ جائے گا آ پ اللہ ہے ہروفت ڈرتے رہیں اور اپنا خیال رکھیں اس پر ہارون اس قدرروئے کہ سب کو اندیته ہوا کہ مبادا اس طرح جان دے دیں۔اورفضل تو ایسا جیپ ہوا کہ ایک حرف اس کی زبان سے نہ نگلا۔اسی حالت میں دربار

برخا مثبت ہوا۔

#### سلطنت کی قمت:

ایک مرتنبه اور ابن السماک رشید سے ملئے آیا۔اس وقت رشید نے پانی مانگا۔ پانی کا ایک کوز ہ پیش کیا گیا۔ جب رشید پینے کے لیے اے منہ سے لگانے لگے تو ابن السماک نے کہا۔ امیر المومنین میں آپ کو آپ کی رسول اللہ پکٹیا ہے قر ابت کا واسطہ دے کر ورخواست کرتا ہوں کہ ذراتو قف فر مایئے اوراس بات کا جواب دیجیے کہا گراس وقت آپ کو پانی ندیمینے دیا جائے تو آپ اس کی متنی قیمت و پنے کے لیے تیار میں ۔رشید نے کہاا پی آ دھی سلطنت ۔اس نے کہاا ب نوش فر مائے ۔ جب وہ بی چیکے تو ابن السماک نے کہا میں آپ کو آپ کی رسول اللہ مکھیم ہے قرابت کا واسط دے کر بوچھتا ہوں کہ اگراب آپ کا پییٹا ب روک دیا جائے تو اس کے اجرا کے لیے آپ کیا معاوضہ ویں گے۔انہوں نے کہاا بنی ساری سلطنت ابن ساک نے کہاوہ ملک جس کامول ایک پیاس یو نی ہو۔اس قابل نہیں کہ کوئی سمجھ دارآ دمی اس کی آرز وکرے ہیں کر ہارون روپڑے فضل بن الربیج نے ابن السم ک کواشارہ کیا گہآپ چلے جائيس وه اڻھ گيا۔

# عبدالله بن عبدالعزيز العمري كي مارون الرشيد كونسيحت:

ا یک مرتبہ غبداللہ بن عبدالعزیز العمری نے رشید کو پچھ نصیحت کی ۔ رشید نے اس کا بیٹول بعم یاعم یا در کھا۔ جب وہ جانے لگا تو انہوں نے دو ہزار دیناری تھیلی امین اور مامون کے ہاتھا ہے جیجی ۔اثنائے راہ میں وہ دونوں اس ہے آ ملے انہوں نے کہا۔ چیاجان امیرالمومنین فرماتے ہیں کہ بیرقم آپ قبول کریں اسےخودخرچ کریں پاتقشیم کردیں عبداللّٰدنے کہاا میرالمومنین میرے مقابلہ میں اس بات کوزیادہ جانتے ہیں کہ بیرقم کن لوگوں کودی جائے۔ پھراس نے تھیلی میں سے صرف ایک دینار لے لیا۔اور کہنے لگا۔ میں نے اسے براسمجھا کہ خت جواب بھی دوں اور بدتہذیبی بھی کروں اس لیے ایک دینار لیے لیتا ہول۔

#### ایک نوعمرلڑ کے کاعمری سے مباحثہ:

اس کے بعد وہ ان سے ملنے بغدا دروانہ ہوئے رشید کو پیر بات مناسب معلوم نہ ہوئی کہوہ بغداد آئے اوراس طرح دونوں عمری ایک جگہ جمع ہوجائیں ۔اس اندیشہ ہے وہ اس کے اعز اے کہنے لگے کہ میں اس کے ساتھ کیا سلوک کروں ۔ جب تک وہ حجاز میں رہامیں نے اسے برداشت کرلیا اور اس کے خلاف کسی کارروائی کی ضرورت نہ مجھی مگراب تو بیمیرے دارالسلطنت میں آرہا ہے معلوم ہوتا ہے کہ وہ جارے طرفداروں کو بہکائے گا۔تم لوگ اے اس ارادے سے باز رکھواور بغداد جانے سے روک دو۔انہوں نے کہا کہ وہ جماری بات نہ مانے گا۔ رشید نے موسیٰ بن سیلی کولکھا کہتم اس کے ساتھ کوئی ایسی حیال کروکہ وہ یہاں سے ٹل جائے موسیٰ نے ایک دی سال کے لڑے کو جسے بہت ہے مواعظ اور خطبات حفظ تھے بلا کرعبداللہ سے مقابلہ کرایا اس ٹر کے نے اس سے بڑی بحث کی اور ایسے ایسے پندونصائح سائے جوعبداللہ نے بھی نہ سنا تھا۔ نیز اس نے عبداللہ کومنع کیا کہ وہ امیر المومنین سے تعرض نہ كرے عبداللہ نے اپنا جوتا بغل میں دہایا اور بیر کہتا ہوا:

﴿ فَاعْتَرَفُوا بِذَنْبِهِمُ فَسُحُقًا لِّآصْحَابِ السَّعِيْر ﴾

''انہوں نے اپنے گنا ہوں کا اعتراف کرلیا للبذا ہلاک ہوں دوزخی''۔ مجلس ہے چل دیا۔

### ا يك زامد كي مارون الرشيد كونفيحت:

ا کیے شخص نے بیربیان کیا کہ بغداد حچیوڑ کروہ رقہ میں رشید کے ہیں مقیم تماایک دن وہ بھی رشید کے ساتھ شکار کو ٹیو کہ ایک ں لک نے مناصبے آ کررشید ہے کہااے ہارون اللہ ہے ڈرتے رہو۔ انہوں نے ابراہیم بن عثان بن نہیک کو تھم دیا کہ میری واپسی تک اس شخص کو گرفتا ررکھو۔ شکار ہے واپس آ کر کھانا طلب کیا اور تھم دید کہاں شخص کوبھی بمارے خاصہ میں ہے کھانا کھلا دیا جائے ۔ جب وه کھانی چکا تواب اے اپنے سامنے بلایا اوراس ہے کہا کہ خبر دار جوہات ہم دریا دنت کریں اس کا بھٹک بھٹک جواب دینا۔ اس نے کہا کہ آپ کے حق کے مقابلہ میں بہت ہی کم بات ہے۔ ارشا دفر مایئے۔

# بارون الرشيداورز امدى گفتگو:

بارون نے یو چھامیں براہوں یا فرعون رکہا فرعون جس نے کہانک رہے کہ الا علی اور وَمَا عَنِمُتُ لَکُمُ مِّنُ إِلَهِ غَيْرِي رشید نے کہاتم نے بچ کہاا ہتم بتاؤ کہتم بہتر ہویا موٹ بن عمران اس نے کہاموٹ بہتر تتھے وہ اللہ کے کلیم اور مخلص تتھے۔اللہ نے ان کو ا پنا بنایا۔ اپنی وحی ان پر نازل فر مائی اور تمام مخلوقات میں سے صرف اس سے باتیں کیس بارون نے کہاتم نے ٹھیک جواب ویا ہے۔ اچھا کیاتم کو میہ ہات معلوم نہیں کہ جب اللہ نے ان کواوران کے بھائی کوفرعون کے پاس جانے کا تھم دیا تو میہ ہوایت کی فُونُو لَهُ فَوُلّا لَّبُنَا لَعَلَمْ يَتَذَكُرُ أَوْيَخُسُى تم اسے زم لہج میں پیام پہناا۔شایدوہ مجھ لے اور ڈرجائے مفسرین نے اس آیت کے معنی بدییان کیے ہیں اوراس سے صاف صاف نہیں بلکہ کنائے کے پیرائے میں باتیں کرٹا اللہ نے بیٹکم اس مخض کے واسطے دیاہے جواپیے تکبراور نخوت میںشہرہ آفاق تھاتم خودبھی اس ہےاچھی طرح واقف ہو۔اب دیکھوتم میرے پاس آئے ہو۔میرا بیرحال ہے کہ جس ہے تم بھی واقف ہوکہ اللہ کے جوفرائض مجھ پر ہیں میں ان میں ہے اکثر کو پورا کرتا ہوں۔ میں اس کے سواکسی دوسرے کی عبادت نہیں کرتا۔اللہ کے حدود سے تجاوز نہیں کرتا۔اس کے حکم اور ممانعت کی اتباع کرتا ہوں۔باو جوداس کے تم نے مجھے بہت ہی سخت الفاظ اور درشت لہجہ میں نصیحت کی ۔ نہتم نے اللہ کی بنائی ہوئی تہذیب پڑمل کیااور نہ نیکوں کے اخلاق کی اقتدا کی یتم نے خواہ مخواہ کے لیے ا پنے آپ کومعرض خطریں و الا۔اب بنا و کہتم میری گرفت ہے کیونکر کی سکتے ہو۔اس زامد نے کہا' امیر الموشنین مجھ سے خطا ہوئی میں آپ ہے معانی کا خواست گارہوں۔

### مارون الرشيد كاز ام<u>دية</u> حسن سلوك:

رشید نے کہااللہ تم کومعاف کرےاس کے بعدانہوں نے حکم دیا کہ بیس ہزار درہم اس کودیئے جائیں۔اس نے ان کے لینے ے انکار کیا اور کہا کہ میں سیاح ہوں مجھے مال کی ضرورت نہیں۔ ہرتمہ نے اسے غصے ہے گھورا اور ڈانٹا کہتم جابل ہو۔امیر المومنین کے صلہ کور دکرتے ہو۔ مگر رشید نے ہر ثمہ ہے کہا خاموش رہ۔اوراس نے زاہدے کہا کہ ہم نے تم کو یہ مال اس لیے ہیں ویا ہے کہ تم کو اس کی ضرورت تھی۔ بلکہ ہماری عادت ہے کہ دوست ہو یا دشمن جس شخص کوخلیفہ ہے باتیں کرنے کا امتیاز حاصل ہوتا ہے اسے وہ ضرورصلداورعطادیتے ہیں۔ ہمارےاس صلہ میں ہے جس قدر حیا ہولےاواور جہاں حیا ہوخرج کرو۔اب اس زاہدنے اس میں سے دو بنرار در بهم نے لیے ۔ ان کو در بانوں اور حاضرین آستان میارک میں تقسیم کر دیا۔

# مارون الرشيدكي ازواج

زبيدهام جعفرينت جعفر:

بیان کیا گیا ہے کہ رشید نے زبیدہ ام جعفر بن المصورے شادی کی اور ۱۹۵ ججری میں مہدی کے عہد میں بغداد میں محمد بن سلیمان کے محل میں شب باشی کی۔ بیمل بعد میں عباسہ کے قبضہ میں آیا اور پھر معتصم باللہ کے قبضہ میں چلا گیا۔ زبیدہ کے بطن سے رشید کالڑکا محمد الامین پیدا ہوا اور زبیدہ نے ۲۱۷ھ میں بغداد میں انتقال کیا۔ رشید نے امت العزیز موٹی الہادی کی ام ولدسے نکاح کیا اور اس سے علی بن الرشید پیدا ہوا۔

امة العزيزام محدصالح:

رشید نے ام محمر صالح المسکین کی بیٹی سے نکاح کیا اور ذی الحجہ ۱۸ ہیں اس سے رقبہ ہیں شب ہاش ہوئے۔اس کی مال ام عبداللہ عنے اللہ کی بیٹی تھے۔ یہ محمد اللہ عبداللہ کے نام سے مشہور ہے وہ اس کا تھا۔ جس میں شہدوا لے رہتے تھے۔ یہ مکان اسے ابراہیم بن المہدی سے ملاتھا۔ پھراس نے اس سے قطع تعلق کرلیا تھا۔اور اس کے بعدر شید نے اس سے نکاح کیا۔ عما سہ بنت سلیمان:

رشید نے سلیمان بن الی جعفر کی بیٹی عباسہ سے شادی کی اور ذی الحجہ ۱۸ ھیں اس سے شب باش ہوئے۔ بیاور صالح کی بیٹی ام محمد دونوں ان کی خدمت میں جیجم گئے تھیں۔

٠ عزيزه بنت غطريف:

رشید نے عزیز ہ غطریف کی بیٹی سے شادی کی۔ یہ پہلے سلیمان بن ابی جعفر کے نکاح میں تھی۔سلیمان نے اسے طلاق دے دی پھررشید نے اس سے نکاح کرلیا۔ یہ خیزران کی جیجی تھی۔

#### <u>جرشیه عثما شیه:</u>

بإرون الرشيد كي اولا د ذكور:

مجرالا کبر اس کی ماں زبیدہ تھی۔عبداللہ المامون اس کی ماں ام ولدتھی۔جس کا نام مراجل تھا۔القاسم الموتهن۔اس کی ماں ام ولدتھی۔جس کا نام مراجل تھا۔القاسم الموتهن۔اس کی ماں ام ولدتھی۔جس کا نام ماردہ تھا۔علی اس کی ماں امة العزیز تھی۔صالح اس کی ماں ام ولدتھی جس کا نام عرابہ تھا۔مجمدابولیتقوب اس کی ماں ام ولدتھی جس کا نام شذرہ تھا۔مجمدابولیتقوب اس کی ماں ام ولدتھی۔جس کا نام شذرہ تھا۔مجمدابولیتوب اس کی ماں ام ولدتھی۔جس کا نام شذرہ تھا۔مجمدابولیوب اس کی ماں ام ولدتھی۔جس کا نام شذرہ تھا۔مجمدابولیوب اس کی ماں ام ولدتھی۔جس کا نام شذرہ تھا۔

مجمہ ابوسلیمان'اس کی ماں ام ولدتھی جس کا نام رواح تھا مجمہ ابوعلی'اس کی ماں ام ولدتھی ۔جس کا نام دواج تھا مجمہ ابواحمہ'اس کی ماں ام ولد تھی۔جس کا نام کتمان تھا۔ بارون الرشيد كي اولا دانا ث:

۔ سیکنہ ۔اس کی ماں تصف تھی۔ بیقاسم کی بہن ہے۔ام حبیب اس کی ماں ماروتھی۔اور بیابوالحق المعتصم کی بہن ہےاروی' اس کی ماں حلوب تھی۔ام الحسن اس کی ماں کا نام عرابہ تھا۔ام محمرُ بیجمد و نہ ہے۔ فاطمہ اس کی مان غصص تھی اوراس کا نام مصفی تھا۔ام بیھا اس کی ماں کا نام سکرتھا۔ام سلمہاس کی ماں کا نام زحق تھا۔خدیجہاس کی ماں شیحر کروب کی بہن تھی۔ام القاسم اس کی ماں خرق تھی \_رملہ ام جعفراس کی ماں علی تھی \_ام علی اس کی ماں انیق تھی \_ام الغالیہ اس کی ماں سمندل تھی \_ ربطہاس کی ماں زشیقی \_ المفصل بن محد كابيان:

المفصل بن محمد الضمى كہتا ہے۔ايك مرتنبه رشيد نے مجھے بلا بھيجا۔ ميں ان كى خدمت ميں حاضر ہوا۔وہ مندلگائے بيٹھے تھے۔ محرین زبیرہ ان کی بائیں جانب اور مامون ان کے داہنے جانب بیٹھا تھا۔ میں نے سلام کیا انہوں نے مجھے بیٹھ جانے کا اشارہ کیا۔ میں بیٹھ گیا۔انہوں نے بوجھا فَسَیَ کُفِیُکَ لَهُ مُی کُتِے اسم ہیں۔ میں نے کہا تین بوجھا کیسے۔ میں نے کہا کا ف رسول الله مُکالِّمُا کے ليے ميم كفار كے ليے اور يابيالله عز وجل كے ليے ہے كہنے لگے تم نے ٹھيك جواب ديا ہے۔ ہمارے اس شخ يعنى كسائى نے ہميں بيرى

اس کے بعد انہوں نے محمد سے کہاتم سمجھے؟ اس نے کہاتی ہاں۔ کہنے لگے اچھااس طرح اس کا اعادہ کرو۔جس طرح مفضل نے بیان کیا ہے۔ محمد نے اس طرح بیان کر دیا۔ اس کے بعد انہوں نے مجھ سے کہا اگرتم کو پچھ دریا فت کرنا ہے تو تم ہم سے شخ کے سامنے یو چھومیں نے کہا جی ہاں امیر الموشین میں ایک بات دریا فت کرنا جا ہتا ہوں۔انہوں نے یو چھا کیا ہے۔ میں نے کہا فرزوق کا پیشعرین

احدنا باقاق السماء عليكم لنا قمراها والنحوم الطوالع

کہنے لگے کیا دریافت کرتے ہو۔اس کا مطلب تو پہلے ہی ہمارے شیخ نے ہم سے بیان کردیا ہے لنانسر اھاسے مراد آ فقاب و ماہتا ہے ہیں اس کی مثال سبۃ المعسرین لینی طریقہ ابو بمراورعمر میں بیٹا ہے میں نے کہامیں کچھاور بھی اس کے متعلق دریا فت کروں۔ کہنے لگے ہاں پوچھو۔ میں نے کہا شعرانے اس ترکیب وترتیب کو کیوں مستحن قرار دیا ہے۔ کہنے لگے دواسم ایک جنس کے جمع ہو جا کیں اوران میں ہے ایک بولنے والوں کی زبان برزیادہ چڑھ گیا ہوتو وہ اس کوتر جیج دے کراصل قرار دے دیتے ہیں اور دوسرے اسم کواوّل میں شامل کر دیتے ہیں ۔ چونکہ عمر رٹیانٹیز؛ کا عہد حکومت ابو بکر رٹیانٹیز؛ کے عہدے بہت زیادہ تھا۔ان کی فتو حات بھی بہت تھیں نیز ان کا نام بھی سہل تر تھا۔ اس وجہ ہے لوگوں نے ان کے نام کوتر جیج دے کراصل قرار دے لیا۔ اور اس نام سے ابو بکر مٹاٹنۃ کو بھی معنون کردیا۔اس کی دوسری مثال اللہ تعالیٰ کا بیقول بعداکمشر قین ہے۔ یہاں مرادمشرق دمغرب ہیں۔ میں نے کہااس میں اب بھی ایک بات اور دریافت طلب ہے۔ کہنے لگے ہاں اس مسئلہ میں لوگوں نے ہمارے اس بیان کے علاوہ دوسری تاویل بھی کی ہے۔

ئسائی نے کہنامیرالمومنین نے جومعنی بیان کیے ہیں ووان تمام اقوال پرجاوی ہیں جواس کی تاویل میں لوگوں نے کہے ہیں۔اور اس کا پورا بورامطلب تو صرف عرب جانتے ہیں۔ اب چرانبول نے میری طرف دیکھ کر بوجھا۔ کوئی بات اور باتی ہے۔ میں نے کہ وہ غیت تو باقی روگئی۔جس پرشاعرنے فخر کیا ہے۔ یو چھاوہ کیا ہے۔ میں نے کہا شاعر کی مراد آفاب سے ابراہیم اور ماہتا ہے محمد اور نجوم ہے وہ خلفائے راشدین مراد میں جوآ پ کے نیک ہز رگواروں میں ہے ہو چکے ہیں۔ بین کرامیر المومنین نے گر دن افٹ کر دیکھااور پھرفضل بن الربیج کونکم دیا کہ وہ ایک لا کھ درہم میرے گھر پہنچا دے تا کہ اس سے میں اپنا قرضہ ادا کرسکوں۔

عمانی شاعری قاسم کی ولی عهدی کی سفارش:

نیز انہوں نے اسے میکھی تھم دیا کہ جوشاعرآ ستانہ پر حاضر ہوں ان کو باریاب کیا جائے ۔عمانی اورمنصورالنمری باریاب کیے كے -رشيد نے كہاان كومير عقريب لاؤ على في سيشعر يره حتا ہوا آ كے برها:

> وقل لامام المقتدي بانه ما قاسم دون مكرمي ابسن اميسه فسقسد رضينساه فبقيسم فَسَسِّمهُ

"اس امام سے جوساری امت کا پیشواہے کہدوو کہ قاسم کسی طرح بھی ابن ام (مامون ) ہے کم نہیں ہے۔ہم نے اسے پندکیا ہے اب آ پ کھڑے ہوں اور اے بھی ولایت کے عبد کے لیے نا مز دکریں'۔

رشید نے کہاتم جا ہے ہوکہ میں اپنی اس نشست میں قبل اس کے کداٹھ جاؤں قاسم کے لیے بیعت لے لوں عمانی نے کہا جی ہاں! قبل اس کے کہ آپ خودارا دیا اٹھیں نہ رید کہ آپ کو سی ضرورت سے اٹھنا پڑ جائے ۔رشید نے حکم دیا کہ قاسم کو بلایا جائے۔وہ حاضر ہوا اور اب عمانی آ ہستہ آ ہستہ اپنا قطعہ گنگنانے لگا۔رشیدنے قاسم سے کہا کہ اس محض نے مجھے تمہاری ولی عہدی کے لیے بیعت لینے پر آمادہ کیا ہےا ہےاس کا بہت بڑاصلہ دو۔ قاسم نے کہاامیر الموشین کا حکم بسر وچیٹم کے ہمیں اس سے کوئی تعلق نہیں ۔ تميري كاقصيده:

نميري آ گے آؤ۔ وہ ان كے قريب آيا۔ اوراس نے اپنا يقسيده سانا شروع كيا۔ ما ننفصى حسرة منا و لا جزع سناتے ساتے جبان اشعار پر پہنیا:

> ما كمان احسن ايام الشباب وما ابغسي حلاوة ذكراه التبي تدع

> حتى مضى فاذالدنياله تبع ماكنت اوفيي شبابي كنه عزته

نَيْنَ الْهِ اللَّهِ الله ا ٹھایانہیں اوراسی طرح و وز مانہ گذر گیا اوراب اس دنیا میں کچھ لطف نہیں رہا''۔

رشید کہنے لگے بےشک جب عہد شاب گذر جائے تو بھرد نیا میں کوئی لطف باقی نہیں رہتا۔

ا یک اعرالی شاعر کی ملاقات کی درخواست:

ایک مرتبہ سعد بن سلمہ البابلی رشید کے پاس آیا۔ اس نے ان کوسلام کیا۔ رشید نے اشارہ کیا اور وہ بیٹھ گیا۔ سعید نے کہا امیرالمومنین کے آستانے پر باہلہ کا ایک اعرابی شرف ملا قات کے لیے حاضر ہے۔ میں نے اس سے بہتر شاعر آج تک نہیں دیکھا۔ رشید نے کہا بیدد کیھوعمانی اورمنصورالنمری ایسے بڑے شاعریہاں موجود ہیں'ان کی موجود گی میں کیونکرکسی دوسرے شاعر کو ہاریاب کیا بائے۔ابستہ اً سریمنظور کریں تو مجھے کوئی اعتراض نہ ہوگا۔سعید نے کہا آپ کی خاطر میری اس التجا کو بید دنوں قبول کرلیں گے۔آپ اس اعراني كو بلاتو ليجيه-

# اعرا بی شاعر ہے ہارون الرشید کی فر مائش:

رشید نے اسے بلالیا۔اس وقت اس اعرابی نے ممل کا جبہ پہن رکھا تھا۔اور یمنی حاور سے اپنی کمر باندھ رکھی تھی۔اور پھراس کو پلٹا کراہے کا ندھوں پر ڈال دیا تھا۔ نیز وہ ممامہ باند ھےتھا۔ جس ہےاس نے اپنے دونوں رخسار باندھ رکھے تھے۔ادراس کا ا یک سرا جھوڑ رکھا تھا۔ یہ اس ہیئت کے ساتھ امیر المونین کے سامنے آ کر کھڑ اہوا۔کرسیاں ڈال دی گئی ان پرکسائی مفضل ابن سلم اورفضل بن الربیع بیٹھ گئے ابن سلم نے اس اعرا بی ہے فر مائش کی امیر المومنین کی شان میں پچھسناؤ۔اس نے بے ساختہ اشعار پڑھنا شروع کر دیئے ۔امیر الموشین کہنے لگیتم نے بہت خوب شعر سنائے ہیں ۔اگر بیشعرخودتمہاری تصنیف ہیں ۔تو ابتم ان دونو ل یعنی امین اور ماموں کی تعریف میں ہماری خاطر کچھ کہد کرسناؤ۔وہ دونوں اس وفت امیر الموشین کے دونوں جانب متمکن تھے۔اعرا بی كينے لگا آپ نے ميرے ذھے ايسامشكل كام ديا ہے كہ جس كے ليے ميں يہلے سے قطعاً تيار نہ تھا۔علاوہ برين آپ كارعب في البديد کہنے کا اضطراب اور تو افی کا نفورمیری راہ میں حائل ہیں۔ مجھے جناب والا اتنی مہلت عطا فرما ئیں کہ میں تو انی کوسوچ لوں اور آ پ کا رعب داب میرے قلب سے دور ہو۔ تو میں عرض کروں۔ رشید نے کہا ہم تم کومہلت دیتے ہیں اور جس خو بی سے تم نے اپنی مشکلات بیان کی ہیں اس کو تہار امتحان قرار دیتے ہیں۔اعرابی نے کہا امیر الموشین اب میں نے سائس لے لیا ہے اور میدان مارلیا ہے۔ یہ شعرحاضرين:

> و انت اميرالمومنين عمودها ذرى قبة الاسلام فاهتر عمودها

هما طنباها بارك الله فيهما بنيت بعبدالله بعدمحمد

نَيْنَ ﷺ: "' وہ دونوں خلافت کی دوکر سیاں ہیں۔اللہ ان میں برکت دے اور آپ خلافت کی اصلی تھونی ہیں۔آپ نے پہلے محمہ اوراس کے بعد عبدالتد کوولی عبد مقرر کر کے اسلام کے قبہ کواس قدر سربلند کردیا ہے کہ وہ شان کے ساتھ جھوم رہا ہے'۔

#### اعرابی شاعر برعنایت:

رشید نے اشعارین کر کہاتم نے بہت خوب کہا ہے اللہ تم کو ہر کت دے۔اچھا جو جا ہو مانگو۔ مگریہ خیال رہے کہ جس قد رعمہ ہ شعرتم نے کہے ہیں اس کے مناسب سوال بھی ہو۔اعرابی نے کہا امیر الموثین سو۔رشید مسکرائے اور حکم دیا کہ ایک لا کھ درہم اور سات يار ہےا ہے دیئے جائیں۔

## قاسم كامارون الرشيد يصفكوه:

بیان کیا گیا ہے کہ ولی عہدمقرر ہونے سے پہلے ایک مرتبہ قاسم رشید کی خدمت میں حاضر ہوا۔ رشید نے اس ہے کہا کہ اس معاملہ میں مامون تمہارا کچھ خیال رکھے گا۔ قاسم نے کہااندیشہ میہ ہے کہ وہ بالکل ہی محروم کردے گا ای طرح ایک مرتبہ اور بھی رشید نے قاسم سے کہا تھا کہ میں نے تمہار معلق امین اور مامون کووصیت کردی ہے۔قاسم نے کہا جناب والا ان کے لیے تو جن ب نے

سارے انتظامات کردیئے ہیں اور مجھے دوسروں کے حوالے کردیا ہے۔

### ابل مدینہ کے لیے وظائف وعطیات:

مصعب بن عبداللّدالز بیری کہتا ہے۔رشید مدینة رسول تُلْقِيمُ آئے ان کے دونوں بیٹے محمدالا مین اور عبداللّدالما مون ہمر کا ب تھے۔ مدینہ میں انہوں نے سب کوعطا دی اور اس سال انہوں نے مدینہ کے مردعورتوں میں تین عطا کیں تقسیم کیں ۔جس کی مجموعی مقدار دس لا کھ بچیاس ہزار دینار ہوئی ۔ نیز انہوں نے اس سال مدینہ کے یا ٹچ سوسر برآ ور دہ موالی کے وظا کف مقرر کیےاوران میں ہے بعض' جیسے کیجی بن مسکین ابن عثان اورمخر اق بن تمیم کے موالی کے جومدینہ میں قر آن کا درس دیتا تھا منا صب مقرر کر دیئے۔ استحق المولی بیان کرتا ہے کہ جب رشید نے اپنے بیٹوں کے لیے بیعت لی تو بیعت کرنے والوں میں عبداللہ بن مصعب بن البت بن عبداللد بن الزبير بين التعليم على تفار جب بدبیعت كرنے برهاتواس نے بیشعر برطها:

لاقصراعنها ولابلغتهما حتى يطول على يدلك طوالها

بَيْنَ ﷺ: '' جب تک کہ آپ کے ہاتھ میں عنان خلافت ہے۔خدانہ کرے کہ وہ دونوں اس سے محروم ہو جا کیں یاوہ ان کو ہمدست ہوجائے''۔

رشیداس کی اس برمحل مثال کومن کر بہت خوش ہوئے اور اس کو بہت زیا دہ صلہ دیا پیشعرطرح بن اسلیل کا ہے۔ جواس نے ولید بن مزیداوراس کے دونوں بیٹوں کے متعلق کہاتھا۔ابوائشیص اور ابونواس حسن بن مانی نے رشید کے مرجمے لکھے بیان کیا گیا ہے کہ ہارون کی موت کے دفت ہیت المال میں نو کروڑ ہے زیادہ تھے۔



بابهم

# خليفه محرالامين

#### امین کی بیعت:

اس سال محمد الامین بن ہارون کی خلافت کے لیے رشید کے پڑاؤ میں بیغت لی گئی۔اس وقت عبدالتدالما مون بن ہارون مرو تقا۔ بیان کیا گیا ہے کہ مہدی کے مولی حویھ نے جوطوس میں عامل پٹے تھا۔ ابومسلم اپنے مولی کو جو بغداد میں اس کا نا ب برید اور خبر رساں تھا۔ رشید کی موت کی اطلاع بھیجی۔ ابومسلم محمد کے پاس آیا اس نے رشید کی موت کی تعزیت کی۔ اور ان کوخلافت کی مبار کباد دی۔ سب سے پہلا شخص بیری تھا جس نے امین سے تعزیت کی۔ اور ان کومبار کباد دی۔ اس کے بعد بدھ کے دن ۱۸ اس جمادی الآخر کو رہاء خدمت گار جسے صالح بن الرشید نے امین کے پاس رشید کی خبر مرگ اور ان کی خلافت کی اطلاع دینے کے لیے بھیجا تھا۔ ان کی خدمت میں حاضر ہوا۔ یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ رجاء جمعرات کی شب میں ۱۵ جمادی الآخر کو امین کی خدمت میں پہنچا تھا۔ جمعہ کے دن پرخرمشہور کی گئی۔ جمعرات کی مرب جمعداس خبر کو پوشیدہ رکھا گیا۔ تما م لوگ رجاء کے آنے کی وجہ کوا یک دوسر سے پوچھتے رہے۔

#### امين كا خطيه:

جس وقت صالح کا خط امین کورجاء کے ہاتھ موصول ہوا۔ جس میں رشید کی وفات کی خبر درج تھی وہ اپنے خلد والے قصر میں مشید کی خبر درج تھی۔ خط کے موصول ہوتے ہی وہ شہر کے اندرابو جعفر کے قصر میں شقل ہوگئے اور انہوں نے سب لوگوں کو جعد کے دن حاضری کا تھم دیا۔ تمام لوگ حاضر ہوئے ۔ امین نے ان کو تماز پڑھائی۔ ٹماز پوری کرنے کے بعدوہ منبر پر بیٹھے اللہ کی حمد اور رسول اللہ کی شاکے بعد انہوں نے حاضر مین کورشید کی خبر مرگ سنائی اور اپنے آپ کو اور تمام لوگوں کو مبر کرنے کے تعدوہ منبر پر بیٹھے اللہ کی حمد اور رسول اللہ کا وعدہ کیا۔ ان کو بڑی بڑی امید میں دلا کمیں اور سب کا لے اور گوروں کو عام معافی وی۔ ان کے اکثر اہل خاندان ۔ مقر بین خاص موالی اور فوجی اور تکی اور سرداروں نے اس وقت ان کی بیعت کرلی۔ جولوگ بیعت نہ کر سکے۔ ان سے بیعت لینے کے لیے انہوں نے اپنے باپ کے بچا سلیمان بن ابی چمفر کو مقر رکر دیا اور بقیہ تمام حاضر بین نے ان کے لیے سلیمان کے ہاتھ پر بیعت کرلی۔ انہوں نے اس نے سندی کو تھم دیا کہ وہ تمام دوسر نے فوجی عہد یداروں اور فوج سے بیعت لے لیے اور اس با قاعدہ سیاہ کے لیے جو مدیت السلام میں موجود تھی محم دیا کہ ان کو دوسال کے لیے معاش ایک دم دے دی جائے۔ نیز اپنے خاص آ دمیوں کو بھی انہوں نے دو السلام میں موجود تھی کی تھوں کو بھی انہوں نے دو سال کی معاش کیکھت عطاکی۔

اس سال امین اور مامون میں اختلاف کی ابتداء ہوئی اور باو جوداس عہدو پیان کے جوان کے باپ نے دونوں سے ایک دوسرے کے متعلق لیا تھا۔ جس کا ذکر ہم پہلے کر بچکے ہیں۔ دونوں ایک دوسرے کی مخالفت پر کمر بستہ ہوگئے۔ امین و مامون کی کشیدگی:

ہم پہلے اس بات کو بیان کر چکے ہیں کہ جب رشید خراسان کے لیے روانہ ہوئے تو انہوں نے ان تمام امراء اور دوسرے

ہوگوں کو جواس سفر میں ان کے ساتھ تھے مامون کے لیے جدید بیعت لی۔ نیز اس بات کا فیصلہ کیا کہ جس قدر باقاعدہ سپاہ ان کے ساتھ مہر وہ جس قدر مال ومتاع اسلحہ اور دوسرا سامان ان کے ساتھ ہے وہ بھی سب مامون کا ہے۔

امين كي بكر بن المعتمر كومدامات:

جب امین کو یہ بات معلوم ہوئی کہ ان کے باپ کے مرض نے شدید صورت اختیار کر لی ہے اور وہ اس سے جا نبر نہ ہو سکیں کے ۔اس نے روزاندان کی کیفیت مزاج سے اطلاع دینے کے لیے ایک ایک شخص کوان کے پاس بھیج دیا۔اس کا م کے لیے اس نے کربن المعتمر کورشید کے پاس بھیجا اورا سے کئی خط متعد دلوگوں کے نام لکھ کر دیئے۔ان خطوں کواس نے صندوتوں کے کھو کھلے پایوں کے اندر رکھ کراو پر سے گائے کی کھال منڈ ھدی ۔ اور اسے تئم دیا کہ جب تک امیر الموشین کا انتقال نہ ہوجائے ۔ وہ نہ اپنے آنے کی غرض ہیان کر سے اور نہ ان خطوط کی اطلاع کسی مخص کو بھی دے۔ چاہے وہ خود امیر الموشین ہوں یا ان کے پڑاؤ کا کوئی دوسر المخص ہو چاہے اس میں اس کی جان ہی جاتی رہے۔ البتہ جب ان کا انتقال ہوجائے تب وہ ہر خص کے نام کا خط اس کے حوالے کر دے۔ کم کر بین المعتمر کی اسیری:

برطوس آیا۔رشید کواس کے آنے کی اطلاع ہوئی۔انہوں نے اس کو بلاکر آنے کی وجہ دریافت کی۔اس نے کہا جھے محمد نے
اس لیے بھیجا ہے کہ میں روزاند آپ کی کیفیت مزاج سے ان کواطلاع دیتار ہوں۔رشید نے پوچھا۔تمہارے پاس کوئی خط ہے۔اس
نے کہانہیں۔رشید نے تھم دیا اس کے تمام سامان کی تلاشی کی جائے۔ گر تلاشی کے بعد بھی کوئی چیز بر آمرنہیں ہوئی۔رشید نے کہا
سید ھے ہید ھے بتا دو۔ورنہ خوب پڑواؤں گا۔اس پر بھی اس نے کسی بات کا قرار نہیں کیا۔اب انہوں نے اسے قید کرویا۔

بربن المعتمر کے آل کا حکم:

جس رات کوان کا انتقال ہوا۔انہوں نے فضل بن الربیع کو تھم دیا کہتم بکر بن المعتمر کے پاس جاؤ۔اوراس سے دریافت
کرو۔اگروہ اقر ارکر بے تو خیرور نہ اس کی گردن ماردو۔فضل اس کے پاس آیا۔اس نے پھراس سے اقر ارلینا چاہا۔گراس نے کسی
ہات کا اقر ارنہیں کیا۔ا بینے میں ہارون پڑغثی طاری ہوئی۔ جس کی وجہ سے مورٹوں نے نالہ وشیون شروع کردیا۔فضل نے اس گر بیکو
من کر بکر کے قتل سے اپنا ہاتھ روک لیا۔اور جلدی سے ہارون کی خدمت میں پہنچ گیا۔اس کے بعد ان کوافاقہ ہوگیا۔گراب وہ اس
قد رضعیف ہوگئے تھے اور موت کا احساس طاری ہو چکا تھا۔ کہ وہ بکروغیرہ سب کو بھول بچکے تھے اس کے بعد دوبارہ ان پر الی غفلت ہوگیا۔
طاری ہوئی کہ سب نے خیال کیا کہ اب وہ ختم ہوگئے گریے کا ایک شور پر با ہوگیا۔

بكربن المعتمر كي نظل بن الربيع سے درخواست:

ا سے من کر بکر بن المعتمر نے عبداللہ بن ابی تعیم کے ہاتھ اپنا ایک رقعہ نصل بن الرئیج کو بھیجا اور اس سے درخواست کی کہتم اس معاملہ میں عجلت نہ کرو۔ میں تم کو بتا تا ہوں کہ میرے پاس ایک چیزیں ہیں جن کے علم کی تم کو ابھی ضرورت پیش آئے گی۔ بکر حسین خدمت گار کے پاس قیدتھا۔ جس وقت رشید کا انتقال ہو گیا فصل نے اس وقت بکر بن المعتمر کو بلا بھیجا اور پوچھا کیا ہے اس نے اس اندیشہ سے کہ مہادار شید زندہ ہوں راز کے ظاہر کرنے سے میری جان خطرہ میں پڑجائے اب بھی اٹکار ہی کیا۔

بكرين المعتمر كي ر ما كي:

البتہ جب اسے سی طور پر رشید کی موت کاعلم ہو گیا اورخود اسے دکھایا گیا تب اس نے کہامیرے پاس امیر المومنین محمد ک متعدد خط میں۔ مَّسر جب تک میں حالت قیدو بند میں ہول میرے لیے ان کا نکالنا جائز نہیں حسین نے تو اس کے چھوڑنے سے انکار کر دیا مرفضل نے اسے رہا کردیا۔

## امین کے امراء کے نام خطوط:

تنب اس نے وہ خط لا کران کو دیئے۔ یہ خط پکانے کے برتنوں کے صندوقوں کے پایوں میں جن پرگائے کی کھال منذھی تھی ' بحفاظت رکھے تھے۔ اس نے برخف کے نام کا خط اس کو دے دیا۔ ای میں ایک خط خود امین کا قلمی حسین خدمت گار کے نام تھا جے بر میں اسے تھم دیا گیا تھا کہ وہ بکر بن انمعتم کو رہا کر دے۔ برنے وہ خط حسین کو دے دیا۔ ایک خط عبداللہ امون کے نام تھا جے بر نے اپنے پاس بی رکھ لیا۔ تاکہ اسے مامون کے پاس مروجھیج دے۔ اب سب نے صالح کو بلانے کے لیے قاصد بھیجا۔ یہ طوس میں اپنے باپ کے ساتھ اور رسید کے ان سب لڑکوں میں جو اس وقت وہاں موجود تھے۔ سب سے بڑا تھا۔ وہ اس وقت ان سب کے باس آگیا اس نے سخت بی اس نے سخت جزع و فزع کا پاس آگیا اس نے اپنے پاپ کو دریافت کیا۔ لوگوں نے ان کے مرنے کی اسے اطلاع دی۔ سفتے ہی اس نے سخت جزع و فزع کا اظہار کیا۔ اب لوگوں نے اسے اس کے بھائی شمد کا وہ خط جو بکر لایا تھا دیا جولوگ ان کی موت کے وقت ان کے پاس موجود تھے' انہیں نے ان کی بھینے و تکھین کا سار ان تظام کیا۔ ان کے بیٹے صالح نے ان کی نماز جناز ہ او اکی۔

#### امین کا مامون کے نام خط:

جبتم کومیرانط موصول ہوتم اس مصیبت پر جوامیر الموشین کی موت کی ہم پر پڑی ہے صبر کرنا۔ موت وہ ہے جو بہر حال سب
کوآئے گی اورآئی ہے۔ اس وقت تہمارے بھے ہے دور ہونے کا بھے قات ہے چونکہ اللہ نے امیر الموشین کے لیے دنیا اورآ خرت میں
ہے بہتر مقام آخرت کو پہند فر مایا اور ان کو دنیا و دین کا وا فر حصد دینا چا ہا اس لیے اس نے ان کو پاک کر کے اس دنیا ہے اٹھا لیے۔ ان
شاء اللہ اللہ ان کی سعی کو مشکور کرے گا۔ اور ان کے گنا ہوں کو بخش دے گا۔ اب تم پوری دانائی اور ارادے کے ساتھ اپنی ہا ہے کہ
استحکام کے لیے کھڑے ہو جاؤ۔ اور نور آ اپنے بھائی کے لیے اپنے لیے اس کی حکومت کے لیے اور تمام مسلمانوں کی فلاح و بہود کے
لیے مستعد ہو جاؤ۔ ایسا ہرگز نہ ہونے دینا کہ امیر المونین کی موت کے صدمہ ہے تم مغلوب ہو جاؤ۔ کیونکہ اس سے اجر ساقط ہو جاتا
ہے اور نتیجہ میں گرانی حاصل ہوتی ہے۔

میں زندگی اور موت ان کی دونوں حالتوں میں امیر المونین کے لیے رحمت و مغفرت کی دعا کرتا ہوں۔ ہم اللہ کے لیے ہیں اور وہیں پیٹ کر جائیں گے وہاں جس قد رامراء فوج با قاعدہ اور خاص و عام لوگ ہوں اور ان سے اپنے بھائی کے لیے پھر اپنے لیے پھر قاسم بن امیر المونین کے لیے ای عہد کے مطابق جو امیر المونین نے تمہارے لیے سب سے لیا ہے بیعت لے لواور سب کو یہ بتا دو کہ میرا طرزعمل بیار ہے گا کہ ان کی بھلائی کے لیے کوشان رہوں' ان کی ضروریات کو پورا کروں اور ان پر عطا' وا کرام کروں بیعت لیتے وقت جس مخص کی اطاعت پرتم کوشہ ہوائے قل کر کے اس کا سرمیرے پاس بھیج دواور اس کی کیفیت سے اطلاع دو کسی بیعت لیے محض کو بھی معاف نہ کرنا۔ کیونکہ اس کے لیے جہنم اس دنیا ہے بہتر جگہ ہے۔

اپنے علاقوں کے تمام عمال کواور اپنی سیاہ کے تمام سر داروں کوامیر المومنین کی موت کی اطلاع لکھ بھیجنا اور اس میں لکھ دینا کہ چونکہ اللہ نے ان کے لیے اس بات کو پیند تہیں کیا کہ ان کے اعمال حسنہ کا اجرصرف دنیا میں دے۔ اس وجہ سے اللہ نے ان کواپنی ذریہ قیا دت جنت اور آسائش وراحت سے بہرہ ورکر نے کے لیے ان کواپنی پاس بلالیا۔ اور ان شاء اللہ وہ اپنی تمام جانشینوں کواپنی زیر قیا دت جنت میں لے جا کیں گے۔ ان جنت میں لے جا کیں گے ان کو تا کہ وہ اپنی سیاہ اور خاص و عام لوگوں سے حسب ہدایت نہ کورۃ الصدر بیعت لے لیس گے۔ ان کو تا کید کرنا کہ وہ اپنی سرحدوں کی پوری طرح حفاظت کریں اور دشمن کے لیے ہمیشہ تیار رہیں۔ میر نے قلب کوان کے ساتھ خاص لگاؤے ہے۔ میں ان کی حاجت برآری اور ان کے ساتھ احسان واکر ام کرنا چاہتا ہوں۔ یا در کھو کہ میں اپنی سیاہ اور اپنے مددگاروں کی تقویت میں کوئی کوتا ہی نہیں کروں گا۔

جتنے مراسلے تم اپنے عاملوں کوارسال کروان سب کامضمون عام ہوتا کہ وہ علی الاعلان پڑھ دیا جائے اس طرح وہ مطمئن ہو جائیں گے اوران کی تو قعات بڑھ جائیں گی۔ اور میں تم کو تھم اور اختیار دیتا ہوں کہتم اپنی سپا ہے کہ مجھے کو معلوم ہے کہتم دور پاس ہویا تم سے دور ہو۔ حسب ضرورت اپنی صوابدید پر جو چا ہوسلوک کرواور بیا ختیار تم کواس لیے ہے کہ جھے کو معلوم ہے کہتم دور اندیش مصلحت بین اور صائب الرائے ہو۔ میں تم کواللہ کی حفاظت میں دیتا ہوں اور اس سے التجاکرتا ہوں کہ وہ تہاری وجہ سے میرے بازوتو کی کردے اور میری بات بنا دے کیونکہ بے شک اللہ تعالیٰ جس کا م کوکرنا چا ہتا ہے اس کے تمام اسباب موافق بھی خود ہیں بہم پہنچا تا ہے۔

يدخط بكربن المعتمر في شوال ١٩٣ ه ميس مير بيرسامني اورميري الملا كيمطابق لكها-

## امین کا صالح کے نام خط:

امیرالمومنین کے بیٹوں' اہل بیت' موالیوں اور دوسرے خاص و عام متعلقین میں ہے جولوگ و ہاں ہوں ان سے معاہدہ کے مطابق جوامیر المومنین نے اپنی زندگی میں ترتیب دیا تھا محمد بن امیر المومنین' پھرعبداللہ بن امیر المومنین کے لیے اس کے بعد قاسم بن امیر المومنین کے لیے اس شرط پر کہ قاسم کے نقر رکا فنخ اور اثبات عبداللہ کے اختیار میں رہے بیعت لے او ہم سب کے لیے سعادت و برکت اسی میں ہے کہ امیر المومنین کے عہد حکومت کے مطابق بیعت کی جائے اور تما م لوگوں کو یہ بتا دیا جائے کہ

میں ان کی اصلاح کرنا جا ہتا ہوں ان کی شکایات کور فع کروں گا۔ان کے حالات سے باخبرر ہوں گا۔ان کے یو میے اورعطاان کو دوں گا اگراس ہرے میں کوئی مفید فتنہ برپا کر بے فور آتم اس کوالیی شخت سز ادینا جود وسروں کے لیے عبرت ہو۔

امیرالمومنین کی اولا دخادموں اور بیویوں کوفضل بن الربیع کی گرانی میں دینا اورا ہے تھم دینا کہ وہ اپنی فوج اور متعلقین کے سرتھ ان سب کو لے کر روانہ ہو جائے فرودگاہ کا تمام انتظام اور گرانی عبداللہ بن مالک کے سپر دکرنا وہ ایسا شخص ہے کہ اس پر اس معاملہ میں پورااعتاد کیا جا سکتا ہے۔ نیز سب لوگ اسے پہند کرتے ہیں۔ کوتوالی کی جو با قاعدہ جمعیت اور بے قاعدہ جمعیت وہاں ہو اس سب کواس کے تحت کر دینا اور تھم وینا کہ وہ اس فرقہ کو پئی جمعیت کے ساتھ ملا لے اور دن اور رات میں ہروفت نہایت حزم اور مستعدی کے ساتھ فرودگاہ کی حفاظت کرتا رہے کیونکہ ہماری اس حکومت کے دشمن اور معانداس مصیبت کے موقعہ کوئنیمت سمجھ کر کہیں جارحانہ کا رروائی نہ کریں۔

حاتم بن ہر تمہ کواس کے موجودہ عہدہ پر برقر اررکھنا اور امیر الموشین کے علوں کی تگرانی کا تھم دینا جس طرح اس کے باپ کی و فاواری اور اخلاص بمیشہ خلفاء کی نگاہ محودر باہے۔اس طرح بیجی اپنے باپ کی طرح مطبع اور مرید ہے۔تمام خدمت گاروں کو تھم دینا کہ وہ بھی اپنے اپنے مستخلقین اور فرقوں کواس موقع پر جا ۔ رکھیں۔تا کہ حسب ضرورت ان کی خدمات سے کا مرابا جا سے ۔اسد بن برید بن مرید کواپنے مقدمہ پر اور یکی بن معاذکواپنی اپنی جمعیت کے ساتھ ساقہ لٹک ، مقرر کرنا اور ان کو ہدایت کر دینا کہ وہ دونوں بری باری باری رات میں تمہاری خدمت میں حاضر ہوتے رہیں۔ بہیشہ شاہراہ اعظم پرسفر کرنا جومنا زل مقررہ ہیں۔ان سے ہرگز تباوز نہ کرنا اس میں تم کوآ رام ملے گا اسد بن برید ہے کہنا کہ وہ اپنے خاندان یا فوجی عہد بداروں میں ۔ سے کسی ایک محفص کو نتی کرک اسپنے اس بری بھیج دے تا کہ وہ مغزلوں کو اور حسب ضرورت راستے کی مرمت اور اسلاح کرتا رہے جن لوگوں کے ام میں نے لکھے ہیں۔اگر ان میں سے کوئی وہاں موجود نہ ہوتو اس کی جگہتم کسی دوسرے مناسب اور معتمد علیہ شخص کو مقرر کر لینا کیونکہ میں سجمتنا ہوں کہ کسی موزوں آ دمی کے نظر وہن سلح اور سامان کی شکل میں ہو۔اسے اس کے قبضے میں رہنے دینا اور تا وقتیکہ تم میرے باس نہ کرتا ہوں کہ کسی موزوں آ دمی کے وقتیکہ تم میرے باس نہ کوئی ہوں سے کوئی دھوں نہ کرنا۔

میں نے بکر بن المعتم کے ذریعہ جوہدایات تم کو بھیجی جیں وہ تم ہے کہد دے گا۔ ان ہدایات پر حسب مقتفاو ضرورت اپنی عواجہ ید پر عمل کرنا۔ اگر تم اہل لشکر کو یومیہ یا عطاد بنا چا ہوئة اس کی تقسیم فضل بن الربیع کی گرانی میں کرنا۔ تا کہ وہ اپنی عفانت اور ذمہ دارائ سے ہوئی کرائی میں کرنا۔ تا کہ وہ اپنی عفانت اور خدمہ دارائے میں کہ سے بہا ہے کہ وہ بمیشہ ہے اس فتم کے اہم اور ذمہ دارائے فرائض کو انجام دیتا رہا ہے میر ہے اس خط کے پہنچتے ہی تم آملیل بن مہبی اور بکر بن المعتمر کوڈاک کے ذریعہ میرے پاس روائہ کر دینا اور جہاں تم ہومیرے اس خط کے موصول ہوتے ہی بغیر کسی تا خیر اور مہلت بن المعتمر کوڈاک کے ذریعہ میرے پاس روائہ کر دینا اور جہاں تم ہومیرے اس خط کے موصول ہوتے ہی بغیر کسی تا خیر اور مہلت کے تم اپنے تمام لشکر اور مال اور خز انوں کو لے کرمیرے پاس آنے کے لیے روائہ ہو جانا۔ اللہ ہم تکلیف کو تم سے دور رکھے اور تمہاری تا مکد کرے۔

اس خط کو بکر بن المعتمر نے میری املا کے مطالق میرے سامنے ماہ شوال ۱۹۲ھ میں لکھا۔

#### عصاومهرخلافت کی روانگی بغداد:

ہارون کے وقی ہونے کے بعد رجاء خدمت گار عصائے خلافت مہر خلافت اور چادر لے کران کی موت کی اطلاع دیے وہاں سے روانہ ہوکر جمعرات کی شب میں یا دوسرے بیان کے مطابق بدو کے دن بغداد آیا اور جو یچھ بغداد آکراس نے کیا اے پہلے بیان کیا جاچکا ہے۔

# الحق بن عيسى بن على كي تقرير:

بیان کیا گیا ہے کہ جب ہارون کی خبر مرگ بغداد آئی' آخل بن عیسیٰ بن علی منبر پرتقر برکر نے چڑھا۔اس نے حمد و ثنا کے بعد کہا۔ کہ اس وقت ہم کونہایت سخت مصیبت پیش آئی ہے اور اس کا نہایت ہی بہتر عوض ملا ہے ہمیں ایسے شخص کی موت کا صدمہ برواشت کرنا پڑا ہے جس کی نظیر نہیں اور ان کے عوض میں ہمیں ایسا شخص ملا ہے کہ اس کی بھی مثال نہیں ۔اس کے بعد اس نے لوگوں کو ہارون کی موت کی اطلاع دی اور ان کو بیعت کے لیے ترغیب وتح یص کی ۔

# حسين بن مصعب اورفضل بن بهل كي تفتكو:

فضل بن مهل نے بیان کیا ہے کہ اس سفر میں خراسان کے عما کد ہارون کے استقبال کو آئے تھے۔ ان میں حسین بن مصعب بھی تھا۔ یہ مجھ سے بھی ملا اور اس نے کہا کہ ہارون تو دوایک دن میں مرجا کیں گے محمد بن رشید کی بات کمزور معلوم ہوتی ہے۔ البت تم بہارے آتا کے لیے انچھامو تع ملا ہے۔ لاؤ ہاتھ کچھیلاؤ۔ میں نے اپناہاتھ بڑھایا اس نے مامون کے لیے میرے ہاتھ پر بیعت کر لی اس کے جمراہ خلیل بن ہشام بھی تھا۔ حسین نے مجھ سے کہا کہ یہ میر ابھتیجا ہے اس کے جمراہ خلیل بن ہشام بھی تھا۔ حسین نے مجھ سے کہا کہ یہ میر ابھتیجا ہے اس برتم پوری طرح اعتاد کر سکتے ہوا سے بھی بیعت لے لو۔

#### مامون کی مراجعت مرو:

اس وقت مامون سمر قند کے ارادے ہے مرو ہے روانہ ہو کر خالد بن جماد کے قصر میں جومرو ہے ایک فرسنگ پرواقع ہے خود

پہلے آگیا تھا۔ اور اس نے عباس بن المسیب کو تھم دیا تھا کہ وہ تمام فوج کو لے کر اس کی فردوگاہ میں اس ہے آھے۔ اس اشاء میں
خدمت گارائحق بارون کی خبر مرگ لے کرعباس کے پاس آیا۔ عباس کو اس کا اس وقت آٹانا گوارگز را۔ اس نے مامون کو جا کر اس نے

آنے کی اطلاع دی۔ مامون مرووا پس آیا اور ابو مسلم کے قصر میں جو بطور سرکاری کل کے استعمال ہوتا تھا' آکر منبر پر اس نے

رشید کی موت کی خبر سائی۔ اپنے کپڑے جاک کر لیے اور پھر منبر ہے اتر آیا۔ لوگوں میں مال بنوایا۔ محمد کے لیے اور پھر اپنے لیے
بیعت لی، درتمام فوج کو ایک سال کی تخواہ معطیہ دی۔

#### امراادرساه کی مراجعت بغداد:

جب ان امراء ٔ سپاہ اور ہارون کے اولا د نے جوطوں میں تھے۔ اپنے نام کے خط جومحہ نے ان کو بھیجے تھے۔ پڑھے تو اب انہوں نے محمد کے ساتھ مل جانے کا باہمی مشورہ سے تصفیہ کیا۔ اس موقع پرفضل بن الربیجے نے کہا کہ میں تو اس فرماں روا کو جو موجود ہے اس شخص کی خاطر جس کے متعلق معلوم نہیں کہ کیا ہوگا۔ نہیں چھوڑ تا اور اب اس نے سب کو کوچ کا حکم و سے دیا۔ تمام لوگ بغداد آنے پرصرف اس لیے آمادہ ہوگئے کہ وہ چاہتے تھے کہ اپنے اہل وعیال کے پاس چلے آئیں۔ اس وجہ سے انہوں نے ان عہو و

كامطلق لحاظ نبيس ركھا۔ جوان سے مامون كے ليے كئے تھے۔

اس کی اطلاع مرومیں مامون کوہوئی۔اس نے اپنے باپ کے ان امراء کوجوان کے ہمراہ تھے اپنے پاس بلایان میں عبداللہ ین ما لک کیخیٰ بن معاذ بشبیب بن حمید بن قحطبهٔ علا بارون کا مو لی عباس بن المسیب بن زمیر ٔ اس کا کوتو ال ٔ ایوب بن الی تمیر اس کا میر منثی تھے۔اس کے اعز امیں عبدالرحمٰن بن عبدالملک بن صالح اور ذوالر پاشین تھے۔ مامون کی نظر میں اس کی سب ہے زیادہ عظمت اوروقعت تھی۔اور وہی ان کاسب ہے زیادہ معتبر اور خاص آ دن میں دن نے ان کوتمام واقعہ کی اطلاع دی اورمشور ہایا۔ ذ والرياستين كي خط سميخ كي تجويز:

دوسرے سب لوگوں نے تو میمشورہ دیا کہ آپ خود دو ہزارشہ سواروں کو لیے جائیں اوران کو جالیں اور پلٹالائمیں ۔اس کے لیے ایک جماعت نامز دہمی ہوگئی۔ مگر ذوالریاستین نے مامون ہے جا کرکہا کہ اگر آپ نے ان لوگوں کےمشورہ پرعمل کیا توبیسب كسب محرك پاس چلے جائيں مح مناسب سيمعلوم ہوتا ہے كہ آپ ان كے نام ايك خطائميں اے اسينے نامه بركم ہاتھ مجيج ديں اس خط میں ان کوان کی بیعت کی ذ مدواری یا د دلائی جائے اور کہا جائے کدوہ اس کا ایفا کریں ۔اوران کونتش بیعت کی اس ذ مدداری ہے جوان پراس و نیاوآ خرب میں عائد ہوگی ڈرایا جائے۔

سېل بن سعد کې روانکې:

ذ والریاستین کہتا ہے میں نے مامون ہے کہا آپ کے خط اور نامہ بر کا وہی اثر ہوگا جوآپ کے جانے سے ہوتا ، ۔ کیونکہ اس طرح بہر حال ان کاعند بیمعلوم ہو جائے گا۔اس کا م کے لیے آپہل بن صاعدا پینے جمعدار کؤ جسے آپ کی ذات سے بہت تو قعات ہیں اور جن کے حاصل ہونے کی اے امیر بھی ہے جھیج دیجھے۔وہ ایسامخض ہے کہ آپ کی خیرخواہی میں کوئی کوتا ہی نہ کرے گا۔ نیز آپ خدمت گارنوفل امیر المومنین کے مولی کو جو بڑاعقلمند ہے اس کام کے لیے بھیج دیں۔ چنانچہ مامون نے حسب مشورہ ایک خط لکھ کران دونوں کودے کرروانہ کر دیا۔ بیدونوں نیسا پوریس اس جماعت کے پاس جا پہنچے۔انہوں نے ابھی صرن تین منزلیں طے کی تھیں۔

### تہل بن سعدے بدسلو کی:

سہل بن ساعد کہتا ہے۔ جب میں نے نضل بن الریخ کو مامون کا خط دیا تو وہ کہنے لگا میں تنہا تو نہیں ہوں میں بھی جماعت کا ا یک فر دہوں ۔عبدالرحمٰن بن جبلہ نے نیز ہ تان کراہے میرے پہلو میں چھودیا اور کہنے لگا کہتم اپنے صاحب ہے جا کر کہہ دو کہا گرتم یہاں ہوتے تو میں تمہارے مندمیں نیز ہ کر دیتا۔ بیری میرا جواب ہے نیز اس نے مامون کے لیے بخت الفاظ بھی استعال کیے۔ میں یهان ،و به بیان کردیا به کارتگو:

# فضل بن مہل اور مامون ک<sup>ے "</sup>

ا ہے س کرفضل بن مہل نے مامون ہے کہاا چھا ہوا و ہلوگ چلے گئے ۔ آپ کوان کی طرف سے اطمینان ہو گیا لیکن ایک بات میں آ پ کو کہتا ہوں اے اچھی طرح سمجھ لیجیے۔ اس سلطنت کی طافت وشوکت منصور کے عہد ہے بڑھ کرکسی عبد میں نتھی مقنع نے جو ا پنی ر بو ہیت کا مدعی تھا۔ یا جبیبا کہ دومروں نے بیان کیا ہے کہ وہ ابومسلم کا بدلہ لینے کے لیے کھڑا ہوا تھا'ان کے خلاف خروج کیا۔ چونکہ اس نے خراسان میں خروج کیا تھا۔ اس وجہ سے خود منصور کے قیام گاہ میں بلچل پڑگی تھی مگر بہر عال اللہ نے اس فتنہ کوفر و کر دیا۔
اس کے بعد یوسف البرم نے جس کوبعض مسلمان کا فرسجھتے ہیں خروج کیا۔ اللہ نے اس کے فتنہ کوبھی فروکر دیا۔ اس کے بعد استاذ سیس نے جو کفر کا داعی تھا خروج کیا اس کے مقابلہ کے لیے مہدی رے سیسا پورتک آئے۔ مگر اللہ نے اس فتنہ سے سلطنت کو محفوظ رکھا۔
مگر اب جو پچھ میں کرنا چا ہتا ہوں وہ بڑی بات ہے۔ اچھا ریتو بتا ہے کہ جب رافع کی بناوت کی خبر در بار میں پنجی تو لوگوں پر کیا اثر تھا۔ مامون نے کہا۔ میں نے دیکھا کہ وہ اس خبر سے سخت پریشان ہوگئے تھے۔

فضل بن مهل كا مامون كومشوره:

فضل نے کہااب دیکھے کہ آگر آپ خروج کردیں اور آپ اپنے ناٹھیال میں ہیں اور آپ کی بیعت کی ذمہ داری بھی ان پر لازم ہے تو اہل بغداد کا کیا حال ہو۔ ذراا نظار کیجے اور اس نے اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر کہا کہ میں آپ کی خلافت کی صافت کر ہول ۔ مامون نے کہا میں اس تجویز کومنظور کرتا ہوں۔ اور اس کے متعلق تمام کا م تمہار ہے پر دکرتا ہوں۔ ابتم اسے سرائجام دو۔ فضل بن ہمل نے کہا میں آپ سے سے طور پر بیہ بات کہتا ہوں جس میں کوئی دھو کہنیں ہے کہا گرعبداللہ بن ما لک یکی بن معاذ اور دوسرے فلال اور فلال ہڑ ہے سید سالار آپ کے لیے اس معاملہ کوسرائجام دینے کے لیے کھڑ ہو جا کیں تو وہ اپنی ذاتی ریا ست اور فوجی طاقت کی وجہ سے میر ہے مقابلہ میں آپ کے لیے دیا وہ سود مند ہوں گے۔ اور جو شخص بھی اس کام کے لیے کھڑا ہوگا۔ اور فوجی طاقت کی وجہ سے میر ہے مقابلہ میں آپ کے لیے حاضر ہول۔ اور جب آپ کامقصود حاصل ہو جائے۔ اس وقت البتہ آپ طدمت کے لیے کھڑا ہوگا۔ اس بیت کو خدمت کے لیے حاضر ہوں۔ اور جب آپ کامقصود حاصل ہو جائے۔ اس وقت البتہ آپ چا ہیں میر سے ساتھ سلوک کریں۔ اس تجویز کے مطابق فضل نے ان سب امراء سے ان کے مکان پر جاکر ملا قات کی اور اس بیعت کو بیا ہیں نے دولا یا۔ جس کی ذمہ داری اور جس کی ذمہ داری اور جس کی فرمین اور ان کے بھائی کے درمیان مدا خلت کر ہے۔

فقها كودعوت حق:

نفغل ہن کہ ہتا ہے کہ میں نے آ کر مامون سے ساری سرگزشت بیان کی۔اس نے کہاتم ہی اس معاملہ کوسرانجام دو۔ میں نے کہا آپ سے نز ہے جہار ہیں ہے۔اور قانون شریعت میں بہت اچھی واقفیت حاصل کی ہے۔ بہتریہ ہے کہ یہاں جس قدر ''' امول الن کے اللہ کریں۔ان کودگوت جن دیں۔اس کے مل کی ترغیب وتح یص کریں سنت کا احدیر بریں۔ روں پر بیٹھیں اور لوگوں کی مدہ ہوں کی مدہ ہیں۔

## امراء واللخرا- إن يه حسن سلوك:

اب ہم نے اس تجویز بڑمل کیااور تمام فقہا کو دربار میں بلایا۔ امراء بادشاہوں اور شہزادوں کی تعظیم و تحریم کی۔ اگر کوئی تمیم ہوتا تو ہم کہتے کہ ہم تجھ کوموٹ بن کعب کی جگہ تھے۔ ہیں۔ یہانی ہے کہتے کہ ہم تجھ کوموٹ بن کعب کی جگہ تھے۔ ہیں۔ یہانی ہے کہتے کہ ہم تجھ کو قطبہ اور مالک بن الہیثم کی جگہ تھے۔ ہیں۔ اس طرح ہم ہر قبیلہ کو اس کے کی مشہور سر دار ہے نسبت دے کر پکارتے ہم نے خراسان کا ایک چوتھائی خراج کم کر دیا۔ اس ہے تمام خراسان خوش ہوگیا اور اہل خراسان کہنے لگے۔ کیوں نہ ہوآ خریہ ہمارا بھانچہ ہے اور رسول اللہ می تھا کہ جی کیا کا بوتا ہے۔

علی بن انتخل کہتا ہے کہ جب محمہ خلیفہ ہو گئے اور بغداد میں بالکل سکون ہو گیا تو اپنی بیعت کے دوسرے ہی دن سنچر کی صبح کو انہوں نے حکم دیا کہ شہر کے اندرابوجعفر کا جوکل ہے اس کے گر دچوگان اور دوسر سے کھیل تما شوں کے لیے ایک میدان بنایا جائے۔ ام جعفر کا بغد آدمیں استقبال:

اس سال ماہ شعبان میں ام جعفررقہ ہے ان تمام خزانوں کو لے کر جود ہاں اس کے پاس تھے بغدا دروانہ ہوئی۔اس کے بیٹے محمدالا مین نے بغدا دکے تمام عما کداورا کا برکو لے کرانبار آ کراس کا ستقبال کیا۔

#### مامون كالظهاراطاعت:

مامون خراسان اور آس کے تو ابع اور ملحقات کی امارت پر قائم رہا۔ رے تک کا علاقہ اس کے تحت تھا۔ اس نے امین کواپنی اطاعت کا خطالکھا۔ اور بہت سے تحا نف ان کو بھیجے۔ اس کے بعد بھی مامون کے مسلسل خط جن میں محمد کی تعظیم و تکریم ہوتی تھی ان کے پاس آتے رہے اور مامون نے خراسان کے تخفے جس میں جواہرات 'ظروف مشک' جانور اور اسلحہ تھے۔ کثیر مقد ارمیں امین کو بھیجے۔ ہر شمہ کا سمر قند بر حملہ:

اس سال ہر شمہ سم قند کی فصیل کے اندر تھس آیا اور دافع نے شہر کے اندرون میں پناہ لی۔ اس نے ترکوں سے امدا وطلب کی۔ ترک مدد کے لیے آئے۔ اس طرح ہر شمہ ایک طرف رافع اور دوسری طرف ترکوں کے بچ میں گھر گیا مگر پھر ترک میلیٹ سکے اور اب رافع کمزور ہوگیا۔

#### شاه روم تقفو ر کا خاتمه:

اس سال تقفورشاہ روم برجان کی جنگ میں مارا گیا۔ بیان کیا گیا ہے کہ اس کا عہد حکومت سات سال ہوا۔ اس کے بعد اس کا بیٹا استبراق اس کا بیٹونی میخائیل بن جورجس روم کا بیٹا استبراق اس کا بیٹوئی میخائیل بن جورجس روم کا مادشاہ ہوا۔

# امير هج داؤ دبن عيسى وعمال:

اس سال داؤ دبن عیسلی بن موک بن محمد بن علی والی مکد کی امارت میں حج ہوا۔

#### متفرق واقعات:

اس سال محمد بن ہارون نے اپنے بھائی قاسم کوجزیرہ کی ولایت پر جس پراسے ہارون نے سرفراز کیاتھا بحال رکھا۔البتہ ثن میمہ بن خازم کوانہوں نے جزیرہ کا عامل مقرر کر دیا اورقنس بن اور سرحدی چھاؤنیوں پر بدستور قاسم کو برقر اررکھا۔

# ۱۹۴ھے کے داقعات

# حمص میں شورش:

اس سال الرحمص نے اپنے عامل آخق بن سلیمان کی جسے محمد نے ان کا عامل مقرر کیا تھا مخالفت کی وہ ان سے خوف زوہ ہوکر سلمیہ منتقل ہو گیا۔ محمد نے اس کو واپس بلالیا۔ اور اس کی جگہ عبدالقد بن سعید الحرشی کو بھیجا۔ اس کے ساتھ عافیہ بن سلیمان بھی تھا۔

عبداللہ نے بلحمص کے ٹی سربرآ وروہ لوگوں کو قبد کر دیا۔ اوران کے شہر میں اطراف سے آ گ لگا دی۔ اب اہل حمص نے امان ک درخواست کی عبدالقد نے اسے منظور کرلیا چندروز کے لیے وہاں امن وامان ہو گیا۔ تگر پھرانہوں نے بنگامہ بریا کر دیا۔ تب عبداللہ نے ان کے کئی آ دمی قبل کردیئے۔

قاسم کی برطر فی:

اس محمد نے اپنے بھائی قاسم کواس تمام علاقہ شام و تنسرین عواصم اور سرحدوں کی ولایت سے جس پراس کے باپ نے اسے مقرر کیا تھا۔ برطرف کر دیا اور اس کی جگہ نزیمہ بن خازم کومقر رکیا۔اور قاسم کو حکم دیا کہ وہ مدینۃ السلام میں رہا کرے۔ اس سال محمد نے تھم دیا کہ تما مسلطنت میں منبروں براس کے بیٹے موسیٰ کے لیےا ہے امیر کہہ کر دعا ما تکی جائے۔ فضل بن الربيع كى ريشه دواني:

اس سال امین اور مامون نے باہم دوسرے سے معاندانہ جال چلی۔ جس سے ان کے تعلقات بگڑ گئے۔



باب۵

# امین و مامون کی جنگ

جب فضل بن الربیع طوس سے ان تمام عبد و پیان کو پس پشت ڈ ال کر جورشید نے اس سے مامون کے لیے تھے۔ "بین کے پاس عراق آگیا تو اب اے فکر دامن گیر ہوئی کہ اگر اس کی زندگی میں خلافت مامون کومل گئی تو اسے وہ زندہ نہیں چپوڑ ہے گا۔ اس اندیشہ سے اب اس نے محمد کو بہکانا شروع کیا کہ آپ ولایت عبد سے مامون کوملیحدہ کر کے اس کے بجائے اسپنے فرزندموی کوولی عہد بنا کیس ۔ حالانکہ خودامین کا ارادہ بینہ تھا۔ بلکہ اس کے برخلاف وہ چاہتا تھا کہ اس عبدہ پیان کوجوان کے بہپ نے اس سے اس کے بھائیوں عبداللہ اور قاسم کے لیے لیا ہے پوری طرح ایفا کرے۔

# فضل بن ربيع كي سازش:

مگرفضل برابر مامون کی شان کواس کی نظرول میں کم کرتار ہااوراس کی علیحدگی کی سازش میں لگار ہا۔ایک مرتبہاس نے امین سے کہا کہ آپ اپنے بھائیوں کے معاملہ میں کس بات کا انتظار کررہے ہیں۔انہیں الگ سیجیےاصل میں تو ان دونوں سے قبل آپ کے لیے بیعت ہو پھی تھی۔وہ تو یوں ہی آپ کے بعد کے بعد دیگر اس آپ کی بیعت میں داخل کردیئے گئے ہیں۔اس مشورہ میں علی بن عیسلی بن ماہان اور سندی دغیرہ بھی فضل کے ہمنو اہو گئے اور ان سب نے مل کر محمد کواس کی رائے سے پھیز دیا۔

# موسیٰ بن امین کے لیے امیر کالقب:

اس کے متعلق سب سے پہلی تدبیر جونفنل کے مشورہ سے امین نے کی وہ بیتھی کہا پنے تمام شہروں کے عاملوں کو بیتھم بھیج دیا کہ آئندہ سے امیر المومنین کے لیے وعا کے بعد امیر کہہ کرمویٰ کے لیے بھی دعا کی جایا کرے۔ اور اس کے بعد مامون اور قاسم سن الرشید کے لیے دعا ہو۔

# قاسم كى علىحدگى كى مامون كواطلاع:

نضل بن آخق بن سلیمان کہتا ہے کہ جب مامون کواس تھم کی اوراس بات کی کہامین نے قاسم کواس تمام علاقہ کی ولایت سے جس پراس کے باپ نے اسے مقرر کیا تھا علیحدہ کر کے اسے مدینۃ السلام میں رہنے کا تھم دیا ہے اطلاع ہوئی تو اس نے بچھ لیا کہ یہ خود اس کی علیحد گی کی ابتدائی تد ابیر ہیں اس نے محمد سے مراسلت بند کر دی اور فرامین سے اس کا نام خارج کر دیا۔

# را فع بن الليث كي امان كي درخواست:

ای زمانہ میں رافع بن اللیث بن نفر بن سیار کو مامون کی حالت اس کی حسن سیرت رحم وکرم اور اپنی رعایا کے ساتھ احس اور شفقت کا حال معلوم ہوا اس نے اپنے پچھآ دمی امان خلب کرنے کے لیے ارسال کیے۔ ہر شمہ نے اس کی درخواست فور 'منظور کر لی۔ رافع اپنی جانے پناہ سے نکل کر مامون کے پاس چلا آیا۔ ہر ثمہ اس کے بعد سمر قند میں مقیم رہا۔

## مامون کارافع ہے حسن سلوک:

مامون نے رافع کی خاطر مدارات کی۔ جب ہرثمہ نے رافع کا محاصرہ کیا تھا۔اس وقت ہرثمہ کے ہمراہ طاہر بن حسین بھی تھا۔رافع کی معانی کے بعد ہرثمہ نے مامون سے درخواست کی کہ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہونا چاہتا ہوں۔ جھے ترک مستقر کی اجازت مرحمت ہو۔اجازت کے بعد دریائے بلخ کو جواس وقت بالکل نئے بستہ تھا۔اپی فوج کے ساتھ عبور کر کے مروآیا۔عام طور پر اس کا استقبال ہوا۔مامون نے اے اپنی فوج خاصہ کا افسر مقرر کر لیا۔

## عباس بن عبدالله عامل رے کی برطرفی:

اس تمام کارروائی کومجہ نے بالکل ناپسند کیا اوراب مامون کے خلاف اس نے کارروائی شروع کی۔سب سے پہلے میہ کیا کہ عباس بن عبداللہ بن مالک کوجو مامون کی جانب سے رے کا عامل تفاقکم بھیجا کہتم رے کے نو ادر درخت ہمارے پاس بھیج دو۔اس براہ راست اسے تھم دینے سے منشا بیتھا کہ اس طرح اس کا امتخان کر لیا جائے کہ وہ کس کا ساتھ دیتا ہے۔عباس نے امین کے تھم کی بجا آوری کی اور اس بات کو مامون اور ذوالریاستین سے پوشیدہ رکھا۔ گر مامون کو خبر ہوگئی اس نے حسن بن علی المامونی کو اور اس کے ہمراہ رسمی کوڈاک کے ذریعے رہ بھیجا۔اور عباس بن عبداللہ بن مالک کورے کے مل سے برطرف کردیا۔

#### امین کےسفراء کی مرومیں آید:

رہمی نے بیان کیا ہے کہ میں اپنے گھوڑے ہے اتر نے نہ پایا تھا' کدرے کے ایک ہزار مردمیرے پاس جمع ہوگئے تھے مجمہ نے مامون کے پاس تین آ دمیوں کو اپنا سفیر بنا کر بھیجا۔ ان میں ایک عباس بن موسیٰ بن عیسیٰ تھا دوسرا صالح صاحب مسلیٰ اور تیسرا مجمہ بن عیسیٰ بن نہیک تھا۔ امین نے ان کے ہاتھ ایک خط بھی رے کے عامل کو بھیج دیا تھا۔ جس میں اسے تھم دیا تھا کہ وہ علانہ طور پر فوج اور اسلحہ کے ساتھ ان کا استقبال کر ہے۔ انہوں نے قومس نیسا پور اور سرخس کے والیوں کو بھی اسی قسم کے مراسلے لکھے۔ اور ان سب نے امین کا استقبال کر ہے۔ انہوں نے قومس نیسا پور اور سرخس کے والیوں کو بھی اسی قسم کے مراسلے لکھے۔ اور ان سب نے امین کا حیا آ وری کی ۔ اب وہ سفراء مروآ نے ۔ ان کو ہر قسم کا ساز وسامان اور اسلحہ مہیا کر دیا گیا تھا ہے مامون کے پاس عاضر ہو ہے اور اسے امین کا بید پیغام پہنچا دیا کہ وہ چا ہے ہیں کہ آپ ان کے بیٹے موسیٰ کو اپنے پر مقدم کر دیں۔ اور بید کہ انہوں نے مامون نے اس جو میز کو مستر دکر دیا۔

## عباس بن موی کی مامون سے گفتگو:

ذوالریاستین کہتا ہے کہ اس موقع پر عباس بن موئی بن عیسیٰ بن موئیٰ نے مامون سے کہا کہ آپ اواس تجویز کے قبول کرنے میں کیا پس و پیش ہے میر ہے داداعیسیٰ بن موئی نے ولی عہدی سے علیحدگی اختیار کی ۔گر اس سے ان کوکوئی نقص ن نہیں ہوا۔ اس پر میں نے اسے ڈانٹا۔ خاموش رہ تیراداداان کے ہاتھ میں قیدی کی حیثیت رکھتا تھا۔ ان کی حالت بالکل مختلف ہے۔ بیاس وقت اپنے نامھیال اور اپنے مریدین میں مقیم ہیں ہے۔

## ذوالر ياستين كى عباس بن موسى في قلكو:

اس گفتگو کے بعد بیا اضخاص در بار سے چلے گئے اور وہ تینوں علیحدہ علیحدہ فروئش کر دیئے گئے چونکہ عباس بن موی کی

ہوشیاری و ذکاوت کا مجھ پرخاص اثر پڑا تھا۔ میں نے تنہائی میں اس سے ملاقات کی اور اس سے کہا کہ آپ کی فراست اور ہزرگی کا بیہ اقتضا ہے کہ آپ امام سے بہرہ ورہوں۔

اسی زمانہ میں مامون کوامام کہ کر خطاب کیا جاتا تھا۔ گر خلیفہ نہیں کہاجاتا تھا۔اوراس کی وجہ بیہ ہوئی کہ جب اسے معلوم ہوا کہ محمد نے اسے ولایت عہد سے علیحدہ کر دیا ہے تو اس نے اپنالقب امام مقرر کیا حالانکہ اس سے پہلے ہی محمد نے اپنے سفراء سے یہ بات کہددی تھی کہ مامون کالقب امام مقرر کیا گیا ہے۔

## عباس بن موسیٰ کی مامون سے بیعت:

اسی بنا پرعباس نے مجھ سے کہا کہ آپ حضرات نے اس کالقب امام مقرر کیا ہے۔ میں نے کہا تو اس سے کیا ہوا۔ امام معجد کا ہوتا ہے۔ اور قبیلہ کا بھی امام ہوتا ہے۔ اگرتم اپنے عہد کا ایفا کروتو اس تبدیلی ہے تم کو کوئی ضرر نہیں اور اگر بدعہدی کرو گے تو وہ امام ہوتا ہے۔ اگرتم اپنے عہد کا ایفا کروتو اس تبدیلی ہے تم کو کوئی ضرر نہیں اور اگر بہتیں۔ اس کے علاوہ مصر ہیں۔ اس کے بعد میں نے عبد میں نے اس سے مامون کی خلافت کے لیے بیعت لے لی۔ اور میں جہال کی حکومت چا ہوتم کو دے دی جائے گی۔ تھوڑی ہی دیر میں میں نے اس سے مامون کی خلافت کے لیے بیعت لے لی۔ اور اس کے بعد وہ برابر دارا لخلافت کی خبر میں کھتار ہا۔ اور ہماری تحریک میں مشورہ دیتارہا۔

## على بن يجي اورعباس بن موسى كي ملا قات:

علی بن یجی الزحسی بیان کرتا ہے کہ مروجا تے ہوئے عباس بن موئ سے میری ملاقات ہوئی تھی۔ میں نے اس سے مامون کی حسن سیرت اور ذوالریاستین کی جسن سیاست اور موقع شناس کی تعریف کی تھی، گراس نے میر سے بیان کو باور نہیں کیا تھا۔ جب وہ مرو سے واپس ہوا تو پھر مجھ سے واپس ہوا تو پھر مجھ سے ملئے آیا۔ میں نے پوچھا کیسا پایا۔اس نے کہا ذوالریاستین اس سے کہیں زیادہ ہے جیسا کہ تم نے پہلی مرتبہ مجھ سے بیان کیا تھا۔ میں نے کہا۔ کیا تم نے امام سے مصافحہ کیا ہے۔اس نے کہا جی باں! میں نے کہا اچھا آپ اپنا ہاتھ میر سے سر پر رکھ دیجیے۔

## موسیٰ بن امین کی ولی عهدی کی بیعت:

وہ سفراء محمہ کے پاس پنچ اور انہوں نے ان سے کہد دیا کہ مامون نے آپ کی تبحد یز کور دکر دیا ہے۔فضل بن الربیج اور علی بن عیسیٰ نے امین پرسخت دباؤ ڈالا اور اصرار کیا کہ وہ اپنے جیئے کے لیے بیعت لے لیں اور مامون کو ولایت عہد سے علیحہ وکر دیں فضل نے بہت سامال بھی امین کو دیا آخر کا رامین نے اپنے جیٹے موسیٰ کے لیے بیعت لی الناطق بالحق اس کا نام رکھا۔ علی بن عیسیٰ کو اس کا اتا لیق مقرر کیا اور اسے عراق کا والی مقرر کر دیا۔سب سے پہلے بیشر بن السمیدع والی نے موسیٰ کی بیعت کی۔اس کے بعد کے اور مدین مقرر کیا اور اسے عراق کا والی مقرر کر دیا۔سب سے پہلے بیشر بن السمیدع والی نے موسیٰ کی بیعت کی۔اس کے بعد کے اور مدین کے دیا کہ خیر رہنے دیا۔اب فضل بن الربیع میں کہ عامون کا ذکر برائی ہے کہا جا ہے۔ بلکہ اس نے بیشی سے تھم دے دیا کہ مون کا ذکر برائی ہے کہا جائے۔

#### عبدنا موں كا اتلاف:

نضل نے کعبہ کے ایک حاجب محمد بن عبدالقد بن عثان بن طلحہ کے ہاتھ کے ایک خط بھیجا۔ جس میں اسے تھم دیا گیا کہ وہ ان

د دنوں تح سروں کوجن کو ہارون نے لکھا تھا۔ اور جس میں امین سے ہامون کے لیے عہد و فالیا تھا۔ اور اسے تعبہ میں محفوظ کر دیا تھا لے آ ے۔ میتخض وہ دونوں معاہدے لے آیا۔ اگر چدکعبہ کے دوسرے یہ جیوں نے اس پر اعترانش بھی کیا۔ مگر اس نے ان کی ہالکل يروانه كل اوراب خودان ُوا يْل حيان كاانديشه بهوا \_امين في و دوونول معامد \_ايخ قبض مين مُريليے \_ مان و ليے وبيش بهر صدوط ئیں۔اورمعامدوں کوجیا ک کرکے باروبار وکردیا۔

ا مین کا مامون کوایک ضلع ہے دستبر داری کا حکم:

تنجل اس کے کدامین اور مامون میں علانیہ مخالفت ہو۔امین نے مامون کولکھا تھا کہتم خراسان کے فدا ں ضلع ہے میرے حق میں دستبر دار ہوجا ؤ۔اور میں اپناعامل و ہاں مقرر کر دوں گا۔اورتم اس بات کومنظور کرو کہ میں کسی شخص کو نامس پیڈمقرر کر کے تمہار ہے یا س متعین کردوں بلکہ وہتمہاری تمام خبریں مجھے لکھتار ہے۔

فضل بن سهل كا ما مون كومشوره:

کیا۔فضل نے کہا بیمعاملہ بہت اہم ہے۔آپ کے راز دار پیرواوراعز ایہاں موجود ہیں چونکہ وہی لوگ بمیشہ مشاورت میں شرکت کرتے ہیں ۔اوران کے بغیر کسی معاملہ کا تصفیہ ہوا تو بیہ نہ صرف خلاف مصلحت ہوگا بلکہ اس سے بیربات خاہر ہوگی کہ ان پر اعتماد نہیں کیا گیا۔ آئندہ جورائے عالی ہو۔

حسن نے کہامناسب میہ ہے کہ جن لوگوں کے خلوص پر آپ کواعماد ہو۔ان سے آپ مشورہ لیجے نیز ایسے دشمنوں کی برائی سے بھی جن سے کوئی بہت بوشیدہ نہیں روسکتی۔اسی طرح حفاظت کی جاسکتی ہے کہان کومشور و میں شریک کرلیا جائے۔

# مامون کی مجلس مشاورت:

مامون نے اپنے خاص امراءاور سرداروں کوطلب کیا اور ان کوامین کا خطر پڑھ کر سنایا۔سب نے کہا کہ خباب وا یا ایک نہایت اہم اورخطر ناک معاملہ میں مشور ہ طلب کرتے ہیں اس لئے ہم کواس پر کافی غور دخوض کرنے کی مہلت عطا ہو مامون نے کہ تمباری رائے صائب ہے۔ بے شک دوراندلیثی اوراحتیاط کا یہی تقاضا ہے۔ میں اس کے لیے تین دن کی مہلت ویتا ہوں \_مہلت کے بعد وہ سب کے سب پھر جمع ہوئے۔ان میں سے ایک نے کہا آپ دومشکلوں میں گھر گئے میں۔اگر آپ آئندہ کے خطرات سے بیخے کے لئے اس وقت کے مشورے کو گوارا کرلیں تو میں اے غلطی شمجھوں گا۔ دوسرے نے کہا کہ جب کہ معامدخطر نہ ک ہوتو اس وقبت مدى مقابل كے مطالبه كا ايك جزوشليم كرلينا اس سے زيادہ مناسب ہے كدا نكاركر كے كھلى ہوئى عداوت اپنے سر ں جائے۔ايك دوسر مے خض نے کہا کہ جب آئندہ کے واقعات کا آپ کو علم نہیں ہے تو مناسب بیہے کہ جو چیز آج آپ کومیسر ہے اس کواچھی طرح اینے قبضہ اقتدار میں رکھیں کیونکہ اس بات کا خطرہ ہے کہ اگر آئ آپ کی بات گڑ گئی تو کل اور زیادہ بگڑ جائے گی۔ایک اور مخص نے کہا کہا گران مطالبات کوتنگیم کرنے کی صورت میں آپ کوآ ئندہ کے لئے برے نتائج کا اندیشہ ہے تو اس میں کم از کم پیربات تو ہے کہ ہم جماعت کی تفریق سے نکے جائیں گے ورنہ فساد ہوجائے گا اور اس کے نتائج اس سے کہیں زیادہ شدید ہوں گے اور ایک شخص نے کہا میں سلامتی کے طریقۂ کوچھوڑ نا مناسب نہیں سمجما۔ ثایدای صورت میں ہمیں اطمینان نصیب ہوجائے۔

#### حسن کا امراء کی آراء سے اختلاف:

حسن نے کہامیں اس بات کو تعلیم کرتا کہ آپ حضرات نے رائے زنی میں پورے نظراور تشخص سے کام ایا ہے۔ مگر میری رئے آپ کے مخالف ہے۔ مامون نے کہاتم ان سے منظر وکرو۔ حسن نے کہاجی باب اس لئے تو پیجلس قائم کی کئی ہے۔ حسن کا امراء سے مناظر ہ:

اب حسن نے ہم اور ان کا اسے حسن اسے اور کا طب کر کے کہا۔ کیا آپ حضرات اس بات کو محسوں کرتے ہیں کہ ڈھر نے جومھ بہ کیا ہے۔ اس کا اسے حق نہیں ہے۔ انہوں نے کہا جی بال ہم اس بات کو جانتے ہیں۔ اور اس وجہ سے اس بات کا اختمال ہے کہ اگر امین کا بیر مطالبہ وی الیہ جائے تو وہ آئندہ اس سے تنی وزکر کے کوئی دوسرا مطالبہ نہیں کرے گا۔ انہوں نے کہا اس بات کا اعتماد نہیں ۔ البتہ ہمارا خیال ہے کہ شاید ہات اس پر ختم ہو جا جا اور جو خطرہ اور اندیشرتم کو ہے وہ دقوع پر ٹرینہ ہو۔ حسن نے کہا فرض کرو کہ اس بات کے بعد کوئی اور مطالبہ کر بے تو کیا ہوگا۔ کہا آگر اس سے کہا فرض کرو کہ اس بات کے بعد کوئی اور مطالبہ کر بے تو کیا ہوگا۔ کہا آگر اس سیم کے عواقب میں کوئی بات رونما ہوئی تو اس وقت ہم اس کا اس طرح مقابلہ اور مدافعت کریں گے۔ جس طرح تم اب ابتداء ہی میں کرنہ جا ہے ہو۔ حسن نے کہا یہ بات گذشتہ کہا کہ وہ کہا ہے کہا ہوئی تو اس وقت ہم اس کا اس طرح مقابلہ اور مدافعت کریں گے۔ جس طرح تم اب ابتداء ہی میں کرنہ جا ہے ہو۔ حسن نے کہا یہ بات گو اس بہ ہے کہا گر آئ جا ہے ہو۔ حسن نے کہا یہ بات گو استہ ہول ہی کرلیں ۔ اور کوئی بات آپ کے خلا ات بیدا کر کے آلودہ نہ کریں۔ اور کے اظمینان کوگل کے لیے خطرات سے بیچنے کے لیے بادل نا خواستہ ہول ہی کرلیں۔ اور تی کے نظمینان کوگل کے لیے خطرات سے بیچنے کے لیے بادل نا خواستہ ہول ہی کرلیں۔ اور تی کے نظمینان کوگل کے لیے خطرات سے بیچنے کے لیے بادل نا خواستہ ہول ہی کرلیں۔ اور تی کے نظمینان کوگل کے لیے خطرات سے بیچنے کے لیے بادل نا خواستہ ہول ہی کرلیں۔ اور تی کے نظمینان کوگل کے لیے خطرات سے بیچنے کے لیے بادل نا خواستہ ہول ہی کرلیں۔ اور تی کے نظمینان کوگل کے لیے خطرات سے بیچنے کے لیے بادل نا خواستہ ہول ہی کرلیں۔ اور تی کے نظمینان کوگل کے لیے خطرات سے بیچنے کے لیے بادل نا خواستہ ہول ہی کرلیں۔ اور کی کی کر کی کے خطرات سے بیچنے کے لیے بادل نا خواستہ ہول ہی کر کیں۔ اور کی کی کے خطرات سے بیچنے کے لیے بادل نا خواستہ ہول ہی کر کیں۔ اور کی کو کی کی کی کو کی کو کی کی کو کی کو کی کوئی ہو کی کو کی کے کو کی کو کی کو کی کو کی کے کو کی کو کی کو کو کو کی کو کی کو کو کی کو کو کی کو کو کی کو کی کو کو کی کو کو کی کو کو کو کی کو کی کو کو کو کو کی کو کی کو کی کو کو کی کو کو کی کو

#### فضل بن سہل کی تبحویز:

مامون نے نفش سے پوچھا کہ اس اختلاف رائے میں تمہارامشورہ کیا ہے اس نے کہا۔ جناب والا! اللہ ہمیشہ آپ کوکا میا ب
کرے کیا محمد کی طرف سے اس بات کا اطمینان ہوسکتا ہے کہ اگر آپ اس وقت اس کے مطالبہ کو مان لیس۔ اپنی توت سے وستبر دار ہو
کراسے اور طاقتور کر دیں تو وہ اس طاقت کو آپ کے مقابلہ میں بروئے کا رخہ لائے گا۔ اور کیا مختاط اور دور اندیش آ دمی ذرا سے
موجودہ فاکدہ کی خاطر اپنے مستقبل کوخطرہ میں ڈالتا ہے اس کے برخلاف ایسے مواقع پر حکمانے یہ مشورہ دیا ہے کہ موجودہ مصیبت کو
آئندہ کی بہودی کے لیے برداشت کر لینا چاہئے۔ مامون کہنے لگا۔ تم نے بالکل بچ کہا ہے۔ جن لوگوں نے نفع عا جل کو آئندہ کی
فلاح پر ترجیح دی اور اسے اختیار کیا۔ انہیں کی عاقبت بربادگی۔ چاہے وہ دنیا کا معاملہ ہویا دین کا۔ اس پر دوسر ہے تمام لوگوں نے
کہر جہم نے اپنی عقل کے مطابق رائے دے دی ہے اور الند مناسب اور سیح رائے سے جناب کی تائید کرے گا۔

# مامون کاامین کے نام خط:

مامون نفضل سے کہا تم میری طرف سے امین کو جواب تکھواس نے کہا جھے امیر المومنین کا خط ملا:

''امیر المومنین نے اس میں مجھ سے میں مطالبہ کیا ہے کہ میں بعض مقامات سے جن کے نام جناب نے لکھ دیجے اور جن کی حکومت صراحة رشید نے اپنے عبد نامے میں میر ہے تفویض کی ہے آپ کے لیے دستبر دار ہو جاؤں۔امیر المومنین نے جو تھم دیا ہے وہ تمام تر اس عبد نامے پر عائد میوتا ہے۔اس کے علاوہ جوعلاقہ میرے پاس ہے۔اس کے مفاد عامہ کومیں

اچھی طرح سجھتا ہوں۔اوراینی ذمہ داریوں کا بورا احساس رکھتا ہوں۔اگریہ تمام باتنیں اس عہدیٰ ہے اور میثاق میں صاف طور پر مذکورنہ ہونٹیں اور مجھ پر ایک خطرناک دشمن کی تگہداشت 'فتنہ پر وازعوام کی حفاظت اور الیی نوج ہے جس کی و فا داری پر بغیر مال خرج کیے اور احسان وافضال کے اعماد نہیں کیا جا سکتا ہو سابقہ پڑتا تو اس وقت بھی مصر کے ی مداور اطراف سلطنت کے استحکام اورانفبارا کے لیے!میرالمومنین کے لیے لا زمی ہوتا کہ وہ وخود ہی ان مقاصد کے لیے بے دریغ دولت خرج کرتے نہ بیک الثاوہ مجھ سے ایساسوال کرتے ہیں جوصر یکی میراحق ہے۔ اور جس کے عہد نامے نے توثیق کر دی ہے۔ میں جانتا ہوں کدا گرامیر المونین کو یہاں کی اصل حالت کاعلم ہوتا جس کاعلم مجھے ہے تو وہ مجھ ہے بھی اس قتم کا سوال نه کرتے پھر بھی بھیے یقین کامل ہے کہ ان شاءاللہ میرےاس بیان کے بعدوہ میرےاس عذر کو قبول کرلیں گئے''۔

مامون کی خراسان کی نا که بندی:

مامون نے خراسان کی سرحد پراپنے چوکیدارمقرر کر دیئے ان کی اجازت کے بغیر کوئی پیامبر عراق سے خراسان میں نہیں آ سکتا تھا۔ بیعہد بدارمسافر کے ساتھا ہے خاص معتمدین کومقرر کردیتے تا کہ وہ اس کی دیکھ بھال کرتے رہیں ۔اس طرح کسی شخص کواس بات کا موقع نہ تھا کہ وہ یہاں کی کوئی خبرمعلوم کرے یا اپنا کوئی اثر قائم کرے۔ یا ترغیب اور دھمکی ہے کسی کواپیخ ساتھ ملا لے۔ پاکسی سے کوئی پیام کیے۔ یا خط دے سکے۔اس کا نتیجہ بیہ ہوا کہ خراسان میں اس نا کہ بندی سے بیموقع ہی نہیں ملا کہ ترغیب و تحریص یا دھمکی ہے کسی کوبھی مامون کی مخالفت پر آ مادہ کیا جاتا۔تمام ناکوں پرمعتمد علیہ چوکیدارمقرر کر دیئے گئے تھے۔صرف ان لوگوں کوخراسان آنے کی اجازت ملتی جن کا حال چلن غیرمشتبہ ٹابت ہوتا اور جواس بات کی تصدیق اپنے پروانہ راہ داری ہے کر دیئے کہ وہ اپنے گھرواپس آ رہے ہیں۔ یاکسی مشہوراورا پیے بےخطر تا جرکوا جازت مل جاتی جس کا رویہ اور مسلک مشتبہ نہ ہوتا۔ان کے علاوہ اور دوسرے تمام لوگوں کو جاہے سامان تجارت ان کے ساتھ ہو یامحض اینے کومسافر اور راہ گیر بتا کمیں ۔سفر کرنے اور خراسان کے شہروں میں آنے جانے ہے روک دیا گیا۔ نیز تمام خطوں کو کھول کر پڑھاجا تا تھا۔

امین کے سفرا کی روانگی:

مامون کے اس انکار کے بعد اتمام جمت کے لیے محمد نے ایک جماعت کوخراسان بھیجا تا کہ پہلے وہ خود وہاں کی حالت کا مشاہدہ کرلیں ۔اس کے بعدان سے خواہش کی جائے کہوہ اپنے طرفداروں میں عطائقشیم کریں اور مخالفین کومحروم کر دیں۔اوروہاں ہے آ کر جو ہات سے جماعت بیان کرے وہ ان کے مقصد برآ ری میں ججت اور ذریعہ بنے جب سے جماعت رے کی حدیر پہنچی وہاں انہوں نے ناکہ بندی اور روک تھام کے تمام انتظامات کو کھمل پایا۔ ناکہ داروں نے ہرطرف سے ان کو گھیر لیا۔ اور سفر اور اقامت دونوں عالتوں میں سامید کی طرح ساتھ ساتھ رہے۔ کہ کسی طرح ان لوگوں کو بیموقع ہمدست نہ ہو سکا کہ وہ خود کسی ہے کچھ کہتے یا ان ہے کوئی بات کرتا۔ان کے آنے کی اطلاع مامون کو کی گئے۔انہوں نے تھم دیا کہ ان کومرولا یا جائے۔حالت نظر بندی میں وہ جماعت مرولائی گئی مگراس تمام سفر میں نہ کوئی خبران کومعلوم ہوئی اور نہانہوں نے کسی ہے کوئی بات کی ۔

امین کی سفیروں کو مدایات:

حالا نکدامین نے ان کومدایات کی تھیں کہ وہتما ملوگوں میں مامون کی علیحد گی کی خبر شائع کر دیں ۔اور جس بنایراییا کیا گیا ہے

وہ بھی ظاہر کر دیں ۔ حکومت کے وفاداروں کو مامون کی مخالفت کی دعوت دیں۔ان کوخوب روپید دیں بڑی بڑی مومتوں' جا گیروں اور مکانات کے دینے کا ان سے پختہ وعدہ کریں۔مگریہاں آ کر دیکھا کہ ہر چیز پرقید وبند ہے کہ ان میں ہے کسی بات کے سرانجام دینے کا ان کوموقع نیال سکا۔اس مجبوری کی حالت میں وہ آستانے پہنچ گئے۔

ان کے ہاتھ امین نے جو خط مامون کے نام بھیجاتھا وہ یہ ہے۔

#### امین کا مامون کے نام خط:

ا مابعد! اگر چدامیر المومنین رشید نے وہ تمام علاقہ جس پرتم تحکر ان ہوصرف تم کو دیا ہے اورصوبہ جبل کواسی لیے تمہارے تفویض کیاہے کہاس سے تمہاری تحکومت کی تقویت ہوا ورتمہاری سے محفوظ رہے :

''گراس سے بیلاز مہبیں آتا کہ اس علاقہ کی وہ آمدنی جواخراجات کے بعد فاضل بچا ہے بھی تم اپنے قبضہ میں رکھو۔
تہمار سے علاقہ کی آمدنی وہاں کے اخراجات کے بعد فاضل بچا ہے بھی تم اپنے قبضہ میں رکھو۔ تہمار سے علاقہ کی آمدنی وہاں کے اخراجات اور غیر معمولی واقعات کے لیے کافی ہے۔ مگر اس کے بعد بھی تم فاضل قم کو لے لیتے ہواس کے علاوہ ایک دوسرا نہایت ہی زر خیز اور سیر حاصل علاقہ تھ تہماری سست میں شامل کیا گیا ہے۔ جس کی تم کو قطعی ضرورت نہیں اس لیے مناسب بیہ ہے کہ وہ علاقہ ہمیں واپس دے دیا چائے میں نے اس معاملہ کے لیے تم کو خطاکھا تھا۔ اور اس میں اس لیے مناسب بیہ کہ وہ علاقہ ہمیں واپس دے دیا چائے ہوتا کہ وہ ہمیں تہماری سست کی ضروری خبروں سے بیمی خواہش کی تھی کہ تم ہمارے ایک پر چہنو لیس کو اپنے ہاں رہنے دوتا کہ وہ ہمیں تہماری سست کی ضروری خبروں سے اطلاع دیتارہے۔ مگر تم نے ہماری ان خواہشوں کورد کر دیا۔ اب اگر تم کو اپنی رائے پر اصر ارہے تو ہم کو اس کا حق ہے کہ تم اطلاع دیتارہے۔ مگر تم نے ہماری ان خواہشوں کورد کر دیا۔ اب اگر تم کو اپنی رائے پر اصر ارہے تو ہم کو اس کا حق ہے کہ تم اپنی اس معاملہ میں باز پرس کر ہیں۔ بہتر ہے کہ تم اپنے ارادے سے باز آجاؤ اور تب ہم بھی تم سے مطالبہ نہیں کر ہیں گے۔ ان شاء اللہ''۔

## مامون كاامين كوجواب:

بي خط ير حكر مامون في اس كي جواب مين امين كولكها:

" مجھے امیر الموشین کا خطر موصول ہوا۔ اگر وہ خط کسی نامعلوم بات کے متعلق ہوتا تو میں اس کو بتا دیتا۔ ایک غیر حق بات کا سوال بنی کیوں ہو۔ اس کے انکار ہے مجھ پر کوئی ذمہ داری عائز نیس ہوتی۔ جن لوگوں کو منصف ہونا چاہئے۔ جب وہ انصاف نیس کرتے تو عام طور پر بیہوتا ہے کہ دونوں حریف درجہ انصاف سے تجاوز کرجاتے ہیں۔ اور جب وہ خفس جسے اللہ نے سب کچھ دے رکھا ہو و دانستہ اراد تا انصاف سے تجاوز کرجائے تو پھر کیار ہا۔ بھائی صاحب میں آپ کا مطبع اور فرما نبر دار ہوں آپ کی خوشنودی کا خواہاں ہوں۔ اللہ نے جومر سے آپ کو دیا ہے اور جس حال میں مجھے رکھا ہے دونوں پردل سے خوش ہوں۔ والسلام"۔

#### مامون کی امینی سفرا کو مدایت:

خط لکھنے کے بعد مامون نے امین کے سفراء کوطلب کر کے ان سے کہا کہ امیر الموشین نے جس معاملہ کے متعلق مجھے خط لکھاتھا میں نے اس کا جواب لکھ دیا ہے۔اسے تم ان کو دے دینا اور زبانی کہد دینا کہ جب تک اپنے حق کی حفاظت کے لیے میں بالکل ہی

مجبور نہ ہوجاؤں گا ہرا ہر آپ کامطیع ومنقا در ہوں گا۔ جب و ہاوگ جانے لگے تو مامون نے پھر کہا۔ بسا حبوجو بات آپ نے دیکھی اور سی ہے امید ہے کہ آپ سے دیانت داری کے ساتھ اس کو پہنچا دیں گے۔ جو پیام آپ ان کے خط میں الائے میں اس سے مجھے اندایشت که شایدآپ ہمارے پیام کوصدافت کے ساتھان تک نہ پہنچا میں۔

#### امنی سفارت کی مراجعت عراق:

و ولوگ بیت کرع اق آ گئے ۔ تگران کوکوئی بات الین نہیں ملی جووہ مامون کے خلاف امین سے کہد سکتے ۔ اوران کو رمجسوس ہوا کہ و ہ دونو ں بورے ارادے اورتفکر کے بعداینی دانست میں اپنے حق پر جھے ہو نے میں جب مامون کا جواب امین کوموصول موا' ا سے بڑھ کروہ فرط غضب سے بے قابو ہو گئے اور اب انہوں نے بیتھم دیا جس کوہم پہلے بیان کر چکے ہیں کہ مامون کے لیے اب نماز کے بعد دعانہ مانگی جائے۔

#### امین کا مامون کے نام خط:

نیز انہوں نے بید دوسرا خط مامون کولکھا:

''ا ، بعد! مجھے تمہارا خطال گیا ۔معلوم ہوتا ہے کہ اللہ نے اپنی بے شازعتیں جوتم پر نازل کی ہیں تم ان کو ہر با دکر وینا جا ہے ہو۔ اوراييخ آپ کودوزخ کي آگ ميں ڈال دينا جا ہے ہو۔اس سے تو يہ بہتر ہوتا کہتم ميري اطاعت ہي کوچھوڑ ديتے۔جو پچھے میں نے نکھا ہے اس میں تمہار ابھی نفع ہے۔ کیونکہ بہر حال اس فاصل رقم کا فائدہ تمہاری تمام رعایا پریکساں مرتب ہوگا۔اور اس سے بیشتر تمہاری سلامتی اور نیافیت مقصود ہے۔تم اپنی رائے سے اطلاع دومیں ان شاءالتداسی بیمل کروں گا''۔

#### ذي الرياستين كامامون كومشوره:

اسی ز مانے میں مامون نے ذی الریاشین سے کہا کہ میرے تمام اہل وعیال اور وہ مال جورشید نے صرف مجھ کومحمد کے سرمنے عطا کیا ہے۔جن کی مقدار ایک کروڑ ہے اور جس کی اب مجھے ضرورت ہے سب محمد کے ہاں ہے اب بتاؤ اس معامد میں کیا تدبیر کی جائے۔ کہ مجھے مل جائے۔ مامون نے اس بات کو گئ مرتبداس ہے کہا۔اس پر اس نے کہا بے شک آپ کواس رقم کی ضرورت ہے۔ نیز اس بات کی بھی ضرورت ہے کہ آ ہے کے اہل وعیال آ ہے کے پاس ہوں۔ تکرمشکل سے ہے کہ اگر آ ہے اس معاملہ کے متعلق ان کو تحکمانہ لہجہ میں پچھکھیں اور اے وہ نہ مانیں تو اس کے معنی یہ ہوں گے کہ آپ نے عبد کی خلاف ورزی کی اور تب مجبوراً آپ کوان سے اڑ نابر جائے گا۔ اور میں اس بات کو کس طرح پسندنہیں کرتا۔ کداختلاف کی ابتداء آپ کی جانب سے بو۔ اس لیے من سب بیہ کہ آ بان کوایک خط لکھیں۔ اس میں اپناحق مانکیں اور درخواست کریں کہوہ آ ب کے بیوی بچوں کو یہاں بھیتے دیں۔ اس وقت ان کا اس خواہش سے اتکاران کی طرف ہے عہد کی صریحی خلاف ورزی ہوگی۔اگروہ آپ کی درخواست مان لیس تو بہت اچھا ہے سب کی سلامتی اور عافیت ای میں ہے اور اگر روکر دیں تو اس وقت آپ پر بیالزام عائد نہیں بوسکتا۔ کہ آپ نے با، وجہڑ اکی اپنے سرلی۔ اگراجازت ہوتو یمی لکھ دوں۔

#### مامون کاامین کے نام خط:

چنانچیاب اس نے مامون کی طرف سے پیدخط امین کولکھا:

''امابعد! جب امیرالمو میمن کواپنی رعایا کا اس قدر حیال ہے کہ وہ ان کے ساتھ نہ صرف انساف کرتے ہیں۔ بلکہ ان کے ساتھ احسان وا کرام کرتے ہیں قواس بات کی زیادہ تو قع ہے کہ وہ اپنے بحانی کے ساتھ احسان وا کرام کرتے ہیں قواس بات کی زیادہ تو قع ہے کہ وہ اپنے بیانی کے ساتھ ایک فون ہے ، بابقہ ہے جس جس خطرنا کے سرحدی علاقت میں مقیم ہوں۔ امیرالمومنین اس سے بخو فی واقف ہیں۔ فیصلے ایک فون ہے ، بابقہ ہے جس کے متعلق میں بیان وہ وہ پا ہے بدعبدی کر کے میری طاعت چھوڑ دے۔ میرے پاس خی قعت ہے ہے۔ میرے اللی وعیال اور مال سب امیرالمومنین کے بال ہے اوراگر چرمیرے متعلقین امیرالمومنین کی حفاظت وعنا بنت کے سری نگر انی میں آجا کی برزل باپ کے ہیں آ رام ہے ہیں۔ گر پھر بھی اس بات کی ضرورت ہے کہ وہ میرے پاس اور میری نگر انی میں آجا کی سے ایس کے اپنے انظامات کے لیے مال کی ضرورت ہے میں نے اپنے آدمی' اپنے متعلقین اور مال کو یہاں لانے کے لیے بیال کے انتظامات کے لیے مال کی ضرورت ہے میں نے اپنے آدمی' اپنے متعلقین اور مال کو یہاں لانے کے لیے بیچ دیے ہیں۔ امیرالمومنین مناسب خیال فرما کیں تو فلال مخص کورقہ جانے کی اجازت مرحمت فرمادیں۔ تاکہ وہ میرا مال وہاں سے بھوا دے۔ نیز تھم صادر فرما کیں کہ اس کام میں سرکاری طور پر اس مخص کی مدد کی جاتے اور اس کی راہ میں کوئی وشواری نہ پیدا کی جائے۔ اگر امیرالمومنین میری اس درخواست کے ضاف بھی تھم صادر فرما کیں گے۔ تب بھی میں اے برداشت کروں گا۔ والسلام''۔ صادر فرما کیں گے۔ تب بھی میں اے برداشت کروں گا۔ والسلام''۔

#### امین کا مامون کو جواب:

محد نے مامون کولکھا:

'' مابعد مجھے تمہارا خط ملا۔ اس میں تم نے ہمارے اس طرزعمل اور سلوک کا ذکر کیا ہے۔ جوہم تق کے ماسوال پنی رعایا اپ اقر ہا اور بھائی کے ساتھ روار کھے آہیں۔ اور تم نے اپ پر خطر سرحدی علاقہ میں قیام اور اس کی وجہ سے اپنی حکومت کی تقویت کے لیے اس مزید مال کی ضرورت ظاہر کی ہے۔ جو اللہ کے مال میں ہے تبہارے لیے خصوص کر دیا ہے۔ اور اس کے اور اپ اہل وعیال کے لیے جانے کے لیے جو ہمارے ہاں ہیں تم نے اپ آ دی بھی بھیج دیے ہیں۔ ہماری رعایا اور اپنوں کے ساتھ جس طرزعمل کا ذکر تم نے کیا ہے ہمیں اس سے انکار نہیں 'گر جس مال کے لیے تم نے ملعا ہاس میں اسے کام کے لیے خود ضرورت ہے۔ اور اس لیے اس کے ہرموقع خرج کا ہمیں زیادہ کی ہمیں مسلمانوں کے معاملات میں اسے کام کے لیے خود ضرورت ہے۔ اور اس لیے بالواسط اس کا نفع تم کو بھی پہنچ گا۔ اپ اہل وحق ہے۔ اور اکر دیں گار کے بیجنے کے معانی جو تم ہماری نوا ہش کی ہے اس کے متعلق اگر امیر الموشین مناسب ہمیں گے تو تمہاری خواہش کو پر راکر دیں گار کر چیدہ میں اس بیس ہمیں گے تو تمہاری خواہش کو پر راکر دیں گار کر چیدہ کر یہ مناسب ہمیں ہم تو تمہاری خواہش کو کہ خودان کو اپنے طویل سفر معتمد علیہ لوگوں کے ساتھ تمہارے یا س بھیجے کہ ان کو اسٹے طویل سفر معتمد علیہ لوگوں کے ساتھ تمہارے یا س بھیجے دیں گے۔ والسلام''۔

امین کے طرز عمل پر مامون کی ناراضگی:

اس خط کو پڑھ کر مامون نے کہاوہ ہماراحق غصب کرتے ہیں معلوم ہوتا ہے کہان کا ارادہ بیہ ہے کہاں طرح ہماری طاقت کو کمزور کرتے پھروہ ہماری مخالفت پرعلانیہ کمر بستہ ہوجا کیں۔ ذوالریاشین نے اس سے کہا۔ کیا بیہ بات سب کومعلوم نہیں ہے کہ رشید

نے یہ مال سب کے سامنے ان کے پاس جمع کر دیا تھا اور میں نے بھی اے سب کے سامنے محض امانع کچھ مدت کے لیے اپنے قبضے میں لیا تھا اس صورت میں میں سمجھتا ہوں کہ وہ اس پر قبضہ نہ کریں گے۔اس لیے بھی اس بارے میں زیادہ اصرار نہ کریں۔اور اس بات کی تو تع رکھیں کہ وہ کوئی حرکت الیمی نہ کریں گے جس کی وجہ ہے آپ علانہ طور پران کے مخالف ہو جا کیں۔ بہتر یہی ہے کہ آپ اعمّاد کو ہاتھ ہے نہ جانے دیں اور جھگڑے کومٹا ئیں اگر اس کے بعد بھی وہ اس کے لیے آ مادہ ہوں تو اس کی ذمہ داری اللہ کے باں ان کے سرر ہے گی ۔اور آپ چونکہ بےقصور ہوں گے اس لیے اللہ آپ کی مدوکرے گا۔

#### مامون کے اکابر بغداد کے نام خطوط:

اب مامون اورفضل کواس بات کا پورایقین ہو گیا کہاس خط کے بعدا مین ضرور کوئی ایسی بات کریں گے جس ہے ہاخبر رہنا ان کے لیے ضروری ہے۔اوراس کام کے لیے اپنے کسی معتمد علیہ کومقرر کیا جائے۔انہوں نے ریجھی سوچا کہ اس معاملہ میں اب جو کارروائی کریں گےاہینے ذی اثر اور باو جاہت طرفداروں اوران لوگوں ہے جنہوں نے بنی عباس کی حکومت کو قائم کرنے میں ابتداء میں خاص خدمات انجام دی ہیں۔ضرورمشورہ لیں گے اور ان کی تائید حاصل کریں گے۔اس کارروائی کوغیرمؤ ثر کرنے کے لیے انہوں نے مناسب سمجھا کداینے خاص آ دمی کے ہاتھ دارالخلاف بغداد کے اعیان واکابر کے نام ایک خط لکھا جائے تا کہ اگر محمد مامون کوولی عہدی سے برطرف کرنے لگے تو وہ مخص اس خط کوان لوگوں کودے دے اور جولوگ اس معاملہ میں امین کے ہمنوا ہوں ان کی اطلاع دے اور اگرامین اس معاملہ میں کوئی اور کا رروائی نہ کریں تو وہ اس خط کوایئے ڈیے میں محفوظ رکھے اور کسی کونہ دیے۔ مامون نے اس شخص سے کہا کہتم جلدی بغدا دینج جاؤ۔اور جاتے ہی پی خطسب کودے دینا۔

جوخط مامون نے اینے قاصد کے ہاتھ بغداد بھیجاتھا۔اس کامضمون بیہے:

''ا ما بعد! مسلمانوں کی مثال اعضائے بدن کی ہے۔اگر کسی ایک عضو کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو اس سے تمام اعضائے بدن متاثر ہوجاتے ہیں اس طرح اگر کسی ایک مسلمان کوکوئی تکلیف پنچے تو اس کا اثر تمام مسلمانوں پر پڑھے گا۔خاص کر اگرکسی ایسے مخض کو جوان کے قانون شریعت کو قائم کرتا ہے اور ان کوآ خرت کے عواقب سے ڈرا کر اس کے لیے سعی کو لا زم قرار دیتا ہے کوئی تکلیف پنجی تو اس کا اثر بدرجه اولی تمام مسلمانوں کو ہوگا چونکہ ائمہ کا مرتبه تمام امت میں افضل و اعلی ہوتا ہے۔اسی وجہ سےان کی تکلیف بھی سب پراٹر کر ہے گی۔ہم نے ایسی خبرسی ہے کہاس کا اظہار خودتم برعنقریب ہو چائے گا اور وہ بیہ کردوفخصوں میں اختلاف رائے ہواان میں سے ایک نے دوسرے کے ساتھ بے وفائی کاعزم کرلیا ہے۔البتہ اگرتمام مسلمان محض اللہ کے لیے اپنی اعانت اور تائید کومخصوص کر دیں تو شاید وہ ایسا کرنے سے باز رہے۔تم کواپنے قیام کی وجہ سے تمام باتوں کوخورد کھنے اور سننے کا موقع ہے۔اور پھرتم یہ کہہ سکتے ہو کہ میں آپ کی بات مانتا ہوں اور اگر علائیطور برکس اندیشر کی وجہ سے تم کو ہماری جمایت کے اظہار کا موقع نہ ہوتو تم خاموش رہ جانا ہم تمہارے منشا کو بمحصلیں گے۔اس احسان کا ثواب اللہ کے یہاں ہے بھی تم کو ملے گا اور ہم بھی اس کے حق کواینے او پر ضروری سمجھیں گےاس طرح تم کو دنیا وآخرت دونوں جگہ حصہ ملے گا۔اوراگر دونوں باتوں کے ہاتھ ہے نکل جانے کا اندیشہ ہوتو کم از کم ایک کی ضرور نگہداشت کرنا۔اوراس کے متعلق اپنی رائے ہمیں لکھ دینایا زبانی طور پر ہمارے پیامبر

ے کہدریناوہ ہمیں کلھدے گا''۔ مامون کے قاصد کی بغداد میں آید:

مامون نے دارالخلافہ کے دوسر سے تما کداورا شراف کواس مضمون کا خطاکھاتھا۔ جب یہ پیامبر بغداد پہنچاای زمانے میں امین نے جعد کے خطبہ میں مامون کے لیے دعا کرنے کی ممانعت کی تھی۔ مامون نے انہیں لوگوں کوخط لکھے تھے۔ جن پراسے پورااعتادتھا۔ ان میں سے بعض نے توقطعی کوئی جواب نہیں دیا۔ بلکہ زبانی بھی جواب میں کچھنیں کہا۔ پچھا ہے بھی تھے جنہوں نے اس کے خطاکا جواب دیا ایک نے لکھا جھے آپ کا خطا ملاحق اور صدافت پچھالی جست سے جواپی آپ دلیل ہے۔ اگر کوئی شخص حق کو خیر باد کہا گاتو خود حق اس کے خلا ف ججت بے گا۔ جو شخص نفع عاجل کو عاقبت کے فائدہ پر ترجیح دے اس سے بڑھ کر خسارہ میں اور کون ہوسکٹا ہے۔ وہ شخص بالکل کھلے ہوئے نقصان میں ہے جو عاقبت کے فائدہ کو یہاں بھی نکبت اور تکلیف وہ وہ اقعات کوا ختیار کرکے ضائع کر رہا ہے چونکہ میں اپنے آپ کو ہر طرف سے خطرات سے مصور پاتا ہوں اس لیے جناب والا سے میری استدعا ہے کہ جناب والا میری سلامتی سامتی جان کی خاطراب آئندہ اس معاملہ میں مجھ سے کوئی مزید خواہش نہیں کریں گے۔ ان شاء اللہ۔ اس معاملہ میں محصور پاتا ہوں اس لیے جناب والا سے میری استدعا ہے کہ جناب والا میری قاصد کی امین اور امرائے بغداد کے متعلق اطلاع:

اس پیامبر نے جو بغدا دبھیجا گیا تھا مامون اور ذوالریاستین کو پینخط و ہاں کے واقعات کے متعلق لکھا:

''امابعد! میں بغداد آیا آپ کے بھائی نے آپ کی مخالفت کا اعلان کردیا ہے میں نے وہ خط پہنچا دیئے میں نے محسوس کیا کہ اکثر آدی اپنا ولی راز ظا ہر نہیں کرنا چاہتے عام رعایا کی یہ کیفیت ہے کہ ان کو قبول کے سواکوئی چارہ نہیں۔اس لیے جو تھم ہوتا ہے اسے وہ ہرداشت کرتے ہیں۔خودامین کا بیصال ہے کہ اس کی اپنی ذاتی کوئی رائے نہیں ہے نہ اس میں اتنی ہمت ہے کہ وہ خوداس کارروائی کی مخالفت کرے اور نہ وہ خودشا بدول سے اسے پسند کرتا ہے۔جولوگ پس پردہ اس کارروائی کے روح رواں ہیں۔وہ چاہتے ہیں کہ جہاں تک ہوسکے جلدان کی کارروائی تھیل کو کہنی جائے۔تا کہ اس فتنہ کی ناکا می کے خمیازہ سے وہ فی جائیں۔ وہ فی جائیں۔ مثمن مستحد ہے اب انتظار نہ تیجیے''۔

## امراء سے امین کاحسن سلوک:

جب سعید بن ما لک بن قادم' عبدالله بن تحید بن قطب عباس بن لیث امیر المونین کا مولی منصور بن افی مظهراور کثیر بن قادره مامون کی فرودگاه سے امین کے پاس آ گئے تو انہوں نے ان کے ساتھ بہت لطف ومہر پانی برتی ۔ ان کواپنا تقرب عطا کیا۔ اور ان میں مامون کی فرودگاہ سے جس نے چھ ماہ کی عطالے لئے تھی ۔ اسے بارہ ماہ کی عطامزید دی اور خود عطامیں خاص اور عام سب کے لیے اضافہ کیا۔ اور جن لوگوں نے چھ ماہ کی عطانہیں کی تھی ان کواٹھارہ ماہ کی عطادی۔

امین کی مامون کے متعلق کی بن سلیم سے گفتگو:

جب امین نے مامون کی علیحدگی کا ارادہ کیا تو آنہوں نے بچیٰ بن سلیم کواس معاملہ میں مشورہ لینے کے لیے طب کیا۔اس نے عرض کیا۔ جب کدرشید نے اپنے عہد نامے میں اس کی ولایت عہد کے لیے نہایت رائخ اور پختہ عہدو پیان سب سے لے لیے ہیں تو اس کی موجودگی میں بیکام کیونکر ہوسکتا ہے۔امین نے کہا مامون کے متعلق رشید نے جورائے قائم کی وہ فوری تھی۔ بیتو محض جعفر بن

سے اپنی خوشامداور جادو بیانی سے ان کوالیا موہ لیا کہ انہوں نے بغیرغور وفکر کے بھارے لیے الیہا ہڑا درخت بودیا کہ جس کو بیٹو بنیاد سے اکھاڑے بغیراب نہ ہم اپنی حکومت سے نفع صل کر سکتے ہیں اور نہ بھاری حکومت پائدار ہوسکتی ہے جب تک اے صاف کردیا جائے مجھے اطمینان نہیں ہوسکتا۔

یکیٰ بن سلیم کی تجویز:

سی کی نے ہا کہ امرا المونین اس بات کا تعنیہ کر چکے ہیں کہ اسے برطرف کردیا جائے تو مہ بانی فرما کر بھی اس سے ہوا نہ اس کے اس سے بدائیں طرح اضہ رنہ کیجے کہ لوگ اس کونا لیندیدہ نگا بول سے دیکھیں اور براسمجھیں۔ بلکہ مناسب بیہ ہے کہ ایک حصد فونی اور ایک ایک سپ مار کو پہنے اپنے پاس بلا ہے اسے انعام واکرام سے اپنا ہم خیال بنا ہے۔ مامون کے جوخاص آدمی اور معتمدین ہیں ان کو کی طرح اس سے جدا کیجے ان کو مال اور حکومت کی ترغیب وتح بھی سیجے جب پہلے اس طرح آپ اس کی قوت کو تو زویں اور اس کے خاص آدمیوں کو ملیحہ و کر لیس ۔ پھر آپ اسے تھم دیں کہ وہ آپ سے آکر مے۔ اگر وہ آجائے تو اس وقت جو آپ چا ہتے ہیں اس کے ساتھ کریں اور اگر آنے ہے انکار کر بے تو اس وقت جو آپ چا ہتے ہیں اس کے ساتھ کریں اور اگر آنے نے انکار کر بے تو اس وقت جب کہ اس کی طاقت کمز ور ہو چکی ہوگی ۔ اس کے بازو جھک گئے ہوں گے۔ اس کے پانے مول گے۔ اس کے بازو جھک گئے ہوں گے۔ اس کے کا پایہ کمز ور ہو چکا ہوگا اس کی عزیت جا چکی ہوگی ۔ آپ اسے نہایت آسانی سے زیر کرلیں گے۔

یجیٰ کی تجویز ہے امین کی مخالفت:

محد نے کہا میں کوئی معاملہ اس طرح نہیں کرتا۔ جس طرح تمہاری زبان تنوار کی طرح چل رہی ہے۔ تم چرب زبان مقرر ہو صاحب رائے نہیں ہو ہے اس طرح نہیں کرتا۔ جس طرح تمہاری زبان تنوار کی طرح چل رہی ہے۔ تم چرب زبان مقرر ہو صاحب رائے نہیں ہو۔ تم اس رائے سے باز آؤ اور ہمارے خلص اور دانا ہزرگ وزیر سے جا کر ملو۔ اور اپنی سیا ہی اور قالم لے جا تا کہ وہ تم سے کام لے سکے۔ یکی نے کہاا گر میں اس کے پاس گیا تو البنة صدافت اور خلوص اس کے سامنے آئے گا۔ ورنہ جس رائے کی طرف آپ نے اشارہ کیا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ جاہل بھی ہے اور دھو کہ باز منافق بھی۔ چھروز کے بعد یکی کواپنی بات یاد آئی اور وہ فوراً اس کے پاس سے بھاگ گیا۔

فضل بن ربيع كى ايك سر دار سے گفتگو:

سہل بن ہارون کہتا ہے کفضل بن سہل نے بغداد کے اپنے بعض خاص معتد علیہ سرداروں اور عما کدسے بیر ساز ہازگی کہ وہ روزانہ وہ ہاں کی خبریں اے لکھتے ہیں۔ چنا نچہ جب امین نے مامون کو ولی عبدی سے برطرف کرنے کا عزم ہالجزم کرلیا تو فضل بن الربج نے ان اوگوں میں سے ایک شخص کو اس معاملہ میں مشورہ کے لیے اپنے پاس بلایا۔ اس نے کہا میں اس بات کو براسمجھت ہوں مامون کے ساتھ بو وفائی کروں اور اس کے لیے جوعہد میں نے کیا ہے اسے تو ڑدوں ۔ ایمانہیں کروں گفضل نے کہا تمہارا اعتراض معقول ہے مگر اب خود مامون نے ایک حرکت کی ہے کہ اس سے رشید کا وہ عہد جو انہوں نے اس کے لیے ایو تھ رکا اعدم ہوگیا۔ اس معقول ہے مگر اب خود مامون نے ایک حرکت کی ہے کہ اس سے رشید کا وہ عہد جو انہوں نے اس کے لیے ایو تھ رکا اعدم ہوگیا۔ اس نے پوچھا کیا اس کو قصور اس معاملہ میں عوام کے زدیک ای طرح پایہ شوت کو پہنے گیا۔ جس طرح اس کی ولدیت عبد کی بیعت جس کی تجدید کا من سب کو معلوم ہے۔ فضل بن الربیع نے کہا ایسا تو نہیں اس شخص نے کہا فرض کروکہ اس نے خلاف معام نہ ہوجس کی وجہ سے نقض عہد ہو سکے۔ کیا اس صورت میں عوام کے زدیک آپ کا تفض عبد کرنا ضرور کی مسلم عام نہ بوجس کی وجہ سے نقض عبد ہو سکے۔ کیا اس صورت میں عوام کے زدیک آپ کا تفض عبد کرنا ضرور کی سے مجموع ہوئے کھے کھی بیش نہیں آپی تھا۔ یہ وہ کی کو کہا ہاں اس پر اس شخص نے بلند آواز سے کہا اللہ اللہ آن کی ایسا میں بوجہ کے کہا ہاں اس پر اس شخص نے بلند آواز سے کہا اللہ اللہ آن کیا ساسا بقد مجھے بھی پیش نہیں آپی تھا۔ یہ وہ

مامون ہے جس کی مزیت اور منزلت کے قیام اور استحکام میں آپ بھی مثیہ تھے۔ آئ آپ بی اس کی مخالفت پر آماد و میں۔ فضل بن الربیع کی تجویز سے اختلاف:

فعنل بن الربیج دیرتک سر نیچا کیے سوچتار با اور پیجر اس نے سرافعا کر کہا۔ پیل اس بات کو تعلیم کرتا ہوں کہتم نے اپنی تی رائے بھوے ہیں اور بہت خوبی نے ساتھ اپنی امانت سے عہدہ برآ ہوئے ۔ مگر یہ بتاؤ کہ اگر ہم رائے عامہ کو سی حیت مرابی اور بہاری فوجیں ہمارے ساتھ ہوجا نیس تو پیجر تمہاری رائے کیا ہے اس نے کہ بیرآ پ کیا فرماتے ہیں ہمس طرح عوام نے مامون کے لیے بیعت کی ہے اس طرح عوام نی پر شمتل ہے اس کے سے بیعت کی ہے اور ان کے دیوں میں وہ عہد و فارائ ہو چکا ہے اگروہ اپنے ضمیر کے خلاف ظاہر میں اس معاملہ میں آپ کے ساتھ بھی ہوجا کیں تب بھی ان کی و فا داری پر بھروسہ نیس کیا جا ساتھ کے اس کے لیے اس تحرک کیا اس تحرک کی وفا داری پر بھروسہ نیس کیا جا ساتھ اور نشر سی کر کے ان کو اپنے ساتھ ملا لیتے ہیں ۔ اس نے کہا تب بھی کا میا بی کی ضرورت میں جومنا فع ان کو حاصل ہوں گے ان کی توضیح اور تشر سی کر کے ان کو اپنے ساتھ ملا لیتے ہیں ۔ اس نے کہا تب بھی اس وقت تو با دل نخواستہ وہ آپ کی بات مان لیس گے ۔ مگر جب ان کے خلوص سے کام لینے کی ضرورت دا می ہوگی وہ آپ کا ساتھ چھوڑ ہی گے۔

# سر دار كافضل بن الربيع كومشوره:

فضل بن الربیج نے پوچھا۔ عبداللہ کی فوجوں کے متعلق تمہارا کیا خیال ہے۔ اس نے کہا وہ دل ہے اس کے ساتھ ہیں اور اس

کے لیے قوانا و فعلاً پہنے ہے کوشش کی گئی ہے۔ فضل نے پوچھا اس کی عام رعایا کے متعلق تم کیا خیال رکھتے ہو؟ اس نے کہا ہمیشہ ہے
امتحان کے وقت اس کا طرز عمل ایسار ہا ہے کہ جس پر افسوں نہیں کیا جا سکتا۔ نیز اس بنا پر بھی ان کے خلاف کوئی ہائیں کی جا سکتی کہ
اس وقت تو وہ اپنے مال ومتاع کے پاس ہیں اور ان کو یہ بھی تو تع ہوگی کہ اس کی وجہ ہے ان کو مال اور معیشت میں فراغت مصل ہو
گے۔ وہ اپنی موجودہ خوش حالی کی ضرور مدافعت کریں گے اور اس بات سے ضرور خالف ہوں گے کہ کہیں فتنہ وفساد کی وجہ ہے ان پر مصیبت ن زل نہ ہو ۔ موجودہ حالات میں اس بات کی کا میا بی کی کوئی تو تع نہیں ہے کہ ہم اس کے علاقہ کے سر برآ وردہ لوگوں کو اس کا خلاف ہوا ہواں کے نہم اس کے علاقہ کے سر برآ وردہ لوگوں کو اس کا خلاف ہوا ہواں کے نہم اس کے علاقہ کے سر برآ وردہ لوگوں کو اس کا خلاف ہواں کے نہم میں مرور علی اس جو بی اس کے علاقہ کے سر برآ وردہ لوگوں کو اس کے نام میں اس وجہ ہے اس کا بھی موقع نہیں کہ علائے طور پر اس سے لائے کے اس پر چڑ ھائی کی افسر اور رعایا اس ہے حجت کرتے ہیں اس وجہ ہے اس کا بھی موقع نہیں کہ علائے طور پر اس سے لائے کے اس پر چڑ ھائی کی جو سے اس کا بھی موقع نہیں کہ علائے طور پر اس سے لائے کے اس پر چڑ ھائی کی جو سے در سے طاقتور افر ادر ملک کو اس کے خلاف کوئی وجہ شکا ہے اور وافلفت نہیں ۔ یہاں سے بات بھی قابل کھا لا ہے کہ رعای کا سواد اعظم کم وراور ناتو اس افراد پر مشتمل ہوا کرتا ہے۔

فضل کہنے لگا۔ تم نے الی تقریر کی ہے جس ہے کی کارروائی کا موقع ہی نہیں رہا۔ تمہارے بیان کے مطابق نہ اس کی فوجوں
کواپنے سرتھ ملایا جا سکتا اور نہ یہاں سے اس کے مقابلہ پر کوئی فوج بھیجی جا ستی ہے اس سے بڑھ کرتم نے یہ بات کبی ہے کہ اس کی
خالفت کے لیے ہماری فوج میں کمزوری ہے اور اس کی فوج طاقتور ہے۔ مگر اب کیا ہوسکتا ہے۔ میں سجھتا ہوں نہ امیر امونیین جس
ب سے کواپنا حق سجھتے ہیں اس کے ترک کرنے پر آمادہ ہوں گے اور اب تک اس معاملہ میں جو کارروائی ہو چک ہے اس کے ہوتے
بوئے نہ میں خود اس بات پر آمادہ ہوں کہ اسے یہیں ختم کر دیا جائے۔ بسا اوقات معاملات کا ابتدائی رخ بھی تک اور پرخط معدوم

موتا ہے مگران کا انجام نیک اور مفید نکاتا ہے۔اس کے بعد وہ دونوں جدا ہوگئے۔

#### مامون کے قاصد کا خط:

چونکہ فضل بن الربع نے سرحد کی نا کہ بندی کر دئ تھی تا کہ کوئی خط ادھر سے سرحد پار نہ جا سکے۔ اس وجہ سے مامون کے فرستادہ قاصد نے ایک عورت کے ہاتھ اپنا خط روانہ کیا۔ اس خط کواس نے پالان کی ایک لکڑی ہیں سوراخ کر کے بحفاظت رکھایا۔ اوراپنے صاحب برید کولکھا کہ جس قد رجلد ممکن ہوا سے مامون کے پاس پہنچا دے وہ عورت المین کی سرحدی چو کیوں سے اس طرح گزرتی چلی ٹی جس طرح کوئی راہ گرا کیک گاؤں سے دوسرے گاؤں کو جا تا ہے۔ اس کی ہیئت کی دجہ سے نہ کسی کواس پر شہد گزرانہ اس کی جیئت کی دجہ سے نہ کسی کواس پر شہد گزرانہ اس کی جامہ تلاثی کی گئی اس طرح مامون کو دارالخلاف کی جو اطلاع موصول ہوئی وہ ان اطلاعات کے بالکل موافق ہو ان اطلاعات کی جامہ تلاثی کی گئی سے کہا کہ ان اطلاعات کی تصدیق ہوگئی تو اس نے ذوالر پاسٹین سے کہا کہ ان اطلاعات سے حقیقت منکشف ہو چکی ہے کہ وہ کیا کرنا چا ہتے ہیں۔ ابتدائی آٹار بعد میں آئے والے واقعات کا پید دیتے ہیں۔ ہمارے لیے یہ حقیقت منکشف ہو چکی ہے کہ وہ کیا کرنا چا ہتے ہیں۔ ابتدائی آٹار بعد میں آئے والے واقعات کا پید دیتے ہیں۔ ہمارے لیے یہ کانی ہو گئی ہو ہو ہو ہو ہو ہو ہو ہو ہو گئی ہو ہو ہو گئی کہ ہمیں شریں طے۔

#### طاہر بن حسین کورے جانے کا حکم:

جب مامون کے لیے دعاتر کی گئی اور سہ بات سیح طور پر معلوم ہوگئی کہ ابین اے علیمہ ہر دینا چا ہتا ہے تو سب سے پہلے جو کا مضل بن ہمل نے کیا بیتھا کہ اس نے تمام سپا ہیوں کہ جن کواس نے پہلے سے رے کے چا رون طرف پھیلا رکھا تھا۔اس فوج کے ساتھ مل جانے کا تھم دیا جو با قاعدہ طور پر رے میں متعین تھی۔ان کیٹر التعداد فوجوں کی موجود گی سے ان علاقوں میں قبط پڑگیا۔ان کی سر پراہی کے لیے اس نے ہر درہ اور نا کہ سے اس قدر سامان معیشت جانوروں پر بارکر کے ان کے بیاس پہنچا دیا کہ ہر ضروری شے ان کو وہیں میسر آ گئی۔ بیتمام فوجیس سرحد پر پڑی رہیں۔اس سے آ گے نہ بر ھیں۔گرا ہے اس طویل قیام کے زمانے میں انہوں نے کسی مسافریا دوسر سے محف کومطلقا نہ چھیڑا۔اور نہ ستایا۔اس کے بعد فضل بن ہمل نے طاہر بن الحسین کو اس کے ماتحت سرداروں اور سپاہ کے ساتھ در سے جانے کا تھم دیا۔طاہر مسلسل طے منازل کرتا ہوارے پہنچا اور وہیں اس نے اپنا پڑا اور قال دیا۔اس نے رہے اطراف میں اسے آ دی مسافریا دیتے۔

## عصمه بن حماد کی روانگی بهدان:

امین نے عصمہ بن حماد بن سالم کو ایک ہزار نوج کے ساتھ ہمدان بھیجا۔ اسے بھم دیا کہ وہ وہیں مقام کر دے اور حسب ضرورت صوبہ جبل کی جنگی کا رروائیوں میں وہی سید سالار ہے۔اسے بیٹھی ہدایت کی کہ وہ اپنے مقدمۃ الحیش کوسادہ بھیج دے۔ امین نے اس کے بھائی عبدالرحمٰن بن حماد کواس کی جگہا پنی نوج خاصہ کا افسر مقرر کرلیا۔

## امین کے عمال:

اب فضل بن الربیج اورعلی بن عیسی امین کواور زیادہ مامون کی علیحد گی اورا پنے بیٹے موسیٰ کے لیے بیعت لے لینے پر بھڑ کا نے اور ابھار نے لگے چنا نچے اس سال انہوں نے اسے اپناولی عہدمقرر کر کے علی بن عیسیٰ بن ماہان کواس کا آتا لیق اور دارو نے مقرر کیا جمد بن عیسیٰ بن نہیک کواس کی فوج خاصہ کا افسرمقرر کیا۔عبداللہ بن عبیدہ کواس کا افسر خراج اورعلی بن صالح صاحب المصلی کواس کا میرمنشی

مقرر کیا۔

## ميخائيل شاه روم پرحمله:

اس سال رومیوں نے میخائیل شاہ روم پراچا تک حملہ کر دیا اس نے بھا گ کر جان بچائی اور رہبا نیت اختیا رکر لی۔اس نے دوسال حکومت کی اوراس کے بعد لیون الفائدروم کا با دشاہ ہوا۔

## امارت ممص پرعبدالله بن سعید کاتقرر:

اس سال امین نے ایخی بن سلیمان کوعم سے واپس بلالیا اور اس کی جگہ عبداللہ بن سعید الحرثی کومقرر کیا۔ اس کے ہمراہ عافیہ بن سلیمان بھی تفایہ عبداللہ نے وہاں کے بہت سے سر براہ لوگوں کوئل کر دیا۔ اور دوسروں کوقید کر دیا۔ اس نے چاروں طرف سے ان کے شہر میں آگ دی اب انہوں نے امان کی درخواست کی عبداللہ نے ان کی درخواست قبول کی ۔ چندروز تو وہ لوگ امن وسکون سے بیٹے مگر پھر شورش بریا کر دی۔ اس مرتبہ عبداللہ نے ان کے بہت ہے آدمیوں کوئل کر دیا۔

## 190ھے کے واقعات

اس سال امین نے ان درہم و دینار کا چلن موقوف کر دیا۔ جو ۱۹۳ ھیں اس کے بھائی مامون کے لیے خراسان میں معزوب ہوئے تھا وراس کی وجہ بیہوئی کہ مامون نے بیتھم دے دیا تھا کہ اب ان میں امین کا نام ثبت نہ کیا جائے۔ ان سکوں کور باعیہ کہتے تھے اور کچھ عرصہ کے بعد وہ چلتے نہ تھے۔

## مامون وقاسم کے لیے دعا کی ممانعت:

اس سال امین نے اپنی تمام سلطنت میں مامون اور قاسم کے لیے منبروں پر دعا بند کرادی اور تھم دیا کہ خودان کے بعدان کے بینے موسیٰ کے لیے منبروں پر دعا بند کرادی اور تھم دیا کہ خودان کے بعدان کے بینے موسیٰ کے لیے دعا کی جایا کر ہے۔ اس وفت موسیٰ بالکل صغیر سن تھا۔ ناطق بالحق اس کا نام تجویز کیا گیا۔ بیسب با تیس نصل بن الربیج کے مشورہ سے ہوئیں۔ جب مامون کو اس کی اطلاع کی اس نے امام الہدیٰ اپنا نام رکھ لیا اور یہی لقب ابتحریم میں بھی لکھا جانے لگا۔

## على بن عيسلى كى ولايت صوبه جبل:

اس سال کیم رئیج الآخر کوامین نے علی بن عیسیٰ بن ماہان کوتمام صوبہ جبل کا جس میں نہاوند ہمدان مشم اوراصفہان شامل متھ۔
والی عام مقرر کر کے روانہ کیا۔ اس صوبہ کے تمام جنگی اور خراج کے معاملات سب اس کے تفویض کیے اور بہت سے دوسر نے فوجی امراء بھی اس کے ساتھ بھیجے۔ دولا کھ دینارا سے اور بچاس ہزاراس کے بیٹوں کو دیئے۔ جوفوج ساتھ بھیجی تھی اے انعام واکرام سے مالا مال کردیا۔ دوہ ہزار مرصع تلواریں اور چھ ہزاریار ہے ضلعت میں اے دیئے۔

#### امین کے فریان کا اعلان:

۸ جمادی الآخر جمعہ کے دن انہوں نے اپنے تمام اہل بیت موالی اور دوسرے امرا کوشاسیہ کے مقصورہ میں طلب کیا جمعہ کی نماز پڑھ کرمقصورہ میں آئے۔اور اپنے بیٹے موک کوان سب کے سامنے محراب میں بٹھایا۔اس وقت ان کے ساتھ فضل بن الربیع اور

دوسرے تمام معود ضرین موجود تھے۔فضل نے امین کی طرف سے ایک فریان پڑھ کرسٹایا جس میں اپنی اس حسن را کا ہ کرتی جو
وہ ان کے متعلق رکھتے ہیں۔ اور وہ حق جتایا تھا جوخو دان کا ان پر ہے کیونکہ ابتدا ، میں صف تباہ انہیں کے ہے بیعت لی کئی تھی۔ جس کا
ایفا اب تک ان سے لیے ضرور کی ہے۔ نیز بید بتایا گیا تھا کہ عبداللہ نے اپنالقب امام مقرر کر نے اور اپنے ہے ،عوت دے کراپنی خوہ
مختاری کا اعلان کر دیا ہے۔ اس نے ان سے سلسلہ مراسلت بھی بند کر دیا ہے اور سکوں اور فرامین سے ان کا نام تک خور ت کرویا ہے۔
اس نے جو تجھ کیا ہے یا جن شرا لط کا مدی ہے ان میں سے کسی کا بھی اسے حق نہ نظا۔ اس کے بعدائی فرمان میں ن کی اطاعت کرنے اور ان کی بیعت برقائم مرہنے کے لیے ترغیب وتح یص کی گئی تھی۔

سعيدين الفضل وفضل بن الربيع كي تقارير:

جب وہ فرمان پڑھا جا چکا تو سعید بن اَلفَضل خطیب نے کھڑے بوکراس کے فرمان کے مضمون کی تا سیراور تصدیق کی۔اس کے بعد فضل بن الربیج نے بیٹے ہوئے ایک طول طویل تقریر کی جس میں اس نے بیابا کہ امیر المومنین محمد ایا مین کی موجودگی میں کی دوسرے کوامامت یا خلافت کا کوئی حق نہیں ہے۔اوراللہ نے عبداللہ وغیرہ کا اس میں کوئی حصہ نج ہمقررہ نہیں کیا ہے اس معامد میں نہیا اور نوج فی صدکے امین کے اہل بیت میں سے کسی شخص نے نہ اور دوسروں نے ایک لفظ زبان سے نکالا۔البتہ محمد بن عیسیٰ بن نہیک اور نوج فی صدک بعض دوسر سے سر براہ لوگوں نے بچھ کہا۔اپنی اس تقریر کے دوران فضل بن الربیع نے ریبھی اعلان کیا کہ اے اہل خراس ن امیر موئی بن امیر المومنین نے اپنے ذاتی مال میں سے تین کروڑ درہم تم میں تقسیم کرنے کا تھم دیا ہے۔اس کے بعد سب لوگ چلے گئے۔

علی بن عیسیٰ نے امین سے آ کرکہا کہ خراسانیوں نے مجھے لکھا ہے کہ اگر مامون کے خلاف جارھا نہ کارروائی کروں تو وہ سب کے سب میر سے ساتھ ہوجا کیں گے۔

اس سال علی بن عیسی مامون کے خلاف لڑنے کے لیے رے روانہ ہوا۔

## على بن عيسى كى پيش قدى:

#### على بن عيسيٰ كي ہمدان ميں آيد:

علی تین دن تک نہروان میں تھہر کراپی منزل مقصود کی طرف نہروان سے روانہ اور مسلسل کوج کرت ہوا ہمدان پہنچا اور وہاں اس عرب اللہ بن جمیدین قطبہ کو ہمدان کا والی مقرر کیا۔ اس اثنا میں انہول نے عصمہ بن ہمادکو رہے تھم بھیجا تھا کہ وہ خودتو اپنے تجھ خاص آ دمیوں کے سرتھ واپس آ جائے اور اپنی بقیدنوجی اور دوسرے مال ومتاع اور اسلحہ کوئلی بن عیسلی کے حوالے کر وے۔ انہوں نے ابوو غب قاسم بن میسی کوبھی حتم بھیجا کہ وہ اپنی تمام جمعیت کے سرتھ علی بن عیسلی سے جاسے۔ انہوں نے مل ل بن عبد اللہ الحضر می کواس کے ساتھ کیا اوراس کا منصب مقرر کیا۔اس کے بعدانبول نے عبدالرحمٰن بن جبلۃ الا نباری ودینور کا والی مقرر کر کے تھم دیا کہتم اپنی جمعیت کے سے ۔ ساتھ روانیہ موجاؤ۔اوراس کے ہمرا دانہوں نے وہ دوکروڑ در ہم بھی بھیج دیئے۔جواس سے پہلے بی اس کے پاس بھیج ویئے گئے سے ۔ علی بن عیسلی کی ر**وائ**گی رہے :

مرعی عبدالرحمن کے اس کے پاس پینچنے سے پہلے ہی ہمدان سے روانہ ہو گیا۔ یہ بعدو ہت کے ساتھ رسے پہنچ ۔ وہاں جا ہر بن الحسین نے چار ہزار سے بھی کم فوخ کے ساتھ جس کی کل تعداد تین ہزار آٹھ سو بیان کی گئے ہے اس کا مقابلہ کی۔ طاہر کی چھاؤنی سے تین شخص علی بن تیسلی کا تقرب حاصل کرنے اس کے پاس چلے آئے۔ علی نے ان سے بع چھا تم کون ہواور کہال کے باشند سے ہو۔ ان میں سے ایک نے کہا میں آپ کے بیٹے تیسلی کی فوج کا جے رافع نے قبل کردیا ایک سپ ہی ہوں علی نے کہا: خوب تم تو میری ہی فوج کے ہو۔ اور پھر اس کے عظم سے دوسوکوڑے اس کے مارے گئے ۔ اس کے ملاوہ دوسر سے دوشخصوں کے ساتھ خوب تم تو میری ہی فوج سے وہ اور زیادہ اس کے اس طرز عمل کی خبر طاہر کی تمام فوج میں پھیل گئی۔ جس کی وجہ سے وہ اور زیادہ اس سے متنظر ہوگئے اور اب اس کے مقابلہ کے لیے زیادہ عزم سے تل گئے۔

## ما مون کی خلافت کی دعوت:

احمد بن ہشام طاہر کا صاحب شرط بیان کرتا ہے کہ ابھی ہمیں اس بات کی اطلاع نہیں ملی تھی کہ مامون نے اپنی خلافت کا اعلان کردیا ہے کہ ہماراعلی بن عیسی سے مقابلہ ہوگیا۔ میں نے طاہر سے کہا کہ جس تزک اورا ختشام سے علی آیا ہے وہ تہہارے سے بے ۔ اگر ہم اس سے نڑے اور ہم کواس کا اقر ارکر ناپڑ ہے گا تب ہم سس ہے۔ اگر ہم اس سے نڑنے نے برآ مد ہوں اور وہ یہ کیے کہ میں امیر الموشین کا عامل ہوں اور ہم کواس کا اقر ارکر ناپڑ ہے گا تب ہم سس منہ سے اس سے نرسکین سے کہا اس باب میں اب تک جھے کوئی ہدایت موصول نہیں ہوئی ہے۔ میں نے کہا اس معاملہ کو تم ہم پر چھوڑ دو۔ طاہر نے کہا جو تمہاری سمجھ میں آئے کر لو۔ میں اس وقت منبر پر چڑ ھا اور میں نے محمد کو خلافت سے برطر ف کر کے مامون کی خلافت کی دعوت دی۔

## طاهر بن حسين كاقسطانه مين قيام:

اوراب ہم اسی دن یا دوسرے دن سنچر ماہ شعبان ۱۹۵ ھے کو ہاں ہے چل کر قسطانہ آئے۔ بیہ مقام رے ہے واق کی سمت میں پہلی منزل ہے۔ اس وقت علی بن عیسی مشکو بہدنام ایک صحرا تک آپنچا تھا اوراب ہمارے اوراس کے درمیان سب فرسنگ کا فاصلہ تھا۔ ہم نے اپنے مقدمہ انجیش کو اور آگے بڑھا دیا کہ اب وہ علی سے صرف دو فرسنگ پر رہ گیا تھا۔ اس کا بید خیال تھا کہ جب طاہرا ہے دیکھے گا اسی وقت اس کے سامنے سرتسلیم خم کر دے گا۔ گر جب علی نے محسوس کیا کہ بیتو واقعی جنگ پرتا ہوا ہے۔ تو اس نے کہا کہ بیتو ہے آب و گیا ہوا ہے۔ یہاں پڑاؤڈ النامنا سب نہیں ہے۔ اس خیال سے وہ طاہر کی بائیں جانب ہو کر ایک باٹ میں جس کا کہ بیتو ہے آب و گیا ہے ہمارے ساتھ مرتب ہی فروش ہوا۔ نام بن الزاری کا باٹ تھا آگیا۔ ہمارے ساتھ مرتب سے ہم ایک نہر کے کتارے التر پڑے علی بھی ہم سے قریب ہی فروش ہوا۔ ہمارے اور اس کے درمیان شیلے اور پہاڑیاں واقع تھیں۔ علی بن عیسی کی رے پر قبضہ کی افواہ:

لیا ہے۔ میں ای شخص کے ساتھ شاہراہ پر آیا۔اے غور ہے دیکھا۔اور پھر میں نے کہا دشمن کا راستہ تو یہی ہے۔ مگریہاں کسی جانور کا نشان قدم معلوم نہیں ہوتا۔اس سے بیر بات معلوم ہوتی ہے کہاس راہ سے اب تک کوئی گز رانہیں ہے۔

طاہر بی خسین کا جنگ کی تیاریاں کرنے کا حکم:

میں نے طاہر کو آ کر بیدار کیا۔ اس ہے کہا نماز پڑھلو۔ اس نے کہا ہاں پڑھتا ہوں اس نے پانی منگوایا۔ اور نماز کی تیار ک کرنے لگا۔ میں نے اس ہے تمام واقعہ بیان کیا۔ جبح ہوگئ اس نے جھے ہے کہا سوار ہو کرچلو۔ اب ہم شاہر اہ پر آئے اور تھہر گئے۔ طاہر نے کہا کیا تم ان ٹیلوں کے آ گے جاسکتے ہو۔ ہم ٹیلوں پر ہے ہوئے ایسے مقام پر آئے جہاں سے ملی بن عیسیٰ کی فرودگاہ ہمارے سامنے تھی ہم نے ویکھا کہ اس کی فوج اسلحہ لگارہی ہے۔ طاہر نے کہا کہ الٹے قدم واپس چلوہم اپنی فرودگاہ آئے۔ اس نے خروج کا تھم دیا۔ میں نے فور آمامونی حسن بن یونس المحاربی اور سہی کو بلا کر کہا کہ اب چلو وہ سب جنگ کے لیے بر آمد ہوئے۔ مامونی میں مصحب میسرہ پر تھے۔

#### على بن عيسى كاحمله:

دوسری طرف سے بلی بن عیسی اپنی کثیر التعداد نوح کے ساتھ مقابلہ پر بر آمد ہوا۔اسلحہ اورسونے کی چمک سے تمام میدان سنہرا اور رو پہلا ہور ہاتھا۔اس کے میمینہ پر حسین بن علی تھا۔ جس کے ساتھ ابوولف قاسم بن عیسیٰ بن ادریس متعین تھا اوراس کے میسرہ پر کوئی دوسراسر دار متعین تھا۔اب انہوں نے ہم پر حملہ کیا اور ہمیں شکست دی یہاں تک کہوہ ہمارے فرودگاہ میں گھس آئے۔مگراسی وقت طاہر نے اپنی فرودگاہ سے فکل کران پر حملہ کیا اوران کو مار ہھگایا۔

## احدين مشام كى حكمت عمل:

لواتی ہے بی طاہر نے علی بن عیسی کی فوج کی کھڑ ہے اور سامان کود کی کر کہا تھا کہ ہم میں اس کے مقابلہ کی طاقت نہیں۔
البتہ ہم ان سے خارجیوں کی طرح کوتے ہیں۔اس نے اراوہ کیا کہ علی کی فوج کے قلب پر حملہ کرے اور اس غرض ہے اس نے سات سوخوار زمیوں کوجن میں میکا ئیل سسل اور داؤ دسیاہ ہے۔ اکھا کیا۔ ہیں نے طاہر ہے کہا کہ میں ایک چال ہوں۔وہ سے کہ بی بی عیسیٰ کووہ بیعت یا دولا تا ہوں جو خاص طور پر اس نے تمام اہل خراسان کی طرف ہے ان کے نمائندہ کی حیثیت سے مامون کے بی تھی ۔اس نے کہا اچھی بات ہے ضرور ایسا کرو۔اب ہم دونوں نے معاہد ہے دونیز وں کے پھلوں سے باند ھے اور میں دونوں سے مفوں کے درمیان جا کر کھڑ اہوا۔ میں نے امان ما نگی اور کہا تھوڑ کی دیر کے لیے ٹھیر جاؤ ۔ نہ ہم تم کو ماریں اور نہ تم ہمیں مارو۔ علی بن سے میں نے کہا۔ اے ملی بن سے پی تم اللہ سے نہیں ڈرتے ۔ کیا ہے وہ عہد نا مہنیں ہے عیسیٰ نے کہا۔ ہاں میں خاص طور پر تم نے مامون کی بیعت کی ہے۔ اللہ سے ڈروا ہے تھے۔ اس وجہ سے اس کا تام سنتے ہی اسے پھر غصہ آگی اور اس میں خاص طور پر تم نے مامون کی بیعت کی ہے۔ اللہ سے ڈروا ہے تھے۔ اس وجہ سے اس کا تام سنتے ہی اسے پھر غصہ آگی اور اس میں خاص طور پر تم نے مامون کی بیعت کی ہے۔ اللہ سے ڈروا ہے تھے۔ اس وجہ سے اس کا تام سنتے ہی اسے پھر غصہ آگی اور اس میں خاص کو لکا راکہ جوا ہے پھر کو کر امانیوں کو لکا راکہ جوا سے پھر خصہ آگی اور اس کی جو اس وجہ سے کہا تیں گے۔

طاہر بن حسین کا حاتم برحملہ:

لیتے ہیں۔اس کے بعد ہی اس کی فرودگاہ سے عباس بن اللیث مہدی کا مولی اور جس کا نام حاتم الطائی تھا میدان جنگ میں نکل کر آئے طاہر نے اس پر حملہ کیا اور اپنے دونوں ہاتھوں سے تلوار کے قبضے کومضبوطی سے پکڑ کرایک ایسی ضرب لگائی کہ اسے زمین پر گرا ویا۔واؤ دسیاہ نے علی بن عیسیٰ پر حملہ کیا۔اور اسے زمین پر گرادیا۔وہ علی کو پہچا نتا نہ تھا اس روزوہ ایک ایسے گوزے پر سوار تھ جس کے پاؤں کمیت رنگ کے تھے۔ یہ گھوڑ ااسے امین نے دیا تھا۔ حالانکہ جنگ میں ایسے گھوڑ دں کو ہرا تیجھتے ہیں اور اسے شکست کی علامت خیال کرتے ہیں۔

على بن عيسىٰ كاقتل:

1

علی کوز مین پرگرا کے داؤر نے کہا کہ کیوں نہ ہم اس کا کا متمام کردیں اس پرطا ہرالصغیر نے جس کا نام طہر بن التا جی ہے اس

یو چھا کیا تم علی بن عیسیٰ ہوعلی نے اس خیال سے کہ بیمیرانا من کرمرعوب ہوجائے گا۔اور بھے پر دارنہیں کرے گا۔ کہ دیا کہ ہاں
میں علی بن عیسیٰ ہوں اتنا سفتے ہی طاہر بن الصغیراس پر چڑھ بیٹھا اور اس نے تلوار سے اسے ذرح کرڈ الامحد بن مقاتل بن صالح نے اس
سے جمت میر کی کہ سر میں لوں گا اس میں تو اسے کا میا بی نہیں ہوئی گر اس نے اس کی داڑھی کا ایک مٹھ ٹو چ لیا اور اس کو طہر کے پاس
لے آیا اور اس کے تم کی اسے بشارت دی اصل میں طاہر کا پہلا وار فتح کا سب ہوا۔ اور چونکہ اس نے دونوں ہاتھوں سے تلوار پکڑی
شی اس وجہ سے اسے اسی دن ذوالیمینین کہنے گئے۔

على بن عيسلى كى پسياكى:

علی کے تیرانداز ہم پر تیر چلانے کے لیے آ مادہ ہوئے جھے بھی اب تک اس کے تل کاعلم نہیں ہوا تھا۔ اتنے میں شور مچا کہ سروار مارا گیا اب کیا تھاعلی کی فوج بھا گی اور ہم نے دوفر سنگ تک اس کا تعاقب کیا۔ بارہ مرتبہ وہ ہماری مقاومت کے لیے تھہرے مگر ہر رہم نے دوفر سنگ تک اس کا تعاقب کیا۔ بارہ مرتبہ وہ ہماری مقاومت کے لیے تھہر کے مہر مرتبہ ہم نے ان کو مار بھگایا۔ طاہر بن التا جی بی بی علی بن عیسیٰ کا سرلیے ہوئے میر نے قریب آیا میں اسے دیکھ کر بہت خوش ہوا۔ کیونکہ علی کا اردہ تھا کہ دیا تھا کہ رہم دیا تھا کہ رہم دیا تھا کہ رہم دیا تھا کہ رہم ہوا کے میں اس کے لیے دن کا کھانا تیار کیا جائے۔ میں شکست خوردہ فوج کے تعاقب سے پلٹ آیا۔ علی کا ایک تھیلا مجھے ملا اس میں ایک نیم آسین ایک کرتا اور ایک جبہ تھا۔ اس کو بہن کر میں نے دور گھت نماز شکر ادا کی۔ بمکواس کی فرودگاہ میں سرت سوتھیلیاں در ہموں سے میس میں ایک ہزار در ہم شھے۔

بخاری جماعت کی شراب نوشی:

جم نے دیکھا کہ وہ نجاری جماعت جس کواس نے گالیاں دی تھیں 'کی خچر جن پرصندوق بار تھے۔ای خیال سے کہ ان میں مال ہوگا لیے ہوئے ہے۔اب انہوں نے شراب کے مال ہوگا لیے ہوئے ہے۔اب انہوں نے شراب کے ششے آپس میں تقسیم کر لیے اور کہنے لگے کہ چونکہ آج ہم نے بڑی محنت کی ہے آؤ شراب پئیں۔

على بن عيسى كى لاش كاحشر:

میں طاہر کے خیمے میں آیا وہ میری اس تاخیر ہے مغموم تھا۔ دیکھتے ہی کہنے لگا۔ بشارت ہو۔ پیلی کا سرموجود ہے۔ جتنے غلام

کے دونوں ہاتھوں کو پیروں سے باندھ دیا تھا۔ جس طرح کہ گلہ ھے کوا ٹھاتے میں طاہر کے پاس لائے۔اس کے تھم ہے اے ممبل میں ٹیپٹ کراکیک کنویں میں ڈال دیا گیا۔ طاہر نے اس فنتح کی بشارت ذوالریاشین کولکھ جیجی۔اً کرچہ جہاں ہم تھے۔وہاں ہے مرو تق یبا دوسو بچیاک فرسنگ کے فاصلہ پرتھا۔گر طاہر کا خطصرف جمعہ کی رات اور اتوار کی رات کوچل کراتوار کے دی مرو

#### مامون کی خلافت کا اعلان:

ذوالریاستین کبتاہے کہ جس روز ہم کواس فتح کی خوشخری کی ہے اس دن ہم نے برثمہ کو پورے سازوس ، ن کے ساتھ طاہر کی مدد کے بیے روانہ کر دیا تھا۔ و واسی دن اپنے کا م پر چلا گیا۔خود مامون نے بھی کچھ دوراس کی مشابعت کی۔ میں نے مامون سے کہا کہ اب میہ ہات بہت ضروری ہوگئ ہے کہ آپ کی خلافت کا اعلان کر دیا جائے۔ کیونکہ جمیں اندیشہ ہے کہ عنقریب بیتجویز آپ کے سامنے مائی جائے گی کہ دونوں بھائیوں میں مصالحت کرا دی جائے ۔البتہ جب آپ کے خلافت کا با قاعدہ اعلان ہو چکا ہوگا۔اس وفت آ پ کے لیے میمکن نہ ہوگا کہ جوقدم آ پ نے اس معاملہ میں بڑھا دیا ہے اسے واپس کر دیں۔ پیر کہ کرمیں برخمہ اورحسن بن سہل بڑھےاورہم نے ان کوخلیفہ کہہ کرسلام کیا۔اب کیا تھا ان کے تمام شیعوں نے ان کی فوراُ بیعت کرلی۔

## علی بن عیسی کے ل کی مامون کوا طلاع:

میں ہر ثمہ کوچھوڑ کراینے گھروا پس آیا۔ چونکہ اس کے سامان سفر کی تیاری میں مصرو فیت کی وجہ سے میں تین دن ہے سونہ سکا تھا۔اس لیے آج بہت ہی تھ کا ماند وتھا۔ا نے میں میر ہے خدمت گار نے آئر کہا کہ عبدالرحمٰن بن مدرک حاضر ہے۔ یہ عال پٹے تھا۔ ہم سہے سے منتضر تھے کہ کوئی نہ کوئی خط آتا ہو گا جا ہے اس میں جوخبر درج ہووہ ہمارے موافق ہویا مخالف ۔وہ کمرہ میں آ کرخ موش کھڑار ہا۔ میں نے کہا کیا ہے؟ اس نے کہافتح کی بشارت آئی ہے۔ میں نے طاہر کا خطریہ ھا۔اس میں مرقوم تھا۔اللہ آپ کی عمر میں برکت دے ؟ آپ کے دشمنوں کو تباہ و بربا دکرے۔ میں آپ کو بیدخط لکھ ربا ہوں اور علی بن عیسیٰ کا سرمیرے سامنے بڑا ہے۔اس کی الكوشى ميرى الكلي مين - والحمدلله رب العلمين.

میں فوراً تنہا امیر المومنین کے قصر کی طرف ایکا۔ میں قصر کے احاطہ میں پہنچ چکا تھا' تب میراغلام میرے پاس پہنچ۔ میں نے مامون کوجا کراس فنخ کی بیثارت دی اور و ه خطریز هرکرسنایا۔

#### علی بن عیسیٰ کے سرکی تشہیر:

انہوں نے اس وقت اینے تمام اہل ہیت فوجی امراء اور دوسرے مائداور اکابر کواینے یاس طلب کیا۔وربار میں پہنچ کرسب نے ان کوخلیفہ کہہ کرسلام کیا۔منگل کے دن علی کا سرجھی آ گیا ادرائے خراسان میں گشت کرایا۔

## على بن عيسى كفل كي امين كواطلاع:

ا یک شخص بیان کرتا ہے کہ جب علی بن عیسلی کے قتل کی خبر امین کوملی جو اس وقت دریا کے کنار مے مچھلی کے شکار میں منہمک تھے۔انہوں نے خبر رسال سے کہا کہ اس کا ذکر ابھی مت کرو ۔کوٹر نے دومچھلیاں پکڑلی ہیں اور میں نے ابھی ایک بھی نہیں پکڑی ت الله أو بك المراح في ما يلك كالموقي كالله والمالية المالية الله الله والمالية من أن من

کے ساتھ عقیدت مندی کی وجہ سے طاہراس کے سامنے تھم بھی نہیں سکتا۔ گر جب وہ مارا گیا تو اب میر بالکل کھویا گیا اور کہنے لگا بخدا! ط ہر ایسا جوانمر دے کہ آئروہ صرف اکیلا جواور علی اپنی ساری فوج ئے ساتھ بھی جووہ اس سے ضرور لڑے گا۔ یہال تک کہوہ غ ب بو ئے یورا بو لگ

ما مون کی املاک پر قبضہ:

على كى نوخ كا كياشخص نے جونہايت بہاد راور جرى تھااس كا مرثيه كہا۔ جب اس كے قل كى اطلاع امين كواور فضل كو بغداد میں ہوئی' نے مامون کے خادم نوفل کو جو بغدا دمیں اس کا وکیل خاز ن' اہل وعیال کانگراں اور تمام اس کی جاندا دکا مختار عامتھا۔ امین ک طرف ہے با بھیجا اور پھر اس سے وہ ایک کروڑ درہم جورشید نے مامون کوعطا کیے تھے۔ لے لیے نیز مامون کی تمام منقولداورغیر منقو لہ جا ئداد پر جوسواد میں تھی ۔ قبضہ کر کے اس پراہنے کارند ہے مقرر کردیئے اورعبدالرحمٰن الا نباری کو یوری حاقت اور سازو سامان ے ساتھ طاہر کے مقابلہ کے لیے روانہ کردیا۔ بدیغداد سے روانہ ہوکر ہمدان آ گیا۔

امين كى حكمت عملي يرعبدالله بن خازم كي تنقيد :

اس موقع برعبداللدین خازم نے بیہ بات کہی کہ امین اپنی النی اور بے بنگام تدبیروں سے بہاڑوں کواپنی جگہ سے ہٹانا اور نو جوں کو ہزیمت دینا جا ہتا ہے۔ حالانکہ بیکھی نہ ہوگا۔اس پر پہلے کے کسی شاعر کی بدیات صادق آتی ہے۔جس گلہ کا جروا ہاتو ہےوہ تو تناه ہوکررے گا۔

## امین کے متعلق ایک شاعر کے اشعار:

جب امین نے اپنے بیٹے موی کواپناولی عہد خلافت بنایا اورعلی بن عیسیٰ کورے بھیجا تو بغداد کے نسی شاعر نے امین کے سراید لہوولعب میں انہاک'امور جہانیانی سےغفلت اورعلی بن عیسیٰ اورفضل بن الربیج کے ان کے مزاج میں درخوراورا قتد ارکود نکیچکر سیر قصيد ولكها:

اضاع المحلافة غمش الوزير و فستق الاميام و جهل المشير نَتِرَجَةَ ؟: · ''وزیری نمک حرامی مشیری نادانی اورا مام وقت کے نسق وفجور میں انبہاک نے خلافت کو تباہ کردین''۔

امین نے جب اپنے سفراء کے ذریعیہ مامون کووہ خط بھیجا جس میں اس سے کہا گیا تھا کہتم میرے بیٹے موک کے لیے ہیعت کر بوتو مامون نے اس خط کا جواب بیدو یا تھا:

''ا مابعد! مجھے امیر المومنین کا خط ملا۔ اس میں آپ نے میری اس منزلت سے اٹکار کیا ہے۔ جومیرے آباء کی وی ہو گی ہے۔آ ب جا ہے ہیں کہ میں اس حق کی خلاف ورزی کروں جوسب کومعلوم ہے۔ اگر آب انساف سے کام لیتے اور ا ہے نہ چھوڑتے تو آپ کی بات اور ہوتی ۔ اور اگر اس وقت میں آپ کی اطاعت سے سرتا بی کرتا تو میری بات گرجاتی ۔ گراب تو معامله اس کے برعکس ہے۔ میں بدستورآ پ کاعقیدت کیش نیاز مند ہوں۔اورآ پ حق اورا نصاف کی خلاف ورزی کررہے ہیں۔ آپ کے لیے مناسب ہے کہ آپ اپنے ذاتی اغراض سے اعراض کر کے حق اور اضاف پر کاربند ہوں اس کے بعد اگر میں حق پر قائم رہوں گا تو آپ کومیر ی طرف ہےکوئی خطرہ نہ ہونا جا ہے اورا گرمیں اس کےخلاف

ورزی کروں گا تو اس وقت آپ اپنی کارروائی میں حق بجانب ہوں گے۔ آپ نے اپنے خط میں اطاعت کی خوبی اور مخالفت کی برائی لکھی ہے۔ میں خوداس بات ہے اچھی طرح واقف بوں کہ حق کی مخالفت کر کے کوئی شخص نہ بچا۔البتہ جو حق پر قائم ہےا ہے پچھاندیشہ نہیں۔والسلام''۔

## مامون کاعلی بن عیسی کے نام خط:

جب مامون کومعلوم ہوا کہ علی بن عیسی بھی امین کے ساتھ ہو گیا ہے تو اس نے پی خط اے لکھا:

''ا مابعد! تم وہ ہوجس نے ہماری اس تح یک کو کامیاب بنایا ہے۔ تم اور تمبارے اسلاف ہمیشہ سے ہماری خلافت کی حفاظت اور تائید کرتے رہے ہیں۔ تم اس جاں نثاری کو اپنے اوپر ائمہ کاحق تجھتے رہے ہوئے نے بمیشہ جماعت کے نظام کو برقر اررکھا ہے۔ اور طاعت میں جاں نثاری کی ہے۔ اپنے مخالفوں کو آل کیا ہے۔ اپنے ساتھیوں کی مدووجمایت کی ہے۔ اپنے ائمہ کو تم نے ہمیشہ اپنے آباءاورا پی اولا د پر ترجیح دی ہا ورشدت اور راحت ہر حالت میں ان کے ساتھ دیا ہے۔ تم نے ہمیشہ اجتماع اور افتر آق کو اپنی تباہی اور بربادی' جس نے جماعت کا ساتھ چھوڑ ااسے تم نے بھی گراہ سمجھا۔ تم وہ لوگ ہوجن کے ذریعہ اللہ نشام ہمارے دشمنوں سے لیا ہے۔ کتنے ہمارے دشمنوں سے لیا ہوجن کے ذریعہ اللہ نشام ہمارے دشمنوں سے لیا ہے۔ کتنے ہمارے دشمن ہیں جن کو تم نے تھی گراہ سمجھا۔ تم وہ لوگ ہوجن کے درندوں کا لقمہ بنا دیا کہ اب ہوائیں ان پر افسوس کر رہی ہیں۔ تمہاری انہیں جان نثار یوں اور کارگز اریوں کی وجہ سے اٹمہ نے تم کو وہ اعلی اور اشراف درجہ اور مرتبہ علی کیش رکھتے تھے۔ اس وجہ سے امور خلافت میں جواعتا واور مرتبہ تم کو حاصل ہو ہ کی دوسرے کو نہیں بلکہ تم ہی اس کے پیش رکھتے تھے۔ اس وجہ سے امور خلافت میں جواعتا واور مرتبہ تم کو حاصل ہو ہ کی دوسرے کو نہیں بلکہ تم ہی اس کے بیش رکھتے تھے۔ اس وجہ سے امور خلافت میں جواعتا واور مرتبہ تم کو حاصل ہو ہ کی دوسرے کو نہیں بلکہ تم ہی اس کے سربراہ کی راور منصر مکلی ہو۔

تمام توم میں تہبارامرتبہ سے کہ اگرتم تھم دو کہ پاس آؤوہ پاس آجا کیں گئم کہوآ گے بردھوہ آگے بردھ جا کیں گے۔
تم رکوہ ہی رک جا کیں گاور کھڑے رہیں گے۔ اس خیر خواہی اور جان نثاری کی وجہ سے تبباری عزب اور وقعت دن دونی اور رات چوٹی بردھتی رہی۔ اور اس طرح ترقی کرتے تم آئ اپنے اس موجودہ مرتبہ پرفائز ہو۔ تبہاری زندگی کا بیشتر حصہ گزر چکا ہے اور اب خاتمہ کاوہ زمانہ آیا ہے جس میں اس بات کا انظار ہوتا ہے کہ بیز مانہ بھی خیر وخو بی سے گذر جائے۔ تاکہ اس کی وجہ سے تمام گذشتہ کا رگز ار بیاں مقبول اور معروف ہوجا کیں۔ ورنہ اگر آخرز مانے میں کوئی لغزش ہوجاتی ہے ۔ تو اس کی وجہ سے تمام عمر کی خُد مات بر پائی پھر جاتا ہے۔ گر اس وقت تم نے اپ آتایاں لغمت اور ادا کین امامت کو بردی مشکل میں ڈال دیا ہے۔ کہ جس عہد و بیان کوتم نے خود دو حروں سے منعقد کرایا تھ خود تم اب اس کو تو زر ہے ہو۔ وہ عبد صرف خواص تک محدود نہ تھا۔ بلکہ عوام الناس سے بھی نہا بہت ہی رائخ وعدوں اور غلظ قسموں کے ساتھ لیا گیا تھا۔ اس کا نتیجہ بیہ وگا کہ ہماری بات بگڑ جائے گی۔ تمام توم میں تفریق بیدا ہوجائے گی۔ اس کی وجہ سے بیا ساتھ لیا گیا تھا۔ اس کا نتیجہ بیہ وگا کہ ہماری بات بگڑ جائے گی۔ تمام توم میں تفریق بر باد ہوگی۔ پھر جب تمبار سے اولیا گئوت ہمارے ہاتھ سے نکل جائے گی اور ہمارے اسلاف کی تمام محنت اور کاوش برباد ہوگی۔ پھر جب تمبار سے اولیا گئوت ہی برباد ہوگا۔ پھر جب تمبار سے اولیا گئوت ہی برباد مور تو کی میں تفریق کی میں تفریق کی میں ہو بربر تم تک بھی ساری بوگا۔

اللہ تعلی کسی قوم کی حالت خراب نہیں کرتا مگراس وقت تک کہ خود وہ قوم اپنے کو بدل دے۔ جو خص خلافت کی عزت کے محافظوں کی عام طور پر بربادی کے جدوجہد کرتا ہے خود وہ اپنا پچھکم دشمن نہیں۔ اس کا رروائی کا نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ سبب کے سبب ، رے جانمیں گے جہدارہ وہ مرتبہ ہے کہ اگرتم اس کا رروائی کو مخالفت کرتے تو تمباری رائے پرعمل بوت اور سی طرح سے تمباری اس رائے کو بدنیتی پر محمول نہیں کیا جاسکتا تھا۔ اس کے علاوہ اولیائے حق تمباری اس حق پرتی کی وجہد سے تمبار اخاص احترام کرتے ۔ جو محص نفع عاجل کی خاطر حق کو چھوڑ تا ہے اور عاقبت میں خود کو تباہ کر لیت ہے۔ وہ اس مخص کے برابر نہیں جو حق کی اعانت کرتا ہے۔ اس کی عاقبت بھی درست رہتی ہے اور اس دنیا میں بھی اسے بہت زیادہ نفع ملتا ہے۔

اور یہ بات پچھائی نہیں ہے کہ اس کے لیے تم ہے استدعا اور درخواست کی جائے بلکہ یہ توحق ہے جس کا ایفا تمہاری عزت اور شرافت کی بقا کے لیے ضروری ہے۔ نیز پھراس کا ثو اب اللہ کے یہاں ہے بھی تم کو ملے گا اور وہ اہل امامت بھی جس کے حق کے استقر ار کے لیے تم ایسا کرو گے تمہاری اس حق پرتی کا تم کو بہت زیادہ صلہ اور انعام دے گا۔ اگر تم وہاں اپنے قیام کی وجہ ہے کوئی بات نہ کہہ سکتے ہو یا نہ کر سکتے ہوتو ایسے مقام پر چلے جاؤجہاں تم بے خوف و خطر ہو کر آزادی سے اپنی کوئی رائے قائم کر سکو ۔ یا اس شخص کے پاس آ جاؤجو تمہاری کا رگز اربوں کا اعتراف کرے اور جوعزت اور ثروت تم کو اب حاصل ہے۔ وہ می یہاں بھی تم کو حاصل ہوگی۔

میں اس کے لیے تم سے اللہ کے سامنے وعدہ کرتا ہوں اور اس کوضامن قرار دیتا ہوں۔ جس کی ضانت بالکل کا فی ہے۔
اگر اپنی جان کے خوف سے تم ایسانہ کر سکتے ہوتو کم از کم بیٹو کرو کہ ذبان سے اس تح بیک میں جس کے متعلق ہمیں لیقین ہے کہ وہ تمہاری مرضی کے خلاف کی جارہی ہے کوئی حصہ نہ لو۔ اس سے بیٹو ہوگا کہ دوسر سے اشخاص بھی اس طرزعمل میں تمہاری اقتدا کریں گے۔ اور تمہاری علیحدگی سے خود بھی علیحدہ ہو جا کیں گے۔ تم اپنی رائے سے جھے مطلع کرویس ان شاء اللہ اسے یا در کھوں گا'۔

## ذوالرياتين كافضل بن الرئية كمشير خاص كومشوره:

علی نے یہ خط محمد کولا کر دیا اب کیا تھا جس قدراشخاص استح کے میں پیش پیش سے انہوں نے امین کواور جوش دلا ناشروع کیا اور اس کی آتش غضب کوتیز کر دیا ۔خوداس کے مزاج کی افقا د نے ان کے منصوبوں میں ان کی مدد کی ۔ مگر چونکہ فضل بن الربھ ہی تمام امور کا سریراہ کلی تھا اس وجہ سے طے یہ پایا کہ اس سے مشورہ لیا جائے ووسری طرف ذوالریاسین نے اپ اس خاص آدمی کو جوفضل کا مشیر خاص تھا کہ اگر آخر وہاں یہی طے ہو کہ ہم سے جنگ کی جائے تو تم ریہ کوشش کرنا کہ ہمار سے مقابلہ میں علی بن میسیٰ کو امیر بنا کر بھیجا جائے ۔ذوالریاسین نے یہ تجویز اس لیے کی تھی کہ اسے معلوم تھا کہ اہل خراسان علی کو اس قدر برا تیجھے ہیں کہ وہاں کے عوام تک اس سے لڑنے کے لیے تیار ہیں ۔

نضل کے مشیر خاص کی تجویز:

۔ فضل نے حسب عادت اس شخص ہے مشورہ لیااس نے کہا کہا گراس کام پرعلی بن عیسیٰ کومقرر کیا جائے تو نہایت ہی مفیداور

مناسب ہو کیونکہ ایک زمانہ تک وہاں کا والی مقرر ہوئے کی وجہ ہے تمام خرا سان میں اس کا اثر قائم ہے اس کے علاوہ اس کی سریم النفسی اورا حیانات کی دجہ ہے تمام خراسان اسے مانتا ہے۔اس سے بہتر آ دمی اس کام کے لیےمیسرٹہیں ۔ نیز و دان لوگوں میں ہے۔ جنہوں نے صحیح معنوں میں بی عباس کی تح کی خلافت کو کامیاب بنایا ہے اور سب سے پہلے جن لوگوں نے اس تح کی میں حصد ساہے ان کی یا د گار ہے۔اس مشور ہ کی بناپرسب نے علی بن عیسلی کواس کا م کے لیے منتخب کیا اور جو پچھاس کا بتیجہ ہوا وہ ظاہرے۔بلا وہ اس ب قاعد ونوج کے جو مامون کی حمایت میں علی ہے لڑی ۔ اہل خراسان کے بہت ہے عوام محض علی کے ان مظ لمر کا انقام یہنے جواس نے ا پیغ عہدولا بیت میں ان پر کیے تھے۔ مامون کے ساتھ ہو گئے ۔سوائے چندان کمز ورقلب اشخاص کے کہخود جن کے ساتھ یوان کے اسلاف کے ساتھ علی نے کوئی احسان کیا تھا۔ تمام اہل خراسان اس کی مخالفت میں ہم خیال تھے'اوراس دجہ سے اسے بزیمت ہوئی اور وه مارا گیا۔

# امین اورعبدالله بن خازم کی گفتگو:

امین کا مولیٰ عمر بن حفص کہتا ہے۔ چونکہ میں ان کے ملاز مین خاص میں تفا۔اس وجہ سے میں ہروفت ان کی خدمت میں جیل جاتا تھا۔ایسےاوقات میں بھی چلا جاتا تھا۔ جب کہ کوئی دوسراان کے پائں نہ جا سکتا اسی زمانہ میں ایک مرتبہ آ وھی رات کوان کی خدمت میں گیا۔ شمع سامنے رکھی تھی۔اور وہ کسی فکر میں منہمک تھے۔ میں نے سلام کیا۔انہوں نے جواب بھی نہیں دیا۔اس سے معلوم ہوا کہ وہ کسی اہم امرسلطنت کی تدبیر میں مشغول ہیں۔ میں خامنوش ان کے سرا ہے کھڑ اہو گیا۔ رات کا بیشتر حصہ اس طرح گزر گیا۔ اب انہوں نے سراٹھا کر مجھے دیکھا۔اور کہاعبداللہ بن خازم کو بلالا ؤ۔ ہیں اس کے پاس گیا اوراس وفت اسے ان کی خدمت میں لے آیا۔اب ان میں مناظرہ ہونے لگا۔تمام رات اسی میں ختم ہوگئی۔ میں نے عبداللہ کو بیہ کہتے سنا کہامیر المومنین میں اللہ کا واسطہ دے کرآ پ سے درخواست کرتا ہوں کہآ ہاں الزام ہے بجیس کہ سب سے پہلے خلفاء میں آ ہے ہی عبد شکنی کریں اوراینی قشم کا کچھ لحاظ نەركھیں اوراپیغے پیشر وخلیفہ کے فیصلہ کو کا لعدم کر دیں۔امین نے کہا خاموش رہوٴ عبدالملک کی جوتم ہے کہیں زیا وہ سمجھدار دور اندیش اورصائب الرائے تھا بیرائے تھی کہ دونرایک گلہ میں جمع نہیں رہ سکتے۔

#### امین کی مامون ہے بیزاری:

امین فضل سے کہا کرتے تھے کہ عبداللہ کی موجود گی اور مخالفت میں زندگی کا کچھ لطف نہیں ۔اورا سے ملیحدہ کیے بغیر چورہ نہیں ۔ فضل ان کے اس خیال میں ان کی تائید کرتا تھا اور وعد ہ کرتا تھا کہ و ہ اس کا م کو کر دےگا۔ امین کہتے تھے کب کر و گیے جب مامون تمام خراسان اوراس کے ملحقہ علاقوں پر پوری طرح قابض اور متصرف ہوجائے گا کیااس وقت کرسکو گے۔

## خزیمہ بن خازم کی امین سے درخواست:

امین کا ایک اور خدمت گار بیان کرتا ہے۔ کہ جب انہوں نے مامون کی ملیحد گی اورا پنے بیٹے کو و لی عہد بنانے کا ارادہ کیا تمام بڑے امراء جمع ہوئے انہوں نے ہرایک ہے فرداً فرداً اپنی خواہش ظاہر کی۔اکثر نے اس کے ماننے ہے انکار کیا۔البتہ بعض لوگوں نے بھی بھی ان کی تائمد بھی کی۔اب انہوں نے خزیمہ بن خازم ہےمشور ہ کیااس نے کہا: جناب والا جس نے آپ کوغلط باور 

ہے کہ آپ اپنے امرارے مسائر کو مامون کی ملیحدگی کے لیے ترغیب ندویں کل یہی آپ کوملیحد و کر دیں گے۔ آپ ان کو بدعہدی پر انفوا نہ کریں ہے ۔ کیونکہ جوخود غدار ہوتا ہے ۔ لوگ اس کا سرتھ جھوڑ دیتے ہیں جوخود بدعبدی کرتا ہے وہ بمیشہ نا کام رہتا ہے اس کے بعد علی بن عیسی بن مابان بڑھا اے دیکھ کرامین مسکرائے اور کئے سکے مگر سے ہمارے اس تحریک کرتا ہے وہ بمیشہ نا کام رہتا ہے اس کے بعد علی بن عیسی بن مابان بڑھا اے دیکھ کرامین مسکرائے اور کئے سکے مارکن رکبین اپنے امام کے منشاء ہے سرتا بی نہیں کریں گے اور ان کی جا ب ناری میں کوئی فرق نہیں آئے گا۔ اب انہوں نے علی کواپے تقرب کا وہ درجہ عطا کیا جو کسی دوسرے کو انہوں نے نہیں دیا تھ اور اسی وجہ ہے کہ جا تا مادگ فل مرکب ہے کہ سب سے پہلے اس نے مامون کی علیحدگی کے لیے امین کی رائے کا اتباع کیا اور ان کی جماعت کے لیے آ مادگ فل مرکب امین کو مامون کی ول جو گی کا مشورہ:

ابوجعفر کہتے ہیں۔ جب امین نے مامون کی علیحدگی کا ارادہ کیا تو فضل بن الریج نے ان سے کہا کہ آپ اس کو تنگ نہ کریں۔
ممکن ہے کہ وہ خود ہی بغیر کسی خدشے کے آپ کی اس خواہش کو مان لے اور اس طرح آپ اس کی مخالفت اور جنگ کی مشقت سے نج
جا کیں۔ امین نے کہا میں کیا کروں۔ اس نے کہا آپ اے ایک خطاکھیں اس میں اس کی دل جوئی کریں اور کوشش کریں کہ اس کی
وحشت دور ہو۔ اس کے بعد اس سے درخواست کریں کہ وہ اپنے علاقہ سے آپ کے لیے دست کش ہوجائے میں سمجھت ہوں کہ اس
کے خلاف بڑی فوجوں کے بھیجنے اور سازشیں کرنے سے بیطریقہ زیادہ مؤثر اور مفید ہوگا۔ امین نے کہا بہتر ہے۔ تم اپنی صوابد بید کے
مطابق اس معاملہ میں جومنا سب سمجھو کرو۔

اسلعیل بن سبیح کی مامون کی طلبی کی تجویز:

مگر جب اسلیل بن مہیج مامون کو خط کھنے کے لیے ان کی خدمت میں حاضر ہوا تو اس نے عرض کیا کہ امیر المونین آپ سے یہ کیا کرر ہے ہیں ۔ آپ کا اس سے بیدرخواست کرنا کہ وہ اپنے مقبوضات ہے آپ کے لیے دستبر دار ہوجائے ۔ فوراً اس کے دل میں آپ کی طرف سے خطرہ اور بدگمانی پیدا کرد ہے گا۔ اور وہ آئندہ کے لیے متنبہ ہوجائے گا۔ میر کی رائے یہ ہے کہ بجائے اس کے آپ اس سے بیکھیں کہ میں جا ہتا ہوں کہ تم میر سے باس رہوتا کہ امور سلطنت میں تم سے مددلیا کروں ۔ اس لیے تم یہاں آجاؤ بہنہایت ہی موثر اور مفید طریقہ کا رہے ۔ کیونکہ آپ کے تھم کی اطاعت میں اسے ضرور آپ کی خواہش کو ما ننا پڑے گا۔ فضل نے کہ بے شک امیر المومنین بہی رائے نہایت مناسب ہے۔ امین نے کہا چھا تو وہ اسی مضمون کا خطاکھ دے۔

## مامون کی طلبی کا خط:

چنانچ اسمعیل ابن مبیح نے امین کی طرف سے بیزط مامون کولکھا:

تم مسلی نوں کو نفع ہوگا۔لیکن اب امیر الموشین اس نتیج پر بہنچ میں کہ تہہارے قیام خراسان کے مقابلہ میں جہاں کہ تم اپنے اہل ہیت سے ہالکل علیحدہ پڑگئے ہو۔ اور امیر الموشین سے بھی دور ہو۔ بیزیا دہ مناسب ہے کہ تم ان ک پاس آ جاؤ۔ تہہارے پاس آ جائے سے سرحدوں کی زیادہ انجھی طرح حفاظت ہو سکے گی فوج کی حالت بھی درست رہے گی۔ خراج کے وصول ہونے ہیں بھی سہولت ہو گی اور عوام پر اس کا بہت اچھا اثر پڑے گا۔ امیر الموشین میں عوابت ہو گی اور عوام پر اس کا بہت اچھا اثر پڑے گا۔ امیر الموشین میں عوابت ہیں کہ وہ تم سے تمام امور سلطنت میں مشورہ اور مددلیں ان کا میر بھی خیال ہے کہ وہ اپنے ہیٹے موی کو تمہارے علاقوں پر تمہارا قائم مقام مقرد کر دیں۔ اس طرح کہ وہ ہر بات میں تمہارا ما تحت رہے اور تمہارے ادکام نافذ کر ہے۔ تم اللہ کا نام لے کر نہایت اطمینان و دلج بھی وخوثی اور آئیدہ کے متعلق اپنے لیے نہا بیت عمدہ تو قعت کو دل میں لیے ہوئے تمارے پاس چلے آؤاور اطمینان رکھو کہ میکارروائی نہایت ہی مفید ہے۔ اور اس کا متیجہ بہت ہی اچھا موں کہ دور اس مور ہائی نہایت ہی مفید ہے۔ اور اس کا متیجہ بہت ہی اچھا اور آئی فر ماں روائی میں اسے شرکے کریں۔ اس لیے کہ اس میں ان کے خاندان اور ان کے منصب جلیلہ کی قلال اور اپنی فر ماں روائی میں اسے شرکے کریں۔ اس لیے کہ اس میں ان کے خاندان اور ان کے منصب جلیلہ کی قلال اور مضمر ہے۔ والسلام ''۔

امین کےسفرا کی روانگی:

امین نے یہ خط عباس بن موسیٰ بن عیسیٰ بن موسیٰ بن محد بن علی عیسیٰ بن جعفر بن ابی جعفر محمد بن عیسیٰ بن نہیک اور صالح صاحب المصلی کو دیا اور تھم دیا کہ تم لوگ اس خط کو مامون کے پاس لے جاؤاور ہمارے مقصد کے حاصل کرنے اور تمام معاملات کو رو براہ لانے کے لیے اس کے ساتھ انہوں نے بہت سے سے ایک شخص کے ساتھ انہوں نے بہت سے سے ایک شخص کے ساتھ انہوں نے بہت سے سے ایک شخص کے ساتھ انہوں نے بہت سے سے ایک شخص کے ساتھ انہوں نے بہت سے سے ایک شخص کے ساتھ انہوں نے بہت سے سے ایک شخص کے ساتھ انہوں نے بہت سے سے ایک شخص کے ساتھ انہوں نے بہت سے سے ایک شخص کے ساتھ انہوں ہے ہوں۔

## عباس بن موی کی تقریر:

اس خط کو لے کریے جماعت خراسان روانہ ہوئی جب بیدو ہاں پنچی مامون نے اس کو بار باب کیا۔ اس نے امین کا خط اور ورسرے تعاکف مامون کو دیے۔ سب سے پہلے عباس بن موکی بن عیسی نے تقریر شروع کی ۔ خدا کی حمد و شاء کے بعد اس نے مامون سے کہا۔ جناب والا آپ کے بھائی خلافت اور جہانبانی کے بوجھ سے دبے جارہ ہیں۔ اگر چہان کی نیت ہمیشہ بھلائی کی ہے۔ گر ان کے وزراءاور دوسر سے اعوان اور انصار دیا نت اور صدافت کے ساتھ ان کو مد فہیں دیتے ان کے علاوہ خود ان کے اہل بیت میں کوئی ایب نہیں ہے جس سے مانوس ہوں۔ آپ البتدان کے بھائی جیں وہ اس بات پر مجبور ہیں کہ آپ سے امور سلطنت میں مشورہ اور مدولیں۔ اور آپ کو اپنی فر مانروائی میں شریک کریں۔ چونکہ ہمیں یقین ہے کہ آپ ان کی مدوکر نے سے پہلو تہی نہیں کریں گے۔ اس وجہ سے ہم اس کام کے لیے آپ کو بھلا نانہیں جا ہتے اور نہ ہم اس خوف سے کہ آپ ان کے مخالف ہوں گے آپ کو طاعت اس وجہ سے ہم اس کام کے لیے آپ کو بھلا نانہیں جا ہتے اور نہ ہم اس خوف سے کہ آپ ان کی مدول کی باہمی محبت کا ظہر رہوگا نیز اس سے ان کی دولت و سلطنت کو بڑا فا کہ ہی پہنچ گا۔ میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ اپنی کی دوک ہیں۔ اس طر ت نص ف فریا سے ان کی دوکر ہیں۔ اس طر ت نص ف فریا سے نے کی خو بہش کے وراک میں اور جس کام میں وہ سے کی مدولا سے کرتا ہوں کہ آپ ان کی مدوکر ہیں۔ اس طر ت نص ف فریا سے سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ ان کی مدوکر ہیں۔ اس طر ت نص ف فریا سے سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ ان کی مدوکر ہیں۔ اس طر ت نص ف فریا ہوں کہ اس کی دولوں کی دولوں کی ہوں کو میں اس طر ت نص ف فریا ہوں کہ اس کی دولوں کو میں اس میں وہ سے کی مواس کی خور کی ہوں کی دولوں کی ہوں کو میں اس میں وہ سے کی مواس کی تو اس کی دولوں کی دولوں کی ہوں کو میں اس میں وہ سے کی مواس کی دولوں کی

آپ ایک حق پورا کریں گے بلکہ اس میں صلہ رحم ہے۔ سلطنت کی بھلائی ہے۔ اور خلافت کی عزت افزائی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کے تمام کام بنائے اور اس معاملہ میں جورائے آپ کی ہو۔ اس کے نتائج آپ کے لیے بہتر اور مفید ہوں۔

#### عيسى بن جعفر كا خطاب:

عیسیٰ بن جعفر بن الی جعفر نے کہا۔ جس طرح اس معاملہ میں جناب والا کے سامنے طویل تقریر کرنا خلاف دانائی ہے اس طرح امیر المومنین کے حق قر ابت کو پیش نظر رکھتے ہوئے آپ کی تعریف میں کوتا ہی کرنا قابل گرفت ہے اللہ آپ کی عزت افزائی کرنے آپ امیر المومنین کے پاس نہیں ہیں۔ طرح آپ اس کی موجودگی نے ان کو آپ ہے مستغنی نہیں کیا۔ وہ آپ کی ضرورت کو محسوس کرتے اور سمجھتے ہیں کہ کوئی دوسرا'ان کے پاس آپ کی جگہنیں لے سکتا اور بھائی ہونے کی وجہ سے ان کا آپ پر بحول میں مناسب ہے کہ جناب والا امیر المومنین کے حسب منشاء عمل ہیرا ہوں اور اس طرح ان کی خوشنودی تقرب اور محبت حاصل کریں۔ اگر آپ ان کے پاس چلیں گو بیرآ پ کا احسان بھی ہوگا اور اس سے آپ کو نفع بھی بہت ہوگا اور اس سے ہمارے نہ جب اور تمام مسلمانوں کو نقصان ہوگا۔

#### محربن عيسى كى مامون سے درخواست:

محد بن عیسی بن نہیک نے کہا۔ جناب والاتو خود بی اجبر المونین کے تق اور مسلمانوں کے مفاد عامہ اچھی طرح سمجھتے ہیں اور ان کا احساس رکھتے ہیں۔ اس وجہ سے میں اس کی ضرورت نہیں سمجھتا کہ طول طویل تقریروں اور خطبوں سے آپ کی نریت اور منشاء کو زیادہ سریع الحس کروں۔ چونکہ امیر المونین کے پاس جومشیر اور مصاحب ہیں۔ ان سے ان کا کا م اب نہیں چلتا اس لیے وہ چاہتے ہیں کہ تما م امور سلطنت میں آپ سے مدداور مشورہ لیں۔ اگر آپ امیر المونین کی اس خواہش کومنظور کرلیں گے تو بیا کہ بہت بوگ نیمت ہوگ ۔ جس سے آپ کی تمام رعایا اور اہل بیت مستفید ہوں گے۔ اور اگر آپ کسی وجہ سے ایسانہیں کریں گے القد تعالی امیر المونین کے لیے کوئی دوسری صورت بیدا کردےگا۔ اور اس سے امیر المونین کے آپ کے ساتھ سنسلوک یا اس عناد میں جو ان کوآ وی کی وفا داری اور غلوس پر ہے کوئی کی نہیں ہوگ۔

# صالح كامين كے خط كى تائيد ميں تقرير:

صالح نے کہا جناب والا! خلافت کا با رنہایت گراں ہے اور مددگار بہت ہی کم ہیں۔ اور جولوگ آپ کے خاندان اور آپ کی اس خلافت کے کہا جناب والا! خلافت کا بارنہایت گراں ہے اور ہددگار بہت ہی کم ہیں۔ آپ امیر المونین کے اپنے بھائی ہیں اور چونک آپ ولی عہد اور ان کی حکومت اور سلطنت میں شریک اور تہم ہیں اس وجہ سے امور سلطنت کی خو بی یا برائی کا اثر آپ دونوں پر یکسال مرتب ہوگا۔ اسی بنا پر چونکہ ان کو اس بات کا اعتماد کا مل تھا کہ آپ امور خلافت میں ان کی مدد کریں گے انہوں نے آپ کو خط کلکھا۔ اگر آپ ان کی بات مان کر ان کے پاس چلے جا کیں گے تو اس سے خلافت کو عظیم الثان فائدہ پنچے گا اور عام مسلمانوں اور ذمیوں کو اطمینان اور دلجمتی حاصل ہوگی۔ اللہ تعالی ہمیشہ جناب والا کے تمام کام بنا تارہے آپ کی خواہشوں کو بار آ ور کرے اور آپ کے لیے مفد کاموں کو مرانحام پہنچ گا۔

#### مامون كاسراي خطاب:

اب مامون نے تقریر شروع کی۔ خدا کی حمد و تن کے بعد اس نے بہا۔ آپ حفرات نے امبر المومنین کا جوحق میر ہے سے وضاحت سے بیان کیا ہے بین اس سے انکار نہیں کرتا اور خدان کی اعافت کرنے اور ذرحہ داریوں بین شرکت کرنے سے بہاوتی کرتا ہوں میں خود چا پتا بھوں کہ امیر المومنین کے فرمان کی اطاعت کروں اور ان کی ولی خوا بیش کے مطابق ان کی خدمت میں حاضر بھوں سے مرحمی کی جے۔ اس کی کوشش خلوص نیت پر شاہد بھوتی ہے امیر المومنین نے جوخوا بیش مجھ سے کہ ہے۔ اس کی کوشش خلوص نیت پر شاہد بھوتی ہے امیر المومنین نے جوخوا بیش مجھ سے کہ ہے۔ اس کی کوشش خلوص نیت پر شاہد بھوتی ہے۔ اس سے اعراض کر کے میں پیچھے مہیں رہنا چا بتا اور نے فور ابخیر سوچ سمجھے اس پر عمل کرنا چا بتا ہوں۔ اور اس کی وجہ بیہ ہے کہ میں مسلمانوں کے ایسے سرحدی علاقہ میں بہول جو لی جو بی جا کہ میں مسلمانوں کے ایسے سرحدی علاقہ میں بہول جس کا و ثمن نہا بیت ضدی اور کر و اب اور اس کی وجہ بیہ ہوئی ہو ان کی خدمت میں حاضر نہ ہوسکوں تو سے فوج اور رعایا دونوں کو ضرر پہنچ گا۔ اور بی بھی سوچتا ہوں کہ آگر یہیں رہ جاؤں اور امیر المومنین کی خدمت میں حاضر نہ ہوسکوں تو اس طرح میری اپنی خوا ہش جوامیر المومنین کا ہاتھ بٹانے 'ان کی اعافت کرنے اور ان کے ارشاد کی بجا آور کی ہے فوت ہو جاتی اس طرح میری اپنی خوا ہش جوامیر المومنین کا ہاتھ بٹانے 'ان کی اعافت کرنے اور ان کے ارشاد کی بجا آور کی کے فوت ہو جاتی ہوں ۔ اس کے بعد اس نے حکم دیا کہ اس وف دکوم کی اس کے اور ان کے اس کے بعد اس نے حکم دیا کہ اس وف دکوم کی اس کے اور ان کے باتھ اللہ میں بہی رائے قائم کروں گا کہ ان کے پاس چلوں۔ اس کے بعد اس نے حکم دیا کہ اس وف دکوم کی اس کے اور ان کے بعد اس نے حکم دیا کہ اس وف دکوم کوم کوم کوم کی اس کے اور اس کے بعد اس نے حکم دیا کہ اس کی دیا تا کہ میں اس معاملہ پر خور کروں اور ان سے اکر ام اور اور ان کیا جائے اور اس کے بعد اس کے بعد اس نے حکم دیا کہ اس کوم کی میا تا کہ میں اس معاملہ پر خور کروں اور ان سے اگر ام اور اور ان کیا جائے کے اس کے بعد اس نے حکم دیا کہ اس کوم کیا تا کہ کوم کے اس کے بعد اس نے حکم دیا کہ اس کے بعد اس کے بعد اس کے بعد اس کے تو کوم کوم کیا کہ کوم کے بھور کی کے بعد اس کے ب

# مامون کی پریشانی:

خط پڑھ کر مامون کے ہوش وحواس جاتے رہے۔وہ خطاس کے ہاتھ سے گر پڑا۔ پھی بھی میں نہیں آتا تھا کہ کیا کر ہے۔فضل بن سہل کر بلاکرا سے خط سنایا اور پوچھا کہ اس محاملہ میں تمہاری رائے کیا ہے۔اس نے کہا آپ اپنی جگہ تھم ہے رہیں اور ہمیں خطرہ میں نہ ڈالیس اور بیآ پآ ہائی جگہ بیٹھا رہوں اور امین کا خطرہ میں نہ ڈالیس اور بیآ پآ سانی سے کر سکتے ہیں۔ مامون نے کہا یہ کیونکر ممکن ہے۔ کہ میں اپنی جگہ بیٹھا رہوں اور امین کا مخالف ہوجا وک ۔ بیشتر فوجی سروار اور سیاہ ان کے ساتھ ہے۔تمام رو پیاور خزاندان کے قبضے میں ہیں انہوں نے رو پے سے تمام بغداد کو اپنا کرلیا ہے۔ونیارو پے کی ہے اس کے سامنے سب بھک جاتے ہیں اور اس کے سامنے سی کو اپنے عہدو پیون کے اپنے کا خیال نہیں رہتا۔

## فضل کی بغداد جانے کی مخالفت:

#### مامون كاخا قان سے پناہ لينے كاارادہ:

، مون نے بہا کر یہ معاملہ جھے ایسے وقت پیش آیا ہوتا کہ میرے پاس میری تمام فوج ہوتی اوراس ملک میں امن وامان ہوت

تو اس کا متہ بنداور اس کی مدافعت میرے لیے بالکل سہل ہوتی ۔ گراس وقت مشکل سے بے کہ خراسان میں عام بے چینی اوراضطراب

پھیل ہوا ہے جیغو یہ نے بھاری اطاعت سے انجو اف کر دیا ہے ۔ خاقان تبت نے خراج روک لیا ہے ۔ شاہ کا بل خراسان کے اس ملاقہ

پر جواس کے ملک سے ملحق ہے بھارت گری کے لیے تیار ہے ۔ شاہ اتر اربندہ نے مقررہ خزاج کے دینے سے انکار کر دیا ہے ۔ جھ میں

اتنی حافت نہیں کہ میں ان معاملات میں کی ایک کو بھی سیدھار سکوں۔ جھے خوب معلوم ہے کہ امین نے جھے اس لیے طلب کیا ہے کہ وہ

میرے سرتھ برعبدی کرنا چا ہتا ہے ۔ ان تمام مشکلات کا حل صرف یہی سمجھ میں آتا ہے کہ میں اس سب کو چھوڑ کر سر دست خاقان

میرے سرتھ جمہدی کرنا چا ہتا ہے ۔ ان تمام مشکلات کا حل صرف یہی سمجھ میں آتا ہے کہ میں اس سب کو چھوڑ کر سر دست خاقان ویا کا الرک کے پس چلا جاؤں اور اس کے پاس اس کے ملک میں پناہ گزیں ہو جاؤں۔ جھے بیتو قع ہے کہ خاتان وی جھا ہاں دے دے گا۔ اور جو شخص مجھ پر جبر یا جھے سے غدر کرے گائی سے وہ جھے بچائے گا۔

## فضل بن مہل کی تبحویر:

فضل نے کہاجنا بوالا برعہدی کا متیجہ بہت ہی براہوا کرتا ہے اسی طرح ظلم وزیا دتی کے انجام بدھے بھی بے خون نہیں رہنا چاہے ہے بدا او قات کمز وراور مغلوب غالب اور طاقتور ہوگئے ہیں۔ کامیا بی قلت و کثرت پڑئیں ہے۔ موت کی تکیف ذلت کی تکلیف ہے۔ ہیں اس بات کو ہرگز مناسب نہیں بہتا کہ آپ اپنی سلطنت میں امرائے عسا کر اوراپی فوج کوچور کر تنہا سربے جسد کی طرح مجد کے پاس جا کر اس کے سامنے سراطاعت فی کردیں۔ اور بغیر جدد جہد کیے اس کے مقابلہ پر جنگ میں داومروائلی دیے بغیر خود کو اس کے حوالے کردیں۔ اس وقت آپ بھی منجملہ اور رعایا کے ایک شخص ہوجا میں گے کہ وہ آپ کے ساتھ جس طرح چاہے کا ملوک کرے گا۔ اس کے برخلاف میں میں مناسب بھتا ہوں وہ آپ بھی جیغو میاور خاقان کو خطاکھیں۔ ان کو اپنی طرف سے ان کو سلوک کرے گا۔ اس کے برخلاف میں میں مناسب بھتا ہوں وہ آپ بھی جیغو میاور خاقان کو خطاکھیں۔ ان کو اپنی طرف سے ان کو مناور کردیں اور وعدہ کریں گے شاہ کو برزار میاں روامقر رکردیں اور وعدہ کریں کہ ہمسر دوسرے با دشا ہوں کے مقابلہ میں آپ ان کی مدد بھی کریں گے شاہ کرائی ہم اپنی طرف سے بطور صلاتم کو معاف کے دوجے ہیں۔ اس کے بعد آپ اس جوئی تو سیان الدور نہ اس وقت بھی آپ بھی کے مصالحت کرے۔ آپ دیکھیں گے کہ وہ خود خوشی ہیں۔ اس کے بعد آپ اس جوئی تو سیان الدور نہ اس وقت بھی آپ کے لیے میموقع رہ گا کہ آپ خاقان کے پاس چلے جا کیں۔

#### فضل کی تبحویز ہے مامون کا اتفاق:

فضل کی تقریر کا مامون پر میاثر ہوا کہ اس نے اعتراف کیا کہ واقعی مصلحت یہی ہے جوتم کہتے ہواور اس سے کہ کہ اب تم اپی صوابد ید کے مطابق اس معاملہ میں جو چا ہو کر و \_انہوں نے نافر مان بادشا ہوں کے نام اسی مضمون کے خطوط بھیج دیئے \_انہوں نے مامون کی تمام خوا ہشوں کو تسلیم کر لیا اور پھرا طاعت کا اقرار کیا \_جس قد رفوجی سر دار اور فوجیں مروسے باہر پھیلی ہوئی تھیں ان سب کو مامون نے اپنے پاس بلالیا اور طاہر بن الحسین کوجو مامون کی طرف سے رے کا عامل تھا تھم بھیجا کہ وہ اپنے علاقے کہ اچھی طرح نگر انی اور حفاظت کرتارہے \_ اپنی منتشر جماعتوں کو اپنے پاس جمع کر کے فوج اور اسلحہ کے ساتھ ہروقت اپ تک حملہ یا سی حادثہ کی مقاومت کے لیے تیارر ہےاورائب مامون پوری طرح اس بات کے لیےمستعد ہو گیا کہ وہ امین کوخراس ن میں مداخلت نہ کمرنے دیے۔

## فضل بن سهل کی پیشین گوئی:

میبھی بیان کیا گیا ہے کہ خطآنے کے بعد مامون نے نصل بن سبل کو بلایا اور امین کے معاملہ میں اس سے مشور ہ میر اس نے کہ آئی آپ مجھے غور کرنے کی مہلت ویں کل صبح اپنی رائے عرض کروں گا۔ رات بھروہ سوچتار با ۔ صبح آئر کہا میں نے ستاروں کو دیکھ ہے۔ یہ معلوم ہوتا ہے کہ آپ ہی جبیتیں گے۔ اور آخر میں آپ کو کا میانی ہوگی ۔ اس پیشین گوئی نے مامون کو اپنی جگر شہرا دیا۔ اور اب وہ امین کے مقابلہ میں پورے عزم اور ارادے اور اطمینان قلب کے ساتھ آمادہ ہوگئے۔

#### مامون كاامين كوجواب:

خراسان کے تمام انتظام کوٹھیک کر کے مامون نے امین کے خط کا میہ جواب لکھا:

'' جھے امیر الموشین کا خط موصول ہوا۔ دوسروں کی طرح میں بھی آپ کا ایک عامل اور مددگار ہوں۔ امیر الموشین رشید
نے جھے تھم دیا تھا کہ میں اس سرحد پر قیام کروں اور امیر الموشین کا جو دشمن ان کے خلاف کوئی کا رروائی کرنا چاہاں کی مدا فعت کروں۔ میں اس کا لیقین کامل رکھتا ہوں کہ میر ایہاں قیام رکھنا امیر الموشین اور تمام مسلما نوں کے لیے اس بات ہے کہ میں ذیا دہ مفید ہے کہ میں خراسان چھوڑ کرآپ کی خدمت میں حاضر ہوجاؤں۔ اگر چہذاتی طور پر میر اول بھی یہی چاہتا ہے کہ میں آپ کی قربت سے مسرور ہوں اور اللہ تعالی نے جو تعتیں جناب کوعطا فرمائی ہیں۔ ان کومشاہدہ کروں ہم ہمتر میں ہوجاؤں۔ اگر چہ کہ ہیں سے کہ آپ جھے یہیں رہنے دیں اور آپ سے معاف رکھیں''۔

اس خط کولکھ کرانہوں نے امین کے وفد کو بلا کراہے ان کے حوالے کیا۔ ان کو بیش بہا انعام اور خلعت سے سرفراز کیا۔خود امین کو بھی خراسان کی بہت می ہرتنم کی نا در اشیاء تحفقہ ان کے ساتھ بھیجیں اور کہا کہ آپ حضرات میرے معاصلے کو بخو بی ان کے سامنے بیان کریں اور میری مجبوریاں بتا دیں۔

## خراسان اوررے کے مابین ٹا کہ بندی:

مامون کا خط پڑھ کرامین نے مجھ لیا کہ وہ بھی ان کے پاس نہیں آئے گا۔اس نے عصمہ بن حماد بن سالم اپنی فوج خاصہ کے سیدسالا رکو بلا کر تھم دیا کہ تم ہمران اور رے کے درمیان جا کرنا کہ بندی کر دو۔کس تاجرکوکس قتم کا اسباب معیشت خراسان نہ لے جانے دو۔اور ہر شخص کی جامہ تلاثی لوتا کہ خط کے ذریعہ سے بہاں کی کوئی خبر مامون کونیل سکے۔

#### خراسان يرنوج تشي:

میں ۱۹۲۱ ہیں ہوا پہلے بیا نظام کیااس کے بعداب انہوں نے خراسان پرفوج کٹی کا ارادہ کیا علی بن میسیٰ بن ماہان کوطب کر کے اس کو پچاس ہزارفوج کا سپہ سالار بنا دیا۔ اس میں بغداد کے شہبوار اور بیا دے دونوں طرح کے سیابی تھے۔ نوج کا دیوان بھی اس کے سپر دکر دیا گیا۔ اسے میافتیار دیا کہ وہ اپنی صوابدید پر جسے چاہے عہدہ کی ترقی دے۔ اور جسے چاہی پنے والے والوں میں ٹناس کے دے سے شایسانی اور بیر بھی اسے دہ۔ اور اسے یافوٹ مامون کے متابلہ کے لیے روانہ ہوئی۔

## زبيده كى على بن عيسىٰ كومدايات:

خراس ن جاتے ہوئے علی ام جعفر کوسلام کے لیے حاضر ہوا۔ زبیدہ نے اس سے کہا۔ علی دیکھوا گرچامیر المونین میری اولاد
ہیں 'جھے عبداللہ کا بھی بہت خیال ہے۔ اور ہیں اس بات سے ورتی ہوں کہ مباداا سے گزند پنچے۔ میرا بیٹا بادشاہ ہے محض خواہشات
نفسانی کی وجہ سے وہ چاہتا ہے کہ اپنے بھائی کی سلطنت پر بھی قبضہ کر سے اور اسے چھین لینے کے لیے وہ اب عبداللہ پر حملہ کر رہا ہے۔
علانکہ کریم خود تکیف برداشت کرتا ہے دوسروں کونہیں ستا تا۔ بلکہ دوسر سے اس سے نفع اٹھاتے ہیں۔ تم عبداللہ کے ساتھ اس کے
باپ اور بھائی کے مرتبہ کو پیش نظر رکھ کر برتاؤ کرنا۔ اس کے ساتھ حت کلا می نہ کرنا۔ کیونکہ تم مرتبے ہیں اس کے برابر نہیں ہو۔ اس پر
غلاموں الی تخی نہ کرنا۔ اسے نہ قید کرنا اور نہ تکلیف وینا۔ کسی چھوکری یا خادم کواس کی خدمت سے علیحہ و نہ کرنا۔ اسے شتا ب روی کی
تاکید نہ کرنا۔ اس کے برابر نہ چلنا اس سے قبل گھوڑ سے پر سوار نہ ہونا بلکہ بغیر اس کی رکا ب خاسے چاندی کی ایک ہھھکڑی دی اور کہا
کوگالیں و نے تو برداشت کر لینا۔ اگر وار بھی کر نے تو اس کا جواب نہ دینا ہے کہہ کر زبیدہ نے اسے چاندی کی ایک ہھھکڑی دی اور کہا
کہا گروہ تہ ہارے ہاتھ ہیں اسیر ہوجائے تو یہ تھھکڑی ڈالی جائے علی نے کہا جیسا آپ نے ارشاوفر مایا ہے ہیں پوری طرح اس کی
بہا آوری کروں گا۔

## مامون کی ولی عہدی کی برطر فی کا اعلان:

امین نے علانی طور پر مامون کوولا بت عہد سے برطرف کر کے اس کے بجائے اپنے بیٹے موٹی اور عبدالقد کوا پناولی عہدم تررکر کے اس کے لیے خراسان کے علاوہ تمام سلطنت میں بیعت لے لی اور انہوں نے اس موقع پر اپنے بنی ہاشم دوسر ہے امراء اور نوح کو نفذ وجنس کی شکل میں بیش بہا انعام اور صلے دیئے ۔موٹی کا لقب ناطق بالحق اور عبدالقد کا لقب القائم بالحق رکھا۔ اس کے بعد علی بن عیسیٰ کے شعبان ۹۵ اھے کو بغداد سے روانہ ہو کر نہروان پر فروکش ہوا ۔خودامین نے اس کی مشابعت کی دوسر ہے امراء اور فوجیس سوار ہو کر چلیں ۔ ان کے لیے باز ارلگا دیئے گئے ۔مزدور اور معمار بھی ساتھ کیے گئے کہا جاتا ہے کہ علی کی فرودگاہ اپنے جیموں اور دوسر ہو لاؤنشکر کی کثر ت کی وجہ سے ایک فرسنگ کی تھی بغداد کے بعض لوگ بیان کرتے ہیں کہ ہم نے اس سے پہلے کوئی ایسی چھاؤنی نہیں دیکھی جس میں اس فدر آ دمی ہوں اسے عدہ جانور ہوں اس فدراغلی اسلحہ ہوں اور اس کا دوسر اساز وسامان اس فدر کھمل اور بہتر ہو۔ امین کی علی بن عیسیٰ کو مدایا ہے:

بغداد کے باب خراسان سے گزر کرامین سواری ہے اتر کر پیادہ ہو گئے اور اب انہوں نے علی بن عیسیٰ کو ہدایت دینا شروع کیں اس سے کہاا پی فوج کورعایا پرظلم نہ کرنے دینا۔ دیہات کے لوگوں پرغار گری نہ کرنے وینا۔ درخت نہ کاشنے دینا عورتوں کی عصمت دری نہ کرنے دینا۔ یکی بن علی کورے کا والی مقرر کر کے اس کے ساتھ زیر دست فوج متعین کر دینا اور اسے تھم وینا کہوہ رسے عصمت دری نہ کرنے سیاہ کی معاش اوا کرتا رہے۔ جس جس ضلع سے تم آگے بڑھتے جاؤو ہاں اپنے کسی شخص کوعا مل مقرر کرتے جانا۔

اہل خراسان کے جو سیاہی یا سردار تمہارے پاس آ جائیں ان کی بہت تعظیم و تکریم کرنا۔ ان کوخوب انعام وینا ایک بھائی کی خطا کا مواخذہ اس کے دوسرے بھائی ہے نہ کرنا۔ اہل خراسان کا ایک چوتھائی خراج کم کر دینا۔ کسی ایسے شخص کو معائی نہ وینا جس نے مواخذہ اس کے دوسرے بھائی ہے نہ کرنا۔ اہل خراسان کا ایک چوتھائی خراج کم کر دینا۔ کسی ایسے شخص کو معائی نہ وینا جس نے تمہ کی فی نہ یہ بیت بیاں آپ سے نہ کرنا۔ اہل خراسان کا ایک چوتھائی خراج کم کر دینا۔ کسی ایسے شخص کو معائی نہ وینا جس نے تمہ کی فی نہ یہ بیت تعظیم و کرنے ہوئے کی دوسرے بھائی ہوئی ہے نہ کرنا۔ اہل خراسان کا ایک چوتھائی خراج کم کر دینا۔ کسی ایسے شخص کو معائی نہ وینا جس نے تمہ نہ بیت نہ نہ بی نہ کو نہ بیا ہے دوسرے بھائی دونا۔ کسی ایسے کسی نہ بیت نہ بیت نہ کی فیا کہ دونا ہے دونا کی دونا کی دونا۔ کسی ایسے کسی نہ بیت نہ بیت نہ کو نہ نہ بیت نہ بیت کے اس کے دونا کی دونا کسی دونا کر دینا۔ کسی ایسے کم کردینا۔ کسی نہ بیت نہ بیت کی نہ بیت نہ بیت نہ بیت نہ بیت کی نہ بیت نہ بیت نہ بیت نہ بیا کہ بیت نہ بیت

دن کی اجازت دینا اور جب اسے تم یہاں روانہ کرنا تو اپنے بہت ہی معتمد عایدا شخاص کی تگر انی میں جھیجنا۔ کیونکہ ممکن ہے کہ شیطان ہافوا سے وہ تم سے سرنش کر جائے۔اس وفت تمہاری کوشش یہ ہوکہ تم اسے کی طرح کر مراسان کے کی ملاقہ میں بھاگ کر چلا جائے تو تم خوداس کے لیے جانا۔ جو ہدایات میں نے تم کو دی ہیں تم اسے اچھی طرح سمجھ گئے ہو؟ اس نے کہ بی باب المومنین۔امین نے کہا اللہ کی برکت اور مدرتمہارے ہوؤ۔

على بن عيسيٰ كوايك منجم كامشوره:

بیان کیا گیا ہے کہ علی کے نجم نے اس ہے آ کر کہا کہ بہتر ہوتا کہ آپ فراسان روانہ ہونے میں اتن انتھا رکرتے کر چوندا ہے تھا خانوں میں آ جا تا اس وقت چاند پرخوست ہے اور سعادت نہیں ہے گرعلی نے اس بات کی بالکل پروانہ کی۔ اپنے غلام سعید ہے کہا کہ مقدمة الحیش کے سر دار ہے جا کر کہو کہ وہ کو تھے لیے نقارہ پر چوب مارے۔اور اپنا نشان آ گے بڑھائے۔ہم چوند کے سعد وخص کو نہیں جانتے ہم صرف بیر جانتے تیں کہ جو ہم سے لڑے گا ہم اس سے لڑیں گے جو ہم سے لئے وا تشی کا خواہش مند ہوگا ہم اس سے سے کرلیں گے۔ جو ہمارے مقابلے پر آئے گا اور لڑے گا ہم اس کے خون سے اپنی آلوار کو سیراب کریں گے۔ جب ہم نے جنگ میں پوری طرح ٹابت قدم رو کروشن کے مقابلہ کی ٹھان لی ہے تو چاند کی نبوست کو ہم پھونہیں جانتے۔

على بن عيسىٰ كى نخوت وتكبر:

ایک وہ خض جواس مہم میں ملی کے ہمراہ تھا۔ بیان کرتا ہے کہ جب وہ حلوان سے گزرگیا تو اسے خراسان سے آنے والے قافلے سے۔اس نے ان سے خراسان کی خبریں بو چھنا شروع کیس تا کہ اہل خراسان کی پچھ حالت معلوم ہو۔ایک شخص نے اس سے کہا کہ طاہر رہے میں فروکش ہے۔ اپنی فوج کی تعلیم و تربیت اور سامان جنگ کی اصلاح کر رہا ہے۔ بیتن کرعی ہنسا اور کہنے لگا بی طاہر ہے کیا۔ میری شاخ کی ایک شہنی اور میری آگ کا ایک شرارہ ہے۔اسے فوج کی قیادت سے اور جنگوں سے کیا سرو کا ر۔اس کے بعد اس نے اپنے سرتھیوں سے مڑکر کہا۔ جس وقت ہم نے ہمدان کی گھاٹی کوعبور کر لیا اور اسے اس کی اطلاع ہوئی تو وہ اس طرح ہمارے سامنے سے اکھڑ جائے گا۔ جس طرح تیز آندھی کے جھو تکے سے کوئی ورخت اکھڑ ہے جاتا ہے۔ بھیٹر کے بچے مینڈ سے کی طرنہیں سامنے سے اکھڑ جائے گا۔ جس طرح تیز آندھی کے جھو تکے سے کوئی ورخت اکھڑ ہے جاتا ہے۔ بھیٹر کے بچے مینڈ سے کے جبلے و بی سہار سکتے اور لومڑیاں شیر کے سامنے سے انتہاں کا فائم مرد ہن کراپی جگہ شہرار ہے تو دیمے لین کہ سب سے پہلے و بی شواروں کی دھاروں اور نیز وں کی انبول کا نشا شہنے گا۔

على بن عيسى كوطا هركى جنگى تياريون كى اطلاع:

یزید بن الحارث کبتا ہے کہ جب علی ہمدان کی گھاٹی پر پہنچا تو یہاں بھی خراسان کا ایک قافلہ وہاں ہے آتا ہوا اسے ملا۔ اس نے پوچھا کوئی خبر بیان کرو۔ انہوں نے کہا طاہر رے میں مقیم ہے اس نے جنگ کا سار انظام کمل کرلیا ہے۔ وہ اڑائی کے لیے بالکل آمادہ ہے۔ خراسان اور اس کے مصلہ اصلاع سے برابر اس کے لیے کمک پہنچ رہی ہے۔ روز انداس کی حافت اور سیاہ کی تعداد میں اضافہ ہور باہے۔ اور تمام سیاہی بہی جھتے ہیں کہ وہ بی خراسان کے جیش کا مالک ہے لیے نے پوچھا کیا کوئی اور نامی خراس نی بھی اس کے ساتھ لڑنے کے لیے آیا ہے؟ انہوں نے کہا اور تو کوئی نہیں آیا۔ البتہ یہ بات ضرور ہے کہ وہاں ایک مام بے چینی ہے اور سب لوگ نہیں جے۔

## علی بن عیسیٰ کے دیلم' طبرستان وغیرہ کے حکمرانوں کے ٹام خطوط وتحا کف:

یہ کَ سُری ہے اپنی فوخ کو تکم دیا کہ وہ مجلت کے ساتھ طےمنازل کرے کیونکد معلوم ہوتا ہے جمارے دشمن کا، ننز کی مقام پیش قدمی ۔ ب ب ارجم رے کواپنے پیچھے چھوڑ کرخراسان کی سمٹ ان تر آئے نکل گئے تواس سے ان کے حوصلے بہت ہوجا کیں گے ان کاس راا "ظام در ہم بر ہم ہوجائے گا۔اوران کی تمام جماعت پرا گندہ ہوجائے گی۔اس کے بعداس نے ویلم' جبل' طبریتان اور اس سے متحقہ ریاستول کی فر مال رواؤل کو خط لکھے ان کو بہت کچھانعام وا کرام وینے کا وعد ہ کیا۔فیمتی تانی وکنگن اورمحی اور مذہب تعواریں تخذمیں بھیجیں اور تھم دیا کہتم خراسان کے رہتے مسدو دکر دو۔اور کس کوطاہر کی مدد کے لیے اپنے علاقوں ہے نہ گزرنے دو۔ ان بادشاہوں نے اس کی بیہ بات مان لی۔

علی بن عیسیٰ کا سر دار مقدمة انجیش کی رائے ہے اختلاف:

اب علی بڑھتا ہوارے کی سرحد میں داخل ہو گیا۔اس کے مقدمۃ انجیش کے سردار نے آئے کراس ہے کہا کہ بیزنہایت من سب معلوم ہوتا ہے کہ جن ب والا اپنے مخبراس علاقے میں پھیلا دیں۔طلا نُع مقرر کرلیں اور پڑاؤ کے لیے کسی منہ سب مقام کا انتخاب کر کے وہاں فروکش بوں اور اپنے پڑاؤں کے گرد خندق بنائیں تا کہ آپ کی فوج بے خوف وخطر فروکش ہوجائے۔اورکسی قسم کا دغد غدان کو فیدر ہے اس سے ان کواطمینان اور دل جمعی حاصل ہوگی۔ جونہایت ضروری ہوں علی نے کہا کیا کہتے ہوطا ہراییا جوانمر دنہیں کہ اس مقابیہ کے لیے بیر حفاظتی متد اہیر ضروری ہوں۔ان دوشکلوں میں ہے ایک شکل ہوگی کہ یا تو وہ رہے میں قلعہ بند ہوجائے گا۔اس طرح خود اہل رے اے بھگت لیں گے اور ہمیں اس کے مقابلہ پر کوئی کارروائی ہی نہیں کرنا پڑے گی اور اگر ہمارے رسالے اور ہماری فو جیس اس کے قریب جا پہنچیں تو و ہرے کوچھوڑ کرنو کدم بھاگ <u>نکلے گا۔</u>

یجی بن علی کی تجاویز کی مخالفت:

یجی بن علی نے اس سے آ کر کہا۔ میں جا ہتا ہوں کہ تمام پرا گندہ جماعتوں کوا کٹھا کرلوں۔ کیونکہ مجھے اندیشہ ہے کہ آپ پر شب خون پڑے گا۔اور آپ رسالہ کو جب تک کدان کی تعداد کافی نہ ہوا پنے پاس سے ادھرادھرنہ جیجیں فوجوں کا انتظام ت بل ہے نہیں ہوتا۔اورلژ اکیاں فرصت اور موقع طلی ہے۔ مزہیں ہوا کرتیں۔دورا ندیشی یہ ہے کہ آپ ہروفت چو کنے رہیں۔اور بیانہ کہیے کہ ط ہر مجھ سے لڑنے آیا ہے۔ اکثر ایسا ہوا ہے کہ ایک چنگاری بھڑک کرشعلہ بن گئی ہے۔ اور ایک چھوٹے سے چشمہ سے جب غفلت اور بے اعتنائی کی گئی وہ ایک بڑا سمندر بن گیا۔ ہماری فوجیس طاہر کے قریب پہنچ چکی ہیں اگر وہ بھا گئے والا ہوتا تو اب تک بھی کا بھا گ گیا ہوتا علی نے کہا جیپ رہو۔ جہاں تم سجھتے ہو کہ طاہر موجود ہے وہاں وہنییں ہے جب جوانمر دوں کا مقابلہ ان کے برابر والول سے ہوتا ہے۔ تب وہ جوش میں آتے ہیں اور صرف اپنے ہمسروں کے مقابلہ پر جنگ میں مستعدی اور جدو جہد کیا کرت ہیں۔ بیہ ہے کیا۔ اس کے لیے میں کیا کروں۔

## طاہر کورے میں قیام کامشورہ:

عبداملد بن مجالد کہتا ہے کہ خراسان بڑھتے ہوئے علی رے سے دس فرسنگ فاصلہ پر آ کر فروکش ہوا۔اس وقت ط ہر رے مي تا يمرك الرين الجيم طري عن من المرين كوهي و من يا ت ك لي الكري قابل كاري

ہونے کے بعداس نے مصاحبین سے مشور والیا۔ کہ س طرح علی کا مقابلہ کیا جائے۔ انہوں نے کہا آپشہر سے میں قیا م کریں۔اور یہیں ہے حتی المقدوراس وقت اس ہے کسی فیصلہ کن لڑائی ہے بیچتے رہیں۔ جب تک کہ خراسان سے مزیدرس لہ آپ کی کمک کوآئے اور کوئی دوسرا سیدسالا ربھی آئے جے آپ اپنی جگہ علی ہے لڑنے کے لیے متعین کریں۔ان لوگول نے سیبھی کہا کہ شہررے کے اندر قیام کرنے ہے آپ کواور آپ کی سیاہ کو بہت آ رام ملے گا۔ یہاں رہ کر جم سب کوتمام ضروریات زندگی بہت آس نی ہے ہدست ہوجا کیں گی۔ نیز سروی کی تکلیف ہے بھی حفاظت رہے گی اور اگرخودشہر میں ایک پرلڑ ائی آپڑی تو اس وقت ہم شہر کے مكانات كى حفاظت ميں اپنا بچاؤ كر كے اس وقت تك لڑتے رہيں گے جب تك كد آپ كے چيچے سے كوئى اور امدادى سپاہ آپ کے پاس پہنچ جائے۔

## طاہر کی رے میں قیام کی مخالفت:

طا برنے کہا: میری رائے تمہاری اس رائے سے بالکل مخالف ہے۔ اہل رے علی سے مرعوب ہیں۔ان کے دلوں میں علی کی ہیت وسطوت جا گزیں ہے۔تم خود جانتے ہواس کے ہمراہ عرب کے بدوی کو ہتانوں کے ٹیرےاور دیہات کے اچکے ہیں۔ مجھے میر اندیشہ ہے کہ اگروہ ہمارے قیام رے کی حالت میں بہیں ہم پر حملہ آور ہوا تو اس کے خوف سے خود یہاں کے باشندے ہم پراٹھ کھڑے ہوں گے۔اوراس کی حمایت میں ہم سے لڑنے لگیس گے۔

علاوہ بریں بیر ہات بھی سمجھ لو کہ جو جماعت خود اپنے گھروں میں سہی ہوئی ہو۔ اور خود اس کی فرود گاہ پرحملہ کیا جائے ۔وہ جماعت ضرور بز دل اورنگی ہوجاتی ہے۔اس کا وقار جاتار ہتا ہے۔اوراس کا دشمن اس پر چیرہ دست ہوجاتا ہے۔اس وقت اس کے سوااورکوئی بات مناسب نہیں کہ شہررے کواپنے عقب میں چھوڑ کرآ گے بڑھ کر مقابلہ کریں۔اگرانند نے ہمیں فتح دی تو خیرور نہ اس وقت ہم پہپا ہوکرشہر میں چلے آئیں گے۔اوراس کی گلی کو چوں میں لڑیں گے اور قلعہ بند ہوکراس وقت تک اس کی مدافعت کرتے رہیں گے جب تک کہ خراسان سے ہماری مدد کے لیے اور فوج آئے۔

## طاہر کی رہے ہے روائلی:

اس پرسب نے کہا بے شک یہی رائے مناسب ہے اب طاہر نے اس فیصلے کے مطابق اپنی فوج میں کوچ کا اعلان کر دیا اور و ہاں ہے چل کر انہوں نے رہے ہے پانچے فرسنگ کے فاصلہ پر کلواص نام ایک گاؤں میں آ کر پڑاؤ کیا یہاں محمد بن العلانے اس ہے آ کرکہا کہ جناب والا آپ کی فوج دشمن کی سیاہ ہے مرعوب ہوگئی ہے ان کے دلوں میں اس کا خوف اور رعب جا گزین ہے۔ مناسب یہ ہے کہ آپ اپنے پڑاؤمیں رہ کر دفاعی جنگ کریں۔البتہ جبُ اس طرح آپ کے سپاہی ان کی خوبو سے واقف ہو کران کو یر کھ لیں ۔اورکوئی راہ ان کے خلاف پیش قدمی کی مل جائے ۔ تب آپ خودان پر جارحانہ کارروائی کر سکتے تیں ۔

#### طاہر کا فیصلہ کن جنگ کا ارادہ:

و طاہر نے کہامیں کچھکم تجربہ کاراورمختا طنہیں ہوں میری فوج کم ہے دشمن کی تعداد بہت زیادہ ہے۔اگر میں فیصلہ کن لڑائی کو ٹالتا و المراجع المر تحریص سے اپنے ساتھ ملانے کی کوشش کرے گا۔اوراس طرح میرے اکثر ساتھی مجھ سے علیحدہ ہوجا نمیں گے۔اور جو ہمارے ساتھ پامرواور دلیر ہیں وہ میرا ساتھ چھوڑ دیں گے۔ میں تو اب بیرکرتا ہوں کہاپنی پیدل سپاہ کوان کی پیدل سپاہ سے 'اپنے رس لہ کوان کے رس لہ سے بھڑ اووں۔اوراپنی فوج کی طاعت اور وفاداری پر پورا بھروسہ کر کے کامیا بی یا شہادت کا استقلال کے ساتھ منتظر رہوں۔ اگر جمیں فتح وکا میا بی حاصل ہوئی تو فہوالمراواوراگر دوسری صورت بیش آئی تو میں کوئی پہلا ہی آ دمی نہیں ہوں جولز اہواور مارا گیا ہو۔ اور پھر شہاوت کا اجر جوالقد کے یہاں ملے گاوہ بہت اعلیٰ اورافضل ہوگا۔

على بن عيني كي فوجي ترتيب:

علی نے اپنی فوج ہے کہا کہ تم فوراً دیمن پرحملہ کردو۔ چونکہ وہ بہت کم ہیں۔ اس لیے اگر تم ایک دم ان پردھاوا کردوگر تو وہ تہاری تلواروں کی ماراور نیزوں کے وار کے سامنے شہر نہ سکیں گے۔ اب اس نے اپنی فوج کو جنگ کے لیے میمید اور میسرہ اور قلب میں تقسیم کر کے مرتب کیا۔ دس نشان بنائے۔ ہرنشان کے ساتھ ایک ہزار سیا ہی متعین کیے ایک ایک نشان کو میدان جنگ میں بردھایا۔ ہرنشان کے درمیان سوگز کا فاصلہ چھوڑ ا۔ ان جماعتوں کے سرداروں کو تھم دیا کہ جب آگلی جماعت سے دہمن کی جنگ ہواوروہ وریز تک استقلال کے ساتھ دہمن ہوئے تے گرم ہوجائے تو اس کے بجائے اس کی متصلہ دوسری جماعت آگے بڑھر کر دہمن سے لڑنے کے اور اگلی کو ذرادم لینے اور جنگ کے لیے دوبارہ تا زہ دم ہونے کے لیے آرام کرنے کے لیے پیچھے ہٹالائے۔ اس نے زرہ بھر اور خود والوں کونٹا نوں کے آگے متعین کیا۔ اور خود قلب فوج میں اپنے نہایت دلیراور شجاع جوانمر دوں کے جھر مٹ میں شہر گیا۔ طاہر بین حسین کا فوج سے خطاب:

طاہر بن الحسین نے بھی اپنی فوج کوئی دستوں میں تقسیم کر کے ان کے پرے جمائے بھر وہ ایک ایک سردار اور اس کی جماعت کے پاس آیا اور کہا۔ اے اللہ والو! اے وفاشعار شکر گر ارو! تم ان غدار اور بے ایمانوں کی طرح نہیں ہوجنہوں نے اس عبدو پیان کو تو ڑ ڈ الا ہے جس کی تم نے اب تک مفاظت کی ہے۔ انہوں نے اس بات کوذکیل کیا ہے جس کی تم نے تعظیم کی ہے۔ اور اس وعدہ کی ظاف ورزی کی ہے جس کوتم نے پورا کیا ہے۔ ان کا مقصد باطل ہے۔ وہ بدعہدی اور جہالت کے لیے لڑر ہے ہیں بیضرور مارے اور لوٹے جا کیں گرے جا گیں گرے اگر تم آئی تھیں بند کر کے میدان جنگ میں ثابت قدم رہے تو جھے یقین کامل ہے کہ اللہ تعالی اپنا وعدہ فصرت پورا کر ہے گا اور عزت ونصرت کے تمام درواز ہے تمہارے لیے کھول دے گا۔ اس لیے تم ان باطل پرستوں اور دوزخ کے کندوں سے کرے گا اور عزت کی خاطر نہایت بہادری ہے لڑو۔ ان کے باطل ہے اپنے حق کو بچاؤ۔ بیصرف ایک گھنٹہ کی بات ہے۔ بھر تو اللہ تعالی تمہارے اور ان کے درمیان فیصلہ ہی کر دے گا اور وہ ہی سب ہے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ اب اس نے نہایت جوش وخروش کے ساتھ بلند آواز کے ساتھ کہنا شروع کیا۔ اے صدق اور وفا کے حامیوں! خبر دار ثابت قدم رہنا اور اپنی پوری غیرت اور حمیت کے ساتھ لڑنا۔

#### جنَّك كا آغاز:

دونوں حریف ایک دوسرے کے مقابل بڑھے۔ اہل رے بھی ایک جگہ جمع ہوئے اور انہوں نے شہر کے دروازے بند کر \_ یہ تقل میں نے ان کی کی کے مقابل بڑھے۔ اہل رے بھی ایک جگہ جمع ہوئے اور انہوں نے شہر کے دروازے بند کر تمہارے عقب میں ہیں ساز بازنہ کر سکے۔اوراب صرف انتہائی جدو جہداور جنگ میں ثابت قدمی تم کو بیا سکتی ہے۔ دونوں خریق متحتم گھ ہو گئے اور بڑے زور کی لڑائی ہونے گئی۔ مگر دونول فریق اپنی اپنی جگہ جے رہے کسی کا قدم نہیں ڈ گمگایا۔ علی کے میسند نے ط بر کے میسر ہ پرحملہ کر کے بری طرح پاش پاش کر دیا۔ نیز اس کے میسر ہ نے طاہر کے میمنہ پرحملہ کر کے اسے بھی اس جگہ سے بٹ دیا۔ اس پرطا ہرنے اپنی فوج سے کہا کہ جس طرح ہو سکے اپنی انتہائی شجاعت اور بسالت کے ساتھ دشمن کے قلب والے دستوں پر ممله کروا گران میں سے ایک نشان کوبھی تم نے بسیا کردیا تو اس کے آ گے بڑھے ہوئی جماعتیں خود بخو دعقبی جماعتوں کے پاس بیٹ

# طاہر کاعلی بن عیسی کی فوج کے قلب پرحملہ:

چنا نچہط ہر کی سیاہ پہلے تو نہایت ہی ثابت قدمی اور یامردی سے حملہ آ وروں کے سامنے ڈنی رہی اور پھراس نے خودعی کی فوج کے قلب کے آگے بڑھے ہوئے نشانوں پرحملہ کیا۔ان کو پسپا کر دیا اوران کے بہت ہے آ دمی قمل کر دیئے۔اس کا اثر بیہ ہوا کہ وہ نشان ایک پرایک پلنے اور اس طرح علی کامیمنداین جگہ ہے اکھڑ گیا۔ جب طاہر کے ہزیمت خور دہ میمنداورمیسر ڈنے اپنے ساتھیوں کی بیرکارگزاری دیکھی وہ اپنے مقابل پریلیٹ پڑے اوران کو مار بھگایا۔ جبعلی تک بینوبت پینچی اس نے اپنے سور ماؤں کولاکار نا شروع کیا۔کہاں ہیں تاج وکلاہ والے۔اےشریف زادو!میرے پاس آ کرتھہرو۔پسپائی کے بعد جوا بی حملہ کرو۔ جنگ میں کا میا بی صرف استقلال اور یا مردی سے ہوتی ہے۔

#### على بن عيسيٰ كا خاتمه:

اتنے میں طاہر کے کسی سیا ہی نے اپنے تیر سے علی کونشا نہ بنایا اور اس کا کا متمام کر دیا۔ اب کیا تھا۔ طاہر کی فوج نے ان کو ب دریغ قتل اوراسیر کر ناشروع کردیا۔ یہاں تک کہرات نے آ کر بھا گئے والوں اور پکڑنے والوں کوایک دوسرے سے علیجد ہ کر دیا۔ فاتحوں کو بے شار دولت کی ۔ طاہر نے علی کی سیاہ میں منا دی کر دی جوہتھ یا ز ڈ ال دیے گا۔وہ مامون ہے۔اس وعدہ معانی کے س تھانہوں نے ہتھیا رر کھ دیئے۔اور اپنے جانوروں سے اتر آئے۔طاہرشہرے میں واپس آگیا۔اوراس نے جنگی قیدی اور مقتولین کے سر مامون کے باس جھیج ویئے۔

# عبدالله بن على بن عيسلي كي مراجعت بغداد:

بیان کیا گیا ہے کہ عبداللہ بن علی بن عینی مقتولین کے درمیان جان کے خوف سے لیٹ گیا۔وہ زخموں سے چکن چورتھ۔اس وجہ ہے وہ اس دن اور ساری رات بے حس ومرکت مقتولین میں پڑار ہا۔ جب اےاطمینان ہو گیا کہ اب کوئی اے نہ پکڑے گا اس وفت اٹھ اوراین شکست خور دہ جماعت میں مل کر بغداد چلا گیا۔ بیلی کا سب سے بڑا ہیٹا تھا۔

#### سفيان بن محمر كابران:

سفیان بن محمد نے بیان کیا ہے جب علی خراسان روانہ ہوا تھا تو مامون نے اس سے لڑنے کے لیے فرواْ فرواْ اپنے تمام سر داروں سے استنسار کیا۔ مگر چونکہ سب کے دلوں میں اس کی دھاک مبیٹھی ہوئی تھی۔اس لیے سب نے کوئی نہ کوئی بہانہ کر کے اس كے مقابلہ سے ان حال جھڑ الی

ىها فتح كىخوشخرى:

جب مامون کواس فتح کی خوش خبری کا خط طاہر کی طرف ہے موصول ہوا۔ انہوں نے دربار عام منعقد کیا۔ جب سب نے جب مامون کواس فتح کی خوش خبری کا خط طاہر کی طرف ہے موصول ہوا۔ انہوں نے تمام خراس نہیں امین کی نلیحد گ آئر مبارک ہودی اور ان کی نصرت اور عزت کے لیے دعا کی۔ اور آئے ہی کے دن انہوں نے تمام خراس نہیں امین کی نلیحد گ اور اپنی خلافت کا اعلان کیا۔ اس سے تمام اہل خراسان خوش ہوئے۔ ہر جگداس کے لیے مقررین نے تقریریں کیس اور شعرانے قصیدے کہے۔

امين کي پشيماني:

اس کے برعکس جب امین جب علی مارا گیا تو اہل بغداد نے بری بری خبریں بیان کرنا شروع کیں ۔خودامین اب اپنے کے پر نوم ہوئے ۔اوراس دن جو کہ 190 ھے نصف ماہ شوال کا جمعرات کا دن تھا۔امرائے عسا کرصورت حال پرغور کرنے کے لیے ایک دوم روسے سے ملا قات کے لیے گئے اورسب نے جمع ہو کر سے بات کہی کہ علی تو مارا گیا اب ضرورامین کواس بات کی ضرورت ہوگی کہ وہ ہماری خد مات سے استفادہ کرے اور بیرقاعدہ ہے کہ لوگوں کے قلوب ہی ان میں تحریک بیدا کرتے ہیں ان کی شجاعت اور دلیری ان کو رفعت ویتی ہے۔اس لیے اب مناسب معلوم ہوتا ہے کہ ہم میں سے برخض اپنی فوجی جمعیت کو ہدایت کرے کہ وہ ہنگامہ برپا کریں۔اپنی معاشی اور مزید انعام کا مطالبہ کریں۔اس ترکیب سے جمیس تو قع ہے کہ موجودہ حالت میں ہم ان سے بہت کچھ مستفید ہو سکیں گے۔اوراس طرح ہماری اور ہماری جمیتوں کی معاشی حالت بہتر ہوجائے گی۔

بغداد میں فوج کی شورش:

اس رائے ہے۔ سب نے اتفاق کیا۔ صبح کوسب باب الجسر پر آئے انہوں نے نعرہ تکبیر بلند کیا اور اپنی معاش اور انع م کا مط لبہ کیا۔ اس بنگامہ کی اطلاع عبداللہ بن خازم کو ہوئی وہ اپنی جمعیت اور دوسرے عرب امراء کی جمعیت کو لے کر وہاں پہنچا تیرا ندازی اور سنگباری کے بعد دونوں فریقوں میں خوب ہی تلوار چلی ۔ مجمدالا مین نے جب تکبیر اور لڑائی کا شور سنا انہوں نے اپنے ایک خدمت گارکوا طلاع یا بی کے لیے بھیجا۔ اس نے ان سے جا کر ساری کیفیت سنائی کہ تمام فوج جمع ہے اور اس نے معاش کے لیے بنگامہ بر پاکررکھا ہے۔ امین نے پوچھا کیاصرف معاش ہی چا جے جیں یا پچھاور اس نے کہا جی ہاں صرف معاش کے خواستگار ہیں۔ امین نے کہا جی مطالبہ ہے اچھاتم عبداللہ بن خازم کے پاس اور ہماری طرف سے اس کو تھو کر چلا اس کے علاوہ فوج کو چودہ ماہ کی معاش ایک وقت میں دے دی جائے۔ نیز جو سپاہی اس سے کم پاتے ہیں ان کو بھی اس مقرر کر دیئے جائیں۔ اس کے علاوہ فوجی عبدہ داروں اور سرداروں کو بیش بہا صلے اور انعام و ہیں ۔

عبدالرحن بن جبله كي سيه سالارى:

اس سال امین نے عبدالرحمٰن بن جبلہ الا نباری کوطا ہر ہے لڑنے سے لیے ہمدان بھیجا۔

امين اوراحمه بن سلام كي گفتگو:

امین کومعلوم ہوا کہ علی بن عیسی مارا گیا اور طاہر نے اس کے پڑاؤ کولوٹ لیا۔انہوں نے عبدالرحمٰن الا نباری کوابن و کے ہیں ریمان کے معلوم ہوا کہ علی بن علیہ کی معلوم ہوا گئی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی گئی گئی گئی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہ رو پیربطور صله اور انعام کے دیا۔ نیز اسے حلوان سے لے کر اس تمام علاقے پر جووہ خراسان کا فتح کر لے والی مقرر کیا اور ابنا کے دومرے مشہورصا حب شجاعت اور بسالت اور دلیرلوگوں کواس مبم میں اس کے ساتھ کیا۔ امین کےعبدالرحمٰن کوا حکایات:

اسے حکم دیا کہ و دراستے میں بہت کم تفہرے اور آ رام کرے اور طے منازل میں عجلت سے کام لے۔اوراسی طرح مسلس کوچ کرتا ہوا ط ہر سے پہلے ہمدان جا پہنچے وہاں اپنے گر دخندق بنائے۔تمام ضروریات زندگی مہیا کرے اوراس تمام ہند وہت کے بعد دوسرے دن تڑئے ہی طاہراوراس کی فوج ہے لڑپڑے ۔لوگوں کے ساتھ کشاد ہ دتی اختیار کرے اور جو جو ہدایات میں نے دی ہیں ان کو پوری طرح نافذ کرے حفاظت اور احتیاط کا پوراا نظام رکھے۔اورعلی کی طرح غفلت اورتسابل یے قطعی اجتناب کرے۔ عبدالرحمٰن كي بهدان ميں آمد:

عبدالرحمن اپنیمهم پر روانه ہوا۔ ہمدان پہنچا۔ نا کہ بندی کی اس کی فصیل اور در داز وں کی قلعہ بندی کی شکتہ جگہوں کو درست کیا۔ مختلف ضروریات کے لیے بازاراورپیشہ ورلوگوں کوشہر کے اندراکٹھا کرلیا اور ہرقتم کے آلات جنگ اور سامان خوراک کوجمع کر کے طاہر کے مقابلہ اور اس ہے لڑنے کے لیے مستعد ہو گیا۔

یجیٰ بن علی کی امین سے امداد طلی:

اینے باپ کے تل کے بعد نیجیٰ بن علی اس کی مہر وم فوج کی ایک جماعت کے ساتھ میدان جنگ ہے بھاگ کررے اور ہمدان کے درمیان تفہر گیا۔اوراس کے باپ کی شکست خوردہ فوج کا جو مخص اس کے پاس سے گزرتا ہوا سے اپنے پاس روک لیتا۔ چونکہا ہے بیخیال تھا کہامین اس کواس کے باپ کی جگہ پرمقرر کر کے رسالے اور پیادے سے اس کی مدد کریں گے۔اس امید میں وہ اس ہزیمت خوردہ فوج کے سیابیوں کواینے یاس جمع کرنے لگا۔اس نے امین سے مدد مانگی۔انہوں نے اسے مکھا کہ ہم نے عبدالرحمٰن لا نباری کو بھیج دیا ہے۔تم اپنی جگہ تھہرے رہواور اپنے ساتھیوں کے ساتھ طاہر کا مقابلہ کرو۔اگر مدد کی ضرورت ہوتو تم عبدالرحمٰن کو لکھنا۔وہتم کو ہرطرح کی کمک بھیج دےگا۔

یجیٰ بن علی کی روا نگی ہمدان:

دوسری طرف طاہر کوتمام کیفیت معلوم ہوئی ۔عبدالرحمٰن کی طرف بڑھا۔ جب بچیٰ کے قریب پہنچا تو بچی نے اپنے ساتھیوں ہے کہا۔ کہ طاہر ہمارے قریب پہنچ گیا ہے۔اس کے ہمراہ خراسان کے جو یامرد پیادے اور جوانمر دشہبوار ہیں'ان ہے تم خوب واقف ہو چکے ہو۔ کل ہی تم سے اس کی لڑائی ہو چکی ہے۔ مجھے اندیشہ ہے اگر میں اس بزیمت خور دہ فوج کے ساتھوا س سے لڑا تو وہ ہمیں ایساسخت صدمہ پہنچا دے گا۔ کہ اس کا اثر ہماری اس فوج پر بھی جو ہمارے عقب میں ہے پڑے گا۔ اور بیرایک اچھا بہانہ عبدالرحمٰن کے باتھ آ جائے گا۔ووامیر المونٹین ہے میری ہز دلی اور نکھے بن کی شکایت کرے گا۔اگر میں اس ہے امداد طلب کروں اوراس کے انتظار میں پڑار ہوں تو مجھے اندیشہ ہے کہوہ اینے آ دمیوں گوٹل سے بچانے اور آئندہ ان سے کام لینے کے لیے میری مدد نہیں کرےگا۔ان دوشکلوں میںصرف بیطریقہ سمجھ میں آتا ہے کہ ہم تیزی کے ساتھ ہمدان کی طرف بڑھیں اور عبدالرحمن کے قریب 

ضرورت ہوئی تو ہم اس کی مددکو پہنچ جا ئیں گے۔اوراس کے ساتھ ہوکر دغمن سےلڑیں گے اس رائے کوسب نے پسند کیا۔اب یجی میٹنا۔اور جب وہ ہمدان کے قریب پہنچ گیا تو یہاں اس کے اکثر وہ ساتھی جواس کے پاس جمع ہوئے تھے۔اس کا ساتھ چھوڑ کراپی اپنی

ط ہر ہمدان کی طرف بڑھااور اس کے سامنے جا پہنچا عبدالرحنٰ نے اپنی فوج میں لڑائی کے لیے آ ہ دہ ہوج نے کا اعلان کیا اوراب وہ یوری طرح تیار ہوکر جنگی ترتیب کے ساتھ میدان کارزار میں مقابلہ کے لیے نکل آیا۔ جنگ شروع ہوئی جس میں دونوں فریق نہایت ہی ثابت قدمی کے ساتھ ایک دوسرے کے مقابلہ پر جے رہے۔نہایت شدیدخونریز جنگ ہوئی ۔طرفین کے بہت ہے آ دمی کام آئے اور زخی ہوئے۔

# عبدالرحمٰن كي پسيائي:

اس کے بعد عبد الرحمٰن پسیا ہو کرشہر ہمدان میں چلا آیا۔ کی دن اس نے وہاں قیام کیا۔اس اثناء میں اس کی حالت سنجل گئی۔ اوراس کے زخمی اجھے ہو گئے۔اب پھراس نے اپنی فوج کواڑائی کے لیے مستعد ہوجانے کا حکم دیا اور یوری طرح تیار ہوکرشہر سے نکل كرطام ريرحملهآ ورموا

#### طا ہر کی حکمت عملی:

جب طاہر کی نظر اس کے جھنڈ وں اور اگلی جماعتوں پر پڑی اس نے اپنی سیاہ سے کہا کہ عبد الرحمٰن کی حیال بیمعلوم ہوتی ہے کہ و ہصرف تم کواپنی صورت دکھائے اور جب تم اس کے پاس پنچ جاؤوہ تم سے لڑے ۔اگرتم نے اسے مار بھگا یا تو فوراً شہر کی طرف لیک کراس میں تھس بڑے اور پھروہاں شہر کی خندق برتم ہے مقابلہ کرے اور شہر کے دروازوں اور فصیل کی آٹر میں تم سے لڑے اگراس کے برعکس اس نے تم کوشکست دیے دی تو پھرتمہارا تعا قب کرنے اور جی کھول کرتم کوٹل کرنے کا اس کووسیچ میدان مل جائے گا۔ کہتم میں ہے جو بھا گے یا میدان ہے پشت پھیر ہے وہ اسے قل کر دے اس لیے مناسب بیمعلوم ہوتا ہے کہ ہم اپنی خندق اوراپنی فرودگاہ کے قریب ہی بھہرے رہیں۔ تاکہ اگروہ ہمارے ماس آئے ہم اے لڑیں گے اس طرح وہ تو اپنی خندق سے دورنکل آئے گا اور ہم ا بنی خندق کے قریب ہی رہیں گے۔

#### عبدالرحمٰن كاطاهر كي فوج برحمله:

اس تجویز کے مطابق طاہرا بنی جگہ تھہرار ہا۔عبدالرحمٰن نے بیرخیال کیا کہ میری ہیت کی وجہ ہے اس نے آ گے بڑھ کرمقابلہ كرنے سے پہلوتهى كى ہے۔اس خيال خام كى وجہ سے وہ خود ہى اس سے لڑنے كے ليے جھيٹا۔اب بھرنہايت شديد جنگ ہوئى ۔طا بر ا بنی جگہ جمار ہااوراس نے عبدالرخمٰن کی سیاہ کو ہری طرح قتل کیا۔ان کے بہت سے آ دمی کا م آ گئے ۔ بیرنگ دیچر کو عبدالرحمٰن نے اپنی فوج کے حوصلے بڑھانے کے لیے ان کولاکارا۔اے جماعت انبااے امراز ادواور تلوار کے مالکو بیجم ہیں یہ بہت دیر تک جم کرمقابلہ نہیں کر سکتے ۔میرے مال ماہ بتم سر فدا ہوں تم ثابت قد مرہو ۔اب ہ واپنے سرنشان کے پاس آیااوران کو ثابت قد مرینے کی تلقین Light was properly of the large of the Control of t

جگری ہے لڑنے اگا۔اوراس نے متعدد حملے طاہر کی فوٹ پر ایسے خت کیے کہ ہرحملہ میں طاہر کے بہت ہے سیا ہیوں کا صفایا کر دیا گیا۔ مگر باو جوداس قدر دلیری اور جرأت کے طاہر کی فوج کا کوئی شخص اپنی جگد سے نہیں ہٹا۔اور ندان میں کوئی اضطراب پیدا ہوا۔ عبدالرحمٰن كي شكست ويسيا ئي:

اس کے بعد طاہر کے ایک جوانمر و نے عبدالرحمٰن کے علم بر دار پرحملہ کر کے اسے قبل کر دیا اور اب طاہر کی تما م فوج نے یکجان ہو کرعبدالرحمٰن کی فوج پر ایبا سخت حملہ کیا کہان کوان کی جگہوں ہے اکھاڑ دیا عبدالرحمٰن کی فوج نے پشت پھیری اور طاہر کی فوج نے ہے دریغ ان تول کرنا شروع کیا۔اس طرح ہارتے اور قبل کرتے ہوئے ان کو ہمدان کے دروازے تک دھکیل لائے۔

#### بمدان کامحاصره:

ط ہرنے شہر کے درواز بے برٹھہر کرعبدالرحمٰن اوراس کی فوج کا محاصر ہ کرلیا۔عبدالرحمٰن روز اندمقا بلہ کے لیے شہر سے نکلتا اور شہر کے دروازوں ہی براس سے اور طاہر کی فوج سے لڑائی ہوا کرتی ۔عبدالرحمٰن کی سیاہ شہر کی فصیل پر سے طاہر کی فوج پرسٹک انداز ی

# عیدالرحمٰن کی طاہر سے امان کی درخواست:

عبدالرحمٰن کی فوج محاصرہ کی شدت ہے تنگ آ گئی خوداہل شہر کو بھی ان کی موجود گی ہے تکلیف محسوس ہونے آئی اورخود بھی ان سے اور مارنے کے لیے آ مادہ ہوئے۔ باہر سے طاہر نے ہرست سے سامان معیشت کی بہمر سانی مسدود کردی۔عبدالرحمٰن اور اس کی سیاہ نے اپنی ہلا کت اور قحط ز دگی کے خطرہ کومحسوں کیا۔ نیز ان کو میبھی اندیشہ ہو گیا کہ خود اہل شہر بی ان پروار کر دیں گے اس نے طاہر کے پاس اپنے سفراجھیج کراپنے اورانی فوج کے لیے امان کی درخواست کی جسے اس نے منظور کرلیا اور اس کا ایف ء کیا۔ عبدالرحمٰن اینے اور کی بن علی کے ساتھیوں کو لے کر جنگ ہے کنارہ کش ہوگیا۔

#### طاهر بن حسين كواعز از وخطاب:

ہم اس لقب کی وجہ پہلے بیان کر چکے ہیں' جب طاہر نے علی بن عیسیٰ بن ماہان کی فوج کوشکست دے دی اورعلی مازا گیا تو اس نے فضل بن ہل کو یہ خط لکھا۔

اللَّدآپ کی عمر دراز کرے اور آپ کے دشمن کو ہر ہا د کرے۔ میں آپ کو سیہ خط لکھتا ہوں اور علی بن عیسیٰ کا سرمیری گود میں ہے۔اوراس کی مہرمیر ہے ہاتھ میں ہےاوراس پراللّٰد کا بزار ہزارشکر ہے۔

خط بڑھ کرفضل اپنی جگہ سے فوراً اٹھ کر مامون کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اس نے امیر المومنین کہدکرا سے سلام کیا۔ مامون نے طاہر کی امداد کے لیے مزید سیاہ اور سروار بھیجے ذوالیمینین اور صاحب حبل الدین اسے خطاب عطا کیا۔اوراس کی فوج کے ان ساہیوں کی جن کی تخواہ ای ہے کم تھی ترقی دے کراس کر دی۔

#### سفياني على بن عبدالله كي بعناوت:

اس سال ماون کی الحجه میں سفیانی علی ہی عمدانتہ بن خالہ ہن نے بدین معاویہ طافت نے شام میں علم بعناوت بلند کرے اپنے لیے 

ے مقابلہ سے نکل کر بھا گا جمہ المخلوع امین نے حسین بن علی بن عیسی بن مابان کواس کے مقابلہ کے لیے بھیجا۔ گمریدان کے سامنے بی نہیں آیا بلکہ رقبہ پہنچ کرو ہیں مخبر گیا۔

#### علاقه جبال سے المنى عمال كا اخراج:

اس سال طاہر نے محد کے عاملوں کو قزوین اور تمام علاقہ جبال سے نکال دیا۔ اس کی وجہ سے ہوئی کہ جب وہ عبدالرحن کے مقابلہ کے لیے بڑھاتو اسے بیاندیشہ ہوا کہ اگروہ کشرین قادرہ کو جو قزوین میں محد کا عامل تھا۔ اور جس کے ستھ بہت بڑی نوئ تھی' مقابلہ کے لیے بڑھاتو ہیں ہیں جہ کہ وہ عقب سے اس پر حملہ کر دے۔ اس وجہ سے جب طاہر ہمدان کے قریب آگیو اس نے اپنی فوج کو قیام کرنے کا تھم دیاوہ سب فروش ہو گئے۔ اس کے بعداس نے ایک ہزار بیادے اور ایک ہزار شہوار اپنے ساتھ لے کرکشر بن قادر کا قاصد کیا۔ اس کے قریب و بہتے ہی کشر اور اس کی سپاہ قزوین کو خالی کر کے بھاگ گئے۔ طاہر نے ایک زیر دست جمعیت اپنے ایک سردار کی قیادت میں وہاں اس ہدایت کے ساتھ متعین کر دی۔ کہ عبدالرحمٰن الا نباری وغیرہ کے ساتھیوں میں سے جو قزوین میں آنا جا ہے۔ بیاس سے لڑیں اور اسے روک دیں۔

#### عبدالرحن كي بدعبدي:

اس سال عبدالرحمن الا نباری اسرابا دمیں مارا گیا۔اس کی تفصیل یہ ہے جب محمد المخلوع نے عبدالرحمٰن الا نباری کو ہمدان بھیجا تو اس کے پیچھے انہوں نے خرشی کے بیٹوں عبداللہ اوراحمہ کو بھی اہل بغداد کے ایک زبر دست رسالے کے ساتھ روانہ کیا اور تھم دیا کہ وہ قصر اللصوص میں جاکر پڑاؤ کر دیں عبدالرحمٰن کے تمام احکام کی بجا آوری کریں اوراگراہان کی ضرورت ہوتو وہ اس کی مددکریں۔ عبد الرحمٰن کا طاہر کی فوج پراجا تک حملہ:

جب عبدالرحمٰن طاہر ہے وعدہ امان کے کرشہر ہے نکل کراس کی طرف آیا اور تقیم ہوگیا تو اس نے طاہر اور اس کی فوج پر ظاہر یہی کیا کہ اب وہ ہا لکل امن پیند ہے اور ان کے وعدہ امان اور پیان صلح پر دل ہے راضی ہے ۔گر جب کہ طاہر اور اس کی فوج اس کی طرف سے ہالکل بے خطر ہوگئی اس نے اچا نک موقع پا کراپنے ساتھیوں کو لے کران پر دھاوا کر دیا ۔ طہر اور اس کی فوج کو ان کی طرف سے ہالکل بے خطر ہوگئی اس خے اچا نک موقع پا کراپنے ساتھیوں کو کے کران پر دھاوا کر دیا ۔ طہر اور اس کی فوج کو ان کے سروں پر آگئے ۔عبد الرحمٰن نے بے دریخ اپنے دشمنوں کو آل کرنا شروع کر دیا ۔

مروع کر دیا ۔

#### طاہر کی فوج کی ثابت قدمی:

طاہر کی فوج کے پیادے اپنی تکواریں ڈھال اور تیر لے کر مقابلہ پر جھے رہے اور گھٹنوں کے بل ہوکراس طرح لڑے جولڑا لک کاخت ہے۔ اور اس وقت تک ان کورو کے رکھا۔ جب تک کہ سوار تیار ہوکر مقابلہ کے لیے آئیں جب وہ بھی آ گھے تو اب نہایت ہی ٹابت قدمی اور بے جگری ہے ایسی شدیدلڑائی ہوئی کہ تکواریں اور نیز سے نکڑے نکڑے ہوگئے۔

#### عبدالرحمٰن كاقتل:

اس میں اتنی ہمت اپنہیں ہے کہ تعاقب کی زحت بر داشت کرے۔ آپ بھا گ جا کیں۔ گراس نے یہی کہا کہ اب میں فئلست کھ کروا پس جانانہیں جا ہتا۔اور ندامیر المومنین کواپنی صورت دکھاؤں گا۔اس کے بہت سے ساتھی مارے گئے۔اس کی فرودگاہ کولوٹ لیا گیا ہے کھیے مصیبت کے مارے حرشی کے بیٹوں عبدالقداوراحمہ کے پاس پیٹیے۔ان کے آنے کا بیاثر ہوا کہ خودان کی فوج میں اس قد رخوف اور دہشت پھیلی کہ بغیراس بات کے کہا یک دشمن بھی ان کے پاس آیا ہو ریہ بے تحاشداینے مقام ہے بھا گے اور بغداد پہنچنے تك انهول بيحيير مؤكر بھى نەد يكھا۔

#### طاہر بن حسین کاشلا شان میں قیام:

طا ہر کے لیے اب میدان صاف تھا۔ وہ بلا مزاحمت عراق کی طرف بڑھا۔ ایک ایک شہراور شلع سے گزرتا ہوا صوان کے ا یک گا وُں شلا شان میں آ کراس نے اپنا پڑاؤ کیا۔اینے گرد خندق بنائی ہرطرح سے اپنی فرودگا ہ کومشحکم کیا اور وہیں اپنی تمام نو جیں جمع کیں۔

# امير حج داؤ دبن عيسيٰ وعمال:

اس سال امین کی طرف ہے داؤ دین عیسیٰ بن موئ بن محمد بن علی بن عبداللّٰدعیاس مکداور مدینہ کا عامل تھا اوراس سال اوراس ہے دوسال پہلے بعنی ۱۹۲ھ میں اس کی امارت میں حج ہوا تھا۔عباس بن موسیٰ الہادی امین کی طرف ہے کوفہ کا عامل تھا اور منصور بن مبدی بصر ہ کا عامل تھا۔ مامون خراسان میں فر مانروا تھااوراس کا بھائی محمد بغداد میں حکمران تھا۔

# <u> ۱۹۷ھے واقعات</u>

# اسد بن يزيد کي طلي:

اس سال محدین ہارون نے اسدین پزیدین مزید کوقید کر دیا اور احدین مزید عبداللہ بن حمیدین قحطبہ کوطا ہر ہے لڑنے کے ليے حلوان بھيجا۔

اسد بن پزید بن مزید نے بیان کیا ہے کہ عبدالرحمٰن الا نباری کے قبل کے بعد نصل بن الربیج نے مجھے بلا بھیجا۔ میں اس کے یاس گیا وہ اس وفت اپنے مکان کے صحن میں بیٹھا ہوا تھا۔اس کے ہاتھ میں ایک رقعہ تھا جے وہ پڑھ چکا تھا۔اس کی دونوں آ محمیس غصے سے سرخ ہور ہی تھیں اور وہ سخت طیش کی حالت میں کہدر ہاتھاو وہ خواب خرگوش میں ہے۔ ندا سے حکومت کے جانے کی فکر ہوندوہ سی مفیدرائے اور تدبیر برغور کرتا ہے۔شراب و کباب نے اسے بدمست کردیا ہے وہ توعیش ونشاط میں منہک ہے۔اور زیان اس کی بربادی کا انتظام کرر ہاہے۔عبداللہ اس کی مخالفت پر اب علائیہ طور پرمستعد ہو گیا ہے۔اور اس کے مقابلہ کے لیے اس نے اپنے سب ہے بہتر آ دمی کومقرر کیا ہے جواتنی دور ہے گھوڑ وں کی پشت پر نیز وں کی انیوں اور تلواروں کی دھاروں پرمحمد کی بیٹنی ہلا کت اورموت کو لیے ہوئے بڑھا آ رہاہے۔

اسد بن بزید کوطام کے مقابلہ کا حکم:

مواثر بي <u>سے</u> گھيو اور <u>سے</u> د

خاطب ہو کر کہا۔ ابوالحارث میرے اور تہارے سامنے ایک خاص مقصد ہے۔ جس کی طرف ہم جارہے ہیں۔ اگر ہم ہے اس کے صل کرنے میں کوتا ہی ہو گئ تو ہم ہمیشہ کے لیے ندموم ہوجا ئیں گے اوراگر ہم نے اس کے لیے پوری مستعدی دکھائی تو ہم کامیاب ہو جا کیں گئر ور ہو جا کیں گئر ور ہو گئی تو خلا ہر ہے کہ ہم بھی ہو جا کیں گئر ور ہو جا کیں گئر ور ہو جا کی شار وہ صفوط رہی تو ہم بھی تو کی رہیں گے اوراگر اصل ہی گزور ہو گئی تو خلا ہر ہے کہ ہم بھی کئر ور ہو جا کیں گئر ور ہو جا کی شار کہ اس کی مشیر ہیں۔ خواب کن ور ہو جا کیں گئر ور ہو جا کیں گئر ور ہو جا کی حالت بالکل نا دان چھوکر یوں کی کر لی ہے۔ ہر وقت عور تیں اس کی مشیر ہیں۔ خواب کو اور پر اس کی ور ایجر و سے ہا درائی ان رکھتا ہے۔ ان لوگوں نے اسے پیطفل تسلی دی ہے کہ آخر میں اس کی فتح اور کی میں ہو تا ہوں کہ ہر بادی اس سرعت ہے اس کی طرف پڑھتی چلی آ رہی ہے۔ جس سرعت کے ساتھ کہ سیال ہر رہے ۔ تی میں ہم بھی جا واواو ہر بر با دہ جو جا کیں گئر دو اور اس کے ساتھ ہے کہ اس کی فتح سے کہ ہیں تہاری اختیاری اختیاری اختیار شجا عت اور اس کے ساتھ بختا وری فتح کے مقابلہ ہو گئی ہے۔ بہر حال ہو خرورت کو پورا کروں۔ اور جس تقد رو بر چلی ہو تم کو خوابی نیز تمہاری اختیار شہارے ہو تھی جو اس نے جہاری کی جاس نے جھے تھا وری کرو۔ اور جبل تھے وری کرو۔ اور جبل سے جہارے کہ تھی تھی بھی ہو ہو تم کو خوابی نیز تمہاری اختیار کے وہو وہ پوری کرو۔ اور جبل سے جہارے کی خوابی نیز تمہاری اختیار ہو میں وری کرو۔ اور جبل سے ہو تم کی کئی ہے۔ بہر حال جو خرورت کی کروں کی وروں کرو۔ اور جبلے کہ اللہ تعالی اس فتح کی عزت کا سہرا تمہارے ہی سر با ندھے گا۔ تمہارے ہی فر را بجو اس کے دختے تھی گھر یا بجائی کرو۔ گا۔

# اسد بن يزيد كے مطالبات وشرا نطز

میں نے عرض کیا کہ ہیں آپ کی اور امیر الموشین کی خدمت کے لیے بسروچشم حاضر ہوں اورخوداس بات کو چا ہتا ہوں کہ آپ کے اوران کے دشمن کو ڈیل اور مغلوب کروں۔ مرنبرو آ زماحض موقع کے بھروسہ پرکا منہیں کرتا۔ اور نہ جب تک فوج کے سازو سامان ہیں کسی قتم کی بھی خرا بی یا کی ہوا ہے کامیا بی ہوتی ہے۔ جنگو کا سرمایہ فوج کا سرمایہ مال ۔ امیر الموشین کی فیاضی کا بیعا کم ہو ہو ہیا ہاں کی چھاؤ نی ہیں موجود ہیں انہوں نے ان کے ہاتھ روپے ہے بھر دیئے۔ اس کے علاوہ انہوں نے مستقل طور پر ان کو کیشر معاش مقرر کر دی اور ان کو ہزے ہو ۔ ان جاموا ہو اگرام ہے سرفراز کیا۔ اگر ہیں اپنی فوج کو لے کر دشمن کے مقابلہ پر روانہ ہو جاکوں اور ان کے دل اپنے چھے رہنے والے متعلقین کی ضروریات ہیں الجھے رہیں تو ایسی پر بیثان خاطر فوج دشمن کے مقابلہ ہیں میر ہے کس کا م آسمتی ہے کیونکہ انہوں نے غیر مصافی لوگوں کو گڑنے والوں پر اور نقیبوں اور کرلیتوں کو محنت اور مشقت برداشت میں انہوں کے دونے بین مواس کی معاش میں ہولوگ جگلہ میں آزمودہ اور بہادر فن حرب سے واقف ہوں ان کی معاش خاص مقرر کریں۔ اور جھے ساتھ کر دیں۔ نیز ان بیں جولوگ جگلہ میں آزمودہ اور بہادر فن حرب سے واقف ہوں ان کی معاش خاص مقرر کریں۔ اور جھے اختیار ہو کہ ہیں خودا نی جمعیت کے اپانج اور کمزور سے ہوں کو بدل دوں۔ اور ان کے بجائے دوسر سے ہیوں کو بھر تی کرلوں۔ اپنی اسلامی کو بیا اس کی معاش خاص مقرر کریں۔ اور بیا جو کہ بی خودا نی جمعیت کے ایک ہزار آدری کو گھوڑے در دوں۔ نیز مید کہ جوشہراور علاقہ میں فنج کردں اس کا کوئی حساب مجھ سے نہ لیا جائے۔ اس میں بین بیز بی کی اسیری:

ضرورت ہے۔ چنا نچداب میں اوروہ امیر المومنین کی خدمت میں چلے۔فضل مجھ سے پہلے ان کی خدمت میں ہریاب ہوا۔ اس کے بعد مجھے اجازت ملی۔ ان کے سامنے گیا۔ مجھے ہے اور ان ہے ابھی دوبا تیں ہوئی تھیں کہ وہ برہم ہو گئے اور انہوں نے مجھے قید کراویا۔

# اسد کا ما مون کے فرزندوں کی حوالگی کا مطالبہ:

اس کے متعنق امین کا ایک خاص مصاحب بیان کرتا ہے کہ اسد نے ان سے بیکہا کہ آپ مامون کے بیٹوں کومیر ہے دوالے کر دیتو خیر کر دیتیجے۔ تاکہ ان کومیں اپنے پاس نظر بندر کھوں۔ اگر مامون میری اطاعت قبول کر کے اپنے آپ کومیر ہوا لے کر دیتو خیر ور نہ چھے اختیار ہو کہ میں اس کے گڑکوں کے ساتھ جو چاہوں سلوک کروں۔ اس پرامین نے کہا تو پاگل اعرابی ہے۔ یہ کیا سوال ہے۔ میں مجھے عرب اور عجم سپاہ کی قیادت اور تمام صوبہ جہال کی خراسان تک کی آمدنی کا مختار بناتا ہوں اور تیر ہے ہمسر جو دوسر سے امراء اور دوسراء کے جانشین ہیں ان سے تیرا درجہ اور مرتبہ بڑھا تا ہوں اور تو جھے سے اپنے بچوں کے تل اور اپنے ہی گھروالوں کے خون کا خواست گار ہے۔ بیسرامر جماقت اور غیر متعلق بات ہے۔

اس وفت بغدادیں مامون کے دو بیٹے اپنی ماں ام عیسیٰ بنت البہا دی کے ساتھ مامون کے بغدا دوالے قصر میں مقیم تھے۔ جب بغدا دیر مامون کا قبضہ ہو گیا تو بیدونوں اپنی ماں کے ساتھ خراسان چلے گئے۔اور و ہیں رہے۔اور پھرسب کے ساتھ بغداد آئے۔ بیدمامون کے سب سے بڑے لڑکے تھے۔

#### احمد بن مزيد كے متعلق سفارش:

جب امین نے اسد کوقید کردیا تو مشیروں سے پوچھا کہ کیااس کے خاندان میں کوئی اور ایسا شخص ہے کہ جس کواس کے بجائے مقرر کیا جاسکے۔ کیونکہ ان کی دیرینہ خد مات اور وفاشعاری کی وجہ سے میں ان سے بگاڑ نائبیں چاہتا۔ لوگوں نے کہا۔ جی ہاں! احمہ بن مزید موجود ہے۔ وہ ان سب پر باعتبار اپنی نیک کردار ک جان شاری اور اطاعت کے بہتر ہے۔ اس کے علاوہ وہ نہایت بہادر جوانمر دفوجوں کے انتظام ان سے کام لینے اور لڑائی میں نہایت ہوشیار اور مستعد ہے۔ امین نے اسی وفت ڈاک کا ہر کارہ اس کے یاس دوڑایا کہ وہ فوراً اسے لے کرآئے۔

#### احد بن مزيد كي طلي:

احداسحاقیہ نام ایک گاؤں کواپنے چندعزیزوں موالیوں اورخدمت گاروں کے ساتھ جار ہاتھا۔ اس نے نہریان عبورہی کیا تھا
کہ اس نے آ دھی رات کوڈاک کے ہرکارے کی آ واز سنائی دی۔ کہنے لگا بھلا اس وقت اور اس مقام پر اس کے آنے کی کیا وجہ
ہے۔ ضرور کوئی بات ہے۔ تھوڑی ہی دیرییں وہ ہرکارہ تھہرا اور اس نے ملاح کو آ واز دی اور کہا کہ کیا تمہارے پاس احمد بن مزید
ہے۔ اس نے کہا بال ۔ وہ سواری سے انز ااور اس نے امین کا خط احمد کو دیا۔ اس نے کہا میں اپنی زمین کے قریب آپ بہنچا ہوں جو
ہیاں سے اب صرف ایک میل رہ گئی ہے۔ جھے اتن مہلت دو کہ میں کھڑے کھڑے وہاں ہوآؤں اور جو ضروری کام ہے اس کے
متعلق مدایا ہے، آؤں یہ تھر تھی ہے۔ بغیر اس نے کہا میں المرمنین نے جھے تھم، بھی اس کے متعلق مدایا ہے۔ اس نے کہا میں المرمنین نے جھے تھم، بھی اس کے متعلق مدایا ہے۔ اس نے کہا میں اس متعلق مدایا ہے۔ اس نے کہا تھی اس کے دورک میں کھر اورک کی جا بھی اس کے دورک میں متعلق مدایا ہے۔ اس نے کہا ہوں بورک کی میں کھر اورک کی میں اس کے دورک میں کھر سے کھر اس میں کھر ہے کھر اس میں کہ میں کھر اس کے دورک کی میں کھر اس کی کہا ہوں بورک کی میں کھر اورک کی میں کھر سے کھر اورک کی میں کھر سے کہا ہے۔ اس نے کہا تھی اس کی دینے دیں ہورک کی میں کہا ہوں بورک کی میں کھر سے کہا تھی اس کی دورک میں کھر سے کہا تھی اس کی دورک کی دورک کی میں کھر سے کہا تھی دیں ہورک کی میں کھر سے کھر سے کھر کی دورک کی دورک کی دورک کی دورک کی دورک کی دورک کی دی دورک کی دورک کی دورک کے دورک کی دورک کے دورک کی دورک کو کر کی دورک کی

ئ کراحمداس کے ساتھ پلٹااورکوفیآیا۔ یہاں ایک دن اس نے قیام کیا۔اور جباس نے ذرا آرام اور رخت سفر مہیا کرلیا تو امین کی خدمت میں روانہ ہوگیا۔

احمد بن مزيداورنضل بن الربيع كي ملا قات:

احمد کبت ہے جب میں بغداد آیا تو میں نے اپنے دل میں کہا کہ سب ہے پہلے ضل بن الربیج سے ٹل لین چ ہے۔ تا کہ اس کے ساتھ اور اس کی موجود گی میں امین کی خدمت میں باریاب ہوجاؤں۔ جب جھے اس کے پاس آنے کی اجازت ملی اور میں اس کے ساتھ اور اور اس سے کہدر ہاہے کہ تم طاہر کے مقابلہ کے لیے سامنے پہنچا تو میں نے ویکھا کہ عبداللہ بن جمید بن قطبہ اس کے پاس جیٹھا ہے اور وہ اس سے کہدر ہاہے کہ تم طاہر کے مقابلہ کے لیے جاؤ اور عبداللہ اس بات پر مصر ہے کہ اسے بہت سارو پید دیا جائے اور بہت زیا دہ فو جیس دی جا کیں۔ جھے دیکھتے ہی اس نے مرحبا کہا اور میرا ہاتھ کی طرک جھے اپنے برابر صدر مجلس میں جگہ دی اور عبداللہ کی طرب ہوکراس کا نداق اڑا نے لگا اور مزاح کرنے لگا۔ پھر اس کے مند پر مسکرا کراس نے ہم بنی عبیان کی تعریف میں دوشھر پڑھے۔ اس پر عبداللہ نے بھی کہا کہ واقعی وہ اس تعریف کے مستحق ہیں۔ وہی اس خرابی کی اصلاح کر سکتے ہیں۔ وہی وغین اور باغیوں کے شرسے تمام فر مانبر داروں کو بچا سکتے ہیں۔ پھر فضل نے جھے کہا کہ امیر الموشین نے تمہارا اذکر چھیڑا۔ میں نے تمہاری اطاعت شعاری فرماں بر داری خلوص نیت ہاغیوں کے مقابلہ میں تمہاری شہرت اور عزت میں اضافہ ہواور تم کواس درجہ اور مرتبہ عالیہ پر فائز کیا گیا ہے جس بر تاج تک تمہارا کوئی خائدان والائی تمیں۔ تاکہ تہاری شہرت اور عزت میں اضافہ ہواور تم کواس درجہ اور مرتبہ عالیہ پر فائز کیا جائے جس بر تاج تک تمہارا کوئی خائدان والائیس سرفراز ہو سکا۔

احد بن مزيد كي سيه سالاري:

اس کے بعداس نے خدمت گارکو تھم دیا کہ میر ہے گھوڑوں پر زین کسواؤ ۔ تھوڑی دیر میں اس کی سواری کے لیے گھوڑا تیارکر
دیا گیا۔اب وہ اور میں دونوں چلے ۔ محد کے پاس پنچے۔ وہ اس وقت اپنے تھی تھے وہ بھے تھے وہ جھے اپنے قریب بلاتے گئے یہاں
تک کہ میں ان کے بالکل بی مصل پنچ گیا۔ کہنے گئے تہمارے بھتے کے تمر داور فسادنیت کی اکثر خبریں جھے کی تھیں۔اور وہ عرصہ سے
میری رائے کی مخالفت پر آبادہ در ہتا ہے۔اس کے اس طرزعل سے میں اس کی طرف سے بدخلن ہوگیا ہوں اور جھے اس کی وفا داری پر
مجروسنہیں رہا۔اس کی اس قابل اعتراض روش اور غداری کی وجہ سے میں نے اس کی تا دیب کے لیے اسے قید کرویا ہے۔اگر چہمیں
دل سے یہ بات چاہتا تھا کہ اس کے ساتھ یہ کروں تمہاری جھے بہت تعریف وقو صیف کی گئی ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ تمہاری قدرو
دل سے یہ بات چاہتا تھا کہ اس کے ساتھ یہ کروں تمہاری جھے بہت تعریف وقو صیف کی گئی ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ تمہاری قدرو
مغلبلہ سے لیے سیدسالا رمقر رکروں تا کہ ان کے مقابلہ میں لؤکر دنیا کے اجراور آخرت کے تو اب دونوں کے حاصل کرنے کا تم کو موقع
مقابلہ سے لیے سیدسالا رمقر رکروں تا کہ ان کے مقابلہ میں لؤری جدو جہد کر کے ان کو نوش کروہ و بھی تم کو نوش کردیں گے۔اور تمہاری
کیا ہے۔ تم ان کی مدد کرد۔اور ان کے دشمن کے مقابلہ میں یوری جدو جہد کر کے ان کو نوش کردوں جو ان کی خور تو ای میں ان کی مدد کرد۔اور ان کے دشمن کے سے اللہ میں یوری جدو جہد کر کے ان کو نوش کردوں بھی تم کو نوش کردیں گے۔اور تمہاری

ان شاء اللدائے بورا کروں گا۔

#### احمد بن مزيد كوحلوان جانے كاتكم:

انہوں نے فضل سے کہا کہ اسکر کی فوج کے دفاتر ان کے حوالے کر دونیز ہماری چھاؤنی میں جواعرا بی اور جزیرہ کے سپاہی ہوں ان کوبھی ان کے ساتھ بھیج دو۔ پھرمجھ سے کہا۔ بہت جلدا بناانظام درست کر کے دشمن کے مقابلہ پر روانہ ہوجاؤ۔

میں ان کے پاس سے چلا آیا۔ میں نے فوج کا انتخاب کیا۔اور تمام دفا ترغور سے دیکھے جن کا اندراج صحیح ۂ بت ہواان کی تعداد میں ہزار ہوگئی۔ میں ان سب کو لے کرحلوان روانہ ہوگیا۔

#### امین کی احمد بن مزید کومدایات:

حلوان جاتے ہوئے احمد بن مزید محمد کے پاس رخصت ہونے کے لیے آیا۔ اور درخواست کی کہ امیر المومنین مجھے پچھ ہدایات دیں۔ انہوں نے کہا۔ میں تم کو چند ہاتوں کی وصیت کرتا ہوں۔ ایک بید کظم وزیا دتی سے بچنا۔ کیونکہ ظلم مانع نصرت ہے۔ قابلیت فواتی اور حسن کارگز اری کے بغیر کی تحفی کوتر تی ند دینا جواب دہی کا موقع دیے بغیر کی پر تلوار ندائھ نا۔ اور جب کوئی محفی تمہارے قبضہ میں آجائے اور تم کو بیموقع ہدست ہو کرتم اس کے ساتھ زئی کرسکوتو ایسے موقع پر شدت اور قساوت اختیار نہ کرنا۔ اپنی فوق ہدست ہو کرتم اس کے ساتھ زئی کرسکوتو ایسے موقع پر شدت اور قساوت اختیار نہ کرنا۔ اپنی فوق ہدست اور قساوت اختیار نہ کرنا۔ اور اند جھے اپنی خبریں جیسے برہنا۔ اور اس بات کا خیال اپنے دل میں نہ لانا کہ تم کسی ایسے کا م کومیر سے پاس فرریوں نے بہت اچھا بہت کہ سرورت ہو جائے ۔ عبد اللہ کے ساتھ اور کھنا اگر وہ تم سے مدو مانئے تو نہ تم اس سے انکار کرنا اور نہ دو دینے میں دیر لگانا۔ تم دونوں متحدہ اور متفقہ طور پر دائے قائم کر کے کا رروائی کرنا۔ اچھا اب جوتم کو مضرورت ہو وہ کہو۔ اور جلد اپنے دیش کے مقابلے پر چلے جاؤ۔ احمد نے ان کو دعا دی اور درخواست کی کہ آپ میری کا میا بی کے لیے مغرورت ہو وہ کہو۔ اور جلد اپنے دین کہ آپ وہ کی کہ باآ ور کی کا پورا تج بہنہ ہو وہ اس کے میں۔ اس کے بحد آپ اس کو قید ہے۔ باک کہ آپ کومیر نے فرض کی بجا آ ور ک کا پورا تج بہنہ ہو وہ کہو۔ اور جی بارے برے بارے بدر آپ کے بعد آپ اس کو تھیں۔ دیکر کے آزاد کرد ہیجے۔

#### احدين مزيداورعبدالله بن حميد كواحكامات:

امین نے احمد بن مزید کوئیس ہزار عروب کے ساتھ اور عبد اللہ بن حمید بن قحطبہ کوانبار کے بیس ہزار سپا ہیوں کے ساتھ طاہر کے مقابلہ کے لیے روانہ کیا ان کو حکم دیا کہ تم حلوان جا کر قیام کرو۔اور طاہر اور اس کی فوج سے اس کی مدافعت کرو۔اگر طاہر شلاشان میں قیام رکھے تو وہ دونوں اپنی فوج کے ساتھ وہاں تک بڑھ کر اس کا مقابلہ کریں۔اور اسے اس مقام ہے بھی خارج کر دیں اور جم کر اس سے لڑیں۔دونوں آپس میں اتحاد اور اتفاق رکھیں۔اور طاعت میں ایک دوسر سے کے دوست رہیں۔

#### طاهر بن حسين كى حكمت عملى:

اتنی زیادہ عطامقرر کی ہے۔اوراس کےعلاوہ ان کواور مزیدمعاش دی ہے۔

#### احمد بن مزيداورعبدالله مين نفاق:

اس طرح طاہر برابراس بات کی کوشش کرتا رہا کہ ان دونوں امراء میں نزاع اور اختلاف پیدا ہوجائے۔ آخر کاروہ اپنے منصوب میں کامیاب بوااوراحمداورعبداللہ میں پھوٹ پڑگئے۔ان کی پیچپتی ختم ہوگئے۔وہ خود آپس ہی میں ایک دوسرے سے دست و گریبان ہوگئے اورلڑ پڑے۔پھرہ خود بخو دطاہر سے لڑے بھڑے بغیر خاتقین کوچھوڑ کر پلیٹ گئے۔

#### طاہر کا حلوان پر قبضہ:

طاہر نے بغیر کسی زحمت کے آگے بڑھ کر حلوان پر قبضہ کرلیا۔ ابھی اسے یہاں آئے تھوڑا ہی عرصہ گذراتھا کہ ہر ثمہ بن اعین مامون اور فضل بن مہل کا مراسلہ لے کران کے پاس آیا۔ جس میں طاہر کو ہدایت کی گئی تھی کہ وہ اپنے تمام مفتوحہ علاقہ کواس کے تفویض کر دے اور خود اہواز روانہ ہو۔ طاہر نے حب بجا آوری کی ہر شمہ حلوان میں اقامت گزیں ہوگیا اور اس نے اسے خوب مشحکم کر لیا اور اس کے تمام راستوں اور پہاڑوں میں اپنی جنگی چوکیوں اور پہرے قائم کردیئے اور طاہر اہواز کی سمت روانہ ہوگیا۔ فضل بن مہل کا اعز از و خطاب:

اس سال مامون نے فضل بن سہل کی قد راور میزات اور بڑھائی۔ اس کی تفصیل یہ ہے۔ جب مامون کومعلوم ہوا کہ طاہر نے علی بن عیسیٰ کوتل کر کے اس کے پڑا اؤپر قبضہ کرلیا اور ان کوامیر الموشین کا لقب دے کران کی خلافت کا اعلان کر دیا اور خو فضل بن سہل نے بھی اس لقب سے ان کو خطاب کیا اور اب ان کوشیح طور پر یہ بھی اطلاع مل گئی کہ طاہر نے عبدالرحمٰن بن جہلتہ الا نبادی کو بھی قتل کر کے اس کی فرودگا ہ پر قبضہ کرلیا ہے تو انہوں نے فضل بن سہل کوا پنے در بار میں طلب کیا اور اس سند کے ماہ رجب میں انہوں نے مشرق میں جبل ہمدان سے جبل سفیان اور تبت تک کا علاقہ طولاً اور بح فارس اور بح ہند سے لے کر بح دیلم اور جرجان تک کا علاقہ عرضا اس کے تفویض کر دیا۔ تمیں لا کھ درہم اس کی تنو ام مقرر کی اور گھاٹیوں والی چوٹی پر کھڑے ہوکر ایک پر چم اس سے لیے قائم کیا۔ اس سے علاوہ ایک شان اور بھی اسے دیا اور ذوالریا شین کے خطاب سے سرفر از کیا۔

#### فضل بن سبل ي تلوار:

ایک شخص جس نے نصل کی تلوار حسن بن سہل کے پاس دیکھی تھی بیان کرتا ہے اس پر چاندی کے حروف میں ایک طرف ریاست الحرب اور دوسری طرف ریاست اللہ منقوش تھا۔ فصل نے اپنا پر چمالی بن مشام کو دیا اور نشان نعیم بن حازم کو دیا اور حسن بن سہل کو ایناوالی خراج مقرر کیا۔

اس سال محمد بن ہارون نے عبدالملک بن صالح بن علی کوشام کا وائی مقرر کر کے شام جانے کا تھم دیا اور اسے اختیار دیا کہوہ اہل شام کی اس قد رفوج جبراً بھرتی کر کے اس کے ساتھ طاہراور ہر شمہ ہے اڑے۔ . .

# عبدالملك بن صالح يامين كاحسن سلوك:

ا ہے مع فی دی اور رہا کر دیا۔ اس احسان کا وہ ہمیشہ ہے معتر ف تھا اور ان کی اطاعت ونصیحت کو اپنا فرض سمجھتا تھا۔ عبد الملک بن صالح کی امین سے درخواست :

ہ ہے۔ ہوت ہوت ہوت ہے۔ اس نے موش کیا امیر المونین میں اس بات کود کیور با ہوں کہ اوگوں کوآپ کے بارے میں جہارت ہوگئ ہے اوروو آپ کی ہوکت کے آر زومند ہوگئے ہیں۔ دونوں جگہ لوگوں کا یہی ارادہ ہے کہ آپ کو تباہ کیا جائے۔ اب تک آپ نے ان کے ساتھ ایسی مروت ہرتی ہے کہ اُر آپ اسی نرم طرز عمل پر چند ہے اور قائم رہ ہوت وہ سرش اور گستان ہوجا نمیں گے اور اس آپ دیتے دیتے ہاتھ کھینچ لیس گے تو وہ آپ سے بکڑ جا میں گے۔ اور بی ظاہر بات ہے کہ جب تک روپینے رہی نہ کیا جائے تو پھر روپید ہوتی نہیں رہے گا۔ اس کے ساتھ ہی یہ مشکل آپڑی ہے کہ بے در بے اور سلسل ہزیموں اور جان کے نقصا نات نے دشمن کا اس قد ررعب اور ہیبت ان کے قلوب میں پیدا کر دی ہے کہ اب وہ اس کا مقابلہ کرتے ہوئے اپکی تے اور ڈرتے ہیں۔ اگر آپ ان کو ط ہر کے مقابلہ پر روانہ کریں گے تو ط ہرائے کی قوت کی وجہ سے تھوڑی فوج کے ساتھ ان پر غلبہ حاصل کر لے گا۔ کیونکہ آپ کی فوج میں نہ جان کے اور نہ وفا۔ ان کے مقابلہ میں اہل شام لوائیوں اور شدا کہ کے برداشت کرنے کے عادی ہیں ان میں کا بہت برناگروہ میرامطیع و فرمانبردار ہے۔ اگر آپ جھے شام بھیج دیں تو میں وہاں سے ایک ایسی زیر دست فوج آپ کے لیے تیار کرلوں گا جودشمن کے پر خیج فرمانبردار ہے۔ اگر آپ جھے شام بھیج دیں تو میں وہاں سے ایک ایسی زیر دست فوج آپ کے لیے تیار کرلوں گا جودشمن کے پر خیج فرمانبردار ہے۔ اگر آپ جھے شام بھیج دیں تو میں وہاں سے ایک ایسی ذرر سے فوج آپ کے لیے تیار کرلوں گا جودشمن کے پر خیج از اور کیا ہور ان کے اور ان کے دیا تھیاں تھی وہ کی اور اس کے ذر لیے اللہ تعالی آپ ہورشمن کے پر خیج کا دی جان شاروں کی مدد کر ہے گا۔

عبدالملك بن صالح كي ولايت شام:

امین نے کہا۔ میں نےتم کواس کام کے لیے مقرر کیا۔اس مقصد کے لیے جس قدرسامان اور رو پیددر کا رہووہ سبتم کو دیتا ہوں تم فوراً شام روانہ ہوجاؤ ۔اور وہاں جاکراپنی صوابدید کے مطابق کا رروائی شروع کردو۔

امین نے اسے تمام شام اور جزیرہ کا والی مقرر کیا اور بہت جلد اپنے عمل پر جانے کی تاکید کی۔انہوں نے فوج ہا قاعدہ کا ایک دستہ اور ابناء کی ایک جماعت اس کے ساتھ کر دی۔اس سال عبد الملک بن صالح شام روانہ ہوااور رقہ پہنچ کرو ہیں تفہر گیا۔

عبدالملك كارقه مين قيام:

رقہ بہتی مرعبدالملک و بین فروکش ہوا۔اورو ہاں ہے اس نے شام کی فوج جعیتوں کے مرداروں اورابل جزیرہ کے محاکد کے نام خطوط روانہ کیے۔اپنے ان خطوط میں اس نے ہر محض ہے جس کے حسن خدمات کی تو قع تھی 'اور جس کی شجاعت اور کا رروائی کی شہرت تھی 'بڑے بڑوے صلے اور انعام کا وعدہ کیا۔اور امیدیں دلائیں۔ چنا نچہتمام رؤسا اور جعیتیں کیے بعد دیگرے اس کے پاس ہم کئیں اس نے ہر سردار کو جواس سے ملئے آیا انعام خلعت اور سواری ہے سرفراز کیا۔ ثنام کے ٹیرے اور اعرابی بھی پہاڑی دروں کو چھوڑ کراس کے پاس آگئے اس طرح اس کے پاس ایک بڑی فوج جمع ہوگئی۔

سياه اوركثيرون مين كزائي:

اس اثناء میں ایک خراسانی سپاہی کی نظرایک ایسے گھوڑ ہے پر پڑی جواس سے سلیمان بن ابی جعفر کی جنگ میں چھین لیا گیا تق اور و ہاس وقت ایک ڈ اکو کی سواری میں تھا۔اسے دیکھتے ہی وہ خراسانی اس گھوڑ ہے سے لیٹ گیا تھا اس سے ایک نزاع پیدا ہوئی جو بڑھ کر کھلی ہوئی مخالفت ہوگئی لیے وں کی جماعت اکٹھا ہوگئی اور با قاعد ہ سپاہ بھی ایک جاجع ہوگئی اور اب ان میں گلخپ ہونے گئی۔ برفر بق نے اپنے آ دمی کی حمایت کی اور اب ان میں گھو نسے اور مجے بازی ہونے لگی۔

# محمر بن الى خالد ہے جماعت ابناء كى درخواست:

جمد عت ، . ك بعض المرات لين ميں مشور ہ كر كے محمد بن الى خالد كے پاس آئے اوراس سے كہا كه آپ ہمارے بزے اور سروار بین ان لئیر و ل نے جو دست درازی ہم پر کی ہے اس کی خبر آپ کو ہو چکی ہے۔اب آپ ہماری قیادت کر کے ہماری ہات بنا ئیں ورن ہم ذیل ہو جائیں گے اور ہرشخص ہم کو کمز ورسمجھ کر ہمیں وہانے کی کوشش کرے گا۔اس غرض کے لیے وہ روزانداس کے یا س جانے گے ایک دن اس نے کہا میں نہیں جا ہتا کہ اس ہنگامہ میں خود شرکت کروں اور نہ بیرجیا ہتا ہوں کہتم لوگوں کواس ذلت کی حالت میں دیکھوں۔ بین کرا بناء مستعد ہوئے اور انہوں نے کڑنے کا تہیے کرلیا۔

#### ابناء كالثيرون براجا نك تمله:

اور جب لٹیروں کی وہ جماعت ادھرادھر پھررہی تھی انہوں نے بے خبری میں ان کوآ لیا۔اور حملہ کر کے بے دریغ ان کوٹل کر نا شروع کیا۔ بہت سول کومیدان میں قتل کر دیا اور بہت سول کوان کی فرودگا ہ میں ہی گھس کر ذبح کر ڈالا ۔اب لٹیروں نے اپنی جماعت کوللکارا کہ تیار ہو جاؤ۔وہ اپنے گھوڑوں پرسوار ہوئے اور اسلحہ لگا کر با قاعدہ لڑنے کے لیے مستعد ہو گئے ۔ اور جنگ ہونے گئی۔ عبدالملک بن صالح کواس کی اطلاع ہوئی اس نے اپنا پیامبران کے پاس جھیجا کہوہ ان کو حکم دے کہوہ لڑائی ہے باز آ جا کیں اور ہتھیار رکھ دیں مگر انہوں نے اس کے پقر مارے اور اس تمام دن نہایت بے جگری سے لڑتے رہے۔ ابناء نے لئیروں کی ایک جماعت کے بے شار آ دمی قبل کر دیئے۔

# عبدالملك بن صالح كا اظهارتاسف:

عبدالملک کو جب معلوم ہوا کہ زوا قبل کے اس قدر زیادہ آ دمی مارے گئے تو اس نے جواس وقت مریض اور کمزور تھا 'ا ظہار تاسف میں ہاتھ پر ہاتھ مارااور کہنے لگا کہاں سے بڑھ کر ہماری ذلت کیا ہوگی کہ عرب اپنے ہی علاقہ اور گھر میں اس طرح مارے جا

# رہے ہیں۔ ایک مخص کا اہل حمص سے خطا ب:

اس کے اس جملہ سے ان لوگوں کو بھی جواب تک اس ہنگا ہے ہے الگ تھلک رہے تھے۔غصہ آ گیا اور اب بات بہت بڑھ گئی۔ حسن بن علی بن عیسیٰ بن ماہان نے ابناء کی قیادت سنجال لی۔ دوسر ہےدن زوا قبل رقبہ میں جمع ہوئے اور ابن ءاور اہل خراس ن رافقہ میں جمع ہوئے۔ اہل جمص کے ایک مخص نے اپنے ابنائے وطن کولاگارا کہ بھا گنا ہلاکت ہے ہمل ہے اور مرنا ذلت ہے آسان ہے۔تم نے اپنا اپنا گھرباراس لیے چھوڑا تھا کے عسرت کے بعد فراغت اور ذلت کے بعد عزت نصیب ہوگی ۔مگر اب توتم خود مصیبت میں مبتلا ہو گئے ۔اورموت کے احاطہ میں بیٹھ گئے ہو۔مسودہ جماعت کی موٹچھوں اورٹو پیوں میں موت نمایاں ہے۔اس لے قبل اس کے کہ سفر کے تمام راستے بند ہوجا کیں اورمصیبت آپڑے بھا گ چلو۔

شامیوں کی روانگی:

ای طرح بنی کلب کے ایک شخص نے اپنی اوٹٹنی کی رکاب پر کھڑے ہوکرا پنی قوم والوں کولڑ ائی کی مصیبت سے ڈرایا اور کہا کہ

ساہ جھنڈے کا اب تک ویسا ہی بول بالا ہے۔ اس کے اقبال میں کوئی کی نہیں آئی ہے۔ اہل خراسان کی تلواروں کے زخم اوران کے نیز وں کے نشان تمہاری گردنوں اور سینوں میں اب تک باتی ہیں۔ بہتر ہے ہے کہ بل اس کے کہ بیہ معاملہ اور بڑھے تم اس سے علیمہ ہو جاؤ اور قبل اس کے کہ جد خلک کی آگ نیا دہ روشن ہونے پائے تم اس سے گزر جاؤ۔ اپنے گھر چلو۔ فلسطین میں مرنا جزیرہ میں زندہ رہنے سے بہتر ہے۔ میں تو جاتا ہوں اب جس کا جی چاہم ہو لے۔ بیہ کہہ کروہ چل دیا۔ اس کے ساتھ اکثر شامی چے گئے۔ زوا قبل نے اس گھاس اور چارے میں جوتا جروں نے فوج کے لیے اکٹھا کیا تھا آگ لگا دی اور حسین بن علی ہن عیسیٰ بن ماہان این خراسانی اور ابناء کی جماعت کے ساتھ طوق بن مالک کے خوف سے رافقہ میں تھم اراد ہا۔

طوق بن ما لك كيالزائي على على حدى:

بنی تغلب کے ایک شخص نے طرق ہے آ کر کہا کیا تم نہیں جانے کہ غربوں کو ان لوگوں کے باتھوں کیا کیا نقصان اٹھانا پڑا ہے۔ تما م اہل جزیرہ کی آ تکھیں تم پراٹھتی ہیں اوروہ تمہاری تائیداور مدد کی آس لگائے ہیں۔اٹھوتھوڑ ااپیا شخص اس معامدے علیحدہ نہیں رہ سکتا۔اس نے کہانہ میں قیسی ہوں نہ یمنی نہ میں اس ہنگامہ کی ابتداء میں شریک تھا کہ لامحالہ جھے اس کی انتہا میں شریک ہونا پڑے۔علاوہ بریں میں ہرگز ہرگز اس ہائے کو بہند نہیں کرتا کہ اپنی تو م یا خاندان کوتھن چند بے عقل سپا ہیوں اور قیس کے جا ہوں کی وجہ ہے معرض خطر میں ڈالوں۔سلامتی اسی میں ہے کہ میں الگ تھلگ رہوں۔

نفر بن هبث كاخراساني سياه يرحمله:

نصر بن هبی زواقیل کی جماعت کے ساتھ ایک کمیت چاند تارے والے گھوڑ نے پرسوار ایک سیاہ فولا وی نصف زرہ پہنے جے اس نے اپنی پشت ہے کسی چیز ہے باندھ رکھاتھا۔ ایک ہاتھ میں نیزہ اور دوسر نے ہیں ڈھال سنجا لے ہوئے میدان مقابلہ میں رجز بڑھتا ہوا بڑھا اور آتے ہی اس نے اور اس کی جماعت نے اہل خراسان پر حملہ کر دیا۔ اور نہا بیت بے جگری ہے لڑنے لگے سرکاری سپاہ اس کے مقابلہ پر جمی رہی۔ اور زواقیل کے بہت ہے آدی کام آئے۔ ابناء نے حملہ شروع کیا۔ اور جرحملہ میں مقابل کے بہت ہے آدی کام آئے۔ ابناء نے حملہ شروع کیا۔ اور جرحملہ میں مقابل کے بہت ہے آدی کام آئے۔ ابناء نے حملہ شروع کیا۔ اور جرحملہ میں مقابل کے بہت ہے آدی کام آئے۔ ابناء نے حملہ شروع کیا۔ اور جرحملہ میں مقابل کے بہت ہے آدی کی اور داؤد بن مویٰ بن عیسی الخراسانی نے نہا بیت ہی مردائی دکھائی اور بہت آدی مارے۔ زواقیل شکست کھا کر بھاگے۔ نصر بن شبیٹ عمرواسلمی اور عباس بن زفر اس روز ان کے آخر میں تھے۔ اور ان کو بحاتے تھے۔

عبدالملك بن صالح كي و فات:

اس سال عبد الملک بن صالح نے وفات پائی۔ نیز اس سال محمد بن ہارون خلافت سے علیحدہ کر دیا۔اوراس کے بجائے اس کے بھائی عبد اللہ المامون کے لیے بغد ادمیں بیعت لی گئی۔محمد کوقصر ابی جعفر میں مع ام جعفر بنت بن ابی جعفر کے قید کردیا گیا۔



باب٢

# خليفهامين كيمعزولي

#### حسین بن علی کی مراجعت بغداد:

جب عبدالملک بن صالح نے رقہ میں وفائی پائی تو حسین بن علی بن عیسیٰ بن ماہان نے فو ن میں کو بچ کی من دئ کر دی۔ اس نے پیادوں کوشتی میں سواروں کوسواری پر بٹھایا۔ان کوصلہ دیا۔ان کے کمزوروں اور نا تو انوں کوقو کی کر دیا اور پھرسب کوسی نہ کی چیز پر سوار کر کے رجب ۱۹۲ھ میں جزیرہ سے نکال لایا۔ جب بیا پنی فوج لے کر بغداد آیا تو یہاں اپنا۔اور دوسر سے اہل بغداد نے بڑی تعظیم اور تکریم کے ساتھ اس کا استقبال کیا۔ اس کے لیے خیمے نصب کیے دوسر سے امراء اور انشراف نے بھی اس کا استقبال کیا۔ یہ پردی عزت کے ساتھ مطمئن اپنے گھر میں آتھیا۔

حسين بن على كي طلى:

تھیک آ دھی رات کوامین نے اسے طلب کیا۔اس نے ان کے فرستادے سے کہا۔ کہ میں نہ گویا ہوں نہ قصہ گو۔اور نہ سخر ہ نہ آج تک میں نے ان کی کوئی ملا زمت کی ہے۔اور نہ میرے ہاتھوں ان کا روپییٹراچ ہوا ہے۔ کہاس کا حساب طلب ہو پھروہ کیوں اس وقت مجھے طب کرتے ہیں۔تم اب چلے جاؤ۔ صبح کوان شاءاللہ میں خودان کی خدمت میں حاضر ہوجاؤں گا۔

#### حسین بن علی کا ابناء سے خطاب:

امین کا آ دمی اس وقت پلٹ گیا اور دوسری سی کوشین باب الجسر آ با یہاں بہت ہے آ دمی اس کے پاس جمع ہوگئے۔اس نے اس درواز وکو جوعبید القد بن علی کے کل کی طرف کھاتا تھا۔ اور سوق کی کے درواز ہے کو بند کراد یا۔ اور ابناء کونیا طب کر کے کہا۔ خلافت اللہ طیش اور خفت عقل کے ساتھ نہیں چلتی۔ اور خہاتھ کے تعمیر کوہضم کر جاتے ہے۔ کہ وہ جہاری بیت کوتو ڑ دے۔ تمہارے اس کے موٹ ڈال دے تمہاری عزت اور ول کودے دے۔ کل کی ہت ہے۔ کہ وہ واقع کا مربی اور سر پرست تھا۔ بخدا! اگر زمانے نے اس کی مساعدت کی اور اسے دوبارہ قوت حاصل ہوئی تو اس کا وہ ل کم پر پڑے گا۔ اور تمہاری دولت اور عن اور خوت کو مور ورفقصان پنچے گا۔ اس لیے قبل اس کے کہ وہ بمیں مٹائے۔ بم خود اسے مثادیں اور قبل اس کے کہ وہ بمیں مٹائے۔ بم خود اسے مثادیں اور قبل اس کے کہ وہ بمیں مٹائے۔ بم خود اسے مثادیں اور قبل اس کے کہ وہ بمیں مٹائے۔ بم خود اسے مثادیں اس کی عرف کو جو تا ہوں کی خود کی ہور ہیں۔ یہ بھولو کہ تم میں سے جو اس کی مدد کرے گا وہ وبعد میں اس کی مربی خود کی جبیں جو تو تا۔

# حسین بن علی اورامینی کشکر کی جنگ:

اس تقریر کے بعداس نے اپنی جعیت کو بل عبور کرنے کا تھم دیا۔ وہ اسے طے کر کے باب الخراسان والی سڑک پر آئے۔ یہاں جربیاور باب الشام کے متصدیوک والے اس کے پاس جمع ہوگئے ۔محمد کے رسالوں میں سے پچھورسا لے جن میں اعراب اور

دوسر بے لوگ تھے۔ تیزی سے دوڑتے ہوئے حسین بن علی کے مقابل آئے اوراب ان میں نہایت خون ریز جنگ دن کے معتد بہ حصہ تک ہوتی رہی۔حسین نے اپنے سرداروں اور خاص آ دمیوں کو تھم دیا کہ گھوڑوں سے اتر پڑو۔ چنانجے لوگ گھوڑوں ہے اتر کر . تنواریں اور نیزے لیے ہوئے امین کے رسالہ پر بڑھے اور اس یا مردی اور جوانمر دی ہے اڑے کہ آخر کا ران کواییے سامنے ہے بٹ دیا۔ یہاں تک وہ باب الخلد کوچھوڑ کرچل دیئے۔

# امین کی خلافت سے برطر فی واسیری:

حسین نے ۱۱/ر جب ۱۹۲ہجری اتوار کے دن محمد کوخلافت سے برطرف کر دیا اور دوسرے دن دوشنبہ کوصبی ہے لے کر شام تک عبداللہ المامون کے لیے بیعت لے لی۔اس کے بعد منگل کے دن علی الصباح وہ امین کے پاس آیا۔اس سے پہلے حسین اور امین کی فوجوں میں لڑائی ہونے کے بعدعباس بن موسیٰ بن عیسیٰ الہاشی نے امین پراجا نک دھادا کر کے اسے قصر امخید ہے نکالا اور اسے قصرا بی جعفر میں لایا اور وہاں نماز ظہر سے پہلے اسے قید کر دیا۔اس کے بعد عباس ام جعفر کے پاس آیا اور اسے تھم دیا کہ تم اپنے محل ہے ابدجعفر کے ساتھ مدینہ چلو اس نے انکار کیا عباس نے ایک ڈولی مثلوائی اور اسے تھم دیا کہ اس میں بیٹھو۔ نیز اس پر کوڑ ا اٹھ پا۔اس کے ساتھ بدتہذیبی اور بخت کلامی کی وہ مجبور اُاس میں بیٹھ گئی۔اب اس نے عکم دیا کہ اسے اٹھا پی جائے اور اس طرح وہ بھی ا پنے بیٹے اور بوتو ل کے ساتھ مدینہ ابوجعفر میں لے آئی گئی۔

# محمر بن ابی خالد کی امین کی حمایت میں تقریر :

دوسرے دن صبح لوگوں نے حسین بن علی ہے اپنی معاش کا مطالبہ کیا اور اس کے لیے ایک دوسرے ہے تل کر صلاح ومشورہ کرنے ملکے محمد بن ابی خالد باب الشام میں لوگوں کے سامنے تقریر کرنے لگا اور اس نے کہا حسین بن علی کو ہم پر حکومت کرنے اور ہماری موجودگی میں اس معاملہ میں دخل دینے کا کیاحق ہے۔ نہ وہ باعتبار عمر کے ہم سے بڑا ہے نہ باعتبار اپنی شرافت اور مرتبہ کے ہم ہے اعلیٰ اور افضل ہے۔ہم میں ایسے لوگ ہیں جواس ادنیٰ حرکت کو پسندنہیں کرتے۔اور نہ وہ اس حیال ہے اس کے مطبع بنائے جا سکتے ہیں ۔ میں تم میں سب سے پہلے اس کے عہد کوتو ڑتا ہوں اور اس کے فعل کا اٹکاراور اس کی برائی کا اظہر رکرتا ہوں جو اس باب میں میرا ہم رائے ہووہ میرے ساتھ آ جائے۔اسدالحربیہ نے کہااے میری جماعت والو! آج کے بعد کل آنے والا ہے۔تم بہت عرصہ ہے سوتے پڑے ہو۔اس کا نتیجہ میہ ہوا کہتم ہیچھےرہ گئے ۔اور دوسرے آ گے بڑھ گئے ۔ دوسر بےلوگوں نے محمد کی برطرنی اور قید کی شہرت کم نی ہے۔ تم کو چاہیے کہ تم ان کور ہائی ولانے اور آ زاد کرانے کی نیک نامی حاصل کرو۔

# ابناء کے ایک سردار کا فوج سے خطاب:

اتنے میں ابناء کا ایک بڑا مقتدراور ذی اثر سر دار گھوڑ ہے پرسوار و ہاں آیا اور اس نے لوگوں کو لدکارا۔ ذرا خاموش بہومیری ہات من لو۔سب خاموش ہو گئے۔اس نے کہا ہے بتاؤ کہتم محمر کی مخالفت پر کیوں آ مادہ ہوئے ہو کیا اس نے تمہاری معاش روک دی ہے۔ انہوں نے کہانہیں۔اس نے یو چھا کیااس نے تمہارے کسی امیر یا سردار کا تنزل کیا ہے۔انہوں نے کہا ہمارے علم میں کوئی ایساوا قعنہیں آیا۔اس نے یو چھا کیااس نے تمہار ہے کمی عہدیدار کو برطر ف کیا ہے۔انہوں نے کہااس نے ہرگز ایسانہیں کیا۔اس نے یو چھا پھر بتاؤ کہتم نے کیوں اس کا ساتھ چھوڑ ااوراس کے ذلیل کرنے اور قید کرنے میں اس کے دشمن کی کیوں اعانت کی ۔ کیا

اس بات کوبھول گئے کہ جس قوم نے اپنے حلیف کوتل کیا اللہ نے اس کے قاتل کی تلوار کواسی قوم پر مسلطہ کر دیا ہے اور ان کوبھی نہایت ظالمانہ موت مرنا پڑا ہے۔ ابھی اپنے خلیفہ کی حمایت کے لیے چلو۔اے چھڑاؤ۔ اور جو مخص اے برطرف یا قتل کرنا جاہے ای ہے کڑو۔

# حسین بن علی کی گرفتاری:

اس شیخ کی تقریر کامیراثر ہوا کہ جماعت حربیداوراس کے ساتھ بیشتر بازاروالے تنواریں علم کیے با قاعدہ فوجی ترتیب اور نظام کے ساتھ حسین بن علی کے مقابلہ کے لیے بڑھے اور اس سے اور اس کی فوج ہے آفتاب کے بلند ہونے سے زوال تک نہایت بہا دری سے از ہے۔ اور اس کے بہت سے ساتھیوں کوزخی کر دیا اور حسین بن علی گر فار کر لیا گیا۔

# امين کي ر ما کي:

اسدالحر بی محمد کے باس پہنچا اس نے ان کی ہیڑیاں کاٹ دیں اور ان کو در بارخلافت میں لا کر بٹھایا۔ان کی نظر بعض ایسے لوگوں پر پڑی جونہ لڑائی کالباس پہنے تھے اور نہ فوج کالباس پہنے تھے۔ نہان کے پاس پور ےاسلحہ تھے۔ان کے متعلق انہوں نے تکلم دیا کدان کو چھیا راورلباس دیا جائے۔انہوں نے سرکاری ذخیروں سے اپنی ضرورت کے مطابق اسلحہ لے لیے امین نے ان سے انعام واکرام کا دعدہ کیا۔اور آیندہ کے لیے بھی تو قعات دلائیں اس اجازت کی بنا پرعوام الناس نے بہت ہے اسبحہ سوتی تھان اور دوسراسامان سركاري ذخائر سے لوٹ ليا۔

#### حسين بن على كى بحالى:

حسین ان کی خدمت میں پیش کیا گیا۔انہوں نے اس کی بغاوت پرا سے ملامت کی اور کہا۔ کیا بیوا قعنہیں ہے کہ میں نے تیرے باپ کو دوسرے تمام امرا برتر تی دی۔اہے سیدسالار بنایا۔جس قدر اس نے مانگا اتناروپیداہے دیا۔تمام خراسانیوں میں تمہارے عزت بڑھادی اورتمہارے علاوہ دوسرے امرائے فوج کے مقابلہ میں تمہاری منزلت بلند کی ۔اس نے کہا بے شک جو کچھ آب بیان کررہے ہیں ریسب بجااور درست ہے۔امین نے کہا پھر میں نے کیا برائی تنہارے ساتھ کی جس کی وجہ سے تم نے مجھ سے بے وفائی کی اور دوسر بےلوگوں کو ورغلا کر مجھ سے لڑنے کے لیے میر سے اوپر چڑھ آئے۔اس نے کہا چونکہ مجھے یقین کامل ہے کہ امیرالمومنین اپنی رحم دلی اور وسعت ظرف ہے کا م لے کر مجھے معاف کر دیں گے اس دجہ سے مجھے یہ جسارت ہوئی انہوں نے کہاا چھاتو ہم نے معاف کردیااورہم تم کو پیھی اختیار دیتے ہیں کہاں بنگامہ میں تمہار ےگھروالوں میں ہے جو مارا گیا ہوتم اس کا

اس کے بعدامین نے اس کے لیے خلعت مثلوایا اور وہ اسے دیا گیا۔ سواریاں اسے دیں اور حکم دیا کہتم حدوان جاؤاور درے سے یار کا تمام علاقہ تمہاری ولایت میں دیا جاتا ہے۔

# حسین بن علی کا فرار:

عثان بن سعید الطائی کہتا ہے کہ حسین سے میرے بہت ہی خاص دوستانہ مراہم تھے۔ جب امین اس سے خوش ہو گئے اور

انہوں نے اس کے عبدہ اور رتبہ پرا سے دوبارہ بحال کردیا تو میں مبار کباد دینے کے لیے اس کے پاس آیا۔ میں نے اسے باب الجسر یر کھڑا ہوا پایا۔ میں نے اسے مبارک باو دی۔ دعا دی اور پھراس ہے کہا کہتم کس قند رخوش نصیب ہو کہتم دو چھاؤنیوں کے سیدس ارر ہوئے اور امیر المونین کےمعتد ملیہ ہے اس سر فرازی پر اور معانی پرتم کوشکر ترز ار ہونا جا ہے اور محاصا ندھریفتہ بران کی خدمت َ مرن عیا ہے۔ اس کے بعد میں نے اس سے مزاح اور مذاق کیااور پچھاس کی مدح میں شعریز ھاکر بنائے۔ اور اس میں سے ترغیب وتحریص ولائی کہا ہو وہ اپنا بدلہ لے۔اس پر وہ ہنسااور کہنے لگا کہا گرعمر نے مساعدت کی اور مجھے فتح ونصرت حاصل ہوئی' تو میں ایہ نہیں ،

# حسين بن على كافتل:

حسین اس کے بعدوہ باب الجسر پرتھہر گیا۔اور پھرا بینے چند خدمت گاروں اورموالیوں کے ساتھ بھاگ گیا۔امین نے فورأ لوگوں میں اس کے تعاقب کی مناوی کراوی اورایک جماعت سوار ہوکر اس کو پکڑنے کے لیے دوڑی انہوں نے مجد کوژیر اسے جاملا لیا۔ جب اس نے رسالہ کو آتا ہوا دیکھا تو وہ گھوڑے پر سے اتر ا۔اس نے اپنے گھوڑے کے یاؤں باندھ دیئے۔ دور کعت نماز پڑھی احرام ہو ندھااوراب ان کے مقابلہ برآ گیا اورخوداس نے اس جماعت برمتعدد حملے اس دلیری سے کیے کہ ہرحملہ میں ان کوپسیا کیا۔ اور کم کیا مگر پھراس کے گھوڑے نے ٹھوکر کھائی اور حسین گریڑا۔لوگوں نے جھیٹ کرتلواروں اور نیزوں سے اس کا کا متما م کر دیا اور اس كاسركاث ليا ..

#### امين کي تجديد بيعت:

یہ بھی بیان کیاجا تا ہے کہ امین نے اسے معافی وے کراپناوز مرمقرر کرلیا تھا اوراپنی مبرجھی اس کے سپر دکر دی تھی ۔حسین بن علی بن عیسی بن ماہان نصف رجب ۱۹۲ھ میں مجد کوثر میں جو بغداد ہے ایک فرسخ پر نہر بین کے راستے پر واقع ہے قبل کیا گیا۔ اسی سال کے رجب کی سولہ تاریخ کو جمعہ کے دن امین کی خلافت کے لیے تجدید بیعت ہوئی ۔حسین نے امین کو دو دن قصرا بوجعفر میں قیر رکھا۔حسین جس رات کو مارا گیا۔اس رات فضل بن الرہیج بھا گ گیا۔

# طاہر بن حسین کی روانگی اہواز:

اس سال برثمہ کے آجانے کے بعد طاہر بن الحسین حلوان ہے اہواز آیا اور اس نے امین کے عامل محمد بن المهبلی عامل ا ہواز کو قتل کر دیا۔ اور اس کے لیے طاہر نے اپنے آ گے اہواز کو فوجیں بھیج دی تھیں جنہوں نے اس کے آنے سے پہنے ہی پیہ کارروائی ختم کردی\_

#### طا ہر کومحمہ بن پزید کی پیش قدمی کی اطلاع:

طاہر نے شلا شان میں فروکش ہو کر حسین بن عمر الرستی کو اہواز روانہ کیا اور اسے ہدایت کی کہ وہ اپنی رفتار میں میا نہ روی اختیار کرے۔ بغیر طلائع کیے آگے نہ بڑھے ہمیشہ ایسے محفوظ مقام میں بڑاؤ کرے جہاں اس کی فوج کوکوئی خطرہ نہ ہو۔ اس کے ج نے کے بعد طاہر کواس کے مخروں نے آ کر بیاطلاع دی کہ محمد بن پر پر المہلی جوامین کی جانب ہے اہواز کا عال ہے بردی ز بردست جمعیت کے ساتھ ہمارے مقابلہ پر پیش قدمی کر رہا ہے۔اوراس کا ارادہ سے کہ جندسابور میں آ کراپٹا پڑاؤ ڈا ہے اور چونکہ بیمقام اہواز اور جبل کے مابین حدفاصل ہے۔ یہال تھم کر وہ اہواز کی مدافعت کرے اور جوطا ہر کی فوج اہواز کے ملاقہ میں داخل ہونا چاہےا ہے روک دے۔اوراس کے پاس بہت عمدہ ساز وسامان اور فوج ہے۔

# طاہر کے فوجی سر داروں کی روانگی اہواز:

طاہر نے اپنے چندسر داروں کوجن میں محمد بن طالوت محمد بن العلاءعباس بن نجارا خذہ حارث بن ہشام داؤ دبن موسی اور بادی بن حفص تنے۔اپنے پاس بلایا اوران کو حکم دیا کہ تم بہت تیزی کے ساتھ ابواز چلے جاؤ اور یہ کوشش کرن کہ تمہارا ہراؤل دستہ حسین بن عمرالرستی کے ساقد فوج سے اتصال قائم کرے۔ تا کہ اگر اسے امداد کی ضرورت ہوتم اس کی مدد کرسکو۔اور اگرسی فوج سے اس کا مقابلہ ہوجائے تو تم اس کی پیشت بناہ رہو۔

ط ہرنے ان سب جمعیتوں کوروانہ کر دیا۔ گراہوا ز کے سامنے پہنچنے تک اثنائے راہ میں ان کوکوئی نہ ملا۔

# قریش بن شبل کی کمک:

دوسری طرف محمد بن یز بدکوان فوجوں کی پیش قدمی کاعلم ہوا۔اس نے اپنی فوج کا معائنہ کیا جوان میں ضعیف ہے ان کو تو ی کیا پیادوں کو ٹچروں پر سوار کیا۔اوراب بڑھ کرسون عسکر مکرم پر اس نے اپنا پڑاؤ ڈالا۔ آبادی اور پانی کواس نے اپنے چیچے رکھا۔ طابر کو پیادوں کو ٹچروں پر سوار کیا۔اوراب خودو و بھی بیا ندیشہ ہوا کہ کہیں مجمد بن بزید ان آئیل اس کی فوجوں کو نہ آئے اس نے قریش بن شبل کوان کی مدد کے لیے بھیجا۔اوراب خودو و بھی اپنی فرودگا ہے دوانہ ہوکران کے قریب بھی آگیا اوراس نے حسن بن علی المامون کوا پنے آگے روانہ کیا۔اور ہدایت کی کہتم قریش بن شبل اور حسین بن عمر الرستی کے ساتھ شامل ہوجاؤ۔

# محد بن يزيد كي مراجعت:

سیسب فوجیس برطق ہوئی عسر کر کرم پر کھر بن پر بید کے نز دیک آگئیں۔ اس نے اپنی فوج سے بو چھا کیا دانے ہے آپی بی و گئیں۔ اس نے اپنی فوج سے بو چھا کیا دانے ہے آپی می خود بیتو من سب نہیں ہجھتا کہ اجواز والیس جاؤں اور وہاں قلعہ بند ہو کر طاہر سے عرصہ تک لاتار ہوں اور بھرہ سے مد دصب کروں۔ اس کے ہمراہی سرداروں میں سے ایک نے کہا کہ بہتر ہے کہ آپ ابواز والیس چلے جا کیں وہاں جری طور پر فوج ہجرتی کریں اور جس پر ہمراہی سرداروں میں سے ایک نے کہا کہ بہتر ہے کہ آپ ابواز والیس چلے جا کیں وہاں جری طور پر فوج ہجرتی کریں اور جس پر آپ کا قابو چلے اسے اور اپنی قوم میں سے جو آپ کے ساتھ آخر دم تک لائے نے لیے آمادہ ہوں ان کو جنگ کے لیے آمادہ اور اب وہ وہاں سے بیٹ کر مستحد کریں۔ محمد نے اس مشورہ کو قبول کیا۔ خود اس کی قوم والوں نے بھی اس دائے سے اتفاق کیا۔ اور اب وہ وہاں سے بیٹ کر مستحد کریں۔ محمد نے اس مشورہ کو قبول کیا۔ خود اس کی قوم والوں نے بھی اس دائے سے اتفاق کیا۔ اور اب وہ وہاں سے بیٹ کر سوق ابواز میں آرہا۔ طاہر نے قریش بن علی المامونی اور حسین بن علی المامونی اور حسین بن عمر الرستی کو بھی تھم دیا کہ وہ بھی قریش کے چھپے بی چل کھڑ سے ہوں تا کہ اگر اس کو ان کی المامونی اور حسین بن عمر الرستی کو بھی تھم دیا کہ وہ بھی قریش کے چھپے بی چل کھڑ سے بوں تا کہ اگر اس کو ان کی المامونی اور حسین بن عمر الرستی کو بھی تھم دیا کہ وہ بھی قریش کے چھپے بی چل کھڑ سے بوں تا کہ اگر اس کو ان کی المامونی اور حسین بن عمر الرستی کو بھی تھم دیا کہ وہ بھی قریش کی جی چھپے بی چل کھڑ سے بوں تا کہ اگر اس کی المامونی اور حسین بن عمر الرستی کہ دیا کہ وہ بھی قریش کی جی خور سے بھر الرستی کو بھی تا کہ وہ بھی قریش کی خور سے بھر الرستی کو بھی تا کہ وہ بھی قریش کی جو تا کہ وہ بھی قریش کی حسین بن علی المامونی اور حسین بن عمر الرستی کو بھی تھم دیا کہ وہ بھی قریش کی خور کی میں کہ وہ بھی تو کو تا کہ وہ بھی کو کو کی کو کی کو کو بھی تا کہ وہ بھی کہ کہ وہ بھی تا کہ وہ بھی تا کہ وہ

# محمه بن يزيد كي اموازيس آمد:

قریش بنشبل محد کے تعاقب میں روانہ ہو گیا۔ جس قریہ سے محدرخت سفراٹھا تا قریش وہاں پہنچ کر پڑاؤ کرتا ہی طرح سے من زل کرتے ہوئے سوق ابواز آئے مگر محد بن پزید شہر میں اپنچ حریف سے پہلے جا پہنچا۔ اس نے شہر کی آباد کی کواپنچ چھچے رکھا۔ اپنی فوج کو جنگ کے لیے مرتب کیا۔ اور اب اس نے دشمن سے لڑائی کی ٹھان لی۔ روپیہ طلب کیا اسے اپنے سامنے ڈھیر کرا دیا۔ اور اپنی فوج والوں سے کہا جسے انعام اور ترتی لیزا ہوو واپنی کارگز ارک آج مجھے دکھائے۔

#### قريش بن شبل كي فوجيوں كومدايت:

س منے سے قریش بھی بڑھتا ہوااس کے بالکل قریب آپنجا۔اس نے اپنی فوج والوں سے کہا کہ تم آگے بڑھ کر حملہ نہ کروبلکہ چپ چاپ آرام سے کہا کہ تم آرام لے کرتازہ دم چپ چاپ آرام سے اپنی جگہ تھم ہرے رہو۔ میں چاہتا ہوں کہ پوری مستعدی کے ساتھ تم اس وقت لڑ وجب کہ تم آرام لے کرتازہ دم ہوچکے ہو۔اوراس وقت تم پورے نشا اور قوت کے ساتھ دشن سے لڑنا۔ چنا نچہ اس کے ہرا یک سپاہی نے اپنی سامنے حسب مقدور بہت سے پھر جمع کر لیے اور جب تک محمد بن بزید میدان طے کر کے ان تک پہنچ ۔انہوں نے پھروں اور تیروں سے اس کے بے شار آدمیوں کو مضروب اور مجروح کر دیا۔

# محمد بن يزيد كاابن شبل برحمله:

محمہ بن یزید کی فوج کا ایک دستدان تمام مواقع کو ہٹا تا ہوا دیمن پرحملہ آ ور ہوا۔ قریش نے اپنی فوج کو حکم دیا کہ وہ گھوڑوں سے اتر کران کی طرف بڑھے اور اس طرح لڑے۔ حسب الحکم انہوں نے اتر کران کورو کا اور اس جوانم ری اور استقلال سے ان کا مقابلیہ کیا۔ حملہ آ ورپایٹ گئے اور اب دونوں حریف حملے اور جوا بی حملے کرنے گئے۔

# محربن يزيد كي شجاعت:

محد بن یزید نے اپنے ان چندموالیوں کی طرف مؤکر دیکھا جواس کے ساتھ تھے اور اپو چھا کیارائے ہے۔ انہوں نے کہا کس معاملہ میں؟ اس نے کہا میں اپنے ساتھیوں کو پسپا ہوتے دیکھ رہا ہوں۔ جھے اندیشہ ہے کہ بید میرا ساتھ چھوڑ کر چلے جا ئیں گے۔ جھے اب ان کی واپسی کی امید نہیں ہے۔ میں نے تو بیوز م کرلیا ہے کہ میدان میں اتر پڑوں اور خود آخر دم تک اڑوں۔ جوالند چا ہے گاوہ ہو جائے گا۔ جوتم میں سے جانا چا ہے وہ بخوشی چلا جائے کیونکہ میں تمہاری بقا کو ہلا کت پر کہیں زیادہ ترجے دیتا ہوں۔ انہوں نے کہا یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں۔ اگر ہم ایسا کریں تو یہ ہماری نمک حرامی ہوگی۔ آپ نے ہمیں آزاد کیا۔ ذات کے بدلے عزت دی غربت کے بدلے دولت دی اور اب اس وقت ہم آپ کا ساتھ چھوڑیں ہے بھی نہ ہوگا۔ بلکہ ہم آپ کے آگے بڑھیں گا اور آپ کی رکا ب کے نیچا پی جانیں دیں گے۔ آپ کے بعد اس دنیا میں اور زیرگی پر لعنت ہے۔ بیارادہ کرکے وہ سب کے سب گھوڑوں سے اتر کے انہوں نے گھوڑوں کی کونچیں کا ب دیں اور قریش کی فوج پر نہایت ہی سخت مملہ کیا اور ان میں سے بہت سوں کوئل کر دیا۔ اور بہت سوں کونچی کا ڈ الا۔

#### محربن يزيد كاقتل:

اسی اثنا میں طاہر کا ایک سیاہی کسی طرح محمد بن بزید تک جا پہنچا اس نے نیزے کے ایک وار ہے اسے زمین پر گرا دیا۔ اس

ئے گرتے ہی دوسروں نے لیک کرتلواروں اور نیز وں ہے اس کا کام تمام کر دیا۔ایک بھری نے اس کا مرثیہ لکھ۔

# ابن ابی اعیینه شاعر کامر ثیه:

يثم بن عدى كہتا ہے كہ جب ابن اني احيينه طاہر كے پاس آيا اور اس نے اسے اپنا يقصيد وسنايا:

من انست البلادام بسرم مسنها و من او حشته له بيقم به پنجه برین من از جس سے تمام علاقے مانوس بوں وہ وہاں سے نہیں بھا گنااور جس سے وہ متوحش ہوں وہ وہاں قیام نہیں کر ہ''۔ اور سناتے ہوئے اس شعر پر پہنچا:

ما ساظنی الالواحدة فی الصدر محصورة عن الحلم پینز پیم نام امیر میری تمام امیر میری خابت ہوئیں البتہ صرف ایک بات الی ہے جومیرے دل میں ہے اور اسے میں زبان سے اوانہیں کرسکتا''۔

طا ہر مسکرایا اور کہنے نگا بخدا!اس بات کا مجھے بھی اس قدررنج والم ہے جس قدرتم کو ہے اور جو پھے ہواا ہے میں خود پسنہ نہیں کرتا تھا۔ مگر جومقدر ہو چکا ہے وہ بہر حال پورا ہوتا ہے نیز خلافت کے استحکام اور ہمارے مخلصا نہ طاعت کا بیاقتضا ہے کہ اپنوں ہے حسن سلوک کریں اور بیگا نوں کوجدا کریں۔راوی کہتا ہے کہ اب میں سمجھا کہ اس گفتگو سے محمد بن یزید بن حاتم مراد ہے۔

# طاہر بن حسین کا اہواز پر قبضہ:

عمر بن اسد کہتا ہے کہ محمد کوتل کر کے طاہر اہواز میں فروکش ہو گیا۔ اس کے تمام علاقہ میں اس نے اپنے عامل بھیج ویئے۔
یمامہ 'بحرین اور عمان کے علاقہ پر اہواز سے لے کر بھرہ کی سرحد تک پر اپناوالی مقرر کر دیا پھر وہ خود خشکی کے راستے واسط کی طرف
بڑھا۔ یہاں اس وقت سندی بن کیچی الحرشی اور خزیمہ بن خازم کا خلیفہ بیٹم مقیم تھے۔ طاہر کی پیش قدمی کی شہرت ہوتے ہی اس کے
سامنے جس قدر جنگی چوکیاں اور عمال تھے وہ ایک ایک کر کے اپنے متعقر کوچھوڑ کر بھاگ گئے۔ جب طاہران کے قریب پہنچ وہ اپنا

# سندى بن يحيل اوربيثم بن شعبه كافرار:

سندی بن یجی اور پیٹم بن شعبہ نے اپنی اپنی جمعیتوں کو جمع ہونے کا تھم دیا۔ وہ ان دونوں کے اس اکٹھا ہو گئیں۔ اور دونوں نے اور علی بن شعبہ نے اپنی اپنی جمعیتوں کو جمع ہونے کا تھا دیا ہے گھوڑ نے پر زین تیار کی جیئے مہتم نے اپنے گھوڑ ااس کے قوڑ اس کی طرف بڑھے مہتم سواری نے دیکھا ایک گھوڑ ااس کے قریب کر دیا۔ وہ اپنے دامن کو برابر بنا ہوا بڑھا استے میں پچھلوگ اس کی طرف بڑھے مہتم سواری نے دیکھا کہ اس کا رنگ متغیر ہوگیا ہے اور پر بیٹانی کے آٹاراس کے چہرے پر نمایاں ہیں۔ اس نے کہااگر آپ بھا گنا چا ہے ہیں تو شوق کہاں کا رنگ متغیر ہوگیا ہے اور وہ ایسانی کے آٹاراس کے چہرے پر نمایاں ہیں۔ اس نے کہااگر آپ بھا گنا چا ہے ہیں تو شوق سے بھا گنا پر عارفیل ۔ اور اب سندی اور وہ دونوں واسط کو جہارا مقابلہ ط ہر سے ہے اور وہ ایسانی کے داس کے مقابلہ سے بھا گنا پر عارفیل ۔ اور اب سندی اور وہ دونوں واسط کو چھوڑ کر بھاگ گئے۔

#### طاہر بن حسین کا واسط پر قبضہ:

طاہر واسط میں بینچ گیا۔اسے بیاندیشہ ہوا کہ مکن ہے کہ بیٹم اور سندی فم اصلح پر پہلے بینچ جائیں اور و ہاں قاحہ بند ہو بیٹیس۔ اس نے محمد بن طابوت کو تکم دیا کہ تم فوراً جاؤ اوران سے پہلے فم اصلح بینچ کراس پر قبضہ کرنو۔اورا گروہ و ہاں آن چاہیں تو انہیں روک دو۔اس نے اپنے ایک دوسرے سرداراحمد بن المہلب کوفہ کی طرف روانہ کیا۔

# عباس بن موسیٰ کی مامون کی اطاعت:

اس وفت عباس بن موی الہا دی کوفہ کا والی تھا جب اے احمد کی آید کی اطلاع ملی اس نے امین سے اپنی بے علقی کا اعلان کر دیا اور طام کو کھیے بھیجا کہ میں نے مامون کے لیے بیعت کرلی ہے اور میں آپ کا مطبع ہوں ۔ طاہر نے نیل کے دبانے پرمنزل کی ۔ اب واسط اور کوفہ کا تمام درمیانی علاقہ طاہر کے قبضے میں آگیا۔

#### منصور بن مهدى اورمطلب بن عبدالله كي اطاعت:

منصور بن مہدی نے بھی جوامین کا بھر ہ پر عامل تھا۔ طاہر کی اطاعت قبول کر لی۔ طاہرا پٹی فرودگا ہ سے روانہ ہو کر طرنا یا آیا۔
یہاں وہ دودن تھہرا مگریہاں اسے کوئی ایساموقع نظرنہ آیا جہاں وہ اپنا پڑاؤ ڈالٹا۔اس وجہ سے اس نے یہاں ایک بل بنوایا اور خندق
بنائی اور عمال کوان کے تقرر کے احکام لکھ کر ارسال کیے۔ منصور بن المہدی نے بھرہ میں اور عباس بن موگ الہا دی نے کوفہ میں اور
مطلب بن عبداللہ بن ما لک نے موصل میں مامون کے لیے بیعت لے لی اور رجب ۱۹۶ ھیں امین کوخلافت سے علیحدہ کر دیا۔
مامونی عمال کا تقرر:

بیان کیا گیا ہے کہ طاہر کی آمد کے وقت کوفہ پرامین کی طرف سے فضل بن عباس بن موئ بن عیسیٰ والی تھا۔ جب مذکور الصدر
لوگوں نے طاہر کولکھ کر بھیجا کہ ہم آپ کے مطبع ہیں۔ ہم نے امین سے قطع تعلق کر کے مامون کے لیے بیعت لے لی ہے تواس نے
سب لوگوں کوان کے عہدوں پر برقر ارر کھا۔ طاہر نے داؤ دبن عیسیٰ بن موئ بن مجہ بن الہاشی کو کھے اور مدینہ کا والی مقرر کیا۔ یزید بن
جریر اہمکی کو بمین کا والی مقرر کیا۔ اور اس نے حارث بن مشام اور داؤ دبن موئی کو قصر ابن مہیر ہ بھیجا۔ اس سال طاہر نے اشن کی
فوجوں سے مدائن لے لیا پھروہاں سے صرصر چلاا ور بل باندھ کرصرصر آگیا۔

# محربن سلیمان اور محربن حماد کوشب خون مارنے کا حکم:

جب طاہر نے حارث بن ہشام اور داؤ د بن موئی کو تھر ابن ہیر ہروانہ کیا اور امین کو اپنے عامل کو ف کی نمک حرامی بغاوت اور مامون کی بیعت کو لینے کا حال معلوم ہوا تو انہوں نے جمہ بن سلیمان سپر سالا راور محمہ بن حماد البریری کو دشمن کے مقابلہ پر بھیجا اور تھم دیو کہتم دونوں حارث اور داؤ د پر قصر میں شب خون مارنا۔ ان سے لوگوں نے کہا کہ اگر اس غرض کے لیے تم نے شاہراہ اختیار کی تو تمہاری پیش قدمی کا حال ان سے جھی نہیں سکتا۔ وہ ہوشیار ہوجا کیں گے۔ البتہ مناسب سے سے کہ تم مختصر راستے سے فم الجامع بہنی جاؤ۔ یہ مقام ایسا ہے کہ وہاں ہائ ہے اور چھاؤنی بھی ہے وہاں بہنچ کر فروکش ہوجانا۔ اور چونکہ وہاں سے تم ان دونوں سے قریب ہوجاؤے ہیں لیے اگر تم چاہو گے تو وہاں سے بآسرانی تم ان پر شبخون مار سکتے ہو۔ اس مشورہ کے مطابق انہوں نے یاسر یہ کی پیرل ہوجاؤے اس کے اگر تم چاہو گے تو وہاں سے بآسانی تم ان پر شبخون مار سکتے ہو۔ اس مشورہ کے مطابق انہوں نے یاسر یہ کی پیرل

نوج کوفم الجامع روانہ کیا۔ مگر حارث اور داؤ دکو بھی ان کے اس ارا دے کی خبر ہوگئی وہ دونوں تو صرف رسالہ کے ساتھ نور اُچل کھڑے ہوئے ۔ اور پیدل سپوہ نے لانے کا بھی انتظام کر گئے اور ایک شتی کے ذریعے گبرے مقام سے دریا کو مبور کرکے دشمن کے قریب جو دریا کے پہلومیں پڑا ہوا تھا۔ جا پہنچے اور آتے ہی ان پرنہایت شد میرحملہ کردیا۔

# محربن سلیمان اور محمر بن حماد کی حارث اور داؤد سے جنگ:

ط ہرنے محمہ بن زیاداورنصیر بن الخطاب کو حارث اور داؤد کی مدد کے لیے بھیجی دیا۔ اب میسب فوجیس جامع میں جمع ہو گئیں اور یہاں سے وہ محمہ بن سلیمان اور محمد بن سلیمان اور محمد بن سلیمان اور محمد بن سلیمان میدان جنگ سے بھاگ کر قربیشا ہی آیا۔ اس نے فرات کوعبور کیا اور جنگ ہوئی۔ جس میں اہل بغداد کو فکست ہوئی۔ محمد بن سلیمان میدان جنگ سے بھاگ کر قربیشا ہی آیا۔ اس نے فرات کوعبور کیا اور خنگ کے دانسے انبار چلا گیا اور محمد بن حماد بغداد چلا گیا۔

# فضل بن موسیٰ کی روانگی کوفیہ:

محرین تماد کے بغدادوالی آنے پرامین نے فضل بن موسی بن عیسی الہاشی کو کوفہ کا دالی مقرر کر کے کوفہ بھیجا۔ ابوالسلاسل ایاس المجر ابی اور جمہور ابنجاری کو اس کے ساتھ کیا اور فضل کو تیز رفتاری کی ہدایت کی فضل کر فے روانہ ہوا۔ اس نے نہر عیسیٰ کوعبور کیا تھا کہ اس کے گھوڑ نے نے تھوکر کھائی اور فضل گر پڑا۔ اس نے فوراً وہ راستہ چھوڑ دیا اور دوسرا راستہ اختیار کیا اور اس واقعہ کو اس نے برا شگون سمجھا اور کہنے لگا ہے اللہ عیں درخواست کرتا ہوں کہ تو اس راستہ میں جمھے برکت دینا۔

# فضل بن مولى كى حكمت عملى:

طاہر کواس کی آیڈی اطلاع ہوئی اس نے اس کے مقابلہ کے لیے محمد بن العلا کوروانہ کیا اور حارث اور داؤ دکواس کی اطاعت
کا حکم ویا اعرابیوں کے ایک قریبے میں محمد اور فضل کا مقابل ہوگیا ۔ فضل نے اس سے کہلا کر بھیجا کہ میں طاہر کا مطبع ومنقا دہوں اور یہاں
محض امین کو وکھانے اور دھو کہ دینے کے لیے آگیا ہوں تم میری مزاحت نہ کرو۔ جمھے جانے دوتا کہ میں طاہر کی خدمت میں حاضر ہو
جاؤں ۔ فید نے کہا میں تنہار سے مطلب کوئیں سمجھ سکا کہ تم کیا کہ در ہے ہو۔ میں نہ تہاری بات کو قبول کرتا ہوں نہ اسے رد کرتا ہوں۔
اگر تمہار اار ادوبیہ ہے کہتم امیر طاہر پر جاکر جملہ کر دوتو بہتر ہے کہ بچھلے یاؤں پلیٹ جاؤ اور سید ھے سید ھے اپنے گھر کا راستہ لو۔
فضل بن موسیٰ کا محمد بن العلا براجا تک جملہ:

وہ پنٹ گیا۔ گرمجہ نے اپنی فوج ہے کہد یا کہ اس شخص سے احتیا طاکر و مجھے اندیشہ ہے کہ یہ بمار سے ساتھ مکر و دغا کرے گا۔

اس گفتگو کے تھوڑی دیر کے بعد اس نے حملہ کے لیے تکبیر کہی۔ کیونکہ اسے تو بیدخیال تھا کہ محمہ بن العلا اس کی طرف سے بالکل بے خوف و خطر اور مطمئن ہو گیا ہوگا۔ گر جب وہ جنگ کے لیے بڑھا تو اس نے پہلے ہی سے محمہ بن العلا کو ہر بات کے لیے پوری طرح مستعد اور آ مادہ پایا۔ جنگ شروع ہوگئ اور اس قد ریخت ہوئی جس قد رمکن تھی فضل کے گھوڑے نے ٹھوکر کھائی۔ جس کی وجہ سے وہ گر برا السلاسل اسے دشمن کے حملے ہے اس وقت تک بچا تار ہا جب تک کہ وہ وہ وہ بارہ اپنے گھوڑے پر سوار نہ ہو گیا۔ اس کی اس مدافعت پر فضل نے کہا کہ میں تمہاری اس کارگز اری کوامیر المونین سے بیان کروں گا۔

# طاهر کی مدائن کی جانب پیش قدمی:

محمہ بن العلاء کی فوجوں نے نفغل کی فوج پر عام مملہ کر دیا اور مار بھگایا۔ کوئی تک وہ ان کوئل کرتے ہو چے گئے۔ اس واقعہ میں اسمعیل بن محمد الفرش اور جمہورا بخاری قید کر لیے گئے۔ اب طاہر نے مدائن کا رخ کیا۔ یہاں امین کی با قاعد و نون کا زبر دست رسر له برکی کی قیادت میں موجود تھا یہاں برکمی قلعہ بند ہو کرمدا فعت کے لیے تیار تھا۔ امین کے پاس سے روز اندا سے ممک اور خلعت وانعہ میں رباتھا۔ جب طاہر مدائن کے قریب صرف دو فرتخ فاصلہ پر رہ گیا تو گھوڑ ہے سے اثر کراس نے دور کعت نماز پڑھی اور بہت دیر تک شہر بڑھتا رہا اور پھر دعاء ما تکی کہ خداوندا تو اس وقت اسی طرح میری مدد کر جس طرح تو نے جنگ مدائن میں مسلمانوں کی مدد کی تھی۔ یہاں سے اس نے حسن بن علی المامونی قریش بن شبل اور ہادی بن حفص کوا پے مقدمہ پر روانہ کیا۔ اور خود بھی چیا۔

# طامر كامدائن يرقضه:

جب برکی نے اس کے نقاروں کی آوازئی تو اپنے گوڑوں پر زینیں کسیں اور اب جنگ کے لیے تر تیب قائم کرنے لگا۔ جو
آگے بڑھے ہوئے تتے۔ان کو پیچیے بلالیا۔خود بر کلی صفیل برابر کرنے لگا۔ گرب قاعد گی کا بیرحال تھا کہ ابھی وہ ایک صف درست
کرتا اور اسی وقت وہ در ہم برہم ہو جاتی ۔ نوح کی اس بے قاعد گی کی وجہ سے وہ اس کا انظام نہ کر سکا۔ اور پریشان ہو کر کہنے لگا۔
خداوندا میں فوج کی اس بزدلی اور نکھے بن سے تیری پناہ ما نگرا ہو۔ اپنے ساقہ فوج کے افسر کی طرف مخاطب ہو کر کہا کہ بھا گئے کے
لیے راستہ چھوڑو اس فوج سے بھلا کیا ہوگا۔ چنا نچہ بغیر لڑائی کے تمام فوج نہایت سراسیمگی میں کہ ایک پر ایک چڑھا جاتا تھا۔ بغید او

# طاهر بن حسين كاصر صريس قيام:

طاہر نے مدائن پر قبضہ کرلیا اور یہاں ہے اس نے قریش بن قبل اور عباس بن بخارا خذہ کو درزیجان روانہ کیا۔احمد بن سعید الحرشی اور نفر بن منصور بن نفر بن ما لک نہرویا الی پر چھاؤنی ڈالے پڑے تھے۔انہوں نے برکی کی فوج کو بغداد کی طرف جانے ہے روکا۔اب طاہر خود بڑھ کر درزیجان ان دونوں کے سامنے آیا اور اپنی بیدل سپاہ ان سے لڑنے کے لیے آگے بڑھائی۔گر معمولی سی چھڑپ کے بعد بی ان کی فوجیس میدان سے بھاگ گئیں۔طاہر بائیس سمت سے صرصر میں آیا۔اس پر اس نے بل با ندھا اور و ہیں اتر بڑا۔

# داؤد بن عیسیٰ کی امین کی بیعت سے برأت:

اس سال داؤ دبن عیسیٰ امین کے عامل مکہ اور مدیشہ نے اس سے پہلے اپنی براُت کر کے مامون کے لیے خود بھی بیعت کی اور تمام دوسرے لوگوں سے بھی اس کے لیے بیعت لے لی اور اس کی اطلاع طاہر اور مامون کولکھ بیجی ۔اس کام کوختم کر کے وہ خود مامون کی خدمت میں روانہ ہوا۔

# داؤ دبن عيسى كوموى كى ولى عهدى كى بيعت لين كاحكم:

جب امین خلیفہ ہوئے انہوں نے داؤ دین عیسیٰ بن موسیٰ بن محمد بن علی بن عبدالله بن عباس کو ملے اور مدینه بھیجا۔ انہوں نے

محد بن عبدالرحمٰن بن محد المحووق وی کو جورشید کی جانب سے مکہ کا عامل تھا۔ برطرف کر دیا رشید کے زمانے میں اسے جاز میں شرعی انتظامی اور عدالتی تمام اختیارات حاصل تھے۔ امین نے داؤ دکو عامل مقرر کر کے اسے ولایت سے تو علیحدہ کر دیا مگر قضاء اس کے پس رہنے دی۔ داؤ دنے دی خدمت کا جائزہ لے لیا اور ۱۹۳ ھے ۱۹۳ ھیں اس کی امارت میں جج ہوا۔ مگر جب ۱۹۱ ھ آیا تو اسے معلوم ہوا کہ عبداللہ المامون نے اپنے بھائی سے قطع تعلق کر لیا ہے اور طاہر نے امین کے سیدسالا رول کو بری طرح شکستیں دی ہیں۔ اس سے پہلے امین نے داؤ دین عیسیٰی کو لکھا تھا کہتم عبداللہ المامون کو ولایت عہد سے علیحدہ کر کے میرے بیٹے موسیٰ کے لیے بیعت کر لوا مین نے وہ دونوں معاہد سے بھی جن کورشید نے مرتب کر کے کعبہ میں لٹکا دیا تھا اپنا آ دمی بھیج کرمنگوا لیے تھے اور اپنے قضے میں کر لیے تھے۔

# دا وُ د بن عيسيٰ كي امين كي عهد شكني كي مذمت:

امین کی ان حرکتوں کی وجہ سے داؤد نے کعبہ کے تمام حاجیوں کوتریش اور فقہاءاوران لوگوں کو جن کے سامنے وہ دونوں محابہ ہے لکھے گئے اوران پران کی شہادتیں ہوئیں تھیں جن میں خود داؤر بھی تھا۔ جمع کیا اوران سے کہا کہ آپ سب اس عہدو میثا ق سے اچھی طرح واقف ہیں جورشید نے بیت الحرام میں اپنے دونوں بیٹوں کے لیے بیعت لیتے وقت لیا ہے کہ ہم سے بیا قرار لیا گیا ہے کہ ہم ان دونوں میں جومظلوم ہو ظالم کے مقابلہ میں اس کا ساتھ دیں۔ جس پرزیا دتی کی گئی ہواس کا زیادتی کرنے والوں کے مقابلہ میں ساتھ دیں جس کے ساتھ دیں اور کے مقابلہ میں ساتھ دیں جس کے ساتھ برعہدی کرنے والوں آپ ہواس کا بدعہدی کرنے والوں آپ ہواس کا بدعہدی کرنے والوں ہو بیات معلوم ہے کہ امین نے اپنے دونوں بھائیوں عبداللہ المون اور قاسم الموتمن کے ساتھ ظم زیا دتی اور بدعہدی کی ابتداء کی ہے اور ان دونوں کو والا بت عہد سے برطرف کر کے اپنے بالکل شیرخوار بچے کے لیے بیعت لی ہواں اور میں نے اس کا طریقہ پر رشید کے دونوں عہد ناموں کو کعبہ سے منگوا کر جاؤالا ہے۔ میں غور وفکر کے بعد اس نتیجہ پر پہنچا ہوں اور میں نے اس کا ابتداء کی جائین کی خلافت سے بلحدگی اختیار کر بے عبداللہ المامون کی خلافت کے لیے کیونکہ ان پرظم اور زیا دتی ہوئی ہوئی ۔ بیست کر لوں۔ 
# داؤد بن عيسى كى تجويز سے اہل مكه كا اتفاق:

اہل مکہ نے اس سے کہا کہ ہم اس رائے میں بالکل آپ کے ساتھ ہیں اور ہم بھی امین سے براُت کرتے ہیں۔ واؤ و نے ان سے کہا کہ ظہر کی نماز میں اس معاملہ پر میں آپ سے گفتگو کروں گا۔ اس نے ملے کی تمام گلی کو چوں میں اپنا نقیب بھیج دیا کہ وہ لوگوں کو نماز ظہر میں شرکت کے لیے کہہ آئے۔ 21/رجب 191 بروز پنجشنبہ داؤ داسپنے قصر سے حرم میں آیا اور اس نے نماز ظہر پڑھائی۔

#### داؤ دبن عيسى كاابل مكه ي خطاب:

اس کے بعدر کن اور مقام کے درمیان اس کے لیے ایک منبر رکھا گیا وہ اس پر چڑھ گیا اور تمام مما کداوراشراف کواس نے اپنے قریب بلالیا۔ داؤ دخوش بیان اور بلند آواز مقررتھا جب سب جمع ہو گئے تواب اس نے بیتقریر کی: تما متع یفیں اس المات کے لیے مزاوار میں جوتمام سرزمین کا مالک ہے۔ جے جا بتا ہے حکومت ویتا ہے۔ جس ہے یہ بتا ہے حکومت چیسن لیتا ہے۔ جسے میا جا ہے جن بتا ہے جسے حیابتا ہے ذلت دیتا ہے۔ برقتم کی بھلائی اس کے قبضہ قدرت میں ہے اور و و ہر شے پر قادر ہے۔ میں اس کا املان کرتا ہوں کہ سوائے اللہ ئے اور کوئی معبود نہیں و وایک ہے اس کا کوئی شریک نہیں 'و وعد ں کا قائم کرنے وال ہے ور غالب اور دانا ہے۔ میں اس بات کا بھی اعلان کرتا ہوں کہ محمد اس کے بندے اور اس کے رسوں میں جن کواس نے اپنی شریعت دے کرونیا میں مبهوث کیا۔ ان مرانبیا ولی بعث کوفتم کر دیا۔ ان کوتمام اہل عالم کے لیے رحمت بن یا۔ اللہ کی سلامتی اوررحمت ان پر بمیشه کے لیے ناز ل ہو۔امابعد!اےامل مکہتم ہی خلافت کی اصل ہواورفرع بھی تمہارا ہی خاندان اورفتبید ہے ہم ہی خلافت میں برابر کے شریک ہو۔اللہ نے اپنے رسول حکی کا کوتمہارے شہر میں مبعوث کیا۔تمام مسلمان تمہارے قبلے کی طرف رخ کرتے ہیں۔تم اس عہد سے بخو بی واقف ہوجو ہارون الرشید (رائقہ) نے اپنے بیٹوں کے لیے بیعت لیتے وقت تمہارے سرمنے تم سے لیا ہے۔ کہتم ان دونوں میں جومظلوم ہواس کی ظالم کے مقابلے میں مدد کرد گے۔ اور جس پرزیادتی کی گئی ہوگی یا جس کے ستھ برعہدی کی جائے گی زیادتی اور بدعہدی کرنے والے کے مقابلے میں مدد کرو گے۔اب ہم کواورتم کو بیر ہات معلوم ہو چکی ہے کہ محمر بن ہارون نے ظلم وزیادتی اور بدعہدی کی اہتداء کی ہےاوران شرائط کی صریحی خلاف ورزی کی ہے جن کا ایفا خوداس نے اس میت التدالحرام میں اپنے ذیے ضروری قرار دیا تھا اس بنا پراب میرے اور آپ کے لیے قانونی طور پریہ بات جائز ہوگئی ہے کہ ہم اسے خلافت سے معزول کردیں اوراس کے بجائے اسے خلیفہ بنالیں جس برظلم اور زیا دتی ہوئی ہے۔ آگاہ رہو کہ میں تمہارے سامنے محمد بن ہارون کواس طرح خلافت سے ملیحدہ کرتا ہوں جس طرح میں اپنی اس ٹویی کوسر سے اتار کر پھینک دیتا ہوں۔ چنانچہ اس نے اپنی تو بی سرے اتار کراپنے ایک خدمت گار کو جواس کے قریب ہی منبر کے نیچے کھڑا تھا' دے دی۔ بیسرخ کشیدے کے کام کی تھی۔اب ا سے ایک سیاہ ہاشمیے ٹو بی لا کر دی گئی۔ جسے اس نے پہن لیا۔اس کے بعد اس نے کہا۔ میں نے تو عبدالقد المامون امیر الموشین کی خلافت کے لیے بیعت کرلی ہے۔اب آپ حضرات بھی کھڑے ہوں اوراینے ٹلیفہ کے لیے بیعت کریں۔

# اہل مکہ کی مامون کی بیعت:

عمائد کی ایک جماعت ایک ایک کر کے منبر کے قریب اس کے پاس آئی اور اس نے باری باری اس کے باتھ برعبداللہ المامون کی خلافت اور امین کی نلیحد گی پر بیعت کی ۔اس کے بعد داؤ دمنبر ہے اتر آیا۔اب نمازعصر کا وقت آگیا اس نے نمازعصر یڑھائی اور پھروہ مسجد کے ایک سمت میں بیعت لینے کے لیے بیٹھ گیا۔لوگ جو ق درجو ق آ کراس کے ہاتھ پر بیعت کرنے لگے۔وہ ان کو بیعت نامہ پڑھ کرسنادیتا تھا اوروہ اس کے ہاتھ کا مصافحہ کرتے تھے۔ چندروز تک اس نے ای طرح بیعت لی۔

# مدینه منوره میں مامون کی بیعت:

اس نے سلیمان بن داؤ دین عیسیٰ کو جواس کی طرف سے مدینہ کا نائب تفاعکم بھیجا کہتم اہل مدینہ ہے بھی اس طرح امین ک نلیحد گی اور مامون کی خلافت کی بیعت لو۔جس طرح میں نے اہل مکہ سے لی ہے۔ مکہ کے قیام ہی میں اسے مدینہ سے جواب آگیا كداس كے حسب منشاسب معامله سرانجام يا كيا۔

# دا وُ د بن عيسلي کي روا نگي مرو:

اس جواب کے موصول ہوتے ہی وہ فوراْ اپنے چند بیٹوں کو لے کر مامون کی خدمت میں حاضر ہونے کے لیے بھر ہ کی راہ مرو روانہ ہوا۔ بھرے سے فارس اور کر مان ہوتا ہوا مامون کے پاس مرو پہنچا۔ اور جس طرح اس نے ان کی بیعت ں اور امین کوملیحد ہ کیا اور اہل حزمین نے جس خوشی سے اس سب کارروائی کو قبول کیا۔ وہ تمام کیفیت مامون سے بیان کی ۔

# امارت مكهومدينه پرداؤد بن عيسي كاتقرر:

اس سے مامون بہت خوش ہوئے اور سب سے پہلے اہل حرمین کے ان کوخلیفہ تسلیم کر لینے کو انہوں نے اپنے لیے بہت ہی باعث بحسن میں ان سے حسن سلوک کا وعدہ کیا۔اور ان کوتو قعات ولا کیں اور تھم ویا کہ داؤد کے لیے مکہ اور مدینہ کی ولایت کا فرمان تقرر لکھا جائے۔امامت مظالم کی ساعت اور خراج کی وصوبی بھی اس کے متعنق رہے۔ نیز حرمین کے علاوہ مکہ کی ولایت بھی اس کے تفویض کی جائے۔اس کے لیے تین نشان اسے دیئے اور والی رے وہم مکھا کہ یا بھی درہم بطور مدد کے اسے دیئے جا کیں۔

#### دا ؤ د بن عیسیٰ کی مراجعت مکه:

ان کے احکام کو لے کرداؤر بن عیسیٰ تیزی کے ساتھ'تا کہ وہ تج میں شریک ہوسکے'جس کا زمانہ قریب تھا۔ مروسے حجاز روانہ ہوا۔ اس سفر میں اس کا بھتیجا عباس بن موسیٰ بن عیسیٰ بن موسیٰ بن محد بن عکی بن عبداللہ بن العباس بھی ساتھ تھا۔ مامون نے اس کواس سال کے لیے امیر جج مقرر کیا تھا۔ وہ اور اس کا چجا داؤد خراسان سے روانہ ہوکر طاہر بن الحسین کے پاس بغداد کھہرے۔ طاہر نے ان کی بہت تعظیم و تحریم کی اور ان کی کارگز ار یوں کو خوب سراہا۔ اور ان کے ساتھ یزید بن جریر بن یزید بختا لد بن عبداللہ القسری کو جسے طاہر نے یمن کا والی مقرر کیا تھا بھیجا۔ اس کے ساتھ رسالے کی ایک بڑی جمعیت ساتھ کی اس بزید نے ان سے القسری کو جسے طاہر نے یمن کا والی مقرر کیا تھا بھیجا۔ اس کے ساتھ رسالے کی ایک بڑی جمعیت ساتھ کی اس بزید نے ان سے الس بات کا ذمہ کیا تھا' کہ میں اپنی قوم اور خاندان والوں کوجن میں یمن کے روساء اور اشراف ہیں امین کی علیحہ گی اور مامون کی خلافت کے لیے اپنا ہم خیال بناوں گا۔ بغداد سے چل کریہ سب سے سے آئے۔ ان کو جج مل گیا۔ اور عباس بن موسیٰ بن غلافت کے لیے اپنا ہم خیال بناوں گا۔ بغداد سے چل کریہ سب سے سے آئے آئے۔ ان کو جج مل گیا۔ اور عباس بن موسیٰ بن عیسیٰ کی امارت میں جج ہوگیا۔

# الل يمن كي مامون كي بيعت:

جے سے واپسی میں عہاس طاہر کے پال 'جس نے اس وقت امین کا محاصر ہ کررکھا تھا۔ چلا آیا۔ داؤ دبن عیسیٰ حرمین میں اپنے کا م پر تفہر گیا۔ اور یزید بمین آیا۔ یہاں اس نے اہل یمن کوامین کی علیحدگی اور مامون کی خلافت کو تسلیم کرنے کی دعوت دی اور طاہر بمن الحسین کا ایک خط بھی جو ان کے نام تھا اور جس میں ان کے ساتھ عدل وانصاف کرنے کا وعدہ اور مامون کی طاعت کے لیے بن الحسین کا ایک خط بھی جو ان کے نام تھا اور جس میں ان کے ساتھ عدل وانصاف کرنے کا وعدہ اور مامون کی طاعت اللہ ترغیب دی گئی تھی اور مامون کے اس عا ولا نہ طرزعمل کا بیان تھا جو انہوں نے اپنی رعایا کے لیے بے اختیار کیا تھا 'پڑھ کر نیایہ اس کے ساتھ میں نے اس دعوت کو بخوشی قبول کر کے مامون کے لیے بیعت کرلی۔ اور امین کو خلافت سے ملیحہ ہ کر دیا پر بید بن جریر بین برید برین برید نے ان کے ساتھ بہت ہی نیک طرزعمل اختیار کیا اور بہت ہی عدل وانصاف سے حکومت کرنے لگا۔ اور ان کی بیعت کی اطلاع مامون اور

طا مرکولکھ جی ۔

#### ہرثمہ کا نہروان پر قبضہ:

اس سال ماہ رجب اور شعبان میں امین نے تقریباً چارسونشان بہت سے فوجی سر داروں کو باندھ کر دیے اور ان سب پرعلی بن محمد بن عیسیٰ بن نہیک کوامیر الامرامقرر کیا۔اوران کو ہر ثمہ بن اعین کے مقابلہ پر جانے کا تھم دیا یہ چلے اور ماہ رمضان میں نہروان سے چندمیل کے فاصلہ پر مقام جلاتا میں ان کا ہر ثمہ سے مقابلہ ہو گیا۔ جنگ ہوئی۔ ہر ثمہ نے ان کو مار بھگایا۔ اور علی بن محمد بن عیسیٰ بن نہیک گرفتار ہوا۔ ہر ثمہ نے اسے مامون کی خدمت میں جھیج دیا۔اورخو در ھاوا کر کے نہروان پر قابض ہو گیا۔

#### طاہر کے خلاف فوجی بغاوت:

اس سال ایک بڑی جماعت نے طاہر کا ساتھ چھوڑ کرامین کے پاس پناہ لی۔اور فوج باغی ہوگئی۔امین نے اس جماعت میں بہت سارو پہیٹسیم کیا۔ان میں جومعمولی سپاہی تھے ان کوافسر بنا دیا اور ان کی واڑھیوں کوغالیہ لگایا۔اسی وجہ سے بیلوگ قوا دالغالیہ مشہور ہوئے۔

یز پربن الحارث نے بیان کیا ہے کہ نہر صرصر آ کر طاہر نے وہیں اپنا پڑاؤڈ الا۔اورا مین اوراہل بغداد کے مقابلہ میں اب اس نے زیادہ چتی و چالا کی سے کام لینا شروع کیا جوفوج اس سے لڑنے آئی اس نے شکست دی مگر امین کی دادو دہش کا طہر کی فوج پر اس قدر دباؤ پڑا کہ پانچ ہزار خراسانی اور دوسر بے لوگ طاہر کی فرودگاہ کوچھوڑ کر چلے گئے۔قدرتی طور پر امین اس واقعہ ہے بہت خوش ہوئے۔انہوں نے ان سے حسن سلوک کا وعدہ کیا اور عدہ قوقعات دلائیں اور ان سب کے نام اس پانے والوں میں لکھ لیے۔ چند ماہ اس طرح گزرے۔ امین نے حربیہ اور دوسر بے لوگوں کی ایک جماعت کی جنہوں نے خود اپنے کواس کے لیے پیش کیا اور خواہش کی ۔فوجی عہد بے دیج اور ایک نشان دے کر انہیں دسکرۃ الملک اور نہروان بھیج دیا۔اور صبیب بن جم النم کی الاعرابی کواس کی جمعیت کے ساتھ ان کا سپر سالا رمقزرہ کر کے بعد میں روانہ کیا۔گر فریقین میں پھرزیا دہ لڑائیاں نہ ہوئیں۔امین نے بغداد کے کی جمعیت کے ساتھ ان کا سپر سالا رمقزرہ کر کے بعد میں روانہ کیا۔گر فریقین میں پھرزیا دہ لڑائیاں نہ ہوئیں۔امین نے بغداد کے بیادہ کوان کے میا جوان کے عقب میں شھے۔بطور آڑ کے متعین کردیا۔

#### طاہر کے فوجی سر داروں کے نام خفیہ خطوط:

انہوں نے اپنے بہت ہے جاسوں طاہر کی فوج میں بھیج دیئے اوراس کی فوج ہمر داروں کے نام خفیہ خطوط لکھے۔جن میں ان کو بہت پچھلا کی اور ترغیب دی۔وہمر دارطاہر ہے بگڑ گئے اوران میں سے اکثر المین کے پاس آگئے۔ان کے ہردس آ دمیوں کے ساتھ ایک طبل تھا۔ جس کی آ داز ہے انہوں نے تہلکہ ہر پاکر دیا۔ ہتھیا روں کی چیک دکھاتے ہوئے اور گھوڑوں کو اڑاتے ہوئے۔ طاہر اورا مینی کشکر کی جنگ:

یاں آ کر بیادگ طاہر کے مقابلہ کے لیے نہر صرصر پرنمودار ہوئے طاہر نے اپنی فوج کوئی دستوں میں تقسیم کیا۔ ہر دستے کے پاس آ کہا کہتم اپنے مقابل کی کثرت سے مرعوب نہ ہونا۔ اور اس بات کی ہرگز پر واند کرنا کہ انہوں نے امین کی امان حاصل کر لی ہے۔ ان باتوں سے پچھنیں ہوتا۔ کامیا بی اور فتح خلوص اور ثابت قدمی ہے حاصل ہوا کرتی ہے۔ بار ہاا بیا ہوا ہے کہ اللہ کے تھم ہے ایک چھوٹی جہ عت ایک بیت بڑی جماعت پر غالب آگئی۔ اور بے شک اللہ مد دکرتا ہے ان کو جو ثابت قدم ہوتے ہیں اس کے بعد اس نے اپنی فوج کو جن بیت کا حکم دے دیا وہ بڑھی اور پچھ دیر تک تلوار چکتی رہی گر پھر اللہ نے بغدا دوالوں کو ذکیل کیا اور شکست کھا کر بھا گ نے انہوں نے اپنی فوج کی قیام گا ہ کو بھی چھوڑ دیا۔ طاہر کی فوج نے ان کی فرود گا ہ کواس میں جس قد ررو پیاور ہتھیا رہے بوٹ لیا۔

#### قوادالغاليه:

امین کواس بزیمت کی اطلاع ہوئی انہوں نے عطا کے لیے رو پیطلب کیا۔ وہ ان کے سامنے لا کر ڈھیر کر دیا گیا۔ انہوں نے

اپنے تم مخزانے اور ذخیر نے نکلوائے اس میں سے صلے دیئے۔مضافات والوں کو بلایا۔ خود ہی ہر شخص کا معائد کیا جو شخص ذرا تنومند

اور شکیل سامنے آتا وہ اسے خلعت دیتے اور افسر بناتے۔ اور جس کوافسر مقرر کرتے اس کی داڑھی میں غالیہ لگواتے۔ اس وجہ سے یہ

قواد الغالیہ کے نام سے مشہور ہوئے۔ انہوں نے اپنے ان نئے افسروں کو پان پان سودر ہم انعام اور ایک شیشی غالیہ کی دی۔ مگر ان

افسروں کے سپاہیوں اور ماتخوں کو پچھ نہ دیا۔ اس کی اطلاع طاہر کے جاسوسوں اور مخبروں نے اسے آگر دی۔ اس نے بھی خطو

کتابت کے ذریعہ خفیہ ساز باز کی ترغیب وتح یص دی اور اپنے ساتھ ملا لینے کی خوشامہ کی اس طرح ادثی سپاہی اپنے افسروں کے خلاف ہوگئے۔

# ا منی کشکر میں شورش:

چنانچانہوں نے ۲/ ذی الحجہ ۱۹۲ ھروز چہارشنبہ خودامین کے خلاف شورش پر پاکردی۔ جب نوج نے ہنگامہ پر پاکردیااور امین کے خلاف شورش پر پاکردی۔ جب نوج نے ہنگامہ پر پاکردیااور امین کے لیے صورت حال نازک ہوگئی۔ انہوں نے نوجی افسروں سے مشورہ لیا کہ آپ ان کا کہ کہ کہ معاملہ کوسنجالیے۔ انہیں ہے آپ کی حکومت قائم ہے۔ حسین کے زمانے میں اللہ کے بعد انہیں نے آپ کی حکومت قائم ہے۔ حسین کے زمانے میں اللہ کے بعد انہیں نے آپ کی حکومت قائم ہے۔ حسین کے زمانے میں اللہ کے بعد انہیں نے آپ ان کی شجاعت اور بہادری سے بھی واقف ہو بچکے ہیں۔

# طاهر بن حسين اور تنوخي مين مجھوته:

امین نے خاص طور پران کے معاملہ پر توجہ کی ان سے لڑنے کا تھم دے دیا۔ توخی وغیرہ پناہ گزینوں اور ان فوجوں کو جوان کے باس تھیں ان سے لڑنے کے لیے روانہ کیا۔ تنوخی نے مقابلہ ہوتے ہی لڑنا شروع کیا۔ طاہر اور ان کے درمیان مراسلت کے ذریعہ جھوتہ ہوگیا۔ جس کی روسے اس نے ان کی اطاعت کی شرط پر ان کے ریفال اپنے قبضے میں کر لیے۔ ان کوامان دی اور بہت سا روپہ بھی دیا۔

# طاهر بن حسين كاباغ باب الانباريس قيام:

اس کے بعد خود طاہرا پنے مقام ہے بڑھ کراا/ ذی الحجم منگل کے دن باب الانبار والے باغ میں آگیا۔اس باغ میں وہ مع اپنے افسروں بہ قاعدہ فوج اور دوسر ہے ہمراہیوں کے فروکش ہوا۔اورامین کے جو پناہ گزیں افسراور فوج طاہر ہے آملی تھی وہ اس باغ میں اورشہر کے مضافات میں مقیم ہوئی ۔ طاہر نے ان سب سپاہیوں کی تنخوا دائی درجم مقرر کر دی اورافسر دل اور خاص امراز اووں ک معاش دو چند کر دی اس کے علاوہ بھی ان کواور ان کے بہت سے سپاہیوں کو یکمشت نقد انعام اور صلہ دیا۔

#### بغدا د میں بدامنی:

قیدی جیل خانے تو زکرنکل آئے۔تمام لوگوں میں ایک ہٹگامہ پر پاہو گیا۔ بدچلن اور آ دارگر دامن پندوں پر چزھ دوڑے۔
فاجر غالب اور مومن ذکیل ہوئے اور نیک لوگ دھوکے ہے قتل کیے گئے۔لوگول کی بڑی گت بنی۔البتہ جو دوگ طاہر کے پڑاؤ میں
سے وہ اس وجہ ہے اس قبل و غارت گری ہے محفوظ رہے کہ خود طاہر کی ان پر سخت نگرانی تھی اور اس نے ان او ہاشوں اور بدمعاشوں
کے ہاتھ باندھ رکھے تھے۔اسی حالت میں طاہر نے ان پر حملہ کر دیا اور شبح شام ان سے لڑنے لگا۔ آخر کا رلڑتے لڑتے دونوں فریق
تھک گئے اور آبادی ہر با دہوگئی۔

# امير ج عباس بن موسى:

اس سال عباس بن موسیٰ بن عیسیٰ بن موسیٰ بن محمد بن علی کی امارت میں جسے طاہر نے امیر جج مقرر کیا تھا۔ حج ہوااوراس نے مامون کے لیے بحثیت نحیفہ کے دعا ما گلی میہ پہلا حج تھا۔ جب کہ حرمین میں خلیفہ کی حیثیت سے مامون کا نام دعا میں لیا گیا۔

# <u> 192ھ کے واقعات</u>

اس سال قاسم بن ہارون الرشید اور منصور بن المہدی عراق سے مامون کے پاس چلے آئے مامون نے قاسم کوجر جان بھیج دیا۔اس سال طاہر ہر ثمہ اور زہیر بن المسیب نے بغدا دمیں امین کا محاصر ہ کرلیا۔

# ز ميربن المسيب عےمظالم:

محمہ بن بزیدائمیمی وغیرہ نے بیان کیا ہے کہ زہیر بن المسیب الضی قصر رقہ کلواذی پر فروش ہوا۔اوراس نے مخبیقیں اور
عواد بے نصب کیے اور خند قیس کھودلیں ۔جن دنوں میں سرکاری با قاعدہ سپاہ طاہر سے لڑنے میں مصروف ہوئی ۔ بیر آنے جانے والول
کو ادوں سے پھر مارتا۔ نیز اس نے تاجروں کے مال پرعشر لگایا۔اور کشتیوں پر بھی خراج عابید کیا۔اور لوگوں پر برقتم کے مظالم شروع
کر دیئے ۔ ظاہر کو بھی اس کی ان حرکتوں کی اطلاع ہوئی ۔ لوگوں نے اس سے آ کرا پنے مصائب کی شکایت کی۔اس ہے آ کینی اور
فساد کا اثر ہر شمہ تک پہنچا۔ طاہر نے اس کی مدد کے لیے فوج بھیجی ۔ قریب تھا کہ وہ گرفتار کر لیاجا تا مگر پھر لوگوں نے اس جچھوڑ دیو۔
ہر شمہ نہر بین پر فروکش ہوااس نے در بار پرایک دیواراور خند ق بنائی اور مجبیقیں اور عراد سے مہیا کر لیے۔عبیدا بقد بن الوضاع
کواس نے شاسبہ بر فروکش کہا اور خود طاہر باب الا نبار والے باغ میں مقیم ہوا۔

# حسين الخليع كابيان:

حسین اُخلیع بیان کرتا ہے کہ جب طاہر نے باب الا نبار والے باغ پر قبضہ کر لیا تو اب امین کو طاہر کے بغدا دمیں واخل ہو

ج نے کی وجہ سے خت پریشانی لاحق ہوئی۔ جس قدررو پیدان کے پاس تھا وہ سب انہوں نے تقسیم کر دیا۔ وہ بہ بس اور مجبور ہو گئے خزانوں میں جس قدرا سباب و سامان تھا۔ اس سب کوانہوں نے فروخت کرادیا۔ اور سونے اور چاندی کے جس قدر برتن تھان سب کے درہم ووینار مصروب کر کے اپنی فوج کو بھیجے اور خودا پیغ صرف میں لائے۔ اس مجبوری کی حالت میں انہوں نے تھم دیا کہ حربیہ پر نجیجیس اور عراد نے نصب کیے جائیں اور پیڑوں سے اس حصہ کو جلا دیا جائے تا کہ کوئی و ہاں آنے جانے والا

# سعيد بن ما لك كى تكرانى:

محرین منصورالبادردی بیان کرتا ہے کہ جب امین کے مقابلہ میں طاہر کی شوکت بہت بڑھ گئ طاہر نے ان کی سیاہ کو مار بھگا یا اوران کے سیدسالا ران کوچھوڑ گئے تو ان میں ہے جن لوگوں نے طاہر کے یہاں پناہ لی ان میں سعید بن ما لک بن قادم بھی تھا۔ یہ طاہر سے جاملا اس نے بغیین کے محلہ و ہاں کے بازاروں اوراس سے متصل اوراس سے آگے دجلہ کے کنار سے کو دجد کے پلوں تک اس کی نگرانی میں دے دیا۔اوراسے تھم دیا کہ جس مکا نات اور راستوں پر تمہارا قبضہ ہو و ہاں اپنی مخاطت اور مفتو حدز مین کے استحکام کے لیے دیا۔ مزدور اور اسلح بھی دیئے ۔ حربیہ جماعت کو ہدایت کی ضرورت کے وقت اس کی مدوکریں۔

# بإب الرقيق اور بإب الثام يرافسران كاتقرر:

اس طرح اس نے باب الرقیق کی سڑک اور باب الشام پر کے بعد دیگرے اپنے افسر مقرر کر دیئے۔اور ان کو بھی وہی ہدایات دیں جواس نے سعید بن مالک کو دی تھیں خود اندرون شہراس ہنگامہ آرائی کا نتیجہ بیہ ہوا کہ ہر طرف ویرانی اور بربا دی رونما ہوئی۔اور بغداد کے تمام محاس مٹ گئے۔

#### بغداد میں طوا ئف الملو کی:

امین نے تصرصالح و تعدید کے اور اس کے الحقہ علاقہ کو گور اور اس کی جعیت کے سپر دکیا اس نے ایک شخص سرقندی نام کے زیرا مہتمام جوخود بھی مجنیق چلاتا تھا۔ تمام مکانات اور بازاروں میں آگ لگا دی اور مختیقوں اور عرادوں سے ان کو پر بادکر دیا۔ اس کے جواب میں طاہر نے بھی شہر کے ساتھ یہی کیا۔ ان مضافات والوں کو جوانبار کے راست پر اور کوفہ پر اور باب الکوفہ اور اس کے قریب آباد تھے۔ اپنی اطاعت کی دعوت دی۔ جس سمت کے باشندوں نے اس کی اطاعت قبول کر لی۔ اس نے ان کی حفاظت کے لیے وہاں خندق بنادی۔ پہرہ چوکیاں قائم کر دیں اور اپنا جھنڈ ابلند کر دیا۔ اور جن لوگوں نے اس کی بات نہ مانی وہ ان سے از ااور اس کے مکان کو جلا دیا۔ صبح وشام وہ اسی طرح اسپنے امراء رس لہ اور پیدل سپاہ کے ساتھ مدت تک ان سے از تار ہا۔ جس سے تمام بغداد میں وحشت اور پر بیثانی بھیل گئی اور لوگوں کو بیا ندیشہ ہوا کہ بیتمام شہر کھنڈر ہو

# بنی ہاشم' نو جی امراء کی املاک کی ضبطی:

طاہر نے ان مضافات کوجن کے باشندوں نے اس کی مخالفت کی اور مدینہ ابوجعفر شرقی کرخ کے باز ارمحلہ ضد اور اس کے

ملحقہ علاقہ کو بافی علاقہ قرار دیا۔ اس نے ان بنی ہاشم' فوجی امراء اور موالیوں کی جواس کی اطاعت قبول کر کے اس کی خدمت میں صفر نہ ہوئے ان تمام الملاک اور پیداوار کو جواس کے مفتو حدعلاقہ میں تھی' ضبط کرلیا۔ اس سے ان کی تمام عزت خاک ہوگئی۔ ان کے حوصلے بست سر نیچے ہوگئے اور انہوں نے اطاعت قبول کرلی۔ با قاعدہ فوج بھی بہت بست ہمت ہوگئی اور اس نے تھک کرلڑ ائی سے کنارہ کشی اختیار کرلی۔ اب صرف آ وارہ گر دُ انچکے' مفلس نظئ مجرم' قیدی اوباش اور بازاری انفار دارا ذل مقابلہ پررہ گئے۔ حتی بالصقر نے ان کولوٹ کی اجازت دے رکھی تھی۔ اب ہرش اور افریقہ والے لڑنے کے لیے آئے۔ جن سے خود طاہر نہایت تن وہی سے اور جان فروش کے ساتھ' بغیر کی تقصیر اور تسائل کے لڑتا تھا۔ اس حالت کے بیان میں خز بجی نے بغداد کا ایک طویل شہر تن وہی سے اور جان فروش کے ساتھ' بغیر کی تقصیر اور تسائل کے لڑتا تھا۔ اس حالت کے بیان میں خز بجی نے بغداد کا ایک طویل شہر تشو۔ لکھا۔

اس سال ان لوگوں نے جن کوامین نے نصرصالح میں متعین کیا تھا۔ طاہر کی اطاعت قبول کی اوراس سال قصرصالح میں وہ مشہوراورخوزیز جنگ ہوئی جس میں طاہر کے بہت ہے آ دمی مارے گئے ۔

# ابل بغداد کی اطاعت کی درخواست:

محمہ بن الحسین بن مصعب نے بیان کیا ہے کہ طاہرا مین اور اس کی فوج کے مقابلے میں ثابت قدمی کے ساتھ بہت روز تک لاتارہا۔ یہاں تک کہ ہل بغداداس کی لڑائی ہے نگ آ گئے۔ علی فراہمرد نے جوصالح اورسلیمان بن ابی جعفر کے محلوں میں امین کی طرف ہے متعین تھا۔ طاہر ہے امان کی درخواست کی اور اس بات کا ذمہ لیا کہ وہ اس تمام علاقہ کو جواس کی سمت میں وجدہ کے بلوں تک پھیلا ہوا ہے۔ اور ان تمام خبنیقوں اور عرادوں کے جواس کے پاس جین طاہر کے حوالے کردے گا۔ طاہر نے اس کی درخواست قبول کی اور اپنے کوتو ال ابوالعباس پوسف بن یعقوب الباذعیسی کو اپنے ان فوجی سرداروں اور بہا در شہسواروں کے ساتھ جن کواس نے اس کے ساتھ حمل کی اور اپنے ان فوجی سرداروں اور بہا در شہسواروں کے ساتھ جن کواس نے اس کے ساتھ کردیا۔ رات کے وقت علی کے پاس بھیجا علی نے شیج کی رات نصف جمادی الآخر کے واصے کو وہ تمام علاقہ جس پرامین نے اس کے ساتھ کردیا۔ نام

# كوتوال محمد بن ميسلي كي اطاعت:

خودامین کے کوتو ال محمد بن عیسلی نے جواہل افریقہ قیدیوں اوراو ہاشوں کے ساتھ نہایت ہی مستعدی اورخلوص کے ساتھ امین کی حمایت میں طاہر سے لڑر ہاتھا۔اور جس سے لڑائی میں سب ڈرتے تھے۔طاہر کی اطاعت کرلی۔

# قصرصالح كامعركه:

جب بیددونوں امین کے خاص سردار طاہر سے جالے تو اب ان کواپنی ہلا کت کا یقین ہؤگیا۔ اور وہ اسنے مضطرب و پریثان ہوئے کہ اب انہوں نے ہتھیا ردکھ دیئے اور اپنی موت کے انظار میں ام جعفر کے دروازے چلے آئے مگر اوہاش عیاروں' آوارہ گردوں اور سپاہیوں نے بڑھ کر قصر صالح کے اندراور باہر دن چڑھے تک دشمن سے خوب جنگ کی ابوالعب س یوسف بن ایحقوب کردوں اور سپاہیوں نے بڑھ کر قصر صالح کے اندراور باہر دن چڑھے تک دشمن سے خوب جنگ کی ابوالعب س یوسف بن ایحقوب الباذغیسی اپنے ان چندامراء اور سرداروں کے ساتھ جواس کے ہمراہ تھے'قصر کے اندر مارا گیا۔ اور علی فراہمرواپنی جماعت کے ساتھ قصر کے بران سے لڑا مگر اسے شکست ہوئی۔ اور وہ طاہر سے جاملا۔ اس لڑائی سے پہلے یا بعد کوئی ایسی دوسری لڑائی اس تمام جنگ

میں ایپ نہیں پیش آئی جس میں طاہراوراس کی فوج کوالی ذلت نصیب ہوئی ہویاان کےاس قدرآ دمی مفتول ومجروح ہوئے ہوں۔ جس قدراس واقعہ میں ہوئے۔اس واقعے کے متعلق اکثر لوگوں نے شعر کہے جس میں جنگ کی شدت اور خوزیزی کو بیان کیا گیا عوام نے بھی اس پرنظمیں کہیں۔

# بنی ہاشم اور امراکی مامون کی بیعت:

طاہر نے اپنے پیامبر دشمن کی فوج میں بھیج دیئے اور فوجی امراءاور بنی ہاشم وغیرہ کوان کی جائدا داور پیداوار ضبط کر لینے کے بعد خط لکھے۔اس میں ان سے خواہش کی کہوہ امین سے برأت کر کے مامون کے لیے بیعت کرلیں ۔اور ہماری امان میں آ جا کیں۔ چنانچہ ایک جماعت جس میں عبداللہ بن حمید قطبۃ الطائی۔اس کے بھائی حسن بن قطبہ کے بیٹے بچیٰ بن علی بن ماہان اور محمد بن الی العاص تھے۔طاہر سے جاملی ۔ ان کے علاوہ بہت ہے دوسر ےامراءاور بنی ہاشم نے خفیہ طور پر طاہر سے مراسلت کی اوروہ دل سے اس کے ساتھ ہو گئے ۔

#### او با شوں اور چوروں کی لوٹ مار:

جب قصر صالح کا واقعہ ہوا تو اب پھرامین مطمئن ہو کرعیش ونشا ط اورشراب میں مشغول ہو گئے اور انہوں نے اس تمام معاملے کومجہ بن عیسیٰ بن نہیک اور ہرش کے حوالے کر دیا۔انہوں نے اپنے قریب کے جوشہر کے دروازےمضافات 'گلی' کو ہے كرخ كا بإزار وجله كالمخصوص علاقه باب الجول اور كناسه تفا-ان يرايخ آ دمي مقرركر ديئے -اس كا متيجه بيهوا كه يهال جس قدر چور بدمعاش اور ہرچلن آ دمی تھے۔انہوں نے اس مخص کوجس پران کی دسترس ہوئی۔ جا ہے وہ مرد ہو یاعورت' یاضعیف العمر' مسلمان ہویا ذمی لوٹ لیا۔اوراس سلسلہ میں انہوں نے ایسے جرائم کا ارتکاب کیا جس کی نظیر کسی جنگ سے متاثر ہ مقام میں بھی نہیں سی گئی۔

#### طاہر بن حسین کاحسن انتظام:

جب بیرحالت عرصہ تک رہی تو لوگوں کے لیے بغداد میں رہنا دو بھر ہو گیا جن میں استطاعت تھی وہ ان تمام ذلتوں اورمظالم و مصائب کو ہر داشت کر کے اور جان بر کھیل کر بغداد جھوڑ کر چلے گئے ۔اس کے برخلاف طاہر نے ہرمشتہ جال وچلن والے مخف پر پوری گمرانی رکھی اورمجدین ابی خالد کو حکم دیا کہوہ کمزوروں اورعورتوں کی حفاظت کرےاوران کو بحفاظت مامون جگہ میں پہنچا دے۔ جب کوئی مردیاعورت ہرش کے آ دمیوں ہے چھٹکارایا کرطا ہر کی فوج میں آ جاتی تب اے اطمینان ہوتا۔اوریہاں آ کرعورتیں اپنے سونے جا ندی یا دوسری قیمتی اشیاء اور کیڑوں کو ظاہر کرتنیں یہاں تک کہ طاہر کی فوج کی نیک چکنی اور ہرش کے آ دمیوں کی بد کرواری ان دونوں کی خصوصیات اوران لوگوں کی مثال جو ہرش کے پنج سے نجات پاتے۔اس دیوار مثال سے منطبق ہوئی جس کے متعلق اللہ تعالیٰ فرما تا ہے:

﴿ فَضُرِبَ بَيْنَهُمُ بِسُورِلَّهُ بَابٌ بَاطِئُهُ فَيْهِ الرَّحْمَةِ وَ ظَاهِرُهُ مِنْ قِبَلِهِ الْعَذَابِ ﴾

ر کے جانے کیا کہ ان کا کا کا کا کا کا کہا ہے کہ انتہائی کے انتہائی کی کا منتاز کا کا کہا تھا ہے کہ کا منتاز کے

بیرونی جانب عذاب ہے'۔

اس غیر آئینی حالت جنگ نے طول کھینچا جس کی وجہ ہے اہل بغداد کو سیمصائب اور مظالم سہنا پڑے اب ان کی حالت سقیم ہوگئی اوران میں دمنہیں رہا۔

# ایک خراسانی سردار کانهتی جماعت سے جنگ کاواقعہ:

ایک مرتبط ہرکا ایک مشہور و معروف بہا در تراسانی سردار جنگ کے لیے میدان کا رزار میں آیا۔ اس کی نظر ایک بہتی ہماعت
پر پڑئی۔ جس کے پاس کو گی ہتھیار دیتے اس نے ان کی تحقیر ہوتو ہیں کے لہجے میں اپنے آدمیوں ہے کہا ہی ہیں ہو ہم سے کو رہے ہیں؟
لوگوں نے کہا تی ہاں! یہی ہیں مگر سے بلا ہیں۔ اس نے کہا تم کو اس کے مقاطح میں کنائی کا شخہ شرمہیں آتی۔ تم ان سے منہ چھیر سے
ہو تہمارے پاس اسلحہ اور ہرطرح کا ساز و سامان ہے۔ تم تو اعد بھی جانو ہواں کے پیس ہتھیار ای نہیں ساز و سامان اور لباس
ہو تہمارے پاس اسلحہ اور ہرطرح کا ساز و سامان ہے۔ تم تو اعد بھی جاندہ جو الدر ہم شاور اس نے اپنی کمان تانی اور قدم آگے
واقف ہیں۔ پھر تہماری ان کے سامنے پھیٹی نہیں جاتی ۔ میں نہیں بھتا کہ جب کدان کے پاس ہتھیار ای نہیں ساز و سامان اور لباس
ہی نہیں ۔ میں ان کے دھول ہی نہیں ۔ تو ہو گئی ہوئی گوچھن لے کراس کی طرف متوجہ ہوا اس کی بغل میں ایک جھولی تھی۔
ہو سیس پھر بھر بھر سے ایک کی نظر اس پر بڑی وہ فور آئیرگی ہوئی گوچھن لے کراس کی طرف متوجہ ہوا اس کی بغل میں ایک جھولی تھی۔
ہم میں پھر بھر بھر سے ایک کی نظر اس پر بڑی وہ فور آئیرگی ہوئی گوچھن لے کراس کی طرف متوجہ ہوا اس کی بغل میں ایک جھولی تھی۔
ہم میں پھر بھر بھر سے خواسانی نے اس پر تیرا ندازی شروع کی جو تیر سے چلا تا عیار اس طرح اپنا بدن چر الیتا کہ وہ تیراس کے نہ لگا
کے لیے بطور تر کش بنار کھا تھا۔ دو ہیں اس کے ترب خراسانی کے مارا جو ٹھیک اس کی آئی ہو بھول کی سے ایک پھر تھولا اور خراسانی کے مارا جو ٹھیک اس کی آئی ہو بہا کہ عیار پر جملہ آثر در ہوا۔ عیار نے آئی جمول میں سے ایک پھر تھا تو اس کے سامنے ہوتا تا ہو قریب ہشا اور اب اس نے اس خراسانی سے ہتا ہوا کہ بیان اور اس کے اس خوصے ہو نہ جو نے ہشا اور اب اس نے اس خراسانی سے دراکو وہ تا ہو کہا ہو نہیں میں رکھا اور خواس اس نے سے معاف کر دیا۔
مرداد کو جنگ میں شروع میں شروع کے دیو اس اس نے سے معاف کر دیا۔

# طاہر کی انتقامی کارروائی:

جب قصرصالح کی جنگ میں طاہر کے بے شار آ دی قبل اور ذخی ہوئے تو اس واقعہ کا اس کے قلب پر اس وجہ سے بہت تخت اثر پڑا کہ اب تک جتنی لڑا کیاں ہوئی تھیں ان سب میں طاہر ہی فتح یا بر ہا تھا۔ صرف بیلڑائی ایس ہوئی کہ اس میں اسے شکست ہوئی ۔ اور اس سے اور اس کی وجہ سے وہ جوش انتقام میں آ پے سے ہاہر ہوگیا۔ اس نے تھم دیا کہ جن لوگوں نے اس کی اطاعت قبول نہیں کی اور اس سے لڑے ان کے مکان جلا دیئے جائیں اور گرا دیئے جائیں۔ یہ باغی علاقہ د جلہ اور دار الرقیق کے در میان باب الثام باب الکوفہ سے لڑے ان کے مکان جلا دیئے جائیں اور گرا دیئے جائیں۔ یہ باغی علاقہ د جلہ اور دار الرقیق کے در میان باب الثام باب الکوفہ سے لے کر صراۃ تک ابوجعفر کی چکیاں رفض حمید نہر کرفا میا اور کنا سہ پر شمتل تھا۔ اس نے رات اور شام ہروقت امین کی فوج سے لڑنا شروع کیا۔ اور دوز اندا یک نما تک سے میں آ جاتی تھی۔ جس کے آگے وہ اپنی فوج کی تھا ظت اور دیکھ بھال کے لیے خند ق بنا لیتا تھا اب امین کے آدی تو مکان کو صرف منہدم کر کے جلے جاتے گر

امین والے ان کے دروازے اور چھتیں بھی نکال کرلے جاتے ای طرح ان کے طرفداروں کوطاہر کے آدمیوں کے مقابلہ میں خودان کے باتھوں میں زیادہ تکلیف پہنچتی۔

#### بغداد کی تجارتی نا که بندی:

طاہر نے جب دیکھا کہ ان پر مار نے کا'گرانے اور جلانے کا کسی کا اثر ہی نہیں ہوتا تب اس نے تج رت کو مسد ودکر دیا تاکہ
کوئی چیز ان کونٹل سکے۔ اور اپ آدمیوں کو تھم دیا کہ یہاں سے مدینہ ابوجھٹر'شرقیہ اور کرخ تک جس قدر آٹا اور دوسری ضروریت
زندگی ملیں سب پر قبضہ کرلیا جائے۔ بھر ہ اور واسطہ سے جو کشتیاں بغداد آئیں تھیں ان کو اس نے طرفایا سے فرات میں منتقل کر دیا۔
اور وہاں سے وہ محول الکبیر اور صراۃ ہوتی ہوئی باب الا روائی خندق میں لے آئی جاتی تھیں۔ جو کشتی زہیر بن المسیب کے پاس سے
گزرتی اور اس پر سامان بار ہوتا۔ وہ ایک کشتی سے اجازت کے لیے ایک ہزار دو ہزار تین ہزار اس سے بھی زیادہ یا کم درہم خراج
لیتا۔ خود طاہر کے عاملوں اور سپاہیوں نے بغداد کے تمام راستوں پر بہی طریقے عمل پذیر رکھا اور اب اور بھی تخی شروع کر دی۔ جس
سے نرخ نہایت گراں ہو گئے اور بغداد والوں کو محاصر ہ کی اس قدر تکلیف محسوس ہونے گئی کہ وہ اس بات سے قطعی ما یوس ہو گئے کہ بھی
سے مصیبت دور بھی ہو جائے گی۔ جو لوگ بغداد سے چلے آئے شے وہ بہت خوش شے اور جو و ہیں رہ گئے وہ اسپنے قیام پر بہت زیادہ
سے مصیبت دور بھی ہو جائے گی۔ جو لوگ بغداد سے چلے آئے شے وہ بہت خوش شے اور جو و ہیں رہ گئے وہ اسپنے قیام پر بہت زیادہ

#### جنگ کناسه:

اس سال این عائشہ نے جوامین کی حمایت میں کچھ مدت تک یا سریہ میں لڑچکا تفاطا ہر ہے امان طلب کی۔اس سال طاہر نے اپن عائشہ نے جوامین کی حمایت میں کچھ مدت تک یا سریہ میں لڑچکا تفاط ہر ہے امان طلب کی۔اس سال طاہر نے اپنے ایک سردار کونواح بغداد میں متعین کیا۔ اوراس نے علاین وضاح الاز دی کواس کی جمعیت کے ساتھ محقہ علاقہ پر قعیم بن الوضاح اس کے بھائی کوان ترک وغیرہ کے ساتھ جواس کے ساتھ متعین کیا۔ گئار ہے رہف ابی ایوب سے ملحقہ علاقہ پر محمد ہے۔انہیں لڑائیوں میں کناسہ کی مشہور جنگ متعین کیا۔ کی ماہ تک طاہر سے خود شرکت کی اوراس لڑائی میں امین کے بے شار آدی کا م آئے۔

#### متمول اورتبار كابغداد ييفرار:

امین نے اپنے غلام زرت کوتھم دیا کہ وہ لوگوں اور ساہو کا روں سے روپیہ طلب کر ہے۔ انہوں نے ہرش کوتھم دیا کہ وہ زرت کے احکام کی بجا آ وری کرتا رہے۔ بیدن ورات لوگوں کے مکانوں پر دھاوے کرتا اور کسی نہ کسی بہانے سے ان کے روپے پر قبضہ کر لیتا۔ اس طرح اس نے بہت سارو پیے پیدا کرلیا اور لوگوں کوتباہ کر دیا۔ بہت سے لوگ جج کے بہانے سے بغد اوچھوڑ کر چلے گئے۔ اور دولت مند بھاگ گئے۔ اس اثناء میں ورب الحجارة کا واقعہ پیش آیا۔ اس جنگ میں امین کی فوج کو طاہر کے مقابلہ میں فتح نصیب ہوئی۔ اور ہزار ہا آ دمی مارے گئے۔ اس سلسلے میں باب الشماسیہ پر وہ شہور جنگ ہوئی جس میں ہر تمہ گرفتار ہوا۔

#### باب الشماسيه كي جنك:

ہر ثمہ نہر بین پر فروکش تھا۔ وہاں اس نے ایک دیوار اور خندق بنالی تھی۔اور جنگ کے لیے مجینیس اور عراد بے نصب کیے تھے۔عبیداللہ بن الوضاح شاسیہ پر متعین تھا۔ ریکھی کبھی اپنے حریف کی فوج سے ڈرتا ہوا جنگ سے بچتا ہوا اپنے مقام سے چل کر باب الخراسان میں آ کر کھڑا ہوتا اور لوگوں کو اپنے ساتھ شرکت کی دعوت دیتا لوگ اسے گالمیاں دیتے اس کا نداق اڑاتے۔ بیھوڑی درو ہاں تھم کر پھراپنے مقام کو پئٹ جاتا حاتم ابن الصقر امین کا سردارتھا' اس کی فوج اور شہر کے آ دارہ گردعیاروں سے بیہ طے ہوا کہ وہ سب رات کے وقت عبیداللہ بن الوضاع کے مقابلہ پر جمع ہوں۔ چنا نچہ بیسب اچا نک اس کی بے خبری میں اس پر جا وہ سب کے سب رات کے وقت عبیداللہ بن الوضاع کے مقابلہ پر جمع ہوں۔ چنا نچہ بیسب اچا نک اس کی بے خبری میں اس برج بالائے کے سام اللہ بیا کہ اور اس کے کثیر التحداد گھوڑے اسحدادر دوسرا سامان حملہ بڑوں کے ہاتھ دیگا۔ اور اس کے کثیر التحداد گھوڑے اسحدادر دوسرا سامان حملہ آوروں کے ہاتھ دیگا۔ حالم بن الصقر نے شاسیہ پر قبضہ کرلیا۔

#### ہر ہمہ کی گرفتاری:

اس کی اطلاع برثمہ کو ہوئی وہ اپنی فوج لے کرعبیداللہ کی مد دکوآیا۔ تا کہ وہ ان حملہ آوروں کو پھر ان کے مقام پر پسپا کردے۔ امین کے آدمیوں سے ان کا مواجہ ہوا۔ جنگ شروع ہوئی۔ ایک او ہاش نے برٹمہ کو پکڑلیا۔ مگر وہ اس کو جانتا نہ تھا۔ کہ بیکون ہے اس وقت ہرثمہ کے ایک سپاہی نے اس شخص پرحملہ کیا۔ اور اس کا ہاتھ قطع کر دیا اور اس طرح ہر ٹمہ کو اس کے ہاتھ سے چھڑایا اس کے بعد ہرٹمہ مڑکر بھاگا۔

#### هرهمه کی نوج کا فرار:

جب اس کے بھا گئے کی اطلاع اس کے پڑاؤ میں پنچی تو وہاں کے لوگ فرودگاہ کوتو ڈکرسید ھے حلوان چل ویئے۔ رات ہو جانے کی وجہ سے امین کی سپاہ نے تعاقب نہیں کیا۔ور نہ وہ اس کی فرودگاہ کولوٹ لیتے اور سب کو پکڑ لیتے دودن تک ہرثمہ کا پڑاؤ خالی رہا۔ اس کے بعد پھراس کی فوج وہاں آگئی۔

#### طامر كاباب الشماسيه برقبضه:

جب طاہر کو بیمعلوم ہوا کہ شہر کے اوباشوں اور حاتم بن الصقر نے عبیداللہ بن الوضاع اور ہرتمہ کو بری طرح شکست دی ہے۔ وہ بہت ہی متاثر اور شکلر ہوا۔ اس نے شاسیہ کے آگے دجلہ پر بل بنایا اور اپنی فوج کو پوری طرح سنلح کر کے خودان کو لے کر بل تک آیا۔ یہاں سے اس کی فوج بل کوعبور کر کے دشمن سے دو چار ہوئی۔ اور نہایت بے جگری سے اس کی فوج بل کوعبور کر کے دشمن سے دو چار ہوئی۔ اور نہایت بے جگری سے اس سے نڑی۔ طاہر تھوڑی تھوڑی در کے بعد دریا ہوں نے ایمن کی سیاہ کو اپنے مقابلہ سے ہٹا دیا اور شماسیہ سے ان کو نکال ہاہر کیا۔ اس کے بعد عبید اللہ بن الوضاع اور ہر شمہ جود دنوں اڑائی کو چھوڑ کر جا چکے تھے۔ پھرا پنے اپنے مورچوں پرواپس آئے۔

#### خيررانيه كے محلات كى بربادى:

جب شہر کے اوباشوں کوفتح ہوئی تھی تو امین نے اپنے محلات اور مکانات کو جوخیز رانیہ میں تھے ہیں لا کھ درہم کے عوض ان لوگوں کو دیا تھا تا کہ وہ ان کوتو ژکر میرقم وصول کرلیں ۔ طاہر کی فوج نے ان سب کوجلا دیا ان کی چیتیں سونے کی تھیں اور ان میں سے بے شار آ دمیوں کوئل کر دیا۔

#### عبدالله بن خازم كابغداد يفرار:

اس سال امین کی حالت بہت خراب ہوگئ ان کواپنی ہلا کت کا یقین ہوگیا۔اس حالت میں عبداللہ بن خازم بن خذیر بھی بغداد سے بھاگ کرمدائن چلا گیا۔اس کا سبب میتھا کہ امین اسے غدار سجھنے لگے تھے انہوں نے اراذل وانفار کواس پر اکسادیا جب ا سے اپنی جان اور مال کا اندیشہ ہواوہ اپنے بیوی بچوں کورات کے وقت کشتیوں میں سوار کر کے مدائن لے آیا۔وہیں مقیم ہو گیا اور پھر اس نے لڑائی میں پچھے حصہ نہیں لیا۔

كرخ كے تجار كا طا ہر كوع ضداشت بھيجنے كا فيصله:

طا ہر کوتح ریجیجنے کی مخالفت:

انہوں نے اس مضمون کی طویل تحریکھی اور اے ایک جماعت کو دیا کہ وہ اے طاہر کے پاس لے جائے گران میں بعض صائب الرائے اور مختاط لوگ جے انہوں نے یہ بات کہی کہ آپ لوگ بیر نہ بھیں کہ طاہران واقعات سے بے خبر ہے اس کے جاسوس ہروفت آپ پر نگراں ہیں۔ ہم تو یہاں تک یقین رکھتے ہیں کہ وہ اتنا باخبر ہے کہ گویا اس وقت بھی ہمارے مشورہ میں موجود ہے۔ مناسب بیہ ہے کہ بیتر کر جمیں منظر عام پر نہ آ جانا چاہیے کیونکہ ہمیں اس کا اندیشہ ہے کہ اگر کسی سفلے نے و کیولیا تو بس ہم جاہ و بر با دہوجا نمیں گے اور ہماری تمام دولت تا راج ہوجائے گی۔ اور اس وقت طاہر کے ہاں اس کی صفائی پیش کرنے ہے اس بات کا خطرہ اور زیادہ ہے کہ ہم ان کے ہاتھ پڑ جا نمیں۔ طاہر کی صالت تو یہ ہے کہ اگر ہم نے اس کے خلاف کوئی بھی بات کی ہوتو جب بھی اس بات کی زیادہ تو تعریقی کہ وہ ہم کو معاف کر دے گا اور اس ہے درگز ررہے گا اللہ پر بھی ہروسہ رکھواور خاموش رہو۔ اس تجویز کو

سب نے مانااور حیب ہورہے۔

#### معركه جزيرة العياس:

جرش اپنے آوارہ گرد بازاریوں اوباشوں اوران کے ساتھیوں کو لے کر جزیرۃ العباس آیا اس کے مقابلہ کے لیے طبر ک ایک جماعت برآ مد جوئی اور دونوں میں نہایت خونریز اور شدیدلڑائی ہوئی بیہ مقام ایسا تھا جہاں اس سے پہلے اب تک کوئی واقعہ پیش نہیں آیا تھا۔ مگر اس لڑائی کے بعد اب بیہ مقام یا قاعدہ میدان کارزارین گیا اور پہیں سے جنگ میں آخری فتح بھی ہوئی۔ پہلے دن ک لڑائی میں امین کے طرفدار طاہر کی فوج پر بھری رہے انہوں نے ان کو معرکہ سے پہلے کردیا اوران کورگیدتے ہوئے ابویزید السروی کے مکان تک دھیل دیا۔ یہاں تک کہ ان نواح کے جوانبار کے راستے کے قریب تھے مضافات والے ڈرے کہ شایدلڑائی کا اثر ان تک بھی پہنچ مگر طاہر نے اس رنگ کود کھے کراس نے اپنے ایک سردار کوجو پہلے سے کی سمت سے امین کی فوج سے لڑائی میں معروف تھا۔ اس طرف بھیچا۔ اس نے آتے ہی ایساسخت جملہ کیا کہ ان کے پر نچچ اڑا دیئے۔ ہزار ہا صراط میں ڈوب مرے۔ اور دومرے مارے گئے۔

#### امين كوايني فلست كااحساس:

امین کے خزانوں میں لوٹ ہے جو پچھ نی رہاتھا۔ اب اس کی فروخت کا بھی انہوں نے تھم دیا۔ گر جولوگ اس کا م پر متعین کے لئے تھے۔ انہوں نے اس مال کوخود چرالینے کے لئے چھپادیا۔ اس سے ان کو بردی مشکل پیش آئی۔ ان کے پاس پچھ نہ تھا۔ لوگوں نے معاش طلب کی۔ اس حالت میں وہ بہت ہی پریشان تھے۔ ایک دن کہنے گے میں چاہتا ہوں کہ اللہ ان دونوں فریقوں کو ہلاک کر دے۔ تاکہ میں اور دوسر بے لوگ ان کی دست در از یوں سے نجات پائیں بیدونوں میرے دشمن ہیں۔ ایک میرے مال کے در پے ہیں اور دوسر بے لوگ ان کی دست در از یوں سے نجات پائیں بیدونوں میرے دشمن ہیں۔ ان کو طاہر کے غلبہ ہیں اور دوسر سے میری جان کے جب ان کی فوج بھی منتشر ہوگئی اور خودان کی قیام گاہ معرض خطر میں بڑگئی تو اب ان کو طاہر کے غلبہ اور فتح کا یقین ہوگیا۔

# امير ج عباس بن موسیٰ:

اس سال عباس بن موی بن عیسلی کی امارت میں جسے طاہر نے مامون کے تھم سے امیر رقح بنا کر بھیجا تھا۔ حج ہوا۔اس سال داؤ دین عیسلی مکہ کا والی تھا۔

# 19۸ھے کے واقعات

# طاہر بن حسین کاخریمہ بن خازم کے نام خط:

اس سال نزیمہ بن خازم املین کا مخالف ہو گیا۔اوراس نے ان کا ساتھ چھوڑ کر طاہر سے امان لے لی۔اس سال ہر ثمہ بغداد کے جانب شرقی میں گھس آیا۔

طاہر نے خزیمہ کولکھ بھیجا کہ اگر اس معاملہ کا میر ہے اور امین کے درمیان ہی تصفیہ ہو گیا تو اس میں تم چاہے ان کی مد دکر ویا نہ کرو' تم کو کوئی فائدہ نہ ہوگا۔ خط ملتے ہی اس نے اپنے معتمد علیہ دوستوں اور خاندان والوں سے اس معاملہ میں مشورہ لیا۔ انہوں نے کہ ہم تو اب بیدد کیور ہے ہیں۔ کہ طاہر نے ہمارے صاحب کی گدی دیا لی ہے۔ ابتم اپنے اور ہمارے بچاؤ کی کوئی صورت نکالو۔

# خزیمه بن خازم کی طاہر بن حسین سے امان کی درخواست:

خزیر نے طاہر کولکھا کہ میں آپ کی اطاعت قبول کرتا ہوں اور اگر بجائے ہر ثمہ کے شرقی جانب میں آپ خود ہوں تو میں ہر
خطرہ کو ہر داشت کر کے کسی نہ کی طرح آپ کی خدمت میں چلا آؤں گا۔ مگر چونکہ جھے ہر ثمہ پر بالکل بھروسنہیں ہے۔ اس لیے میں
آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ میرے معاملہ کو آپ اس کے سپر دنہ کریں۔ بلکہ خود میری حفاظت کی صانت کرلیں اور ہر ٹمہہ کو تھم
دیں کہ وہ پلوں کو طے کر کے امین کے مقابلے پر ہو تھے۔ اس کے بعد ہی میں آپ کے پاس چلا آؤں گا۔ اور اگر آپ اس بات کی
صانت نہیں کرتے تو میرے لیے میمکن نہیں کہ میں اپنے آپ کوان کمینوں اور انفار وار اذل کے ہاتھ میں ڈال دوں۔ اور اس طرح
شاہ اور ہریا دہوجاؤں۔

# طاہر بن حسین کا ہر شمہ کو تملہ کرنے کا تھم:

طاہر نے ہر ثمہ کولکھا کہ تم نہایت نکے اور کمزور ثابت ہوئے ہو۔ میں نے تمہارے لیے اتنی بزی نوج مہیا کی اس پراس قدر رو پیپنزج کیااپی اورامیر الموشین کی ضرور یات کوروک کرتمہاری سربراہی کی حالا نکہ خود جھے اس کی شدید ضرورت تھی متم ایک کمزور اور معمولی وشمن کے مقابلہ پر اس طرح رکے ہوئے ہوجس طرح خونز دہ جھجکتا ہے۔اور قانون جنگ میں بیہ جرم ہے۔لہذا اب تم شہر کے اندر ہزورشمشیر داخل ہونے کے لیے پوری طرح مستعد ہوجاؤ۔ میں تم کواس بات کا تھم ویتا ہوں کہتم اپنی نوج کو آ گے بڑھاؤاور پلوں کوعبور کرو۔اور میں اس بات کی امیدر کھتا ہوں کہ ان شاء انتداس معاملہ میں کوئی تمہاری مخالفت نہ کرے گا۔

#### خزیمہ ومحربن علی کی امین کی بیعت سے برأت:

ہر شمہ نے اس کے جواب میں طاہر کو لکھا میں آپ کی رائے کی اصابت اور مشورہ کی سعادت سے باخبر ہوا۔ آپ جو تھم دیں گے میں اس کی مخالفت نہیں کروں گا۔ طاہر نے خزیمہ کواس کی اطلاع دے دی۔ یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ خزیمہ کواطلاع دینے کے میں اس کی مخالفت نہیں کروں گا۔ طاہر نے خزیمہ کواس کی اطلاع کردی۔ چنا نچہ چہار شنبہ کی رات میں جب کہ ماہ محرم ۱۹۸ ہجری کے ختم ہونے میں صرف آٹھ را تیں باتی تھیں ۔ خزیمہ بن خازم اور محمد بن علی بن عیسی نے دجلہ کے پل پردھاوا کر کے اسے طے کیا۔ اس پر اپنام نصب کیا اور امین سے برائ کی اور مامون کے لیے دعوت دی۔ عسکر مہدی کے باشندے اس روز چپ چاپ اپنے گھروں اور بازاروں میں خاموش بیٹھے رہے مگر ہر شمہ ابھی اس علاقہ میں نہیں آیا۔ ان دونوں کے علاوہ اور چند فو بی سردار ہر شمہ کے پاس آئے اور انہوں نے حلفیہ اس سے میر عہد کیا کہ ان کی جانب سے کوئی نا گوار واقعہ اسے پیش نے آگے گا۔ اس وعدہ کواس نے مانا۔ اور اب وہ شہر کے اندر داخل ہوگیا۔

#### طاهر بن حسين كالمدينة شرقيه يرحمله:

جعرات کے دن صبح کوطاہر نے مدینہ شرقیہ اس کے مضافات کرخ اوراس کے بازاروں پرحملہ کردیااور صراط کے دونوں نئے اور برانے میں توڑ ڈالے۔ ان بلوں پرنہایت سخت لڑائی ہوئی ۔ طاہر نے امین کی فوج پرحملہ کیا اور خوداس نے لڑائی میں حصدلیا۔ دارالرفیق میں امین کے جوساتھی تھے۔طاہران سے بھی لڑا۔اس نے امین کو پسپا کر کے کرخ تک دھکیل دیا۔خودط ہر باب الکرخ اور قصرالوضاح پرلڑااس نے امین کی نوج کو کامل ہزیمت دی اوران کو مار بھگایا۔

#### طاهر بن حسين كاشهر ميں داخله:

اب طاہر بغیر کہیں رکے سیدھا بڑھتا چلا گیا۔اور بزورشمشیروہ زبروتی شہر کے اندر داخل ہوا۔اس نے اعلان کر دیا کہ جوشف اپنے گھر میں خاموش بیٹھے گاوہ مامون ہے۔اس نے قصر الوضاح کرخ کے بازار اور اطراف میں حسب ضرورت تھوڑی فوج ایک افسر کے ماتحت متعین کردی۔اورخودوہ مدینہ ابوجعفر'قصر زبیدہ'قصر الخلد کا باب الجسم سے لے کرباب الخراسان تک'باب الشم'باب الکوفہ'باب البصر ہاور دریائے صراط کے کنارے کواس کے دجلہ کے سنگم تک اپنے رسالہ اور پورے سازوسا مان اور اسلحہ کے ساتھ محاصرہ میں لے لیا۔جاتم بن الصقر ہرش اور افریقی اب تک اس کے مقابلے پر جے ہوئے تھے۔

#### قعرز بيده وقصرالخلد پرسنگباري:

اس نے فصیل کے عقب میں شہر کے برخلاف اور قصر زبیدہ اور قصر الخلد کے مقابلہ میں مخبیقیں نصب کر دیں۔اور ان سے سنگباری کی ۔امین اپنی ماں اور اولا دکو لے کرمدینہ ابوجعفر چلے آئے اس وقت ان کی فوج کے بیشتر سپاہی' ان کے خواجہ سرا اور لونڈیاں ان کا ساتھ چھوڑ کرشہر کے گلی کو چوں میں اپنی اپنی راہ ہولیں۔او ہاش اور سفلے بھی ان کا ساتھ چھوڑ کرچلتے ہے ۔

#### عمرالوراق کے اشعار:

اس حالت کے بیان میں عمر الوراق نے کچھاشعار کیے۔علی بن یزید کہتا ہے کہ ایک دن میں اور پچھاورلوگ اس کے پاس بیٹھے تھے۔اتنے میں ایک فخض نے آ کرباب الکرخ پرطا ہر کی لڑائی اوراس کے مقابلے سے لوگوں کی ہزیمت کی اطلاع دی۔عمر کہنے لگا جھے اس سے کیا۔ جھے قدح شراب دو۔وہ ہی مرض ہے اور وہ ہی دوا ہے ایک دوسر سے خض نے آ کر کہا کہ فلاں نے عیاروں کواس فقد رمارا 'فلاں آ گے بڑھا اور فلاں فخص لوٹ لیا گیا۔اس پراس نے چند شعر کہدو ہے۔جن کامضمون سے کہ ہماراز مانہ نہایت برا ہے۔جس میں اکا برتو مر گئے ہیں اور سفلے اور معمولی اوباشوں کو طاقت حاصل ہوگئی ہے۔اب جو پچھ نہو وہ تھوڑ ا ہے۔ خیر مجھے اس سے کیا جھے شراب کا نی ہے۔

#### امين كامحاصره:

امین اپنے ساتھیوں کے ساتھ مدینہ ابوجعفر میں قلعہ بند ہوگئے ۔ طاہر نے ان کا محاصر ہ کرلیا۔ تمام درواز ہے سیدود کر دیئے اور آ نے اور پانی کی مجم رسانی ان کے اور اہل شہر کے لیے بند کر دی۔

طارق امین کا خاص خدمت گار بیان کرتا ہے کہ اس محاصرہ کے اثناء میں ایک دن انہوں نے مجھ سے کہ پھھ کھلاؤ۔ میں باور چی خانہ آیا۔ وہاں مجھے پچھے نے ملا۔ میں تمزہ عطارہ کے پاس جوجو ہر کی ہائدی تھی آیا اور میں نے اس سے کہ کہ امیر المومنین ہوکے میں۔ تمارے پاس پچھ ہوتو دو۔ مجھے باور چی خانے میں تو پچھ نہیں ملا۔ اس نے اپٹی چھوکری نبان سے پوچھا تیرے پاس کیا ہو ہو ایس کیا ہو وہ ایس کو کا کر دیں۔ ان کو کھا کر انہوں نے پینے کے لیے پانی ما نگا۔ مگر آبدار خانے میں کوئی شخہ من کو کہ سے سندل سکے۔ من کر چپ ہوگئے۔ وہ ہر تھہ کے مقابلہ کا عزم کر چکے تھے۔ اس لیے بغیر پانی پڑے انہوں نے اس پر حملہ کر دیا۔

# ابراجيم بن المهدي كي طلي:

اب اس نے پہشعرگائے:

ابراہیم بن المہدی بیان کرتا ہے کہ جب طاہر نے امین کا محاصر ہ کرلیا۔ میں مدینہ منصور میں ان کے قصر کے باب الذہب
میں ان کے ہمراہ مقیم تھا۔ محاصرہ سے نگل آ کرہ ہ ایک رات کو وسط رات میں اپنے قصر سے نکل کرقصر قرار میں آئے جو دریا نے صراط
کی فرن میں قصر الخلد سے زیرین میں واقع ہے مجھے بلا بھیجا۔ میں ان کے پاس آیا۔ کہنے لگا ابراہیم دیکھوییرات کیسی سہانی ہے۔ چاند
کیسا بھلامعلوم ہور با ہے اور اس کا عکس پانی میں کیسا خوبصورت معلوم ہوتا ہے۔ اور ہم اس وقت و جلہ کے کنارے میں ہیں کہو بچھ پی
لیس میں نے عرض کیا۔ جناب کی خوثی ۔ انہوں نے ایک رطل نبیذ منگوائی اسے پی گئے اس کے بعد مجھے بھی اسی قد ریلائی گئی۔
ضعف جار رہے سے گانے کی فرمائش:

چونکہ میں ان کی بدمزا تی ہے واقف تھا اس لیے پیتے ہی میں نے گا نا شروع کر دیا۔ اس بات کا بھی انظار نہیں کیا کہ وہ مجھ ہے۔ اس کی خواہش کرے اور جوان کے مرغوب طبع گانے مجھے یا دیتھے وہ میں نے سنائے کہنے لگے کہوتو کسی دوسرے کو بلاؤں جو تمہارے ساتھ ہاری ہاری ہے گائے میں نے کہا تی ہاں مجھے اس کی ضرورت ہے۔ انہوں نے اپنی جار پیضعف نام کو جوان کے ہاں بہت پیش پیش تھی بلالیا۔ اس کے نام سے میں نے براشگون لیا۔ کیونکہ ہم پہلے ہی محاصرہ میں تھے۔ جب وہ ان کے سامنے آئی تو انہوں نے گائے کا تھی دیا۔ اس نے نابغة الجعدی کا بیشعر گایا:

کیلیب کے مدری کان اکثر نامہ وایسر ذنب منگ صرح بسالدم بین جَهَابِی: ''میری جان کی شم ہے کلیب کے مددگار بھی تجھ سے زیادہ تنے اوراس کا جرم بھی خفیف تھا مگر پھر بھی وہ قل کردیا گیا''۔ اس شعرکوس کروہ بہت پریشان ہوئے۔اس کوانہوں نے بدشگون سمجھا۔انہوں نے اس سے کہا کہ اس کے علاوہ کچھاورگا۔

اب كى فراقهم عينى وارقها ان التفرق لاحباب بكاء مازال يعدو عليهم ريب دهرهم حتى تفانوا و ريب الدهر عداء

نَتِنَ ﷺ: ''ان کی جدائی نے مجھے رلایا۔ کیونکہ احباب کی جدائی رلایا کرتی ہے۔ مدت سے زماندان کے خلاف ہور ہاتھا۔آخر کار وہ فنا ہو گئے اور زمانے کی انقلاب سے بھلاکون محفوظ رہتا ہے''۔

اسے من کرامین کہنے گئے تھے پر خدا کی لعنت ہو۔ کیااس کے سوااور کوئی راگ ہی تھے نیس آتا وہ جاریہ کہنے گئی اے میرے آقا! اپنی دانست میں تو میں نے وہی چیزیں آپ کوسنائی ہیں جن کے متعلق میر اخیال تھا کہ آپ ان کو پہند کرتے ہیں۔ میرا ہرگزیدارا دہ نہ تھا کہ کوئی الیمی چیز سناؤں جو آپ کو ہری معلوم ہواور بیراگ خود بخو دمیرے دل میں آئے۔اس کے بعداس نے دوسراراگ شروع کیا:

اما و رب السكون والحرك ان المناها كثيرة الشرك ما اختلف الليل والنهار و لا دارت نحوم السهاء في الفلك الالنقل النعيم من ملك عان يحب الدنيا الي الملك وملك ذي العرش دائم ابدا ليسس لنقان و لا بمشترك

ہتر پھر بڑی ۔ '' قسم ہے مالک سکون وحرکت کی۔مصاب تنہائہیں آتے۔دن اور رات اور ستاروں کی ہر گردش کے ساتھ ایک نہ ایک ایسے بادشاہ سے جودنیا کی محبت میں سرشار ہوتا ہے دولت حکومت سلب کر کے دوسرے کودے دی جاتی ہے اور صرف مالک عرش ک حکومت دائی غیر فانی ہے جس میں کسی کی شرکت نہیں۔

امین کی ضعف جار بیہ سے خفگی:

امین نے کہااللہ کا غضب بچھ پر ہو۔ کھڑی ہو۔ وہ کھڑی ہوئی ان کا ایک نہایت خوبصورت بنا ہوا بلور کا قد ح تھا۔ جے وہ زب
ریاح کہتے ہے۔ وہ ان کے سامنے رکھا ہوا تھا۔ جب وہ ہا ندئ جانے کے لیے اٹھی تو اس کا پاؤں اس جام پر پڑا جس ہے وہ چن چور
ہوگیا۔ راوی کہتا ہے کہ اس جاریہ کے ساتھ شریک جلسہ ہونے کا ہمارے لیے یہ پہلا ہی ا تفاق تھا اور صحبت میں تمام ہا تیں خلاف پند
ای اس سے سرز دہو کیں۔ امین نے جھ سے کہا ابراہیم تم نے اس جاریہ کی حکمت کو حکست کو حسوس کیا۔ بخد الیمن ہجھتا ہوں
کہ میرا وقت اب قریب آگیا۔ میں نے عرض کیا۔ یہ آپ کیا فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی عمر دراز کرے گا۔ آپ کی حکومت کو غلبہ
اور قیام بیٹھے گا۔ آپ کے دہمن کو تباہ کر دے گا۔ ابھی یہ بات پوری نہ ہوئی تھی کہ ہم نے د جلے کی سمت سے یہ آوازش فیضت کی الا مُسرُ اللہ مُن اللہ مُن فیضت کے ایک میں ہوگئی جس کے بارے میں وہ دونوں استعمار کرتے تھے امین نے کہا ابراہیم تم نے بھی وہ آوازش فی فیضت کے ایک میں ہوگئی جس کے بارے میں وہ دونوں استعمار کرتے تھے امین نے کہا ابراہیم تم نے بھی وہ آوازش فی فیضت کے ایک میں اور تی کہا۔ میں نے کہا۔ میں نے کہا۔ میں نے کہا۔ میں نے کو دوبارہ وہ بی آواز آئی فیضت کے الا مُسرُ الَّذِی فیسِ کو میں کہتے تھی امین اپنی جگہ ہے ہے اس واقع کو ایک کہا۔ میں مصرف ہوگے دوبارہ وہ بی آواز آئی فیضت کی الا مُسرُ الَّذِی فیسِ نے کو ایک کوئی نظر نہیں کہا۔ میں مصرف ہوگے دوبارہ وہ بی آواز آئی فیضت کے اس واقع کوایک تنسی کہ نے کہا ہیں ایک کور قبل کر دیے گئے۔

امين كا قصرالخلد يفرار:

ابوالحن الدائنی کہتا ہے جب ۱۹۸ ہجری کے ماہ محرم کے فتم ہونے میں سات دن ہاتی تھے۔ جمعہ کی رات کوامین اپنے قصر الخلد سے بھا گ کرمدینۃ السلام آئے۔اس کی وجہ یہ ہوئی کہ بخینق سے جو شگباری ہوتی تھی اس کے پھراب ان کے قصر تک پہنچنے لگے تھے۔ جان سے پہلے انہوں نے اپنے تمام مکانات ایوانات اور وہاں کے فرش وفروش جلواد بیتے اور پھر مدینۃ السلام آر ہے اس وقت تک طاہر سے جنگ کوشروع ہوئے بارہ دن کم چودہ ماہ گزرے تھے۔اس سال محمد بن بارون وامین فتل کیے گئے۔



باب کے

# خليفها مين كاقتل

#### امرائے عسا کر کا امین کومشورہ:

محمہ بن عیسیٰ الجاو دی بیان کرتا ہے کہ جب امین مدینہ منصور میں آگر قیام پذیر ہوئے تو ان کے امرائے عسا کر کو یہ بات انجی طرح معلوم ہوگئ کہ نیزودامین میں اور ندان میں اب بیتا ب ہے کہ وہ محاصرہ کے شدا کد کا مقابلہ کرسکیں اور ان کو رہا ندی ہوا کہ وہ معلوب ہوجا کیں گے۔ جاتم بن الصقر اور محمہ بن الراقب بی جو حالت ہو وہ الافریقی اور امین کے دوسر سے سرداران کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض پر داز ہوئے کہ ہماری اور آپ کی جوجالت ہو وہ فلا ہر ہے ہمارے ذبن میں ایک بات آئی ہے۔ ہم اسے آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ آپ اس پر غور فر ما کر پھر مستقل ارادہ سمجھے۔ ہمیں تو قع ہے کہ جو بات ہم نے سوپی ہے ان شاء اللہ وہ ہمارے لیے مفید ہوگی۔ امین نے کہا کہوہ کیا ہے۔ انہوں نے کہا سب نے آپ کا ساتھ چھوڑ دیا ہے۔ دہمن نے آپ کو ہم طرف سے ہمارے سے مفید ہوگی۔ امین نے کہا کہوہ کیا ہم جانے ہوں کہ وہ آپ سے محبت کرتے ہیں اور ان کو گھوڑ وں پر سوار کر کہ ہم انبا کے سات سوالیے اشخاص کا انتخاب کریں جن کو ہم جانتے ہوں کہ وہ آپ سے محبت کرتے ہیں اور ان کو گھوڑ وں پر سوار کر کہ ہم انبا کے سات سوالیے اشخاص کا انتخاب کریں جن کو ہم جانتے ہوں کہ وہ آپ سے محبت کرتے ہیں اور ان کو گھوڑ وں پر سوار کر کے ان دروازوں میں سے کی ایک دروازے سے میاں سے لکل کے ان دروازوں میں سے کی ایک دروازے سے میاں سے لکل کے ان دروازوں میں سے کی ایک دروازے سے موراث سے دوت کہ وہ ہی اس کام کے لیے سب سے بہتر وقت ہے یہاں سے لکل جا کیں اس وقت کوئی ہمارے سے خوراث ہمارے گورائیں ہمارے گھوڑ ہمارے سامند نہ مشہرے گا۔

# بغداد سے روائل کی تجویز:

اس طرح ہم محاصرہ سے نگل کر جزیرے اور شام چلے جائیں وہاں آپ جدید فوج بھرتی کریں اور مال گزاری وصول کریں۔اس طرح ہم محاصرہ سے نگل کر جزیرے اور شام چلے جائیں گے۔وہاں خود بخو دلوگ آپ کے پاس جمع ہونے لگیں گے اور یہ وہیں بھی وہاں تک آپ کا تعاقب نہ کریں گی اور پھر ممکن ہے کہ ذمانہ آپ کے موافق بلٹا کھائے۔اور اللہ تعالیٰ کوئی کا میا بی می صورت پیدا کردے۔امین نے کہا تمہاری رائے بہت مناسب ہے۔اور اب وہاس کے لیے بالکل آمادہ ہوگئے۔

#### طاهر كاسليمان اورمجمه بن عيسى كوانتباه:

اس منصوبے کی اطلاع طاہر کول گئی۔اس نے سلیمان بن ابی جعفر اور مجمہ بن عیسیٰ بن نہیک اور سندی بن شا مک کولکھ کہاگر تم نے امین کو پہیں نہ رو کا اور ان کواس ارا دے ہے ہاز نہ رکھا تو میں تمہاری تمام جائدا دیر قبصنہ کرلوں گا اور پھرخو و تمہارے در پے ہوں گا۔

# سلیمان بن الی جعفرا در محربن عیسی کی امین سے درخواست:

سیامین کے پاس آئے اور ان سے کہا کہ ہمیں سے معلوم ہوا ہے کہ آپ کاارادہ یہاں سے چلے جانے کا ہے۔ ہم خدا کے واسطے آپ سے درخواست کرتے ہیں کہ آپ ہرگز ایسانہ کریں اس سے آپ کی جان معرض خطر میں پڑجائے گی۔ آپ کے بیصلاح کار افیرے ہیں۔ ہیں محاصرہ نے جوشدت اختیار کر لی ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ اب ان کے لیے مفرنہیں رہا۔ چونکہ اس جنگ میں

ان کی جرکت اور جدو جہد کی خبر عام ہو چک ہے۔اس وجہ سے وہ سجھتے ہیں کہ آپ کے بھائی طاہراور ہر ثمہ کوئی بھی ان کواب امان وینے والانہیں ۔اس سے بیچنے کے لیے انہوں نے بیسو چاہے کہ جب وہ آپ کو لے کر باہرنگل آئیں اور آپ ان کے ہاتھ میں ہوں تو و ہ آپ کوقید کرلیں اور آپ کاسر کاٹ کراس کواپنے امان اور تقرب کا ذریعہ بنائیں اور اس طرح کی مثالیں اکثر پیش آپ کی میں کہ غداروں نے ایساہی کیاہے۔

سلیمان و محمد بن عیسیٰ کے آل کاارادہ:

راوی کہتا ہے کہ جس کمرے میں امین سلیمان اور ان کے ساتھی با تیں کررہے تھے اس کے برآ مدے میں میرے باپ اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھے تھے۔ جب انہوں نے میا گفتگوئی اور میجھی محسوس کیا کہ ان لوگوں کے بیان کے مطابق انہوں نے اپنی رائے کے بتائج ہے ڈرکران کی بات مان کی ہے تو ان سب کا بیارادہ ہوا کہ اندر جا کرسلیمان اوران کے ساتھیوں کوتل کر دیں۔ مگر پھر بیہ بات ان کے ذہن میں آئی کہ اس طرح تو اندراور باہر ہر جگہاڑائی ہوجائے گی۔وہ اپنے ارادے سے رک گئے۔

امین کے ارادوں میں تبدیلی:

جب میہ بات پوری طرح امین کے دل میں بیٹھ گئ تو انہوں نے اپنا ارادہ بدل دیا۔اوراب اس بات پر آ مادہ ہوئے کہ وعدہ معافی لے کردشمن کے پاس چلے آئیں۔اس طرح انہوں نے سلیمان ٔ سندی اور محمد بن میسٹی کی خواہش کومنظور کرلیا۔ان لوگوں نے کہا کہ اب آپ کی غرض یہی ہے کہ آپ سلامت رہیں اور رنگ رلیوں میں مزے اڑائیں ۔ آپ کے بھائی اس بات کے لیے بالکل آ مادہ ہیں کہ جہاں آپ پیند کریں وہیں وہ آپ کورتھیں اور کسی مخصوص مقام میں آپ کی ضروریات زندگی اور تمام عیش ونشاط اور دلچیپیوں کا سامان فراہم کردیں۔ آپ ان سے قطعی کسی قتم کا اندیشہ نہ کریں امین اس رائے پر ماکل ہوئے ادر انہوں نے ہر ثمہ کے ياس أنامنظور كرليا-

طاہر بن حسین کے پاس جانے کی جویز:

گرمیرے باپ اوران کے ساتھی اس وجہ ہے ہرثمہ کے پاس جانے ہے بچتے تھے کہ چونکہ بیلوگ خوداس کی فوج میں رہے تھے۔اس وجہ سے وہ اس کے طور وطریق ہے واقف تھے اور خا کف تھے کہ وہ ان کو اپنے سے علیحدہ کر دے گا۔ان کے ساتھ خصوصیت نہ برتے گا اور نہان کومراتب دے گا۔اس اندیشہ سے پیلوگ امین کے پاس گئے اور ان سے کہا کہ جب آپ نے ہمارےمشورہ کو جونہایت ہی صائب ہےرد کر دیا ہے اور منافقوں کی بات مان لی ہے تو اب ہماری بیدورخواست ہے کہ آپ کا طاہر کے پاس چلے جانا ہرتمہ کے پاس جانے ہے آپ کے لیے زیادہ نافع ہے۔

امین کی طاہر ہےنفرت:

امین نے کہاتم بیکیا کہتے ہو۔ میں طاہر کو طعی براسمجھتا ہوں اوراس کی وجہ بیہ ہے کہ میں نے خواب میں ویکھا کہ میں اینٹ کی ا یک الیی سر بفلک رفیع اور نہایت چوڑی مضبوط دیوار پرجس کی نظیر میری نظر سے نہیں گزری کھڑ اہوں۔ میں نے اپناسیاہ لباس پہن رکھا ہے۔ پیٹی باند ھرکھی ہے تلوار بھی ہے۔ آئو پی بھی ہے۔ اورموزے بھی پہن رکھے ہیں اور طاہر دیوار کی بنیا دمیں کھڑا ہوا اے ڈھا ر ہاہے۔ یہاں تک کہ دیوارگر پڑی میں بھی گرااورمیری ٹوپی میرے سرے گرگئی۔اس وجہ سے میں ط ہرکواپنے لیے بہت ہی منحوس خیال کرتا ہوں اس سے مجھے وحشت ہے اور میں نہیں چا ہتا کہ اس کے پاس جاؤں۔ ہر ثمہ ہمارامونی اور ہمارے والد کے برابر ہے اور میں اس سے ندصرف بہت زیادہ مانوس ہوں بلکہ اس پراعتا د کامل رکھتا ہوں۔

#### حفص بن ارميا ئيل كابيان:

حفص بن ارمیائیل بیان کرتا ہے کہ جب امین نے اپنے قرار والے مکان سے بستان کے مکان میں عبور کر کے آن چاہا۔ جہاں ان کا بل بھی تھا تو حکم دیا کہ اس ایوان میں فرش بچھایا جائے اور وہاں خوشبودار نجورات کی دھونی دی جائے۔اس کا م کے لیے میں اور میرے مددگار ماتحت ساری رات پھول اور خوشبودار مصالح لیے تھمبرے رہے۔اور سیب انار اور تر نج کوتر اش کران کو کمروں میں جماتے رہے۔اس کا م کی وجہ سے میں اور میرے ماتحت ساری رات جاگے۔

# حفص کی ایک ضعیفه کو مدایت:

صبح کی نماز کے بعد میں نے ایک بڑھیا کو ایک کوزہ عبر کے نبور کا دیا۔ جوخر بزے کے مشابہ تھا۔ اور اس میں سومثقال عبر تھا۔ اور میں نہیں رہ سکتا۔ جبتم اور میں نے اس سے کہا کہ میں ساری رات جاگا ہوں۔ اب ججھے بخت نیند آرہی ہے۔ ایک نیند لیے بغیر میں نہیں رہ سکتا۔ جبتم دیکھو کہ امیر الموشین بل پر آرہ ہے ہیں تم اس عبر کو آتش دان میں رکھ دینا۔ میں نے اسے جاندی کا ایک چھوٹا سا آتش دان بھی دیا۔ اس پر آگ بھی تھی اور یہ ہدایت کی کہ عبر ڈالتے ہی آگ بھونک دینا تا کہ وہ جل جائے۔ یہ کہ کرمیں تاہ کن کشتی میں جا کرسور ہا۔ امین کے اوبا رکی پہلی علامت:

میں بے خبر سور ہاتھا کہ وہ بڑھیا بہت ہی گھبرائی ہوئی آئی اوراس نے مجھے بیدار کیا۔اور کہا حفص اٹھوا کیں تو مصیبت میں پڑ گئی ہوں۔ میں نے بچر چھا خیر ہے۔ کیا ہوا۔اس نے کہا میں نے ایک شخص کو تنہا پل پرآتے ہوئے دیکھا۔اس کا جسم امیرالموشین کے جسم کے مشابرتھا۔اس کا جسم امیرالموشین ہیں۔ میں نے اس عنہر کوجوا جسم کے مشابرتھا۔ایک جماعت اس کے آگے تھی اور اور ایک پیچھے تھی۔ مجھا کو یقین آگیا کہ امیرالموشین ہیں۔ میں نے اس عنہر کوجوا دیا۔ جب وہ شخص میر سے قریب آیا تو میں نے دیکھا کہ وہ عبداللہ بن موئ ہے اور امیرالموشین اب آرہے ہیں۔ میں نے خوب ڈانٹا اور خت سبت کہا اور اتنا ہی عنہر کی جمل کے دیا تا کہ وہ اسے ان کے سامنے جالائے بیان کے ادبار کی کہلی علامت تھی۔ امین کو طاہر سے امان طلب کرنے کا مشور ہ

# علی بن بربید کہتا ہے کہ جب امین کو محصور ہوئے ایک طویل مدت گزرگئی تو سلیمان بن ابی جعفر ابراہیم بن المہدی اور محمد بن عیسلی بن نہیک ان کا ساتھ چھوڑ کرعسکر مہدی چلے گئے وہ مدینہ منصور میں جعمرات جمعہ اور سنچ کو محصور ہے انہوں نے اپنے ووستوں اور بھیلی بن نہیک ان کا ساتھ چھوڑ کرعسکر مہدی جلے گئے وہ مدینہ منصور میں جا ہر سے چھٹکا را ہو۔سندی نے کہا اے میرے آتا ہم پسند

کریں یا نہ کریں مامون کو ضرور ہم پر فتح حاصل ہوگی اور ہر ثمہ کے ہاں ہمیں امان مل سکتی ہے۔ امین کہنے لگے۔ مگر ہر ثمہ تک پینچنے کا ذریعہ کیا ہو۔ ہر طرف سے تو مجھے موت نے گھیر لیا ہے۔ دوسر سے مصاحبین نے کہا۔ آپ طاہر کے پاس چلئے اگر آپ نے خلیفہ اس سے اس بات کا عہدوا تن کرلیا کہ آپ اپنا ملک اس کے تفویض کردیں گے تو ممکن ہے کہ وہ آپ کی طرف ماکل ہوجائے۔

امین کی طاہر ہے امان طبی کی مخالفت:

امین نے کہا تمہاری رائے بالکل غلط ہے اور میں نے تم سے مشور ہ کرنے میں غلطی کی۔ اگر میر ابھائی عبداللہ خود اپنے تمام

معاملات کوسرانجام ویتا تو جوکامیا فی طاہر کے ذراجہ ہے اسے ہوئی ہے اس کا دسوال حصہ بھی اسے خود نہ ہوتی۔ میں طاہر کو پہنے ہی منول چکا ہوں وہ کسی طرح عبداللہ کے ساتھ غداری کرنے کے لیے آمادہ نہیں ہے۔ اور نہ اس کی جان ثاری کے سوا کوئی اور مقصد اس کے پیش نظر ہے۔ اگر طاہر ہی میرا کہامان کرمیر ہے ساتھ ہوجا تا تو پھراگر روئے زمین کے ہاشند ہے میری مخالفت کرتے تو جھے ان کی چھ پروانہ ہوتی ۔ میں تو جا ہتا تھا کہ وہ میر ہے ساتھ ہوجا تا تو میں اپنے تمام خزانے اسے دے دیتا اور اپنی تم محکومت اس کے تفویض کر دیتا۔ اور محض اس کے سامیے عاطفت میں زندگی گڑار دیتا مگراس ہات کی میں اس سے تو قع بھی نہیں کرسکتا۔

ہر شمہ سے امان طلی کی تجویز:

سندی نے کہا امیر المونین آپ کے کہتے ہیں آپ تو ہمیں لے کرفور آہر ثمہ کے پاس چلئے۔ کیونکہ اس کا یہ خیال ہے کہ اگر آپ حکومت سے دست بر دار ہوکرا پنے کواس کے حوالے کردیں گے تو پھرا ہے آپ کے خلاف کسی کا رروائی کے کرنے کا کوئی حق نہ رہے گا۔ اس نے مجھ سے تو یہ کہا ہے کہ اگر اس وقت عبد اللہ آپ کوئل کرنا چاہے گا تو وہ آپ کی مدافعت میں لڑپڑ سے گا۔ رات کے وقت جب تمام لوگ سو چکے ہوں آپ نکل چلئے اس طرح مجھے امید ہے کہ ہماری اس تجویز کی لوگوں کو خبر نہ ہوگ۔ امین کی حوالگی کے متعلق طاہر بن حسین کا عزم:

ابوالحسن مدائن نے بیان کیا ہے کہ جب امین نے ہر ثمہ کے پاس آنا چا ہا اوراس نے ان کی خواہش کومنظور کرلیا تو ہیہ بات طاہر کوشاق ہوئی۔ اس نے تہہیہ کرلیا کہ وہ اس شکار کواس طبر تا تھ سے نہ جانے دے گا۔ طاہر نے کہا وہ میر سے علاقے اور میری سمت میں ہیں۔ میں نے لئر کر اور محاصر ہ کر کے ان کواس کو بت پر پہنچایا ہے کہ اب وہ امان کی درخواست پر مجبور ہوئے۔ میں بھی اس بات کو میں نہروں گا کہ میر سے ہوئے وہ اپنے کو ہر ثمہ سے حوالے کریں اور اس طرح فتح کا سہرااس کے سرد ہے۔

امرائے عسا کر کا طاہر بن حسین کومشورہ:

جب ہر محمہ اور دوسرے سرداروں نے بیرنگ دیکھا وہ اس مسئلہ پرمشورہ کرنے کے لیے خزیمہ بن خازم کی قیام گاہ پر جمع ہوئے طاہراوراس کے خاص خاص سردار بھی وہاں آئے ۔ سلیمان بن منصور محمد بن عیسیٰ بن نہیک اور سندی بن شا بک بھی شریک جلہ ہوئے اور اب اس مسئلہ پر بحث ومباحثہ ہونے لگا۔ انہوں نے طاہر کومطلع کیا کہ ابین اس بات کے لیے تو بھی تیار نہ ہوں گے کہ وہ تنہارے پاس آ کر پناہ لیس اور اگرتم ان کی خواہش کونہ مانو گے تو ممکن ہے کہ ان کے اس معاملہ میں ویسا ہی فتنداور ہنگامہ پھر اصحے جیسا کہ حسین بن علی بن عیسیٰ بن ماہان کے معاملہ میں ہو چکا ہے۔ چونکہ تم ہے وہ مانوس نہیں ہیں اور ڈرتے ہیں اور ہر محمہ پر ان کو پر رااعتماد ہے اور اے اپنے لیے مامن سمجھے ہیں' اس سے وہ خود تو اس کے پاس بناہ لیس گے۔ البتہ مہر' عصا' اور چا در خلافت وہ تہمارے لیے حوالے کر دیں گے۔ مناسب سے کہ جب اللہ نے اس معاملہ کواس قدر سہل کر دیا ہے تو تم اسے نہ بگاڑ و۔ بکہ غنیمت سمجھو ۔ طاہر نے بخوشی بر تجویز مان کی۔

هرش کی ریشه دوانیان:

اس کے بعد کہاجا تا ہے کہ برش کو جب اس تصفیہ کی خبر ہوئی اس نے طاہر کے پاس تقرب حاصل کرنے کے لیے اسے اطلاع دی کہ جو بات تمہارے اور امین کے درمیان طے پائی ہے وہ سراسر مکر ہے۔مہر خلافت عصا اور چا در امین کے ہمراہ برثمہ کے پاس جائے گی۔طاہر نے اس اطلاع پر یقین کرلیا اور اس سے وہ تخت طیش میں آگیا اس نے قصر ام جعفر اور خلد کے محلوں کے کر داپنے سلح '' دی جن کے پاس گنڈ اے اور تیر تھے'پوشیدہ مقامات پر متعین کر دیئے۔ بیا تو ارکی رات تھی جب کہ ماہ محرم ۱۹۸ھ کے نتم ہونے میں یا پنچ راتیں باتی تنمیں اور سریانی تاری کے اعتبارے ۱۸ متمبرتھی۔

امین برطا مربن حسین کا حمله:

خدمت گار طار ق بیان کرتا ہے کہ جب امین ہرتمہ کے پاس جانے کے لیے روانہ ہوئے تو بیا ہے تھے۔ میں نے آبدار خانے میں ان کے لیے پانی تلاش کیا۔ جھے نہ ملا۔ اس ہے وہ مغموم ہوئے مگر پھر اس قرار داد کے مطابق جوان کے اور ہر شمہ کے درمیان ہو پھی تھی وہ جلدی ہے روانہ ہوئے انہوں نے خلافت کا لباس جامہ و نیمہ اور ایک لا نبی ٹو پی پہنی ۔ شمع سامنے تھی۔ جب ہم بب البصر ہ کے تکہ بان سپاہیوں کی چھا گلوں میں پانی ہوگا وہ لا کر جھے پلا دو۔ بس البصر ہ کے تکہ بان سپاہیوں کی چھا گلوں میں پانی ہوگا وہ لا کر جھے پلا دو۔ میں نے یانی کا ایک کوز ہلا کر ان کود یا مگر اس کی بوکی وجہ سے انہوں نے اسے پیانہیں اور پیاسے ہی ہر شمہ کی طرف بڑھ گئے۔ طہ بر میں نے بانی کا ایک کوز ہوں کی تھی ان کی گھات میں خلد میں موجود تھا۔ جب وہ تباہ کن شتی کے پاس آئے تو اب طاہر اور اس کے ساتھیوں نے گھات سے ایک دم نگل کر ان پر تیر اور پھر بر سائے ۔ ان کی زد سے نہینے کے لیے سب لوگ پانی کی سمت جھک پڑے۔ ساتھیوں نے گھات سے ایک دم نگل کر ان پر تیر اور پھر بر سائے ۔ ان کی زد سے نہینے کے لیے سب لوگ پانی کی سمت جھک پڑے۔ ساتھیوں نے گھات سے ایک دم نگل کر ان پر تیر اور پھر بر سائے ۔ ان کی زد سے نہینے کے لیے سب لوگ پانی کی سمت جھک پڑے۔ ساتھیوں نے گھات سے ایک دم نگل کر ان پر تیر اور پھر بر سائے ۔ ان کی زد سے نہینے کے لیے سب لوگ پانی کی سمت جھک پڑے۔

# امین کی گرفتاری:

ہر شمہ 'امین اور دوسرے آدمی جواس میں سخے پانی میں گر پڑے۔ امین تیر کر دریا کے دوسرے کنارے بستان موئی پنچے۔ طاہر
نے بیرخیال کیا کہ اس میں ہر شمہ کی چال ہے وہ خو در جلہ کوعبور کر کے صراۃ کے قریب آگیا۔ جو کسی نے لیے ابراہیم ہن جعفراہ فی اور محمہ بن جید شکلہ ام ابراہیم بن المہدی کا بھیجا جے خود طاہر نے اس کا م پر متعین کیا تھا۔ موجود ہے۔ طاہر کا بید ستورتھا کہ جب وہ کسی خراس نی کوکوئی خدمت دیتا تھا تو خود ہی ایک جماعت کو اس کے ساتھ کر دیتا تھا۔ محمد بن حمید نے جو طاہر کی کے نام سے مشہور ہے اور جے وہ دوسر سے سرداروں سے پہلے اہم خدمات پر متعین کیا کرتا تھا۔ امین کو پیچان لیا اور اپنے سپاہیوں کو لاکا را وہ وہ ہیں اتر گئے۔ اور انہوں نے امین کو پیچان لیا اور اپنے سپاہیوں کو لاکا را وہ وہ ہیں اتر گئے۔ اور انہوں نے امین کو پیٹر لیاں پڑ کر گرا دیا۔ اب ان کو ایک گور سے پر سوار کیا اور سپ ہیوں کی ایک خور سے بنی چار دیا۔ اب ان کو ایک گور سے رہوں کی ایک وہ میں اس کے بیچھان کے ساتھ ایک اور خوص کو گھوڑ سے پر بھا دیا۔ تا کہ وہ گرتے نہ پا کس ۔ طاہر کو امین کی گرفتاری کی گرفتاری کی اطلاع:

خطاب بن زیاد بیان کرتا ہے کہ جب المین اور ہر ثمہ دریا میں گر پڑے تو طاہراس خوف سے کہ کہیں ہر ثمہ کی غرقا کی الزام اس کے ذھے ما کدنہ ہوا پنے پڑاؤ کی طرف لیکا جو باب الا نبار کے مقابل بستان مونسہ میں تھا۔ جب طاہر باب الشام پہنچ ہم اس کے ہمراہ سواری میں تھے۔ حسن بن علی الممامونی اور حسن الکبیر رشید کا خادم بھی اس کے ساتھ تھے۔ وہاں محمہ بن حمید ہمار ہے پاس آیاوہ گھوڑے سے اتر پڑااور طاہر کے پاس جا کراس نے اس کی اطلاع دی کہ میں نے امین کو گرفتار کرلیا۔ اور ان کو ابرا ہیم انجی کی قیام گھوڑے سے اتر پڑااور طاہر کے پاس جا کراس نے اس کی اطلاع دی کہ میں نے این کی اور بوچھا کیا کہتے ہو۔ مامونی نے کہ نہ نہ

سیجھے۔ یعنی حسین بن علی کا ساسلوک اس کے ساتھ نہ سیجھے۔ طاہر نے اپنے مولی قریش الدیذانی کو بلاکراس کوامین کے قل کر دینے کا حکم دیے دیا اوراس کے پیھیےخود طاہر بھی باب الکوفداس جگہ کور دانہ ہوا۔

ابوحاتم کی امین سےقصر میں قیام کی درخواست:

محد بن میسی الجاو دی ند کورہ وہ اقعات کے سنسلے میں کہتا ہے اتو ارکی رات میں عشاکے بعد وہ جانے کے لیے آ ، دہ ہوئے ۔ قصر سے تحن قصر میں آ کرکری پر بیٹھے۔ اس وقت انہوں نے سفید لباس پہن رکھا تھا۔ اس پر سیاہ عباتھی ۔ ہم ان کے پاس آ کے اور گرز لیے ہوئے سامنے کھڑے ہوگئے ۔ کہ خادم حاضر ہوا اور عرض پر داز ہوا کہ ابو حاتم سلام عرض کرتا ہے اور کہتا ہے کہ اگر چہ حسب وعدہ میں آپ کو لینے کے لیے حاضر ہوں مگر میری رائے میہ ہے کہ آئ رات آپ بر آمد نہ ہوں تو بہتر ہے ۔ کیونکہ میں نے دجد کے میان آپ کو لینے کے لیے حاضر ہوں مگر میری رائے میہ ہو کہ آئ رات آپ بر آمد نہ ہوں تو بہتر ہے ۔ کیونکہ میں نے دجد کے کنار ہے کھالی آ ہٹ پائی ہے جس سے میں خوفز دہ ہوگیا ہوں ۔ مجھے اند بیشہ ہے کہ مجھے زیر کرلیا جائے گا۔ اور آپ کو میرے ہاتھ سے چھڑ الیا جائے گا۔ یا آپ مارے جا تیں گے۔ میری واپسی تک آپ تھر ہے رہیں کل ساراانظام کر کے رات کو حاضر ہوں گا اور آپ کو لے چلوں گا اگر اس وقت کوئی میری مزاحمت کرے گا تو میں آپ کے لیے لڑوں گا اور اس کے لیے پہنے ہی تیار رہوں گا۔ امین نے اپنے خدمت گار سے کہا کہ جا کر کہدوہ کہتم و بیں تھر ہے رہو میں ابھی آتا ہوں اس کے بغیر چارہ نہیں اور میں کل تک گھر نہیں سکتا۔

امين کي روانگي:

امین بہت پریشان ہوئے کہنے گئے تمام لوگ اور خود میرے موالی اور پہرہ دار جھے چھوڑ کر چلے گئے ہیں۔ جھے یہ ڈر ہے کہ
اگر کہیں جھے ہوگی تو میری تنہائی کی خبر طاہر کو ہوجائے گی اور وہ جھے پہیں آ کر گرفتار کرے گا۔ انہوں نے اپناسیاہ ہال تراشیدہ چاند
تارے والا پچ کیاں گھوڑ از ہری طلب کیا پھراپنے دونوں ہیٹوں کو بلا کے گلے ہے لگا یا اور پیار کیا اور کہا کہ میں تم کوخدا کے پر دکر تا
ہوں۔ ان کی آتھوں میں آ نسو بھر آئے جن کو انہوں نے اپنی آسین سے جذب کیا۔ کھڑے ہوئے اور تزپ کر گھوڑ سے پر سوار
ہوئے۔ اب بم ان کے آگے ہو کر قصر کے دروازے تک پیدل آئے اور پھراپنے آپے گھوڑ سے کہا تم اپناہا تھان کے او پر کر لوتا کہ
کے سامنے تھے۔ جب ہم ہاب الخراسان سے ملی ہوئی محرایوں کے پاس پہنچ تو الوحا تم نے جھے ہا ہم اپناہا تھان کے او پر کر لوتا کہ
اگر کوئی ان پر تلوار کا وار کرے جس کا جھے اندیشہ ہے تو اس کا وار تم روک لواور وہ محفوظ دیں۔ میں نے اپنے گھوڑ ہے کی لگام زین کے
ہر نے پر ڈال دی۔ اور اپناہا تھان پر پھیلا دیا۔ ہم ہاب الخراسان آئے ہمارے تھم ہے وہ کھول دیا گیا۔ اب ہم گھاٹ پر آئے ہم ہم ہر نے پر ڈال دی۔ اور اپناہا تھان پر پھیلا دیا۔ ہم ہاب الخراسان آئے ہمارے تھم ہے وہ کھول دیا گیا۔ اب ہم گھاٹ پر آئے ہم گھوڑ ہے نے آئے بر ھنے میں پس و پیش کیا انہوں نے چاب مار اور
اسے پانی میں سے شتی کے ہالکل قریب لے آئے اور کشی میں اتر گئے ہم گھوڑ کے لیے گھر شے کے اندر آئے۔ اندر آئے۔ اندر آئے ہم گوڑ کے لیوں مین کھر سے کشی کے اندر آئے۔ اندر آئے ہم گھوڑ کے بین میں سے شتی کے ہالکل قریب لے آئے اور کشی میں اتر گئے ہم گھوڑ کو لے کر پر پر ٹو کر اس شور کو سننے کھڑ سے ہو گئے۔ اندر آئے۔ اندر

امين كالمشتى مين استقبال:

احمد بن سلام صاحب المظالم ( ناظم فوجداری) بیان کرتا ہے کہ دوسرے سر داروں کے ساتھ میں بھی برثمہ کی شتی میں موجود تھا۔ جب امین کشتی میں اترے تو ہم سب کے سب ان کی تعظیم کے لیے کھڑے ہو گئے اور خود ہرثمہ نے دوز انو ہو کرمعذرت کی کہ نقرس کی وجہ سے میں کھڑے ہونے سے مجبور ہوں اس نے ان کواپنے سینے سے لگالیا۔ ان کے باتھ پاؤں اور آ تکھوں کو چو منے لگا
اور کہنا جاتا تھا۔ اے میرے آقا! مالک اور میرے آقا مالک کے صاحبز اوے امین ہم سب کوغورے و کیھر ہے تھے عبید اللہ بن
اموضاح سے پوچھا۔ تم کون ہو؟ اس نے کہا میں عبید اللہ بن الوضاح ہوں امین نے کہا میں نے پیچانا۔ اللہ تم کو جز اے خیر دے۔ تم
نے برف کے معامد میں میرے ساتھ اس قدر مہر پانی کی ہے کہ اگہ اللہ اس کوسلامت رکھا ہے بھائی سے میں مل تو تمہارے اس
احسان کا خاص طور پران سے ذکر کروں گا۔ اور درخواست کروں گا کہ وہ میر کی طرف سے تم کواس کا عوض دیں۔

احد بن سلام کی گرفتاری:

ہر جمہ نے تھم دیا کہ تشی دھیلی جائے۔ای وقت طاہر کے ساہیوں نے جوسر بنداور تباہ کن کشتیوں میں سوار تھے ہم پر جملہ کر دیا۔انہوں نے ایک شور ہر پاکر دیا اور کشی کے تکھے سے لیٹ گئے۔ پچھ سپاہی اسے کا نے لگے اور بعض کشی میں سوراخ کرنے لگے اور دوسر ہے ہم پر ایند فاور تیر ہر سانے لگے کشی میں سوراخ پڑگیا۔ جس کی وجہ سے اس میں پانی بحرآیا وہ غرق ہونے لگی۔ ہر شمہ پانی میں کو د پڑا۔ایک ملاح نے اسے دریا سے نکالا۔ای طرح ہم میں سے ہر شخص کی نہ کی طرح پانی نے نکل آیا اس وقت میں نے امین کو ویکھا کہ انہوں نے اپنے جسم پراپنے کپڑے چاک کے اور پانی میں کو د پڑے جب میں کنار سے پہنچا تو طہر ہم ایک سپاہی مجھ سے کو ویکھا کہ ایک سپاہی کہ چھی کی دو جلہ کے کنار سے ہو پانی میں وقو ہے تھے اور اب بیڈکل آیا ہے۔اس شخص نے جو کہ تی میں ہوں۔احمد بن سلام میرانا م ہے اور امیر الموشین کے مولی (ہر ٹمہ ) کا صاحب شرط ہوں اس نے کہا تم نے جھوٹ بیان کیا ہے۔ مجھے تھے چھے بیتے دو۔ میں نے کہا جو پچھا مین پر کیا گزری۔ میں نے ان کو کپڑے بیان کیا ہے۔ مجھے تھے چھے بیتے دو۔ میں نے کہا جو پچھا مین پر کیا گزری۔ میں نے ان کو کپڑے بیان کیا ہے۔ مجھے تھے جو بی نی میں کو د تے ہو کے میں کہا تھا۔

احد بن سلام كاقل كاتكم:

یہ میں کراس نے اپنے آ دمیوں سے کہامیر انھوڑ الاؤ۔ وہ تھوڑ الائے اور وہ اس پرسوار ہو گیا۔ اور جھے ساتھ ساتھ چلنے کا تھم دیا۔ میرے گلے میں ایک ڈوری باندھ دی گئی اور میں اس کے ساتھ ہوا۔ جب وہ رشید میکو چہ سے ہوتا ہوا۔ اسد بن المرزبان کی معجد کے پاس پہنچاتو جو نکہ دوڑتے دوڑتے میں تھک گیا تھا۔ مجھ سے اب دوڑ انہ گیا جو سپاہی مجھ لیے جار باتھا اس نے کہا پیٹھس تھم گیا ہے اور اب ساتھ نہیں ووڑتا۔ اس نے کہا پھر کیا دیکھا ہے اثر کر سراتا رہے۔

احد بن سلام كى پيشكش:

میں نے کہامیں آپ پر قربان آپ جھے کیوں قبل کرتے ہیں اللہ نے مجھے بہت پچھودیا ہے اور چونکہ میں نے نازونغم میں زندگی بسر کی ہے اس وجہ سے میں اب دوڑ نہ سکا۔ میں اپنی جان کے عوض دس ہزار درہم فدید دینے کے لیے آ مادہ بول جب اس نے دس ہزار کا نام سن لیا تو اب میں نے کہا تھے تک آپ جھے اپنے پاس رکھیں شبح کو جھے ایک آ دمی دیں میں اسے اپنے مختار کے پاس اپنے مکان عسکر مہدی بھیج دوں گا۔ اگر وہ دس ہزار نہ لا دے تو آپ میرک گردن ماردیں۔ اس نے کہا میہ بات ٹھیک ہے۔ اب اس نے مکان عسکر مہدی بھیج دوں گا۔ اگر وہ دس ہزار نہ لا دے تو آپ میرک گردن ماردیں۔ اس نے کہا میہ بات ٹھیک ہے۔ اب اس نے

میرے متعلق تھم دید کہ مجھے سوار کرلیا جائے۔ میں اس کے ساتھی سپاہیوں میں سے ایک کے پیچھے سوار ہو گیاوہ مجھے اپنے افسراعلی کے مکان میں جوابوالصالح کا تب کے لیے تھا لے آیا۔ اس نے اپنے غلاموں کومیری نگرانی کا تھم دیا اور اس کے سیے ان کو سخت ترکید کر میں جوابوالصالح کا تب کے لیے تھا گے آیا۔ اس نے اپنی میں گرنے کے واقعات کو اچھی طرح سمجھ کر سنا اور پھر طاہر کو اس واقعے کی اصرح ویے چل دیا۔ اب مجھے معلوم ہوا کہ میدا ہراہیم المجھی تھا۔

#### امین کی ایک حجرے میں اسیری:

اس کے غلاموں نے جھے اس مکان کے ایک جمرے میں جس کا فرش ناہموارتھا اور دوتین بیکے پڑے تھے اور ایک روایت میں ہے کہ وہاں لاکرر کھ دیا۔ میں اس جمرے میں بیٹھ گیا۔ اور وہ دوازہ کو بند کر کے بیٹھ کر با تیں کرنے لگے۔ ایک گھڑی رات گزری تھی کہ رسالہ کی چاپ سنائی دی۔ انہوں نے دروازہ کھٹکھٹایاوہ ان کے لیے واہوا۔ اور وہ یہ کہتے ہوئے ''پسر زبیدہ'' اندر آ ہے۔ ایک برہنے خص جس نے صرف پا عجامہ پہن رکھا تھا۔ اور عمامہ سے نقاب ڈال کی تھی 'اور جس کے دوش پر ایک بوسیدہ خرقہ پڑا ہوا تھا میر سے جمرے میں لایا گیا۔ لانے والوں نے محل کے ملازموں کو تھم دیا کہ اس کی پوری طرح تکرانی کی جائے۔ اس کام کے لیے انہوں نے خودا پی جمعیت کے پھے سپا ہی اور وہاں متعین کر دیئے۔ امین اور احمد بن سلام کی گفتگو:

جب وہ میرے جرے میں بیٹھ گیا تو اب اس نے اپنا منہ کھولا وہ امین تھے۔ان کود کیو کر مجھے عبرت ہوئی اور میں نے اپنے اوران کے حال کے تفاوت پر انالقد وا ناالیہ راجعون پڑھا۔وہ مجھے غور سے دیکھنے لگے پوچھا کون؟ میں نے کہا آپ کا غلام کہا کہیے؟
میں نے کہا احمد بن سلام صاحب المظالم کہنے لگے ہاں اس نام کے بغیر بھی میں نے پہچانا۔تم رقہ میں میرے پاس آپا کرتے تھے۔
میں نے کہا جی ہاں کہنے لگے تم تو اکثر میرے پاس آتے اور دل خوش کرنے والی ہاتوں سے جھے لطف اندوز کرتے تھے۔ میں تم کو خوب جانتا ہوں تم میرے مولائیں ہو۔ بلکہ میرے بھائی اور اپنے ہو۔

# امين كواختلاج قلب:

اس کے بعد انہوں نے جھے آواز دی۔ اتھ! بیس نے کہا حاضر کہا میرے قریب آؤ۔ جھے لپٹا ہو۔ جھے اس وقت ہخت گھراہٹ ہورہی ہے۔ بیس نے ان کواپنے سینے سے لگالیا دیکھا کہ ان کو تخت اختلاج قلب ہورہا ہے دل اس طرح دھڑک رہا تھا کہ اب سینے سے نگل جائے۔ بیس ان کواپنے سینے سے لگائے رہا ادران کو تسکین دیتارہا۔ پوچھا احمد میر نے بھائی کہیے ہیں میں نے کہاوہ زندہ ہیں۔ کہنے لگے وہاں کا وقا لئے نویس بھی کس قد رجھوٹا ہے۔ غالبًا اس لڑائی سے بری الذمہ ہونے کے لیے اس نے پہرمشہور کر دی ہے۔ میں کا وقا لئے نویس بھی کس قد رجھوٹا ہے۔ غالبًا اس لڑائی سے بری الذمہ ہونے کے لیے اس نے پہرات وہ اس حالت پر دی ہے۔ میں نے کہا آپ ان کے ڈاک والے کو کیا کوستے ہیں۔ اللہ آپ کے وزراء کا براکر ہے جنہوں نے آپ واس حالت پر پہنچایا ہے کہنے لگے احمد تھہا راکیا خیال ہے کہ بیال آوی میر سے نہیں ہوں جس نے کہا بیا ہے کہ بیال ہوں کہ وہ این کے والی کو پورا کریں گے؟ میں نے کہا جناب والا میں تو سمجھتا ہوں کہ وہ این کے عبد کریں گے۔ اب وہ اس خرقہ کو جوان کے شانوں پر پڑا تھا' سردی کی وجہ سے اپنچ جم سے لیٹنے لگے اور اسے والے بہرکیں گے۔ کیس اپنے عبد کریں گے۔ اب وہ اس خرقہ کو جوان کے شانوں پر پڑا تھا' سردی کی وجہ سے اپنچ جم سے لیٹنے لگے اور اسے والے بہرکیں گے۔ کیس اپنے عبد کریں گے۔ اب وہ اس خرقہ کو جوان کے شانوں پر پڑا تھا' سردی کی وجہ سے اپنچ جم سے لیٹنے لگے اور اسے والے بہرکیں گے۔ کیس اپنے کیا ور اسے والے بہرکیں گے۔ اب وہ اس خرقہ کو جوان کے شانوں پر پڑا تھا' سردی کی وجہ سے اپنچ جم سے لیٹنے لگے اور اسے والے بہرکیں گے۔ اب وہ اس خرقہ کو جوان کے شانوں پر پڑا تھا' سردی کی وجہ سے اپنچ جم سے لیٹنے لگے اور اسے والے بہرکیں کے۔

ہا زوؤں پر روکا۔ میں ایک صدری پہنے تھا میں نے اسے اتارااور کہااے میرے آقا! آپ اسے پہن لیس۔ کہنے بلکے چھوڑ وبھی اس کا ذکر کرتے ہواللہ نے جس حال میں رکھاہے اس میں بھی میرے لیے خیر ہوگی۔

#### امین کی شناخت:

ہم یہی ہاتیں کررہے تھے کہ دروازے پر دستک ہوئی اور وہ کھولا گیا۔ایک سلح مخص ہمارے پاس آیا۔اس نے امین کواچھی طرح شنا خت کر لینے کے لیے غور ہے دیکھا اور جب شنا خت کرلیا تو وہ واپس چلا گیا اور پھر درواز ہ بند کر دیا گیا۔ بیر محمد بن حمید الطاہری تھا۔اس کے اس وقت آنے کی وجہ سے میں تا ڈگیا کہ امین مارے گئے چونکہ اس رات میں نے اس وقت تک نماز وتر ادانہیں کھی 'جھے اندیشہ ہوا کہ بغیر وتر ادا کیے کہیں میں بھی ان کے ساتھ نہ مارا جاؤں میں وتر پڑھنے کھڑا ہو گیا۔ کہنے لگے احمد مجھ سے دور مت جاؤ۔میرے قریب ہی کھڑے ہوکرنماز پڑھو۔ جھے بہت سخت وحشت ہور ہی ہے۔میں ان سے بالکل لگ کر کھڑا ہو گیا۔ اِ

جب نصف یا قریب نصف کے رات ہوئی تو میں نے رسالے کی چاپ سی ۔ اب پھر درواز ہ کھنکھٹا یا اور وہ کھولا گیا عجمیوں کی
ایک جماعت نگی تلواریں لیے اندر گھس آئی ان کو دیکھ کرامین کھڑے ہو گئے اور انہوں نے انا اللہ وانا الیہ راجعون کہا اور کہنے لگے
بخدا! میری جان اللہ کی راہ میں جارہی ہے۔ کیا بچنے کی کوئی تدبیر' کوئی فریا درس یا شریف بہادر نہیں رہا۔ اتنے میں وہ لوگ خود
ہمارے چرے کی چوکھٹ پر آموجو دہوئے۔ گر پھر بھی ان کے مرجے کی وجہ سے اس قدر مرعوب تھے کہ وہ وہ بین گھٹک گئے اور اب
ایک دوسرے سے کہنے لگا کہ تو آگے بڑھ گر وہ بیچھے ہے جاتا۔ میں کھڑا ہوا اور لپٹی ہوئی چٹا ئیوں کے بیچھے جمرے کے کونے میں
جیسے گیا۔

#### امین کی قاتلین سے درخواست:

امین ایک تکیہ ہاتھ میں لے کرکھڑے ہوگئے اور کہتے جاتے تھے۔تم کوکیا ہوگیا تم کس پر جملہ کررہے ہو۔ میں رسول کے پچاکا
پوتا ہوں ہارون کا بیٹا اور مامون کا بھائی ہوں۔ میرے خون کے معاملہ میں تم اللہ سے خوف کرو۔ان میں سے طاہر کے مولیٰ قریش
الدندانی کے غلام خمار دید نے آگے بڑھ کران پر تلوار کا وار کیا جوان کی پیشائی پر گئی۔ا مین نے اس کے منہ پر تکیہ تھنچ مارا اوراس کوگرا
کراس پر چڑھ بیٹھے اور اس کی تلوار چھینے گئے۔اس نے قارس میں چلا کر کہا مجھے مارڈ الا مارڈ الا۔اس کی آ واز پر ایک دم بہت سے
آ دمی امین پر چڑھ دوڑے۔ایک نے ان کی کم میں تلوار بھونک دی اور اب وہ ان پر سوار ہوگئے ۔اور گدی پر سے ان کو ذرح کر ڈ الا۔
ان کا سرکا ٹ لیا اے وہ طاہر کے پاس لے گئے اور جسم کو وہیں ڈ ال دیا ہے۔ کوآ کر ان کے جسم کو ایک ٹاٹ میں لیسٹ کر لا د لے گئے۔
جب صبح ہوتو مجھ سے دس ہزار کا مطالیہ ہوا۔ میں نے اپنے مختار کو بلاکر اس سے وہ رقم منگائی اور اداکر دی۔ امین جمعر ات کے دن مدینہ
منصور میں داخل ہوئے اور اتو ارکے دن و جلم آئے۔

#### امين کي مدافعت:

یمی راوی اس قصے کے سلسلے میں بیان کرتا ہے کہ جب امین اس جمرے میں میرے پاس آئے اور ان کو ذرا سکون ہوا تو میں نے ان سے کہا کہ اللہ آپ کے وزیروں کا براکرے۔ان کی وجہ ہے آپ کی بیات بنی ہے کہنے لگے اے بھائی اب بیرعما ب کا موقع

نہیں ہے۔ پھرانہوں نے مجھ سے مامون کو دریافت کیا اور پوچھا کہ وہ زندہ ہے میں نے کہا جی ہاں۔ اگروہ نہ ہوتے تو پھر بے لا ان کسس کی خطر ہور ہی ہے اس پر انہوں نے کہا مگر مجھے تو عامر بن اسلیل بن عامر کے بھائی کی نے جو ہر ثمہ کی جھاؤنی میں وقائع نویس تھا۔ بیاطلاغ دی کہ وہ مر گئے۔ میں نے کہا آپ الاست موثی ہے تو یس تھا۔ بیاطلاغ دی ہے پھر میں نے کہا آپ کی از اربہت موثی ہے آپ بیمبری نرم از اراور قبیص پہن لیس۔ کہنے لگے جو میر سے حال میں ہوگا۔ اس کے لیے بہی بہت ہے۔ میں نے کہا آپ اللہ کو یا د کریں اور استغفار کریں وہ استغفار کرنے لگے۔ ہم یہی با تیں کررہے تھے کہ ایسا بخت شور سنائی دیا کہ جس سے زمین لرزہ ہر اندام ہو گئے۔ طاہر کے سیاہی اس مکان میں داخل ہو چکے تھے اور اب وہ ہمارے جمرے کی طرف آرہے تھے۔ اس کا دروازہ بہت تنگ تھا امین کے پاس اس جمرے میں بھی ایک ڈھال تھی۔ پہلے تو وہ اس سے اپنی مدافعت کرتے رہے۔

امين كافلَ :

پھر ان کی پیچھے سے ایڑی کا ٹ دی گئی اور بہت ہے آدمی ان پر کود پڑے انہوں نے ان کا سرکاٹ لیا۔ اسے طاہر کے پاس

لے گئے اور ان کے جسم کو لا دکر ان کی فرودگاہ واقع بستان مونسہ میں لے آئے۔ اس وقت عبدالسلام بن العلا ہر ثمہ کی فوج خاصہ کا سردار وہاں ہے آیا۔ بیشاسیہ والے بل سے دریا کو عبور کر کے بیہاں آیا تھا۔ طاہر نے اسے اندر آنے کی اجازت دی اس نے کہا کہ آپ کے بھائی نے آپ کوسلام کہا ہے اور پوچھا ہے کہ کیا ہوا۔ طاہر نے اپنے غلام سے کہا کہ طشت لا ؤ۔ وہ اسے اٹھالایا۔ اس میں امین کا سررکھا تھا۔ طاہر نے اس سے کہا دیکھلویہ میں نے کیا ہے۔ اور ان سے جاکر اس کی اطلاع کردو۔ جب ضبح ہوئی طاہر نے امین کے سرکو باب الا نبار پرنصب کر ادیا۔ بغداد کی ایک خلقت عظیم جس کا شار نہیں ہوسکتا اسے دیکھنے آئی طاہر بھی اس مقام پر آیا اور وہ سب سب سے کہتا تھا کہ یہا میں کا سر بے۔

ا میک مرتبدا مین نے اپنے کپڑوں میں جوں دیکھی۔ پوچھا بیرکیا ہے۔لوگوں نے کہا بیدا یک چیز ہے جو عام طور پرلوگوں کے کپڑوں میں ہوا کرتی ہے۔ کہنے لگے میں زوال نعمت سے اللہ کی پناہ مانگنا ہوں جس روز بیدوا قعہ پیش آیا اس روز وہ قتل کیے۔ گئے۔۔

# امین کا بریده *سر*

حسن بن سعید کہتا ہے کہ ان کے تل کے بعد دونوں فوجیں طاہر کی اور بغداد کی ان کے تل پر نا دم ہو کیں۔ کیونکہ اس ہنگا ہے میں امان کو بہت سارو پیپیلتار ہتا تھا۔جس کوٹھری میں امین عیسی بن ماہان اور ابوالسرایا کے سرمحفوظ تھے وہ میری مگرانی میں تھی۔ میں نے امین کے سرکودیکھا صرف ان کے چبرے پرضرب کا نشان تھا۔ان کے سرکے بال اور داڑھی سیجے وسالم تھی۔ان میں پیچھ قطع و ہریدنہیں ہوئی تھی۔سرکے بالوں کا رنگ بھی اصلی حالت میں تھا۔

مامون كاسجد وشكر:

طاہر نے امین کے سرکوچا در عصا اور مصلے کے ساتھ جو کھجور کے پتوں سے بنایا گیا تھا۔ اپنے بچا زاد بھائی محمد بن الحسن بن مصعب کے ہاتھ مامون کے پاس بھیج دیا۔ مامون نے دس لا کھ درہم اسے مرحمت فر مائے۔ ذوالریاستین نے امین کے سرکوایک زھال پررکھ کرخوداینے ہاتھ سے مامون کے سامنے پیش کیا۔اسے دیکھ کر مامون نے سجدہ شکرادا کیا۔

#### على بن حمز و كابيان:

علی بن جمزہ العلوی ہے روایت ہے کہ امین کے تل کے بعد آل ابی طالب کی ایک جماعت طاہر کے پاس آئی جواس وقت بستان میں تھا اہم بھی و ہاں موجود تھے۔طاہر نے ان کوصلہ دیا۔ اور ہمیں بھی صلہ دیا۔ پھراس نے ہم سب کے لیے یہ ہم میں ہے بعض کے لیے مامون کو لکھا کہ میں نے ان کو آپ کی خدمت میں حاضری کی اجازت دی ہے ہم مرو آئے اور وہاں ہے مہیند وائیس آگئے۔ ابل مدینہ نے ہمار کیا دوی اور وہ سب کے سب ہم سے ملئے آئے۔ ہم نے ان سے امین کے قل کا واقعہ تفصیل سے بیان کیا اور کہا کہ طاہر نے اپنے ایک مولی قریش کو بلا کرامین کے قبل کا اسے تھم دیا تھا۔ بیس کر اہل مدینہ کے ایک شخص واقعہ تفصیل سے بیان کیا اور کہا کہ طاہر نے اپنے ایک مولی قریش کو بلا کرامین کے قبل کا اسے تھم دیا تھا۔ بیس کر اہل مدینہ کے ایک شخص نے ہم سے بیر بات روایت کی گئی تھی کہ تم نے یہ کیا کہا۔ میں نے اسے پورا واقعہ سایا۔ اس نے کہا کیا خدا کی شان ہے۔ ہم سے بیر بات روایت کی گئی تھی کہ قریش امین کو قبل کرے گا۔ ہمارا گمان قبیلہ قریش پر گیا تھا۔ گراب تو خود قاتل کا نام اس روایت کے نام کے مطابق ہوگیا۔

#### ابراہیم بن المهدي كامر ثيه:

ابراہیم بن المہدی کو جب امین کے قبل کاعلم ہوا تو اس نے انا للہ وانا الیدراجعون کہااور بہت دیر تک رویا اس نے ان کے مر ثیہ میں پچھ شعر کہے۔ جب مامون کوان اشعار کی اطلاع ہوئی توبیہ بات ان کونا گوارگز ری۔

#### طاہر بن حسین کا مامون کے نام خط:

ط ہرنے اس فتح کی خوشخبری کے لیے حسب ذیل خط مامون کولکھا:

''تمام تعریفیں اس اللہ ہزرگ و برتر کے لیے ہیں جوعزت والا 'جلال والا 'ملک اور حکومت والا ہے۔اس کی بیشان ہے کہ جب کسی بات کے کرنے کا وہ ارادہ کرتا ہے تو صرف تھم دیتا ہوں کہ ہوجااور وہ ہوجاتی ہے۔سوائے اس کے اور کوئی ذات الو نہیت نہیں ہے وہ بڑا مہر بان اور رحیم ہے۔

جو بات اللہ نے پہلے سے مقدر کی تھی وہ پوری ہوئی۔ا مین معزول نے اپنے عہدو پیان کوتو ڑا۔اس کی وجہ سے اللہ نے اسے ایک ایسے فتنے میں مبتلا کیا اور اس کے اعمال کی پا داش ہیں۔ کیونکہ خوداللہ تو ہر گربھی اپنے بندوں پرظام نہیں کرتا۔ اسے قبل کر دیا۔ میں امیر الموشین کو پہلے لکھ چکا ہوں کہ ہماری فوج نے مدینہ منصور اور خلد کا محاصرہ کر لیا۔ اور مدینہ السلام کے تمام راستوں ٹاکوں اور ان گلی کوچوں پر جود جلہ پر نکلتے ہیں پہرے لگا دیئے اور ان کو چاروں طرف سے ناکہ بندی کر دی۔ میں نے جنگی کشتیاں اور سر بند کشتیوں میں عرادے اور جنگجو ملاح بھا کر ان کو خلد اور باب الخراسان کے مقابل تھرا دیا۔تاکہ معزول کی تگرانی ہواور وہ کسی راستے سے نکل کر بھاگ نہ جائے۔تاکہ پھروہ باہر نکل کر اس محاصرہ اور ذات کے بعد دوبارہ لوگوں کواغوا کر کے آتش جنگہ شتعل نہ کرنے یائے۔

پیامبروں نے جھے ہے آ کر کہا کہ ہرثمہ کا ارادہ ہے کہ وہ امین کواپنی بناہ میں لے اور جھے ہے اس کی بیخوا بمش ہے کہ میں امین کواس کے پاس آ جانے دوں اور ان کی مزاحت نہ کروں۔اس مسئلہ پرغور کرنے کے لیے میں اور برثمہ یک جاجمع ہوئے۔ مگر چونکہ اللہ نے امین کوذکیل کردیا تھا۔اور اپنے مفرکی کوئی امید اسے نہیں رہی تھی 'دوسروں کا تو ذکر ہی کیا ہے خود اس بریانی تک بند تھا میں نے اس تجویز کو پسند نہیں کیا۔امین کی نوبت یہاں تک پیچی کہ خود اس کے نوکروں اور شہر

اس وا قعد کو تفصیل نے ساتھ میں پہلے امیر المومنین کو لکھ چکا ہوں۔ امید ہے کہ میری وہ تحریر ملاحظہ عالی میں گزر چکی ہوگ۔ میں نے برثمہ بن اعین کی اس تبحویز پر جواس نے امین کے لیے سوچی تھی اور جس کا وہ اس سے وعدہ کر چکا تھا اچھی طرح غور کیا میں اس نتیجہ پر پہنچا کہ اگر اس بے بسی اور مجبوری کی حالت سے جس میں اللہ نے اسے ڈالا ہے۔ وہ کسی طرح نکل گیا تو اس سے اس فتنہ کا خاتمہ نہ ہوگا۔ بلکہ اطراف وا کناف کے خود غرض طامع اس کو اپنا آلہ کا ربنا کر اور زیادہ خلفشار بر ماکر میں گے۔

میں نے ہر شمہ کوصاف طور پراپنی اس رائے ہے آگاہ کردیا کہ میں ہرگز تمہاری تجویز کو پسند نہیں کرتا۔ گراس نے کہا کہ چونکہ میں وعدہ کر چکا ہوں اس سے کسی طرح انجراف ممکن نہیں۔ مجبوراً میں اب اس بات پر آمادہ ہوا کہ امین رسول اللہ عکافیم کی روائے مبارک کلوار اورعصا اپنے لگنے سے پہلے میر ب پاس بھیج دیتو میں پھراس کی مزاحمت نہیں کروں گا۔ ہر شمہ کی اس تجویز سے میں نے محض اس لیے اتفاق کیا'تا کہ ہم میں اب تک جواتھا دوا تفاق ہے اس میں اختلاف رونما نہ ہو کہ پھر ہمارے اعدا کو ہم پر جسارت کا موقع ملے۔ ہم دونوں نے میہ طے کیا کہ نیچرکی رات حسب قرار داودوں یک جا ہوں گے۔

چنا نچہ میں اپنے خاص مخلص اور بہادر معتمد علیہ اشخاص کے ساتھ خودموقع پر گیا۔ شہراور خلد کی گرانی کے لیے خشکی اور تری میں جوا نظامات کیے گئے شے اور جولوگ متعین سے ان سب کا میں نے معائد کیا اس کے بعد میں باب الخراسان میں آپ میں نے پہلے سے تباہ کن اور دوسری کشتیاں مہیا کرر کھی تھیں۔ وہ اسلحہ اور انتظامات اس کے علاوہ سے جوخود میں نے اپنے اور ہر ثمہ کے درمیان طے شدہ وقت معینہ پر نگلنے کے لیے کئے تھے۔ میں اپنے خاص معتمد اور خدمت گاروں کے ساتھ باب الخراسان اور گھاٹ کے لیے کیے تھے۔ میں اپنے خاص معتمد اور خدمت گاروں کے ساتھ باب الخراسان اور گھاٹ کے درمیان اور گھاٹ کے درمیان اور گھاٹ کے این کے تاب الخراسان اور گھاٹ کے درمیان اور گھاٹ کے درمیان اور گھاٹ کے درمیان اور گھاٹ کے درمیان اور گھاٹ کی درمیان اور گھاٹ کرا ہے گا اور اس طرح رواء عصاء اور تو ارمیت عدموکر باب الخراسان کے قریب آگیا اس نے مجھے دھوکہ دے کرمیر کے گھا اور اس طرح رواء عصاء اور تو ارمیر سے پاس نہ آسکی ۔ حالا نکہ یہ بات اس قرار داد کے جومیر سے اور ہر ثمہ کے درمیان ہوئی تھی سراسر منانی اور مخالف تھی۔

چنانچہ جب امین وہاں آیا تو وہ لوگ جن کو میں نے باب الخراسان پر متعین کر دیا تھا'اس کے آتے ہی میرے تھم کی بجا آوری میں اس پر مبلم آورہوئے میں نے ان کو تھم دیا تھا کہ میری اجازت کے بغیر وہ کسی کو آگے نہ بڑھنے دیں۔ امین ان سے بچنے کے لیے گھائے کی طرف لیکا ہر ثمہ نے اپنی نتاہ کن کشتی اس کے قریب کر دی اور وہ میرے آ دمیوں سے پہلے کشتی میں پہنچ گیا۔ گراس کا خادم پیچھے رہ گیا۔ میرے غلام قریش نے اس کو پکڑلیا۔ روا' عصا اور تلوار کو ژک پیس تقی فریش نے رساس کے بیاس سے لیاس۔

جب امین کے ساتھیوں نے دیکھا کہ میرے آ دمی امین کو جانے نہیں دیتے اور مزاحمت کررہے ہیں ان میں سے پچھ

ہر خمہ کی تباہ کن کشتی میں دوڑ آئے۔جس ہے وہ جھک گئ اور پھر ڈوب گئ۔ان میں سے پھلوگ تو شہر چلے آئے۔امین کشتی میں سے دریا میں کود پڑا اور تیم کر کنار سے آگیا۔اب وہ اپنے اس وقت برآ مدہونے پر ٹا دم تھا۔ کر نقص عبد ق نم اور اپنا شعار کہدر باتھا چونکہ میں نے تو اس سے کی قتم کا عبد و پیان نہیں کیا تھا اس وجہ سے اب میر سے سپابیوں نے جن کو میں نے تھا نہ اور باب الخراسان کے درمیان متعین کیا تھا' بڑھ کر جبر آ اسے پکڑلیا۔اس وقت بھی اس نے اپنے شعار کو میں نے تھا اس کو دعوت دی اور اپنے نقص عبد پر قائم رہا۔ بلکہ جوا ہرات کے سودا نے جس کے ایک دانے کی قیمت ایک ایک لاکھ درہم بیان کی گئی ہے۔ان کو پیش کیے گرمیر ہے آ دمیوں نے اپنے خلیفہ کی وفا داری اپنی فرض شناسی اور بات قائم رکھنے کے شریفان نور کھنی اور بات قائم کی کئی ہے۔ان کو پیش نظر رکھ کراس کی رشوت کو تھکرا دیا پھر کیا تھا سب کے سب اس سے جھٹ گئے ہم خفص میر چا ہتا تھا کہ کہ وہ ہی اسے لئے ان کر کے میر سے سامنے سرخروئی حاصل کرے۔انہوں نے اسے تلواروں پر رکھالیا اور اس کا کا م تمام کر کے اینے انتہ' رسول میں گئے اور کی کیا تھا سب کے سب اس سے جھٹ گئے ہم ختی اور کھی کرائے کی سے ان کو کی تا اور اس کا کا م تمام کر کے اینے انتہ' رسول میں گئے گئے ' دین اور خلیفہ کی جمایت کا حتی اوا کر دیا۔اس کا سرکا ٹ لیا گیا۔

مجھے اس کی اطلاع ہوئی میں نے اس کے سرکوا پنے پاس منگوالیا اور تمام سیاہ کو جن کو میں نے مدینہ منصور خلد اس کے اطراف اور تمام ناکوں پر متعین کیا تھا ہدایت بھیج دی کہ جب تک میرادوسراتھم ان کوموصول نہ ہووہ اس طرح اپنے اپنے اپنے اپنے اپنے مقام کو بلیٹ آیا۔اس طرح اللہ تعالیٰ نے اکوں اور مقامات کی حفاظت اور تکرانی کرتے رہیں۔اس کے بعد میں اپنے مقام کو بلیٹ آیا۔اس طرح اللہ تعالیٰ نے امیر المونین اور اسلام پر فتح سے احسان عظیم کیا۔

صبح کو پھرلوگوں میں ایک ہجان پیدا ہوا۔ امین معزول کے متعلق مختلف چہ میگوئیاں ہونے لگیں۔ کوئی کہتا تھا کہ وہ قتل کر دیا۔ دیا گیا۔ کوئی اس کی تکذیب کرتا تھا۔ کسی کوشیہ تھا کسی کو یقین تھا۔ میں نے مناسب سمجھا کہ اس شبہ کو بالکل رفع کر دوں۔ میں اس سرکو لے کران کے پاس آیا تا کہ وہ اپنی آئھوں سے دیکھ لیں اور اس طرح تمام بدنیت حیلہ جواور فتنہ پر داز مفسدین کی بری تو قعات کا خاتمہ ہو جائے۔ دن چڑھے میں شہر کے اندر گیا۔ سب نے سرتسلیم خم کر دیا اور امیر المومنین کی طاعت قبول کرلی۔

اس طرح شہر کا شرقی اور غربی حصہ اور اس کے تمام مضافات اور اطراف و جوانب نے امیر المومنین کی اطاعت قبول کر لی۔ جنگ ختم ہوگئی باشندوں نے سرتتلیم خم کر کے سلامتی پائی۔اللہ نے فتنہ وفساد سے ان کو نکال دیا۔ اور امیر المومنین کی برکت سے ان کو امن وسکون راحت اور اطمینان عطا کر دیا۔ بیالتہ کا بہت بڑا احسان ہے اور اس پر اس قدراس کا شکر واجب ہے۔ بیس امیر المومنین کو بیخط لکھ رہا ہوں اور اب کوئی مفسد اور شریر باقی نہیں ہے۔ سب کے سب آپ کے مطبع اور منقاد ہو چکے ہیں۔امیر المومنین کی حکومت کی حلاوت سے اللہ نے ان کوشیر بی د بمن کر دیا ہے وہ اب بالکل اظمینان اور اس کے ساتھ صبح وشام تجارت اور کسب معاش میں مصروف ہیں۔ بیسب اللہ کی طرف سے ہاتی نے اس معامد کو ہمارے موافق بورا کیا ہے اور وہ اپنی رحمت سے اس میں اور اضافہ فرمائے گا۔

میں اللہ سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ اپنی اس نعمت فتح کوآپ کے لیے مبارک کرے اور اس طرح ہمیشہ اپنے متواتر اسحانات اور نعمتوں سے سرفراز فرماتا رہے تا کہ اس طرح وین دنیا کی بھلائیاں آپ کے لیے اور آپ کی خلافت کی برکتوں سے آپ کے دوستوں اور مددگاروں کے لیے جمع ہوجا کیں اور بے شک اللہ ہی اس بات کا سز اوار ہے کہ و ہ ایسا کروے و ہ سننے والا اور اپنے منشا کو پورا کرنے کے لیے تمام موافق اسباب وحالات کا مبیا کرنے والا ہے''۔ یہ خط اتو ارکے دن جب کہ محرم ۱۹۸ھ کے ختم ہونے میں یا نجے راتیں باقی میں لکھا گیا۔

قل سے پہلے امین کا امراء اور سیاہ سے خطاب:

اپنی آل ہے پہلے جب امین مدینہ منصور میں چلی آئے اور انہوں نے محسوں کیا کہ اب حکومت ان کے ہتھ ہے نکل جائے گی اور ان کے اعوان وانصار ان کا ساتھ چھوڑ کر طاہر کے پاس جارہے ہیں۔ وہ ضلع میں آ کر جے انہوں نے اس بنگا ہے ہے پہلے باب الذہب پر بنوایا تھا بیٹے اور جوامراء اور سپاہ اب تک شہر میں ان کے ساتھ تھی اسے حاضر ہونے کا حکم دیا۔ یہ سب ہوگ تی ہیں جمع ہوئے امین ان کے سامنے برآ مدہوئے اور تقریر کی جس میں انہوں نے کہاتما م تعریفیں اس اللہ کے سزاوار ہیں جور فعت دیتا ہے اور گرا دیتا ہے۔ جوعطا کرتا ہو اور دوک لیتا ہے جور و کتا ہے اور دیتا ہے۔ وہی جائے ہا زگشت ہے۔ ہیں زمانے کے حوادث حامیوں کی علیحد گی۔ لوگوں کی تفریق نوال کی بربادی اور مصائب کی افتداد پر اس کی تعریف کرتا ہوں اور بیتو قع رکھتا ہوں کہ وہ اس حالت میں جھے صبر دےگا۔ اور اس کا اج عظیم عطا کرےگا۔

میں شہا دت دیتا ہوں کہ سوائے اللہ کے کوئی دوسرامعبو ذہیں دہ ایک ہے اس کا کوئی شریک نہیں خوداس نے اوراس کے ملائکہ نے اسی تو حید ذات کی شہادت دی ہے۔اور میں اس بات کی شہادت دیتا ہوں کہمجمداس کے امین بند ہے اور رسول ہیں جومسلما نوں کے لیے مبعوث فرمائے گئے اے تمام عالم کے پرور دگار تو میرئ اس شہادت کو قبول فرما۔

ا مابعد! اے شریف زادہ ور ہدایت یا فتہ لوگو! میرے وزیر اور مشیر نصل بن الربیع کے عہد میں امور سلطنت کی طرف ہے جو غفلت میں نے برتی اس سے تم جو بی واقف ہو۔ میں نے خاص طور اور عام تمام امور سلطنت اس کے حوالے کر دیئے تھے۔

بہت روزتک بیآ کین قائم رہااوراس کی وجہ سے میں نادم ہوا یم لوگوں نے جھے خردار کیااور میں بیدار ہوگیا۔اورتم نے ہر اس ہات میں جس کوتم نے اپنے اور میرے لیے براسمجھا۔میری اعانت طلب کی اس کے لیے جس قدر دولت میرے پاس تھی جا ہے وہ میری اندوختہ تھی یا جھے اپنے اجداد سے ورشہ میں ملی تھی' میں نے اے تبہارے لیے صرف کر دیا۔ میں نے ایسے لوگوں کوعہدے دیئے جونا کارہ ثابت ہوئے ایسے لوگوں کی مدد کی جو ہالکل نکھے نکلے۔

اللہ اس بات سے خوب واقف ہے کہ تمہاری رضا جوئی میں میں نے کوئی دقیقہ اپنی طرف سے اٹھ نہیں رکھا۔ اس کے برخلاف اللہ اس سے بھی خوب واقف ہے کہ تمہارا سروار تھا تمہارا برخلاف اللہ اس سے بھی خوب واقف ہے کہ تم نے میری برائی میں کوئی کسر باقی نہیں رکھی میں نے علی بن عیسیٰ کو جو تمہار اسروار تھا تمہار اس بھیجا ہم برٹا بزرگ اور تمہارے ساتھ نہایت ہی مہر بانی اور لطف سے پیش آتا تھا۔ اور تمہارا بہت زیادہ خیال رکھتا تھا۔ تمہارے پرس بھیجا ہم نے اس کے ساتھ جو پچھ کیا اس کے ذکر کوطول دینے سے اب کوئی فائدہ نہیں۔ میں نے تمہاری بیہ خطا معاف کردی۔ بلکہ اور انعام واکرام دیا اور صبر کیا۔ بلکہ جب جھے بعض متفرق کا میابیوں کی اطلاع ملی تو میں نے پچھلے واقعات کواسنے دل سے بھلادیا۔

اس کے بعد میں نے تم کوعبداللہ بن حمید بن قطبہ کے ساتھ جو تمہاری اس دعوت عباسیہ کے ایسے رکن رکین کا بیٹا جس پرخودتم کوناز تھااور جس کی وجہ سے تم دل سے اس دعوت میں شریک ہوئے تھے در ہَ حلوان کی تگرانی پر متعین کیا۔ مگر تم نے اس کے برخلاف الیی ہنگامہ آرائی کی کہ اس کاتم پر قابونہ رہا۔ اور وہ الی حالت میں اپنے مقام پر تھہر نہ سکا۔ اس کا نتیجہ بیہ ہوا کہ اگر چہہماری تعداد
ہیں ہزارتھی۔ گرتمہارا ہی جیسا ایک آ دی تم کو دو سال تک رگید تارہا۔ یہاں تک کہ دشمن تمہارے سرداراور خدیفہ لیمنی مجھ پر چڑھ
آ ئے۔ اس کی وجہ بیتی کہ وہ ایک اچھے آ دمی نے احکام کو بدل وجان مانے تھے اور اس پڑل کرتے تھے ای اثناء میں تم نے حسین کے
ساتھ خود مجھ پر حمد کر دیا۔ مجھے گالیاں دیں۔ مجھے لوٹا اور پکڑ کر قید کر دیا اور الی حرکتیں کیس کہ جن کا اس وقت ذکر نہ کرنا ہی مناسب
ہے۔ تمہارے قدوب کینے دوز تھے اور اکثر و بیشتر تمہاری اطاعت نامعتمر ثابت ہوئی۔ چونکہ میں نے اللہ کے تھم کے سامنے سرتسلیم خم کر
دیا ہے اور اس کے فیصلے پر راضی ہوں اس لیے میں ان تمام ہا توں پر اس کا شکر ادا کرتا ہوں والسلام۔

- بغداد میں عام معافی کا اعلان:

محمد کے تقل کے بعد جب ہنگامہ فروہوا۔ تمام کا لے اور گوروں کوعام معافی دی گئی اور سب لوگ مطمئن ہو گئے۔ جمعہ کے دن طاہر شہر میں آیا۔اس نے نماز جمعہ لوگوں کو پڑھائی اور ایک نہایت بلیغ تقریر کی جس میں زیاد و تر آیات قرآنی کواس نے وہرایا۔اس تقریر میں اس نے کہا:

﴿ ٱلْحَمُ لُلِكُهِ. مَالِكَ الْمُلُكِ تُؤْتِي الْمُلُكَ مَنْ تَشَآءُ وَ تَنْزِعُ الْمُلُكَ مِمَّنُ تَشَآءُ وَتُعِزُّ مَنُ تَشَآءُ وَ تُعِزُّ مَنُ تَشَآءُ وَتُعِزُّ مَنُ تَشَآءُ وَتُعِزُ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَلِيْرٌ ﴾

اس کےعلاوہ اس نے کلام پاک کی اور بھی ہامو تق آیات کے بعد دیگرے اپنی تقریر میں پڑھیں۔اور تمام لوگوں کوحکومت کی اطاعت اور اتفاق پر قائم رہنے کی ترغیب وتح یص کی اور پھر اپنی فرود گاہ پلٹ آیا۔

طاہر بن حسین کا امرااور بنی ہاشم سےخطاب:

بیان کیا گیا ہے کہ جمعہ کے دن طاہر نے منبر پر چڑھ کر جب کہ سجد میں بنی ہاشم اورامراءوغیرہ کی ایک بڑی جماعت موجود تھی اپنی تقریر میں کہا:

تمام تحریفیں اس خدا کے لیے سز اوار ہیں جواس تمام ملک کا مالک ہے۔ جے چاہتا ہے وہ ویتا ہے جے چاہتا ہے کزت دیتا ہے جے چاہتا ہے ذکیل کرتا ہے۔ سب بھلا ئیاں اس کے قبضہ قدرت میں ہیں اور وہ ہر شے پر قادر ہے۔ وہ فتنہ پروازوں کی کارروائیوں کو پروان نہیں پڑھا تا اور نہ وہ فائنوں کے کرکامیا ہونے دیتا۔ ہمارے ہاتھوں یا ہماری تدبیر ہے ہمیں کامیا بی نہیں ہوئی ہے بلکہ جو پچھ ہوا ہے وہ اللہ کی جانب ہے ہے۔ کیونکہ اللہ نے خلافت کو اپنے دین کا ستون اور اپنے بندوں کا نظام بنایا تا کہ اطراف ملک کا انتظام اور سرحدوں کی تفاظت ہو۔ ضرورت کے لیے سامان مہیا کیا جائے۔ مال گر اری وصول کی جائے ہے می نفذ ہوا انسا ف کوقائم کیا جائے اور بری باتوں کو اور مہلک شہوات کو مٹا کر اس تلاذ کو مٹا کر جس میں خلیفہ معزول ہر وقت منہمک تھا اور وہ بجھتا انسا ف کوقائم کیا جائے ہو کی ان کے برہ وہ ور ہور ہاتھا' اور دنیا کی ظاہری خوشنمائی پر دل وجان ہے گرویدہ و فریفۃ تھا سنت کا احیاء کیا تم نے دیکھ لیا کہ اللہ نے اپنے سرش کو جب اس نے اپنے دنیا کی ظاہری خوشنمائی پر دل وجان ہے گرویدہ و فریفۃ تھا سنت کا احیاء کیا تم نے دیکھ لیا کہ اللہ نے اپنے سرش کو جب اس نے اپنے دیا تیا نہ نہوا کے اللہ کے اللہ کی تا فر مائی کی اس کے تعم سرتا بی کی اور جس بات کی اللہ نے ممانعت کا سررشتہ بھی ہاتھ سے عرم ایا تھ سے قائم رہو۔ جماعت کا سررشتہ بھی ہاتھ سے اللہ دیا تو صور ہاتھا کر حسب وعدہ اس سے تائم رہو۔ جماعت کا سررشتہ بھی ہاتھ سے عور سے قائم رہو۔ جماعت کا سررشتہ بھی ہاتھ سے اللہ نے تائم رہو۔ جماعت کا سررشتہ بھی ہاتھ سے عرب سے وعدہ اس سخت کا سررشتہ بھی ہاتھ سے تھائم رہو۔ جماعت کا سررشتہ بھی ہاتھ سے اللہ کی عرب سے وعدہ اس سخت کا سررشتہ بھی ہاتھ سے اللے اس تھائے اللہ کیا تھائے کیا تھائے کو کہ کو سے تھائے کہ میں اس کے سرتا ہی کیا تھائے کیا تھی کیا تو تھائے کہ کو کیا تھائے کا سرت کیا تھائے کیا تھی سے تائم رہو۔ جماعت کا سررشتہ بھی ہاتھ سے دیوں اس کے سرتا ہی کیا تھائے کیا تھائے کو تو تو کر اور اس کے اس تھائے کیا تھا کہ کو تھائے کی اس کے سرتا ہی کو تھائے کیا تھائے کا تھائے کیا تھائے کیا تھائے کا سرکی کی اس کے سرتا ہی کیا تھائے کیا تھائے کیا تھائے کی اس کے سرتا ہی کیا تھائے کیا تھائے کیا تھائے کیا تھائے کی تو تو اس کی کی تھائے کیا تھائے کی تھائے کیا تھائے کیا تھائے کی تھائے کی تھائے کیا تھائے

ج نے تہ دواوران مفیدہ پر دازوں باغی سرکشوں کی راہ اختیار نہ کرو۔جنہوں نے فتنہ کی آگ کوشتعل کی اور اتبی د ، اتفاق کے متحکم . قلعه کو پاش پیش کردیا تو القد نے بھی ان کو دنیا میں ذلیل کیااوران کونقصان ہی میں رکھا۔

طاہر بن حسین کا ابراہیم بن المہدی کے تام خط:

فتح بغداد کے بعد طاہر نے ابوا بخل معتقم کو یا دوسرے راویوں کے بیان کے مطابق ابراہیم بن المہدی کو میہ خط مکھا۔ مگرا کثر لوگول كابيان بيرہ كه بي خط ابوآخق المعتصم كوطا ہرنے لكھا تھا۔

ا ما بعد! اگرچہ میہ بات مجھے نا گوار ہے کہ میں اہل بیت خلافت کے سی فر د کو بغیر امیر کے خطاب کروں لیکن چونکہ مجھے اس بات کی اطلاع می ہے کہتم امین معزول کے ہم خیال اور مؤید تھے اگر چہوا قعہ ہے تو اس سے پہلے میں بار ہاتم کو امیر کہہ کرخطاب کرچکا ہوں ۔ مگراب بغیرالقاب کے خطالکھتا ہوں اور اگر چدریہ بات غلط ہے جو جھے معلوم ہوئی ہے تو مچھر فسالسسلام عسیت ایھا الامیر و رحمة الله و بركاته . خط كي خريل طاجر في بيدوشعريهي لكوديد

ركوبث الامر ما لم قبل فرضة جهل ورايك بسالىعزيىر تغريس

اقبع بدنيال الخطئون بها حط المصيبين و المغرور مغرور

ہونا ہے۔ دنیا کس قدر بری شے ہے کہ خطا کا رکو یہاں دہری مصبتیں جھے میں ملتی ہیں۔اور جو مخص مغرور ہوتا ہے وہ دراصل فریب خورده ہے''۔

#### طاہر کےخلا ف فوجی بغاوت:

جب طاہر نے امین کوقل کر دیا تو خود طاہر کی فوج نے اس کے برخلاف بغاوت کر دی۔ طاہران کوچھوڑ کر بھا گ گیا اور چند روز تک روپوش رہا۔ جب فوج نے دوبارہ اطاعت قبول کی توبیا پی جگہوا پس آیا۔

#### طاہر بن حسین کا فرار:

امین کے تل کو پانچ روز گزرے تھے۔ نوح طاہر پر چڑھ آئی۔اس وقت وہ بالکل خالی ہاتھ تھا۔ان کا انظام نہ کر سکا۔وہ بیہ ستمجھا مضافات والے دریر دہ اس ہنگاہے میں شریک ہیں حالا نکہ واقعہ بیتھا کہ ان میں ہے کسی شخص نے جنبش تک نہیں کی تھی س کی نوج کا زور بہت بڑھ گیا اورا ہے اپنی جان کا خطرہ ہواوہ بستان ہے بھا گ گیا۔ بلوائیوں نے ان کے پچھے مان کولوٹ لیا اور طاہر عا قرقوف چلا گیا مگر جانے سے پہلے اس نے بیا نظام کیا تھا کہ شہر کے تمام دروازوں کی نا کہ بندی کر دی تھی' اورام جعفر اورمویٰ اور عبدالندامین کے بیؤں کوقصر میں نظر بند کردیا تھا۔

# موسیٰ اورعبدالله کی روانگی خراسان:

اس کے بعداس نے ان سب کوابوجعفر کے قصر الخلد میں منتقل کر دیا۔ یہ جمعہ کی رات جب کہ رہے الا وّ ل کی بارہ را تیں باقی تھیں قصر الخلد میں منتقل کیے گئے۔اور پھرخود طاہران کواسی رات ایک تباہ کن کشتی میں سوار کر کے اپنے ساتھ ہمدیا جوز اب اعلی کے مغر لی کنارے ہے لے گیا۔ وہاں ہے اس نے امین کے دونوں بیٹوں کوان کے بچپا مامون کے پاس اہواز اور فارس کے راہتے ہے

خراسان بھیج ویا۔

# طاہر بن حسین ہے فوج کی طلب معاش:

# امرائے عساکر کی طاہر بن حسین سے معذرت:

جب اس کی اطلاع بلوائی سر داروں اور سرغنوں کو ہوئی وہ سب کے سب طاہر کے پاس آئے اور اس سے معذرت کی اور اس ہنگا ہے کی ذمہ داری اپنے کم فہم سپاہیوں اور بے قاعدہ سپاہیوں کے سر رکھی۔ اور طاہر سے درخواست کی کہ آپ ان سے درگزر کر دیں۔ انہوں نے اس بات کی طانت کی جب تک آپ ہم میں قیام کریں دیں۔ ان کی معذرت کو قبول فرما نیں اور ان کو معاف کر دیں۔ انہوں نے اس بات کی طانت کی جب تک آپ ہم میں قیام کریں گے اب کوئی بات آئندہ آپ کے خلاف طبع رونما نہ ہوگی۔ طاہر نے کہا تھا میں تم سے علیحدہ ہوکر صرف اس وجہ سے بہاں چلا آپا ہوں کہ تموارے تمہاری خبرلوں۔ اگر اب آپندہ تم نے کوئی ناشا کہ تحرکت کی تو پھر میں بھی اپنے اراد سے کو پورا کر کے چھوڑوں گا۔ اور تم کوخوب سز ادول گا۔ اس جواب سے اس نے ان کے حوصلے پت کر دیئے۔ طاہر نے ان کو چودہ ماہ کی معاش ولائی۔

امرائے عسا کر کی طاہر کویقین د ہانی:

واقعہ ندکورہ کے متعلق مدائن کہتا ہے۔ جب فوج نے بلوا کر دیا۔ اور طاہر ان کوچھوڑ کرعلیحدہ ہوگیا۔ سعید بن مالک بن خازم محمد بن ابی خالد اور مہیر ہ بن خازم شہر کے مضافات اور محلول کے بعض اور سربر آور دولوگوں کے ساتھ طاہر کے پاس گئے اور مخلطہ قسمیں کھا کر انہوں نے اس بنگامے سے اپنی قطعی برات ظاہر کی اور اپنے حلقوں کے آئندہ عمدہ طرزعمل کے لیے اس نے ضانت کی اور اطمینان دلایا۔ کہ ہم اپنی اپنی سمت کا پور اانظام رکھیں گے۔ اور اب کوئی بات آپ کے ناگوار خاطر ہماری سمت میں رونما نہ ہوگی۔ عمیرہ ابوش نے بن عمیرہ الاسدی اور علی بن پزید بھی دوسری عمائکد شرفاکو لے کر اس کے پاس آئے اور ابو خالد۔ سعید بن مالک اور مہیرہ و نے جو قیام امن کی ضانت طاہر ہے کئی ای طرح کی ضانت انہوں نے بھی کی۔ اور بتایا کہ ہمارے دوسرے بھائی بند آپ کے متعلق بہت عمدہ خیال رکھتے ہیں۔ آپ کے معترف ہیں۔ آپ کے دل سے مطبع وفر ما نبر دار ہیں۔ آپ کی فوج والوں نے بستان میں جو ہنگامہ بریا کیا اس میں انہوں نے قطعی کوئی حصہ نہیں لیا۔

#### طا ہر بن حسین کی مراجعت:

ان بیانات سے طاہر مطمئن ہو گیا۔ گراس نے بیر کہا کہ بلوائی معاش کا مطالبہ کررہے ہیں اور میرے پاس پھے بھی نہیں ہے سعید بن ما لک نے بیس ہزار دینار دینے کا دعدہ کیا اور بیر قم طاہر کو بھیجے دی جس سے طاہر خوش ہو گیا۔ اور اب پھراپنے پڑاؤ میں بستان چلا آیا۔ سعید بن مالک کی طاہر کو مالی امداد:

نذر کرتا ہوں اور آپ کا جوحق ہم پرعاید ہے اس کے مدنظر میری طرف سے بیر بہت ہی حقیر شے ہے جو پیش کش کی جار ہی ہے۔طہر نے اس رقم کوبطور صلہ قبول کیااورا پنی فوج کو چودہ ماہ کی معاش دلا دی۔جس سے وہ مطمئن اور خاموش ہوگئے۔

سمرقندی کی رویوشی:

امین کے ہمراہ ایک شخص سمرقندی نام تھا جوان نجنیقوں ہے جو کشتیوں پرنصب تھیں۔ دجلہ کے اندر سے سنگ اندازی کیا کرتا تھا۔ جب بھی مضافات والے اپنے مقابل امین کے ساتھیوں کوخندق میں بے بس کر دیتے تھے ایسے نازک موقع پراس کوطلب کیا جاتا اور وہ ان پرسنگ اندازی کر کے ان کو پیچھے ڈھکیل دیتا وہ ایسا قادر انداز تھا کہ اس کا کوئی پھر خطانہ کرتا مگر جہاں تک معلوم ہے اس روز اس نے پھر ہے کئی شخص کو ہلاک نہیں کیا تھا۔ امین کے تل کے بعد جب بل اکھیڑ دیئے گئے اور وہ تجبیقیں جو دجلہ میں تھیں اور جس سے یہ سنگ اندازی کیا کرتا تھا۔ جلاڈ الی گئیں تو اب اسے اپنی جان کا خطرہ ہوا کہ میرے ہاتھوں جولوگ مارے گئے ہیں۔ ان کے بدلے میں اب میں ماراجاؤں گااس خوف سے وہ رویوش ہوگیا۔

سمرقندی کی گرفتاری:

توگوں نے اس کی تلاش شروع کردی مگراس نے ایک خچر کرایہ کر کے خراسان کی راہ کی اور ڈھونڈھنے والوں کی گرفت سے نکل گیا اثنائے راہ میں کسی جگدایک شخص ہے اس کا مقابلہ ہوااوراس نے اسے پہچانا۔ جب وہ آگے بڑھ گیا تو اس نے خچر کے مالک سے کہا کہ اس شخص کے ساتھ تو کہاں جارہا ہے۔ مجھے معلوم ہے کہ بیکون ہے۔ بخدااگر تو بھی اس کے ہمراہ پکڑلیا گیا تو قتل کر دیا جائے گا۔ ورنہ کم از کم قید تو ضروری ہے۔ خچر والے نے بین کراٹائند وانا الیدراجعون کہااور کہنے لگا اللہ اے ہلاک کرے۔ مجھے تو اب کا کام اوراس کا نام معلوم ہوا۔ پیشخص چیکے ہے اپنے دوسر سے ساتھیوں کے پاس یافوج کی چوکی کو گیا وہ اس جا کراس نے اس کا پتا دیا۔ جو سیا ہی یہاں متعین تھے وہ کندغوش کے جو ہر ثمہ کی فوج میں تھا۔ ہیڑے سے تعان رکھتے تھے انہوں نے اسے گرفتار کرکے ہر شمہ کی باس بھیجے دیا۔

#### سمرقندی کا خاتمه:

مرثمہ نے اسے خزیمہ بن خازم کے پاس مدینۃ السلام بھیج دیا۔ خزیمہ نے اسے اس کے کسی مقتول کے ولی کے حوالے کر دیا۔ اس مخص نے اسے جانب شرقی ہے د جلہ کے کنارے لاکرزندہ سولی پرلٹکا دیا۔

بیان کیا گیا ہے کہ جب لوگ اے سولی کے شختے پر باندھنے گئے تو ایک خلقت وہاں جمع ہوگئی اس نے اسپنے مصلوب ہونے سے پیشتر ان سے کہا کہ اس سلوک پرتم کوشر منہیں آتی ۔ کل تک تم میری قادر اندازی پر میری تعریف کرتے تھے۔ اور مجھے دعا کیں دیتے تھے اور آج جمعے نشانہ بنانے کے لیے پھر اور تیرجمع کیے ہیں۔

سولی کا تختہ اٹھادیا گیا۔لوگوں نے پھر اور تیراور نیزوں سے اسے اپنانشا نہ بنا ناشروع کیا۔ای طرح اس کا کام تمام ہوا۔گر مرنے کے بعد بھی انہوں نے اسے نہ چھوڑا۔ بلکہ اسے مارتے رہے۔دوسرے دن اسے جلا دیا۔ پہلے تو آگ جب اس کے جلانے کے لیے لائے اور اسے شتعل کرنے لگے تو وہ شعلہ پذیر نہ ہوئی پھر سرکنڈ بے رسل اور ایندھن جمع کرکے ایک الاؤروش کیا اس سے اس کا بچھ حصہ جم جل گیا باقی کو کتوں نے پھاڑ کھا یا۔ بیوا قعہ نیچر کے دن ۲/صفر کو ہوا۔

#### إب٨

# خليفهامين كيسيرت

# محمد الامين بن مارون كي مدت خلافت:

ہشام بن محمد وغیرہ نے بیان کیا ہے کہ محمد بن ہارون ابوموسیٰ جعرات کے دن جب کہ ماہ جمادی الاقل ۱۹۳ھ کے ختم ہوئے میں گیرہ در تنیں تھیں خلیفہ ہوااوراتوار کی رات جب کہ صفر ۱۹۸ھ کے ختم میں چیرا تنیں رہ گئی تھیں خلیفہ ہوااوراتوار کی رات جب کہ صفر ۱۹۸ھ کے ختم میں چیرا تنیں رہ گئی تھیں خلیا گیا ہے کہ ابوعبدالللہ زبیدہ جعفر الا کبر بن ابی جعفر کی بیٹی تھی 'اس طرح چارسال آٹھ ماہ پانچ دن اس کی مدت خلافت ہوئی بیان کیا گیا ہے کہ ابوعبدالللہ اس کی کنیت تھی۔

# داؤ دبن عيسيٰ کي امارت ميں حج:

محمد بن موسیٰ الخوارزی کہتا ہے کہ نصف جمادی الآخر ۱۹۳ ہو میں امین خلیفہ ہوا۔ اس کی ولایت کے سال داؤ دبن عیسیٰ بن موسیٰ عامل مکہ کی امارت میں حج ہوا تھا۔ حالا نکہ امیر حج ابوالبختر کی مقرر ہوا تھا۔ اس نے اپنی خلافت کے دس ماہ پانچ دن کے بعد عصمہ بن ابی عصمہ کوسا دہ بھیجا اور ۳۵/ریچ الاق آل کواس نے ایپنے بیٹے موسیٰ کوولی عہد بنایا علی بن عیسیٰ بن ماہان اس کا صاحب شرط تھا۔

#### امير حج على بن الرشيد:

۱۹۴ ھا میں علی بن الرشید کی امارت میں حج ہوا۔اس سال اساعیل بن عباس بن محمد مدینہ کا عامل تھا۔اور داؤ دین عیسیٰ مکہ کا عامل تھا۔اپنے بینے موک کو دلی عہدمقرر کرنے اور ۱۹۵ھ میں علی بن عیسیٰ بن ماہان بن ابحسین کے مقابلہ اور علی کے قل میں ایک سال تین مہینے اور ۱۹دن گزرے تھے۔

# محمه بن موى الخوارز مي كابيان:

یبی راوی کہتا ہے کہامین معزول اتو ارکی رات میں جب کدمحرم کے فتم میں پانچے راتیں باقی تنمیں' قتل کیا گیا۔اس طرح اس کی پوری مدت حکومت جس میں اس فتندکا زمانہ بھی شامل ہے' چارسال سات ماہ اور تین دن ہوئی۔

# قاسم بن بارون الرشيدكي ولي عبدي مع يحد كي كااعلان:

امین کے تو میں کے بعد منگل کے دن۱۲/صفر ۱۹۸ھ کوطا ہر کا خط مامون کوموصول ہوا جس میں امین کے آل کی مفصل کیفیت درج میں اسی وقت مامون نے بعد منگل کے دن۱۲/صفر ۱۹۸ھ کوطا ہر کا خط مامون کوموصول ہوا جس میں امین کے قابر کا خط پڑھ کر سے اسی وقت مامون نے اس خبر کومشتہر کر دیا۔ اور در بار منعقد کیا۔ تمام امرا باریاب ہوئے۔ فضل بن سہل نے طاہر اور برثمہ کولکھ بھیجا کہ تم سایا۔ سب نے مامون نے طاہر اور برثمہ کولکھ بھیجا کہ تم اب قاسم بن ہارون کو دیا ہے جبد کے ایک میں دورا تیں باقی تھیں قاسم کی برطر فی کا فرمان سب جگہ پڑھا گیا۔ جمعہ کے دن جب کہ ماہ رہے الا وّل ۱۹۸ھ کے ختم ہونے میں دورا تیں باقی تھیں قاسم کی برطر فی کا فرمان سب جگہ پڑھا گیا۔

#### امين كا حليه وعمر:

امین کی عمر ۲۸ سال ہوئی۔امین بہت چوڑے حکلے تھے۔کن پٹیوں پر بالکل بال نہ تھے۔آ ٹکھیں چھوٹی تھیں۔ چونجدار ناک تھی \_خو \_صورت متھے \_ بڑے ہر من متھے دونوں میں بہت فاصلہ تھا۔اوروہ رصافہ میں پیدا ہوئے تھے ۔

طاہر بن حسین کے اشعار:

ان کے تا کے بعد طاہر نے رہشعر پڑھا:

قتلت الحليفة في داره

وانحبت بالسيف امواله

'' میں نے خلیفہ کواس کے گھر میں قتل کر دیا۔اور بز ورشمشیراس کے مال کولوٹ لیا''۔

اس موقع پر طاہر نے بیددوشعراور پڑھے:

و قتلت الحبابره الكبارا

ملكت الناس قسرا و اقتدارا

الي المسامون تبدرا ابتدارا

و وجهت الخلافته نحو مرو

کے پاس مرو بھیج دیا ہے۔اوروہ تیزی ہےادھر چلی جارہی ہے''۔

لبابه بنت على كامرثيه:

لکھااس میں طاہر کی ججو کی اوراس پرتعریض کی۔

لبایہ بنت علی بن المهدی کی بیٹی سنے پیشعر کیے:

ابكيك لا للنعيم و الانسن . بل للمعالى و الرمح و الترس

ارملنسي قبسل ليسلة العسرس ابكى على هالك فجعت به

مرنے والے پرجس کی جدائی کے صدمہ مجھے اٹھانا پڑا ہے۔اس لیے روتی ہوں کداس نے مجھے شب عروس سے پہلے ہی ہیوہ کردیا''۔

یہ بھی کہا گیا ہے کہ بداشعار میسلی بن جعفر کی بٹی کے ہیں' جوامین کے ساتھ منسوب ہو چکی تھی۔

امین کے آل پرشعرا کے مرمیے:

حسین بن الضحاک الاشقر بنی باہلہ کے مولی نے جوامین کا خاص مصاحب اور ندیم تھا اور جے اس کے قبل کا یقین ہی نہ آتا تھا' بلکہ و واس کی واپسی کا ہر وقت منتظر تھا اس کے کئی مر شیے لکھے۔

عبدالرحمٰن بن الی البداید نے اس کے کئی مرشیے لکھے۔مقدس بن شقی نے مرشید کھانے خریمہ بن الحسین نے امین کا ایک مرشیہ ام جعفر کی زبان میں لکھااورا یک مرثیہ خوداس نے لکھا۔

#### ذ والرياشين كااظهارتاسف:

موسلی مبتز ہے۔ جب طاہر نے املین کا سر مامون کے پاس بھیجا ہے تو ذوالر پاسٹین اسے دیکھ کررونے نگا۔اوراس نے کہ کہ طاہر نے املین کا سر مامون کے پاس بھیجا ہے تو ذوالر پاسٹین اسے دیکھم دیا تھا کہ وہ امین کواسیر کر نے بیبال بھیجی دیا تھا کہ وہ امین کواسیر کر نے بیبال بھیجی دیا تھا کہ وہ این کواسیر کر نے بیبال بھیجی دیا تھا کہ دوراس نے اس کے ترکے بھیجا ہے۔ اس پر مامون کہنے لگے جوہونا تھاوہ بوچکا۔ابتم اس کے تل کے انزام سے برات ک تدبیر کرو۔اکٹر لوگوں نے اس اعتذار کولکھا ہے۔اورا سے بہت طول دیا۔

#### احمر بن يوسف كااعتذار:

احد بن بوسف ایک بالشت کا غذ لیے ہوئے حاضر ہوااوراس میں اس نے لکھا تھا:

''امابعد!امین معزول نسب وقرابت میں امیر الموشین کا شریک و سیم تھا مگرانلد نے آپ کے اوراس کے درمیان حکومت وقرابت وونوں رشتول سے اس وجہ سے افتراق کرویا کہ اس نے اس معاہد ہے کی جس پرتمام مسلم نوں نے اتفاق کی تھا۔خلاف ورزی کی۔اللہ تعالی حضرت نوح علیا نگا کے قصے میں فرما تا ہے۔ اِنّے فہ لَبْسسَ مِنْ اَهٰلِنَکَ اِنَّهٔ عَمَلُ عَیُرُ صحصیت کا صحاب وہ تمہارانہیں ہے اس لیے کہ وہ بدکار ہے۔اس بیان سے بدیات صاف معلوم ہوگئی کہ جوشف اللہ کی معصیت کا ارتکاب کرے اس کی اطاعت ہرگز کسی پرلازم نہیں۔اور جس نے اللہ کی بات کوقطع کردیا ہواس سے قطع تعلق کرنا مورد الزام نہیں میں امیر المومنین کو بیعریضہ کے دیا ہوں جب کہ اللہ نے معزول کوئل کرے اس کی برعبدی کی پوری سزااسے دی ہوا ورامیر المومنین کی حکومت کو راسخ کر دیا ہے اور اپنے حسن وعدہ کا ایفا کر دیا ہے۔ کیونکہ اس کے وعدے کی صداقت کی وجہ سے اس بات کا انظار تھا آپ کی وجہ سے انتہ تعالی نے افتراق کے بعد الفت اور اختلاف امت کے بعد پھر نمایاں کر دیا ہے'۔

#### جراد تنيه وغرابيه:

حمید بن سعید بیان کرتا ہے کہ جب امین خلیفہ ہو گئے اور مامون نے بھی ان کی بیعت کر لی۔ انہوں نے ہیجو ہے کیے ان کو خرید ااور ان سے بہت زیادہ انس کیا۔ دن ہویارات وہ ہروقت خلوت میں ان کے پاس رہتے امین کے نہ صرف کھانے پینے کا تمام انتظام انہیں کے سپر دتھا۔ بلکہ امور سلطنت میں وہی دخیل تھے امین نے ان کی ایک علیحہ ہ جماعت مرتبہ کی تھی اس کا نام جراد تدیہ رکھا۔ حبیشیوں کی ایک جمعیت بنائی اس کا نام خرابیر رکھا انہوں نے ان خواجہ سراؤں کی وجہ سے اپنی شریف بیبیوں اور لونڈیوں سے قطع تعلق کرایہ نظا۔ جس کی وجہ سے وہ سب ان سے نالاں تھیں۔ اور ان میں ہے سی ایک نے امین کی اس بے اتفاقی کی شکایت میں پھھ تعمر بھی کہے۔ جن میں زنانوں کے ساتھ ان کے اس قدر ارتباط پر تحریف بھی گی۔

#### مسخر وں اور خواجہ سراؤں کے دخلا ئف:

خلیفہ ہونے کے بعد ہی انہوں نے تمام سلطنت سے سخروں کوطلب کر کے اپنے پاس جمع کیا ان کے وظا کف مقرر کیے۔ بہتر سے بہتر گھوڑے خریدے اور بہت سے وحثی جانور درندے اور پرندے وغیرہ جمع کیے۔ اپنے بھا ئیوں' اعز ااور امراہے من جھوڑا۔ ان کی ابانت کی۔ جس قدرنفذخز انوں میں اورخودان کے پاس جوابرات تھے وہ سب خواجہ سراؤں' مصاحبوں اور افسانہ گویول کوعطا کر دیئے۔ یہاں تک کہ رقہ میں بھی جس قدر جوابرات نقد اور اسلحہ تنے و ہسب اپنے پاس منگوائے اپنے لہو ولدب' عیش ونشاط اور تفریحی بزمول کے لیے' قصر الخلد' خیز رانیہ' بستان موئ ' قصر عبدویہ' قصر المعلی ' رقہ' کلواذی' بب الا نبار' دیا ری اور موب میں نشاط گانیں ہوائیں شیر' ہاتھی' عقاب' سانپ اور گھوڑ ہے کی شکل کی پانچے کشتیاں د جلہ میں تیار کرائیں اور ان پر بے شار رویہ خرج کیا۔

حسین بن الضحاک کہتا ہے کہ امین نے ایک بڑی کشتی بنوائی جس پر تمین لا کھ در ہم لاگت آئی اس کے علاوہ انہوں نے سونس کی شکل کی ایک دوسری کشتی نبوائی ۔

# منصور خدمت گارگی عباس بن عبدالله ہے علیحدگی:

احد بن آبحق بن برصومشہور کوئی گویا بیان کرتا ہے کہ عباس بن عبداللہ بن جعفر بنا بی جعفر باعتبارا پی شجاعت 'فراست اور تعلیم و تربیت کے بنی ہاشم کے ممتاز لوگوں میں تھا 'اس کے بہت سے خدمت گار تنے 'ان میں منصوراس کا بہت ہی خاص اور محبوب خدمت گار تنے 'ان میں منصوراس کا بہت ہی خاص اور محبوب خدمت گارتھا۔ وہ کی بات پراس سے ناراض ہوا کہ بھاگ کرامین کے پاس جواس وقت ام جعفر کے قصر قرار میں تھا۔ چلا گیا۔امین نے اور است بڑی خوشی سے اپنی ملازمت میں قبول کرلیا۔اوراس نے بہت رسوخ ان کے باں پیدا کرلیا۔ایک دن بیضدمت گارامین کے اور خدمت گاروں کے ساتھ جن کی جماعت کا نام سبافہ تھا 'سواری میں عباس بن عبداللہ کی ڈیوڑھی کے سامنے سے خاص طور پراس لیے گررا تا کہ عباس کے خادم اسے دیکھیلیں کہا ہاس کی کیا شان ہے۔

#### منصورخادم کی گرفتاری:

اس کی اطلاع عباس کو ہوئی۔ سنتے ہی وہ محض کرتا پہنے ہاتھ میں گرز لے جس پر کیسخت منڈھی تھی' ہا برنکل آیا۔عباس نے ابو الورد کے دریبہ میں اسے جالیا۔اوراس کی لگام پکڑ لی دوسر ہے خدمت گاروں نے اس کی مزاحمت کی مگرعباس نے جس جس کے گرز مارا اسے تکما کر دیا۔وہ اس کا ساتھ چھوڑ کر چلے گئے۔عباس اپنے مفر ورخدمت گار کی لگام پکڑ ہے اسے تھنچتا ہواا پنے گھر کے اندر لے آیا۔امین کواس واقعہ کی خبر ہوئی۔انہوں نے ایک بڑی جماعت اسے چھڑ انے کے لیے جیجی ۔ یدوہاں آ کر تھہر گئے۔عباس نے ان کے مقابلہ کے لیے اپنے غلاموں اورموالیوں کو جن کے پاس ڈھالیں اور تیر تھے اپنے قصر کی فنسیل پر تعین کر دیا۔

# امين كي نوج كاعباس بن عبدالله كامحاصره:

راوی کہتا ہے کہ چونکہ امین کی فوج کا بیارا دہ ہو گیا تھا کہ وہ عباس کے لکو آگ لگا دے۔ اس لیے ہمیں بیخوف ہوا کہ اس کے ساتھ ہمارے مکا نات بھی جل جا کیں گیا ہوں وقت رشید الہارونی اس ہے آ کرملا اور اس نے کہا کہ بیتم کیا کررہے ہو۔ کیا نہیں جانچ کہا گرا مین فوج کو تھی جل جا کہ میں قومض نیزوں سے تمہارے اس سارے کل کو برباد کر دیں۔ کیا تم ان کے مطیع نہیں رہے۔ اس نے کہا میں ان کا بدستور مطیع ہوں۔ رشید نے کہا تو ابھی چل کھڑے ہو۔ وہ درباری سیاہ لباس پہن کر چلا۔ اپنے محل کے بھا فک پر آ کر اس نے اپنے غلام سے کہا۔ گھوڑ الاؤ۔ رشید نے کہا تم سوار نہیں ہو سکتے۔ تم کو پاپیادہ چلنا پڑے گا۔ بیا ہی طرح آ گے بردھا۔ شارع مام پر پہنچ کر اس نے دیکھا۔ اس دنیا اٹم کی چل کے بھا کہ وہ پیادہ چلا جاربا جا اور برش کی جمعیت بھی موجود ہے یہ ان کوغور سے دیکھنے لگا۔ میں وہاں موجود تھا میں نے دیکھا کہ وہ پیادہ چلا جاربا ہے اور رشید گھوڑ سے پرسوار ہے۔

# ام جعفر کی عباس بن عبدالله کی سفارش:

ام جعفر کواس کی اطلاع ہوئی وہ فوراً امین کے پاس گی اوران سے اس کی سفارش کی۔ امین نے کہاا گرمیں اسے قل نہ کر دوں تو مجھے رسول اللہ سکھیا کی قرابت میں نہ سجھنا۔ ام جعفراب اور زیادہ الحاح اور زاری کرنے گے امین نے بہم ہوکر کہا معلوم ہوتا ہے کہ مجھے تم پر ہاتھ اٹھ نا پڑے گا۔ یہ سفتے ہی اس نے اپنے ہال کھول ویئے اور کہا کہ جانتے ہو جب میر اسر کھلا ہواس صالت میں کون میرے پاس آ سکتا ہے۔

#### عباس بن عبدالله کی نظر بندی:

ابھی یہی ردوقد ح ہور ہی تھی اور ابھی عباس وہاں نہیں آیا تھا کہ صاعد خدمت گارنے علی بن عینیٰ بن ماہان کے قبل کی خبران سے بیان کی ۔ اسے بن کروہ اس کے عواقب ونتائج پرغور کرنے میں اس قدر منہمک ہوگئے کہ عباس کو بالکل بھول گئے ۔ وہ دس دن تک دہلیز میں نظر بند پڑار ہا۔ دس دن کے بعدوہ یا د آیا۔ تھم دیا کہ خوداس کے حل کے ایک حجرے میں اسے قید کر دیا جائے ۔ اور اس کے صرف تین معمر موالی اس کی خدمت میں رہیں۔ اور تین الوان کھا نااس کا یومیہ وظیفہ مقرر کر دیا جائے۔

#### عباس بن عبدالله كالبغداد يے فرار:

وہ حسین بن علی بن عیسیٰ بن ماہان کے خروج کرنے اس کی مامون کے لیے دعوت خلافت دینے اورا مین کوقید کر دینے تک اس طرح اپنے قصر میں قیدر ہا۔ اس ہنگا ہے میں آئی بن عیسیٰ بن علی اور محمد بن المعبد می عباس کے پاس سے جواس وقت بالا خانے پر تھا گزرے اور انہوں نے اسے للکارا کہ اب بیٹھے کیا کررہے ہو۔ حسین بن علی کے پاس چلے آؤ۔ بدا پی قید سے نکل کر حسین کے پاس آؤر بیار الجمر پر ٹھہر کراس نے ام جعفر کو ہزاروں گالیاں دیں۔ آئی بن موئ اس وقت لوگوں سے مامون کے لیے بیعت لے رہا تھا۔ اس کے پچھ ہی عرصہ کے بعد حسین مارا گیا۔ عباس بغداد سے بھاگ کر جرشمہ کے پاس نہر بین چلا گیا۔

#### امین کا عباس کے کل پر قبضہ:

اس کا بیٹافضل امین کے پاس آیا۔ اس نے اپنے باپ کی امین سے تخت شکایت کی امین نے اپنے آدمی بھیج کرعباس سے محل پر قبضہ کرلیا۔اوراس ۱۹۸ھ میں اس نے جج کیا۔

#### عياس بن عبداللدكابيان:

اس واقعہ کے بعد عباس بن عبداللہ نے بیان کیا کہ ایک مرتبہ مامون کے طل میں ہم سب جمع ہوئے ۔ سلیمان بن جعفر نے مجھ ہے کہا۔ کیا تم اس کیا ہے جا کہا تھا جا نہیں گیا۔ میں نے کہا تھا جان میں آپ پر قربان کوئی اپنے بیٹے کو بھی قتل کرتا ہے۔ سلیمان نے کہا تم اے قتل کردو۔ اس نے تمہاری شکایت کی تھی اور تمہارے دو پیدکا پیتہ ویا تھا۔ جس کی ضبطی کی وجہ سے تم محتاج ہوگئے۔ وضاح بن حبیب کی طلی:

احمد بن اتنی بن برصو ما بیان کرتا ہے کہ جب امین محصور ہو گئے اور اپنے معاملہ کوسنجال نہ سکے انہوں نے اپنے مصاحبین سے پوچھا۔ کیا ایس شخص ہے جس سے مشورہ لے کراطمینان حاصل کیا جا سکے لوگوں نے کہا۔ جی ہاں اہل کرفیہ میں ایک عرب وضاح بن حبیب بن بدیل النیمی اس کا اہل ہے وہ گذشتہ نا مورعر یوں کی یا دگار اور صائب الرائے خص ہےا مین نے کہا اسے بلا جھجا جائے۔ وہ ہمارے پوس آیا اور پھر امین کی خدمت میں پیش ہوا۔ امین نے کہا مجھے تمبارے پختہ اخلاق اصابت رائے کی اطلاع ہوئی ہے تم میرےمعاملہ میں کچھمشور ہ دو۔

#### وضاح بن حبيب كاامين كومشوره:

اس نے کہ جناب والا اب سی مشورہ کا موقع نہیں رہازیادہ سے زیادہ آپ پیکر سکتے ہیں کہ جنگ کے متعلق اپنی کا میا لی ک جموئی افوا ہیں مشہور کرا دیا کریں۔ کیونکہ بیہ بات بھی ایک مؤثر حربہ ہے۔ امین نے حسبہ بکیر بن المعتمر کو جو دجیل میں فروکش ہوتا تھا اس کا م پرمتعین کردیا۔ چنا نچہ جب مین کوکوئی حادثہ پیش آتا یاان کولڑائی میں ہزیمت ہوتی و واس سے کہتے کہاس کے متعلق کوئی خبر تراش کرمشہور کرو۔ وہ جھوٹی خبریں مشہور کرتا۔ مگر جب خودلوگ ان کی تصدیق کرنے آتے تب ان پراس کذب کی حقیقت منکشف موتی ۔ بیبکیر بن المعتمر جے میں نے خود دیکھا ہے ایک تنومند آ دمی تھا۔

قصرالخلد کے چبوتر ہے کا انہدام:

کوژ کہتا ہے۔ایک دن امین نے تھم دیا کہ قصر الخلد میں ایک چبوتر ہے پر فرش کیا جائے۔ چنا نچہ زرعی بساط بچھائی گئی اس پر قالین اور دوسرے فرش اس کے مشابہ بچھا دیئے گئے۔ جاندی سونے اور جواہرات کے بہت سے ظروف سجائے گئے۔امین نے اپنی ں ونڈیوں کی مہتممہ کو تھکم دیا کہ سولونڈیاں آ راستہ پیراستہ کر کے تیار کی جائیں ۔اوران کا دس دس کا طا کفہ اس طرح ہمار ہے سامنے بھیجا ج نے کدان کے سب کے ہاتھ میں عود ہوں اور وہ سب مل کرایک آواز سے گاتی ہوئی آئیں \_ پہلے مرحلے میں دس بھیجی تمئیں جب وہ اس چبوترے پر چڑھ آئیں تو پھرایک دم احجیل کرساھنے آئیں اور بیشعرانہوں نے گایا:

هم قتلوه كى يكونوا مكانه كما غذر رشيوما بكسرى مرازبه نِیْرَ پَنِیَا ہُا؟ '' '' انہوں نے اس کی جگہ لینے کے لیے اتے آل کر دیا۔ جس طرح کہ ایک دن کسری کے مصاحبین نے وهو کہ ہے الے آل

شعرت کرامین نے غصے سے اف کہا۔ان لونڈیوں اوران کی مہتمہ دونوں پرلعنت بھیجی ۔اوران کو چبوتر سے سے اتر وا دیا۔ تھوڑی دیرے بعدانہوں نے مہتممہ کو تھم دیا کہ دوسری دیں پیش کی جائیں ۔اب وہ حسب سابق سامنے آئیں اورایک آواز ہے سب نے ال کریہ شعر گائے:

> من كنان مسروراً بمقتل مالث فليات نسوتنا برجه نهارا يسجد النساء حوا سرانبدبنه بلطامن قبل نبيح الاسحار

بْنَرْجْهَنْدُ: " ' جو شخص كه ما لك كے قل پرخوش جواسے جاہے كه وہ دن كے وقت جمارى مورتوں كا حال آ كر ديكھے كه وہ نظم سراس پر نو حد کرر ہی ہوں گی۔ اور طلوع فجر سے پہلے وہ اس کے ماتم میں سرپیٹتی ہوں گی'۔

ان اشعار کوئن کروہ بہت تلملائے اور اس جماعت کواوّل کی طرح سامنے سے برخاست کرا دیا پھر دیریئک سرنیجا کیے سوچتے رے۔اب پھر تھم دیا کہ دس اور حاضر کی جائیں۔اس مرجبہ دوسری دس حسب سابق ایک آواز سے بیشعر گاتی ہوئی سامنے آئیں: كليب لعمرى كان اكثر ناصرا والسيسرة نبامنث طرج بالدم

ترجهاتی میری جان کی باوجود یکه تمهارے مقابلہ میں کلیب کا جرم بھی معمولی تھااوراس کے مدد گاربھی بہت زیاد و تھے۔ پیم بھی و وذ بح کرد یا گیا''۔

ا بنوان کوتاب شدر ہی فوراً مجلس اٹھ کھڑ ہے ہوئے ۔اوراس جَکہ کوشخوس مجھ کراس کے انبدام کا تکم دے دیو۔ امين كاحزن وملال:

محرین وینار کہتا ہے کہ بخت محاصر کے کی حالت میں ایک دن امین معزول بہت ہی پریشان اور رنجیدہ بیٹھے تھے اس وقت دل بہلانے کے لیے انہوں نے اپنے ندیموں کو پاس بلایا اورشراب منگائی ان کی ایک مندگلی چہتی لونڈی تھی۔اس سے کہا پچھ گا کر سنا۔ اور پھرینے کے لیے شراب کا جام اٹھایا۔اللہ نے اس کی زبان گنگ کر دی۔اورصرف پیشعربےاختیاراس کی زبان سے نکلا:

كليب لعمري كان اكثرنا صرا وايسرة نبا منك طرج بالدم

ینتے ہی جو پیالہان کے ہاتھ میں تھا وہی بھینک کراس کے مارا اور اسے شیروں کے سامنے ڈالوا دیا۔ دوسرا جام اٹھایا اور دوسری لونڈی طلب کی اس نے پیشعرگایا:

كماعذرت يوما بكسري مرازبه

هم قتلوه كي يكونوا مكانه

اس مرتبہ پھر انہوں پیالہ اس کے منہ پر بھینک مارا اور پھر دوسرا جام اٹھایا اور دوسری لونڈی کو گانے کا حکم دیا۔اس نے بیہ

مصرعه يرها:

قومي هم قتلوا اميم احي

''میری ہی تو م نے میرے بھائی امیم کوٹل کیا ہے''۔

امین نے پھروہ جام اس کے مند پر مارا اور صینی کولات مار دی اور جس طرح پہلے نہایت متفکر ومتر تد تھے پھر معول ومخرزن سوچنے لگے۔اس واقعہ کے پچھ ہی دن کے بعد و قبل کر دیئے گئے۔

قطیم کی و فات برام جعفر کی تعزیت:

ججب ان کی بیوی فطیم جوان کے بیٹے مول کی ماں تھی نے انتقال کیا تو ان کواس کی موت کا بہت سخت صدمہ ہوا۔ ام جعفر کواس كى اطلاع ہوئى اس نے كہا مجھے امير المومنين كے ياس لے چلوجب و وان كے ياس آئى امين نے اس كا استقبال كيا اور بہت ہى ممكين لہجے میں کہنے لگے۔اماں جان قطیم مرگئی۔ام جعفر نے بیشعر بڑھے:

نفسي فداوك لايذهب بث اللهف قفي بقائك ممن قدمعي خلف

عرضت موسلي فهانت كل مِرزبة ما بعد موسلي على مفقودة اسف

تَنْزُجْتَابُ : " میں تم پر قربان ٔ رنج ہے اپنے کو ہلاک نہ کرو کیونکہ مرنے والی کے مقابلے میں تمہاری بقازید وضروری ہے۔اس کے عوض میں تم کومویٰ مل گیا ہے۔ لہذا اس نعمت کے مقابلے میں اب سی مرنے والے پر افسوں کرنے کی ضرورت نہیں'۔

اس کے علاوہ ام جعفر نے رہیمی کہا۔الندتم کواس کا اجرعظیم عطا فر مائے صبر دے اور اس صبر کو آخرت میں تمہارے لیے ذخیرہ

ینائے۔

#### ابونواس شاعر کے اشعار:

ابونواس نے رشید کی زندگی میں بنی مضر کی ہجو میں ایک قصیدہ لکھا۔ رشید نے اسے قید کر دیا بیا مین کے برسرولا بت آئے تک قیدر ہا۔ان کے قید ہونے کے بعداس نے ان کی مدح میں ایک قصیدہ لکھا بیان کی امارت کے عہد میں بھی ان سے تعلق رکھتا تھ۔اس قصیدہ کو جس کا مطلع ہے:

ایک لونڈی نے امین کے سامنے گا کر سنایا انہوں نے پوچھا پیشعر کس کے ہیں۔لوگوں نے کہاا بونواس کے کہنے گئے وہ کہال ہے۔لوگوں نے کہا وہ قید میں بڑا ہوا ہے۔امین نے کہا اب اسے ڈرنا نہ چا ہیے ایخق بن فراشہ اور سعید بن جابر نے جوامین کے رضاعی بھائی تھے ابونواس سے کہلا کر بھیجا کہ شب گزشتہ امیر المومنین نے تمہارا ذکر کیا اور کہا کہ اب مطمئن رہنا چا ہیے۔ ابونواس کی رمائی واعز از:

ا تناس کر ابونواس نے ان کی مدح میں اور شعر لکھے اور ان کوامین کی خدمت میں بھیج دیا۔ جس میں ان کی مدح کے ساتھ قید سے رہائی کی درخواست تھی۔امین نے ان کو پڑھوا کے سنا اور کہنے لگے۔ جو پچھاس نے لکھا ہے وہ بچ ہے اسے میرے پاس لاؤ۔ رات کے وقت وہ امین کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ انہوں نے اس کی بیڑیاں کٹوادیں۔وہ قید سے نکل کر جب ان کے سامنے پیش کیا گیا۔ اس وقت بھی اس نے ان کی مدح میں چند شعر پڑھے اس نے اسے خلعت سے سرفراز کیار ہائی دی اور مصاحبین میں شامل کرلیا۔ ابونواس کی طبی :

احمد بن ابراہیم الفاری کہتا ہے کہ ایک مرتبہ ابونواس نے شراب بی ۔ امین کوان کے عہد میں اس کی اطلاع کی گئی انہوں نے ابونواس کو قید کر دیا فضل بن الربیع نے تین ماہ تک اسے قیدر کھا۔ اس کے بعد امین نے اسے یاد کیا اور دربار میں طلب کیا۔ اس وقت بنو ہاشم وغیرہ دربار میں موجود تھے امین نے اس کے آل کے لیے تکوار اور چرو مجمی طلب کیا۔ اور جب وہ آگیا تو اب اسے بی کی دھمکی وسیخ گئے۔

# ابونواس كي رباكي:

ابونواس نے اپناوہ قصیرہ جس کامصر عداوّل تمذ کر امین الله والعهد بذکر ہان کوسنایا۔امین نے کہا:اچھاا بتو میں معاف کرتا ہوں۔ مگر پھر پی تو ؟ ابونواس نے کہا تب آپ کومیراخون حلال ہے۔امین نے اسے رہا کر دیا چنا نچراس کے بعد پھراس نے کبھی شراب نہیں پی۔البتہ اے سونگھ لیتا تھا۔اورای طرف اس نے اپنے اس مصرع میں اشارہ کیا ہے: لا افروق السمدام الاشمید ما میں شراب کو صرف سونگھ لیتا ہوں۔

#### ابونواس کی اسیری:

دیا۔فضل بن الربیع کا ایک ماموں تھا' وہ قیدیوں کامفتش تھا۔اس وجہ سے اکثر ان کے پاس آیا جایا کرتا تھ اوران کے حال کی خبرر کھتہ تھا۔اس ا ثناء میں بہت سے زند کی قید کیے گئے۔اس نے ابونو اس کوبھی جیل میں ان کے ساتھ دیکھا۔ چونکہ بیا سے بہجا نتا نہ تھ' اس وجہ سے زندیل مجھ کراس سے یو چھاا نو جوان! تو بھی زندیق ہے۔ ابونواس نے کہا: معاذ اللہ مجھے ان سے کیا واسط۔ اس نے یو حیصا شاید مینڈ ھے کے برستار وں میں ہو۔ابونو اس نے کہا۔ ہر گزنہیں۔ میں تو مینڈ ھے کواس کے پشم سمیت نگل جا تا ہوں اس نے کہا تو معلوم ہوتا ہے کہ آفاب پرست ہو۔ ابونواس نے کہا ہے بھی غلط ہے میں تو آفاب سے اس قد ربغض رکھتا ہوں کہ بھی دھوپ میں بیشانہیں کرتا۔اس نے بوجھا تو پھر کس جرم کی یا داش میں تم قید ہو۔ابونواس نے کہا مجھ پر بے بنیا دتہت لگا کی گئی ہے۔ حالا تک میں اس سے قطعی بری ہوں اس نے کہا کیاوا قعہ یہی ہے جوتم بیان کرتے ہو۔ابونواس نے کہا بے شک جو کچھ میں نے بیان کیا ہےوہ بالكل سيح ہے۔

ابونواس کاترک شراب کا عبد:

اس نے فضل ہے آ کرکہ' کہ اللہ کی بے شارنعتوں کا بیہ کچھا جھا شکر بینہیں ہے کہ لوگ محض تہمت پر قید کر دینئے جا نمیں فضل نے یو چھا کیا ہوااس کے ماموں نے واقعہ بیان کیا۔فضل مسکرایا۔اورامین ہے آ کراس کی اطلاع دی۔امین نے اسے بلایا اورعہدلیا کہ اب وہ آئندہ بھی شراب نہ ہے گا اور نہ کوئی اور نشہ کرے گا ابونواس نے اس کا اقر ارکرلیا۔ امین نے کہا ابتد کے سامنے عہد کرتے ہواس نے کہا ہاں میں اللہ کے سامنے عبد کرتا ہوں کہ اب شراب نہ پیوں گا۔اے رہا کر دیا گیا۔قریش کے بعض شوقین نو جوانوں نے ا ہے اپنے ہاں بلایا مگر ابونواس نے کہا کہ میں پیوں گانہیں۔انہوں نے کہا اگر نہ پیو گے تو کیا ہرج ہے کم از کم اپنی باتوں سے تو ہمیں محفوظ کرو۔اس کا اس نے اقرار کیا۔اب ان میں شراب کا دور چلنے لگا۔ جب وہ خودسرشار ہو گئے تو اس ہے کہنے لگے کیا اب بھی شراب کی لہک پیدانہیں ہوئی ۔ ابونواس نے کہا بخدا! اب بینیں ہوسکتا کہ میں اسے پیوں ۔ اور پچھ شعر بھی بڑھے۔ ابونواس کی اسیری کی وجه:

۔ ابوالور دانسبعی کہتا ہے کہ ہم ایک مرتبہ خراسان میں نصل بن سہل کے پاس تھے۔وہاں امین کا ذکر آ گیا۔فصل کینے لگا۔ بھلا امین ہے لڑنا کیونکر جائز ندہو جب کہ اس کا شاعر اس کے دریار میں بیشعر کہتا ہو:

الاسقني حمر اوقدلي هي الحمر و لا تسقني سرا اذا امكن الجهر تَنْزَجْهَا ﴾: " كفرى ہو۔ مجھ شراب پلا اور يہ كہ كردے كريشراب ہاور جب علانيہ بيناممكن ہے تو پھر چھيے چورى ہے مت پلا''۔ بيقصها مين كومعلوم هوا \_انهول نے فضل بن الربيج كوعكم ديا كه ابونواس كو پکڑ كر قيد كر دو \_

ابونواس كاامين برطنز:

ابونواس کے بعض دوستوں اوراس کے اشعار کے راویوں نے بیان کیا کہاس نے پچھشعر کیے اور آخر میں خو دامین پرطنز کیا۔ امین نے اسے طسب کیا۔اس وقت سلیمان بن الی جعفر بھی ان کے پاس میٹھا ہوا تھا۔ جب ابونواس ان کے سامنے پہنچا 'انہوں نے ا سے نہایت فخش ماں کی گالی دی اور کہا حرامزاد ہے واپنے اشعار کے ذریعہ سے کمینوں کے ہاں گدائی کرتا پھرتا ہے اوراس پر تیرا یہ غرور کہ تو مجھے پر طنز کرتا ہےاور ہمارے مقابلے میں اپنی غنائے نفس کا مدعی ہے۔اب آئندہ مجھی تجھے ہمارے ہاں ہے کچھنیس ملے گا۔

#### ابونواس برامین کاعماب:

میں ن بن الی جعفر نے کہا امیر المومنین بخدا! یہ قونیت کا بڑارکن ہے۔ امین نے کہا اس کی کیا شہادت ہے۔ سیمان نے بہت ہے قرمیوں وشہادت میں بیش کیا۔ ان میں سے بعض نے ب شک اس بات کی شہادت دی کداس نے ایک ہورش کے دن شراب پی ۔ اپنے قدح کوزیر سار کھا۔ اس میں بارش کا ایک قطرہ گرا۔ ابونواس نے کہا کہ موست کے مانے والوں کا بی مقیدہ ہے کہ ہر قطرہ آب کے ساتھ ایک فرشد آسان سے امرتا سے لہذاد کھواس وقت میں ملائکہ کو لی ربا بوں۔ میہ کہراس نے اپنے ہم کی شراب بی لی۔ امین نے اسے قید کر دیا۔

اس موقع پرابولواس نے پچھ شعر کیے۔جس کا پہلاشعریہ ہے:

# ابونواس کے امین کے متعلق طنزیدا شعار:

و بـلا اقتـراف قـعـطـل جلسوني

يارب ان القوم قد ظلموني

اس کے آخر میں پیشعرتھا:

عنيي فيمن لبي الينوم ببالمامون

ام الاميان فالساب ارجو رفعه

بَيْنَ اللَّهُ اللَّهِ 
ہامون کوان اشعار کاعلم ہوا۔ کہنے لگے بخدا! اگر میں نے اسے پالیا تو میں اس کے ساتھوہ کروں گا جس کی اسے تو تع بھی نہ ہوگی ۔گر ابونواس مامون کے بغداد آنے سے پہلے ہی مرگیا۔

دعامه كهتا ہے كه جب ابونواس كى قيدكوز ماندگزرگيا تواس فے حالت قيد ميں بيشعر كہے:

ياجميعالمسلمينا

احمدوالله جميعا

رينا ابق الامين

ثمه قبوليوا لا تبميليو

صيرالتعنين الدنيا

صيب المخصصيان حتى

باميد الحومنيت

فاقتدى الناس جميعا

تَنَجَهَا ﴾: ''ہم تمام مسلمانوں کو چاہیے کہ اللہ کی حمر کریں۔ پھر بلاتر دو کہو کہ اے ہمارے رب! تو امین کو زندہ رکھ۔ اس نے اس قدر خصی بنائے ہیں کہ اب نامر دبنانے کا عام طریقہ رائج ہوگیا ہے اور اب تمام لوگوں نے اس باب میں امیر المونین کی اقتداء ک ہے''۔ جب بیا شعار خراسان میں مامون کے پاس پینچے تو انہوں نے کہا کہ جھے بیتو قع ہے کہ وہ میرے پاس بھاگ آئے گا۔

بزله شنج شاعر کی طلی:

طاہر سے لڑائی کے اثناء میں ایک رات امین معزول رات کو دیر تک جاگتے رہے۔ انہوں نے آ واز دی کوئی ہوتو ہم ہے آ کر باتیں کرے ان کے حاشیہ کے لوگوں میں سے کوئی ان کے پاس نہیں گیا انہوں نے اپنے حاجب کوآ واز دی اور اس سے کہا کہ میرے دل میں بہت سے خطرات آرہے ہیں کسی بزلہ شنج شاعر کومیرے پاس لے آؤ۔ تاکہ اس سے باتیں کرکے میں میہ بقیدرات بسر کر دوں۔

# امین کی ابونواس سے فر مائش:

با، تے ہیں۔ابونواس نے کہاتم کوشاید مغالط ہوا ہے۔کسی دوسر مے مخص کوطلب کیا ہوگا حاجب نے کہانہیں میں تم کو لینے آی ہوں۔ غرض کہ اونواس امین کی خدمت میں حاضر ہوا۔ امین نے یو چھا کون؟ اس نے کہا آپ کا خادم حسن بن الہانی جوکل تک آزاد تھا۔ امین نے کہا خوف مت کرو۔اس وقت میرے قلب میں کچھامثال آئیں۔میں جا ہتا ہوں کہتم ان کواشعار میں نظم کردوا گرتم نے اس كا مكوكرويا توجوما تكو كوول كارايونواس في كهاوه كياجي المين في كها: عفا الله عما سلف. و بنس و اسه ماجرى فرس. و اکسسری عودا عمی انفك اور و تسمنعی اشهی لك. الونواس نے كہابہتر ہے ميرے ليے جارنہايت عدهجم اورسافت كى یا ندیاں منگوائے۔امین نے ان کے لانے کا حکم دیا۔

ابونواس کےاشعار:

ابونواس نے بہشعریر ہے:

و مسااري في مطالث و قيد اردت و صيالك تحنعي اشتهي لك

فقدت طول اعتلالك لقداردت حفائي! 

بَنَزَجَهَا بَرَ: " ''ایک مدت ہے تو حیلے بہانے کر رہی ہے۔ تو جا ہتی ہے کہ میں تجھ سے علیحدہ ہو جاؤں اور میں تیرے وصال کامتمنی ہوں۔اس انکاراورٹا لنے کا غالبًا بیمطلب ہے کہ تیرے اغراض سے تیری خواہش میں اضافہ ہو'۔

اشعار سنا كرابونواس نے ايك باندى كا باتھ پكڑ كراسے عليحده كرليا اور پھر بيشعر سنائے:

قد صحت الايمان من حلفك و صحت حتى مت من حلفك

ٹے اکسر*ی ع*ود اعلٰی انفك

بالله باسننج احنثي مرة

بَنْزَهُمَا ﴾: ﴿ وَتَعْمِينَ تِيرِ عَلِفَ سِهِ وَرَست ہُو كُينَ اور بِينَ تندرست ہُوكر تیری وعدہ خلافی سے مرمٹا۔اے لی بی خدا کے لیے ایک مرتبداینی تشم کوتو ژوےاس کے بعد جوجاہے کڑ'۔

ابونواس نے دوسری باندی کا ہاتھ پکڑ کرا ہے علیحدہ کرلیا۔اور پھر بیشعر پڑھے:

واشتمك اهل الشرف

ف دیتك م اذال صلف

''میں تچھ برقربان شرفا کے ساتھ تیرا یہ جوراوران کوملامت کرنا کیسا۔ تَنْزَجْهَانَ:

فداعتب مسااقترف

ضلى عاشفا مذنفا

تواس عاشق بتاب يرجواني محبت كى وجد معتوب برحم كر-سرجك بكر

عفاالله عساسلف

و لا تهذكري مامضي

گذشتہ کو ہا دمت کر کیونکہ گز ری ہوئی بات کوانتہ بھی معاف کر ویتا ہے۔ ترجية.

# اس کے بعداس نے تیسری ہاندی کوعلیحدہ کیااور پھر پیشعر سائے:

و باعشات السي في الفلس ان اثننا و احترس من العس

مترجه بند: " ' بہت می عورتیں مجھے ظلمت شب میں اپنے پاس بلاتی ہیں اور ہدایت کرتی ہیں کہ رات کے پہرے داروں ہے

بجول \_

حتى اذا نسوم العمدالة والم الحمش رقيبا والامنا قبس

مَّنَ عَهِمَ لَكَ: جب دشمن سو گئے اور مجھے کسی رقیب ماروشنی کا اندیشہ نہ رہا۔

ركبت مهرى وقد طربت الى حور حسان نواعمر لعسن

بَنْنَ ﷺ: میں اپنے جوان گھوڑے پر سوار ہو کرنہایت ہی شوق وطرب میں ایک نہایت خوبصورت حورلقا نرم اور گداز بدن محبوبہ کی طرف جس کے ہونٹوں پرمسی ملی ہوئی تھی لیکا۔

فحشت و النصبح قد نهص له فبشس و الله ماجري فرسي

جَنَرَ اللهُ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ وقت آيا جب كه صبح نمودار مو چكي تقي اوراب ميرے گھوڑے كى اس تك و دو كاكونى فائده نه موا''\_

امین نے کہاریسب ہا ندیاں تم لے لو۔ اللہ مہیں مبارک کرے۔

امین کا سرکاری فرش تلف کرنے کا حکم:

جب امین خلیفہ ہوئے تو رشید کے خدمت گار حسین نے ان کے ایک مکان میں جود جلہ کے کنار ہے واقع تھا۔ ایک نہایت ہی عمدہ اور بیش نہا سرکاری فرش کچھوا دیا اور امین سے کہا کہ آپ کے والد کے پاس جب دوسر ہے باوشاہ کے سفیر آتے تھے تو وہ اسی فرش کواس موقع پر بچھوا یا کرتے تھے اور اس سے بہتر ان کے پاس کوئی دوسر افرش نہ تھا۔ اس وجہ سے میں نے آپ کے لیے اس کو بچھوا یا ہے امین کہنے لگے گر میں تو چا ہتا تھا کہ میری خلافت کے عہد میں سب سے پہلے مروراج (قدیم ایرانی دربار کا قالین) بچھا یا جا تا۔ اس فرش کو کھریاں اڑا دیں۔ اس فرش کو دھیاں اڑا دیں۔

ابراجيم بن المهدى كايك شعرى قيت:

ابراہیم بن المبدى نے ایك دن سی معرامین كوگا كرسايا:

هجرتك حتى قيل لا يعرف الفلى و زرتك حتى قيل ليس لـ ه صبر

جَنَحَ مَنَ اللَّهُ عَلَى عَلَى عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا بغيرا سے صبرنہيں''۔

شعر س کرامین کود جد آ گیا۔اورانہوں نے حکم دیا کہ اس کی کشتی کوسونے سے بھر دیا جائے۔

مخارق کوجبوں کا عطیہ:

مخارق بیان کرتا ہے کہ میں ایک مرتبہ امین کے پاس تھا' اس روز بارش ہور ہی تھی' وہ صبح کی شراب پی رہے تھے' میں ان کے

قریب بین گارہا تھا'اس وقت وہاں اور کوئی ان کے پاس نہ تھا وہ ایک نہایت عمدہ زرتار کا جبہ پہنے تھے۔ میں نے اس سے زیادہ خوبصورت جبہ بھی نہیں دیکھا تھا۔ اس وجہ سے میں اسے غور سے دیکھنے لگا۔ کہنے لگے معلوم ہوتا ہے میتم کو بہت پسند ہے۔ میں نے عرض کیا میر ہے آتا ہے شک میہ بہت خوبصورت ہے مگر آپ کا چہرہ اس کے لیے باعث حسن ہے۔ میں اسے دیکھ رہا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ آپ کونظر بدسے بچائے۔ امین نے غام کوآ واز دی وہ حاضر ہوا۔ انہوں نے ایک دوسرا جبطلب کیا۔ اسے خود پہن لیا اور جو پہنے ہوئے تھے۔ وہ مجھے عطا کیا۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر میں ان کوغور سے دیکھنے لگا۔ انہوں نے مجھ سے وہ بی سوال کیا جو پہنے کر چکے تھے' میں نے بھی حسب سابق ان کو جواب دیا۔ انہوں نے اس جے کوبھی مجھے دے دیا اس طرح تین جے انہوں نے مجھے اس حلے میں عطافر مائے۔

امین کی مخارق سے خفکی:

مرجب انہوں نے ان جبول کو میرے جسم پر دیکھا تو اب وہ اپنی عطا پر سخت نا دم ہوئے۔ ان کے چیرے کا رنگ بدل گیا۔
اور اپنے غلام کو تھم دیا کہ میر بکاول کو جا کر تھم دے کہ وہ ہمارے لیے گوشت بھون کر لائے اور اسے بڑی ترکیب سے تیار کرے اور ابھی لائے ۔ غلام گیا اور تھوڑی ہی در گرزی تھی کہ دوا کی خوان لے کر حاضر ہوا۔ یہ ایک چھوٹا ساخوان تھا جو بہت ہی نا زک اور سبک بنا ہوا تھا۔ اس کے وسط میں بہت سا چکنا اور فربہ پچا ہوا گوشت کا کلڑا رکھا ہوا تھا اور دوروٹیاں تھیں۔ یہ خوان ان کے سامنے رکھ دیا گیا۔ انہوں نے ایک لقمہ تو ڑا اور اسے کھانے کے لیے دسترخوان پر جھکے۔ جھ سے کہا مخارق تم بھی کھاؤ۔ میں نے معانی جا ہی ۔ کہنے گئے نہیں تم کو کھانا پڑے گا۔ مجبوراً میں نے بھی ایک لقمہ تو ڑا۔ اور گوشت کا پچھ حصہ لے کر ہاتھ سے اپنا ہاتھ لگایا۔ یہ کہہ کر اب کرت پر بہم ہو کر کہنے گئے تھے پر اللہ کی مارتیری حرص نے میرا سارا مزاخراب کر دیا۔ کیوں تو نے اسے اپنا ہاتھ لگایا۔ یہ کہہ کر اب انہوں نے وہ کہا ب اپنے ہاتھ سے اٹھا کہ دیا در پھر دھو بیوں اور زبا فوں کو ہلاکراس ہاست کی انتہائی کوشش کی کہ ان کے جبوں سے بہنے لگا۔ میں نے ان کو اتار کر اپنے گھر جھیج دیا اور پھر دھو بیوں اور زبا فوں کو ہلاکراس ہاست کی انتہائی کوشش کی کہ ان کے دیا در نے مردیا نے میں اور وہ جے پھر اصلی حالت پڑود کریں گراس میں کا میا بی شہوسکی۔

# عبيداللد بن البي غسان كابيان:

عبیداللہ بن ابی غسان بیان کرتا ہے کہ شدید ہر دی کے موسم میں ایک دن میں امین کی خدمت میں حاضرتھا۔ وہ اس وقت اپنی ایک تنہا مجلس میں اسلیے بیٹھے سے اور اس قدر بیش قیمت اور اعلی درجہ کا فرش وہاں بچھا ہوا تھا کہ اس کی نظیر میری نظر سے نہیں گزری تھیا وراس روز تین دن ورات گزر بچکے سے کہ میں نے نبیذ کے علاوہ بچھ نہ کھایا تھا۔ اس کی وجہ سے مجھ سے بات بھی نہیں کی جاتی تھی اور نہ بچھ بھی تی آتا تھا۔ میں بیٹیا ب کے بہانے اٹھا اور میں نے ایک خاصہ کے خدمت گار سے کہا کہ میں مرر ہا ہوں کی ترکیب سے مجھے کوئی ایسی چیز کھلاؤ کہ میرے کلیج میں ٹھنڈک پڑے۔ اس نے کہا بہتر ہے۔ ویکھو میں ابھی ایک بات بنا تا ہوں۔ دیکھو میں کیا کرتا ہوں تم صرف میرے قول کی تصدین کے دیا۔

عبيدالله بن الي غسان كاخر بوزه كھانے كاواقعہ:

جب امین پھر مجلس میں آ کرمتمکن ہوئے خدمت گار مجھے دیکی کرمسکرادیا۔امین نے پوچھا کیوں مسکرائے۔اس نے کہا کچھ

نہیں سر کا راامین برہم ہو گئے۔اس نے عرض کیا کہ ریمبیدانلہ بن الی غسان بھی بڑے مزے کے آ وی میں کہ پیخر بوزے ہے بہت ہی بخت گھبراتے ہیں۔اس کی خوشہو تک انہیں گوارانہیں۔امین نے یوچھا کیا واقعی پیر ہات ہے۔مبیداللہ نے کہاجی ہاں سرکار مجھے خریوزہ سے بہت بی نفر سے ہے۔ کہنے لگے اس کے اس قدرخوش زا نقتہ اورخو ثبودار ہونے کے پاوجودتم اس ہے اس قدر کر اہت کرتے ہو۔انہوں نے کہا کیاعرض کیاجائے۔ ہے تو یمی۔امین کو ہڑی حیرت ہوئی انہوں نے اسی وقت خریوز وحلب کیا۔متعدر پیش کیے گئے۔ان کود کیلتے ہی مبیداللہ کانینے لگا اور ڈرتے ڈرتے دور شنے لگا۔امین نے تھم دیا کہاس کو جانے نہ دو۔ پکڑلو۔اوراس کے سامنے خربوزے رکھواب عبیداللداور بھی زیادہ مند بنانے لگا۔اوران کے کھانے سے توبہ و تحاشی کرنے لگا۔امین بینے لگے۔اس نے کہا ایک کھاتے ہی میرے پیٹ میں جو کچھ ہوگا اس میں اس کے کھاتے ہی میرے پیٹ میں جو کچھ ہوگا اس میں ہیجان پیدا ہوگا اور بہت ہے امراض اٹھ کھڑے ہول گے۔ میں اپنے بارے میں آپ کواللہ کا واسطہ دیتا ہوں کہ آپ مجھے مع ف کر دیں کہنے لگے بیخر بوز ہ کھالواور میں اللہ کے سامنے اس بات کا عبد واثق کرتا ہوں کہ بیتمام فرش تم کودیے دوں گا۔ میں نے کہا اس کے کھاتے ہی جب میں مرجاؤں گا تو پیفرش میرے س کا م کا غرضیکہ میں برابرا نکار کرتا رہااوروہ اصرار کرتے رہے۔خدمت گار حچری لائے اوراسے تراش کراس کی قاشیں میرے مندمیں ٹھونے لگے۔ دکھانے کے لیے تو میں شور محار ہاتھ اور اپنی سخت بے چینی کا ا ظہار کرتار ہا۔ مگراسی کے ساتھ مزے ہے اس کی قاشیں نگلتا رہااورا مین پر بینظا ہر کرتار ہا کہ بہت ہی جبروا کراہ ہے کھار ہا ہوں۔اس حالت میں میں ایناسرپٹیتار ہااور چلا تا بھی رہا۔وہ ہنتے رہے۔

عبيدالله بن الي غسان كوفرش كاعطيه:

جب میں کھا چکا تو اسمجلس دوسری مجلس چلے گئے اور فراشوں کو ہلا کر تھم دیا کہ وہ فرش میرے گھرلے جائیں اس دوسرے کمرے میں انہوں نے میرے ساتھ پھرو ہی کیا۔ کہ یہاں بھی زبردتی ایک خربوزہ مجھے کھلایا اوراس کا فرش بھی عطا کر دیں۔تیسرے کمرے میں گئے اور وہاں پھر مجھے بلا کرا کیٹ خربوز ہ کھلا یا اوراس کا فرش بھی عطا کردیا۔اس طرح اس روزانہوں نے مجھے تین نہایت ہی بیش قیمت فرش عطا کیے اور تین خربوز سے کھلائے اس تر کیب سے بخدا!میری حالت درست ہوگئی اور میری جان میں جان آگئی۔ امین ہاتھ منہ دھونے چلے گئے۔

منصور بن امہدی جوامین کا بڑا خیرخواہ بنما تھا میرے پاس آیا میں بھی اس بات کو سمجھتا تھا۔ کہ دینے کوتو امین نے بیفرش دے د یئے ہیں مگر بعد میں ان کو تخت ندامت ہوگی چنا نچہ ان کی غیبت میں منصور میرے پاس آیا۔ اے امین کی اس فیصی کی اطلاع ہو چکی تھی اور کہنے لگا اے فاحشہزاد ہے تو اس طرح دھو کہ دے کرامیر المونین کے مال پر قبضہ کرتا ہے۔ د کیوییں تجھے اس کی کیا سزا دیتا ہوں۔ میں نے عرض کیا جناب دراصل واقعہ اور سبب تو پیہے۔اب آپ جھے قتل کر کے گنہگار ہوں یا معاف کر کے احسان کریں۔ میں اب آیندہ بھی ایسانہ کروں گا۔اس نے کہااچھاہم نے معاف کردیا۔

منصور کا عبیداللہ بن الی غسان سے نداق:

منہ ہاتھ دھوکرامین پھرمجلس میں آئے تھم دیا کہ اس حوض پر فرش کیا جائے فرش بچھا دیا گیا۔وہ اور ہم سب اس پر بیٹھ گئے۔ حوض یانی ہے بھرا ہوا تھا۔ کہنے لگے بچا جان میں جا ہتا ہوں کہ عبیداللہ کواس حوض میں ڈال دوں اور پھر آپ اس کی حالت کو دیکھ کر خوب بنسیں۔ منصور نے کہا۔ جناب والا آپ ایسانہ کریں۔ ایک تو آخ ہم دی اس قدر شدید دوسرے پائی میں برف ہے۔ اگر آپ اے پنی میں ڈال دیں گے تو گویااس کو مارڈ الیس گے۔ میں اس سے بھی انچھی ایک تر کیب بتا تا ہوں۔ وہ اس کے سرتھ کی ج ئے۔ این نے پو چھاو و کیا۔ منصور نے کہاوہ یہ کہ آپ اے تخت سے باندھ کرفشل خانہ کے دروازے پر بچھوڑ دیں تا کہ جو شخص ببیش ب کرنے جانے وہ اس کے سر پر موتے کہنے گئے خوب بات بتائی۔ ایک چوئی طلب کی اس پر مجھے باندھا گی اور پھر ان کے تھم سے خدمت گاروں نے آکر اپنے کم بند مجھ پر کھو لے اور محض امین خدمت گاروں نے آکر اپنے کم بند مجھ پر کھو لے اور محض امین کو دکھانے کے لیے جھوٹ موٹ موٹ مجھ پر بیپیٹا ب کرنے لگے۔ میں دہائی دینے لگاوہ بہت دیر تک پہتماشہ کراتے رہے اور مہنتے رہے۔ اس کے بعد مجھے کھول دیا گیا۔ میں ظاہر کرتا رہا کہ پیشا ب کی بدیوسے گویا میں سخت پریشان ہوں۔ اس بنا پر میرے کپڑے بدلوائے گئے اور مجھے انعام بھی دہاگیا۔

امین کاسموے تیار کرنے کا حکم:

فضل بن الربیج امین معزول کا حاجب بیان کرتا ہے۔ میں ایک دن ان کے سر ہانے کھڑا تھا۔ دن کا کھا نہیش ہوا۔ اکیلے انہوں نے اسے کھ لیا اور ججیب طریقہ سے کھایا۔ حالا نکہ ان سے پہلے خلفاء کے کھانے کا طریقہ بیتھا کہ باور چی خانے میں جس قدر کھانے پہتے تھے وہ ان سب کو پہلے چکھ لیتے تھے۔ اور پھر بعد میں اپنا خاصہ تناول کرتے تھے۔ جب اس قدر کھی چکے تو سرا تھا کراپی مال کے خدمت گارابوالعنم کو تھم دیا کہ باور چی خانے جاواور باور چیوں کو تھم دو کہ وہ میرے لیے سمو سے تیار کریں اس طرح کہ آئے کی لوگی تیار کرکے اسے لانبا کریں پھراسے نہ تو ڑیں اور اس میں مرغ کی چر بی ۔ مکھن 'پودینہ انڈ ک پیٹر' زیتون اور جو زبحر دیں اس فتم کے بہت سے سموسے تیار کر جلد لیے آئیں ۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک چوکور خوان میں بیسموسے اس طرح تیے او پر کھے ہوئے کہ وہ ایک کرولی میں رساہ بن گیا۔ امین کی خدمت میں پیش کیے گئے انہوں نے پہلے ایک اٹھا کرکھایا اس کے بعد دوسر ااور تیسر ا۔ یہاں تک کہ اسی طرح ایک ایک کرکے وہ سب جیٹ کر گئے۔

مخارق اورابراہیم کی طلی:

مخارق بہتا ہے کہ ایک رات مجھے ایی بات پیش آئی کہ اس کی نظیر نہیں رات کے میں اپنے گھر میں تھا کہ امین کا آدمی جب کہ وہ خلیفہ تھے مجھے بلانے آیا۔ اور وہ مجھے نہایت تیزی کے ساتھ ان کے قصر میں لایا۔ میں اندرآیا میں نے دیکھا کہ ابراہیم بن المہدی کو بھی میری طرح اسی وقت طلب کیا گیا ہے اور وہ اور میں ایک ساتھ آستانے پر حاضر ہوئے تھے وہ قصر کے حق میں آنے والے دروازے پر آیا۔ امین کا رقص:

ہم نے دیکھا کہ تمام محن میں بڑی بڑی شمعیں روشن ہیں اور ان کی روشن سے رات دن بنی ہوئی ہے۔ خود امین ایک برجی میں جو ہ افروز ہیں اور تمام محل لونڈیوں اور خدمت گاروں سے بھراہوا ہے۔ بھا نڈنقل کررہے ہیں اور امین اس برجی میں سب کے بیچ میں کھڑے ہوئی اور تمام محل لونڈیوں اور جا ہیں۔ ہم سے خدمت گارنے آ کر کہا کہ امیر الموثنین فرماتے ہیں کہتم اسی مقام پراس دروازے میں صحن سے متصل کھڑے ہوئا ورمیری آ واز کے ساتھ ملا کرشہنائی بجاؤ چنا نچہ ہماری شہنائی لونڈیوں اور بھانڈوں کی آ واز میں موسیقی کی کیس نی بیدا ہوگئی۔

يظم تھی جو ہم سب گار ہے تھے:

هذي دنانير فنساني و ادكرها

'' پیدو بنار مجھے بھلا دیتے ہیں مگر میں ان کویا دکرتا ہوں''۔

میں اور ابراہیم دونوں اپنے حلق پھاڑ پھاڑ کرائ نفیری کی گت کوہنج تک گاتے رہے اور امین ای طرح بغیر کسی تعب اور محنت کے محسوس کیے اپنے دیوان میں ناچتے رہے۔ ناچتے ناچتے کبھی وہ ہمارے اپنے قریب آجاتے تھے کہ ہم ان کو دیکھ لیتے اور کبھی ہمارے اور ان کے درمیان باندیاں اور خدمت گار حائل ہوجاتے تھے اس طرح صبح ہوگئ۔

حسین بن فراس کے مولی کابیان:

حسین بن فراس بنی ہاشم کا مولی بیان کرتا ہے کہ امین کے عہد میں مجاہد اس شرط پر کہ ان کو مال نتیمت کا نمس ویا جائے گا جہاد کے لیے گئے چنانچہ جب خمس تقسیم ہوا تو ایک ایک غازی کے جصے میں چھ چھودینار آئے بیاس زمانے کے اعتبار سے بڑی رقم تھی۔

فضل بن رہیج کی ابونواس کے لیے سفارش:

ابن الاعرابی کہتا ہے کہ جب حسن بن ہائی (ابونواس) فضل بن الربج کے سامنے پیش ہوا میں وہاں موجود تھا۔ فضل نے کہا۔
امیر المومنین سے شکایت کی گئے ہے کہ تم زندیت ہواور وہ اس الزام سے قسمیں کھا کھا کراپئی برات کرنے لگا۔ گرفضل بار ہا راس سے
کہتا جاتا تھا کہ میں کیا کروں امیر المومنین سے تمہاری اس قتم کی شکایت ہوئی ہے۔ ابونواس نے اس سے درخواست کی کہ آپ
امیر المومنین سے میری سفارش کریں۔ فضل نے اس کی سفارش کی اور امین نے اس رہا کر دیا۔ اس رہائی کے بعد اس نے فضل کی
تعریف میں پھیشعر کیے۔

### ابونواس کی ابو حبیب سے درخواست:

مگر ابوحبیب الموثی کہتا ہے کہ ایک دن میں مونس بن عمران کے ہمراہ فضل کے پاس جارہا تھا اثنائے راہ میں مونس نے مجھ ہے کہا۔ چلو ذرا ابونواس سے ملتے پیلیں۔ہم دونوں جیل میں اس کے پاس آئے۔اس نے مونس سے بو چھا اے ابوعمران کہاں کا قصد ہے۔اس نے کہا میں ابوالعباس فضل بن الربیج کے پاس جارہا ہوں۔ابونواس نے کہا کیا میرا میر قعدتم ان کو پہنچا دوگے۔اس نے کہا ہاں! میں لے جاتا ہوں۔ابونواس نے اس دقعہ میں چند شعر کھھا ہے دیۓ اور یہی اشعار اس کی رہائی کا سبب ہے۔

# شراب کی تعریف میں ابونواس کے اشعار:

جب امين نے ابونواس كاليشعر:

الاستنسى حسراً وَ فُسل لِسى هِسَى السَحَمُرُ سَلَا ورثير دوسر عود اشعار جس مين اس في شراب كي مدح اوراً رزوكي هي سنة:

منزة الطعم سلافينه

استقينهايا ذفافه

لرجاءاه ضحافيه

ذل عسندي من قالاهما

مشل مسازل رضاعت بعد همارون المعلافیه شرخه به نامی و فافه! تو مجھے خالص تیز و تنداور آلخ شراب پلامیر سنز دیک ہرو اُمخص جو کسی طمع یا خوف کی وجہ سے شراب کو ہرا نہ سمجھتا ہے۔ابیا ہی ذکیل وخوار ہے جس طرح کہ ہارون کے بعد خلافت ذکیل وخوار ہوگئی ہے'۔ اور پھر بہ شعر سنا:

فسحساء بهسا زیسنیة ذهبیة فلو نستطع دون السحو د لها صبرا نِنْرَجْهَاَبُّهُ: ''وهالیک شهر سے رنگ کی دکتی ہوئی شراب لایا کہ ہم کومجبوراً سے مجدہ کرتا ہی پڑا''۔ انہوں نے ابونواس کوقید کر دیا اوراس سے کہا کہ بلاشبرتو کا فراورزند ایق ہے اس موقع پر ابونواس نے فضل بن الربیع کوایک منظوم درخواست لکھ کر بھیج دی اس میں اپنی براُت ظاہر کی اوراس کی خوشا مدکی تا کہ وہ امین سے اس کی سفارش کر ہے۔



بب۸

# خليفه مامون عبدالله

### ېرش کې بغاوت:

اس سال جولز ائی امین و مامون کے درمیان ہوری تھی' بالکل ختم ہوگئی اورتمام مشرق عراق اور تجاز نے ، مون کی اطاعت قبول کر بی اس سال کے ماہ ذی الحجہ میں برش نے انفار اراذل اور بدیوں کی ایک بڑی جماعت کے ساتھ حکومت کی خلاف علم بعنوت بر پاکر دیا۔اور اپنے زعم میں آل محمد میں ہے کسی بہتر شخص کے انتخاب کے لیے دعوت دی بینیل آیا۔ وہاں اس نے ماں گزاری وصول کی۔ تاجروں پر غار گھری کی' دیہات کولوٹ لیا اور مولیثی ہٹکا لے گیا۔

### حسن بن سبل کی ولایت:

امین کے تل اور تمام لوگوں کے مطیع ہوجانے کے بعد اس سال مامون نے اس تمام جبال فارس ابواز 'بھرے' کونے' حجاز اور یمن کے علاقوں پر جن کوطا ہرنے فتح کیا تھا۔فضل بن سہل کے بچائی حسن بن سہل کووالی مقرر کیا۔

# طا مر كونصر بن شبث بر فوج كشى كالحكم:

اورطا ہر کو جواس وقت بغداد میں مقیم تھا تھم بھیجا کہ وہ اپنے تمام زیرا قتد ارعلاقوں کوحسن بن سبل کے نا بَیوں کے حوالے کر دے۔اور وہ خودرقہ جا کرنصر بن شبث سے لڑے اور اس کے بجائے ہم تم کوموصل جزیرہ شام اور تمام ممالک مغربی کا والی مقرر کرتے ہیں۔ چنا نچے حسن کا نائب علی بن سعید عراق کا والی خراج مقرر ہوکر عراق آگیا۔ گر جب طاہر نے فوج کی تمام معاش ادانہ کر دی محکمہ خراج کواس کے حوالے نہیں کیا۔البتدادائی معاش کے بعداس نے اسے جائزہ وے دیا۔

# امير ج عباس بن موى:

اس سال مامون نے ہر ثمہ کوخراسان بلا بھیجا۔اس سال عباس بن موئ بن عیسیٰ بن موئیٰ بن محمد بن علی کی امارت میں جج ہوا۔

# وواره کے دا تعات

اس سال حسن بن ہمل عراق کا والی عام مقرر ہوکر بغداد آیا اور یہاں آ کراس نے تمام اصلاع اور شہروں میں اپنے عامل ا اور عہدایدار مقرر کیے۔اس سال جمادی الا قالی میں طاہر رقد روانہ ہوا۔ عیسیٰ بن محمد بن ابی خالد بھی اس کے ہمراہ رقد روانہ ہوا۔ اور اسی سال ہر ثمہ خراسان روانہ ہوا۔اس سال ازہر بن زہیر بن المہیبہ ہرش کے مقابلے کے لیے گیا اور اس نے ماہم میں اسے قتل کر دیا۔

#### محربن ابراہیم ابن طباطبا:

۔ اس سال محمد بن ابر اہیم بن اساعیل بن ابر اہیم بن حسن بن حسن بن علی بن ابی طالب بڑے پیٹا نے جمعرات کے دن ۱۵/ جم دی الآخر کو کوفیہ میں خروج کیااور آل محمد مُؤینی میں سے بہتر شخص کوخلیفہ منتخب کرنے اور کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ مؤتین کی بیر ابو ب

1

کی عوت دی اس کوائن طباطبا کہاجا تا ہے۔ابوالسرایاالسری بن منصور جس کے متعلق بیان کیاجا تا ہے کدوہ ہانی بن قبضیہ بن ہائی بن مسعور بن مدمر بن محروبان ابی رہیعہ بن ذہل بن شعبیان کی اولا دمیں تھا۔ابن طباطبا کی استحریک کا اصل کا رپر داز اس کا وزیر ہوتد بیر وراس کی فوٹ کا سپیسمالا رتھا۔

مامون کی نظر بندی کی افواہ:

اس کے خرویٰ کی وجہ میں ارباب سیر کا اختلاف ہے بعضوں نے سہ بات بیان کی ہے کہ ان ملاقوں کی ولایت ہے جن کو طاہر نے فتح کیا تھا۔ جب مامون نے اسے بدل دیا اوراس کی جگہ حسن بن سہیل کو مقرر کیا تو عراق میں سہ بات مشہور ہوئی کہ فضل بن سہیل نظر بند کر دیا اور کی کو ان سے مطنبیں دیتا۔ چاہوا م سبل نے مامون پر بالکل قبضہ کر لیا ہے۔ نیز اس نے مامون کو ایک قصر میں نظر بند کر دیا اور کی کو ان سے ملئے نہیں دیتا۔ چاہوں ہوں یہ نے لص امراء اور قر ببی اعز ااور و بی بغیر ان کی رائے خواہش اور مشورہ کے تمام امور سلطنت کو اپنی استبدا دندرائے سے سر انبی م دے رہا ہے۔ اس خبر سے عراق کے بنی ہاشم اور دوسرے عما کہ حوث پیدا ہو گیا۔ اور انہوں نے فضل بن سبل کے اس طرح مامون پر قابو پایا جانے بہت ہی براسمجھا۔ اس وجہ سے بیسب کے سب حسن بن سبل پر چیرہ دی کرنے گے عراق کے تمام شہروں میں ف دہر یا ہو گیا۔ اس سلسلہ میں سب سے پہلے ابن طباطبانے جس کا ذکر ہم کر چکے ہیں کو فی میں خروج کیا۔

میں میں ف دہر یا ہو گیا۔ اس سلسلہ میں سب سے پہلے ابن طباطبانے جس کا ذکر ہم کر چکے ہیں کو فی میں خروج کیا۔

محربن ابراجيم كاكوفه برقبضه:

ریجی بیان کیا گیا ہے کہ ابوالسرایا ہر ثمہ کے تحانی عمال میں تفااس نے اس کی معاش دینے میں دیر لگائی اوراہے مؤخر کر دیا۔اس بنا پر ابوالسرایا ہر ثمہ سے گڑ کر کوفہ چلا آیا۔ یہاں اس نے محمد بن ابرا تیم کے ہاتھ پر بیعت کی۔ کوفہ پر قبضہ کرلیا۔ تما م کوف والوں نے اس کی اطاعت قبول کر لی۔محمد بن ابراہیم نے کوفہ میں مستقل اقامت اختیار کی۔اطراف کوفہ کے رہنے والے اور بدو ک وغیرہ اس کی حمایت کے لیے اس کے پاس آئے۔

ز مير بن مستب كي كوفه برفوج كشي:

اس سال حسن بن سہل نے زہیر بن المسیب کواس کی جمعیت کے ساتھ کوفہ دوانہ کیا۔ جب ابن طباطبا کوفہ میں داخل ہوا ہے اس وقت سلیمان بن ابی جعفر المصور 'حسن بن سہل کی جانب سے وہاں کا عامل تھا۔ گروہ خودتو کوفہ میں تھ نہیں۔ البتہ اس کا ناب خالد بن مجمل الفسی اس کے بجائے کوفہ پر متعین تھا جب اس کی اطلاع حسن بن سہل کوہوئی وہ سیمان پر بہت نا راض ہوا اور گرا رجسن نے اسے بر دل تھہرایا اور اب اس نے زہیر بن المسیب کودس بڑارفوج کے ساتھ جس میں سوار اور بیادہ دونوں کی گرا رجسن نے اسے بر دل تھہرایا اور اب اس نے زہیر بن المسیب کودس بڑارفوج کے ساتھ جس میں سوار اور بیادہ دونوں کو جی تھیں کو نے بھیجا۔ جب بیفوج کوفہ کے فران کی چیش قدمی کی خبر باغیوں کوہوئی وہ پہیلے تو کوفہ سے نگل کر مقابعہ کے لیے آ مادہ ہوئے گر جب مقابلہ کی اپنے میں طافت نہ پائی تو شہر بی میں تھہر سے البتہ جب زبیر قربیر شام کوصغب پر تو اب کوفہ والے بھی شہر سے نکل کر آگے بڑھے اور پھر تھہر گئے قطر ہوئے کر زہیر نے ان کے سامنے آ کرمنگل کی شام کوصغب پر بڑاؤ کیا۔

ز بير بن ميتب كي شكست:

۔ دوسری دن علی اصبح اس نے کوفہ والوں پرحملہ کر دیا۔ مگرانہوں نے اسے ہری طرح شکست دی۔اس کی فرور گا ہ لوٹ لی اور جس قدررو پیداسلحهٔ جانو راور دومرااسباب وسامان زمیر کے ساتھ تھااس سب پر قبضہ کرلیا۔ یہ بدھ کے دن کاوا قعہ ہے۔ این طباطیا کا انتقال:

اس کے دوسرے ہی دن لینی جعرات کی رجب ۱۹۹ه کوئیرین ابرائیم ابن طباطبانے یکا کیسا نقال کیا۔ ابن طباطبا کی وفات کی وجہ:

اس کے متعلق بیان کیا جاتا ہے کہ ابوالسرایا نے اسے زہر دے دیا۔اوراس زہر دینے کی وجہ بیر بیان کی گئی ہے کہ جب ابن طباطبا نے زہیر کی فرودگاہ کی ہرشے پر قبضہ کرلیا تو اس نے ابوالسرایا کواس میں دخل وتصرف کی قطعی ممانعت کر دی۔تم مفوج ابن طباطبا کی مطبع تھی۔اس طرز عمل سے ابوالسرایا پر بیر بات واضح ہوگئی کہ ابن طباطبا کے ہوتے ہوئے اسے پچھا ختیار نہیں۔اس نے ابن طباطبا کو زہردے دیا۔

# ابوالسراياكى كارگزارى:

اس کے مرنے کے بعدا بوالسرایا نے ایک بےریش و پردت کڑے محمد بن محمد بن پزید بن علی بن الحسین بن علی بن ابی طالب برسین کواس کی جگہ بٹھا دیا۔اس طرح اب اس دعوت کا اصلی کا رفر مااور مختار کلی ابوالسرایا ہو گیاد ہی احکام نا فذکرتا تھ و ہی عزل ونصب کرتا اور سارے اختیارات اس کو حاصل تھے۔

# عبدوس بن محمد بن خالد المروذي کي کوفه کي جانب پيش قدمي:

جس روز زبیر کو فلست ہوئی اس دن وہ قصر ابن ہمیر ہوا پس آ کر دہاں فروکش ہو گیا۔اس کے کوفہ روانہ ہو جانے کے بعد ہی حسن بن سہل نے عبدوس بن خالد المروذ ی کوئیل بھیج دیا تھا۔ مگر زہیر کی ہزیمت کے بعد عبدوس حسن بن سہل کے حکم ہے کونے کے ارا دے سے آگے بڑھا۔ جب بیاپی فوج کے ساتھ جامع پہنچااس وقت زہیر قصر میں موجود تھا۔

### عبدوس بن محمه كاقتل:

خودابوالسرایا عبدوس کی طرف بڑھا۔اوراتوارے دن جب کہ ماہ رجب کے ختم ہونے میں تیرہ راتیں ہاتی تھیں۔اس نے خود جو متے پر پیش قدنی کر کے عبدوس پر حملہ کر دیا۔اسے آل کر دیا۔ ہارون بن محمد بن ابی خالد کو گرفتار کرلیا اوراس کی فردگاہ کولوٹ لیے بیان کیا گیا ہے کہ اس موقع پر عبدوس کے ساتھ جار ہزار شہ سوار تھے گران میں سے کوئی بھی نچ کر بھاگ نہ سکا۔ یا مارے گئے یا گرفتار کر لیے گئے۔اس کا میابی کے بعد طالبین تمام شہروں میں چھیل گئے۔ابوالسرایا نے کوفہ میں درہم مسکوک کرائے۔ان پڑیہ آتیت کندہ کی:

﴿ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُ الَّذِيْنَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفًّا كَانَّهُمُ بُنْيَانٌ مُّوصُوص ﴾ الوالسراياكي رواكل بصره:

جب زہیر کو جواس وقت قصر میں مقیم تھا معلوم ہوا کہ ابوالسرایا نے عبدوس کوتل کر دیا ہے۔ وہ اپنی تمام جماعت کو سمیٹ کر نہر الملک چلا آیا۔ اس کے طلا نکح کوثی نہر الملک چلا آیا۔ اس کے طلا نکح کوثی اور نہر الملک تک دیکھ بھال کرنے آتے تھے۔ پھر ابوالسرایا نے اپنی فوجیس بھرے اور واسط روانہ کیس اور وہ ان میں واخل ہوگئیں۔

عبیداللہ بن سعیدالحرثی جوحس بن سبل کی جانب سے واسط کا عامل تھا۔ اس وقت نواح واسط میں کسی جگہ تھیم تھا۔ ابوالسرایا کے جیش نے واسط کے قریب اس کا مقابلہ کیا۔اورا سے مار بھگایا۔ بیہ بغداد بلیٹ آیا۔اس کی فوخ کے بہت سے آ دمی ہ رے گئے اور بہت سے گرفتار ہو گئے۔

# حسن بن مہل کی ہر شمہ سے درخواست:

جب حسن بن بہل نے ویکھا کہ سی خص کی ابوالسرایا کے مقابلہ میں پیش نہیں جاتی جونون بھی اس کے مقابلہ پر گئی۔اس نے جوا اور برباد کر دیا۔اور اب کوئی سیدسالار یہاں ایسانہیں ہے جوکا میا بی سے اس کا مقابلہ کر ہے۔اس کی نظر نہایت ہے تا ہی سے برگئی۔ گر جرثمہ پر بیگذر ہوکر آیا برثمہ نے اپنے تمام سرکار ک کی ماس کے حوالے کر دیے اور خود حسن بن بہل مامون کی جانب سے عراق کا والی مقرر ہوکر آیا برثمہ نے اپنے تمام سرکار ک کا ماس کے حوالے کر دیے اور خود حسن سے بگڑ کر خراسان چل دیا۔ یہ ابھی حلوان پہنچا تھا کہ حسن نے سندی اور صاحب المصلی کواس کے پاس جیجا تا کہ وہ اے ابوالسرایا ہے لڑنے کے لیے بغداد والیس لے آئیں مگر ہر شمہ نے والیس آئے ہوئے اور خوشا مدانہ دیا۔حسن کے ویل نے والیس آئے بہت آمیز اور خوشا مدانہ دیا۔حسن کے ویل نے والیس آئر اس کے انکار کی اے اطلاع دی مگر اس نے وہ بار وسندی کوا یک نہا یت کیا جست آمیز اور خوشا مدانہ خط دے کر ہر شمہ کے پاس جیجا۔

# ہر شمہ کی کوفہ جانے کی تیاری:

اس خط کے پڑھنے کے بعد ہر قمہ اس سال کے ماہ شعبان میں بغداد چلا آیا۔اوراب اس نے کوفہ جانے کی تیاری کی حسن بن سہل نے علی بن ابی سعید کو تھم دیا کہ تم مدائن واسط اور بھر ہ کی سمت چلے جاؤ۔ بیاس کے لیے آمادہ ہوگئے۔ابوالسرایا کو بھی جواس وقت قصر ابن ہمیر ہ میں مقیم تھا اس نقل وحرکت کی اطلاع ہوئی وہ خود مدائن کی طرف بڑھا اور رمضان میں اس کی فوجیس مدائن میں واضل ہو گئیں۔البتہ وہ خود اپنی جعیت کے ساتھ بڑھتا ہوار مضان میں نہر صرصر پر کو فے کے راستے سے متصل فروش ہوا۔ حسن بن سہل کی منصور بن المہدی کو ہدایت:

جب پہلی مرتبہ ہرتمہ نے حسن کے پاس جانے ہے انکار کیا تو اس پرحسن نے منصور کو تھم دیا تھا کہ وہ فوج کے ساتھ بغداد سے چل کر ہرتمہ کے آئے تک یاسم نبہ جا کر تھم رار ہے۔منصور نے حبہ اس پڑل کیا۔اس کے بعد جب ہرتمہ آ سیاتو وہ بغداد سے چل کر سفیدین آیا اور یہاں اس نے منصور کے سامنے پڑاؤ کیا۔ پھر یہاں سے بھی بڑھ کراس نے نہر صرصر پر ابوسرایا کے مقابل پڑاؤ کیا۔ صرف بینہران دونوں کے درمیان تھی علی بین ابی سعیداس وقت کلواڈ کی بین مقیم تھا۔

### ابن الى سعيد كامدائن يرقبضه:

عیدالفطر کے دوسرے دن منگل کووہ اپنی فرودگاہ سے جنگ کے لیے برآ مدہوا۔ اس نے اپنے مقدمۃ انجیش کومدائن بھیجی دیا اور وہاں اس کی ابوالسرایا کی فوج سے جمعرات کے دن صبح سے شام تک نہایت شدید جنگ ہوئی دوسرے دن علی الصباح برتمہ اور اس کی فوج پھر جنگ کے لیے مستعد ہوکر میدان کارزار میں آئی اور جنگ شروع ہوئی ابوالسرایا کی فوج مقابلہ سے بھاگ گئی۔ ابن ابی سعید نے مدائن پر قبضہ کرلیا۔ اس کی اطلاع ابوالسرایا کو ہوئی۔ وہ ۵/شوال شب شنبہ میں اپنے نہر صرصر کے پڑاؤ سے پھر قصر ابن ہمیں واپس چلا آیا۔ اور وہیں اتر بڑا۔

### برثمه اورا بوالسرایا کی جنگ:

دوسرے دن ہرٹمہ کوال کے جانے کی اطلاع ہوئی وہ تیزی ہےاں کے تعاقب میں چلا اورا ثنائے راوہ ی میں ابوانسرایا کی فوج ک ایک بڑی جماعت اس کے ہاتھ لگ گئی۔اس نے ان سب کوئل کر کے ان کےسرحسن بن سہل کوئیسج دیے۔اس کے بعد ہرجمہ قصرا ہیں : بیر و پہنچ اور و باب اس کے اور ابوالسرایا کے درمیان ایک نہایت خونریز معرکہ پیش آیا۔ جس میں ابوالسر ایا نے بشار آ دمی کا میں ہے۔ ابوالسرايا كي مراجعت كوفه:

وبال سے ابوالسرایا چیکے سے نکل کر کونے چلا گیا۔ کوف میں محمد بن محمد اور اس کے ساتھ شیعوں نے عباسیوں اور ان کے موال اورشا گرد پیشہلوگوں کے مکانات پر دفعتۂ دھاوا کر کے ان کوتا خت وتارا نج کر دیا۔اورا پنے دشمنوں کو وہاں ہے نہایت شقاوت قلبی اور ظالما نبطریقہ پرخارج کردیا۔عباسیوں کا جورو پہیاور مال لوگوں کے پاس امانت تھا اس کو دریافت کر کے ضبط کریا اس موقع پر برثمہ نے بیطریقها ختیارکیا کہا*س نے*لوگوں ہے کہا کہاس سال میں حج کاارادہ رکھتا ہوں اس بہانے سےخراس ن جہال'جزیرہ اور بغداد وغیرہ کے جوجا بی حج کے لیے جاتے ہوئے اس کے پاس ہے گز رتے وہ ان کوو ہیں روک دیتا کیونکہ اے تو قع تھی کہ وہ بہت جلد کوف پر قبضہ کر لےگا۔ ابوالسرایانے مکداور مدینہ پر قبضہ کرنے اور امارت عج کے لیے اپنے آ دمیوں کو پہنے سے بھیج دیا تھا۔

محربن سليمان كامدينه برقضيه:

اس وقت داؤر بن عيسى بن محمد بن على بن عبدالله بن العباس حرمين كاوالي تفا\_اس فيحسين بن حسين الأفطس بن على بن حسين بن على بن الى طالب بيسية كو يكواورمحمد بن سليمان بن واؤ دبن الحسن بن الحسن بن على بن ابي طالب بيسية كومد سيخ بهيجا تفام محمد بغیرکسی مزاحمت کے مدینہ میں داخل ہوگیا۔اورحسین بن حسن مکے گیا۔

# مسرورالكبيركا داؤ دبن عيسلي كومقا بله كرنے كامشوره:

ملے کے قریب پہنچ کروہ اہل مکہ کی مزاحمت کی وجہ ہے کچھ دیرو بال رکا وجہ اس کی پیھی کہ جب داؤ دبن عیسیٰ کومعلوم ہوا کہ ابوالسرایا نے حسین بن حسن کوا مارت حج کے لیے مکہ جیجا ہے اس نے بنی العباس کے موالیوں اوران کے شاگر دپیشوں کو جمع کیا۔اس سال بارون کامشبور خدمت گارمسر ورالکبیر بھی اپنے دوسوشہ سواروں کے ساتھ جج میں شریک تھا۔ وہ اس بات کے لیے بالک آبادہ ہوگیا کہ جوکوئی بھی زبردتی مکہ میں داخل ہوا'اس سے لڑے اور شہر کو طالبیین کے قبضے سے بچائے۔اس نے داؤ دبن عیسی سے کہا کہ خودتم ورنه تمبه را کوئی کڑ کا میرے ساتھ آ مادہ ہوجائے پھر میں دیکھے لیتا ہوں داؤ دینے اس سے کہا کہ حرم میں کسی طرح قبال جا ئز نہیں۔ ایک رائے اگروہ آئیں گے میں اس دوسرے رائے ہاں کو تکال دوں گا۔

### داؤد بن عيسى كاحسين بن حسن سے مقابله كرنے سے انكار:

مسر درنے کہامیتم کیا کرتے ہو۔اپنی حکومت اور سلطنت اپنے ایسے دشمن کے سپر دکر نا چاہتے ہو کہ جوتمہ رے ند ہب تمہاری عز ت اور مال کوتباہ و ہر با دکر دے گا اور اس بارے میں کسی معترض کے اعتر اض کی بھی پر وانہیں کرے گا۔ داؤ د نے کہامیری حکومت مجھے اس ہے کیا۔ جب تک میں بالکل پیر فانی نہ ہو گیا میرے خاندان والوں نے کسی ملک کی ولایت مجھے نہیں وی۔ اب اس بڑھا ہے میں البتہ انہوں نے اس حجاز کی مجھے حکومت دی ہے۔جس سے میں صرف اپنا پیٹ پالٹا ہوں یہاں اور کیا رکھا ہے۔اصل میں تو اس حکومت کے مالکتم اورتمہارےا بیسےاوراشخاص بیں تمہارا جی حاہےتم لڑویا نہاڑو \_

# داؤ دین عیسیٰ کی روانگی عراق:

اب داؤ دتو کد چھوڑ کرمشاش چلا آیا۔اس نے اپنا سامان اونٹوں پر بارکر کے عراق روانہ کر دیا۔ اور مامون کی جانب ت ایک فرضی مراسدا پنے بینے محمد بن داؤ و کے امارت میں حج پر تفر رکا لکھ کرا ہے وے دیا۔ اور کہا کہ تم حج کر انے جاؤ۔ ظہرا و رعصر ک نماز منی میں پڑھا نا پھر مغرب اور عشا کی نماز بھی و ہیں پڑھا کر رات بسر کرنا۔ صبح کی نماز پڑھا کر سوار بون اور و باں سے چل کر مز دلفہ کے راستے میں اتر نا پڑتا و ہاں سے اپنی بائی جانب عمر و کے درے کے راستے مشاش کے رہتے ہے آنا۔ اور پھر بست ن ابن عامر میں جھے سے آملنا۔ اس کے بیٹے محمد نے اسی تجویز پڑمل کیا۔

### مسرورالكبير كي مراجعت عراق:

داؤ دکی اس علیحدگی کی وجہ سے بنی عباس کے موالیوں ٹاگر دپیشوں کی جو جماعت کے بیں اس کے سرتھ تھی تنز بنز ہوگئی۔خود مسر ور کے حوصلے پست ہو گئے اسے بیخوف ہوا کہ اگر اس نے دشمن کا مقابلہ کیا تو خود اس کے ساتھی اس سے جامبیں گے اس اندیشے سے وہ بھی عراق واپس جانے کے ارادے سے داؤ دکے پیچھے ہی چل کھڑا ہوا۔

#### احمد بن محمد كالمامت نمازية

اب صرف عاجی عرفات میں رہ گئے۔ جب ظہر کا وقت آیا۔ بہت سے مکے والوں نے امامت سے پہلوتہی کی۔احمہ بن محمہ
بن ولید الرذی نے جو مجد حرام کے موذن امام اور قاضی جماعت ہے دیکھا کہ والیوں میں سے کوئی موجو دنہیں ہے۔انہوں نے
قاضی مکہ محمہ بن عبد الرحمٰن المحزوی سے کہا کہ آپ قاضی شہر ہیں آپ آگے بڑھیں حج کا خطبہ پڑھیں اور دونوں نمازیں پڑھا کیں۔
انہوں نے کہا کہ نائب امام بھاگ گیا۔ اور یہ باغی جماعت زبردی مکہ میں داخل ہونے پرتل ہوئی ہے۔ میں کسی کے نام کا خطبہ
پڑھوں انہوں نے کہا دعا میں آپ کسی کا نام ہی نہ لیں مجمد نے کہا مناسب بیہ کہ آپ امامت کریں خطبہ پڑھیں اور نماز پڑھا دیں
گرانہوں نے اس سے قطعی انکار کیا۔

### حسين بن حسن كى مكه ميس آمد:

آخرکارسب نے ل کراہل مکہ کے ایک باہروا کے خص کوآ کے بڑھایا اوراس نے بغیر خطبہ ظہر اورعصر کی نماز پڑھائی۔اس کے بعدتمام حاجی وہاں وقوف کیا بعد مغرب سب لوگ بغیر امام کے عرفہ سے جل کرعرفہ کے موقف میں آئے اورغروب آفاب تک سب نے وہاں وقوف کیا بعد مغرب سب لوگ بغیر امام کے عرفہ سے مزدلفہ آئے اور یہاں بھی ایک باہروالے نے مغرب اورعشاء کی نماز پڑھائی۔اس اثناء میں حسین بن حسن سرف میں اس خوف سے تھہرا ہواتھا کہ اگروہ مکہ میں داخل ہو گیا تو اس کی مزاحمت کی جائے گی اور لڑائی ہوگی۔ مگر جب کہ بعض بوگوں نے جوطالبین کی جانب مائل تصاور عباسیوں سے ڈرتے تھے۔اس سے جاکر کہا کہ مکہ مثنی اور عرفہ سلطنت کے واپو یہ سے خالی ہوگیا ہے جی تو اب حسین بن حسن عرفہ کے دن مغرب سے پہنے مکہ میں داخل مو گیا ہے۔ وہ سب کے سب ان مقامات کو چھوڑ کرعراق چلے جیں تو اب حسین بن حسن عرفہ کے دن مغرب سے پہنے مکہ میں داخل ہوا۔اس وقت اس کے ہمراہ پورے دی آدمی بھی نہ تھے۔

### حسين بن حسن كي امامت:

اس جماعت نے پہلے بیت اللہ کا طواف کیا۔ صفا اور مروہ کے درمیان سعی کی اور رات میں عرفہ جیے گئے۔ وہاں پجھرات

گئے تک وقوف کیا۔ پھرمز دلفہ آ کرحسین نےصبح کی نماز پڑھائی اوراس نے قزح پر وقوف کیاو ماں سے وہ حاجیوں کو لے کر چلا۔ ایام جج میں اس نے منلی میں قیام کیا۔ بلکہ ۹۹ ہو کے تتم ہونے تک وہ خودمنی ہی میں تھہرار ماے محمد بن سلیمان بن داؤ دا طالبی بھی اس سال مدینے میں مقیم ربا۔ ابتمام حاجی اور و ولوگ جو حج میں آئے تھے واپس چلے گئے ۔ اس مرتبہا تنی بات البتہ ہوئی تھی کہ حاجی عرف ہے بغیرامام کے طےآ ئے۔

### برثمیه اورا بوالسراما کی جنگ:

جب برثمه کو جوقر پیشا ہی میں فروکش تفاخوف ہوا کہاس لیت العل میں تو اس سال کا حج جاتا رہے گا۔اس نے ابوالسرایا اور اس کی فوج پراس مقام میں جہاں زہیراس ہے لڑا تھا۔حملہ کر دیا۔ دن کے ابتدائی حصہ میں ہر ٹمہہ کو ہزیمت ہوئی ۔مگر دن کے آخر میں ابوالسرایا کی نوج نے فکست کھائی ۔ جب ہرثمہ نےمحسوں کیا کہ وہ بات بوری نہ ہوسکی جو وہ حیابتنا تھا وہ قریبہ شاہی میں رہ پڑا۔اس نے حاجیوں وغیر ہ کووا پس بھیج دیا۔

### برخمه کی امرائے کوفہ سے مراسلت:

منصور بن المهدي كواينے ياس قريدشا ہي ميں بلا بھيجا اس كة نے كے بعد اس نے كو فے كے عما كداور امراء سے مراسلت شروع کی اورعلی بن ابی سعید مدائن پر قبضه کر کے واسط آیا۔اوراہے اپنے قبضہ میں لے کربھر ہ کی طرف بڑھا مگراس سال و واس پر قبضه نه کرسکا اور ۱۹۹ هختم ہو گیا۔

# ومع جي كواقعات

### ابوالسراما كاكوفەھےفرار:

اس سال ابوالسرایا کوفہ ہے بھاگ گیا اور ہرثمہ و ہاں داخل ہوا۔ بیان کیا گیا ہے کہ ابوالسرایا اور اس کے ساتھی طالبیین اتو ارکی رات جب کہ ماہ محرم • ۲۰ ھے تحتم ہونے میں۱/راتیں باقی تھیں کوفہ ہے بھاگ کر قادسیہ آئے۔اس رات کی صبح کومنصور بن المهبدی اور ہر ثمہ کوفہ میں داخل ہو گئے ۔انہوں نے عام امان کا اعلان کر دیا ۔کسی ہے کوئی تعرض نہیں کیا۔اس دن عصر تک وہ کوفہ میں تھہر کر پھرا بنی فرودگاہ میں واپس آ گئے اور کوفیہ میں انہوں نے اپنے ایک شخص غسان بن ابی الفرج ابوابرا ہیم بن غسان والی خراسان کی فوج خاصه سردار کواپنا جانشین بنادیا۔ بیاس محل میں جس میں محمد بن محمد اور ابوالسرایا فروکش تنھے۔فروکش ہو گیا۔ابوالسرایا اوراس کے سکھی قادسیہ کوبھی چھوڑ کر واسطہ کی ایک ست میں چلے آئے۔اس وفت علی بن ابی سعید واسط میں موجود تھا۔البتہ بصر ہ اب تک علو بوں کے قبضہ میں تھا' ابوالسرایا واسط سے نیچے و جلہ کوعبور کر کے عیدیٰ آیا۔ یہاں ان کو بہت سامال جوا ہواز ہے آیا تھا۔ ہاتھ لگ گیا۔اس نے اس پر قبضہ کرلیا۔اور وہاں ہے چل کرسوں آیا۔ یہاں اس نے اوراس کی جماعت نے پڑاؤ کیا۔ جاردن وہ یہاں تھہراوہ سوار کوایک ہزار اور پیادے کو یانچے سودیے لگا۔

حسن بن على الباذ اورابوالسرايا:

چو تھے دن حسن بن علی الباذغبی جو مامونی کے نام ہے مشہورتھا اس جماعت کے پاس آیا اور اس نے ان کوکہلا جیجا کہ میں تم

سے لڑن نہیں جوبت جباں تم چاہو چلے جاؤ۔ جب تم میرے علاقہ سے نکل جاؤ گے تو پھر میں تمہارا تعاقب بھی نہیں کروں گا۔ مگر ابوائسرایا نے بیاب ت نہ مانی اورلڑنے کے لیےاڑ گیا۔

# ابوانسرایا کی شکست وگرفتاری:

حسن نے ان سے جنگ کی ان کو مار بھگایا ان کی فرودگاہ کو بالکل تا خت و تاراج کر دیا۔ اس لڑائی میں بوالسرای بہت شخت زخی ہوگی تھا۔ وہ بھا گا اور پھر وہ تھ بن محمد اور ابوالشوک اکٹھا ہو گئے۔ ان کے تمام دوسر سے ساتھی ان کا ساتھ چھوڑ کرمتفرق ہو گئے۔ مصرف بیتینوں جزیرہ کی راہ ابوالسرایا کے مکان راس العین آنے کے اراد سے سے روانہ ہو گئے یہ بھا گتے بھا گتے جولا پہنچے تھے۔ کہ ان کے گھوڑوں نے تھک کران کوگرا دیا۔ جمادا لکندغوش وہاں پہنچ گیا۔ اور وہ ان کوگرفتار کر کے حسن بن سہل کے پیس جونہروان میں حربیہ جماعت کی نکالا ہوا ہوا تھا لیے آیا۔

# ابوالسرايا كاقتل:

حسن نے سب سے پہلے ا/ربیع الاوّل جمعرات کے دن ابوالسرایا کی گردن مار دی بیان کیا ہے کہ اس کے تل کے لیے ہارون ہن محمد بن ابی خالد کو جوابوالسرایا کے ہاتھوں گرفتار ہو چکا تھا۔ متعین کیا گیا تھا اوراس نے اس کوتل کیا۔

### ابوالسرایا کے سرکی تشہیر:

ارباب سیر نے بیان کیا ہے کہ آل کے وقت جس قدر جزع فزع ابوالسرایا نے کیا۔اس کی نظیر نہیں ۔ قبل کے وقت اس نے بہت ہی ہے ہی ہے ہوں مار نے شروع کیے اور چیخے جلانے لگا۔اس کے سرمیں رسی ہاندھی گئی اب بھی وہ بہت ہی چلاتا ہاتھ پوئس مارتا اور پیچے وتا ب کھار ہاتھ اس مارتا اور پیچے وتا ب کھار ہاتھا۔اس حالت میں اسے آل کر دیا گیا۔اس کے سرکوحسن بن مہل کی چھاؤنی میں پھرایا گیا اور اس کا جہم بغداد بھیج دیا گیا وہاں اس کے دو جھے کر کے بل کے دونوں سروں پر ایک ایک حصہ کوسولی پر لاکا دیا گیا۔ کو فی میں اس کے خروج پر اور پھر قبل میں دس ماہ کی مدت گزری تھی۔

# ز بدالنار کا بصره مین ظلم وتشدد:

جب ابوالسرایا نے د جلہ کوعبور کیا تھا۔ علی بن ابی سعیداس کی طرف بڑھا تھا۔ گر جب وہ اس کی دسترس سے نکل گیا۔ تو علی بھرے آیا اس نے بھرے کوفتح کیا۔ طالبین میں سے بھرے میں زید بن موسیٰ بن جعفر بن محمد بن علی بن حسین بن علی بن ابی طالب برخیفر بن محمد بنانا راس کواس لیے کہنے گئے کہ اس نے بن بن محمد بن محمد بنانا راس کواس کے بیس بیش کیا جاتا اس کووہ عباس اور ان کے طرفداروں کے اکثر مکا نات کو بھر ہیں جلادیا تھا۔ نیز موجودہ جماعت کا جو شخص اس کے بیس بیش کیا جاتا اس کووہ کی سرزادیتا کہ آگ گئیں جلاڈ اللّا۔

### زيدالناري گرفتاري:

ان لوگوں نے بھر ہ میں بہت می دولت زبر دئتی جمع کی تھی علی بن ابی سعید نے زید النارکوزند ہ گرفتار کر لیا۔ یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہاس نے علیٰ سے امان کی درخواست کی اور علی نے اس کوامان دے دی اس کے بعد علی نے اپنے ساتھ کے سپہر سرالاروں میں سے عیسیٰ بن بزید انجلو دی وقار بن جمیل محدویہ بن علی بن عیسیٰ بن ماہان اور ہارون بن المسیب کو مکے مدینہ اور یمن روانہ کیا۔ تاکہ وہ ان

طالعیین ہے جووبال میں کڑیں۔

ابوالسرایا گفتل کر کے حسن بن مہل نے محد بن محمد کو مامون کے باس خراسان بھیج دیا۔

### ابراہیم بن مویٰ بن جعفر کاخروج:

اس سال ابراہیم بن موی بن جعفر بن محمد بن علی بن حسین بن علی بن ابی طالب میسین نے یمن میں خروج کیا۔

یا ہے خاندان کے پھولوگوں کے ساتھ کے میں رہا کرتا تھا۔ جب اسے طالبیین کے لیے ابوالسرایا کے عراق میں خروج کرنے کی جے ہم بیان کر آئے ہیں۔ اطلاع ہوئی یہ بھی اپنے خاندان والوں کی ایک جماعت کے ساتھ کے ہے بمن کے اراد ہے ہوا۔ اس وقت مامون کی جانب سے الحق بن مولی بن عیسی بن مولی بن محمد بن علی بن عبدالقد بن عب س بنویٹ مین کا والی تھا۔ جب اسے ابر اہیم کی بمن کی جانب چیش قدمی اور صنعائے قریب آجانے کی اطلاع ہوئی و واپی تمام سوار اور پیدل نوخ کو لے کریمن کو ابر اہیم کے لیے خالی کر کے نجد یہ کی راہ پلیٹ آیا۔ اور اس نے ابر اہیم کے مقابلہ سے کنائی کا من لی ۔ اس کے اس طرز ممل کی بوٹی وجہ اس کے بچا واؤ د بن عیسیٰ کا حریمین سے بغیر مقابلہ چلے آنا ہوئی۔ اور اس نے بھی اس کی اقتد اکی ۔ یہ کے کے اراد سے صمناش آیا۔

# الطق بن مولى كامشاش مين قيام:

وہاں اس نے ہا قاعدہ چھا کوئی قائم کی۔اوراب کے میں داخل ہونا چاہا گران علو یوں نے جو کے میں شھا سے روک دیا۔
اس کی ماں کے میں علو یوں سے رو پوش تھی وہ اس کی تلاش میں تھے۔اس وجہ سے وہ ان سے رو پوش ہوگئ تھی۔اتحق بن موسی بہت مدت تک مشاش میں فروکش رہا۔اس اثناء میں عہاس کے جو طرفدار مکہ میں چھپے ہوئے اقامت گزیں تھے وہ پہاڑوں کی چوٹی سے گزرتے ہوئے ایک ایک اس کے بیٹے کے پاس لے آئے گرزتے ہوئے ایک ایک اس کے بیٹے کے پاس لے آئے اس ابراہیم بن موسیٰ کو جز ارکہتے ہیں کیونکہ اس نے یمن میں ہزار ہا آ دمیوں کوئل کیا تھا ان کولونڈ کی غلام بنایا تھا اور ان کے مال کو غصب کرلیا تھا۔

اس سال کی پہلی محرم کو جب کہ جا جی ہے ہے گئے۔ مسین بن حسن الافطس مقام کے عقب میں ایک گدے پر جسے دو ہرا کر کے بچھا یا گیا تھا بیٹھ گیا تھا اوراس نے غلاف کی عیبہ کے اتار نے کا تھکم دیا۔

### حسین بن ایخل کا غلا ف کعبہ کے اتار نے کا تھم :

چنانچ کعبہ پرجس قدر خلاف تھے وہ سب اتار کیے گئے اور اب سرف نگا پھر رہ گیا۔ اس کے بعد سین نے وہ ریشی غداف جن کوابوالسرایا نے اس کے ہاتھ اس ایر جھے تھا کعبہ پر چڑھا دیئے ان پر مرقوم تھا۔ یہ اصغر بن الاصغر ابوالسرایا واعی آل محمد سکھی کے جس کوابوالسرایا نے اس کے ہاتھ اس کے ہاتھ اللہ الحرام پر ڈالے جائیں اور عباسیوں کا سیاہ غلاف کعبہ سے اتار دیا جائے تا کہ عبدان کے غلاف سے پاک موجائے۔ یہ تحریر 194ھ میں کھی گئی۔

# حسین کاعباسیوں کی اشیاءواملاک پر قبضه:

جوغا، ف اتارے گئے تھان کوسین نے اپنے ہمراہی علویوں اور اپنے پیرووں میں ان کے مراتب کے مطابق تقسیم کرا دیا۔

کے میں جس قدررو پیدتھا اس سب پر قبضہ کرلیا۔جس کی کے متعلق اسے معلوم ہوا کہ اس کے پاس عباسیوں یو ان کے پیرووں کی کونی اما نت ہے اس نے اچا نک اس کے مکان پر دھاوا کر دیا۔اگر وہاں کوئی شے جس کی نشاند ہی گی گئی تھی دستیاب ہو گئی تھی ۔حسین نے اسے اپنے قبضہ میں لے لیا اور اس املین کو کچھ مزادے دی اور اگر کوئی چیز اس کے پاس سے برآ مدند ہوئی توحسین نے اسے قید کر ے خت عذاب دین شروع کیا۔البتداس نے اپنی مقدرت کے مطابق اپنی جان کا فدیدادا کر دیا تو اس سے سب کے سامنے اس بات كا قرار كرايا كدجو شے اس مے بال ہے في ہے وہ اصل ميں عباسيول يا ان كے سى دوسرے آ وى كى ہے اس قتم كى حركت اس نے بہت ہے ہوگوں کے ساتھ کی۔

اس زبردی تخصیل مال پرعذاب دینے کے لیے کونے کا ایک شخص محمد بن مسلمہ حسین کی طرف سے مقرر کیا گیا تھا ہے حنا طبیب ے محلّہ میں خالصہ کے مکان میں قیام پذیر تھا۔اس کی وجہ ہے اس مکان کولوگ دارالعذاب کہتے تھے۔اس کے مظالم اورتشد د سے تھے آ کراکش خوش حال لوگ شہر چھوڑ کر چلے گئے۔اس کی اس نے سیمزادی کدان کے مکان منہدم کراد ہے۔

حرم اورمساجد کی بےحرمتی:

اس طرح حرم کی اس بے حرمتی اور شرفازا دوں کی اس دارو گیر ہے ایک قیامت پریا ہوگئی۔ حسین کے ساتھیوں نے مسجد کے ستونوں کے سروں پرسونے کا جو ہلکا پتر چڑھا ہوا تھا'ا سے نکالناشروع کیا۔ بڑی کاوش ومحنت کے بعد بقدرا کیے مثقال کے وہاں سے سونا دستیاب ہوتا تھا۔مسجد کے اکثر ستونوں کا سونا اس طرح اکھیڑ لیا گیا انہوں نے زمزم کی جالیوں پر جو**نو**لا د چڑھا ہوا تھا اسے بھی نکال لیا ۔ نیز ساگوان کی لکڑی بھی اتاری اوران سب کو بہت ہی معمولی قیمت پرفروخت کرویا۔

جب حسین بن حسن اور اس کے ہمرا ہی علویوں نے محسوں کیا کہ ہمارے ان مظالم سے تنگ آ کرلوگ ہمارے مخالف ہو گئے ہیں۔اوران کو پیھی معلوم ہوا کہ ابوالسرایا قبل کردیا گیاہے کو نے بھرےاورتمام صوبہ عراق میں جس قدرط کیمین تھے وہ سب محمد بن جعفر بن محمد بن علی بن صین بن علی بن ابی طالب التی این آئے۔ بیا کی عابدوز امدیشن سے ۔سب ان کی عزت کرتے تھے وہ ا پنے خاندان والوں کے برے چلن ہے قطعی متنفر اور علیجد ہ تھے وہ ایک بڑے عالم دین تھے جس کووہ اپنے گلوں سے روایت کرتے تھے اور پھران ہوں کو ضبط تحریر میں لے آتے تھے جسین بن حسن اوراس کے دوسرے ہمرا ہی علویوں نے ان سے کہا کہ تمام لوگوں میں آپ کی جس قدرعظمت و وقعت ہے۔اس ہے آپ واقف ٹیں۔آپ برآ مدہوں۔ہم آپ کوخلیفہ بناتے ہیں اورہمیں یقین ہے کہ اً رہ باس کے لیے آ مادہ ہو گئے تو پھر کوئی مخص بھی اس بارے میں اختلاف نبیں کرے گا۔ انہوں نے اس کے قبول کرنے ے انکار کر دیا۔ مگرایک ان کے بیٹے علی بن محمد بن جعفر اور دوسرے حسین بن حسن الافطس نے اتنا اصرار کیا اور ان پر اس قدر دیاؤ ڈ الا کہ آخر کارد واپنی رائے کے خلاف ان کے کہنے میں آگئے اور خلافت قبول کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ ۲/ ربیج الآخر جمعہ کے دن نماز جمعہ کے بعد سب نے ان کو بیعت کے لیے کھڑا کیا۔ پہلے ان سب نے ان کی بیعت کی پھر تمام اہل مکہ اور مجاورین حرم ان کی خدمت میں حاضر ہوئے اور طوعاً وکر باان کی بیعت کی ۔امیر الموثین ان کوخطاب دیا۔

# على حسين بن حسن كى بدكر دارى:

پند ووال سطری گرزے برائے نام وہ امیر المومنین تھے مر دراصل ان کا بینا علی حسین بن حسن الفطس اور ان کے فاندان کی ایک برہ عت جونہایت ہی بداخلاق ظالم اور بد کردارتھی حکمران تھی ایک مرتبہ حسین بن حسن قریش کے فاندان بنی فہر کی ایک عورت پر جوالک مخزومی کی بیوی اور نہایت ہی حسین وجیل تھی فریفتہ ہوگیا۔ اس نے اس کو بلا بھیجا۔ مگر اس نے آئے ہے انکار کیا حسین نے اس کے شر برکورہ مکنی دی اور اس کی گرفتاری کا حکم دے دیا۔ وہ دو پوش ہوگیا۔ حسن نے رات کے وقت اپنی ایک جماعت اس کے گربھیجی ۔ وہ دروازہ وقو ٹر کر اس کے گھر میں درآ ہے اور زیر دی اس عورت کو حسین کے پاس لے آئے۔ بیاس کے کھے سے چھے جانے کے قریب زمانے تک ان کے پاس رہی پھر موقع پا کروہ بھی گی اور اسپنا گھر چلی آئی بیاس وقت ہوا جب کہ حسین وغیرہ کے میں جنگ میں مقم وف تھے۔

# على بن محمر كي ناشا ئسة حركت:

اس طرح علی بن محمد بن جعفرایک قریش لڑک پر جو قاضی مکہ کا نہایت ہی حسین وجمیل نوعمرلڑ کا اسحاق بن محمد تق فریفتہ ہوا اور روز روشن میں خوداس کے مکان میں جوصفا پر واقع اور مسعیٰ کے منظر پر تھا گھس گیا۔اور پھراپنے گھوڑے پراس طرح سوار کر کے کہ اسے تو اس نے زین پر بٹھایا اورخو داس کے پیچھے گھوڑے کے پٹھے پر بمیٹھ کرنہایت تیزی سے گھوڑ ادوڑ آتا ہوا بازاروں کو چیرتا ہوا بسرکر میمون لے آیں۔ بیخو دواؤ دبن عیسیٰ مے کی میں جومنیٰ کی راہ میں واقع تھار ہتا تھا۔

### الل مكه كامحمر بن جعفر سے احتجاج:

ان ناشا سَت حرکتوں کودیکی کرتم ام اہل کہ اور مجاورین اپنے اپنے گھروں سے فکل کرمبجد حرام ہیں جمع ہوئے تمام دکا نیس بند کر دی گئیں اور کعبہ کے گرد جولوگ آباد تھے وہ بھی ان کے ساتھ ہو کر مجد بن جعفر بن مجد کے پاس جواس وقت داؤد کے محل میں موجود تھے آئے اور کہا کہ اس بچکو جے تمہار سے صاحبز او سے علی الاعلان بھگا لے گئے ہیں اس کو ہمار سے والے کرو۔ ورنہ بخدا! ہم تم کو خلافت سے علیحدہ کر دیں گے اور قل کر دیں گے ان کے اس بچوم سے ڈرگر انہوں نے اپنے گھر کا دروازہ بند کرلیا اور اس کھڑی کی جالی سے جو مجد کے راتے میں صلح تھی ان سے گفتگو کی اور کہا کہ بخدا میں اس واقعہ سے قطعی ناواقف ہوں۔ پھر انہوں نے حسین بن جائی سے جو مجد کے راتے میں صلح تھی گان سے گئی کے پاس ابھی جاؤ اور اس لڑکو جو اس کے پاس ہے لے آؤ۔ حسین نے جانے سے دن کو بلا کر اس سے کہا کہ تم میر کے بیٹے کہ پاس ابھی جاؤ اور اس لڑکو وہ اپنے آدمیوں سے میر افتان کیا ہی تو وہ وہ بن اس کے پاس گیا بھی تو وہ وہ ہے اس کے باس کے پاس گیا ہمی تو وہ اس کے پاس کے باس جات ہوں اور اس لڑکو کو جو اس کے پاس گیا ہمی تو وہ اس کے پاس جات ہوں اور اس لڑکو کو جو اس کے پاس آئے اور اس لڑکو کو اس سے جھڑا نے لاتا ہوں ۔ ابل مکھ نے کہا آپ بھی امان دیں۔ میں خود اس کے پاس آب بوں اور اس لڑکو کو اس سے جھڑا نے لاتا ہوں۔ ابل مکھ نے کہا آپ بھی حور سوار ہوکر اپنے بیٹے کے پاس آئے اور اس لڑکے کو اس سے جھڑا نے لاتا ہوں۔ ابل مکھ نے کہا تو بیا کہ دیا۔

# الحق بن موسی کی محمد بن جعفرے جنگ:

اس واقعے کوتھوڑے ہی دن گزرے تھے کہ آگئ بن موسیٰ بن عیسیٰ العباس یمن سے کئے آنے کے لیے مشش آ کرفروکش ہوا۔ تم معوی محمد بن جعفر بن محمد کے پاس جمع ہوئے۔اور انہوں نے اس سے کہا کہ امیر المومنین آگئ بن موی رسالہ اور پیدل کی ای زبردست جعیت کے ساتھ ہماری طرف بڑھتا چلا آتا ہے۔ ہماری بیدائے ہے کہ ہم اس کے بلند حصہ شہر میں خندق تیار کرکے
اس کا مقابلہ کریں۔ آپ بھی ہمارے ساتھ برآ مد ہوں تا کہ تمام لوگ آپ کود بھی تیں۔ اور آپ کے ساتھ ہوکر لڑیں۔ اس کے علاوہ
انہوں نے کئے کے قرب و جوار کے بدویوں کو جنگ کے لیے اپنے پاس بلالیں۔ ان کی تخوا ہیں مقرر کردیں اور کھے کے آگے احق بن
موی سے لڑنے کے لیے خندق بنالی چندروز تک وہ ان سے لڑتار ہا۔ گر پھروہ جنگ اور نونریزی کو براہ بھی کر اپنے مقام کوخود چھوڑ کر
عراق روانہ ہوگیا۔ اثنائے راہ میں ورقا بن جمیل خودا پنی جمعیت اور جلودی کے ان سپاہیوں کے ساتھ جواب اس کے ہمراہ تھے احق
سے ملا ان سب نے اس سے کہا کہتم ہمارے ساتھ کے واپس چلو۔ ہم تمہاری حمایت میں لڑتے ہیں۔ اس بھروسہ پراب اسخی ان کے
ساتھ بلی آیا اور کھے آکران سب نے پھرمشاش پر پڑاؤ کیا۔

#### معركه بيرميمون:

سر المحتاج المحتاج المحتاق المحتاق المحتاق المحتاج ال

اس ناکامی پرمجد بن جعفر نے قریش کے عما کد کوجن میں قاضی مکہ بھی تھے فاتحین کے پاس اپنے سب کے لیے اس وعدہ پر کہ ہم مکہ چھوڑ کر جہاں چاہیں چلے جاتے ہیں۔امان کی درخواست کی۔آگئ اور ورقانے اس درخواست کومنظور کرلیا اور تین دن کی علویوں کومہات دی۔ تیسر ہے دن جمادی الآخر میں وہ دونوں کے میں داخل ہوئے۔ورقا جلودی کے نائب کی حیثیت سے والی مکہ تھا۔ طالبہین نے مکہ چھوڑ دیا اور ہر جماعت اپنی اوچل دی۔

# محمر بن جعفر کی روانگی جده:

محرین بعفر نے جدہ کی راہ لی دہاں ہے وہ حجفہ جانے لگے محرین سکیم بن مروان نے جو بنی عباس کے موالیوں ٹیس سے تھا۔
جس کے مکان کوطالبیین نے تا خت و تاراج کر دیا تھا۔ جس پر نہایت تخت مظالم کیے تھے اور جو کے بیں بعض عباسیوں کی جا کداد کا جو جعفر بن سلیمان کی اولا دمیں تھے مختار تھا۔ عباسیوں کے غلاموں کی شاگر دبیشہ جماعت کواپنے ساتھ لے کرمحمہ بن جعفر کا تعاقب کیا اور جدہ اور حدہ اور حسفان کے درمیان ان کو جالیا۔ جو کچھوہ مکے ہے لے کر نکلے تھے۔ اس سب کولوٹ لیا۔ ان کے کپڑے تک اتار لیے صرف ایک یا شجامہ رہنے دیا وہ تو چا ہتا تھا کہ وہ قتل ہی کر دے گر پھرسوچ کر اس نے قیص عمامہ کروا اور معدود سے چند در جم زادراہ کے لیے ان کو بہت تھارت سے دے دیے۔

# محمر بن جعفراور مارون بن مسيّب كي جمعر پين:

محمد بن جعفر ساحل سمندر پر بلا دچہدیہ میں چلے آئے وہ موسم حج کے گزرنے تک وہاں مقیم رہے۔اس دوران قیام میں انہول نے لوگوں کوجمع کرنا شروع کیا۔شجرہ وغیرہ کے قریب ان کے اور ہارون بن مسیتب والی مدینہ کے درمیان کئی لڑا ئیال اس وجہ سے ہوئیں کہ بارون نے اپنے آ دمی ان کی گرفتاری کے لیے بھیجے۔ اس وجہ سے وہ اپنے ان لوگول کے ساتھ جوو ہاں ن کے پی جمع ہو کئے تھے بارون کے مقابلہ کے اس کے مقابلہ کے ان کا مقابلہ کیا تھے ہارون کے مقابلہ کے لیے بڑھ کر تجر ہے ان و ایک آ تھے ہوئی۔ تیر سے ان و ایک آتھ ہوئی۔ تیر سے ان و ایک آتھے۔ اور جاتی ساتھ ہوں میں سے بہت سے آ دمی مارے گئے۔ سیدان جنگ سے بیٹ کر پچروہ اپنے سابقہ مقام میں آگئے۔ اور تھیر کرنے کے میٹیم کا انتظار کرنے لگے۔ مگر جنبول نے ان کے پیس آنے کا وعد و کیا تھا۔ ان میں سے ایک بھی نہیں آیا۔ محمد بین جعفر کی جلودی اور رجاء سے امان کی درخواست:

اس بے وفائی کوانہوں نے محسوس کیا اورای وجہ ہے جب جج کا زمانٹ تم ہو گیا انہوں جلودی اور فضل بن سہل کے پچیر ہے بھائی رجاء سے امان کی ورخواست کی رجاء نے مامون اور فضل بن سہل کی جانب ہے اس بات کی ان سے ضم نت کی کہ اب ان کونہ ستایا جائے گا۔ محمد نے اس دعدہ کو مان لیا اوران کو ہالکل اطمینان ہو گیا۔
ستایا جائے گا۔ اور جو وعدہ امان ان سے کیا جاتا ہے اس کا ایفا کیا جائے گا۔ محمد نے اس دعدہ کو مان لیا اوران کو ہالکل اطمینان ہو گیا۔
اب ماہ آخر کے آٹھ روز بعد اتو ارکے دن جب کہ ماہ ذی الحجہ کے ختم ہونے میں دس را تیں ہاتی تھیں رجاء ان کو سکے میں ما یاعیسی بن پر یہ الحجہ وی اور جاء بن ضحاک اور فضل بن سہل کے عم زاد بھائی نے رکن اور مقام کے درمیان اس جگہ جہاں محمد بن جعفر کے لیے بیعت کی ٹی منبر رکھوایا 'تمام قریش وغیرہ پہلے ہے جبع تھے' جلودی منبر کے سب سے اعلیٰ درجہ پر چڑھ گیا اور محمد بن جعفر اس سے ایک درجہ پر چڑھ گیا اور محمد بن جعفر اس سے ایک درجہ پر چڑھ گیا اور محمد بن جعفر اس سے ایک درجہ پر چڑھ گیا اور محمد بن جعفر اس سے ایک درجہ پر چڑھ گیا اور محمد بن جعفر اس سے ایک درجہ پر چڑھ گیا اور محمد بن جعفر اس سے بیا درجہ نے کھی سیاہ تھی ٹو پی بھی سیاہ تھی ٹو پی بھی سیاہ تھی ۔کوئی تبواران کے پ س نہ محقی۔ تا کہ اب وہ خود ہی اپنی خلافت سے علیمہ کی کا اعلان کریں۔

محد بن جعفر كاالل مكه يخطاب:

محمد نے گھڑے کو رہار کہا۔ حفرات جو جھے پہلے ہے بہچانا ہے وہ تو جانا ہی ہے اور جونہیں جانا اسے میں خود بتا تا ہوں کہ میں محمد بن جعفر بن محمد بن علی بن صین بن علی بن ابی طالب بڑے ابول۔ میں نے اپنی خوشی سے عبداللہ امیر المومنین کی اطاعت کا عبد و پی ن اپنے فرے یہ تقا۔ میں بھی ان لوگوں میں تھا جن کے سامنے ہارون الرشید نے اپنے دونوں بیٹوں محمد معزوں اور عبداللہ الم مون کا اختال میں ہم امیر المومنین کی اپنے بعد جانشین کے لیے تعبہ میں عبد نامے مرتب کے تھے۔ گر بوقت سے ایک ایساعام فتنہ بر پا ہوگیا کہ اس میں ہم اور دو سرے سب بی شامل ہوگے۔ بات بیہوئی کہ جھے سے بیبیان کیا گیا ہے کہ امیر المومنین عبداللہ الما مون کا اختال ہوگیا کہ خلافت کے لیے اپنے کو بیش کروں۔ سب نے میری بیعت کر کی اور اس وجہ سے کہ عبداللہ الما مون کی اطاعت اور فر ما نبر داری کا میں نے عبد واثق کیا تھا ان کے مرنے کی خبر کے بعد میں نے اپنی بیعت کو جائز قرار دیا۔ ہم نے اور بہت ہے دو مرب کو اس خور پر معوم ہوئی ہے قرار دیا۔ ہم نے اور بہت ہے دو مرب کو اس خور کی تھی اس کہ مامون زندہ اور تندرست ہیں۔ اس اللہ سے اپنی خلافت کی وقوت سے استعفار کرتا ہوں اور جو بیعت تم نے میری کی تھی اس کہ مامون زندہ اور تندرست ہیں۔ اس میں بھی اللہ سے اپنی خلافت کی وقوت سے استعفار کرتا ہوں اور جو بیعت تم نے میری کی تھی سام کہ مامون زندہ اور تندرست ہیں۔ اب میں اللہ سے اپنی خلافت کی وقوت سے استعفار کرتا ہوں اور جو بیعت تم نے میری کیا تھی فرن کے سید کو اس طرح ملیوں جس طرح ملیوں جس طرح کہ اس کی انگوشی کو میں اپنی انگل سے اتار کر ملیحہ ہی کر دیوں اب میری بیعت کی فرد دور ای میں کہ کو بی اپنی انگل سے اتار کر ملیحہ ہی کو رہ ہوں اب میری بیعت کی فرد دور ایس کی وقت سے استعفار کرتا ہوں اور میں ہیں ہوں کہ بیعت کی فرد دور ایس کی بیعت کی فرد دور ایس کی انگوشی کو بیس دور بیا

وَالْحَمُدُلِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ وَالصَّلُوةُ عَلَى مُحَمَّدٍ خَاتَمُ النَّبِيِّينَ وَ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ أَيُّهَا الْمُسْبِمُونَ.

# محد بن جعفر کی روانگی عراق:

اس تقریر کے بعد و دمنبر سے اتر گئے عیسیٰ بن بیزیدالحلو دی ان کو لے کرعراق روانہ ہوااوراس نے اپنے بیٹے محمد بن عیس کو اس سے بیان کا بیٹ قائم مقام بنا دیا۔ عیسیٰ اور محمد بن جعفر عراق روانہ ہوئے رعم اق پہنچ کرمیسیٰ نے ان کوھس بن سہل کے حوالے کر دیواس نے ان کورجا ، بن افی الضحاک کے ساتھ مامون کی خدمت میں مروجیج ویا۔

# ایک عقیلی کی روانگی مکه:

اس سال اہراہیم بن موسیٰ بن جعفر بن محمد الطالبی نے عقیل بن ابی طالب کی اولا دمیں سے ایک شخص کو 'یک بہت بڑی فوج کے ساتھ یمن سے مکہ بھیجا تا کہ رید ہی جج میں امارت کرے۔ گراس عقیلی سے جنگ کی گئی جس میں اسے شکست ہو کی اوروہ ملے میں داخل ہی نہ ہونے یایا۔

# امير حج ابواتحق ابن مارون الرشيد:

بیان کیا گیا ہے کہ ۱۰۰ ھیں آبوا بحق بن ہارون الرشیدی امارت میں جج ہوا پیراق سے کھے آیا۔ اس کے ہمراہ اس سفر میں

بہت سے امرائے عسا کر تھے۔ جن میں حمد و بیبن علی بن بیسیٰ بن ماہان بھی تھا۔ جسے حسن بن سہل نے یمن کا والی مقرر کر کے بھیجا تھا۔

بیتن م جماعت کھے آئی اس وقت جلودی اپنی فوج اور فوجی افسروں کے ساتھ وہاں موجود تھا۔ ابراہیم بن موسیٰ بن جعفر بن مجمد العلوی نے تقیل بن ابی طالب بن تابی مارت میں جج ہو۔ جب بیا نے تقیل بن ابی طالب بن تابی کی امارت میں جج ہو۔ جب بیا بستان ابن عامر آگیا۔ اے معلوم بواکہ اس سال تو ابوا تحق بن ہارون الرشید امیر جج مقرر ہوکر آیا ہے اور اس کے ہمراہ اس قدر فوج اور فوجی افسر ہیں کہ بیان میں سے سے ایک کامیا فی سے مقابلہ نہیں کرسکتا۔

# عقیلی کا حجاج و تنجار پرحمله:

اس افنا دکومسوس کر کے وہ بستان ابن عامر ہی میں تھہرار ہاوہ ہاں ہے جاج اور تاجروں کا ایک قافلہ گزرا۔ اس میں خانہ کعبہ کا فلاف اور خوشبود ارچیزیں تھیں ۔ عقیلی نے تاجروں کے مال اور غلاف کعبہ وغیرہ ہرشے کولوٹ لیا اور اب حاجی اور تاجر لٹے لٹائے ملے پہنچے۔ ابواتحق کو جو کے میں شیش محل میں مقیم تھا۔ اس واقعے کی اطلاع ہوئی تمام امراء مشورے کے لیے اس کے پاس آئے جلودی نے اس سے کہ میرتر و میرے دویا تین دن پہلے کی بات ہے کب میں اس کی خبر لیتا ہوں آپ بالکل اظمینان رکھیں۔ میں جا ہتا ہوں کہ بچ س منتخب کر کے لے جاؤں اور پھر ہوں کہ بچ س منتخب شہرواروں کہ میں اپنی فوج میں سے اور بچاس دوسرے تمام امراء کی فوج میں سے نتخب کر کے لے جاؤں اور پھر اسے سمز ادوں ۔ سب نے اس مشور و کو قبول کرلیا۔

# جلو دی کا جماعت عقیلی برحمله:

اب جلودی صرف سوسور ماؤں کو لے کر چلا اور علی الصباح اس نے بستان ابن عامر آ کر عقبلی اور اس کی فوج پر چھاپہ مارا اور برطرف سے ان کو گھیرلیا۔ ان میں سے اکثر کو اس نے پکڑلیا اور بہت سے الٹے پاؤں بھاگ گئے اس نے پورے فاما ف کعبہ پر قبضہ کر یہ البتہ اس میں سے ایک آ دھ چیز نہیں ملی۔ کیونکہ اس واقعہ سے ایک دن قبل کوئی شخص اسے بلے کر بھاگ گیا تھا۔ نیز اس نے خوشبو دار مسالوں اور تاجروں اور حاجیوں کے مقبوضہ مال پر بھی قبضہ کر کے اسے ملے بھیج دیا۔ اس کے بعد اس نے اسپر ان جنگ کو طب کر کے برخض کے دس کوڑے لگوائے اور کہا۔ اے دوزخ کے کتو! جہاں جا ہوا پٹا منہ کالا کرو۔ نہتمہارتے تل کرنے میں پچھ د شواری کہ مزا آئے اور نہم کوقید کرنے میں کوئی خوبی ۔ جلو دی نے ان سب کور ہا کر دیا ۔ وہ راستے میں بھیک ما تکتے ہوئے یمن مطلح گئے ۔ مگر بہت ہے تو بھوک اور مشقت سفر کی وجہ ہے راستے ہی میں ہلاک ہو گئے ۔

# حسن بن مهل اورا بن الى سعيد ميں كشيدگى :

اس سال ابن ابی سعیدحسن بن بهل کامخالف ہو گیا جب مامون کواس کی اطلاع ہوئی انہوں نے اپنے خاص خدمت گا رسراج کوعراق بھیجا۔اور ہدایت کی اگر علی حسن سے سلح صفائی کر لے یا چیکے سے مروروانہ ہوجائے ۔تو خیرورنہ اس وقت اس کی گردن مار وینا یعی ہر ثمہ بن اعین کے ساتھ مرو چلا گیا۔اس سال ماہ رکھے الا وّل میں ہر ثمہ اپنی چھاؤنی سے مامون کی خدمت میں حاضر ہونے

# مامون كا برشمه كوعراق جانے كاتكم:

ابوالسرایا اور محمد بن محمد العلوی کے قضیے ہے فارغ ہو کر ہر ممہ کو فے آیا۔اوریہاں وہ اپنی جھاؤنی میں رہیج الاق ل تک مقیم ر ہا۔رتیج الا وّ ل کا جا ند د کھے کروہ اینے مقام ہے روانہ ہوااور نہر صرصر آیا۔لوگ میں بچھتے رہے کہ بیٹسن بن سہل کے پاس مدائن جار ہا ہے گرنبرصرصر پہنچ کروہ عقرقوف کی سمت ہو گیا و ہاں ہے بروان ہوتا ہوا نہروان آیا اور یہاں ہےاس نے سیدھی خراسان کی راہ لی۔ ا یک سے زیادہ اس کے بڑاؤ میں مامون کے گئی خط اسے موصول ہوئے۔جن میں اس سے بینخوا ہش کی گئی تھی کہوہ عراق واپس جلا جائے ۔ اور شام اور حجاز میں جس جگہ کووہ وپیند کرے وہاں کا اسے والی مقرر کردیا جائے ۔

### ہر شمہ کا مامون سے ملنے پر اصرار:

گرچونکہ ہر شمہ مامون اوران کے آبا کا ہمیشہ سے سچا بہی خواہ رہا تھا اس وجہ سے اسے مامون پر ناز تھا۔اس نے ان کی بات نہ مانی اور کہنے لگا کہ اب جب تک میں امیر المونین ہے ل نہاوں گا واپس نہ جاؤں گا۔اور اس بات بروہ اس لیےمصرتھا کہ وہ حیاہتا تھا کہان کے علم اور منشا کے بغیرفضل بن مہل جس طرح حکومت کرر ہا ہے اور جس طرح وہ خبروں کوان تک پہنچنے نہیں دیتا اس سے ان کو آ گاہ کرے۔اس کا ارادہ پیمی تھا کہ جب تک وہ مامون کو بغداد جوان کے آباواجداد کا دارالخلافہ اور دارالسلطنت ہے لے نہ آئے گا۔ تا کہان کی حکومت ایک وسطی مقام میں آ جائے۔اوروہاں ہےوہ تما ماطراف وا کناف ملک پرآ سانی ہے نگرانی کرشیس ۔ان کا

# بر فمه کے خلاف فضل بن سہل کی مامون سے شکایت:

فضل کواس کے اراد ہے کاعلم ہو گیا اس نے مامون سے ہڑتمہ کی شکایت کی کداس نے تمام مم لک اور رعایا میں آ پ کے خلاف فتنہ وضاد ہریا کیا ہے۔اس نے آپ کے مقالبے میں آپ کے دشمن کی مدد کی ہے۔اور یہ آپ کے دوستوں کا دشمن ہے۔اس نے ابوالسرایا کوشدد ہے کر بغاوت برآ مادہ کیا۔وہ اس کے فوج کا ایک معمولی سیا ہی تھا۔اگر ہرثمہ حیاہتا تو اسے بغاوت ہی نہیں کرنے دیتا۔ مگر جو کچھابوالسرایانے کیا ہے وہ سب اس کے اشارے سے کیا۔ جناب والانے اسے کی خط بھی لکھے۔ کہ وہ واپس چلا ج نے اورا سے شام یا حجاز کی ولایت دے دی جاتی ہے گراس نے امیر المونین کے تھم کونہ مانا اوراب وہ امیر المونین کی مرضی کے

خلاف اوران کے حکم کولیس پشت ڈال کرامیرالمومنین کے آستانے پر آیا ہے۔ ووامیرالمومنین کی ثنان میں بہت می ہیود والفائد استعمال کرتا ہےاور دھمکی دیتا ہے کدا گراس کی بات نہ چلی توعظیم الثان فتند برپا کردےگا۔ جناب والا اگراہے یوں بی چپوڑ ویا گیا اوراس سے کوئی بازیرس نہ کی گئی تو وہ ضرورسی دوسرے کی خلافت کے لیے بہت بڑا فتنہ کھڑ اکردےگا۔

مامون کا ہرشمہ پرعمّاب:

فضل کی اس خیر در ہے مامون کے ول میں ہرتمہ کی جانب سے گروہ بیڑھ گئی ہرتمہ نے بھی آنے میں دیری اور وہ ذیقعہ ہ تک خراس ن نہ پہنچ ہم و پہنچ کر اسے اندیشہ ہوا کہ مامون کواس کے آنے کی اطلاع ہی نہ دی جائے گی۔اس نے اپنے وہاں پہنچ جانے کے لیے نقد رہے ہوئے تاکہ مامون بھی سن لیں ۔ نقارے کی آ واز پر مامون نے دریافت کیا یہ کیا ہے؟ لوگوں نے کہا ہر جمہ اس جاہ و جلال کے ساتھ نقد وں کی آ واز سے زمین و آسان گو نجتا ہوا آیا ہے۔ ہر تمہ کواپی جگہ یہا عقاد تھا کہ جو ہات وہ کیم گا مامون اسے جالک سے ساتھ نقد وں کی آ واز سے زمین و آسان گو نجتا ہوا آیا ہے۔ ہر تمہ کواپی جگہ یہا عقاد تھا کہ جو ہات وہ کیم گا مامون اسے ہالکل سے سمجھ کر مان لیس گے۔ مامون نے اس کو باریا بی کا حکم دیا۔ گران کے قلب میں اس کی طرف سے پہلے ہی گرہ بیٹھ گئی تھی کہ نے سب بالکل سے سمجھ کر مان لیس کے۔ مامون نے اس کو بعاوت پر انحوا کیا۔اور تیرے ہی اشارے سے اس نے یہ سب کر کمتیں کیس۔ حالا نکہ وہ تیری فوج کا ایک معمولی سپاہی تھا۔اگر تو جا ہتا تو ان سب گر گرفتا رکر لیتا ۔گرتو نے اراد تا ان کو بعاوت کرنے کا موقع دیا اور ان کی رسی فوجی کی جھوڑ دی۔

ہر شمہ کا قتل:

برخمہ ان الزاموں سے اپنی برات کرنے لگا۔ مگرانہوں نے اس کی ایک نہ مانی اسے پٹوایا۔ اس کی ناک پر گھو نسے لگوائے اس کے پیٹ پرلوگوں کو کدوایا اور ان کے سامنے لوگ اسے گھیدٹ کرلے گئے۔ اس کے لیے چوبداروں وغیرہ کو پہلے ہی اشارہ کردیا تھا کہ جب مامون تھم دیں تو خوب اسے مارٹا اور ذکیل کرنا۔ اس مار کے بعد اسے قید کر دیا گیا۔ چند ہی روز وہ قیدر ہا پھر اس کے مخالفوں نے خفیہ طور پراہے تل کراویا اور ظاہریہ کردیا کہ وہ اپنی موت مراہے۔

اس سال بغداد میں حربیا ورحس بن سبل کے درمیان ایک ہنگامہ برپاہوا۔اس کی تفصیل آ گے آتی ہے۔



با ب

# شورش بغداد

# حسن بن مهل کے خلاف حربیہ کی شورش:

بیان کیا گیا ہے کہ جب برخمہ بغداد ہے روانہ بوااس وقت حسن بن سہل مدائن میں مقیم تھا۔ یہ بدستور یہیں مقیم تھا کہ اہل بغداد اور حربیہ کو اس سے ان میں ہے چینی پیدا ہوئی ۔ حسن نے بی بن ہشام ابغداد اور حربیہ کا میں ہے چینی پیدا ہوئی ۔ حسن نے بی بن ہشام اپنے والی بغداد ہے کہا بھیجا کہ حربیہ اور بغداد یوں کی جو سیاہ ہے اسے تم کچھند دو گھن وعدے کرتے رہو۔ حولانکہ اس سے پہلے حسن نے ان سے وعدہ کیا تھا کہ وہ ان کی معاش ان کودے گا۔ ہرخمہ کے خراسان جاتے بی حربیہ نے ہنگا ہے ہر پر کردیئے اور وہ کہنے گئے کہ تاوقتیکہ ہم حسن بن سہل کو بغداد سے نہ نگال دیں گے دم نہ لیس گے۔

### حسن کے عمالوں کا بغداد سے اخراج:

اس وقت بغداد میں حسن کے عالوں میں مجمہ بن ابی خالداور اسد بن ابی الاسدموجود تھے تربیہ نے ان پر دھاوا کر کے ان کو بغداد سے نکال ہا ہر کیا۔اور آئی بن موی بن المہدی کو مامون کے حلیف کی حیثیت سے بغداد پر امیر بنالیں۔اس ہات پر بغداد کے دونوں سمت کے باشندوں نے اتفاق کیا اور سب نے آئی کو اس منصب کے لیے پسند کیا۔حسن بن سبل نے اپنے جاسوس ان کے پاس جھیجے اور ان کے امراء سے ساز ہاز کی۔ چنا نچدان کی ایک جماعت عسر عہدی کی سمت سے ان کاس تھے چھوڑ کر علیحدہ ہوگئی۔حسن اب فوج کو چھے ماہ تخواہ ہا قساطاد اکرنے لگا۔ تربیہ نے آئی کو ایٹ پاس منتقل کر کے اسے دجیل پر فروکش کیا۔

### حربيك كرخ مين آتش ذني:

دوسری جانب سے زہر ہیں المسیب عسر مہدی میں آ کر فروکش ہوا حسن نے علی بن ہشام کو بھی بغداد بھیج ویا بید دوسر سے جانب سے آ کر نہر صرصر پر اتر پڑا پھر محمد بن ابی خالد اور ان کے دوسر سے سردار رات کے دفت بغداد میں آئے علی بن ہشام الم شعب ن کوعباس بن جعفر بن محمد بن الاشعث النخز اعلی کے مکان میں باب المحول پر قیام پذیر ہوا۔ اس سے قبل کا بیدوا قعد ہوا کہ جب حربیہ کومعلوم ہوا کہ اہل کرخ زہیراور علی بن ہشام کواپی سمت سے بغداد میں داخل کر دینا چاہتے ہیں۔ انہوں نے باب الکرخ پر مملم کر سے اسے آگ لگا دی اور منگل کے دن کرخ کو قصر الوضاح کی صدسے لے کر اندرون کرخ میں کا غذیوں تک کے عل قد کو تا خت و تاراج کر دیا۔ جس رات بیدواقعہ ہوا اس کی صبح کوعلی بن ہشام بغداد میں گھس آیا۔ حربیہ تین دن تک اس سے صراط کے منظ اور پن چکیوں کے پاس لڑتے رہے۔

### على بن بشام كا بغداد يفرار:

اس کے بعد علی نے حربیہ سے وعدہ کیا کہ جب مال گزاری وصول ہوگی میں تم کو چھ ماہ کی معاش یک مشت دے دوں گا انہوں نے کہا کہ چونکہ ماہ صیام سمر پرآ رہا ہے اس لیے اس کے خرچ کے لیے پچاس درہم فی کس فوراُ دے دیئے جا کیں علی نے اس درخواست کو مان لیا اور اب وہ ان کو بیرقم دینے لگا۔ مگر ایھی تک وہ سب کو بے باق بھی نہ کرنے پایا تھا کہ زیر بن موی بن محمد بن می

بن حسین بن علی بن ابی طالب میسین نے جوزید النار کے نام ہے مشہور ہے ُ بھر ومیں خروج کیا۔ پیلی بن ابی سعید کی نگرانی میں قید تھا۔ س قید ہے سی حرت نکل کراس نے علانیہ بغاوت کر دی۔اس نے ذیقعد وہ ۴۰ ھیں ابناء کی ایک سمت میں خرون کیا تھا۔ ابواسسرایا کا بین کی بھی اس نے ساتھ تھا۔ بغداد ہےاس کی گرفتاری کے لیےفو جیس روانہ کی گئیں۔ وہ اسے ملی بن بشام کے پیرس بکڑا، نے مکر عی صرف ایک جمعہ بغداد میں رور کااس کے بعدوہ حربیہ نے باس سے بھا گ کرنبر صرصر جایا آیااس کے اس طرح بھا گ آنے کی وجہ یہ ہوئی کہ ایک طرف تو اس نے پیچاس درہم فی سسا داکرنے کا جووعد ہ کیا تھا اسے پورانہیں کیااورا کی لیت وعل میں رمضان بوراً مزر کر ذی الحجیآ "میا دوسرے بید کہ اب حربید کو ہر تمہ کی اس درگت کی جواس کے دشمنوں نے خراسان میں اس کی بنائی اطلاع ہوئی اس جوش میں انہوں نے علی بردعویٰ کر کے اس شہر سے نکال دیا۔

# محمر بن الى خالد كى انتقامى كارروائي:

اس وقت اس تحریک اورلڑ ائی کا اصلی رکن محمد بن ابی خالد تھا۔ بیاس لیے شریک ہوا تھا کہ بغدا دمیں آج نے کے بعد علی بن ہشام اس کی شایا ن تعظیم وتو قیرنہیں کرتا تھا۔اس بناء پر جب محمد بن الی خالداورز ہیر بن میتب میں کسی بات پر جھگڑا ہوا تو زہیر کو بیر جبارت ہوئی کہاس نے محمد کو مارنے کے لیے کوڑا اٹھایا مجمد کواس پر بہت غصہ آیا وہ ذی قعدہ میں حربیہ کے ساتھ شامل ہوکرا سیغ دشمنوں سے اڑنے کے لیے یا قاعدہ میدان جنگ میں آ گیا۔ نہرار با آ دمی اس کے ساتھ ہو گئے علی بن ہشام وغیرہ اس کا پچھ نہ کر سکے محمد نے ان کو نیصر ف بغدا د ہے خارج کر دیا۔ بلکہ با ہرنکل کربھی اس کا تعاقب کیااور نہرصرصر ہے بھی ان کو مار بھگا یا۔

### آ ل عياس کي تعداد:

اس سال مامون نے رجاء بن الی الضحاک اورایئے خدمت گار فرتاس کوخراسان ہے اس لیے بھیجا کہ وہ علی بن موسیٰ بن جعفر بن مجمہ اورمجہ بن جعفر کوان کی خدمت میں لے کرآ ئیں \_اس سال عباس کی اولا دکا شار کیا گیا \_ان کی اور و ۲۳۳ ہزار 🕆 بت ہوئی جس میں مر داورعور تیں دونو ں شریک تھے۔

### ليون شاه روم كا خاتمه:

اس سال رومیوں نے اپنے بادشاہ لیون کوجس نے سات سال چھ ماہ ان پر بادشاہت کی تقی قمل کر کے دوسری مرتبہ میغا کیل بن جورجس کواینا با دشا ه بنایا \_

# يچي بن عامر کافل:

اس سال بچیٰ بن عامر بن اسلحیل کواس گستاخی کی یا داش میں کداس نے ان کے مند پرامیرا لکا فرین کہا تھا۔اپنے سامنے تل کرا دیا۔اس سال ابواتحق بن الرشید کی امارت میں حج ہوا۔



# المله کے داقعات

### منصور بن المهدي سے خلافت قبول کرنے کی درخواست:

اس سال اہل بغداد نے منصور بن المهدى كى خلافت قبول كرنے كے ليے بہت پھسلايا ۔ گراس نے نہ مانا۔ جب خديفہ بننے سے اس نے قطعی انكار كرديا تو اب انہوں نے اس سے خواہش كى كه آپ ہمار ہے امير ہوجائيں اور خليفہ مامون ہى كوشىيم كريں اس تجويز كوالبشة اس نے مان ليا۔ اس كی تفصیل ہہے۔

ہم اہل بغداد کے علی بن ہشام کو بغداد ہے نکا لنے کا سبب بیان کر آئے ہیں۔ جب حسن بن سہل کو جواس وقت مدائن میں تھا' اس واقعہ کی اطلاع ہوئی و ہ خود بخو ددوڑ کرا ۲۰ ھے کے شروع میں مدائن ہے پسیا ہو کرواسط چلا گیا۔

### محربن الي خالد كي علانية مخالفت:

سی بیان کیا گیا ہے کہ اہل بغداد نے علی بن ہشام کواس وجہ سے بغداد سے نکالا ہے کہ جب ابوالسرایا کے تل کے بعد حسن

بن ہمل نے محر بن ابی خالد المروروزی کو بغداد بھیجا ہے محد بن ابی خالد اس کا مخالف ہو گیا ۔ حسن نے علی بن ہشام کو بغداد کی جانب غربی

کا اور زہیر بن المسیب کو جانب شرقی کا والی مقرر کیا۔ اور خودوہ خیز انبید بل مقیم رہانیز اسی زمانے میں حسن نے عبداللہ بن علی بن عیسی

بن ماہان کو کو ڑوں سے حدلگائی اس پر جماعت ابنا بگر گئ اور ساری فوج میں ہاڑ چے گیا۔ حسن بھاگر برنجا آیا۔ پھر باسلاما پہنچا۔

اس نے تھم دیا کہ عسر مہدی کے سیامیوں کو نتخو امیں و سے دی جا کیوں میں گراہل غربی کو نددی جا کیں۔ اس وجہ سے دونوں سمت والے لؤ

پڑے۔ مجمد بن ابی خالد نے حربیہ جماعت کو بہت سارو ببید دے کر اپنا کرلیا۔ علی بن ہشام مقابلہ سے بھاگا۔ اس کے بھائیے کی وجہ

یخود حسن بن ہمل بھی اپنے مقام سے بھاگر کرواسط چلا گیا۔ مجمد بن ابی خالد بن الہدوان نے اس کے علائیے خالف کی طرح اس

کا مقابلہ کیا۔ اور اب یہی اس باغی جماعت کا سر غنداور کا رفر ما ہو گیا تھا اس نے سعید بن الحسن بن الحقیج بغداد کی جانب غربی کی مایت کے مقابلہ کیا۔ اور اب یہی اس باغی جماعت کا سر غنداور کا رفر ما ہو گیا تھا اس نے سعید بن الحسن بن الربیج بغداد میں اس کی جمایت کی بی تھا میں مار کیا ہو گیا۔ مارہ و گیا۔ مارہ ہو گیا۔ اس کی جمایت کے بھا تو کیا۔ مقدر کیا۔ منصور بن المہدی خزیمہ بن خازم اورفضل بن الربیج بغداد میں اس کی جمایت کے بیا ہو کیا۔ مارہ و گیا۔ اس کی جمایت کے بیا ہو گیا۔ مارہ ہو گیا۔

# محمر بن ابی خالداورز ہیر بن میتب کی جنگ:

ان واقعات کے سلسلے میں میر بھی بیان کیا گیا ہے کہ اس سال عیسیٰ بن محمد بن ابی خالد جو طاہر بن الحسین کے ساتھ رقہ سے عراق آیا۔ اس نے اور اس کے باپ نے حسن سے لڑنے کی ٹھان کی۔ مید بغداد سے حربیہ اور اہل بغداد کی فوج متعین مقابلہ پر بڑھے۔ اور واسط کے قریب ابوقریش کے قربیت کی ٹیج گئے۔ ان کی شوکت کا میصال تھا کہ جس مقام پر حسن کی کوئی فوج متعین مقابلہ پر بڑھے۔ اور واسط کے قریب ابوقریش کے قربیت کی ٹیج گئے۔ ان کی شوکت کا میصل کے اور ان کی اُس سے جنگ ہوئی۔ ہمیشہ حسن ہی کی فوج کو ہزیمت ہوئی۔ دریا قول پہنچ کر محمد بن ابی خالد نے تین دن یہاں قیام کیا۔ اس وقت زہیر بن المسیب جو حسن کی طرف سے جو ٹی کا عامل تھا۔ اپنے علاقہ میں بنی الجنید کے اسکا ف میں مشہر ا

ہوا تھا اور یہاں ہے وہ بغداد کے امراء اور سرداروں سے خفیہ طور پر مراسات کرتا تھا اس نے اپنے بیٹے از ہر کو بغداد بھیجا وہ اسکا ف سے چل سرنبر نبر وان پہنچا تھا کہ یہاں محمہ بن ابی خالد ہے اس کا مقابلہ ہو گیا۔ محمد اس کی طرف لیکا اور اس نے اسکاف جا سراہے ہر طرف سے قیمر لیا بھر اسے امان دے کر قید کر لیا اور اسے اپنے دیر العاقول کے پڑاؤیس لے آیا۔ محمد نے اس کے تنام مال ومتائ پر اور ہراس تھوزی بہت چیز پر جوز ہیر کی اسے ملی تھی قیضہ کر لیا۔ اس کے بعد وہ خود واسطہ کی سمت بڑھا اور اس نے زہیر کو بغداد بھی کر

حسن بن سهل کی روانگی واسط:

اب تک حسن جر جرایا میں تضہرایا ہوا تھا۔ جب اے معلوم ہوا کہ زبیر محد بن ابی خالد کے ہاتھ میں گرفتار ہوگیا ہے وہ اپنے اس مقام سے اٹھے کرواسط آیا اور یہاں وہ صلح کے دہانے پر فروش ہوا محمد نے دیرالعا قول سے اپنے بیٹے ہارون کوئیل بھیجا یہاں سعید بن الساجور الکوفی موجود تھا۔ ہارون نے اسے شکست دی اور اس کا تعاقب کرتا ہوا کوفہ میں گھس گیا اور اس پر قابض ہوگیا۔

فضل بن الربيع كى محربن الى خالد الاسان كى درخواست:

اسی زمانے میں عیسی بن بزیدالحبلو دی محمد بن جعفر کو لے کر تکے ہے کوفے آیا تھا ہارون کے قابض ہوجانے کی وجہ ہے اب میں سب کے سب نشکی کے راستے ہے واسط چلے۔ ہارون بھی اپنے باپ کے پاس بلیٹ گیا۔اور وہ دونوں شہر واسط پر قبضہ کرنے کے لیے جہاں حسن بن سبل مقیم تھا قریدا بوقر ایش میں پھر اکٹھا ہو گئے۔ان کے مقابلے کے لیے خود حسن اپنے پڑاؤ سے چل کر واسط کے عقب میں اس کے اطراف میں کسی مقام پر فروکش ہوا۔امین معزول کے قل کے بعد سے فضل بن الربیع رو پوش تھا۔ جب اسے معلوم ہوا کہ محمد بن ابی خالد واسط بہنچ گیا ہے۔اس نے محمد سے امان کی درخواست کی محمد نے اسے امان دے دی اب وہ ظاہر ہوگیا۔ محمد بن ابی خالد اور حسن بن سہل کی جنگ:

اب محرین ابی خالد الرائی کے لیے بالک آمادہ ہوگیا۔ چنانچہوہ اور اس کا بیٹاعیسی اپنی فوجوں کو لے کرواسط سے صرف دومیل کے فاصلہ پرآگئے۔ حسن نے اپنی فوج اور سرداروں کوان کے مقابلے کے لیے آگے برد ھایا۔ شہر واسط کے مکانات کے قریب فریقین میں نہایت ہی شدید خونر پر الرائی ہوئی عصر کے بعد غبار اور ہوا کا اس قدرشد بید طوفان آیا کہ دونوں فریق ایک دوسرے میں گذید ہو گئے محرین ابی خالد کی فوج کوشکست ہوئی صرف وہ تنہا مقابلہ پر جمار ہا۔ جب بہت سخت زخمی ہوگیا تو وہ بھی بھاگا اور اب اس کی فوج کو نہایت بری طرح شکست ہوئی۔ حسن کی فوج نے بیشکست اسے اتو ارک دن جب کہ رہے الاقل ا ۲۰ ھے کے ختم ہونے میں باتی تصوری

محربن الى خالد كى بسياكى:

محمد بھاگ کر جب سلم کے دہانے پر پہنچا۔ سن کی فوج اس کے مقابلے کے لیے چلی۔ ان سے جنگ کرنے کے لیے محمد نے صف آ راستہ کی۔ گرات ہوتے ہی وہ اپنی فوج کو لے کرمقابلہ سے ہٹ گیا۔ اور مبارک پہنچ کراس نے پڑاؤ کیا۔ دوسرے دن شبح کو سن کی فوجیس پھر سامنے آئیں۔ محمد نے ان کامقابلہ کیا اور تمام دن لڑائی ہوتی رہی رات ہوتے ہی وہ یہاں سے بھی چل دیئے اور جیل آئے۔

### محربن الى خالد كاانقال:

یباں محمد نے قیام کیا اوراپنے بیٹے بارون کونیل بھنچ دیاو ونیل پہنچ کر تھبر گیا اورخود محمد جرجرایا میں فروش ہوا۔ مگر جب اس کے رخم زیاد و فراب ہوگئے اس نے اپنے دوسرے سرداروں کواپنے پڑاؤ میں تجھوڑ ااور اس کواس کا بیٹا ابوز نبیل ۴/ربیج الآخر دوشنہ کی رات کو بغداد میں انتقال کیا اورو واپنے ہی گھر میں خفیہ طور رات کو بغداد میں انتقال کیا اورو واپنے ہی گھر میں خفیہ طور پر فن کردیا گیا۔

ز ہیر بن انمسیب کاقل:

زہیر بن المسیب جعفر بن محد بن ابی خالد کے پاس قید تھا۔ بغداد آکر ابوز نبیل دوشنبہ کے دن آریج الآخر کوخزیمہ بن خربن کے پاس آیا اور اور سے امراکو بلاکراس کی اطلاع دی اور عیسی بن محربی کے پاس آیا اور اس سے اپنے باپ کا واقعہ بیان کیا۔ خزیمہ نے بنی باشم اور دوسرے امراکو بلاکراس کی اطلاع دی اور عیسی بن محربی ابی خالد کا وہ خط پڑھ کر سایا جس میں اس نے لکھا تھا کہ اب اپنے باپ کی جگہ سپہ سالار ہوگیا۔ ابوز نبیل خزیمہ کے پاس سے بیٹ لیت ہوں۔ حاضرین نے اس کی امارت پسند کرلی۔ اور اب عیسی اپنے باپ کی جگہ سپہ سالار ہوگیا۔ ابوز نبیل خزیمہ کے پاس سے بیٹ کرز ہیر بن المسیب کے پاس آیا اور اسے قید خانے سے زکال کرفل کر دیا۔ یہ بھی بیان کیا جا تا ہے کہ اس نے بہت ہی بے رحمی سے اسے زنج کرکے اس کے سرکوکا یہ کرفیس کے پاس اس کی فرودگاہ میں بھیج دیا۔

ز ہیر بن المسیب کے سرکی تشہیر:

عیسیٰ نے اسے ایک بانس پر لئکا یا۔ لوگوں نے اس کے جسم کو لے کر اس کے دونوں پاؤں میں رسی باندھی اور پھر تمام بغداد میں اسے گشت کرایا۔خوداس کے اوراس کے خاندان والوں کے مکانات پر جو باب الکوفہ میں تھے۔اسے دکھانے کے لیے لائے۔ پھر کرخ میں اسے گشت کرایا۔ جب شام ہوئی تو اسے باب الشام واپس لے آئے اوراسی رات کواس کے جسم کود جدہ میں ڈال دیا۔ یہ واقعہ ∧ ربیج الآخر دوشنبہ کے دن ہوا۔ اس کارروائی کے بعد ابوز نبیل پھرا پنے بھائی عیسیٰ کے پاس چلا آیا۔عیسیٰ نے اسے صراط کے دیانے بھیج دیا۔

# ابل نیل کی تاراجی:

حسن بن اسل کو محد بن عبد الخمید الطوی کوجس کے ہمراہ عرائی اولاع ہوئی وہ واسط سے چل کر مبارک آیا اور یہاں تھبر گیا۔ جمادی الآخر میں اس نے حمید بن عبد الخمید الطوی کوجس کے ہمراہ عراکو الاعرکو الاعرائی 'سعید بن انسا جور' ابوالبط محد بن ابرا ہیم الافریق اور دوسر کئی نامی شہر سوار تھے۔ ابوز نبیل سے لڑنے نبیل سے لڑائی ہوئی۔ انہوں نے اسے شکست دی۔ یہاں سے بسیا بوکر وہ اپنے بھائی ہارون کے پاس نیل چلا آیا۔ گریہاں بھی حسن کی فوجوں نے اسے آلیا۔ اور نیل کے گھروں کے آپ بیپا بوکر وہ اپنے بھائی ہونے وہ کہ مقابلہ ہوتا رہا۔ گریجر ہارون اور ابوز نبیل کی فوجوں نے شکست کھائی اور وہ بی فریفین میں لڑائی ہونے گئی۔ تھوڑی دیر تک جم کر مقابلہ ہوتا رہا۔ گریجر ہارون اور ابوز نبیل کی فوجوں نے شکست کھائی اور وہ بھاگتے ہوئے مدائن آئے یہ جنگ دوشنہ کے دن جبکہ ماہ جمادی الآخر کے ختم ہونے میں پانچ را تیں باتی تھیں وقوع پزیر ہوئی حمید اور اس کے ساتھوں نے نیل میں گھس کرتین دن اسے مسلسل خوب ہی لوٹا۔ اہل نیل کے تمام مال ومتاع پر انہوں نے قبضہ کرلیا۔ نیز آس یاس کے گاؤں بھی تارائ کر دیے۔

### منصور بن مهدي کي امارت بغداد:

محمد بن ابی خالد کے مرنے کے بعد بنو ہاشم اور امرائے بغداد نے خلافت کے مئلہ پریھی گفتگو کی شک ۔ ان ک رائے تھی کہ ہمار ہے آئیں ہی بین ہے ہم کیوں نہ کسی شخص کو خلیفہ بنالیس اور مامون کو خلافت سے بلیحدہ کردیں۔ ابھی وہ اس کے تصفیہ کے سے ایک دوسر سے کو تی رکرر ہے تھے کہ ان کو ہارون اور ابوز نبیل کی شکست کی اطلاع کی ۔ اب انہوں نے منصور بن المہدی کی بہت خوشامد کی کہتم خلیفہ ہوجاؤ۔ اس نے اس سے اٹکار کر دیا۔ مگر وہ لوگ بر ابر اس سے اصرار کرتے رہے ۔ آخر کارانہوں نے اسے بغدا داور عراق کا امیر ، مون کے نائب کی حیثیت سے بنا ہی لیا۔ اس موقع پر انہوں نے کہا کہ ہم مجودی اور مجودی زادے حسن بن سہل کی اطاعت ہر سر تبول نہیں کرتے۔ ہم اسے یہاں سے نکالے دیتے ہیں۔ وہ خراسان واپس جائے۔

# حسن بن سبل كي عيسلى بن محمد بن ابي خالد كو پيش كش:

بیان کیا گیا ہے کہ جب بغدادوا لے حسن بن بہل سے لڑنے کے لیے عیلی بن محد بن ابی خالد کے ساتھ ہو گئے ۔ حسن بن بہل کو محسوس ہوا کہ وہ اب بیسی کا مقابلہ نہیں کرسکتا اس نے وہب بن سعیدا لکا تب کو عیلی کے پاس بھیجا اور کہلا کر بھیجا کہ بیس تمہارے باں رشتہ کرنے کے لیے تیار ہوں۔ ایک لا کھ دینارتم کو دوں گا۔ تمہارے خاندان والے اور اہل بغداد کو امان دوں گا اور جہاں کی ولایت پہند کرووہ تم کو دے دی جائے گی۔ عیسی نے اس کے جواب بیس میمطالبہ کیا کہ ان مواحید کے لیے مامون کا اپنا لکھا ہوا خط بھیجا جسن نے وہب کو دو بارہ عیسی کے پاس بھیجا اور اقرار کیا کہ بیس تمہارے اس مطالبہ کو بھی تسلیم کرتا ہوں مگر وہب ہمہارک اور جبل کے درمیان ہی غرق ہوگیا۔

### منصور بن مهدی کے عمال کا تقرر:

اس کے بعد عیسیٰ نے اہل بغدا دکولکھا کہ جنگ میں مھروفیت کی وجہ سے میں خراج وصول نہیں کرسکتا ہم بنی ہاشم کے کسی مخف کو والی بنالو۔ انہوں نے منصور بن المہدی کو اپناوالی مقرر کیا۔ اس نے کلوا ذکی میں اپنی چھاؤنی ڈالیا ہل بغدا و نے تو اس سے بیخوا ہش کی تھی کہ وہ خلافت قبول کرے مگر اسے اس نے نہ مانا اور کہا کہ میں امیر المونین کا محض اس وقت تک کے لیے نائب ہوں جب تک کہ وہ خود تشریف لائیں یا کسی کو والی مقرر کر کے بھیجیں۔ بنو ہاشم امراء اور سپاہ اس بات ہی پر راضی ہوگئی۔ اس تمام معامد کوخر بہد بن خازم نے سرانجام ویا۔ منصور نے ہر سمت اپنے عمال بھیج دیئے۔

### غسان بن عباد کی گرفتاری:

مین اسی زمانے میں جمید الطّوی ہو محمد کی تلاش میں بغداد آتا ہوا مدائن پہنچا ایک دن وہاں قیام کر کے پھر وہ نیل کی طرف بیٹ گیا۔اس کی پیش قدمی کی اطلاع منصور کو ہوئی وہ بغداد ہے چل کر کلواذئی میں فروکش ہوا۔اور بچی بن علی بن ماہاں مدائن کی طرف کی طرف بڑھا۔ پھر منصور نے ایخن بن العباس بن محمد الہاشی کو دوسری جانب روانہ کیا اس نے نہر صرصر پر پڑاؤ کیا اور غسہ ن بن عباد بن ابی الفرج ابوابرا ہیم بن غسان فرماں روائے خراسان کے صاحب حرس کو کوفے کی سمت روانہ کیا۔ بیدو ہاں ہے بڑھ کر قصر ابن ہم بہر وہ کر دیا۔ جب اس کے آنے کی اطلاع حمید کو ہوئی اس نے دفعتہ غسان کی بے خبری میں وہاں پہنچ کر قصر کا محاصر ہیں۔ کردیا۔غسان کو گرفتار کیا اس کی فوج کی وردی اور اسلحہ لے لیے اور بہت سول کوئل کردیا۔ یہ اس دوشنبہ کا واقعہ ہے اس کے بعد

ہر جماعت اپنی اپنی فرو د گاہ میں مقیم رہی ۔ کسی نے کوئی مرکت نہیں گی۔

### محمر بن يقطين اورحميدالطّوى كى جنگ:

البتہ محمہ بن یقطین بن موکی جواب تک حسن بن مہل کے ساتھ تھا۔ اس کے پاس سے بھا گر کھیلی سے جاملا۔ عیلی نے اسے منصور کے پاس بھیج ویا۔ منصور نے اسے حمید کی سمت روانہ کر دیا۔ اس وقت خود حمید تو نیل میں مقیم تھا البتہ اس کا رسالہ قصر میں تھا۔ ابن یقطین ۲ شعبان سینچر کے دن بغداد سے روانہ ہو کر کوتی آیا۔ حمید کواس کی خبر ہوئی۔ اس نے اور اس کی فوج نے و ہیں اسے بے خبر ک میں آلیا۔ حمید اس سے لڑ پڑا اور اس نے اسے مار بھگایا اس کے بہت سے سپاہیوں کواس نے قبل کر دیا۔ اور اسر کر لیا اس کے علاوہ ایک بہت بڑی تعداد غرق ہوگئی۔ حمید اور اس کی سپاہ نے کوفے کے قرب و جوار کے تمام دیبات تا خت و تا راج کر دیا۔ گائے کہ بہت بڑی تعداد غرق ہوگئی۔ حمید اور اس کی سپاہ نے کوفے کے قرب و جوار کے تمام دیبات تا خت و تا راج کر دیے۔ گائے کہ کری گرھوں کولوٹ لیا۔ اس واقعہ کوئم کر رہے حمید پھر کیل چلاگیا اور ابن یقطین بسیا ہو کر نبر صرص آگیا۔

# عيسلي بن محمر بن الي خالد كي حِصاوَ ني كي مردم شاري:

عیسیٰ بن محر بن ابی خالد نے اپنی چھاؤنی کی مردم شاری کی ایک لا کھ پچپیں ہزار نوج بھی۔جس میں سوار اور پیادے دونوں شامل تھے۔اس نے سوار کو چالیس اور پیادے کوہیں درہم کے حساب سے معاش دی۔

#### رضا کار جماعت:

اس سال بغنداد کے فاسقوں کی سرکوئی کے لیے رضا کا روں کی ایک جماعت اٹھ کھڑی ہوئی ۔خالدریوش اور ابوحاتم سہل بن سلامة الانصاری الخراسانی اس جماعت کے رئیس تھے۔

#### رضا کار جماعت کے خروج کا سبب:

اس جماعت کے خروج کا سب یہ ہوا کہ حربیہ کے فساق اور بغداد اور کرخ کے شاطر دوسر بے لوگوں کو بہت تخت ایذادیخ کے دوعلانیہ طور پر بدکاری کرتے تھے۔ راہ گیروں کولوٹ لیتے تھے اور سب کے سامنے راستوں پر سے عورتوں اور لونڈوں کواٹھا لے جاتے تھے۔ وہ اتنے چیرہ دست ہو گئے تھے کہ جماعت بنا کر کسی کے پاس جاتے اور زبر دی اس کے بیٹے کواٹھ لے جاتے اور وہ ان کی کوئی مزاحمت نہیں کرسکتا۔ لوگوں سے قرض اور صلے کے طور پر روپیہ طلب کرتے اور کوئی انکار نہیں کرسکتا۔ ان کی جماعتیں دیبات جاتیں وہاں پہلے تو خوب دعوتیں کھاتے اور پھر جس قدر مال یا نفتہ پر ان کی دسترس ہوتی اس کو زبر دی وصول کر لیتے نہ حکومت ان کو روکی تھی اور نہ اس کا ان پر کوئی زور ہی رہا تھا۔ کیونکہ اس وقت حکومت خود ان کی امداد پر جی ہوئی تھی اور وہی اندرونی طور پر اس کے یا رو مددگار تھے۔ اس وجہ سے ان کی بری سے بری حرکت کو بھی وہ نہیں روک سکتی تھی۔ وہ تا جروں سے چاہے وہ شا برا ہوں پر ہوں کشتیوں پر ہوں' سوار یوں پر ہوں' لگان وصول کرتے تھے۔ یہ باغوں کی پاسبانی کرتے اور اس کا حصہ بٹاتے تھے' علانے ڈاکہ مارتے تھے' اور کوئی شخص ان پر ہاتھ نہیں اٹھا تا تھا۔ ان کی وجہ سے تمام مخلوق بخت مصیبت میں مبتلاتھی۔

### قطربل کی تا را جی:

ان کی جرأت یہاں تک بڑھ گئی کہ انہوں نے قطر بل کو جا کر دن دہاڑے اوٹ لیا۔ مال ومتاع 'سونا چاندی بکریوں' گائے

اور گدھے وغیر ولوٹ کر بغداوالائے اور یہال تک کدان کوسر بازار پیچنا شروع کر دیا۔ اہل قطر ہل نے بغداد آ کر حکومت ہے استغاثہ کیا۔ گرکسی کو یہ ہمت نہیں ہوئی کہ وہ ان مظلوموں کی مد دکرتا۔ نہ حکومت نے ان کے منصوبہ مال میں ہے کوئی چیز ان کو واپس دیا ئی۔ واقعہ آخر شعبان میں ہوا۔ جب لوگوں نے یہ کیفیت دیکھی کہ حکومت کو کوئی پروانہیں اور بدمعاش لوگوں کا اس قدر مال لوٹ لا کر علانہ نہج رہے میں اور خودان کے بازاروں میں یہ معاملہ ہور ہاہے۔ اور انہوں نے تمام ملک میں فتنہ فساد جور و تعدی اور لوٹ مار می کما نے اور اس کے باوجود حکومت ان سے کوئی باز پرس نہیں کرتی۔ ہر محلّہ کے سلحان کے سد باب کے لیے کھڑے ہوئے۔ مفسدوں کے خلاف کا رروائی:

وہ ایک دوسرے سے جاکر مطے اور کہنے گئے کہ ہرکو پے میں ایک یا دو فاسق رہتے ہیں۔ ان کی تعداد دس تک ہے ہوئے افسوں کی ہات ہے کہ اس مٹھی بھر جماعت نے آپ لوگوں پر ہاوجود کیہ آپ ان سے کہیں زیادہ ہیں یہ چیرہ دی کرر کی ہے۔ اگر آپ لوگ سب پوری طرح اتف ق کر لیں اور پھر ان کا مقابلہ کریں تو آپ ان کا قلع قمع کر دیں گے اور پھر ان کی یہ جرائت نہ ہوگی کہ وہ آپ کے بچ میں یہ ناشا نستہ حرکت کریں۔ خالدر پوش جوانبار کی سڑک کی ایک سمت میں بود وہاش رکھتا تھا کھڑ اہوا۔ اس نے اپنے رپوسیوں گھر والوں اور اہل محلہ کو دعوت دی کہ آپ نیکی کی اشاعت اور برائی کے روکنے میں میری مدد کریں۔ ان لوگوں نے اس کی دعوت پر لبیک کہا۔ اب اس جماعت نے اپنے قریب کے فاسقوں اور شاطروں پر جملہ کرکے ان کوان کی ہدکر دار یوں سے روکا۔ مگروہ شاخ مانے بلکہ اس سے لڑنے کے لیے تیار ہوگئے خالدان سے لڑا اس نے ان کو مار بھگا یا۔ اور بعض کو پکڑ کرخوب پیٹیا اور پھر قید کرک سرکا رمیں پیش کرویواس نے یہ سب کچھتو کیا مگر اس سے حکومت کی مخالفت قطعی مقصود نہیں۔

ابوحاتم سبل ابن سلامه:

اس کے بعد اہل حربہ کا ایک شخص ابو حاتم سہل بن سلامۃ الانصاری خراسان کا باشندہ کھڑا ہوااس نے بھی لوگوں کو نیکی کی تعلیم ،

ہری سے ممانعت اور قرآن وسنت پڑمل پیرا ہونے کے لیے دعوت دی اپنے گلے میں کلام پاک لئکا یا پھر سب سے پہلے اپنے پڑوی اور ہم محلّہ لوگوں کو پندونصیحت شروع کی ۔ انہوں نے اس کی بات مانی پھر اس نے تمام لوگوں کو شریف کمین بنی ہاشم اور ان کے ماسوا دوسر سے تمام لوگوں کو شریف کمین بنی ہاشم اور ان کے ماسوا دوسر سے تمام لوگوں کو اس مقصد کے لیے اس کے پاس آ کر اس کو دوسر سے تمام لوگوں کو اس مقصد کے لیے دعوت دی اس کے لیے ایک دئیوان بنایا۔ جو شخص اس مقصد کے لیے اس کے پاس آ کر اس کی بیعت کرتا اور اقر ارکرتا کہ جو شخص جا ہے اب ہویا آئندہ اس کی یا اس کی تحریک کی خالفت کر سے گا میں اس سے لڑوں گا ۔ اس کا ماس دیوان میں شبت کرلیا جاتا ۔ ہزار ہا آدمیوں نے آکر اس کی بیعت کی۔

ابوحاتم سهل کی کارگزاری:

اس نے تمام شہر بغداد میں اس کے بازاروں مضافات اور شاہراوں پرگشت کی اور ممانعت کر دی کہ اب آئندہ سے کوئی شخص ثمرہ کی تقسیم پر باغوں کی تکرانی اپنے ذمہ نہ لے۔ کیونکہ اس قسم کا معاملہ اسلام میں ناجائز ہے۔ اس طرح کوئی شخص غدے تاجروں اور مسافروں سے کوئی لگان نہ لے اس نے کہا کہ خفارہ اسلام میں جائز نہیں۔ خفارہ کی صورت رہے کہ ایک شخص باغ کے مالک سے آکر کہتا ہے کہ تیرا باغ نزول میں ہے۔ جواسے نقصان پہنچانے کی کوشش کرے گامیں اسے روک دوں گا۔ اور تم کواس کے عوض میں برماہ مجھے اس قدر در بہم دینا پڑیں گے۔ جارہ ناچار باغ والے کو یہ مطالبہ ماننا پڑتا تھا۔ سہل نے اس معاملہ کو بھی اپنے ذیب میں اس قار گر

دریش نے مہل کی مخالفت کی اور اس نے کہا کہ میں حکومت بر کوئی الزام عا کرنبیں کرسکتا' ندمیں اس ہے کسی قشم کی ہازیرس کروں گا ند لز وں گانے کئی ہوت کا حکم دول گا۔اور نہ کئی بات ہے روکول گا۔سبل نے کہا۔ مگر میں تو ہرا سفخص سے جو کتاب امتداورسنت رسول اللہ کی مخالفت کرے گا۔ جانے ہے وہ حکومت ہویا کوئی اور ضرورلڑوں گا۔ حق سب کے لیے برابر ہے۔ اور اس وجہ سے اس کی حمدیت بھی سب برفرض ہے جواس ارادے ہے میرے ہاتھ پر بیعت کرےاہے میں قبول کروں گا۔اور جوان شرا نط کونہ مانے میں اس ہے بھی لڑوں گا۔ ۱۲/ رمضان ۲۰۱ھ جمعرات کے دن مہل اپنی اس دعوت کے اعلان کے لیے طاہر بن الحسین کی اس مسجد میں جسے اس نے حربیه میں بنایا تھا' کھڑ اہوا۔اس ہے دویا تین دن پہلے خالدالدر پوش اٹھ کھڑ اہوا تھا۔

### منصور بن مهدي کي بغداد مين آيد:

اس ز مانے میں منصور بن المهدی اپنی جبل کی جھاؤنی میں فروکش تھا۔ جب سہل بن سلامہ اور اس کے پیرو علانیہ کھڑ ہے ہو سے اوراس کی اطلاع منصور اورعیسی کوہوئی تو چونکہ ان کی فوجوں میں اکثر اسی شم کے بدمعاش آ وارہ گرداور بدکار آ دمی بھی ہوئے تنهے۔ان کی ہمتیں ٹو ٹ گئیں ۔منصور بغدا د جلاآیا۔

### عبيلي بن محمه کي روانگي بغداو:

اورمیسیٰ بن جو پہلے ہے حسن بن سہل سے مراسلت رکھتا تھا بغداد کے اس مٹامے کی خبریاتے ہی اس سے اسنے اپنے گھر والوں اور ساتھیوں کے لیے امان کی درخواست کی اور بیلجی شرط کی کہ جب حسن کو بٹائی وصول ہواس کے ساتھیوں' اس کی سیاہ اور اہل بغدا دکو چھ مبینے کی معاش دے۔حسن نے بیدرخواست منظور کرلی عیسلی اپنی جھاؤنی سے اٹھ کرسوا/شوال دوشنبہ کے دن بغداد چلا آیا۔اس کی تمام فوجیس ایک ایک کر کے جھاؤنی چھوڑ کر بغداد چلی آئیں۔

### عيسلي بن محمداورحسن بن مهل كي ساز باز:

عیسیٰ نے ان کو ہتا دیا کہ میں نے ان شرا لَط کے ساتھ سب کے لیے سکے کرلی ہے۔اسے سب نے پیند کیا۔اب وہ مدائن چلا آیا۔ یہاں یجیٰ بن عبداللہ حسن بن سہل کا چیرا بھائی اس کے باس آیا اور وہ دیرالعاقول پر فروکش ہوا سب نے اسے سواد کا والی بنا لیں۔ گرعیسیٰ کوجھی انہوں نے اس کی ولایت میں اس طرح شریک کر دیا کہ برگنات اور بغداد کے علاتوں کوان میں تقسیم کر دیا۔ پچھ ا یک ہے تحت اور پچھددوسرے کے تحت کردیئے گئے۔ جب عیسیٰ حسن بن مہل سے ساز باز کر کے اس طرح اس کے ساتھ ہو گیا اور عسکر مہدی والے اس کے پہلے بھی مخالف تھے اب مطلب بن عبداللہ بن ما لک الخز اعی مہل بن سلامۃ کے مقابل اٹھے اس نے مامون اور سہل کے بیٹے فضل اور حسن کے لیے دعوت دی مہل نے اسے اس سے رو کا اور کہا کہ اس لیے تو تم نے میری بیعت نہیں کی تھی۔

### سهل بن سلامه اورمطلب کی جنگ:

منصور بن المهدی ٔ خزیمہ بن خازم اورنضل بن الرہیج شہر کے اندر چلے آئے اسی دن انہوں نے سہل بن سلامہ کی دعوت پر اس کی بیعت کی اور مطلب سے بھاگ کرحر ہید میں قیام پذیر ہوئے۔ سہل بن سلامہ حسن بن سہل کی طرف آیا۔ اس نے مطلب کو اینے پاس بلا جھیجا اور کہا کہتم نے اس لیے تو میرے ہاتھ پر بیعث نہیں کی تھی۔ مگرمطلب نے اس کا کہانہ مانا۔اوراس کے پاس آئے ہے انکار کر دیا۔ دویا تین دن تک مہل کی اس ہے نہایت ہی شخت اور خونر بزلڑ ائی ہوئی پھرعیسی اور مطلب نے صلح کر ٹی اور عیسیٰ نے سہل کو دھو کے بے قبل کرا دینے کے لیے اپنا ایک آ دمی مقرر کیا۔اس نے موقع پاکرتلوار کا وار کیا۔سہل پراس کی ضرب کا پچھا ثریہ ہوا۔ مگر اس کے بعد وہ اس قفیے کوچھوڑ کراپنے مکان چلا آیا۔اوراب صرف عیسیٰ اس جماعت کا کارفر مارہ گیا اورلوگ لڑائی ہے۔ کے گئے۔

حيد بن عبد الحميد كاقصرا بن مبيره مين قيام:

عيسى بن محرى مهل بن سلامه عدرت:

عیسی بغداد میں قیام پذیر ہااس اثناء میں وہ غلہ کے انظار میں سیاہ کا معائنداوران کی صحت کرتا رہا نیز اس نے مجمر ہمل بن سلامہ سے اپنے کیے کی معافی مانگی اور اس ہے کہا کہ آپ چھڑنگلیں اور حسب سابق امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کریں۔اس کے لیے میں آپ کا حامی اور مدگار ہوں۔ چنانچ ہمل اب مجمر حسب سابق کتاب اور سنت پڑعمل کی وعوت و بینے لگا۔



باب١٠

# على الرضاكي ولي عهدي

# على الرضاكي ولي عبدي:

اس سال مامون نے علی بن موی بن جعفر بن محمد بن علی بن حسین بن علی بن ابی طالب بن ایش کومسلمانوں کا ولی عہداورا پنے بعدان کا خلیفہ مقرر کر دیارضائے آل محمد مکافیل ان کا نام رکھا۔ نوج کو تھم دیا کہ وہ سیاہ لباس ترک کر کے سبز لباس اختیار کرےاس کے لیے انہوں نے تمام آفاق میں احکام نافذ کردیئے۔

# على الرضاكي بيعت اورسزلباس مينخ كاحكم:

عیسیٰ بن مجر بن ابی خالدا پنی چھاؤنی سے بغداد آ کراپی سپاہ کے معائنہ ہی میں مصروف تھا کہ اس کے پاس سن بن سہل کا خط آ یا۔جس میں اس نے بیسیٰ کواطلاع دی تھی کہ امیر الموشین مامون نے بلی بن موئی بن جعفر بن مجرکوا پنے عبدا بناولی عہدمقر رکیا ہے۔ اس امتخاب سے پہلے انہوں نے بنی عباس اور بنی علی کے جرفخص پرغور کیا۔ مگر اس سے بہتر 'زیادہ تھی پر ہیز گار اور عالم دین ان کو دوسرا نظر نہیں آیا۔ انہوں نے رضائے آل محمد علی ہیں کا لقب قرار دیا ہے۔ اور مجھے تھے دیا ہے کہ میں سیاہ لباس ترک کر کے اب سبز لباس اختیار کر لوں۔ یہ خط بیسی کو کا رمضان امن حداث کے دن ملا۔ اپنے اس خط میں حسن بن سہل نے اسے یہ بھی تھے دیا کہ اپنے پاس والوں سیاہ افسراور بی ہاشم کو تھے کہ وہ کی اگر ضائے لیے بیعت کریں اور تمام پوشاک قبا' کلاہ اور عمامہ سبز پہنا کریں۔ تمام بغداد والوں سے اس تھے برغمل کرایا جائے۔

### بني عباس كاردمل:

عیس نے اطلاع موصول ہوتے ہی اہل بغداد کواس تھم کی بجا آوری کی ہدایت کی اور وعدہ کیا کہ ایک ماہ کی تخواہ میں ابھی دے دیا ہوں ہاتی غلد آنے پر بے ہاتی کردی جائے گی۔ اس پر بعض تو عمل کرنے پر آمادہ ہوئے اور بعض نے اس تھم کے مانے نے قطعی انکار کیا۔ اور انہوں نے کہا کہ ہم ہر گر حکومت کو ہی عباس سے نکلے نہیں دیں گے اس میں فضل بن مہل کی گہری چال معلوم ہوتی ہے۔ چندروز اسی اختلاف میں گر رے۔ بنی عباس اس تجویز پر بہت برہم ہوئے۔ اور آپس میں مشورہ کر کے انہوں نے میہ طے کیا کہ ہم اپنے ہی میں سے ایک شخص کو اپنا خلیفہ بناتے ہیں۔ اور مامون کوخلافت سے ملیحدہ کرتے ہیں۔ مہدی کے بیٹے ابر اہیم اور مضور اس مخالفت میں سب سے زیادہ نمایاں شے بینا نچاس سال اہل بغداد نے مامون کو چھوڑ کر ابر اہیم بن المہدی کو اپنا خلیفہ بنالیا۔ بنی عباس کا ابر اہیم بن مہدی کو خلیفہ بنا نے کا فیصلہ:

ہم بغداد کے عباسیوں کی مامون سے ناراضی کا سبب ابھی بیان کر بچکے ہیں۔اوران لوگوں کا بھی ذکر کر بچکے ہیں۔ جو حسن بن ہل سے لڑنے کے لیے آ مادہ اور متحد ہو گئے جس کی بنا پر حسن بغداد چھوڑ کر چلا گیا۔اس کے بعد مامون نے علی الرضا کو اپناو لی عبد مقرر کر لیا اور لوگوں کو سبز لباس پہننے کا حکم دیا۔اور حسن بن ہمل نے اس کے متعلق عیسیٰ بن مجمد بن ابی خالد کو کھا کہ وہ اہل بغداد سے اس حکم کی بج آ وری کرائے اس نے منگل کے دن جب کہ ماہ ذی الحجہ کے ختم ہونے ہیں پانچے راتیں باقی تھیں۔ اہل بغداد سے ان احکام ۔ ک ببی آوری کروال۔ اسموقع پرعباسیوں نے بیرظاہر کیا کہ ہم نے تو ابراہیم بن المہدی کواپنا خلیفہ بنالیا ہے۔ان کے بعدان کے سطیح مرکو بیتی المہدی کوولی عبد مقرر کرلیا ہے اور ہم نے مامون کوخلافت سے علیحدہ کر دیا ہے۔ہم آئندہ سال کی پہلی محرم کو ہراس خفص کو جو ہارے ساتھ ہوگا دیں دینار دیں گے۔

بنى عباس كى سازش:

اس دعوت کو بعض لوگوں نے قبول کیا اور بعض لوگوں نے کہا کہ جب تک ہمیں پرقم نیل جائے ہم اسے نہیں مانے۔ جمعہ کو ون جب لوگ نماز کے لیے تیار ہوئے انہوں نے چاہا کہ خود مستقل خلیفہ تو نہیں البتہ منصور کے بجائے ابراہیم کو مامون کا نائب بنالیں۔انہوں نے ایک شخص کو اس بات پر بتعین کر دیا ہے کہ جب موذن اذان دے چکتو وہ اس بات کا اعلان کرے کہ ہم چاہتے ہیں کہ مامون کے لیے دعوت دیں اور اس کے بعد ابراہیم کو خلیفہ بنائیں۔ نیز عباسیوں نے یہ بھی سازش کی کہ ایک جماعت کو اس بات پر آ مادہ کر دیا کہ جب بیٹی کہ ایک جماعت کو اس بات پر آ مادہ کر دیا کہ جب بیٹی مامون کی دعوت کا ذکر کرنے تو سب کھڑے ہو کر کہنا کہ ہم اس تجویز کوئیں مانے ہونا یہ چاہیے کہ تم سب ابراہیم کی خلافت سے علیحہ ہم کرو۔اور ان کے بعد آئی کے لیے اور مامون کو سرے سے خلافت سے علیحہ ہم کرو۔کوئکہ ہم اس تی خلافت سے علیحہ ہم کرو۔کوئکہ ہم کہ کرتم اسین کے اس بین کے اور مامون کوس سے کہ کہ کرتم اسین کو اس خلال کو اس طرح خضب کرے جس طرح منصور نے کہا۔عباسیوں نے ان لوگوں سے کہا کہ بس اس قدر کہا ہے کہا۔عباسیوں نے ان لوگوں سے کہا کہ بس اس قدر کے کہا۔عباسیوں نے ان لوگوں سے کہا کہ بس اس قدر کے کہا۔عباسیوں نے ان لوگوں سے کہا کہ بس اس قدر کے کھوں میں خاموش بیٹھ چائا۔اس کے آ گے ہم و کیوئلیں گے۔

# بى عباس كى مامون كى مخالفت:

چنا نچداذان کے بعد جب اس مقرر کر دہ مخص نے مامون کی دعوت بیعت دی تو اس جماعت نے حسب قرار داداس کو جواب دے دیا۔اس اختلاف کا نتیجہ بیہ ہوا کہ اس روز نماز جمعہ ہی غائب ہوگئی نہ خطبہ ہوا نہ نماز جمعہ البتہ سب نے ظہر کی نماز کے چاہ دوراتیں ہاتی رہ چارفرض پڑھے اور اپنے گھروں کو چلے گئے۔ بیاس جمعہ کا ذکر ہے کہ جب کہ ماہ ذی الحجہ ۲۰۱ھ کے ختم میں صرف دوراتیں ہاتی رہ گئی تھیں۔

اس سال عبداللہ بن خرداذیہ والی طبرستان نے دیلم کے شہر لارز اور شند کو فتح کر کے بلا داسلام میں شامل کرلیا۔اس نے طبرستان کے پہاڑی مامن سے بے دخل کر دیا۔اس نے مازیا بن قارن کوسر شلیم خم کرنے کے پہاڑی مامن سے بے دخل کر دیا۔اس نے مازیا بن قارن کوسر شلیم خم کرنے کے لیے مامون کی خدمت میں روانہ کیا اور ابولیلی شاہ دیلم کوبغیر کسی عہد کے قید کرلیا۔

### با بك الخرى كى شورش:

اس سال ابوالسرایا کے صاحب محمد بن محمد نے انتقال کیا۔اس سال با بک الخری نے جاویدانی بن سہل صاحب البذک جماعت جاویدانی بن سہل صاحب البذک جماعت جاویدانید کے ساتھ شورش برپا کی۔با بک نے بیدووئی کیا کہ جاویذانید کی روح اس میں صلول کر آئی ہے۔اس نے ایک عام بنگامہ اور فساد برپا کر دیا۔اس سال خراسان مرسے اور اور اصبان میں سخت قط ہوا۔اشیائے خوراک بہت ہی گراں ہو گئیں اور اموات ہو کئی۔

# امير ج الخق بن موسىٰ:

اس سال آخق بن موسیٰ بن عیسلی بن موسیٰ بن محمد بن علی کی امارت میں جج ہوا۔

# ۲۰۲ھ کے داقعات

# بغداد میں ابراہیم بن المہدی کی بیعت:

اس سال اہل بغداد نے ابراہیم بن المہدی کوخلیفہ بنایا اور مہارک اس کا لقب قر اردیا۔ بیان کیا گیر ہے کہ اہل بغداد نے اس سال کی پہی محرم کو ابراہیم کی بیعت کی اور مامون سے بلیحد گی اختیار کی۔ جمعے کے دن ابراہیم منبر پر چڑھا۔ سب سے پہیے عبیدا مقد بن العباس بن محمد البیاشی نے بیعت کی۔ اس کے بعد منصور بن المہدی نے اس کے بعد تمام بنی ہاشم نے پھر دوسر نے بی امراء نے بیعت کی۔ بیعت کی۔ بیعت کی۔ بیعت کی۔ بیعت کی۔ بیعت کی اس کے بعد منصور بن المہدی نے اس معاملہ میں بہت کوشش کی تھی۔ اس کے ساتھ سندی صالح صاحب المصلی منجانب اور نصیر خدمت گار اور دوسر موالی بھی اس معاملہ میں شریک اور اس کے منصر مستھ مگریہ تم سندی صالح صاحب المصلی منجانب اور نصیر خدمت گار اور دوسر موالی بھی اس معاملہ میں شریک اور اس کے مناوہ و دوسر نے کول خلافت کا وارث اپنے بعد بنی عباس کے علاوہ و دوسر نے فائدان کو بنا دیا اور کیوں اپنے آیا وکا سیاہ لباس ترک کر کے سبز لباس اختیار کیا۔ صرف اس لیے وہ بھی اس تحرکی میں شریک اور سامی خوائے منتھے۔

# ابراهیم بن مهدی کا کوفه اور علاقه سواد بر قبضه:

بیعت ہوجائے کے بعد ابراہیم نے نوج سے چھ ماہ کی معاش دینے کا وعدہ کیا۔ وہ بہت روز تک ان کو یوں ہی ٹالٹار ہا۔ گر جب انہوں نے ویکھا کہ بیلق کچھ بھی نہیں دینے وہ اس سے بھڑ گئے مجبوراً ابراہیم نے ہر سپاہی کو دو دوسو درہم نقد دیئے۔ اور بعضوں کو بقیہ مطالبہ کی پا مجائی کے لیے پروانے لکھ کر دیئے۔ کہ سواد جا کر نقد واجب الا دائے معاوضہ میں اتی قیمت کا گیہوں اور جو لے لیں۔ بیلوگ پروانے لے کر دصولیا بی کے لیے نکلے۔ جس چیز پر ان کو قابو ہوا اپنے قبضے میں کرلیا۔ اس طرح انہوں نے زمینداروں سے دونوں جسے خود وطن داروں اور حکومت کے لیے۔ ابراہیم نے اہل بغداد کے ساتھ اہل کوفہ اور تمام سواد کے علاقہ پر قبضہ کرلیا۔ اس نے مدائن پر اپنا پڑاؤ ڈالا۔ عباس بن موئ الہا دی کو بغداد کی سمت شرقی اور آخی بن موئ الہا دی کو سمت غربی کا والی مقرر کر دیا اس موقعہ براس نے بیشعر کہا:

الم تعلموا يا آل فهر باننى شربت بنفسى دونكم فى المهالك بَرَجَ مَن " كياآل فهر باننى شربت بنفسى دونكم فى المهالك بَرَجَ مَن " كياآل فهر ما بات كونيس جائة كرتم من عصرف من في جان جوهول من والى بن علوان خارجى كاخروج:

اس سال مہدی بن علوان الحروری نے ہز رجابور میں خارجیوں کا شعار بلند کر کے خروج کیا۔اس نے و ہاں کے کئی پر گنوں نہر بوق اور را ذاتین پر قبضہ کرلیا۔

بیان کیا گیا ہے کہ اس نے ۲۰۳ھ کے ماہ شوال میں خروج کیا تھا۔ بہر حال ابراہیم نے ابوا بحق بن الرشید کو کی سپر سالاروں کے سرتھ جن میں ابوالبط اور سعید بن الساجور بھی تھے۔ مہدی ہے لڑنے کے لیے بھیجا۔ ابوا بحق کے ساتھ اس میم میں اس کے کئی ترک غلام بھی تھے۔ شبیل صاحب السلبہ نے بیان کیا ہے کہ میں اس وقت نوعمر تھا۔ اور ابوا بحق کے ہمراہ تھا۔ خارجیوں سے ہمارا مقابلہ ہوا ا یک اعرابی نے ابوانحق کے نیز و مارا مگر ایک ترک غلام نے اسے بچالیا۔ اور اس نے کہاا شناس مراجھے پہچا نیتے ہو۔ اس روز سے ابوانحق نے اس کا نام بی اشناس رکھ دیا۔ یہ بی ابوجعفرا شناس ہے اس لڑ ائی میں مہدی شکست کھا کرحولا یا کی طرف بیپ ہوگیا۔ المطلب کی شکست:

بعض ارباب سیر نے اس واقعہ کے متعلق سیربیان کیا ہے کہ اہراہیم نے مہدی علوان بن الدھقان الحروری کے مقابلہ کے سیا سے اسمطلب کو بھیجا تھا۔ جب بیال کے قریب پہنچا تو اس نے اقذی نام ایک خارجی کو جنگ سے کنارہ کش تھا۔ پکڑ کرفتل کر دیا۔ اس کے انتقام کے لیے بہت سے بدوی جمع ہو گئے اور المطلب سے لڑے اسے شکست دی اور تعاقب کرتے ہوئے اسے بغداد میں پناہ لینے پرمجبور کر دیا۔

اس سال ابوانسرایا کے بھائی نے کونے میں بغاوت کردی اور سفیدلباس اختیار کیا۔ ایک جماعت اس کے ساتھ ہوگئی۔ گر اور جب میں غسان بن الی الفرخ اس سے لڑااورا سے قبل کردیا اوراس کے سرکواس نے ابرا نیم بن المہدی کے پاس بھیج دیا۔ مامون کاحسن بن سہل کے نام فرمان:

حسن بن سبل اپنی چھاؤنی واقع مبارک میں فروکش تھا۔ کہ اسے مامون کا تھم موصول ہوا۔ کہتم سبز لبس اختیار کرو۔ اور ہمارے بعد علی بن موگ بن جعفر بن محمد کی ولایت عہد کے لیے بیعت کرو۔ اور بغداد جا کراس کا محاصر ہ کرلو۔اس تھم کی بجا آوری کے لیے حسن اپنے مقام سے روانہ ہوکرسم آیا اور حمید بن عبد الحمید کولکھا کہتم بغداد جا کر دوسری سمت سے اس کا محاصر ہ کرلو۔ اور سبز لباس اختیار کرو۔ حمید نے اس تھم کی بجا آ وری گی۔

### حميد كے خلاف حسن بن بهل كوشكايات:

سعید بن الساجور' ابوالبط' غسان بن ابی الفرح محمد بن ابراہیم الافریقی اور حمید کے چنداور سر داروں نے ابراہیم بن المهدی سے اس وعدے پرس زباز کرلیا تھا کہ وہ قصرا بن ہبیر ہ کواس کے لیے فتح کریں گےاور چونکہ ان کے اور حمید کے تعلقات بہت خراب شے ۔اس وجہ سے اس وجہ سے اس محمد اندرونی طور پر ابراہیم سے ساخ شرر ہاہے۔اس کے ساتھ وہ حسن بن مہل سے بھی مراسلت رکھتے تھے اور اسے یہ بتاتے رہتے کہ حمیدا ندرونی طور پر ابراہیم سے ساخ شرکر ہاہے۔اس کے برعکس حمید حسن کواسی قتم کی شکایت لکھا کرتا تھا۔

# حميد کي طلي:

حسن نے کئی مرتبہ حمید کولکھا کہتم میرے پاس آؤ۔ گروہ اس ڈرے کہ میرے بعد میرے فالف میری فرودگاہ پر قبضہ کرلیں گے۔ حسن کے پاس نہیں گیا۔ اس پراس کے خالفوں کو پہلکھنے کا موقع مل گیا کہ وہ آپ کے پاس صرف اس وجہ سے نہیں آتا ہے کہ وہ آپ کا مخالف ہو چکا ہے۔ اس نے تو صراط اور سورا کے درمیان اور سواد میں جا کداوخرید لی ہے۔ جب حسن نے زیاوہ اصرار ہے حمید کو بلایا تو آخر کا روہ ۵/ریج الآخر جمعرات کے دن اس کے پاس آنے کے لیے اپنی فرودگاہ سے روانہ ہوا۔

### عيسى بن محمد بن ابي خالد كا قصرا بن مبير ه ير قبضه:

اس کے جاتے ہی سعیداوراس کے دوستوں نے ابراہیم کواطلاع دے دی اور درخواست کی کہ آپ بیسی بن محمد بن الی خالد کو یباں بھیج دیں تا کہ ہم قصراور حمید کی فرود گاہ کواس کے حوالے کر دیں ابراہیم منگل کے دن بغداد سے مدائن کے ارادے روانہ ہوا تق

اوراس نے کلواذی میں مقام کیا تھا۔ جبا سے بیخط ملااس نے میسٹی کواس کے پاس بھیج دیا۔ حمید کے بڑاؤوالوں کو جب کی اس پیش قدمی اوراس کے قصر سے ایک فریخ قریبة الاعراب پر آ کر فروکش ہوجانے کی اطلاع ہوئی انہوں نے بھا گئے کی تیاری کی۔ یہ منگل کے رات کا واقعہ ہے۔ان کے اس ارادے نے ساتھ ہی سعید' ابوالبط اورفضل بن الصباح الکندی الکو فی نے حمید کی فرود گاہ پراجیا نگ وهاوا کر کے اسے بالکل تا خت و تاراج کر دیا۔ اس لوٹ میں ان کوخود حمید کی روپیدگی سوتھیلیاں اور دوسراسب سامان ہاتھ لگا۔ حمید کا ا یک لز کا اور معاذین عبداللہ بچ کر بھاگ گئے ۔ بعض نے کونے کی سمت اختیار کی۔ دوسروں نے نیل کارخ کیا۔ حمید کالڑ کا اپنے ہوپ کی بندیوں کو لے کر کوفہ آیا و ہاں اس نے خچر کرایہ پر لیے اور پھر شاہراہ سے حسن کی چھاؤنی میں اپنے باپ کے پیس آگیا۔سعیداور اس کے دوستوں نے قصرابن مبیر ہ کوئیسلی کے حوالے کر دیا۔ نیسلی قصر میں داخل ہوااور منگل کے دن ۱۰ ربیع الآخر کواس نے قصر کوان سائي بضديس كاليار

حميد كي روانكي كوفه:

حسن کواس واقعہ کی اطلاع ہوئی جمیداس کے پاس تھا۔اس نے کہا کہ میں نے پہلے ہی آ پواس کی اطلاع کردی تھی ۔مگر ت پے میری بات نہ مانی اور اس طرح دھو کہ کھایا ہیہ کہ کروہ حسن کے پاس کوف آیا۔ یہاں اس کا جس قدررو پیداور دوسرا سامان و اسباب تھا۔اسے اس نے اپنے قبضے میں لےلیا۔اورعباس بن موسیٰ بن جعفر العلوی کو کو نے کا والی مقرر کیا اور تھم دیا کہتم بھی سبزلب س پہنو۔ مامون کی خلافت اوران کے بعدایے بھائی علی بن موسیٰ کی ولی عہدی کے لیے دعوت دی۔ حمید نے ایک لا کھ درہم سے اس کی اعانت کی اور کہا کہائے ہوائی کے قت کے لیے ار و چونکہ کونے والے تمہاری بات مانتے ہیں اس لیے تم کوآسانی سے کامیابی ہوگ۔ اور یوں تو میں بھی تمہارے ساتھ ہوں۔ مگر رات ہوتے ہی حمید ٔ عماس کوچھوڑ کر کو فے سے چل دیا۔

حكيم الحارثي اورعيسي بن محمد كي جنّك:

اس ہنگا ہے کی اطلاع موصول ہوتے ہی حسن نے تھیم الحارثی کونیل بھیج دیا تھا۔ جب عیسیٰ کو جوقصر میں تھا تھیم کی آنے کی اطلاع ہوئی و ہ اپنی فوج کو لے کراس کے مقابلے کے لیے نیل روانہ ہوا۔ نیچر ہما/ رہیج الآخر کی رات میں آسان پر ایک سرخی شمو دار ہوئی بعد میں سرخی تو جاتی رہی۔ مگر دوسرخ عمود آخرشب تک بھی آسان پر ہاقی رہے۔ سنیچر کے دن مبح عسی اپنی فوج کو لے کر قصر سے نکل کرنیل کی طرف بڑھانیل پہنچ کراس نے مثمن پرحملہ کر دیا۔ ابھی جنگ ہور ہی تھی کہ اتنے میں عیسیٰ اور سعید حکیم پر آپڑے وہ فکست کھا کر بھا گا۔ بیٹیل میں داخل ہوگئے۔

# عیاس بن مویٰ کی کارروائی:

و ہاں ان کوعباس بن مویٰ بن جعفر العلوی کی کارروائی کی اطلاع ہوئی وہ تو پیدعوت دے ربا ہے اور بہت ہے لوگوں نے تو اس کی دعوت کو قبول کرلیا ہےاور دوسروں نے بیرکہاہے کہا گرتم اس وقت مامون کی خلافت اور ان کے بعد اپنے بھائی کی ولایت عبد کے لیے دعوت دیتے ہوتو ہم کوتمہاری کوئی ضرورت نہیں ہاں البتہ اگرتم اسی وقت اپنے بھائی یا اپنے کسی اور خاندان والے یا خود اپنی خلافت کے مدعی ہو۔ تو ہم تمہارے ساتھ ہیں مگر عباس نے یہی کہا کہ میں اس وفت مامون کی خلافت اوران کے بعدایتے بھائی کے لیے دعوت دیتا ہوں اس پر جوغالی رافضی تھان سب نے اورشیعوں میں ہے بھی اکثر نے اس کا ساتھ نہیں دیو۔

### معركة نظره:

عباس مینظا ہر کرتا تھا کہ حمید میری مدداور کمک کے لیے آتا ہے۔اور حسن نے بھی میری مدد کے لیے بہت سے لوگوں کو بھیج دیا ہے۔ مگران میں کو کی بھی اس کے پاس نہ آیا۔سعیداورا ابوالبط نیل سے کو فے چلے۔ویرالاعور پینچ کرانہوں نے وہ راہ اختیاری جو قریہ شاہی کے پاس ان کو ہر شمہ کی فرودگاہ میں پہنچادے۔

جب عباس کی جمعیت جمع ہوگئ تو اب بیاوگ ۱/ جمادی الاولی دوشینے کے دن کوفہ ہے دشمن کے مقابلہ کے لیے چلے قطرہ کے قریب آ کرعلی بن مجمہ بن جمع ہوگئ تو اب یا ہوگ ہوگئی الرضا کا بیٹا کے میں رہا کرتا تھا اور ابوالسرایا کے بھائی ابوعبداللہ ایک بہت بڑی جماعت کے ساتھ جے اس کے بچا کے بیٹے عباس بن موئی بن جعفر امیر کوفہ نے اس کے ساتھ کیا تھا۔ دشمن کے مقابلہ کے ممیدان کا رزار میں آئے تھوڑی دریان سے لڑے ویلی اور اس کی فوج کوشکست ہوئی وہ پسیا ہو کر کوفہ چلا آئے سعیداور اس کے ممیدان کا رزار میں آئے تھوڑی دریان سے لڑے ویلی الصباح بیا ہے حریف سے لڑنے آئے عیدی بن موسی کے مکان کے قریب ساتھ بڑوں میں جڑوں میں ہوئے منگل کے دن علی الصباح بیا ہے حریف سے لڑنے آئے عیدی بن موسی کے بیاس چلے حریفوں میں جنگ شروع ہوئی ۔ اس موقع پر کوفہ میں جوعباسی اور ان کے موالی تھے وہ بھی کوفہ سے نکل کرا ہے حامیوں کے بیاس چلے آئے ۔ رات تک دونوں فریق خوب لڑے عباسیوں کا شعاریا ابر اھیم یا منصور لا طاعۃ للماموں اور وہ سیاہ پوٹر تھے ۔ عباس اور اس کے کوئی سبز پوٹر تھے ۔ بدھ کے دن اس مقام پر پھر لڑائی ہونے گئی جس فریق کا جس مقام پر قبضہ ہوتا ۔ وہ اسے جلادیا۔ اہل کوفہ کا عباس بن موسی سے معابدہ امان:

ید دیکھ کر کوفہ کے رؤ ساسعید اور اس کے دوستوں کے پاس آئے اور انہوں نے عباس بن موسیٰ بن جعفر اور اس کے طرفداروں کے لیے اس شرط پر کہ وہ کوفہ سے چلے جائیں گے امان کی درخواست کی ان لوگوں نے ان کی درخواست مان لی۔اس کے بعد یہ لوگ عباس کے پاس گئے اور اس سے کہا کہ نہایت اونی درجہ کے وام اور آراذل تمہارے ساتھ ہیں کوئی ثقہ ہے نہیں۔اس کے سعد یہ لوگ عباری وجہ سے گلوق خدا کوئل و غارت اور آگ کی جومصیبت ہور ہی ہے وہ تمہارے سامنے ہے۔ہم کوتم سے کوئی سروکار نہیں بہتر ہے کہتم ہمارے ہاں سے چلے جاؤ۔

### سعيد كي مراجعت جيره:

عباس نے ان کی بات مان لی۔اسے سیبھی خوف ہوا کہ یہ ججھے دشمن کے حوالے کر دیں گے۔اس لیے وہ اپنے کناسہ کی قیامگاہ سے بھی اسلام نہیں دی۔سعیدا پی فوج کو لے کتار میں اسلام نہیں دی۔سعیدا پی فوج کو لے کر حیرہ پلیٹ آیا۔

# عباس بن موی کی جماعت کی غارت گری:

اس کے جانے کے بعد عباس والوں نے سعید اور عیسیٰ بن موک العباسی کے ان موالیوں اور سپاہیوں پر جومعر کہ میں باتی رہ گئے تھے۔ حملہ کر دیا اور ان کو مار کر خندق تک دھکیل دیا انہوں نے عیسیٰ بن موسیٰ کے موضع کولوٹ کر وہاں کے تمام گھروں کوجلادیا۔ اور جو وہاں نہوں اور ان کے موالیوں نے اس واقعہ کی سعید کوخبر کی اور بتایا کہ عباس معاہدہ امان سے پھر گیا ہے سعید ابوالبط اور ان کے ساتھی عشا کے وقت کونے آئے۔ جس کسی کولوٹ مار کرتے دیکھا انہوں نے اسے تل کر دیا۔ اور عباس

کے طرفداروں کی جس چیز پران کی دسترس ہوئی انہوں نے اسے جلا ڈالا۔ اس طرح قتل کرتے اور جلاتے ہوئے سے کناسہ آئے۔ ساری رات و بیں بسر کی۔ پھررؤ سائے کوفہ نے ان ہے آ کراصل حقیقت بتائی کہ سیسب عوام کا کیا دھرا ہے۔ عباس اس سے طعی بری الذمہ ہے۔ وہ ہرگز اپنے کسی وعدے نے بیس پھراہے۔ اس اطمینان ولانے پر سعیدو غیرہ وہ بال سے بھے آئے۔ کوفہ بیس عام معافی کا اعلان:

۵/ جماوی الاولی جمعرات کے دن صبح کو سعید اور ابو البط کوفہ میں داخل ہوئے۔ اور انہوں نے سفید بوش اور سیاہ بوش سب کے لیے عام معافی کا اعلان کر دیا۔ اور کسی شخص ہے کوئی تعرض بجر بھلائی کے نہیں کیا۔ انہوں نے فضل بن الصباح کو جو کو نے کا باشندہ تھا۔ کو نے کا والی مقرر کیا۔ ابراہیم نے ان کولکھا کہتم واسط کی طرف بڑھوا ور سعید کو یہ کھا کہ چونکہ کندی اپنے شہر والوں سے میل کی وجہ سے ان کی جنبہ داری کرتا ہے۔ اس لیے تم کو فے پر اس کے علاوہ کسی اور کو والی مقرر کر دو۔ سعید نے غسہ ن بن ابی الفرح کو کو فے کا والی مقرر کیا پھر ابوالسر ایا کے بھائی ابوعبد اللہ کوئل کردیئے کے بعد اس نے غسان کو ولا بت کوفہ سے برطرف کر کے اس کی جگہ اپنے بھٹیجے بول کو وہاں کا والی مقرر کیا۔ بیعمید بن عبد الحمید کے کوفہ آنے تک کوفہ کا والی رہا اس کے آنے کے بعد بول کو فے سے بھاگ گیا۔

عیسیٰ بن محمداور حسن کی جنگ:

ابراہیم بن المہدی نے سینی بن مجر بن ابی خالد کوئیل کے راستے واسط جانے کا تھم دیا۔ اور اس نے ابن عائشۃ الباشی اور فیم بن خارم کو تھم دیا کہ وہ دونوں ساتھ ساتھ جا کیں۔ بیدونوں حسب الحکم جوٹی کے قریب سے بڑھ گئے بید جماعت الاولی کا واقعہ ہے۔ سعید ابوالبط اور افریق بھی ان دونوں سے آ ملے ان سب نے واسط کے قریب صیادہ پر پڑاؤڈ الا اور سب ایک ہی جگہ اکٹھا ہوگئے۔ عیسیٰ بن مجر بن ابی خالد ان سب کا سپہ سالار تھا۔ اپنے اس پڑاؤ سے بیسب مردار جنگ کے لیے تیار ہوکرروز انہ حسن اور اس کی سپاہ عیسیٰ بن مجر بن ابی خالد ان سب کا سپہ سالار تھا۔ اپنے اس پڑاؤ سے بیسب مردار جنگ کے لیے تیار ہوکرروز انہ حسن اور اس کی سپاہ میں میں ہوئے بھی ان کے مقابلہ پر نہیں نکلٹا۔ وہ سب واسط میں قلعہ بند ہوکر پڑے مقابلہ کے نیے واسط آتے۔ گراس کی سپاہ میں میاہ میں سے کوئی بھی ان کے مقابلہ پر نہیں نکلٹا۔ وہ سب واسط میں قلعہ بند ہوکر پڑے میں ہوئے تھے۔ آخر کا را بیک دن حسن کی فوج کو حصار سے نکل کر دشمن سے مقابلہ کا تھم دیا سنچ کے دن ماہ رجب کے فتم ہونے میں چور را تیں باتی تھیں۔ حسن کی فوجوں نے ان کے گرم رہا۔ مگر اب عیسیٰ اور اس کے ہمراہیوں نے شاست کھائی اور وہ بھاگ کر طریا نا اور نیل چلے آئے۔ حسن کی فوجوں نے ان کے فرودگاہ میں جس قدر اسلی اور اس کے ہمراہیوں نے شاست ہوئے۔ ان پر قبضہ کر طریا نا اور نیل جلے آئے۔ حسن کی فوجوں نے ان کے فرودگاہ میں جس قدر اسلی اور مورثی وغیر وان کو ہمرست ہوئے۔ ان پر قبضہ کر لیا۔

#### ا ہل بغدا د کو ہل بن سلامہ کی دعوت حق:

اس سال ابراہیم بن المہدی نے سہل بن سلامۃ المطوعی کوگر فیار کر کے قید کردیا۔اورا سے سزادی۔

سے بغداد میں مقیم تھالوگوں کو کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کا کھی پیرا ہونے کی دعوت ویتا تھا۔ بغداد کے اکثر ہاشندے اس کے پاس جمع ہوگئے تھے اور خوداس کے مکان میں مقیم تھے وہ اس کے پاس جمع ہوگئے تھے اور خوداس کے مکان میں مقیم تھے وہ ان کے علاوہ تھے۔ ندکورہ بالا جنگ سے پہلے ہی ایرا ہیم نے ہمل سے لڑنا چا ہاتھا۔ مگر پھروہ کسی مصلحت کی وجہ سے اپنے اراد ہے سے ان کے علاوہ تھے۔ ندکورہ بالا جنگ سے پہلے ہی ایرا ہیم نے ہمل سے لڑنا چا ہاتھا۔ مگر پھروہ کسی مصلحت کی وجہ سے اپنے اراد ہے سے اپنے اراد ہے ہے گیا۔ مگر اس جنگ کے بعد جب عیسی اور اس کے ہمراہیوں کوشکست ہوئی تو اس نے ہمل کے خلاف کا رروائی شروع کی اور جن

اوگوں نے تناب اللہ اور سنت رسول اللہ می پیم کرنے اور خالق کی معصیت میں کی مخلوق کی اطاعت نہ کرنے کی شرھ پر اس ک بیعت ہی تھی ان ہے اس نے سازش کر لی جو تحف ان شرا لظ پر اس کی بیعت کر لیتا پیمرہ وہ اپنے دروازے پر اینٹ اور ٹی کا کیس برن بناتہ اس پر کام پاک اور اسلحہ افکا دیتا تھا۔ رفتہ رفتہ اس کے تبعین بڑھتے بڑھتے باب الثنام تک آگے۔ اہل کرنے اور دوسرے تم مادگ ان کے علاوہ تھے۔ جس کا جم نے ذکر کیا ہے بیتو صرف وہ لوگ تھے جن کے مکانات پہیم ان کے مکان سے معے گئے تھے۔ عیسی بن محمد اور سہل بن سملا مہ کی جنگ :

جب عینی حسن کے مقابلہ سے شکست کھا کر بغداد آیا تو وہ اس کے بھائی اور پچھساتھی سبل بن سلامہ کی طرف بڑھے وہ قعدیہ
تھا کہ سبل عیسیٰ وغیرہ کی بہت برائیاں کرتا تھا۔ ہمیشہ ان کے نہایت ہی شنیج وہتیج افعال اوگوں کے سامنے بیان کرتا اور صرف فسال کے
نام سے ان کو یا دکرتا یہ لوگ کی دن اس سے لڑتے رہے عیسیٰ بن محمد بن ابی خالد نے بی اس سے لڑنے کا چیز اافعایا تھا۔ یہ جب سبل ک
تریب والی گلیوں میں پہنچا تو اس نے ناکے والوں کو کہیں ایک اور کہیں دو ہزار در بھم اس شرط پر دیے کہ وہ اس کو راستہ دے دیں
انہوں نے اس بات کو مان لیا اس قم میں سے ان لوگوں کو ایک ایک مخص کے جھے میں ایک ایک در بھم دودود رہم یا اس کے قریب ای

سهل بن سلامه کی رو بوشی:

سنپر کے دن جب کہ ماہ شعبان کے ختم ہونے میں پانچ راتیں باتی تھیں حملہ آوروں نے ہرسمت سے اسے آگیرا۔ ناکے والوں نے اس کا ساتھ چھوڑ دیا۔ حملہ آور برڑھتے ہوئے طاہر بن حسین کی مسجد اوراس کے مکان تک جومسجد کے بالکل متصل ہی تھا پہنچ کے ۔ان کے وہاں تک آئے کے ساتھ ہی سہل روپوش ہوگیا اس نے ہتھیا را تاردیئے۔ تما شائیوں میں مل گیا اور عور توں میں جاملا۔ حملہ آوراس کے مکان میں جا گھے۔ مگر جب وہ نہ ملا تو انہوں نے اس پر خفیہ پولیس متعین کردی۔ سہل بن سلا مہ کی گرفتاری:

رات کوان لوگوں نے اسے اس کے مکان کے قریب والی گلی میں پکڑلیا اور اسے ایخق بن موئی انہا دی کے پاس جواپنے بچلا ابراہیم بن المہدی کے ولی عہد خلافت تھا اور اور وہی مدینة السلام میں موجود تھا۔ لے کر آئے اس نے اس خوف ہے مب حشہ اور مکا لمہ کیا اسحق نے اس کے سامنے اس کے تبعین کو در بار عام میں جمع کر کے اس سے کہا کہ تو نے ہماری حکومت پرعیب زنی کی اور لوگوں کو ہمار سے خلاف بھڑکا یا سہل نے کہا میں نے بحاس سے بغاوت نہیں کی بلکہ میری دعوت انہیں کے لیے تھی ۔ البت میں نے دوگوں کو ہمار سے خلاف بھڑکا یا سہل نے کہا میں ابونے کی دعوت دی ہے اور آئی بھی اس دعوت پر قائم بوں مگر بنی عب س نے اس کی بات نہ مانی اور کہا کہ تم سب کے سامنے علی الاعلان اس بات کو کہو کہ جودعوت میں تم کودے رہا ہوں وہ بالکل باطل ہے۔

سهل بن سلامه کی اسیری:

اس غرض کے لیے بیلوگوں کے سامنے لایا گیا۔ گراس نے کہا کہ میں تم کو کتاب القداور سنت رسول القد می پیم پیم اس بیرا ہون کی دعوت دیتار ہا ہوں اور اب بھی میں تم کواسی کی دعوت دیتا ہوں۔ جب اس نے لوگوں کے سامنے بیقتر پر کی تو عباسیوں نے اس کی ناک اور منہ پرتھپٹر مارے۔ سہل نے اس موقع پر کہاا ہے تربیدوالو۔ تمہاری وجہ ہے اس مغرور کواس قد رجس رت ہوئی ہے۔اے پکڑ کر پھراتحق کے پیس لائے اتحق نے اسے قید کر دیا۔ بیاتو ار کے دن کا واقعہ ہے۔ دوشنبہ کی رات کوا سے ابراہیم کے پیس مدائن لے کے۔ یہاں ابراہیم نے اس سے وہ موال کیا جواتحق نے کیا تھا۔ اور کہل نے بھی وہی جواب دیا جواس نے اتحق کو دیا تھا۔ محرالرواعي كافل:

اس سے پہلے عباسیوں نے مہل کے ایک پیرومحمدالرواعی کوگر فقار کرایا تھا ابراہیم نے اسے خوب پڑوایا۔اس کی داڑھی نیجوا کر اسے میزیاں پہنائیں اور قید کر دیا تھا۔ جب مہل گرفتار ہوا تو اسے بھی انہوں نے قید کر دیا۔اور کہد دیا کہ ہم نے تو اسے میسیٰ کے حوالے کردیا تھا۔ عیسیٰ نے اسے قل کردیا۔ پینجراس وجہ سے شائع کی گئی کہ ان کوخوف تھا کہا گرادگوں کواس کے مقام کا پیتہ چل گیا تووہ اسے چیئرا لے جائیں گے۔ سہل کے خروج ہے گرفتاری اور قیدتک بارہ ماہ گزرے تھے۔اس سال مامون عراق آنے کے لیے مرو

# فضل بن مهل کے خلاف علی الرضاکی شکایت:

بیان کیا گیا ہے کہ علی بن موی بن جعفر بن محمد العلوی نے مامون کواس فتنہ وفساد اور جنگ وجدال ہے مطلع کیا جس میں کہ سب ہوگ ان کے بھائی امین کے قل کے بعدے اب تک مبتلا تھے اور ریجی کہا کہ ضل بن مہل نے بھی آپ کو ملک کے اصلی حالات ے اطلاع نہیں دی بلکہ ہمیشہ ان کوآپ سے چھپایا ہے خورآپ کے خاندان والے بعض باتوں کی وجہ ہے آپ سے ناراض ہیں۔ اور آپ کے متعلق کہتے ہیں کہ آس مسحور اور مجنون ہو گئے ہیں آپ کی اس بے خبری کو دیکھ کر انہوں نے آپ کے چیا ابراہیم بن المهدي كواپنا خليفه مقرر كرليا ہے۔ مامون نے كہاجہاں تك مجھے معلوم ہے انہوں نے ابراہيم كوخليف نہيں بكه حكومت چلانے اورا نظام قائم رکھنے کے لیے محض اپنا امیر بنالیا ہے۔فضل نے مجھ سے یہی بات کہی ہے ملی الرضائے کہا کہ فضل آپ سے جھوٹ بول رہا ہے · اوراس نے آپ کودھو کہ دیا ہے۔ ابر اہیم اور حسن بن مہل کے درمیان عرصہ سے لڑائی جاری ہے اور وہ نوگ آپ سے اس وجہ سے نا راض ہیں کہ آپ نے فضل اور اس کے بھائی کوا تنارسوخ اور معاملات سلطنت میں اتنا ورخور کیوں دے رکھا ہے۔ نیز مجھ سے جو آپ کے خاص تعلقات ہیں اور آپ نے اپنے بعد مجھے اپناولی عہد ہنایا ہے یہ بات بھی ان کو بخت ٹا گوار ہے۔ على الرضاكي شكايت كي تقيد لق:

مامون نے بوچھا میرے ہال کے کن کن لوگوں کوان واقعات کاعلم ہے۔انہوں نے کہا: یجیٰ بن معاذ عبدالعزیز بن عمران اور چنداور فوجی امراءان حالات ہے واقف ہیں۔ مامون کہا آپ ان کومیرے پاس لے آئیں تا کہ میں ان سے وہ واقعات جو آ پ نے بیان کیے بیں دریافت کرول علی الرضانے بچیٰ بن معاذ ٔ عبدالعزیز بن عمران ٔ موسیٰ علی بن الی سعیدفضل کا بھانجا اور خلف المصر ی کو مامون کی خدمت میں پیش کیا۔

مامون نے ان سے ملی الرضائے بیان کی تصدیق جا ہی انہوں نے کہا کہ جب تک ہم سے بیدوعدہ نہ کیا جائے کہ ہمیں اپنے بیان کی وجہ سے فضل کے ہاتھوں کوئی گزندنہیں ہینچے گا ہم ایک لفظ نہیں کہہ سکتے مامون نے اس بات کا اقر ارکیااور برخف کواینے باتھ سے وعدہ امان لکھ کر دے دیا۔ تب انہوں نے ان تمام فتنوں سے جو ملک میں بریا تھے ان کو پوری طرح مطلع کیا اور بتایا کہ اس وجہ ہے آپ کے خاندان والے موالی اور دوسر ہے امراء آپ سے ناراض ہیں۔

مامون كوحقيقت حال كاعكم:

ان لوگوں نے مامون سے بیٹھی درخواست کی کہ آپ بغداد چلیں کیونکہ بنی ہاشم' موالی' امراء اور سپ و جب آپ کی شان و شوکت کو دیکھیں گے وہ فورا ٹھنڈ ہے پڑجا کیں گے۔ اور آپ کی طاعت کے لیے سرشلیم خم کریں گے جب ان سب ہاتوں کی مامون کو شخصیں ہوگئی۔ اس نے ان لوگوں کی خوب خبر لی۔ شخصین ہوگئی۔ اس نے ان لوگوں کی خوب خبر لی۔ شخصین ہوگئی۔ اس نے ان لوگوں کی خوب خبر لی۔ بعضوں کوکوڑوں سے بڑوایا۔ بعض کوقید کر دیا۔ اور بعض کی داڑھی نچوائی علی الرضانے دوبارہ مامون سے ان کا واقعہ بیان کیا۔ اور کہا گھی اس کا تد ارک کردوں گا۔

فضل بن سها رقق

جب مرو ہے چل کر مامون سرخس آ گے تو چند آ دمیوں نے فضل بن ہل پر جب کہ وہ جمام میں تفاحملہ کر دیا۔ اور تلواروں سے
مار کر اس کا کام تمام کر دیا۔ یہ جعہ ۱/شعبان ۲۰۲ ھے کا واقعہ ہے۔ قاتل گرفتار کر لیے گئے۔ یہ جار آ دمی غالب المسعو دی الاسودُ
قسطنطین الروی فرج الدیلمی اور موفق الصقلمی خود مامون کے خدمت گار تھے۔ قتل کے وقت فضل کی عمر ساٹھ سال تھی۔ قاتل
بھا گے۔ مامون نے ان کی گرفتار کی کا حکم دیا اور دس ہزار دیناران کے پکڑنے والے کا انعام مقرر کیا۔ عباس بن الهیثم بن بزرجم بر
الدینوری ان کو گرفتار کرکے مامون کے پاس لایا قاتلوں نے مامون سے کہا کہ آ پ بی نے ہمیں اس کے تل کا حکم دیا تھا۔ مامون ان
کے قتل کا تھم دے دیا۔ اور ان کی گرونیس مار دی گئیں۔

قتل کا تھم دے دیا۔ اور ان کی گردنیس مار دی گئیں۔

فضل بن مہل کے قاتلوں کی گرفتاری وقل:

یہ بیان کیا گیاہے کہ فضل کے قاتل جب گرفتار کر کے لائے گئے اور مامون نے ان سے بوچھا کہتم نے یہ کیول کیاتم ان میں

ے ک نے بیک کوفضل کے بھانچ علی بن الی سعید نے ہمیں مقرر کیا تھا۔ دوسروں نے اس سے انکار کیا۔ مامون کے قلم سے ان وقل کر دیا تیا۔ پُتِم مامون نے عبدالعزیز بن عمران علی موک اورضف کو بلا کران ہے یو چھا۔انہوں نے اس واقعے ہے اپی قطعی برأت اور پ خبر می طاہر کی ۔ مگر مامون نے ان کے انکارکوشلیم نہیں کیا۔اوران کو بھی قتل کرائے ان کے سرحسن بن سہل کے بیاس واسط بھیج دیتے اور ۔ سے لکھا کہ فضل ہے قبل کی وجہ ہے میں ایک ہڑی مصیبت میں پڑگیا ہوں۔ میں نے اہتم کوفضل کی جگہ مقرر کر دیا ہے۔ مامون کا سیخط حسن کو رمضان میں موصول ہوا۔ حسن اوراس کی فوج بدستورغلہ آئے اورخراج وصول ہونے تک واسط میں تیا م پذیر رہی۔

المطلب بن عبدالله كي مامون كي بيعت كي دعوت:

عیدالفطر کے دن مامون سرخس سےعراق حلے اس وقت ابراہیم بن المهدی مدائن میں تھا اورعیسی' ابوالبط اورسعید نیل اور طرن یا میں فروکش تنے۔اور بیروز انہ صبح وشام اس ہے لڑا کرتے تنے۔المطلب بن عبداللہ بن مالک بن عبداللہ مدائن ہے بغدا د آ عمیا تھا۔ تکراس نے بہانہ کر دیا کہ میں علیل ہوں اور اس وجہ ہے اس نے لڑائی میں کوئی حصہ نہیں لیا تھا۔ اب اس نے خفیہ طوریر مامون کے لیے دعوت دینا شروع کی اورلوگوں کو بتایا کہ منصور بن المهدى عراق میں مامون كا نائب ہے ۔ آپ ابراہيم كي خلافت سے علیحدہ ہوجائیں منصور خزیمہ بن خازم اورست شرقی کے بہت سے امرانے اس کی دعوت کو قبول کیا۔اس نے حمیداورعلی بن ہشام كوكلها كهتم بغدادآ ؤ جميد نبرصرصر برآ كرفروكش موااورعلي النهروان برب

المطلب بن عبدالله كاابراجيم علاقات كرنے سے الكار:

جب ابراہیم کوائ تحر کیک کی مخفق خبر ہوئی وہ مدائن سے بغداد آئے کے لیے روانہ ہوااور سنپچر کے دن ۱۳صفر کوزندور د آ کر فروکش ہوا۔اوراس نے المطلب منصوراورخزیمہ کواسینے پاس بلا بھیجا۔انہوں نے اسے ٹال دیا۔اور نہ گئے ۔اب ابراہیم نے عیسیٰ بن محمد بن خالداوراس کے بھائی کوان کے پاس بھیجاان میں سے منصوراورخزیمہ نے تواپیخ آپ کوان کے حوالے کر دیا۔ مگر المطلب کے موالیوں اور جمعیت والوں نے اس کے مکان کی مدافعت کی اورلڑے مگر اب کثیر التعدا دحملہ آوران پر چڑھ آئے۔ابراہیم نے منا دی کرا دی کہ جولوٹ میں شریک ہونا جا ہے وہ المطلب کے گھر آ جائے۔ظہر کے وفت ہزار ہا آ دمی اس کے گھریہ بینچ اور جو پچھ و ہاں تھا اس سب کواوٹ لیا۔اس کے مکان کے علاوہ ان لوگوں نے اس کے خاندان والوں کے تمام مکا نات بھی لوٹ لیے۔ا ہے تلاش کیا۔ گروہ نہ ملا۔ بیوا قعد منگل کے دن جب کہ ماہ صفر کے ختم ہونے میں تیرہ راتیں باقی تھیں پیش آیا۔

#### حيد كامدائن يرقضه:

جب حمیداورعلی بن ہشام کواس واقعہ کی خبر ہوئی حمید نے اپنے ایک سر دار کوروانہ کیااس نے مدائن پر قبضہ کرلیہ اور بل کوتو ڑ ڈ الا۔اور پھروہ مدائن ہی میں فروکش ہوگیا۔علی بن ہشام نے اپیٹے ایک سر دار کو بھیجاوہ مدائن میں فروکش ہو کر نہر دیالی آیا۔ا ہے اس نے توڑ دیا۔اب بیسب مدائن میں مقیم ہو گئے پھر اپنی اس کارروائی پر جوابراہیم نے المطلب کے ساتھ کی اسے ندامت ہوئی اور المطلب اس کے ماتھ بھی نبیں آیا۔

### مامون کی پوران سے شادی:

اس سال مامون نے حسن بن مہل کی بیٹی یوران ہے شادی کی نیز انہوں نے اپنی بیٹی ام صبیب کی شادی علی اس سے اور

دوسری بیٹی ام الفضل کی شادی محمد بن علی بن موسی ہے گی۔

#### امير حج ابراہيم بن محمد :

# سر ۲۰<u>سے</u> کے واقعات

#### على الرضاكي و فات:

سرخس سے روانہ ہوکر ہامون طوس آئے یہاں آ کراپنے باپ کی قبر پر چندروز قیام پذیر ہوئے ۔عبی الرضانے انگور کھائے۔ جس سے ان کو ہیضہ ہوا۔اور دفعتۂ ان کا انقال ہوگیا۔ یہ آخر ماہ صفر کا واقعہ ہے۔ مامون کے حکم سے وہ رشید کے قریب ہی دنن کیے گئے مامون نے رہے الاقول میں حسن بن ہل کوان کی موت کی اطلاع دی اور اپنے انتہائی رنے وغم کا اظہار کیا۔

#### ابل بغدا د کوعلی الرضا کے انتقال کی اطلاع:

مامون نے بنی العباس موالیوں اور اہل بغداد کو بھی علی الرضا کی موت کی اطلاع دی اور لکھا کہ آپ حضرات صرف ان کی ولی عہدی سے ناراض تنے۔اب ان کا انتقال ہو گیا ہے۔ آپ میرک اطاعت وفر مانبر داری کریں اس کے جواب میں انہوں نے مامون اور حسن کواپسے تخت خطوط لکھے جو کسی کونہ لکھے جا کیں۔مامون نے علی الرضا کی نماز جناز ہ پڑھائی۔

### مامون کی طوس سے روانگی:

اس سال وہ طوس سے بغداد آنے کے لیے روانہ ہو کر جب رے آئے تو یہاں انہوں نے اس رقم میں سے جورے سے برگاہ خلافت کے لیے سالانہ مقرر تقی' میں لا کھ درہم کم کرو بیئے۔

### حسن بن سبل کی دیوانگی:

اس سال حسن بن مہل مرض سودا میں مبتلا ہوا اور مرض نے اس قدر شدت اختیار کی کداس سے وہ بالکل دیوانہ ہو گیا۔ آخر کارزنجیروں میں باندھ کرایک کو گھڑی میں اسے بند کردیا گیا۔ اس کے عبد بداروں نے مامون کواس کے ان حالات سے مطلع کیا۔ مامون نے جواب دیا کہ دینار بن عبد اللہ اس کے بجائے چھاؤنی کا سپہ سالار مقرر کیا جاتا ہے۔ اور میں خود بہت جلد وہاں آتا ہوں۔

#### عييلي حسن اورحميد كاخفيه معامده:

اس سال ابرا ہیم بن المہدی نے عیسیٰ بن محمد بن ابی خالد کو پٹوا کر قید کر دیا۔اس کی تفصیل حسب ذیل ہے: بیان کیا گیا ہے کو بیسیٰ بن محمد بن ابی خالد' حمید اور حسن ہے محمد بن محمد المعبد کی الہاشمی کے ذریعیہ اندرونی طور پر مراسلت کر تا تھا۔ اور ظاہر میں ابراہیم کامطیح اورمخلص بناہوا تھا۔گر وہ نہ حمید ہے لڑتا تھا اور نہ وہ اس کی کسی بات یا کام میں تعرض کرتہ تھا۔ جب بھی ابراہیم اس سے مَہتا کہ حمید ہےلڑنے جاؤ۔وہ مجھی بیہ بہانہ بنا دیتا کہ فوج اپنی معاش کا مطالبہ کررہی ہے۔ اور کبھی کہد بیتا کہ نبید آ جائے تو جاؤں۔ بیای طرح کے حیلے بہانے کرتارہا۔ البتہ جب اس کے اور حسن اور حمید کے درمیان اس کے اطمینان کے مطابق خفیہ قر اروا دہوگئی۔تو وہ بیا قرار کر کے کہ میں ابراہیم بن المہدی کو جعہ کے دن جوشوال کا آخری دن ہوگا ان کےحوالے کر دون گا۔ان ہے مل کرجلا آیا۔

#### عبيلى بن محمد كي سازش كا انكشاف:

اس سازش کی اطلاع ابرا ہیم کوبھی ہوگئی۔جعرات کے دن عیسیٰ باب الجسر آیا۔اوراس نے لوگوں سے کہا کہ میں نے حمید سے سلح کر لی ہے اور اقرار کیا ہے کہ میں اس کے معاملہ میں دخل نہ دوں گا اور اس نے بھی بیا قرار کیا ہے کہ وہ میرے کسی معاملہ میں

اب اس نے باب الجسر اور باب الشام پر خندق بنوائی۔ان واقعات کی ابراہیم کواطلاع ہوئی اس سے پہلے عیسیٰ نے ابراہیم ہے کہاتھا کہ شہر میں جمعہ کی نماز آ ہے ہی پڑھا ئیں اس نے اس کا اقر ارکر لیا تھا گر جب اسے معلوم ہوا کہ پسلی نے اس کے متعلق ایسا خیال ظاہر کیا ہے اور وہ تواہے گرفتار کر لینا جا ہتے ہیں۔ابراہیم ہوشیار ہوگیا۔اور جمعہ کی نماز کے لیے نہیں گیا۔

#### عیسی بن محمد کی گرفتاری:

بیان کیا گیا ہے کہ خود عیسلی کے بھائی ہارون نے اہرا ہیم کوئیسلی کے ارا دوں اور منصوبوں کی اطلاع دی تھی۔اس اطلاع کے بعدا براہیم نے عیسیٰ کواپنے پاس بلا بھیجا تا کہ بعض معاملات میں اس ہے گفتگو کرے۔مگر اس نے آنے کا کوئی بہانہ بنا دیا اور نہ آیا۔ ابراہیم نے مسلسل کئ آ دمی اس کے بلانے کے لیے بھیجے آ خر کارمجبور ہوکرا ہے آتا پڑااور و ہابراہیم سے ملنے اس کے رصافہ کے قصر آیا۔اس کے پاس چہنچتے ہی تمام لوگ مجلس ہے اٹھا دیئے گئے اورصرف ابراہیم اورعیسیٰ وہاں رہ گئے ابراہیم نے اس براپنا عتاب شروع کیا ﷺ معذرت کرنے لگا کہ جس وجہ ہے آ ہے مجھ برعمّاب کررہے ہیں یہ بالکل بے بنیاد ہے۔ابراہیم کوئی الزام اس برلگا تا وہ اس کی تر دیڈ کر دیتا گر جب بعض باتوں کا اس نے اس سے اقرار ہی کرلیا تواب اس کے علم سے عیسیٰ کو بیٹا گیا۔ پھرا سے قید کر دیا گیا۔ابراہیم نے اس کی جعیت کے چند سر داروں کوبھی پکڑلیا۔اور قید کر دیا اس نے آ دمی عیسیٰ کے مکان میں بھیج دیئے۔وہاں سے اس کی ایک ام ولداور چند ہالکل صغیرین بیچ گرفتار کر کے لائے گئے ۔ان کوبھی ابراہیم نے قید کر دیا۔ بیاس جعرات کا واقعہ ہے۔ جب کہ ماہ شوال کے فتم ہونے میں صرف ایک رات باقی تھی۔

### عباس کاابراہیم کے کارکن پرحملہ:

ابراہیم نے عیسلی کے نائب عباس کی تلاش کی مگروہ روپوش ہو گیا۔ جب عیسلی کی گرفتاری کی اطلاع اس کے خاندان والوں اور دوستوں کو ہوئی وہمشورہ کے لیے ایک دوسرے ہے جا کر ملے۔اس کے خاندان والوں اور بھائیوں نے عوام کوابرا ہیم کے خلاف بھڑ کا یا اوراب و ہیسکی کے خلیفہ عباس کی قیاوت میں ابراہیم کے مقابلہ کے لیےا کٹھا ہوئے۔انہوں نے ابراہیم کے کارکن پر جوجسر پر متعین تھا۔ حمدہ کر کے اسے اس کے مقام سے نکال دیا۔اس نے جا کرابراہیم کواس پورش کی اطلاع دی۔ابراہیم نے حکم دیا کہ بل تو ژ دیا جائے۔ بلوائیوں نے ان تمام عبدہ داروں کو جوابراہیم کی طرف ہے کرخ وغیرہ میں متعین تھے۔ وہاں سے نکاں دیا۔اب چور ا جکے بدمعاش چرعلانیطور برنمو دار ہوئے ۔اوراب و ہاپولیس کی چو کیوں پر بیٹھ گئے ۔

### عماس کی حمید کوحوالگی بغداد کی دعوت:

عباس نے حمید کولکھا کہ آ ہے میں بغداد آ ہے کودیئے دیتا ہوں۔ دوسرے دن جمعہ تھا۔اس ہنگا ہے کی وجہ ہے شہر کی مجد میں بغیر خطبہ کے مؤ ذن نے ظہر کے حیار فرض پڑھا دیتے۔ جمعہ کی نماز نہ ہوسکی۔اس سال اہل بغدا دینے ابرا ہیم بن المهدی کوخلافت ہے علیحد ہ کر کے مامون کی خلافت کے لیے دعوت دی۔

#### اہل بغدا د کا عباس کے نام مشروط دعوت نامہ:

حمید کواہل بغداد کا دعوت نامه ملا۔اس میں بیجھی شرط تھی کہ وہ چھخص کو پیچاس درہم دے۔اس نے اسے منظور کیا اورا توار کے دن کو نے کے راستے بڑھ کرنبرصرصر برفروکش ہوا۔ یہاں دوسرے دن دوشنبہ کی صبح کوعباس اور بغداد کے امراءاس کی خدمت میں حاضر ہوئے حید نے ان سے وعدے کیےان کوامیدیں دلائیں ۔انہوں نے اس کی بات براعمّا دکیا۔

### حميد كوابل بغداد كىمشروط پيشكش:

حمید نے وعدہ کیا کہ اگر آئندہ جعد کی نماز میں تم ابراہیم کوخلافت سے علیحدہ کر کے مامون کے لیے دعوت دوتوسنیچر کے دن یا سر یہ میں تم کوعطاتقسیم کردوں گا۔انہوں نے بیہ بات مان لی۔ابراہیم کواس کی اطلاع ہوئی اس نے بیسی اوراس کے بھائیوں کوقید سے ا سینے پاس بلایا اور کہا کہ میں تم کور ہائی ویتا ہوں تم انسینے مکان جاؤ اور اپنی ست سے میرے لیے دشمن کی مدا فعت کرو ۔ مگراس نے نہ مانا۔ جعد کے دن عباس نے محمد بن ابی رجاء الفقیہ کو بلا بھیجا۔ اس نے جمعہ کی نماز پڑھائی۔ اور مامون کے لیے دعا مانگی۔

### بغدادي فوج مين عطاكي تقسيم:

سنپر کے دن حمید یاسر بیآیا۔ وہاں اس نے اہل بغداد کی فوج کا معائنہ کیا۔اور جب اس نے ہر شخص کو بچاس بچاس درہم ویئے انہوں نے کہاان بچاس میں سے دس دس کم کر کے آپ ہمیں چالیس دیں۔ کیونکہ اس عدد کوہم اس وجہ سے منحوس خیال کرتے ہیں کے علی بن ہشام نے ہمیں بچاس بچاس دیئے تھے۔ گر چھراس نے ہمارے ساتھ بدعہدی کی اور ہماری معاش بند کر دی۔ حمید نے کہامیں بچائے دس کم کرنے کے دس کا اضافہ کرکے ہر مخف کوساٹھ دیئے دیتا ہوں۔

#### غيسلي بن محمد کې رياني:

اس کی اطلاع ابراہیم کو ہوئی اس نے عیلی کو طلب کر کے اس سے درخواست کی کہتم میری تمایت میں حمید سے از و۔اس مرتب اس نے اے منظور کرلیا۔ ابراہیم نے اے رہا کر دیا۔ اور اے چند آ دمیوں کی ضانت لے لی۔ عیسیٰ نے فوج ہے کہا کہ ہم بھی تم کو اسی قدر دیئے دیتے ہیں۔ جوتم کوحمید نے دیا ہے۔ تم ہمارے ساتھ ہو جاؤ۔ نوج نے انکار کر دیا۔ دوشنبہ کے دن میسیٰ اپنے بھائی بندوں اور سمت شرقی کے سر داروں کے ساتھ دیجلے کوعبور کر کے ان کے باس آیا اور اس نے سمت غربی والوں ہے کہا کہ جوعطاحمید نے تم کوری ہے ہم اس سے زیادہ دینے کے لیے آ مادہ ہیں ۔انہوں نے عیسیٰ اور اس کے ہمراہیوں کوخوب گالیاں دیں اور کہا کہ ہم ابراہیم کوئبیں جائے۔

### عيسىٰ بن محمداورحميد کي فوج ميں جھڑ پ:

میسیٰ اوراس کے ہمراہیوں نے شہر کے اندرآ کر دروازے بند کر لیے اورفسیل پر چڑ کرو وان لوگوں ہے چھ دیر تک لڑتے رہے گر جب ان کوایک جماعت کثیر نے آلیا تو و دمقابلہ ہے پیٹ کر ہاب خراسان آئے اور کشتیوں میں سوار ہو گئے ۔ عیسیٰ بن مجمد کی گرفتاری:

صرف عیسی ان توچھوڑ کر مپنت آیا۔ معلوم ہوتا تھا کہ وہ دشن سے ٹرنے کے لیے جار ہاہے۔ مگر پھراس نے پچھا ہیں تدبیر ک کہ وہ خود بخو دوشمن کے ہاتھوں میں قیدی کی طرح پڑ گیا۔خوداس کے سردار نے اس کو گرفتار کرلیا اور دہ اسے اس کے مکان لے آیا۔ ہی اور ابہم کے پاس چلے گئے اور انہوں نے بیرسار اواقعہ ابراہیم کو سنایا اس سے وہ نہایت سخت رنجیدہ ہوا۔ المطلب بن عبد امند ہن ، لک پہنے ہی ابراہیم کا ساتھ چھوڑ کر دو پوش ہو چکا تھا۔ جب جمید آیا تو وہ دریا کوعبور کر کے اس کے پاس جانے لگا۔ مگر معبد نے اسے گرفتار کرکے ابراہیم کے پاس پیش کردیا۔ ابراہیم نے تین یا جاردن اسے قیدر کھا۔ پھر کیم ذی المجہدوشنہ کی رات اسے چھوڑ دیا۔

اس سال ابراجیم بن المهدی حمید بن عبد المجید سے جنگ شروع ہوجانے سے اور سہل بن سلامہ کواپی قید سے رہا کرنے کے بعدرویوش ہوگیا۔

سهل بن سلامه كى رماكى:

سبل بن سلامہ کے متعلق لوگوں کا بیان تھا کہ وہ آتی ہو چکا ہے حالا نکہ وہ ابراہیم کے پاس قیدتھا۔ حمید کے بغداد میں داخلہ کے بعد ابراہیم نے سبل بن سلامہ کوقید سے نکالا۔ اس نے حسب عادت مسجد رضافہ میں اپنی دعوت شروع کی۔ رات کے وقت اسے پھر قید کر دیا جاتا۔ چند دن یوں ہی گزرے۔ اس کے بعد اس کے ساتھ ہمراہی اس کی معیت کے لیے آئے۔ مگر اس نے سبل کوچھوڑ دیا۔ وہ چلا گیا اور رویوش ہوگیا۔

### ابراجیم بن مهدی اور حمید کی جنگ:

جب ابراہیم کے امرااور نوج نے دیکھا کہ میدعبداللہ بن مالک کی چکیوں میں آ کرفروکش ہوا ہے۔ان میں سے اکثر اس سے جا سطے اور انہوں نے مدائن پر اس کے لیے قبضہ کرلیا۔ جب ابراہیم نے بیرنگ ڈھنگ دیکھا اس نے اپنی تمام جمعیت کو دشمن کے مقابلہ پر بڑھایا۔ نہر دیالی کے بل پر فریقین میں خوب لڑائی ہوئی ۔ حمید نے ان کوشکست دی و و بل کوعبور کر کے بھا گئے لگے۔ حمید کی فوج نے ان کا تعاقب کیا۔ اور ان کو بغداد کے گھروں میں گھس جانے پر مجبور کر دیا۔ یہ جمعرات ختم ماہ ذیقعدہ کا واقعہ ہے۔

بقرعید کے دن ابراہیم نے قاضی کو تکم دیا کہ وہ عیسا ہا دمیں نمازعید پڑھائے ۔ چنانچیہ قاضی کی امامت میں اوگوں نے عید کی نماز پڑھی اور پھراپنے گھروں کوواپس آئے۔ پڑھی اور پھراپنے گھروں کوواپس آئے۔

#### ابراهیم بن مهدي کی رو پوشی:

فضل بن الربیج جورو پوش ہو گیاتھا وہ بھی حمید ہے جاملا اسی طرح علی بن رابطہ بھی حمید کے پڑاؤ میں چلا گیا۔ ہاشی اور دوسر ہے فوجی امراا یک ایک کر مے حمید کے پاس جانے گئے۔ بیصورت حال محسوں کر کے ابراہیم کی ہمت پہت ہوگئی اور اب کوئی تدبیر اسے سمجھائی نہیں دیتی تھی۔ المطلب نے حمید ہے سازش کی تھی کہ میں بغداد کی سمت شرقی پر تمہارے لیے قبضہ کیے لیتا ہوں۔ ابوالبط

عبدویه اوران کے چنداورس تھی سرداروں نے علی بن مشام سے میہ وعد ہ کیا کہ ہم ابراہیم کو پکڑ کرتمہارے حوالے کیے دیتے ہیں۔ جب ابراہیم کوان تم م حالات نے گیرلیا ہے وہ دن کھران کی مدارات کرتار بالہ رات ہوتے ہی وہ روپوش ہو گیا۔ میہ بدھ کی رست کا جب کہ ذی المجہ ۲۰۱۳ھے کے تتم ہونے میں تیرہ راتیں باقی تھیں۔واقعہے:

### ابراہیم بن مہدی کی تلاش:

المعلب نے حمید کولکھا کہ میں نے اور میری جمعیت نے ابراہیم کے مکان کو برطرف سے گیرلیہ ہے۔ اگرتم اسے گرفتار کرن چ ہے ہوتو آؤائن الساجوراور اس کے ہمراہیوں نے علی بن ہشام کوائ شم کی اطلاع دی۔ حمید اطلاع پاتے ہی چل پڑا۔ بیعبداللہ کی چکیوں میں فروش تھا۔ وہاں سے باب الجمر آیا۔ دوسری طرف سے علی بن ہشام نہر میں آکر فروکش ہوگیا۔ اور یہاں سے مسجد کوثر پر بڑھ آیا ابن الساجورا ہے ہمراہیوں کے ساتھ اس کی خدمت میں حاضر ہوگیا۔ اور المطلب نے باب الجمر آکر حمید کا استقبال کیا۔ اور وہیں اس سے ملاقات کی حمید نے اسے تقرب دیا حسن سلوک کے وعدے گئے اور کہا کہ تمباری کارگز اری کی اطلاع مامون کو کروں گے۔ اب بیسب س کر اہراہیم کے مکان آئے اسے تلاش کیا مگروہ وہ ہاں نہ ملا۔ مامون کے بغداد آنے تک اہراہیم ہرا ہر دوپوش رہا۔ ان کے آنے کے بعد پھر اس کے ساتھ جومعاملہ ہوا اسے سب ہی جائے ہیں۔

#### سهل بن سلامه کی عزت وتو قیر:

سہل بن سلامہ جوروپوش ہوکرا پنے گھر جلا گیا تھا ظا ہر ہوگیا۔ جمید نے اسے اپنے پاس بلایا اسے تقرب دیا 'اپنے قریب بلایا' ایک خچرا سے دیا۔ اور پھرعزت واحتر ام کے ساتھ اسے اس کے گھر پہنچا دیا۔ یہ بھی مامون کے وہاں آنے تک اپنے گھر ببیشار ہا۔ ان کے آنے بعدیدان کی خدمت میں حاضر ہوا۔ مامون نے اسے خلعت وانعام سے سرفراز کر کے اپنے مکان میں پندو وعظ کرنے کی احازت مرحمت فرمائی۔

#### سورج گرېن:

اس سال اتوار کے دن جب کہ ماہ ذی الحجہ کے ختم ہونے میں دورا تیں باقی تھیں کامل سورج گہن ہوا آفتاب کی روشن بالکل جاتی رہی۔اس کے قرص کا دو ثکث سے زیادہ حصہ غائب ہو گیا۔ دن چڑھے سے تہن شروع ہوا تھا' ظہر کے قریب تک یہی کیفیت رہی۔اس کے بعد آفتاب صاف ہو گیا۔

### امير ج سليمان بن عبدالله:

ابرا ہیم کی کل مدت خلافت ایک سال گیارہ ماہ اور بارہ دن ہوئی علی بن ہشام نے بغداد کے شرقی جصے پر اور تمید نے غربی جصے پر قبضہ کرلیں۔ آخر کارذی الحجہ میں مامون ہمدان آگئے۔اس سال سلیمان بن عبداللہ بن سلیمان بن علی کی امارت میں حج ہوا۔



#### بابا

# مامون کی عراق میں آید

### ۲۰۴۰ھ کے واقعات

#### مامون كانهروان مين استقبال:

اس سال مامون عراق آ گئے اوراب بغداد میں تمام فتنے فسادختم ہو گئے۔

جرجان پہنچ کر مامون نے ایک ماہ قیام کیا۔ یہاں سے چل کر ذی الحجہ میں وہ رہے آئے یہاں چندروز قیام کیا۔وہاں سے روانہ ہوکر پھرمسلسل منزلیں کرنے لگے۔اب صرف ایک دن یا دو دن وہ قیام کرتے تھے۔ سنچر کے دن نہروان آئے۔ یہاں آٹھ روز تک تھے مرہے۔ان کے خاندان والے امراءاور دوسرے مما کدان کے استقبال کے لیے نہروان آئے اوران کوسلام کیا۔ حسب سے طلا

### طاهر بن حسين ڪ طلي:

انہوں نے اثنا ئے سفر میں طاہر بن الحسین کور قعد کھا تھا کہتم مجھ سے نہروان آ کر ملو۔ چنا نچہ وہ ان کی خدمت میں یہیں حاضر ہوا۔ دوسر سے نیچر کو جب کہ ماہ صفر ۲۰ اور نے میں چو دہ را تیں ہاتی تھیں۔ دن چڑھے وہ بغدا دمیں داخل ہوئے۔ اس وقت وہ اور ان کے تمام ہمراہی سبز لباس میں تھے قبائل ٹوپیاں کشتیاں اور عہم سب ہی سبز تھے۔ بغداد آ کر رصافے میں فروکش ہوئے۔ طاہر بھی ان کے ہمراہ وہاں آیا اسے اور اس کے ہمراہیوں کو انہوں نے خیز را دیہ میں فروکش ہوئے۔ طاہر بھی ان کے ہمراہ وہاں آیا اسے اور اس کے ہمراہیوں کو انہوں نے خیز را دیہ میں فروکش ہوئے۔ طاہر کھی ان کے ہمراہ وہاں آیا اسے اور اس کے ہمراہیوں کو انہوں نے خیز را دیہ میں فروکش ہوئے۔ طاہر کی بن ہشام ہوئے کا حکم دیا۔ پھر مامون رصافہ سے نعمل ہوگرا ہے قصر میں جولب و جلہ تھا چلے آئے۔ انہوں نے حمید بن عبدالحمید علی بن ہشام اور ہرامیر کو حکم دیا کہ وہ اپنی اپنی چھاؤنی میں فروکش رہیں۔

### بی عباس اور اہل خراسان کاسبرلباس کے خلاف احتجاج:

یہ امراروزانہ مامون کے لگر تے تھے۔ کوئی شخص بغیر سبز لباس کے ان کی خدمت میں باریاب نہیں ہوتا تھا۔ تمام اہل بغداد اور بنی ہاشم نے بہی سبز لباس اختیار کر لیا تھا۔ سرکاری ملازم جس شخص کوسیاہ لباس پہنے دیکھتے اس کے لباس کو بھاڑ ڈالتے۔ بھی بھی کوئی شخص ڈرتے ڈرتے سیاہ کلاہ تو بہن بھی لیتا تھا گر قبااور علم کے متعلق کسی کو یہ جرات نہ ہوتی تھی کہ وہ سیاہ اختیار کرے۔ اور نہ سرکارا سے معاف کرتی۔ آٹھ روز بہی کیفیت رہی پھر بنی ہاشم اور خاص کر بنی عباس نے اس معاملہ پر ان سے گفتگو کی اور کہا کہ امیر المومنین آپ نے اپنے آبا 'اپنے خاندان اور سلطنت کا مقررہ رنگ چھوڑ کر سبز لباس اختیار کیا ہے۔ یہ مناسب نہیں ہے۔ اہل خراسان کے امرانے بھی اس معاملہ کے متعلق مامون کوعرضد اشت بھیجی تھی۔

### طاہر بن حسین کی سبزلباس ترک کرنے کی درخواست:

یہ بھی بین کیا گیا ہے کہ مامون نے طاہر ہے کہا کہ جس بات کی تم کو ضرورت ہو جھے سے بیان کرو۔اس نے موقع پاتے ہی سب سے پہنے بہی درخواست کی کہ آپ اس سز لباس کوا تارکر سیاہ لباس پہنیں۔ جو آپ کے آباء کی دولت کا لباس ہے۔ مامون نے جب دیکھا کہ اگر چدان کے تھم کی اطاعت میں سب لوگوں نے سبز لباس تو اختیار کر لیا ہے۔ مگروہ اسے نا پہند کرتے ہیں۔ طاہر بن جسین کی ورخواست کی منظوری:

سنچرکے دن انہوں نے در بارکیا اس وقت بھی و مہزلباس پہنے تھے جب سب جمع ہو گئے انہوں نے سیا ہلباس طلب کیا۔اور

اسے پہنا ۔ پھر سیا ہ خلعت متگوا کرا سے طاہر کو پہنا یا۔ پھر انہوں نے اور چندا مراء کو پاس بلاکران سب کو سیا ہ قبائیں اور سیا ہ کلا ہیں

پہنا دیں ۔ جب بیام اء در بار خلافت سے سیا ہ لباس پہن کر ہا ہرآئے تو تمام دوسر ہے عہد بداروں اور سیا ہیوں نے سبزلباس اتا ردیا

اور اس کے بجائے سیا ہ لباس پہن لیا۔ پین کی اواقعہ ہے جب کہ ماہ صفر کے ختم ہونے میں سات را تیں ہاتی رہ گئی تھیں۔

یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ بغداد آئے کے بعد مامون نے ستائیس دن سبزلباس پہنا۔ پھرا سے بھاڑ ڈالا۔ بیان کیا گیا ہے کہ

بغداد آکر جب تک کہ ان کے پہلے کل کے قریب د جلہ کے کنارے اور بستان موٹی میں اور امکانات تیار ہوں وہ رصافہ ہی میں قیام

یزیر تھے۔

#### احربن الى خالد كاانديشه:

احمد بن ابی خالد الاحوال بیان کرتا ہے کہ جب ہم مامون کے ساتھ خراسان سے آتے ہوئے حلوان کی گھائی پہنچ اس وقت میں ان کے ساتھ دوسری طرف سوارتھا۔ مامون کہنے گئے احمد جھے عراق کی خوشبو آرہی ہے۔ گر میں نے بیہ جواب دیا کہ جناب والا میں ایسانہیں سجھتا۔ کہنے گئے میری بات کا بیہ جواب تو نہیں ہوا۔ معلوم ہوتا ہے کہتم کو مہوہوایا تم کسی اور بات کو سوچ رہ ہے ہو۔ اس لیے تمہارا ذہن اس طرف نعقل نہیں ہوا۔ میں نے عرض کیا امیر المونین واقعہ تو یہی ہے۔ پوچھا کیا سوچ رہے تھے میں نے عرض کیا میں اس بات پرغور کرر باہوں کہ ہم اہل بغداد کے پاس جا تو رہے ہیں۔ مگر ہمارے پاس اس وقت صرف پچاس ہزار در ہم ہیں۔ اس کے علاوہ و باں فتند بر پا ہے اور لوٹ مارکی وجہ سے اہل بغداد کو فتنہ و فساد مرغوب ہے۔ اب اگر اس وقت کوئی اٹھ کھڑ اہواور ہنگا مہ کر دے لؤ ہماری کیا ہے گ

### مامون كى ابل بغداد كے متعلق رائے:

سین کر مامون دیر تک مر نیچا کیے غور کرتے رہے۔ پھر کہا۔ احمد تم ٹھیک کہتے ہو۔ تمہاری فکر بہت خوب ہے مگر میں تم کو بتا تا ہوں کہ اس شہر میں باشندوں کے تین طبقے ہیں۔ طالم مظلوم اورا میک وہ جونہ ظالم ہے اور نہ مظلوم طالم کی ساری تو تع ہم سے صرف بیہ ہوگ کہ ہم اس کا انصاف کریں اور جمایت کریں اور جو شخص نہ ظالم ہوگا اور نہ مظلوم وہ اپنے گھر بیٹھارہ گا۔ اور کوئی حرکت نہیں کرے گا۔ بخدا! مامون کا کہنا حرف بح جوا۔ المل سواوے دوخمی مال گزاری وصول کرنے کا تھکم :

اس سال ہامون نے تھم دیا کہ اہل سواد ہے مال گذاری میں دوخمس لیے جائیں اس سے پہلے نصف لیاجا تا تھا۔ مامون نے

تفیر ملجم کو جوجئتی ہوئی تول ہے دس مکا کیک (۱۰ ہارونی مکوک کے حساب سے ) برابر تھا۔سرکاری تول کا پیم نہ مقرر کیا۔ اس سال کیچیٰ بن معاذ کی با بک سے لڑائی ہوئی ۔مگر کسی کواپنچ حریف پر کامیا بی نہیں ہوئی ۔

امير حج عبدالله بن الحن:

اس سال مامون نے صالح بن الرشید کوبصر ہے کا والی مقرر َ بیااورعبدالقدین العباس بن علی بن الی صالب کوحر مین کا والی مقرر کیا عبیدالقدین الحسن کی امارت میں اس سال حج ہوا۔

# ۲۰۵ھے واقعات

#### طاهر کی مشرقی مما لک کی ولایت:

اس سال مامون نے طاہر کو مدینۃ السلام ہے لے کرانصائے مشرق تک کے علاقے کا ناظم مقرر کردیواس سے پہلے انہوں نے اسے جزیرہ کا' کوتوالی کا' بغداد کے دونوں حصوں کا والی مقرر کیا تھا۔ حسب ضرورت سواد کی اعانت بھی اس کے ذھے کر دی تھی۔ اب مامون دریار کرنے گئے۔

### محمد بن ا بي العباس اورعلي بن الهيثم مين مناظره:

بشرین غیاث المرکیی بیان کرتا ہے کہ میں قمامہ محمد بن ابی العباس اورعلی بن الہیثم عبداللہ المامون کی خدمت میں حاضر تھے تشیع پر من ظرہ ہونے لگا۔ محمد بن ابی العباس نے امامت کی تائید کی اورعلی بن الہیثم نے بزید بیک تائید کی۔ ووٹوں میں اس قدر بحث ہوئی کہ محمد نے غصے میں علی سے کہا اے بعظی گنوار میں تجھ سے بات نہیں کرتا۔ مامون جو تکلے کے سہارے بیٹھے ہوئے تھے سید ھے ہوکر بیٹھ گئے۔ اور انہوں نے کہا گالی گلوج پر اتر آٹا ہار نے کی علامت ہے اور بیہ بہت بری بات ہے۔ ہم نے اس بحث اور مباحث کو صرف اس لیے اٹھایا تھا کہ جو حق بات کہا گالی گلوج پر اتر آٹا ہار نے کی علامت ہواور جو اس سے انکار کرے گاہم اسے سمجھا نمیں گے۔ اور جو شخص ان دونوں ما بہ البحث باتوں سے انکار کرے گاہم اس وقت جو مناسب ہوگا ہم اس کے بارے میں فیصلہ کریں گے جواصل بات ہے اس پر دونوں قائم ربواور کلام تو فروگی ہے۔ بیمیں اس لیے کہتا ہوں کہ جب تم فروع میں پڑ جاوً تو اصل کے متعین ہونے کی وجہ ہم آس نے بھر اس پر عود کر سکو وجمد نے کہا تو ہم کہتے ہیں کہ اللہ واحد لاشریک ہے۔ مجمد اس کے بندے اور رسول اور اسلام کے ہزرائف اور تو انین ہیں۔

# محمر بن ابي العباس اورعلي بن الهيثم ميس تلخ كلاي:

اس کے بعداب پھر دونوں میں مناظرہ شروع ہوا۔ محمہ نے پھر علی کوہ ہی تخت الفاظ کے جواس نے پہلے کے تھے۔ علی نے کہا
اگرامیر المومنین یہاں تشریف ندر کھتے ہوتے اوران کی زم مزاجی اور ممانعت کا خیال نہ ہوتا تو میں سرتوڑ ویتا۔ کی تواس بات کو بھول
گیا کہ تو مدینہ میں منبر کودھویا کرتا تھا۔ مامون نے جو تکھے کے سہارے تھے۔ اب پھر سیدھے ہو بیٹھے اور کہنے لگ کہ اس منبر کے فسل
کا کیا مطلب رکیا مجھ سے تیرے معاطع میں کوئی تقصیر ہوئی یا منصور نے تیرے باپ کے معاطع میں کوئی کی اٹھار کھی۔ بخدا! اگر
منیفہ اس بات سے حیانہ کرتے کہ وہ اپنے وعدے سے انح اف کریں تو میں ابھی تجھے تل کرا دیتا کہ تیراسر زمین پر تریانظر آت۔ اٹھ

يہاں سے اب نہ آنا۔

#### مامون اور طاہر بن حسین کی ملاقات:

مگد.ن بی العباس در بارے اٹھ کرسید ھاط ہر بن الحسین اپنے بہنونی کے پاس آیااوراس نے سارا قصہ بیان کیا۔ در ہار کا بید دستورتھا کہ مامون جب نبیڈ پیتے تو اس وقت فتح خدمت گار در بانی کرتا۔ یاسرتو شدخانہ کا دروغہ تھا۔ حسین سرقی تھا۔ اور ابوم میم سعید الجو ہری کا غلام ہرکارہ تھا۔

طاہرات وقت کی آیا فتح نے مامون سے جا کرع ض کیا کہ طاہر ملنے کے لیے عاضر ہے۔ کہنے لگے بیتواس کے آنے کا وقت خیں سہدا جو است ایک رطل ہونے نے مامون نے سلام کا جواب دیا مامون نے تھم دیا کہ اسے ایک رطل پلاؤ طاہر نے بنیڈ کو اپنے دست راست میں لے لیا۔ مامون نے گہا بیٹے جاؤ گر طاہر باہر آیا اور یہاں اس نے وہ نبیذ پی اور پھران کی خدمت میں حضر ہوااس اثنا میں وہ دوسرارطل بھی پی چکے تھے۔ اس کے آنے کے بعد مامون نے تھم دیا کہ اسے دو ہارہ اسی قدر پلاؤ ۔ طاہر نے اس مرتبہ بھی وہ کی ہو جہ کے گھا۔ اور پھران کی خدمت میں حاضر ہوا۔ مامون نے کہا بیٹے جاؤ اس نے کہا امیر الموشین فوج خاصہ کے سردار کے لیے بیمناسب نہیں ہے کہ وہ اپنے آتا کے سامنے بیٹھے۔ مامون نے کہا بیآ کین دریار عام کا ہے۔ در ہار خاص کا خبیں۔ یہاں آزاد کی ہے۔

# طاہر بن حسین کی محمد بن ابی العباس کی سفارش:

استے میں مامون رو پڑے ان کی دونوں آسکھیں اشکوں سے ڈبڈ ہا گئیں۔ طاہر نے پوچھا امیر المومنین آپ کیوں روتے ہیں۔ خدانہ کرے کہ بھی آپ کورونا نصیب ہو۔ تمام مما لک اور رعایا آپ کے مطبع و منقاد ہوچکی ہے اور جو پھی آپ نے چاہا اللہ نے اسے آپ کے لیے روتا ہوں جس کا اظہار ذلت اسے آپ کے لیے پورا کر دیا۔ اب رونے کی کیاضرورت ہے۔ مامون نے کہا میں ایسی ہات کے لیے روتا ہوں جس کا اظہار ذلت اور جس کا اختفا ہا عث حزن ہے اور بھلاکوئی ایسا بھی انسان ہے جھے کوئی غم نہ ہو۔ اچھاتم اپنے آنے کی غرض بیان کروں طہر نے کہا محمد اور جس کا اختفا ہا عث حزن ہوگئ ہے۔ آپ اسے معاف کردیں۔ اور اس سے خوش ہوجا کیں۔ مامون نے کہا میں ان سے خوش ہوگی اور پھرا سے اس کے مرتبہ پر بحال کر دیا جائے اور چونکہ وہ ہمارے بے تکلف مونسوں میں نہیں ہے کہ اسے اس وقت یہاں نہیں بلاتے ورنہ بلا بھی لیتے۔

### مامون کے رونے کی وجہ:

طاہر بن الحسین نے والیس جا کر ابن العباس کواس کی اطلاع دے دی اور ہارون بن جیغو یہ کواپ پاس بلا کر کہا کر اہل قلم مزے میں ہیں۔ خراسانی ایک دوسرے سے جلتے ہیں تم تین لا کھ درہم لے جاؤ۔ دولا کھ حسین خدمت گار کو دواور ایک لا کھ محمہ بن ہارون کے کا تب کو دینا اور اس سے کہنا کہ وہ مامون سے ان کے رونے کی وجہ کسی موقع سے دریافت کرے۔ ہارون نے حب بجا آوری کر دی۔ جب حبح کا کھانا کھا چکو انہوں نے حسین سے پانی ما نگا اس نے کہا بخدا! میں اس وقت تک آپ کو پی فی نہ پلاؤں گا۔ جب تک کہ آپ بین نہ بنا کیں کہ طاہر کے آنے کے بعد آپ کیوں روئے تھے۔ انہوں نے کہا یوں تم کواس کی کیا فکر ہوئی۔ اس فے کہا ہوگھے آپ کا رونا دیکھ کر شخت رنج ہوا۔ اس وجہ سے میں پوچھا ہوں۔ مامون نے کہا یہ ایک ایس بات ہے کہ اگر بھی تم نے اسے نے کہا ہوگے۔ اس

بیان کردی تو میں تم کوتل ہی کردوں گا۔اس نے کہا جناب والا۔ میں نے کب آپ کے سی راز کوافشا کیا۔ جواب کروں گا۔ مامون نے کہاس وقت مجھے اپنا بھائی امین یاد آ گیا اور جوذات ان کوہو کی وہ مجھے یاد آئی۔ پہلے تو میں صبط کرتا رہا مگر جب مجبور ہوئی تو رو سر میں نے اپنا جی باکا کرلیا۔ میں طاہر کواس کی سزاد کے کرچھوڑ وں گا۔

#### طاہر کی احمد بن خالد سے درخواست:

حسین نے طاہر کواس کی اطلاع دی۔طاہراحمد بن خالد کے پاس گیااوراس ہے کہا کدمیرائس کی خوشاید کر :معمولی بات نہیں ہے اور میرے ساتھ جو بھلائی کی جائے گی۔ وہ بھی رائیگاں نہیں جاتی ۔تم کسی ترکیب سے مجھے مامون کے سرمنے سے ملیحد ہ بھیجوا دو۔ احد نے کہا اچھامیں اس کا م کوکرتا ہوں تم کل علی الصباح میرے یاس آنا۔

# طاہر بن حسین کا امارت خراسان پرتفرر:

ابن ابی خالد مامون کی خدمت میں حاضر ہوا اوراس نے کہا کہ آج ساری رات میں نہیں سویا انہوں نے بوجھا کیوں؟ احمد نے کہاں وجہ سے کہ آپ نے غسان کوخراسان کا والی مقرر کیا ہے۔ حالا نکدوہ اور اس کے ہمراہی ایک لقمے کی حیثیت رکھتے ہیں۔ مجھے اندیشہ ہے کہا گرکسی ترک نے ان پر یورش کر دی تو ان کے پر نچے اڑا دیئے گا۔ مامون نے کہا میں بھی اس معاملہ پرغور کرتا رہا ہوں تو پھر تنہاری رائے میں کیا کیا جائے۔احمد نے کہا طاہرین الحسین کؤ مامون کہنے لگے احمد بیا کہتے ہو بخداوہ ضرور بغاوت کر دےگا۔احمہ نے کہامیں اس کے لیے اس کی طرف سے ضامن ہوں کہ وہ ہرگز ایبانہیں کرے گا۔ مامون نے کہا اگر ایسا ہے تو بہتر ہےاسی کو چیج دو۔

مامون نے اسی وقت طاہر کو بلایا اور خراسان کا ولایت کا فرمان لکھ دیا۔ طاہر اسی وقت بغداد سے چل کر خلیل بن ہشام کے باغ میں آ کرفروکش ہوگیا۔ جب تک طاہر و ہاں مقیم رہا اسے روز اندایک لا کھ درہم ارسال ہوتے تھے۔وہ ایک ماہ و ہاں مقیم رہا پھر ایک کروڑ درہم جووالی خراسان کوارسال ہوتے تھا ہے دے دیئے گئے۔

# طاهر بن حسين كي رواتكي خراسان:

ابوحسان الزیادی کہتا ہے کہ طاہر جبال اور حلوان سے لے کرخراسان تک کے علاقے کا ناظم اعلی مقرر کیا گیا تھا یہ جمعے کے ون جب کہ ماہ ذی قعدہ ۲۰۵ ھے کے ختم ہونے میں ایک رات با تی تھی۔تعداد سے روانہ ہوا۔ اس سے دو ماہ پیشتر ہی اس نے اپنی حِيما وَ نِي عليجدِه قَائمَ كر لي تقي اوراس اثناء ميں وہ اپني حِيما وَ ني ميں مقيم ريا۔

#### عبدالرحمٰن المطوعي ہے اندیشہ:

اس رادی کے بیان کے مطابق اس کی ولایت کا سبب میہوا کہ سب لوگوں نے اس سے کہا کہ عبدالرحمٰن المطوع نے والی خراسان کے تھم اور اجازت کے بغیر خارجیوں سے لڑنے کے لیے نیشا پوریس ایک بڑی جمعیت اکٹھا کرلی ہے اندیشہ یہ ہے کہ شاید بیہ تحریک اندرونی طور پرخود اصل خلاف ہی کے خلاف کی جارہی ہو۔اس وقت فضل بن مہل کا چیاز ادبھا کی غسان بن عباد حسن بن سہل کی جانب ہےاس کے قائم مقام کی حیثیت ہے خراسان کا والی تھا۔

#### طاهر بن حسين اورحسن بن سهل ميس مخاصمت:

علی بن ہارون بیان کرتا ہے کہ طاہر کے والی خرا بہان مقرر ہونے اور وہاں جانے سے پہلے حسن بن مہل نے اسے نقر بن شہث سے ٹر نہ اور دوسر سے کوخل فت شبث سے ٹر نہ لیے جانے کا حکم دیا تھا۔ یہ بات طاہر کو تا گوار معلوم ہوئی وہ کہنے لگا ایک خلیفہ سے ہیں لڑا اور دوسر سے کوخل فت دی اور اب مجھے اس قسم کا حکم دیا جاتا ہے۔ ہوتا یہ چا ہے تھا کہ میر ہے تحت سر داروں میں سے کسی کواس کا م کے لیے بھیجا جاتا۔ اس واقعے سے حسن اور طاہر کے تعلقات خراب ہوگئے۔ اور وہ ایک دوسر سے کی کاٹ میں لگ گئے۔خراس ن کا والی مقرر ہو کر وہاں جانے تک طہر حسن سے کلام نہیں کرتا تھا۔ کسی نے حسن کواس پر توجہ دلائی مگراس نے کہا کہ ہمارے باہمی نزاع کے اثناء میں ہو بات اس نے کہا کہ ہمارے باہمی نزاع کے اثناء میں ہو بات اس نے کی ہے اب میں اس کی صفائی نہیں کرنا چا ہتا۔

# عمال كاتقرر:

اس سال عبدالقد بن طاہر رقہ سے بغداد چلا آیا۔ اس کے باپ نے اسے وہاں اپنا خلیفہ بنایا تھا۔ اور حکم دیا تھ کہ وہ فصر بن شہبث سے لڑے۔ اس سال بجی بن معاذ بغداد آیا۔ مامون نے اسے جزیرہ کا والی مقرر کر دیا۔ مامون نے عینیٰ بن محد بن ابی خالد کو آر میں اور آذر با بجان کا والی مقرر کیا۔ اور اسے با بک سے جنگ کرنے کا حکم دیا اس سال السری بن الحکم والی مقرر کر دیا کہ وہ کیا۔ اس سال واور بن پر بید سندھ کے عامل کا انتقال ہوگیا۔ مامون نے بشر بن داؤد کو اس شرط پر سندھ کا عامل مقرر کر دیا کہ وہ سالا نہ دس لا کہ در بم دربار خلافت میں ارسال کرتا رہے اس سال انہوں نے عینیٰ بن پر بدالحبودی کوزط سے لڑنے کے لیے خلافت میں ارسال کرتا رہے اس سال انہوں نے عینیٰ بن پر بدالحبودی کوزط سے لڑنے کے لیے سپہ سالار مقرر کیا اس سال کے ماہ ذی قعدہ میں اس لکرتا رہے اس سال انہوں نے عینیٰ میں فروش رہا۔ البتہ جب اسے عبدالرحمٰن النیسا پوری المطوعی کے میں طام بر بن الحسین خراسان روانہ ہوا۔ بیدو ماہ تک اپنی چھاؤئی میں فروش رہا۔ البتہ جب اسے عبدالرحمٰن النیسا پوری المطوعی نے بیسا پور میں خروج کی اطلاع ملی تو بیخراسان روانہ ہوگیا اور اس سال اشروسنہ کے تغزغز نے پہنچ گیا۔ اس سال فرج الرخی نے عبدالرحمٰن نیسا پور میں خروج کی اطلاع ملی تو بیخراسان روانہ ہوگیا اور اس سال اشروسنہ کے تغزغز نے پہنچ گیا۔ اس سال فرج الرخی

# امير حج عبيدالله بن الحن:

اس سال عبيدالله بن الحن والى حرمين كى امارت ميں حج ہوا۔

# ٢٠٢ هي كوا قعات

# داؤربن ما جوركوز طررفوج كشي كاحكم:

اس سال مامون نے داؤ دین ما بچور کوز ط سے لڑنے کے لیے بھیجااور صوبہ بھر ہ ٔ ضلع د جلہ یمامہ اور بحرین اس کے تحت میں دے دیئے۔

اس سال دربار میں وہ آیا جس سے تمام سواد کس کڑا مام جعفر کی جا گیراورعباس کی جا گیرغرق ہو گئیں۔اوران کا اکثر حصہ دریا بر دہو گیا۔اس سال با بک نے عیسلی بن محمد بن الی خالد کوزک دی۔

### عبدالله بن طاهر کی ولایت رقه:

اس سال مامون نے عبداللہ بن طاہر کورقہ کاوالی مقرر کیااورا سے نصر بن شبث اور بنی مصر سے لڑنے پر مقرر کیا۔ مامون نے یکیٰ بن معاذ کو جزیرہ کاوالی مقرر کیا تھا۔اس سال اس کا انتقال ہو گیا۔اس نے اسپنے بیئے اسمہ کواپنے کا م پر اپنہ جانشین بنادیا تھا۔

یکی بن الحسن بن عبدالخالق بیان کرتا ہے کہ رمضان میں مامون نے عبدالقد بن طاہر کواپنے پاس باایا۔ سی نے یہ بھی بیان
کیا کہ مامون نے اسے ۲۰۵ ھ میں طلب کیا تھا۔ بعض ۲۰۷ ھ اور بعض ۲۰۷ ھ بیان کرتے ہیں۔ جب عبدالقدان کی خدمت میں
عاضر ہوا مامون نے کہا میں ایک مہینے سے القد سے استخارہ کرر ہا ہوں اور جھے امید ہے کہ القد میر سے لیے خیر بی کرے گا۔ میں
لوگوں کود کھتا ہوں کہ وہ اپنے بیٹوں کور تی دلانے کے لیے باپ ہونے کی وجہ سے ان کی تعریف میں بہت مبالغہ کیا کرتے ہیں گر
میں نے تم کواس سے اعلی پایا۔ جیسا کہ تمہار سے ہاپ نے تمہار معنعتی کہا تھا۔ یکی بن معاذ کا انتقال ہوگی ہے۔ اس نے اپنے
میں ایک کواپنا جانشین بنا دیا تھا۔ مگر وہ تی چھ نہ نکلا۔ میں جا ہتا ہوں کہ تم کو بی مضرا ورنھر بن ھبٹ سے لڑنے کے لیے متعین
کر دوں ۔ عبداللہ نے کہا ہر وچھم اس کے لیے حاضر ہوں اور امیدر کھتا ہوں کہ اس میں القد امیر الموشین اور تما مسلما نوں کے لیے بھلائی کرے گا۔

### مامون کے علم کے متعلق احکامات:

مامون نے اس کووالی مقرر کیا علم دے دیا اور پھر علم دیا کہ جس راستے سے بیابیٹے گھر جائے و ہاں دھو ہیوں کی جوڈوریاں بندھی ہوں وہ کاٹ دی جائیں نیز سابیدوارمسقف راستوں ہے بھی اس علم کونہ لے جایا جائے تا کہ اس کی راہ میں کوئی ایسا حائل نہ رہے جس کی وجہ سے وہ واپس آئے ۔اس کے بعدانہوں نے اس کے لیے جھنڈ ابنوایا۔جس پر زردی سے معمولی عبارت جو عام طور پر جھنڈوں پر کھی جاتی تھی مرقوم تھی 'گر مامون نے اس میں بیزیا دتی کی کہ اس پریامنصور بھی کھوایا۔

### عبدالله بن طاهر ك فضل بن رئيج سے درخواست:

عبداللہ ملم کے کردربارے چلا۔ بہت ہے آدی اس کے ہمراہ شخائی جلوں کے ساتھ اپنے گھر آیا۔ دوسرے دن بہت سے لوگ اس سے ملئے آئے اور مبارک باددی فضل بن الربیح بھی اس کے پاس آیا اور شام تک وہاں تھہرار ہا جب رات ہونے لگی اور اپنے گھر جانے کے لیے اٹھا عبداللہ نے کہا اے ابوالعباس تم نے جھے پراحسان اور فضل کیا ہے۔ میرے باپ نے جو آپ کے بھائی ہیں۔ جھے یہ فیصوت کی ہے کہ میں آپ کے مشورہ کے بغیر کوئی کام نہ کروں میں چاہتا ہوں کہ آپ کی رائے اور فیتی مشورے سے مستفید ہوں۔ اگر آپ مناسب سمجھیں تو افظار تک اور میرے پاس تھہریں۔ اس نے کہا میں مجبور ہوں۔ میرے بعض حالات ایسے میں کہان کی وجہ سے میں یہاں افظار نہیں کرسکتا۔ عبداللہ نے کہا کہ اگر آپ ہم خراسانیوں کے کھانے کو ناپند کرتے ہوں تو اپنی بور جی خانے سے خاصہ طلب فرما لیجے اس نے کہا یہ بات نہیں بلکہ میں رات کے کھانے اور عشاء کی نماز کے درمیان فل پڑھا کر آپ ہوں۔ عبداللہ نے کہا اچھا فدا حافظ تشریف لے جا کیں۔ وہ خود بھی ان کی مشابعت کے لیے اپنے مکان کے حق تک خاص خاص امور میں مشورہ لیت ہوا آیا۔

2

### طاہر بن حسین کا عبداللہ کے نام تاریخی خط:

بیان کیا گیا ہے کہ اپنے باپ کے خراسان جانے کے چھ ماہ کے بعد عبدالقد نھر بن ھبٹ سے لڑنے بی مفری طرف روانہ ہوا تھا۔ جب طاہر نے اپنے عبدالقد کو دیار بید کا والی مقرر کیا تھا'اس وقت اس نے جو خطا سے کھا تھا۔ وہ یہاں نقل کیا جات ہے:

''بروقت القد ہے ڈرتے رہنا اس کا دھیان رکھنا اس کی ناخوثی ہے بچنا'اپنی رعایا کا خیال رکھنا۔ جب تم کواطمینان ہو آخرت کو یہ در کھنا کہ تم کو آخرت کو یہ در کھنا کہ تم کو آخرت کو یہ در کھنا کہ تم کو آخریس و ہیں جانا ہے اور و ہیں گھہر کر اپنے اعمال کی جواب دہی کرنا پڑے گی اور اس حالت میں تم بمیشہ ایسے نیک اعمال کرنا جن کی وجہ ہے تم قیامت کے دن اللہ کی گرفت اور اس کے عذا ب سے نی جاؤ۔ چونکہ اللہ نے تم پر احسان کیا ہے۔ لبندا تم اس کے ان بندوں پر جن کو اللہ نے تمہاری حفاظت میں سونیا ہے۔ عنایت اور عدل کو اپنے او پر لا زم قر اردو۔ اور ان میں اللہ کے حقوق اور حدود کو جاری کرو۔ ان کی حفاظت کرو۔ ان کے گھر اور در کی حفاظت کرنا ان کی بر اوقات میں ان کو راحت حفاظت کرنا ان کی بر اوقات میں ان کو راحت حفاظت کرنا ان کی بر اوقات میں ان کو راحت کو باز پرس بھی ہوگی اور اس کے لیے وہ باتیں اختیار کرنا جوتم پر فرض کی گئی ہیں۔ جس کے لیے تم متعین کیے گئے ہو۔ جن کے متعلق تم کے باز پرس بھی ہوگی اور اس کا ثو اب بھی تم کو ملے گا۔ چا ہے کر چکے ہو۔ یا اب کروان امور پر بمیشہ اچھی طرح غور و خوش کر تر ہونا

القدا ہے اپنی معرفت کی توفیق عطا فر مائے گا تا کہ آخرت میں وہ اس کی اور منزلت بڑھائے اور بلندمراتب پر فائز

کر ہے۔ اور خود دنیا میں بھی ایسے شخص کو بیضیات حاصل ہوگی کہ اس کے احکام کی تو قیر ہوگی اس کی حکومت کا دید بہ رہے گا۔ یوگ اس سے مانوس رہیں گے اور اس کے عدل پر پورااعتا دکریں گے۔ اپنے تمام کا موں میں اقتصا دکواختیا رہا کہ یونکہ میا نہ روی سے زیادہ نہ کوئی شے سود مند ہے اور نہ مامون۔ اس میں تمام فضائل بمع بیں اور بیر شد کی طرف رہبری کرتی ہے۔ رشد تو فیل تک پہنچاتی ہے اور تو فیل سے سعادت حاصل ہوتی ہے۔ اور ایمان مضبوط ہوتا ہے۔ تمام دنیا وہ مارین اور نہ بھی کی نہ کرنا جواقتصا دکی طرف رہنمائی کرتے ہوں 'آخرت' آجرااعمال صالح سنن معروف اور دنیا وی امور میں وہ طریق اختیار کرنا جواقتصا دکی طرف رہنمائی کرتے ہوں 'آخرت' آجرااعمال صالح سنن معروف اور عمام مرشد کی طلب میں بھی کی نہ کرنا کیونکہ ایسی نئی کے لیے جس سے محض اللہ کی خوشنو دی اور جنت میں اس کے اولیا کی مصر حبت مقصود ہوکوئی شخص جتنی بھی کوشش کرے وہ کم ہے۔ جان لو کہ دنیا وی امور میں جس قد رمیا نہ روی اختیار کرو گاسی قدر تمہاری عزت بڑھے گی ۔ اور معاصی سے بچو گے۔ اس سے بہتر اور کوئی طریقہ اپنے نفس کو اور اپنے معاملات کو روبا صلاح کرنے کا نہیں ہے۔ اس لیے تم اقتصاد کو اضیار کرن کی نہیارے تام کام بنتے چلے جائیں گے۔ تمہاری مقدرت بڑھ جائے گی اور خاص و عام تمہارے سے وفا دار اور مطبع تربیل گے۔

التدعز وجل کے متعلق ہمیشہ حسن ظن رکھنا تمہاری رعیت تمہاری فر مال بردارر ہے گی۔ تمام امور میں التد کی جناب میں وسیلہ اختیار کرنا تمہاراا قبال قائم رہے گاکسی شخص کوتو لیت کے بعد جب تک اس پرکوئی الزام ثابت نہ ہوجائے علیحدہ نہ کرنا ۔ کیونکہ ناکر دہ گنا ہوں پر تہمت لگا نایان کے متعلق برا گمان قائم کرنا گناہ ہے ہمیشہ اپنے دوستوں سے حسن ظن رکھنا اس طرح وہ تمہارے اور زیادہ خیرخواہ اور شخص بن جا کمیں گے ۔ دیٹمن خدا شیطان کو بھی اپنے معاملہ میں شریک نہ ہونے دینا کیونکہ اگر تم نے اسے ذرا سا بھی موقع وے دیا تو پھروہی تم پر حاوی اور غالب ہوجائے گا۔ اور تمہارے خیالات میں سوء ظن پیدا کر کے تم کوایسا محرون و مغموم کردے گا کہ تمہاری زندگی تلخ ہوجائے گا۔

حسن ظن میں قوت اور راحت ہے اور اس کے ساتھ تمہارے وہ تمام کا م جن کوتم کرانا چاہتے ہو۔ بخیر وخوبی انجام پذیر ہول کے اور اس کے ساتھ تمہاری طرف کھنچیں گے اور حکومت میں پائیداری پیدا ہوگی ۔ گراس حسن ظن کی وجہ سے ہوں گے اور اس طرح لوگ نود تمہاری طرف کھنچیں گے اور حکومت میں پائیداروں کی حالت سے بے خبر ہوجاؤ اور کبھی اسے پوچھونہیں ۔ بلکہ اس کے برخلاف اپنے عہدے داروں کی حالت کی ہروقت دیکھ بھال اور رہایا کی ضروریات سے واقفیت اور پھران ذمہ داریوں کو برداشت کرنا اور باتوں کے علاوہ تمہاراسب سے ضروری اور اہم فرض ہونا جا ہے۔ اس سے شریعت کا قیام اور سنت کا احیاء ہے۔

ان تمام ہاتوں میں اپنی نبیت خالص رکھنا اُپنے نفس کواس شخص کی طرح قابواور قبضہ میں رکھنا جو بیا چھی طرح سمجھتا ہے کہ استہام اعمال کا جواب دینا ہوگا۔ جواجھے ہوں گے ان کی جزاملے گی اور جو برے ہوں گے ان کی سزاملے گی۔ اللہ نے دین کو ذریعہ حفاظت اور عزت بنایا ہے۔ جس نے اس کی اتباع کی اللہ نے اس کی قدر ومنزلت کی۔ ہذاتم اپنی زندگی میں ہمیشہ دین اور ہدایت کے طریقہ برچانا۔

ا ہل جرائم میں اللہ کے حدود کو جاری کرنا اس میں ان کی حیثیتوں کو پیش نظر رکھنا اور حسب استحقاق سز ادینا اس میں کی کوتا ہی یا تسابل نہ کرنا مستوجب مزا کومز ادیے میں تاخیر نہ کرنا۔ ورنداس سے تنہاری نیک نامی میں فرق آجا کا۔ اس بارے میں ہمیشہ معروف طریقے اختیار کرنا شک وشبہات ہے دورر ہنااس ہے تمہاراایمان اورا خلاق یا کدار ہوگا۔ جب عبد کرواہے پورا کرنا جب کی خبر کا وعد ہ کروا ہے ضرور پورا کرنا۔حسن خدمت تنکیم کر کے اس کا انع م دینا اپنی رعیت میں ہے کسی کا عیب اگرتم کومعلوم بھی ہوجائے اس ہے چتم پوشی کرنا کبھی جھوٹ نہ بولنا اورجھوٹ بو لنے والوں کو برا جاننا چغل خوروں کوایئے ہے دورر کھنا۔ کیونکہ جب تم جھوٹوں کواپنے ہاں درخور دو گے تمہارے تم م موعودہ اور آئندہ معاملات بگڑنے شروع ہوجا کیں گے۔جھوٹ برائیوں کی جڑ ہے اور افتر ایر دازی اور چغل خوری جھوٹ کی مہریں ہیں جو خف دوسروں کی برائیاں کرتا ہے۔اس سے سننے والا بھی نہیں بچتا۔اور نداس کا کوئی کام درست روسکتا ہے۔ اہل صدق وصفا ہے دوئی رکھناحق کے ساتھ اشراف کی اعانت کرنا مصعفا کی مدد کرتے رہنااعز اے صلہ رحمی کرن اور بیہ سب پچھے میں بوجہاللہ اور اس کے حکم کی انتاع کرنا اور اس کا مقصد صرف بیہ ہو کہ اللہ اس کا ثواب اور دار آخرت دےگا۔ بری خواہشوں اورظلم سے بچنا اور ان دونوں برائیوں سے اپنی رعایا کے سامنے قطعی برأت ظاہر کرناحق اور عدل کے ساتھ حکمرانی کرنا اور اسے معرفت کے ساتھ حکومت کرنا جوتم کو ہدایت کے راستے پر لے جائے۔ غصے کے وقت اپنے آ پ کو قابو میں رکھنا اور و قار اور حلم کواپنے لیے لا زم کرنا بھی خود کو حالت غضب میں بے قابونہ ہونے وینا۔ کیونکہ جو پچھ تم کرو گے وہ اللہ کے لیے ہوگا تمہار نےنفس کا اس میں کوئی وخل نہ ہونا جا ہے۔ سیجھی مت کہنا کہ میں اس بات پر مسلط ہوں کہ جو چا ہوں کر گزروں اس سے تمہاری رائے کانقص اور خدائے واحدیرا یمان کی کمی ظاہر ہوگی۔اللّہ پر پورایقین كر كے اس سے سيا اندروني تعلق قائم كرنا اور يہ مجھالو كەملك الندكا ہے۔ جسے جا ہتا ہے ديتا ہے اور جس سے جا ہتا ہے چھین لیتا ہے ۔حکومت کے وہ اکا بر داعیان جواس سے سب سے زیادہ بہرہ مند ہوتے ہیں' جب وہ اللہ کی نعتوں کا اور اس کے احسان کی ناشکری اور ناقدری کرتے ہیں توسب سے پہلے اور فور آوہی ادبار وخوست میں گرفتار کر دیئے جاتے جیں۔اوران کا ساراتر فدفلاکت و کبت ہے بدل دیا جاتا ہے۔حرص اور بے اعتدال سے دور رہنا بجائے مال ومتاع کے نیکی اور تقویٰ کا ذخیرہ جمع کرنا' معدلت گشری اختیار کرنا۔رعیت کی خوش حالی۔علاقوں کی آبادی ان کے معاملات کی گرانی مصائب میں ان کی حفاظت اورمظلوم کی اعانت اپناشیو ہ قر ار دینا۔ یا درکھو کہ جب روپیہ بہت ہو جاتا ہے اور و ہزانوں میں جمع کیاجا تا ہے تو وہ بیکار ہوجا تا ہے اس ہے کوئی فائد ہمر تب نہیں ہوتا۔ ہاں البیتہ اگر وہی روپیے رعایا کی اصلاح' اس کے حقوق کی ادائی اور اس کے مصائب کم کرنے کے لیے خرج کیا جائے تو وہ اور بڑھتا ہے اور اس میں اضافہ ہوتا ہے۔عوام مطمئن رہتے ہیں اورعہدہ داروں کی شان وشوکت بڑھ جاتی ہے وہ زمانہ فارغ البالی اورخوشحالی کا عبد بن جاتا ہے۔اوراس سے حکومت کی عزت اور قوت بڑھتی ہے اس لیے بجائے اس کے کہتم نزانے جمع کروتم اس ر و پیکواسلام کی اورمسلمانوں کی خوشحالی اور تقویت میں صرف کروامیر المومنین کے جوغاص لوگ تمہارے ہاں ہوں اس رو پیہ میں ہےان کے تمام حقوق بوری طرح ادا کرو۔اورانی رعایا کے جوجھے ہیں وہ دو۔ پھرر فاہ عام کے کاموں میں

صرف کرو۔ تا کہ اس طرح اللہ کی نعمت تمہارے لیے مستقل ہو جائے اور تم اور زیادہ اس کی نعمت کے ستحق بن جاؤنیز اس طرح تم کوخراج کے وصول کرنے اور اپنی رعایا اور علاقے کے مال جمع کرنے میں زیادہ سہولت ہو جائے گ۔ تمہارے عدل واحسان کی وجہ ہے تمہاری تمام رعایا اور ماتحت علاقۂ بخوشی تمہارامطیع ومنقاو ہو جائے گ۔ اور پھرتم ان سے جس بات کو جیا ہوگے وہ بخوش اے قبول کریں گے۔ اس معاملہ میں جو پچھ میں نے تم کو لکھا ہے اس کی بجا آور ک میں سعی بلیغ کرنا اور اس طرح خود اپنی ذاتی شرافت وعزت کو بڑھانا وہی روپیہ باقی رہتا ہے جواپے صیحے مصرف میں خرج کیا جائے۔

جولوگ شکر گزار ہوں ان کواس کا معاوضہ وینا۔ایسانہ ہونے پائے کہ دنیا کے مزیم کو آخرت کے خوف سے بے خطر کر دیں اور پھرتم اپنے فرائض وحقوق کو بے وقعت سیجھے لگو جواپیا کرتا ہے وہ پھرقطعی ان کوچھوڑ دیتا ہے۔اور تباہ و ہر ہا دہو جا تا ہے۔ جو کچھ نیک کا م کروہ ہصرف اللہ کی راہ میں ہو۔اوراس کے ثواب کی تو قع کرو۔ جب اللہ نے اس دنیا میں تم بر ا حسان کیا ہے تو اب اگرتم اس کا اظہار اورشکر ادا کرو گے تو تم کواعثا درکھنا چاہیے کہ اللہ تمہارے ساتھ اور بھلائی اور احسان کرے گا کیونکہ اللہ تعالیٰ سیاس گز اروں کےشکراور نیکوں کی ٹیکی کی مناسبت سے ثواب دیتا ہے ۔کسی جرم کوحقیر مت سجھناکسی حاسد ہے میل نہ کرناکسی تا جریرترس نہ کھانا۔ ناشکر کوصلہ نہ دینا۔ دشمن سے مدا ہدت نہ کرنا۔ چغل خورکو بھی سجانه سمجصنا کسی غدار کوامان نه دینا کسی فاسق کواپنا دوست نه بنانا کسی گمراه کی اتباع نه کرنا کسی بدنیت کی تعریف نه كرنا يس انسان كي تحقير نه كرنا يس سائل يافقير كوسوكها جواب نه دينا جهوث كوسى نه ماننا بنسي كي بات كي طرف آ تكويسي ندا ٹھانا وعدے کی خلاف ورزی نہ کرنا۔ بدکاروں ہے نہ ڈرنا۔ غصے سے کام نہ لینا ابتداں کے پاس نہ آنا۔اتر ا کرنہ چلنا۔ سفاہت کو اختیار نہ کرنا۔ طلب آخرت میں کوتا ہی نہ کرنا۔ دفع الوقتی ہرگز نہ کرنا ظالم کے خوف یارعب ہے بھی اس سے چشم پوشی نہ کرنا۔اور دنیا کوثواب آخرت کا ذریعہ بنانا ہروقت فقہا ہےمشورہ لیتے رہنا۔ایے نفس کوحهم کا خوگر بنانا۔ ہمیشہ تجر بہ کا رفربس اور حکما ہے عمدہ باتوں کا اکتساب کرتے رہنا یہ بھی تنگ نظر بخیلوں کو اپنا مشیر نہ بنانا۔ ان کی کسی بات کوند ماننا۔ ان کا ضرران کے نفع ہے کہیں زیادہ ہے۔ رعایا کوایئے سے برگشتہ اور آ مادہ فسا و کرنے کے لیے بخل سے بر ھررزودا اثر کوئی بات نہیں ہے۔ یہ می مجھ لوکہ جب تمہاری حرص بہت برھی ہوئی ہوگی تو تم لو گے زیادہ اور دو گے کم۔ نتیجہ میہ ہوگا کہ چندروز بھی تمہاری عکومت نہ چل سکے گی۔رعایا اس وقت تم ہے محبت کرو گے۔ جب تم اس کے مال سے اپنا ہاتھ رو کے رکھو گے ۔ اور ان پرظلم نہ کرو گے ۔ ای طرح تمبارے خاص احباب اور مصاحب بھی اس وقت تک تمہارے لے رہو گے۔اس شارر ہیں گے جب تک کہتم ان پر انعام واکرام کرتے رہو گے۔اس لیے بخل ہے ہمیشہ دورر ہنا اور سمجھالو کہ بیسب سے پہلا گناہ ہے جوانسان نے اپنے رب کا ارتکاب کیا ہے اور گنا ہگار کو ہمیشہ ذلت ورسوائی افھانا يرتى بالتد تعالى فرماتا ب:

﴿ وَ مَنْ يُوْقَ شُعَّ نَفُسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ ﴾ " (اورجولوگ بخل نشس سے بچائے گئے وہی کامیاب ہیں'۔

اس لیے حق کے مطابق جود کی راہ آسان کر دینا اور تمہاری نیت میہ ہو کہ تمہارے جود میں تمام مسلم ن برابر کے سہیم و شریک ہیں۔ یقین جانو سخاوت بندوں کے اعمال میں سب سے افضل ہے اس لیے سخاوت کو اپنی سرشت اپنا نہ ہب اور ایناعمل بنالو۔

فوج کے وفاتر اور ویوانوں کی ہمیشہ جانچ پڑتال کرتے رہوان کو با قاعدہ معاش ادا کرو۔ ہوسکے تو ان کی معاشوں میں ان کی نتگ وی کو دور کرنے کے لیے اضافہ کرتے رہواس طرح وہ تمہارے سچے اطاعت گز اراور مختص جاں نثار ہو جائیں گے حکمران کی سب سے بڑی سعادت یہ ہے کہ وہ اپنی فوج اور رعایا پر انصاف کرنے میں انتظام سیاست میں اور عنایت میں باعث رحمت ہو۔

یا در کھوتضا کو اللہ نے وہ اہمیت دی ہے جو کسی اور بات کو ہیں دی اس لیے کہ تضا اللہ کی وہ تر از وہے جس پر اس عالم کے معاملات تو لیے جاتے ہیں فضل خصومات میں ہمیشہ عدل پر عمل پیرا ہونے سے رعایا درست رہتی ہے۔ راستے مامون رہتے ہیں مظلوم کی دادرسی ہوتی ہے ۔ لوگوں کے حقوق دلائے جاتے ہیں ۔ زندگی بہتر ہوجاتی ہے طاعت کا پوراحق ادا ہوتا ہے ۔ اس کی وجہ سے اللہ سلامتی اور عافیت عطافر ما تا ہے دین بر قرار ہوتا ہے سنن حاری ہوتی ہیں اور قوانین چلتے ہیں۔ اور قضا میں حق وافساف جو کل اور ہاموقع ادا کیے جاتے ہیں۔

اللہ کے علم کے نافذ کرنے میں شدت کرنا زبان کونضول گوئی ہے بچانا۔ حدود کوفور آجاری کرادینا عجلت کم کرنا ول گوئی
اور خلق کو پاس ند آنے دیناہ منہ کھانا ایس کوشش کرنا کہ تمہاری دھاک بندھی رہے۔ اور تمہارا اقبال پا کدار ہو۔ اپنے تجربے ہے نفع اٹھانا خاموثی میں بیدار رہنا اور گویائی میں اعتدال رکھنا۔ اپنے حریف ہے بھی انصاف کرنا۔ شبہ پرتا ال
کرنا کی جمت قائم کرنا اپنی رعیت کے بارے میں ذاتی تعلق جمایت کا خیال یا کسی معترض کے اعتراض ہے بھی متاثر نہ ہونا۔ ہر معاملہ پر بہت ہی استقلال کے ساتھ اچھی طرح غور وخوض کرنا اپنے رہ کے سامنے نہایت فروتنی اختیار کرنا متام رعایا کے ساتھ مہر بانی سے بیش آنا۔ حق کو اپنے او پر مسلط کر لینا ' بھی خوزیزی میں عجلت نہ کرنا۔ کیونکہ بے وجہ خوزیزی کا ارتکاب اللہ کے ہاں خت قابل مواخذہ ہے۔

اس خراج کا جس پررعایا کی بہبودی قائم ہے اور جے اللہ نے اسلام کے لیے باعث شوکت ورفعت مسلمانوں کے لیے باعث خوشحالی اور طاقت اور اسلام اور مسلمانوں کے دشمنوں کے لیے باعث رنج و تکلیف اور کفار کے لیے ان کے معاہدہ نا دید کی وجہ سے باعث ذلت و حقارت بنایا ہے۔ بہت زیادہ خیال رکھنا۔ خراج کوحق وانصاف کے ساتھ علی السویہ سب مستحقین پرتقسیم کرنا کسی شریف کواس کی شرافت کی بنا پر کسی دولت مند کواس کی دولت کی بنا پر اپنے کسی کا تب یا متعلقین خاص کو بھی خراج معاف نہ کرنا اور نہ کسی سے اس کی استطاعت سے زیادہ وصول کرنا۔ ایسا تھم بھی نہ دینا جو باعث تکلیف ہوئیمام لوگوں کوحق پر چلنے کی ہدایت کرنا اس سے ان میں الفت رہے گی اور سب لوگ تم سے خوش رہیں گے۔

یہ بھلوکہ تم اپنی ولایت کی وجہ ہے امین محافظ اور راعی بنائے گئے ہو چونکہ تم اپنے تحت کے علاقے کے باشندوں کے

را کی اور نگرال ہوائی بناپران کوتمہاری رعیت کہاجا تا ہے۔ لہذا حسب استظاعت اور سہولت جوہ ہتم کودیں تم لے لین اور
اسے انہیں کی صلاح و ترقی اور ان کی حالت کی درتی اور استظامت میں فریق کرنا اپنی رعایا پر اپنے عمل اقتدار میں ایسے
لوگوں کو عا م مقرر کرنا جوذی رائے صاحب تدبیر و تج بہ ہوں اور سیاست سنلمی اور عملی طور پر واقفیت رکھتے ہوں اور
پر ہین گار ہوں ان کی معقول شخوا بیں مقرر کرنا کیونکہ یہ بھی تہمارے عہد ک فرائض میں ہے۔ بھی ایسا نہ ہونے پر کے کہ
و کی اور شخل تم کو اپنے فرائض کی طرف سے بے فہر کر دے یا در کھو جب تک تم اپنے فرض منصی کو پورے انہاک اور
د بینت کے ساتھ سرانجام و سے رہوگا اللہ کی جانب سے تہمارے مدارج میں اضافے ہوتا رہے گا تہماری نیک نامی دن
د و نی رات چوگئی ہوگی رعایا تہماری مخلص و فر ماں بروار رہے گی اور تہمارے تمام کا م بغتے رہیں گے۔ لہذا اپنے شہر میں
خوب فیر و فیرات کرنا۔ پنے علاقے کو آباد کرنا اپنے ملک کو سر سزینا ٹا اس طرح تمہاری آبد نی میں تو تیر ہوگی۔ اور چہر
شہاری فوج بھی تہمارے ہر تھم کی بجا آبوری کے لیے آبادہ ہوگی۔ اور جب تم خودان کی تخوا ہیں با قاعدہ دے دیا کرو
تعریف کریں گے اور خود تمہارا و ثمن تمہاری اس معدلت گسری اور حق پروری کی داو دینے پر مجبور ہوگا۔ ہر کا م میں تم
عادل تو می مستعداور ذی حیثیت رہو گے لہذا اس معدلت گسری اور حق پروری کی داو دینے پر مجبور ہوگا۔ ہر کا م میں تم
عادل تو کی مستعداور ذی حیثیت رہو گے لہذا اس معدلت گسری اور حق پروری کی داو دینے پر مجبور ہوگا۔ ہر کا م میں تم

اپنے علاقے کے ہرضگع میں ایک راست باز و قائع نویس مقر رکرنا جوتمہارے عہد بداروں کی تمام خبریں ان کی ذات سیرت اوراعمال تم کولکھتارے اورتم اس طرح باخبررہوگے گویاتم خوداس کے ساتھ و ہاں گراں موجودہو۔اگر کسی بات کے لیے تھم دینا چاہوتو پہلے اس کے عواقب پر پوری طرح غور وخوض کر لینا۔اگر اس میں سلامتی اور عافیت نظر آئے اور اس سے سلطنت کا استحکام اور بھلائی اور خیر خواہی متوقع ہوتو اے کر گزرنا ورنہ تو قف کرنا اور اس کے متعلق صاحب بھیرت علاء سے مشورہ کر لینا اس کے بعداس کی تیاری کرنا۔ بسااوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان اپنے معامد پرغور کر کے کسیرت علاء سے مشورہ کر لینا اس کے بعداس کی خواہش کی خواہش کی خواہش کی عین مطابق ہوتا ہے اس لیے اسے اس کے جو نے کا بقین آ جا تا ہے اور جونکہ وہ تصفید اس کی خواہش کی خواہش کی خواہش کی عین مطابق ہوتا ہے اس لیے اسے اس کے جو نے کا بقین آ جا تا ہے اور وہ اپنے خیال سے متاثر ہوکرا سے پند کرتا ہے ایکی صورت میں اگر وہ شخص اس معامد کے متائج پراچھی طرح خور نہیں کر لیتا تو وہ بات اسے ہلاک کردیتی ہے اور اس کا سارا کا م گر خواتا تا ہے۔

لہذا ہرارادے میں احتیاط کرنا اور پھر الند کی توت کی مدد کے ساتھ کرنا اپنے تمام کاموں میں اکثر اپنے رب سے استخارہ کرتے رہنا آئ کا کام آئ کرلینا کل پر نہ چھوڑ نا اور زیادہ تمام سرکاری کام خود ہی انجام دینا اور یہ یا در کھو کہ اگر آئ کا کام کل پر چھوڑ دو گے تو ممکن ہے کہ کل اور بہت سے ایسے اہم کام پیش آ جا کیں کہ آئ کے بقیہ کام کی طرف توجہ ہی نہ ہونے دیں یہ بھے لو کہ جودن چلا گیا وہ اپنی ہر شے کو لے گیا۔ لہذا جب تم آئ کا کام کل پر موخر کر دو گے تو تم پر دودن کا کام جمع ہوجائے گا۔ جوتم سے ہونہ سکے گا۔ نتیجہ یہ ہوگا کہ تم کچھنہ کرو گے۔ اگر اس کے بجائے تم روز کا کام روز پورا کیا کرو گے۔ تو اس سے تبہارا دل بھی خوش رہے گا اور تبہارے جم کو بھی راحت ملے گی اور تبہاری حکومت یا ندار ہوتی

جائے گی۔

شرفا اور ذی اخلاق لوگوں کا خاص طور پر خیال رکھنا۔ جبتم دیکھولو کہ تبہارے ساتھ ان کی نبیت اور دوئی پاک وصاف ہوا وہ وی اضاف طور پر تبہاری حکومت میں تمہاری مدد کررہے ہیں تا پیانتھ صدوست بنالین۔ اور ان کے سرتھ حسن سلوک کرتے رہنا۔ ان پر انے شرفا کے خاندان والوں ہے جواب حاجت مند ہو گئے ہیں سنتے رہنا۔ ان کی ضرورت کو پورا کرنا اور ان کی حالت کی ایسی اصلاح کرنا کہ پھر ان کوا پی پریشان حالی کا خیال بھی ندآئے ہے تم خود فقراء مساکین اور ان کمزوروں کے حال پرنظر رکھنا۔ جو تمہارے پاس آ کراپنے کی مظلمہ کی فریاد بھی نہیں کر سکتے ہیا اس قدر فرو ما بیاور دیے ہوئے ہیں کہ ان کو ایسی کہ ان کو ایسی قدر اور پا چھی نہیں کر ساتھ اور پھرا پی رعایا ہیں جو نیک لوگ ہوں ان کو اس کا ان کا حق کی حالت درست کردے۔ اور پھرا پی رعایا ہیں جو نیک لوگ ہوں ان کو اس کا میر متعین کرنا کہ وہ ان کمز وروں اور باوا قفوں کی ضروریات اور علا است تم ہے کہتے رہیں تا کہ پھر تم بائی اس کو اس کے تنہوں اور پواؤں کے حال کی خبر گیری کرنا اور پھرا کمر میر انہوں کی اقتداء میں ازراہ مہر بانی اور صلمان کی معاش بیت المال ہے مقر رکرنا ان میں جوحافظ تر آن نور قار کہ بیل اور تا وافیقہ دوسروں نے بیادری دکھائی ہوان کے ایسی سیت المال سے مقر رکرنا ان میں جوحافظ تر آن کے لیے ملاز م مقر رکرنا اور علاج کے لیے ملاز م مقر رکرنا اور علاج کے لیے ملازم مقر رکرنا اور علاج کے لیے طبیب شعین کرنا۔ اور جہاں تک بیت المال کے رو پیریں اس اور کی نوبت کے لیے ملازم مقر رکرنا اور علاج کے لیے طبیب شعین کرنا۔ اور جہاں تک بیت المال کے رو پیریں اس اور کی نوبت کے لیے ملازم مقر رکرنا اور علاج کے لیے طبیب شعین کرنا۔ اور جہاں تک بیت المال کے رو پیریں اس اور کی نوبت کے لیے ملازم مقر رکرنا اور علاج کے لیے طبیب شعین کرنا۔ اور جہاں تک بیت المال کے رو پیریں اس اور کی کو ام شات کے دیں اس اور کی را

گراس بات کو پیش نظر رکھو کہ جب لوگوں کو ان کے حقوق قدیئے جاتے ہیں اور ان کی تو قعات پوری کر دی جاتی ہیں تو وہ
اس پر اکتفائیس کرتے بلکہ اپنے والیوں سے جاکرا پی لمبی چوڑی ضرور بات بیان کرتے ہیں تا کہ ان کو اور ملے اور ان
کے ساتھ مزید مہر بانی کی جائے ۔ اس کی وجہ سے بسا اوقات جو شخص لوگوں کے معاملات پوچھتا گچھتا ہے۔ وہ اس قسم کی
درخواستوں کی کثر ت کی وجہ سے تندخو اور سخت دل ہوجا تا ہے اور اس کی توت فکر اور دہاغ پر بہت بار پز جاتا ہے۔ جس
سے اسے تکلیف ہوتی ہے۔ اور جو شخص اس لیے عدل کرتا ہے کہ اس دنیا ہیں اس کی شہرت ہواور آخرت میں تو اب ملے
وہ اس شخص کے برابر نہیں ہوسکتا جو میکا م محض اللہ کے تقرب اور اس کی رحمت کے لیے کرتا ہے۔

کشرت سے لوگوں کو اپنے پاس آنے کی اجازت دینا۔ اپنا چرہ ان کے سامنے کرنا اپنے محافظ سپاہیوں کو تھم دینا کہ وہ لوگوں کو آئے سے مندروکیس ان کے ساتھ نہایت مہر بانی سے پیش آنا۔ ان کے سامنے بنس مکھ رہنا۔ ان سے گفتگو کرنے اور سوالات کرنے میں زمی برتنا۔ پھران پراپی سخاوت اور فضل سے عنایت کرنا اور جب تم دینے پر آؤتو کش دہ دی اور فراخ دلی سے دینا نہ تکدر ظاہر کرنا اور نہا حسان جتانا۔ جوعظیہ بغیر تکدر اور احسان رکھنے کے دیا جاتا ہے وہ ایس تجارت ہے جس میں ان شاء اللہ تعالیٰ بہت فائدہ ہوگا۔

دنیا میں اس وقت جووا قعات ہورہے ہیں ان سے اورتم ہے پہلے گذشتہ زمانے میں فناشدہ اقوام میں جوسلاطین اور

روس گزر چیے ہیں ان کے واقعات ہے عبرت لینا چاہے اور اپنے تمام معاملات میں اللہ پر مجروسہ کرن چاہے۔ اس کی معبت کے لیے لگا تارکوشاں رہنا چاہے۔ اس کی شریعت اور قوانین پر عمل کرنا چاہیے اس کے دین اور اس کی سماب کو قائم کرنا چاہیے۔ اور ہر اس بات ہے جو ان کے مخالف ہواور جو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا باعث ہوا جتناب کرنا چاہیے۔ تمہار ے عمال جو مال جمع کرتے ہوں یا خرچ کرتے ہوں اس سے تم کو باخبرر ہنا چاہیے۔ خود تم کو چاہیے کہ بھی حرام مال جمع نہ کرواور نہ خرچ کرنے میں اسراف کرو ۔ زیادہ تر علماء کے ساتھ ہم شین رہنا ان سے مشورہ کرتے رہنا اور ان سے اختلاط رکھنا۔ اپنے خاص اور بے تکلف دوستوں میں سب سے زیادہ تم اس کی عزت و تو قیر کرنا۔ کہ جو اگر تم میں کوئی عیب دیکھے تو تمہارے رعب سے متاثر نہ ہواور پھر علیحہ ہنگلے میں وہ تم کو اس عیب پر متغبہ کردے اور اس کے نقص کو ظاہر کردے ہیں وہ تم کو اس عیب پر متغبہ کردے اور اس کے نقص کو ظاہر کردے ہیں دیتے ہار دی تا دو تا ہوگا۔

تمہارے جوعمال اور کا تب تمہارے ماس ہوں ان کی اچھی طرح نگرانی رکھنا۔ روزانہ ہرعمال کے لیے ایک خاص وقت مقرر کردینا که وه اس وفت اینے تمام کاغذات اورامثلہ لے کرحاضرر ہے اور پھروہ تم سے تمہارے عمال ملک اور رعیت کی ضروریات بیان کر کے حسب ضرورت احکام لے مگر پہلےتم اس کی تمام باتوں کو بیرے انہاک اور توجہ ہے سنیا اور انہجی طرح مکررسہ کررمعاملہ کے نتائج اورتمام پہلوؤں پرغور کر کے وہ تبجویز کرنا جواحتیاط اور جن کےموافق ہواس کے بعدا ہے نا فذكر دينااس كے ليے اللہ ہے استخار وكرنا۔ اگر استخار واس كے خالف آئے تو الے ملتوى كر كے اس يرمزينو رونكر كرنا۔ اپنی رعایا ہو یا کوئی اور جس کے ساتھتم کوئی نیکی کرواس کا اس پراحسان ندرکھنا ہر شخص ہےصرف مدحیا ہنا کہ وہ سچا و فا دار پکااطاعت گزاراورامیرالمومنین کے کاموں میں مددگار ہوجولوگ ایسے ہوں صرف انہیں کے ساتھ نیکی اور بھلائی کرنا۔ میرے اس خط کواچھی طرح سمجھلوا کثر اے دیکھتے رہنا اس پڑمل کرنا اپنے تمام کا موں میں اللہ ہے اعانت اور طلب امداد کرتے رہنایا در کھواللہ ہمیشہ نیکی اور نیکوں کا ساتھ دیتا ہے تمہاری سب سے بڑی خواہش اور سیرت بیہو کہ اللہ کی خوشنو دی حاصل ہواس کے دین کا نظام قائم رہے مسلمانوں کوعزت اور شرکت حاصل ہواور ذمیوں اور مومنین میں عدل اور بھلائی رائج ہو۔ میں اللہ سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ تہاری مد ذکر ہے تہبیں تو فیق دے اور ہدایت عطا کرے اپنی حفاظت میں رکھے اور تم پر اپناا بیا کمل فضل اور رحت نازل فرمائے جوتمہارے لیے عزت وشرافت کا باعث ہوتا کہ اس وجہ ہے تم اپنے ہمسروں میں باعتبارنصیب یاوری اور اس کی نعتوں ہے بہرہ ور ہونے کی وجہ سے نیک نامی اور حکومت میں سب سے بہتر ہو جاؤ۔ تمہارا دشمن اور معاند ہلاک ہوتمہاری رعایا امن وسکون کے ساتھ تمہاری فر مانبر دار رہے۔ شیطان اوراس کے وسو سے تم ہے کوسوں دور ہوں اور تمہار ابول بالا رہے۔اللہ اپنی تو فیق اور قوت ہے تم کوا قبال مند ر کھے وہ قریب ہے اور وہی دعا کو قبول کرتا ہے''۔

طاہر بن حسین کے خط کی اہمیت:

بیان کیا گیا ہے کہ جب طاہر نے اپنے بیٹے عبداللہ کو بیعہدلکھ کر دیا تو لوگوں میں اس کا بڑا چرچا ہوا اور برخض نے اس کے حاصل کرنے کی کوشش کی ۔اس کی نقلیں لیں ایک دوسرے کو پڑھ کر سمجھا۔اور سمجھایا۔اس کی شہرت اتنی پھیلی کہ مامون کوبھی اس کی

اطلاع ہوئی انہوں نے اس عہد کومنگوا کر سنا۔ کہنے لگے ابوالطیب نے دین دنیا کی کوئی بات الین نبیں چھوڑی جواس میں نہ کھودی ہو۔ اس طرح اس نے تدبیر ملک سیاست مدن اصلاح ملک ورعیت مفاظت وطن خلفا کی اطاعت اور خلفاء کے استحکام و بقا کی جس قدر مفید یا تیں ال سکتی تھیں و وسب اس تحریر میں نہایت وضاحت ہے لکھ دی ہیں ۔اوران بڑمل پیرا ہونے کی تلقین و تا کید کر دی ہے۔لہٰذا اس کی نقلیس تمام عهدیداروں کوتمام اطراف و جوانب ملک میں بھیج دی جا نمیں ۔

اس عہد کو لے کرعبدالقدایے مشقر چلا گیا۔اور و ہاں اس نے ان مدایات پر پوراعمل کیا۔

#### متفرق واقعات:

اس سال عبدائلد بن طاہر نے نصر بن شبث سے اڑنے کے لیے رقہ جاتے ہوئے اسحاق بن ابراہیم کو بغداد کے دونوں بلوں کانگران مقرر کیا۔ نیز فوج خاصہ کی سر داری اورعلاقہ بغداد کی اس نیابت پرجس پراس کے باپ طاہر نے اسے اپنا خلیفہ بنایا تھا۔ قائم مقام بنایا \_

امير حج عبيداللد بن الحن:

اس سال عبیدالله بن الحسن والی حرمین کی امارت میں حج ہوا۔

### <u>ے۔ ۲۰ سے کے واقعات</u>

### عبدالرحمٰن بن احد علوی کاخروج:

اس سال عبدالرحمٰن بن احمد بن عبدالله بن محمد بن عمر بن على بن ابي طالب رحماتُهُ: في يمن ك بلا دعك مين خروج كيا اور آل محمد والتيام ميں سے خليف كا انتخاب كى تحريك لى۔

اس کے خروج کی وجہ بیہ ہوئی کہ جب یمن کے سرکاری عمال نے بری روش اختیار کی تولوگوں نے اس کے ہاتھ پر ہیعت کر لی۔ مامون کواس کی اطلاع ہوئی انہوں نے دینار بن عبداللہ کوایک بہت بڑی فوج کے ساتھ اس کے مقابلہ کے لیے بھیجا۔اوراس کے ہاتھ عبد الرحنٰ کے لیے فرمان معانی بھی لکھ کر بھیج دیا۔

#### عبدالرحمٰن بن احمه علوی کی اطاعت:

دینار بن عبداللد هج کے زمانے میں مکد آیا هج سے فارغ ہو کریمن روانہ ہوااورعبدالرطن کے پاس پہنجا۔ مامون نے اس کے لیے جوامان نامہ لکھا تھا دواہے دیے دیا عبدالرحمٰن نے امان لی۔ مامون کی اطاعت قبول کی اور دینار کے ہاتھ پر مامون کی بیعت کر لی۔ دینار نے اسے مامون کے پاس بھیجوادیا اس موقع پر مامون نے آل طالب کا دربار بند کر دیا اوران کوبھی سیاہ لباس بہننے پر مجبور کیا۔ پہجعرات ذی تعدہ کی آخری شب کا دا تعہ ہے۔

#### طاہر بن حسین کی وفات:

اس سال طاہر کا انتقال ہوا۔مطہر بن طاہر بیان کرتا ہے کہ ذوالیمنین کولولگ گئی تھی۔وہ اپنے بستر پر مردہ پائے گئے ان کے دونوں چیاعلی بن مصعب اوراحمہ بن مصعب ان کی عیادت کو گئے۔خدمت گار سے کیفیت بوچھی ۔ان کی بیرعادت تھی کہ نماز صبح بہت

اندھیرے میں پڑھتے تھے۔خدمت گارنے کہاسوئے ہیں ابھی بیدارنہیں ہوئے۔ کچھ دیرو و دونوں ان کا انتظار کرتے رہے مگر جب ہ کل مبیح ہوً بی اور معمول کے مطابق نماز کا وقت بھی آخر ہوا اور اب بھی انہوں نے جنبش نہیں کی تو اب بیدونوں پریشان ہوئے کہ کیا بت ہے اور انہوں نے خادم سے کیا کہ ان کو جگا دوائ نے کہامیری پیرجسارت نہیں ۔ انہوں نے کہا ہمیں ان کے پاس سے چور دونوں اندر گئے دیکھا رضائی لینتے پڑے ہیں اسے اپنے نیچے دیار کھا ہے' سراور یاؤں ڈیکھے ہوئے میں ۔انہوں نے ان کو ہدی مگر و بالجنبش نه ہوئی تب ان کا منه کھول کر دیکھا تو معلوم ہوا کہ مرچکے ہیں۔ پیجی معلوم نہ ہو سکا کہ کس وقت موت واقع ہوئی ۔ سی خدمت گارکوبھی بیمعلوم نہتھا کہ کب انتقال ہو گیا۔انہوں نے خدمت گار ہے یو چھا کہ آخرتم نے ان کوس جاں میں چھوڑا تھا اور کب تک کی تم کووا قفیت ہے۔اس نے کہا کہ میرے سامنے انہوں نے مخرب اور عشا کی نماز پڑھی اور پھر رضائی اوڑھ لی اور پھر فارس میں کہادرمرگ نیز مردی باید۔جس کے معنی ہیں کہانسان کوموت کے وقت بھی مردا گلی کی ضرورت ہے۔

كلثوم بن ثابت كابيان:

کثوم بن ٹابت بن ابی سعید جس کی کنیت ابوسعد دکھی بیان کرتا ہے کہ میں خراسان کا عامل پیٹے تھا اور جمعے کے دن ہمیشہ منبر پر جڑ میں بیضے کرتا تھا۔ ۲۰۷ ھے میں طاہر کی ولایت کو دوسال گزرے تھے جمعہ آیا طاہر نے منبر پر خطبہ پڑھا جب خلیفہ کا نام آیا تو بجائے اس کے کہ وہ ان کے لیے دعا مانگنا جیب ہو گیا اور اس نے کہا اے اللہ تو امت محمد سکتھا کی حالت کی اصلاح اس طرح کر جس طرح تونے اپنے اولیاء کی حالت درست کی ہے۔ان کے اختلافات کو اتحاد سے بدل دے۔ان کی جانیں محفوظ رکھان کے آ پس کے تعلقات درست کردے تا کہ کسی شخص کو بیجراًت نہ ہو سکے کہ وہ ان میں فساد پیدا کرے یا ان پر پورش کرنے کے لیے فوج

### طاہر کے رویہ کے متعلق مامون کواطلاع:

میں نے اپنے دل میں کہا چونکہ اس واقعہ کو میں چھیاؤں گانہیں اس لیےسب سے پہلے میں قبل کیا جاؤں گا۔ میں نے گھر آئکر میت کاغنسل کیا۔موتی کی از ارپہنی اس پر ہے قیص اور چا در پہنی ۔اس طرح پورا کفن پہن لیا۔اورسیا ولباس اتا رپھینکا اور مامون کو اس واقعے کی اطلاع لکھ بھیجی۔ نماز عصر پڑھ کرطا ہرنے مجھے بلایا۔اس کی آئھے کے بیوٹے اور کونے میں کوئی تکلیف پیدا ہوئی جس ے وہ مردہ زمین برگر بڑا۔

### طاہر کی موت کی مامون کواطلاع:

میں اس کے باس سے چلا آیا۔ آنے کے بعد طلحہ بن طاہرنے باہر نکل کر کہا کہ اے واپس لاؤ۔ واپس لاؤ۔ لوگ مجھے واپس لے گئے مطلحہ نے مجھ سے بع چھا کہ کیاتم نے جووا قعہ گزرا تھا لکھ دیا ہے میں نے کہاہاں اس نے کہاتو ا بتم اس کی وفات کی اطلاع لکھ دو۔ طلحہ نے مجھے پانچ لاکھ درہم اور دوسو پار ہے عطا کیے۔ میں نے بارگاہ خلافت میں طاہر کی موت اور اس کے بجائے طلحہ کی قيادت جيش کي اطلاع لکھ<sub>د</sub>ي۔

### ا مارت ِخراسان برطلحه بن طاهر کاتقرر:

میراو ومعروضہ جس میں میں نے طاہر کی خود مختاری کی اطلاع دی تھی ۔صبح کے وقت مامون کوملا۔انہوں نے اس وقت ابن

ابی خالد کو بلا کر کہ کہ ابھی خراسان جاؤ۔ اور حسب وعدہ اور ضانت اسے میری خدمت میں حاضر کرو۔ ابن ابی خالد نے کہا آج رات میں بسر کریوں ۔ مامون نے کہا یہ ہر گزنہیں ہوسکتا ۔ تم کوسواری پر شب گزار نا پڑے گی ۔ گرابن ابی خالد نے اس قدرمنت وساجت کی کہ بولا خرانہوں نے ایک رات بسر کرنے کی مہلت و بے دی۔ رات کوانہیں وہ خریطہ ملا جس میں طاہر کی موت کی اطلاع تھی۔ انہوں نے پھرابن ابی خالد کو بلایا اور کہا کہ طاہر کا انتقال ہوگیا اب کون اس کا جانشین ہو۔ اس نے کہاان کا بیٹا طلحہ اس کا صحیح جانشین ہو گا۔ مامون نے کہا بہ لکل درست ہے۔ اچھا اس کی ولایت کا فرمان لکھ دو۔ ابن ابی خالد نے باضا بطہ اس کی صوبہ داری کا فرمان نوند

### عبدالله بن طاهر کی ولایت خراسان:

پھراس کا بھی انقال ہو گیا اس کی جگہ اب اس کا بھائی عبداللہ خراسان کا والی مقرر کیا گیا اس ز مانے میں چونکہ یہ با بک کے مقابلہ پر مجھ انقال ہو گیا اس کی جگہ اب اس کا بھائی عبداللہ خراسان کا والی مقرر کیا گیا اس ز مجھ کرتا تھا۔ جب مامون کوطلحہ کے مرنے کی اطلاع ملی انہوں نے بچی بن اکٹم کوعبداللہ کے پاس بھیجا۔ تا کہ وہ اس کے بھائی کی موت فراس کی تعزیت کرے اور خود اس کے بھائی کی موت فراس کی تعزیت کرے اور خود اس کے خراسان کا صوبہ دار مقرر ہونے پر مبار کہا وہ سے۔ مامون نے عبداللہ کی جگہ علی بن ہشام کو با بک کے مقابلہ پر مقرر کر دیا۔ طاہر کی و فات پر مامون کا اظہار تشکر:

عباس کہتا ہے کہ جس وفت طاہر کی خبر مرگ مامون کوموصول ہوئی میں ان کے پاس موجود تھا کہنے لگے خدا کا ہزار ہزارشکر ہے کہ ہم سے پہلے اسے موت آ گئی۔

### طا هر کی فوج میں شورش:

اپنیاب کے علاوہ یہ جمی بیان کیا گیا ہے کہ جماوی ال جماوی کے ال خواسان مقرر ہونے کے متعلق ندکورہ بالا بیان کے علاوہ یہ جمی بیان کیا گیا ہے کہ جماوی الاولی میں جب کہ طاہر نے انتقال کیا فوج نے ہنگامہ ہر پاکر دیا۔انہوں نے اس کے ساتھ پھے خزانے بھی لوٹ لیے۔ سلام الا برش الخصی نے ان کے معاملہ کواپنی ہاتھ میں لے لیا اور اس کے حکم ہے ان کو چھ ماہ کی تنخواہ دے دی گئے۔ اس کے بعد مامون نے طاہر کی تمام حکومت بحثیت قائم مقام عبداللہ کے سپر دکی گئے۔ کونکہ اس کے راویوں کے قول کے مطابق مامون میطا ہزکے مرنے کے بعد عبداللہ بن طاہر کو طاہر کے تمام علاقہ کی ولایت پر سرفراز کیا تھا اور وہ اس وقت رقبہ میں نصر بن شبث سے لڑ رہا تھا۔ خراسان کے ساتھ مامون نے شام کو بھی عبداللہ کے تحت دے دیا تھا۔ اور و ہیں اس کی ولایت خراسان اور اس کے باپ کی تمام خدمات پر سرفراز کیے جانے کا فرمان بھیج دیا۔

#### طلحه بن طاهرك قائم مقامى:

عبداللہ نے اپنے بھائی طلحہ کو خراسان بھیج دیا۔ اور اکمن بن ابراہیم کو مدینۃ السلام میں اپنا قائم مقام مقرر کیا مگر طلحہ نے خراسان سے خود اپنے نام سے مامون سے مراسلت شروع کی۔ مامون نے احمد بن الی خالد کو طلحہ کے معاملہ کی اصلاح کے لیے خراسان بھیجا۔ احمد نے ماوراء النہر جا کر اشروسنہ فتح کیا۔ اور کا دس بن خاراخرہ اور اس کے بیٹے فضل کو پکڑ کر دونوں کو مامون کی خدمت میں بھیج دیا۔ طلحہ نے ابن الی خالد کو تیس لا کھورہم نفذ دیئے اور بیس لا کھا سامان دیا نیز اس نے احمد بن الی خالد کے کا تب

ابراجيم بن العباس كويانج لا كهدر بهم ديئے۔

#### متفرق واقعات:

اس سال بغداد بھر ہاور کونے میں قطر پڑا۔ جس کی وجہ ہے ایک قفیر ہارونی ملجم' گیہوں کی قیمت چالیس ہے بچاس درہم ہو گئی۔اس سال موئی بن خفص طبرستان ۔رویان اور دیناوند کاوالی مقرر کیا گیا۔

# امير حج ابوعيسيٰ بن رشيد:

اس سال ابوعیسی بن الرشید کی امارت میں حج ہوا۔

### ۲۰۸<u>ھ</u> کے دا قعات

# حسن بن حسين كي سركشي:

اس سال حسن بن ایحسین بن مصعب حکومت کی مخالفت پر آمادہ ہو کرخراسان ہے کرمان چلا آیا اور یہاں اس نے اپنی خود مختاری کا عدین کر دیا احمد بن افی خالداس کے پاس گیا اور اسے پکڑ کرمامون کے پاس لے آیا۔مامون نے اسے معاف کر دیا۔ متنز ق**ر واقعات:** 

اس سال کے ماہ محرم میں مامون نے محمہ بن عبد الرحمٰن المحزد وی کوعسکر مہدی کی تضایر مقرر کیا۔ اس سال محمہ بن سماعة القاضی نے قضا سے استعفیٰ و بے دیا۔ جومنظور کرلیا گیا اور ان کی جگہ اسلمعیل بن حماد بن ابی صنیفہ قاضی مقرر ہوئے۔ اس سال ماہ رہیج الاقل میں قاضی مقرر ہوئے کے بعد محمد بن عبد الرحمٰن قضا سے علیحدہ کردیئے گئے اور ان کی جگہ بشیر بن الولید الکندی قاضی مقرر ہوئے مجمد کی میں قاضی مقرر ہوئے اس سال کے ماہ شعبان میں امین کے لڑے موسیٰ کا انتقال ہوا اور فضل بن الربیع نے ویقعدہ میں وفات یائی۔

### اميرج صالح بن الرشيد:

اس سال صالح بن الرشيد كي امارت ميس تج موار

# ومع بيرك واقعات

### نفر بن شبث كومامون كابيغام:

اس سال عبداللہ بن طاہر نے نصر بن شبث کوماصرہ میں لے کراس قدر عاجز کر دیا کداسے امان مانگنا پڑی۔ جعفر بن محمد العامری کہتا ہے کہ مامون نے تمامہ ہے کہا کہ مجھے اہل جزیرہ میں ہے کوئی ایساشخص بتاؤ جو تقلمند ہوخوش بیان ہواور تمام معاملات ساس کی پوری معرفت رکھتا ہو۔ تاکہ جو بیام میں اس کے ذریعہ نصر بن شبث کو بھیجوں وہ اسے بصیغہ اسے پہنچا دے۔ ثمامہ نے کہا جناب والا بنی عامر کا ایک شخص جعفر بن محمد اس کا اہل ہے۔ مامون نے کہا اسے میر سے پاس پیش کرو۔ جعفر کہتا ہے ثمامہ نے مجھے ان کی خدمت میں باریاب کیا۔ انہوں نے مجھے بہت با تیں کیں اور تھم دیا کہ میں ان کا بیام نصر بن شبت کو پہنچا دوں۔

# نفر بن شبث کی مشروط اشاعت کی پیشکش:

مامون اورجعفر بن محمد کی گفتگو:

سیں نے مامون ہے آ کر سارا ماجرا بیان کیا وہ کہنے گئے کہ میں اس شرط کو بھی منظور نہیں کروں گا۔ کہ وہ ممبرے پاس نہ آئے۔ چاہاں میں میری بینوبت ہی کیوں نہ ہو کہ مجھا پی قبیص تک بیچنا پڑے۔ وہ جھے ہو کہ میرے اور وہ کیوں اس قدر خاکف ہے۔ میں نے کہاا پنے جرم کی وجہ ہے جو وہ کر چکا ہے۔ کہنے گئے یہ کیا بات ہے۔ کیا تم سجھتے ہو کہ میرے نزدیک وہ فضل بن الربج اور میسیٰ بن ابی خالد سے زیا وہ مجرم ہے۔ ایسانہیں ہے تم کو معلوم ہے کہ فضل میرے امراء 'فوج' اسلحہ اور تمام ان چیزوں کو لے کر جو میرے باپ مجھے دے گئے تھے میرے بھائی کے پاس چلا گیا اور مجھے مرویس کیکہ و تنہا ہے یا رو مددگار چھوڑ کیا۔ پھراسی نے میرے بھائی کو میر امخالف بنایا۔ اور اس کے بعد جو پچھ ہوا اسے سب جانتے ہیں۔ جس کا مجھے نہا بہت ہی خت رنج اور ملا ل ہے۔ تم کو معلوم ہے میں بن ابی خالد نے میرے ساتھ کیا کیا۔ اس نے میرے متارعام کو میرے اور میری فئی پر قابض ہوگیا۔ اس نے میرے ممالک کو میرے برخلا ف برا دھیختہ کر دیا اور اسی نے میرے بہا کے ابر اہیم کو خلیفہ بنا کر بٹھا یا۔ اور میری فئی پر قابض ہوگیا۔ اس نے میرے ممالک کو میرے برخلا ف برا دھیختہ کر دیا اور اسی نے میرے بوا طب کیا۔

مامون کانفر بن شبث کی حاضری پراصرار:

میں نے عرض کیا اجازت ہوتو میں بھی تجھ کہوں فر مایا کہو۔ میں نے کہا امیر المونین فضل بن الربیج آپ کا دودھ شریک اور مولی تھا۔ آپ کے اور اس کے اسلاف کا ایک حال تھا۔ اس طرح جوآپ کریں گوہ بھی کرے گا۔ تقریباً بہی حال عیسیٰ بن ابی خالد کا ہے۔ کہوہ آپ کے خاندان کے خاص لوگوں میں ہے۔ اس کے پیشروآپ کے پیشروں کے خاص اعوان وافسار تھے۔ لبذا اسے بھی اس بات کا گھمنڈ ہے مگر بیتو ایسا تھے کہ اس نے بھی آپ کی کوئی خدمت نہیں کی۔ اور نداس کے اسلاف نے آپ کے اسلاف کی کوئی خدمت نہیں کی۔ اور نداس کے اسلاف نے آپ کے اسلاف کی کوئی مدد کی ہے کہ ان خدمات سابقہ کی وجہ ہے اس کے اس جرم بعناوت کو مجمول کیا جا سے بیتو بی ہمیشہ سے اسلاف کی کوئی مدد کی ہے کہ اس خدمات سابقہ کی وجہ سے اس کے اس جرم بعناوت کو مجمول کیا جا سے بیتو تی نہر حال اس حیا آتے ہیں۔ مامون نے کہا اگر ایسا ہی ہے جیسا کہ تم کہتے ہوتو پھر غیظ اور جذبہ انتقام وعداوت کا کیا موقع ہے۔ مگر مبر حال اس وقت تک تو میں اس کا پیچھانہیں چھوڑوں گا جب تک کہوہ یہاں میری دربار میں حاضر ہوکر سلام نہ کرے۔ میں قصر کے پاس آیا۔ اور میں نے اسے بوری بات سادی اس نے اپنے رسالہ کوا یک لاکار سائی جے سن کروہ جولانی کرنے گے۔ اس نے کہا۔ بھے ان پر میں ان کا اب تک قابونہیں چلا۔ بھلا وہ عرب کے ان میں سے اس کے اس جو اس کی اس تک قابونہیں چلا۔ بھلا وہ عرب کے ان میں سے اس کے اس جو اس کی اس کا اب تک قابونہیں چلا۔ بھلا وہ عرب کے ان میں سے سے ہیں۔

عبدالله بن طاهر کی محاصره میسختی:

عبداللد بن طاہر نے جب زیادہ بخق سے اس سے جنگ کی اور اس کا محاصرہ کر کے اسے عاجز کر دیا تو اس نے امان کی درخواست کی جسے اس نے بان لیا اور وہ اپنا پڑاؤ جھوڑ کر ۲۰۹ھ میں عبداللہ بن طاہر کے پاس رقہ چلا آیا۔اس سے پہلے جب کہ

عبدا متداس کی افواج کوشکست دے چکا تھا۔ مامون نے اے ایک خطالکھا تھا جس میں اے اپنی اطاعت کے قبول کرنے اور اس سرکشی ہے باز آجانے کی دعوت دی تھی مگراس نے نہ مانا مامون کوعبداللہ نے اس کی اطلاع لکھ تھیجی ۔

#### مامون كانفرين شبث كے نام خط:

مامون نے جوخط نصر بن شبث کولکھا تھا وہ بدہے:

'' پیرخط مامون کی جانب ہے ہے جمہ عمر و بن مسعد و نے لکھا ہے:

ا ما بعد! اے نصر بن شبث تم طاعت کے فوائداس کے اعز از اس کے ساد گی برودت اور اس کی چراگاہ کے لطف سے واقف ہو۔اس کے برخلاف بغاوت میں جوندامت اور خسارہ ہوتا ہے۔اس سے بھی واقف ہو۔اگر چداللہ نے تمہاری گرفت میں طوالت دی ہے۔ گریہ ڈھیل اس مخص کی خاطر ہے جواس بات کا جویا ہے کہ تمہار ےخلاف یوری طرح حجت قائم ہو جائے تا کہ پھرالیں سزاتم کو دی جائے جو نافر مان باغیوں کے لیے ان کے بغاوت کے اصرار اور استحق ق کی وجہ سے دوسروں کے لیے باعث عبرت ہومگر میں نے مناسب سمجھا کہتم کوسمجھا ئیں کیونکہ میرا خیال ہے کہ جو پچھ میں تم کولکھ رہا ہوں اس کوتم ایک موقع سمجھ کراس سے فائدہ اٹھاؤ گےصدق صدق ہےاور باطل باطل ہےاور بیہ ہاتیں انہیں ہے کہی جاتی ہے جن کواس کا اہل سمجھا جاتا ہے امیر الموشین کے کسی ایسے عامل ہے تمہارا معاملہ نہ پڑا ہوگا جوتمہاری جان و مال عزت و آ بروکے لیے ہے ہم سے زیادہ تمہارے لیے سودمنداور فائدہ رساں ہو۔ یاوہ تم کواس مصیبت سے نکا لئے اور تمہاری خطا کو درگذر کرنے کے لیے ہم سے زیادہ بے چین اور خواہشمند ہو میں تم سے یو چھتا ہوں کہ میں نے تمہارے ساتھ پہلے یا بعدیا بچ میں کون سی ایسی بات کی ہے کہ اس کی وجہ ہے تم نے میری مخالفت پراقد ام کیا ہے۔میرے مال پر قبضہ کیا اور جس ملک کی حکومت اللہ نے مجھے دی ہے اس پر قبضہ کیا اس دیدہ دلیری کے ساتھ ابتم بیکھی جا ہے ہو کرعیش و آرام اور اطمینان کے ساتھ زندگی بسر کرو۔ بنہیں ہوسکتا۔اس ذات یاک کی سم جوظا ہروباطن کا جانبے والا ہے کہ اگرتم نے میری اطاعت قبول نہ کرلی تو تم کواس کا تلخ خمیازہ مجلکتنا پڑے گا اور میں تمام دوسرے کا موں کو چھوڑ کرسب سے پہلے اپنی پوری طافت وشوکت کے ساتھ تم کواور تمہارے اوباش اور برمعاش و بدکر دارا نفار دارا ذل کوتر ارواقتی سز ا دول گا کیونکہ اگرفوراً شیطان کے پیروؤں کا قلع قمع نہ کر دیا جائے تو دنیا میں براسخت فتنہ ونساد ہریا ہوجائے۔بہر حال اب بھی موقع ہے کہ جس محض نے عواقب لابدے ڈرکر بنیباختیار کیااس نے گویا ہے سرے انزام دورکر دیا۔والسلام''۔

نصر بن شبث كي امان طلبي:

بیان کیا گیاہے کہ عبداللہ بن طاہر پانچ سال تک نصر سے لڑتا رہا۔ آخر کا راسے امان طلب کرنا پڑی عبداللہ نے مامون کولکھا کہ میں نے نصر کا محاصر ہ کر کے اسے بالکل تنگ کر دیا۔ اور اس کے ہمراہیوں کے روساء کوفل کر دیا البذا آپ نے امان کی درخواست کی ہے۔کیاضکم ہوتا ہے۔ مامون نے کہا کہ اس کی درخواست کے مطابق معاہدہ معافی لکھ کروے دیاج ئے۔

نصر بن شبث كوعبدالله بن طاهر كاامان نامه:

عبدالتدفي بيعهدنامدات لكهكرويا:

''ا مابعد! حق کے تنگیم کرنے کا موقع دینا۔ یہ اللہ کا وہ طریقہ ہے جس میں بمیشہ کا میا بی بوتی ہے۔ اور انصاف کے رتھ کی کے خلاف کا رروائی کرنا اللہ کا معاملہ ہوجا تا ہے۔ جو عالب بوکر رہتا ہے۔ لبذا جوایبا کرتا ہے اللہ تعالی ! پنی تائید کے دروازے اس کے لیے کھول دیتا ہے۔ اور تمام تمکین وقد رت کے اسباب اس کے لیے مہیا کر دیتا ہے۔ تم نے جوفقنہ وفساد کی آگروشن کی ہے اس میں ان تین اغراض میں سے ایک غرض تمہاری ضرور ہوگی۔

اس سے تہباری غرض یا دین ہوگا یا دنیا یا محض جوش تہور میں ظالمانہ طور پر توت واقتد ارحاصل کرنے کے لیے تم نے یہ کام
کیا ہوگا۔ اگر اس شورش سے تمہاری غرض طلب دین ہے تو بہتر ہے کہ تم اس بات کوخو دامیر المومنین پرواضح کر دو۔ اگر
تہباری بات حق ہوگی تو وہ خوشی سے اسے قبول کرلیں گے۔ کیونکہ اس دنیا میں ان کی سب سے بڑی خواہش اور تمنا یہ
ہے کہ وہ حق و انصاف کے ساتھ ساتھ رہیں۔ اور اگر تمہاری میہ کوشش دنیا طلی کے لیے ہے تو امیر المومنین سے اپنی حاجت بیان کروکہ تم کیا چاہتے ہو۔ اور کس بات کے مشتق ہوا گرتم نے اپنا استحقاق ثابت کر دیا اور اس کا پورا کرنا امیر المومنین کے امکان میں ہوا تو وہ ضرور اسے پورا کر دیں گے کیونکہ میں اپنی جان کی تنم کھا کر کہتا ہوں کہ وہ بھی اس اس کے حق سے محروم کر دیں۔

اگر چہوہ بات کتنی ہی بڑی کیوں نہ ہواور اگرتم نے اپنے تہور کے اظہار کے لیے یہ ہنگامہ برپا کیا ہے تو یا در کھو کہ خو داللہ امیر المومنین کے لیے تمہاری اس ساری شوکت وسطوت کو خاک میں ملا دے گا۔ اور تم کو بھی اس طرح تمہارے کیفر کر دار کو پہنچائے گا۔ جس طرح اس نے تم سے اگلوں کو تخت سز ادی ہے جوتم سے بہت زیادہ طاقتو راور بہت زیادہ فوج وسیاہ کے مالک اور سازو سامان اور مال ومتاع سے بہر ہور تھے مگر اللہ نے ان کو بالکل ہلاک و ہر با دکر دیا۔ اور و مسز ادی جو ظالموں اور بدنصیبوں کو دی جاتی ہے۔

امیرالمومین اپناس خطکواس شهادت پرختم کرتے ہیں لا الله الله و کندهٔ لا شریک له و آن مُحمَّدا عَبُدهٔ و رَسُولُهٔ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. اور تهارے لياس بات کا عبدواثق کرتے ہیں اور ضامن ہوتے ہیں کہ تہاری تمام گزشتہ خطا کیں معاف کی جا کی جا کی ان کے متعلق کوئی باز پرس نہی جائے گی۔ تہارے ساتھ تہارے شایدن سلوک کیا جائے گا اور تمہاری عنصی میں واضل ہو کیا جائے گا اور تمہاری عنصی میں واضل ہو جاؤ۔ والسلام ''۔

اس امان کے بعد جب نصر بن ھبٹ عبداللہ بن طاہر کے پاس جانے کے لیےا پنے مقام سے برآ مدہوا تو اس نے کیسوم کو منہدم کر کے تباہ و ہر با دکر دیا۔

#### متفرق واقعات:

اس سال مامون نے صدقہ بن علی کوجوزریق کے نام ہے مشہورہے آرمینیہ اور آذر بائیجان کا والی مقرر کیا اورای کو بہ بک سے لڑنے کے لیے متعین کیا۔ نیز اس نے اپنے بجائے ولایت ملکی کا کام انجام دینے کے لیے احمد بن الجنید بن فرزندی الاسکانی کو مقرر کر دیا مگر پھریہ بغداد چلا آیا۔ مگر پھرخرمبہ جماعت کے مقابلے پر پلیٹ کر آگیا۔ اس مرتبہ بابک نے اسے گرفتار کرلیا اور اب انہوں نے آذر بائجان پرابراہیم بن اللیث بن الفضل الحی کووالی مقرر کیا۔

#### امير جج صالح بن عباس:

اس سال صالح بن العباس بن مجمد بن علی والی مکه کی امارت میں حج ہوا۔اس سال شہنشاہ روم میخا ئیل بن جورجس مرگیہ اس نے نوسال حکومت کی رومیوں نے اس کے بیٹے تو فیل بن میخائیل کواپٹا بادشاہ بنالیا۔

### <u>والمر</u>کے واقعات

### نصر بن شبث كى بغداد مين آمد:

اس سال عبداللہ بن طاہر نے نصر کو مامون کی خدمت میں جھیجا اور وہ دوشنبہ کے دن *کاصفر کو* بغداد آیا۔ مدینہ ابوجعفر میں اتارا گیا اوراس کی گمرانی کے لیےعہد بیدارمقرر کرویئے گئے۔

#### ابراجيم ابن ما كشه برعمّاب واسيرى:

اس س ل ناہمون نے اہراہیم بن مجمد بن عبدالوہاب بن اہراہیم الا ما ابن عائشہ کو محد بن اہراہیم الا فریقی ما لک بن شاہی فرح البغوازی اور دوسرے ان اشخاص کو جنہوں نے اہراہیم بن المہدی کی بیعت لینے میں بہت کوشش کی تھی عمران الفطر بلی کی نشاندہی پر کپڑلیا۔ ان کا پید پاتے ہی مامون نے نیچ کے دن ۵/صفر کو اپنے آدمی بھیج کر ان سب کو گرفتار کر الیہ ابراہیم ابن عائشہ کے متعلق انہوں نے تھم دیا کہ یہ ہمارے کل کے دروازے پر دھوپ میں تین دن مسلسل کھڑار کھا جائے۔ پھر منگل کے دن کو ژوں سے اسے خوب پیٹا گیا۔ اور پھر خسبس میں قید کر دیا گیا۔ اس کے بعد مالک بن شاہی ادراس کے ساتھیوں کو درے لگائے گئے۔ اگر چہ پت دھے والوں نے ان تمام فوجی امراء سپا ہی اور دوسرے لوگوں کے نام لکھ کر مامون کو دے دیئے تھے جنہوں نے اس کا رروائی میں حصد لیا تھا۔ گر مامون نے ان تمام فوجی امراء سپا ہی اور دوسرے لوگوں کے نام لکھ کر مامون کو دے دیئے تھے جنہوں نے اس کا دروائی میں مناء پر اس کے مامون نے ان میں ہے گئی ارادہ تھا کہ جب فوج نصر بن شبث خبا بغداد میں داخل ہوا۔ کوئی سپا ہی اس کی میں وقت پر شجری کردی گئی۔ اور وہ سب گرفتار کر لیے گئے۔ اس کے بعد نصر بن شبث خبا بغداد میں داخل ہوا۔ کوئی سپا ہی اس کی میں وقت پر شجری کردی گئی۔ اور وہ سب گرفتار کر لیے گئے۔ اس کے بعد نصر بن شبث خبا بغداد میں داخل ہوا۔ کوئی سپا ہی اس کی میں وقت پر شہری کھیچا گیا۔ یہ پہلے آئی بن ابراہیم کے پاس تھہر ایا گیا اور پھر مدینہ ابوج میں منظل کردیا گیا۔

#### ابراهیم بن مهدی کی گرفتاری:

اس سال ۱۳ اس سال ۱۳ اس سے الاقت کے سینبہ میں ابراہیم بن المہدی گرفتار کرلیا گیا۔ یہ نقاب ڈالے دوعور توں کے ساتھ زنانے لباس میں شب کے وقت کہیں جارہا تھا' ایک عبثی کوتو الی کے جوان نے اسے پکڑا اور پوچھاتم کون ہواوراس وقت کہاں جارہی ہو ابراہیم نے اس لیے کہوہ بھی ان کوجانے دے اور کوئی بات دریا فت نہ کرے۔ یاقوت کی ایک بیش بہا انگوشی جواس کے ہاتھ میں تھی ۔ اس سیاہی کودی جسے دیکھ کروہ ان کی طرف سے مشتبہ ہوگیا۔ اور اس نے ایخ جی میں کہا کہ ضرور اس انگوشی کا مالک کوئی خاص اہمیت والا شخص ہے وہ ان کو تھا نہ لے گیا۔ تھا نہ دار نے ان کومنہ کھولنے کا تھم دیا۔ ابراہیم نے اس سے انکار کیا۔ تھا نے دار نے خود نقب الب دی۔ اور اب ابراہیم کی داڑھی نمایاں ہوگئی وہ اسے بل کے گراں کے پاس لایا جس نے اسے شناخت کرلیا۔ اب وہ

اے مامون کے آستانے لے گیا اور ان کوابراہیم کی گرفتاری کی اطلاع دی۔

# ابرا ئىم بن مهدى كى تشهير:

مامون نے تھم دیا کہ کل بی میں اسے بحفاظت رکھا جائے۔ اتوار کے دن تیج کواہے مامون کے تھر میں بھایا گیا تا کہ بنو ہاشم امرائے عسا کراور سپاہ اسے دیکھ لے۔ سرکاری ملاز مین نے اس مقع کوجس کواس نے اپنے چبرے کی نقب بنایا تھا۔ اس ک کرون میں پیپٹ دیا۔ نیز اس برقع کو جواس نے اوڑھ رکھا تھا۔ اس کے صدر پرڈال رکھا تھا تا کہ لوگ دیکھیں کہ س شان میں اسے گرفتار کیا گیا ہے۔ جعرات کے دن مامون نے اسے احمد بن الی خالد کے مکان میں منتقل کر کے اس کے پاس اسے قید کر دیا۔ ابراجیم بن مہدی کی رمائی:

اس کے بعد جب وہ حسن بن سہل کے پاس واسط گئے تو انہوں نے ابراہیم کواحمہ کے ہاں سے نکالا۔اس پرلوگوں کا میہ خیال ہے فالبًا حسن بن سہل نے اس کی سفارش کی۔اس وجہ سے انہوں نے اس کی خطا معاف کر دی اور آزاد کر دیا۔البتہ اب اسے احمد بن الی خالد کی گلرانی میں دے دیا اور اس کے ساتھ ابن یکی بن معاذ اور خالد بن پزید بن مزید کو بھی اس کی گلرانی پرمقرر کر دیا۔البتہ اس کے ساتھ میر عایت کی کہ اس کی ماں اور اہل وعیال کواس کے پاس رہنے کی اجازت دی وہ سوار ہوکر مامون سے محل کو آتا تھا۔ مگر میہ گلران اس کی حفاظت کے لیے ہمیشہ اس کے ساتھ ہوتے۔

اس سال مامون نے اہراہیم این عائشہ کول کر کے اسے سولی پر چڑھا دیا۔

#### ابراجيم ابن عائشه كافل:

مامون نے ابن عاکشتھ بن ابراہیم افریقی دوشاطروں کوجن میں ایک کا تام ابومساراور دومرے کا عمارتھا۔ فرج البخوازی مالک بن شاہی اوران کے اور بہت سے ساتھیوں کوجنہوں نے ابراہیم کے لیے بیعت لینے میں سی کی تھی ور لے الکواکر جیل خانے میں قید کر دیا تھا۔ ان میں سے صرف عمار کواس لیے چھوڑ دیا گیا تھا کہ اس نے جیل خانے میں اپنے ساتھیوں کے خلاف شہادت دی تھی۔ کہ بیلوگ اس معامد میں شریک جرم تھے۔ چندروز کے بعد جیل کے ایک عبدہ دار نے ان کے متعلق بیشکا یت کی بیہ جماعت اندرون جیل ہؤگا مہ بر پاکر کے جیل تو ڑتا جا ہتی ہے اس سے ایک دن قبل انہوں نے بیکیا کہ اندر سے جیل کے درواز سے کو سدو دکر دیا۔ اور کسی خوص کواندر نہ آنے دیا۔ جب رات ہوئی اور شور وشغب جیل کے مافوں نے ساانہوں نے مامون کواس کی اطلاع دی مامون اسی وقت بذات خود وہاں آئے اور انہوں نے ان چاروں کو بلاکر بے بس کر کے ان کی گر دنیں ماردیں۔ اس موقع پر ابن عاکشہ نے مامون کو خوب ہی بخش گالیاں سنا کیں ۔ اس موقع پر ابن عاکشہ نے مقابر میں دفن کر دیا گیا۔ ابن الافریق کوسو کی ہے اتار کر خیز ران کے مقابر میں دفن کر دیا گیا۔ ابن الافریق کوسو کی ہے اتار کر خیز ران کے مقابر میں دفن کر دیا گیا۔ ابن الافریق کوسو کی ہے اتار کر خیز ران کے مقابر میں دفن کر دیا گیا۔ ابن الافریق کوسو کی ہے اتار کر خیز ران کے مقابر میں دفن کر دیا گیا۔ ابن الافریق کوسو کی ہے اتار کر خیز ران کے مقابر میں بیا یا گیا دوسروں کواسی طرح سولی پر چھوڑ دیا گیا۔

### ابراجيم كى مامون مارحم كى درخواست:

بیان کیا گیا ہے کہ ابراہیم کوگرفتار کر کے ابوا بخق بن الرشید کے مکان پر لائے ابوا بخق اس وقت مامون کے پاس تھا۔اس وجہ سے ابراہیم کوفرج الزکی کے پیچھے سوار کیا گیا اور جب وہ مامون کے سامنے پیش ہوا تو انہوں نے کہا آؤ ابراہیم اس نے کہ امیر المومنین صرف مقتول کے ولی کوقصاص کا اختیار ہے۔ معافی عین تقویٰ ہے اور جو مخص اسباب شقاوت کے فریب کا شکار ہوا۔ اس نے تو خودا پنے کو زمانے کی دشمنی کے حوالے کر دیا ہے۔ اللہ نے آپ کو ہر خطاوار پر اس طرح فوقیت دی ہے جس طرح اس نے ہر خطاکا رکوآپ سے بست کیا ہے اگر آپ سزادی توبیآپ کا حق عین ہے اور اگر آپ معاف فرمادیں تو آپ کا فضل واحسان ہے۔ مامون نے کہا ابر اہیم ہم نے تم کومعاف کر دیا ابر اہیم نے اللہ اکبر کہا اور بجدہ شکر میں گر بڑا۔

ابراهیم کی معافی کی دوسری روایت:

بیان کیا گیا ہے کہ اس مضمون کو ابراجیم نے رو پوشی میں لکھ کر مامون کی خدمت میں جھیجا تھا۔ مامون نے رقد کے حاشے پر اپنے قلم سے بیاکھ ۔قدرت جوش انتقام کوفروکردیت ہے۔ندامت تو بہے اوران دونوں کی وجہ سے اللہ کی معانی حاصل ہوتی ہے۔ اوروہ ہماری تمام درخواستوں سے زیادہ بڑی اہم ہے ابراجیم نے مامون کی مدح میں ایک تصیدہ لکھا اور جب اسے مامون کوسنایا تو انہوں نے کہا کہ میں اس موقع پروہی کہتا ہوں جوحضرت یوسف عالیاتا گانے اپنے بھائیوں سے کہا تھا:

﴿ لَا تَشْرِيْبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ يَغْفِرُ اللَّهُ لَكُمْ وَ هُوَ أَرْحَمُ الرَّحِمِيْنَ ﴾

'' تا ج تم کوکوئی بری بات نہیں کہی جاتی ۔اللہ تمہاری خطامعاف کردےگا۔اوروہ بہت ہی مہر بان ہے''۔ اس سال کے رمضان میں مامون نے بوران بنت الحن بن سہل کوایئے حرم میں داخل کیا۔

مامون کی بوران بنت حسن بن مهل سے شادی:

بیان کیا گیاہے کہ جب مامون حسن بن ہمل کی چھاؤئی کو آئے کے لیے کم السلے روانہ ہوئے و انہوں نے ابراہیم بن المہدی

کوبھی اپنے ساتھ لے لیا۔ مامون بغداو سے بوران کو بیا ہے کے لیے ایک مشی میں سوار ہوکر چلے اور حسن کے درواز سے پر انہوں

نینگر ڈ الاعباس بن مامون اپنے باپ سے پہلے خشکی کے راستے وہاں آچکا تھا۔ حسن نے اپنی فرود گاہ سے بڑھ کر حسن نے اسے صف
مقدم میں جہاں اس کے لیے ایک محل بنایا گیا تھا۔ اس کا انتقال کیا۔ اسے و کیھتے ہی عباس گھوڑ ہے۔ اتر نے لگا۔ گرحسن نے اسے صف
دے کر اس سے روک دیا۔ جب وہ دونوں برابر آگئے تو اب حسن اس کی تعظیم کے لیے سواری سے اتر نے لگا۔ گراس مرتبہ عباس نے
امیر المونین کے بن کا واسطد سے کراس سے کہا گدا ہے الیانہ کریں۔ گرحسن نہ مانا۔ وہ اتر الوراس نے عباس کوراری کی حالت میں گلے
لاگا پھراپنا گھوڑا طلب کیا اور اب وہ دونوں ایک ساتھ حسن کے مکان آئے مامون اس سال ۱۲ ھے کہ اہ درمضان میں مخرب کے وقت
دس کے ہاں پہنچ اور یہاں انہوں نے اور حسن اور عباس نے افطار کیا۔ وینار بن عبدالقد اپنے قدموں کھڑار ہا۔ افطار سے فارغ ہوکر
انہوں نے اپنے ہا تھو دھوئے۔ مامون نے شراب منگوائی۔ ایک شہری جام چیش کیا گیا۔ اس میں شراب ڈ ای گئی۔ مامون نے پہلے خود پی
گیرشراب کا ایک جام اپنے ہاتھ دس کور تہاری طرف بڑھایا حسن نے اسے لینے میں نیں و چیش کیا۔ کیونکہ اس نے باتر اس کی گیا۔
نہیں پی تھی۔ دینار بن عبدالقد نے حسن کی طرف بڑھایا تا۔ حسن نے ہما اپنے ہاتھ میں لیا۔ اوراسے پی گیا۔
نہا کر میراعکم مذہورہ نے کہا کر میراعکم مذہورہ نے میں کہاں کی اسے باتھ میں لیا۔ اور اسے پی گیا۔

دوسری رات میں محمد بن حسن مہل اور عباسہ بنت الفضل ذی الریاستین کی شادی کی گئے۔تیسری شب میں مامون بوران کے

یں آئے اس وقت اس کے پاس حمد و نہ ام جعفر اور بوران کی دادی بھی موجودتھی۔ جب مامون رسم جلوہ کے لیے مندیر اس کے یاس بیٹھےاس کی دادی نے ایک ہزارموتی جوسونے کی کثتی میں رکھے تھے۔ان پر نچھادر کیے مامون حکم دیا کہان کوجمع کرایا جائے اور بوران کی دادی ہے یو چھا یہ کتنے تھے۔اس نے کہاا یک ہزار جمع کیے جانے کے بعد انہوں نے ان کوشار کرا یہ تو دس کم نکلے۔ مامون نے کہا۔جس نے لیے ہوں وہ دے دیےلوگوں نے کہا حسین زجلہ نے لیے ہیں مامون نے اسے عکم دیا کہوا پس کر دے۔ مگر اس نے کہاامیر المومنین بیتو نثار ہی اس لیے کیے گئے ہیں کہ ہم ان کولوٹ لیس مامون نے کہا ہاں معلوم ہے۔ مگرتم اس وقت درہم اس کا معاوضہ کر دیں گے۔اس نے واپس لا دیئے مامون نے ان کو پھراس طرح کشتی میں جمادیا جس طرح کہ وہ نچھاور سے پہنے تھے۔اور اب اس کشتی ہے بوران کی گود بھری گئی۔ مامون نے کہا تو بیتمہارا مہر ہے اس کے علاوہ اور جو جیا ہتی ہوکہووہ تو خاموش رہی اس کی دادی نے اس ہے کہا کہ جب تمہارے آتاتم کو حکم دیتے ہیں کہتم اپنی ضروریات ان سے بیان کرو تو کیوں نہیں کہتیں۔ بوران کی ابراہیم بن مہدی کے لیےسفارش:

اس نے مامون سے درخواست کی کہ ابر اہیم بن المهدي کی خطامعاف کرویں۔مامون نے کہامیں نے ان کومعاف کیا۔اب اس نے کہا آپ ام جعفر کو ج کی اجازت دیں۔ مامون نے اسے اجازت دی۔ ام جعفر نے بوران کوایک امویہ بگوس بہنایا۔ اسی رات مامون بوران کے ہاں شب باش ہوئے۔اس رات میں عنبر کی ایک اتنی بڑی شمع روشن کی گئی جس کے سنہری تو ڑے میں حالیس من عنرتھی مامون نے اس پر اعتر اض کیا کہ بیاسراف ہے۔

#### ابراجيم بن مهدي كومعا في واعز از:

صبح کوانہوں نے ابراہیم بن المهدي کو بلایا۔ وہ و جلے کے کنارے پیدل چل کر آیک موٹا لبادہ پہنے اور منڈ اسا با ندھے آ ستا نہ خلافت آیا۔ جب سرایر دہ اٹھااور مامون برآ مدہو نے تو ابراہیم زمین پر گریڑا۔ مامون چلائے۔ پچیا جان آپ متر دونہ ہوں۔ میں نے آپ کومعان کر دیا۔ ابراہیم ان کے پاس آیا اور اب وہ خلافت کی تسلیمات بجالایا۔اور اس نے ان کے ہاتھ پر بوسہ دیا۔ اوراپنا قصیدہ سنایا۔ مامون نے خلعت منگوائی اے دوسرے مرتبہ خلعت سرفراز کی۔سواری دی اور تلوار حمائل کی۔ ابراہیم ان کے یاس سے چلا آیا۔اور با ہرآ کراس نے سب کوسلام کیا اور پھروہ اپنے مقام کوواپس بھیج دیا گیا۔

#### ، مامون کےمصاحبین کوخلعت وعطیات سے سرفرازی:

مامون سترہ دن حسن کے مہمان رہے۔اس اثناء میں روز اندان کے تمام مصاحبین کے لیے جملہ ضروریات حسن کی طرف ہے مہیا کی جاتی تھیں جس نے تمام امراء کوان کے درجے اور مرتبے کے مناسب خلعت اور صلے دیئے۔اس میں اس کے یا پچ کروڑ درہم خرج ہوئے۔وہاں سے واپس ہوتے ہوئے مامون نے غسان بن عباد کو عکم دیا کہوہ فارس کی آمدنی سے ایک کروڑ نفترحسن کو رے اس کے علاوہ انہوں نے سلح کواس کی جا گیر میں دے دیا۔ بیرقم چونکہ غسان کے یاس موجودتھی۔اس نے وہیں اسے حسن کے حوالے کر دیا۔ حسن نے دربار کیااوراس میں رقم کواس نے اپنے امراءعہد میدارمصاحبین اور خدم حشم میں تقسیم کر دیا۔ مامون جب بغداد جانے لگے جسن نے دورتک ان کی مشابعت کی ۔اور پھروہ صلح کے دہانے چلا آیا۔

احمد بن الحسن بن مہل بیان کرتا ہے کہ ہمارے گھر کے لوگ کہا کرتے تھے کہاس شادی کے موقع برحسن بن مہل نے بہت سے

رقعوں پراپنی زمینوں اور املاک کے نام ککھ کران کوامراءاور بنی باشم میں نثار کر دیا۔ جس کے باتھ جور قعد آیا اسے و و ہو کہ اور ۔ دے دی۔

ابوالحن على كے كاتب كابيان:

ابوالحسن علی بن الحسین بن عبدالاعلی کا کا تب بیان کرتا ہے کہ ایک دن حسن بن مہل نے مجھ ہے ام جعفر کی چند ہا تیں بیان کیتا ہے کہ ایک دن مامون نے قم الصلح کے مقام پر جب کہ وہ ہمارے ہاں تیں اس نے اس کی عقل وفر است کی بہت تعریف کی اور کہا کہ ایک دن مامون نے قم الصلح کے مقام پر جب کہ وہ ہمارے ہاں آئے تھے اس سے اور احمد و نہ بنت عضیض سے دریا ہنت کیا کہ بور ان پرتم نے کس قد رخرج کیا ۔ جمد و نہ نے کہا میں نے و ھائی کروڑ سخرج کیا۔ اس شادی میں میں نے تین کروڑ بچاس لا کھ سے تین کروڑ سخرج کیا۔ اس شادی میں میں نے تین کروڑ بچاس لا کھ سے تین کروڑ سخرج کیا۔ اس شادی میں میں نے تین کروڑ بچاس لا کھ سے تین کروڑ سخرج کے بیں پھر حسن بن سہل نے کہا ہم نے مامون کے لیے دو شمعیں تیار کی تھیں ۔ جس رات کو مامون بور ان کے پاس آئے وہ شمعیں روشن کی گئیں ان میں سے بے حدد موال نکلا۔ مامون نے کہا اس دھو تیں ہے ہمیں تکلیف ہور ہی ہے ان کواٹھ دو۔ اور دوسری معمولی شعمولی شعمو

ام جعفر کا بوران کوملے کی جا گیر کا عطیہ:

اس روزام جعفر نے سلح کو بوران کی جاگیر میں دے دیا اوراس طرح بیمقام پھر میری ملکت میں آگیا اس ہے بل بھی بیمیرا تفار گلات میں اس نے اس سے کہا کہ میں اس تفار گلات میں سنائے۔ میں نے اس سے کہا کہ میں اس تفار گلار کی مدح میں سنائے۔ میں نے اس سے کہا کہ میں اس تفسیدے کوان کو بھیجے دیتا ہوں اور وہاں ہے تمہاری مدح کے صلے کے آنے تک اپنی طرف سے سردست بیسلم تم کہ جاگیر میں دیے ویتا ہوں چنا نچہ میں نے اس مقام کو حمید کو دے دیا۔ گر پھر مامون نے اسے ام جعفر کو دیا اور اب اس شادی کے موقع پرام جعفر نے اسے بدیدہ بوران کو وے دیا۔

حسن بن سبل کی تو ہم رستی:

یبی راوی بیان کرتا ہے کہ آفاب کے طلوع ہونے تک نہ حسن بن سہل کے ہاں پر دے اٹھائے جاتے تھے اور نہ اس کے سامنے سے شیخ ہٹائی جاتی تھی۔ البتہ جب وہ آفاب دیکھ لیتا تھا۔ تب شیخ کواپنے سامنے سے اٹھوا دیتا تھا۔ وہ بہت ہی تو ہم پرست تھا۔ اس لیے روز انہ شیخ کوشکون لیتا تھا اس بات کو پہند کرتا تھا کہ شیخ کو جواس کے پاس جائے وہ یہ کہ ہم نے رات بردی فرحت و سرور میں بسر کی ہے اور جنازہ یا کسی کی موت کی خبر کونا پہند کرتا تھا۔ ایک دن میں اس کے پاس گیا تو کسی نے اس سے کہا کہ علی بن الحسین نے آج آپ بیٹے حسن کو کا تبول میں داخل کر دیا ہے۔ اس نے جھے آواز دی میں اپنے گھر پلیٹ آیا۔ میں نے دیکھا کہ میرے گھر میں ہیں ہزار در ہم نقذ جو بطور ہبہ حسن کو بھیجے گئے تھے موجود ہیں اور اس کے ساتھ ہیں ہزار در ہم کا و ثیقہ بھی ہے۔ اس کے علاوہ اس نے اپنی بھرے کی زمین میں سے اتنی زمین مجھے دی تھی کہ جس کی قیمت بچاس ہزار دینارا ندازہ کی گئی تھی بعد میں بیز مین بین بین الکبیر نے مجھ سے چھین کرائی زمین میں شامل کرلی۔

#### متفرق واقعات:

ابوحسان الزیددی بیان کرتا ہے کہ جب مامون حسن کے ہاں آئے تو بوران سے شادی کرنے کے بعد کئی دن تک مقیم رہے

اس تما م سفراور قیام میں جالیس دن صرف ہوئے ۱۱/ شوال جعرات کے دن و وبغداد والیں آئے۔

محمد بن موی الخوارز می کہتا ہے کہ ٨/ رمضان كو مامون خم الصلح حسن كے بال آئے اور جب شوال ٢١٠ ه كے ختم ہونے ميں نو را تیں ب<sup>و</sup> تی تھیں وہاں سے واپس ہوئے۔

> اس سال يوم الفطر ميں حميد بن عبد الحميد نے انقال كيا۔ اس كى جاربيعز ل نے اس كا دروآ ميزمر شيد مكھ \_ اس سال عبدالله بن طاهر نے مصرفتح کیا اور عبیدالله بن السری بن الحکم اس کی امان میں آگیا۔

عبدالله بن طام كومصريونوج تشي كاحكم:

جب عبدا بلّد بن طاہر کونصر بن شبث العقیلی سے فراغت ہوگئ اوراس نے اس کو مامون کی خدمت میں بھیج دیا اوروہ وہاں پہنچ گیا تواب اسے مامون کے کئی خطموصول ہوئے جن میں اسے مصرحانے کا تھا۔

### عبيدالله بن سرى كاعبدالله كي فوج يرحمله:

احمد بن محمد بن مخلد نے جوان دنو ل مصر میں تھا بیان کیا کہ عبداللہ نے مصر کے قریب بینچ کرایک منزل ہے اپنے ایک سر دارکو مصر کی طرف بھیجا کہ وہ اس کی فرودگاہ کے لیے کوئی مناسب مقام تلاش کرے ابن السری نے مضر کے گروخندق بنائی تھی 'جب ا ہے عبداللہ کے سردار کے آنے کی اطلاع ہوئی وہ اپنی سیاہ کی ایک ایس جعیت کو لے کرجس نے اس کے مقابلہ پر جانے کی آ مادگی ظا ہر کی اس سر دار کے مقابلے کے لیے بڑھا۔ دونوں کا مقابلہ ہواعبداللہ کے سر دار کے ساتھ اس موقع پر چونکہ بہت کم جمعیت تھی اس لیے عارضی طور یروہ پسیا ہو گئے ۔انہوں نے ڈاک کے ذریعہ عبداللہ بن طاہر کواس طرح اپنے ابن السری سے مقابلہ ہوجانے

## عبيدالله بن سرى كى تنكست:

عبداللدنے اینے پیادوں کو خچروں پرسوار کیا۔ایک خچریر دو دوآ دمی بٹھائے اوران کورسالہ کے پہلو بہ پہلومقابلہ پر روانہ کیا یے فوج نہایت سرعت کے ساتھ بڑھتی ہوئی اپنے سرداروں اور ابن اکنہری کے پاس پننچ گئی۔اور ان کے صرف ایک حملہ ہے ابن السری اوراس کی نوج کوخت ہزیمت ہوئی۔ابن السری کے بیشتر آ دمی خندق میں گریڑے اوراس طرح خندق میں ایک دوسرے پر گرنے کی وجہ ہےاس ہے کہیں زیاد ہ ہلاک ہو گئے جتنے کہ تلوار سے قل ہوئے تھے۔

### عبيدالله بن سرى كامحاصره:

ا بن السرى فنكست كھا كرفسطاط ميں چلا آيا۔ يہاں وہ قلعہ بند ہوكر بيٹھ رہا۔عبدالقد نے اس كامحاصر ہ كرليا اور پھراس كے ہتھیا رر کھنے تک اس نے کوئی لڑ ائی عبداللہ سے نہیں لڑی۔

## عبيدالله بن سرى كي امان طلي:

ابن ذی انقلمین کہتا ہے کہ جب عبداللہ مصرآیا اور ابن السری نے اسے داخل ہونے سے رو کا اس وقت اس نے ایک رات ا یک ہزار خادم اور چھوکریاں جن میں ہے ہرا یک خادم کے ساتھ ایک ہزار دینار رکیٹمی تھیلوں میں تھے عبداللہ بن طاہر کے پیس بھیجیں ۔گمرعبداللہ نے اس رشوت کور دکر دیا اور لکھا کہا گریٹس تمہارے اس مدید کودن کے وقت قبول کرسکتا تو رات کے وقت بھی قبول

كرليتااوراس كے ساتھ بى كلام ياك كى بيرة بيت لكھ دى:

﴿ بَـلُ اَنْتُـمُ بِهَـدِيَّتِـكُمْ تَفُرَحُون اِرُجِعُ اِلَيْهِمُ فَلَنَاتِيَنَّهُمُ بِجُنُودٍ لَّا قِبَلَ لَهُمُ وَ لَنُحُرِجَنَّهُمُ مِّنُهَا اَذِلَةٌ وَّ هُمْ صَاغِرُونَ ﴾

'' تم اپنے تی کف پر اتر اتے ہوان کے پاس واپس جاؤ۔ہم ایسی فوجوں سےان پر دھاوا کریں گے جن کے مقابلہ کی طاقت ان میں نہ ہوگی اوراس مہر (سبا) ہے ان کوذلیل کر کے نکال دیں گے''۔

يتحريريده كرابن السرى نے اب اس سے امان طلب كى اوراس كے پاس چلا آيا۔

عبدالله بن طاہرے ایک اعرابی شیخ کی ملاقات:

ابوالسمر ابیان کرتا ہے کہ ہم امیر عبدالقد بن طاہر کے ساتھ مصر جارہے تھے۔ جب ہم رملہ اور دشق کے درمیان تھے کہ ایک اعرابی شخ جواسلا ف کی یادگار تھا اور ایک فاختنی رنگ کے اونٹ پر سوار تھا اچا نک جارے سامنے آیا اس نے ہمیں سلام کیا اور ہم نے اس کے سلام کا جواب دیا۔ میں آئی بن ابر اہیم الرافقی اور آئی بن ابی الربیخ امیر کے ساتھ ساتھ چلے جارہ ہے۔ اس روز ہمارے گھوڑ ہے ہی امیر کے گھوڑ وں ہے بہتر تھے۔ اور ہم نے لباس بھی ان سے زیادہ اچھا کہن رکھا تھا۔ وہ اعرابی غور سے ہمارے چہر کے گھوڑ گا۔ میں نے اس سے کہا اے شخ اہم نے اس قدر غور سے جو ہمارے چہروں کودیکھا تو کیا دیکھا تھے پہچاڑ نایا کوئی بری بات نظر رئی اس نے کہا ہم گرز نہیں۔ نہ میں نے آج سے پہلے تم کودیکھا تھا نہ کی برنظری سے میں نے تم کودیکھا ہے۔ مگر میں نہا بت عمدہ قیافہ شاس ہوں اور لوگوں کی خصوصیات کو خوب جانتا ہوں۔

اعرابي شخ کی قیا فد شناس:

میں نے استحق بن ابی ربعی کی طرف اشارہ کر کے کہا اچھااس کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے۔اس نے کہا:

عليمه وتباريب العراق منير

ارى كاتباً واهم الكتابة بيَّن

عليم يتقيف الحراج بصير

ل عم كات قد لشاهدان انه

تَنِزَجْهَبْ بنا من ایک کاتب کود کیور ہاہوں جس پر اہلکارانہ جالا کی اور عراق کی تا دیب نمایاں ہے۔اس کی حرکات بتاتی ہیں کہ سے خراج کے معاملات سے بہت خوب واقف ہے''۔

اس کے بعداس نے آتحق بن اہرا ہیم الرافقی کودیکھا اور بیشعر کے:

يحب الهدايا بالرجال مكور

و منظهم نسك ماعليه ضميره

تحبر عنسه انسه لوزبس

احال به جبتا و نحلا و شيمة

نیز ہے تہ: '' ظاہر میں بیٹنی نظر آتا ہے۔ گر بدنیت ہے۔ چاہتا ہے کہ بیلوگ تحا نف اے دیا کریں۔ نہایت چالاک ہے۔ میرا خال ہے کہ اس کی بز دلی بخل اور برخلقی اس بات کا ثبوت دیتی ہے کہ بیضر وروز بریئے'۔

بھراس نے مجھے دیکھااور پیشعر پڑھے:

يكون له بالقرب مند سرور

و هــذا نــديـم لاميـر و مـونــش

البعيض نبديب مسربة دستمبسر

احمال للاشعمار و العلم راويًا

جَنْرَجْهَ بَہِ: ''اور یفخض امیر کا ندیم اور دوست ہے۔جس کی قربت سے سرور ملتا ہے۔ میر اخیال ہے کہ بیا شعار اور مم کا راوی ہے اور بعض مرتبدا یک ہی شخص ندیم بھی ہوتا ہے اور افسانہ گوبھی''۔

پھرامیرکود کی کراس نے میشعر پڑھے:

و هـ ذ الامير المرنجي شعب كفه فما ان لمه فيمن رائيت نظير

تَرَخَهُمْ؟: " يراياامير ہے جس سے سب بھلائی کی اميدر کھتے ہيں۔ميری نظر سے اب تک اس کی نظير نيس گزری '۔ عليه و اُ من جمال و هيبة دواك النجاح بشير

تَنْزَجُهَكُرن " وهسين اور بارعب إس كابشره كاميا في كامخبر ب "-

لقد عصم الاسلام منه بداید به عاش معروف و مات نکیر

الاانها عبدالله بن طاهر لنا والدبر بناد امير

تَنْزَجَهَ بَرُنَ " " مونه ہو یہ عبداللہ بن طاہر ہے جو ہاپ کی طرح ہم پرمہر بان ہے اور ہما را فر ما نروا ہے''۔

اس کلام کوس کرعبداللہ بہت خوش ہوا۔اے یا نچ سودیناردلوا کے اورمصاحب کا علم دیا۔

بطين الخمصي كوانعام واكرام:

حسن بن یجی الفہر کی کہتا ہے کہ جب ہم عبداللہ کے ساتھ سلمیہ اور ممص کے درمیان جارہ سے ہمیں بطین اتحمضی شاعر ملا
اوراس نے راستے پر تفہر کرعبداللہ بن طاہر کی مدح میں ایک قصیدہ سایا۔اس نے پوچھاتو کون ہے اس نے اپنا نام بتایا۔عبداللہ نے مام کوظم دیا۔ دیکھواس نے کتنے شعر کیے ہیں اس نے کہا سات۔عبداللہ نے اسے سات ہزار درہ ہم یا سات سووینار دلوائے۔ یہ بھی اس کے ساتھ ہوگیا۔مصراورا سکندریہ میں ہمی ساتھ تھا۔گر اسکندریہ میں وہ اوراس کا گھوڑ اایک بدرومیں گر پڑے اور وہیں وہ مرگیا۔
اس سال عبداللہ بن طاہر نے اسکندریہ فتح کیا اور جن اہل اندلس نے اس پر قبضہ کرلیا تھا اس نے ان کو ہاں سے بے دخل کر کے نکال دیا۔ یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ عبداللہ نے اس ساکندریہ فتح کیا تھا۔

مصر مين طوا كف الملوكي:

مصرکے کی شخصوں نے بیرواقعہ بیان کیا کہ جب کہ مصر میں تمام لوگ جردی اور ابن السری کے ہنگاموں میں منہمک تھے' اہل اندلس کی ایک بڑی جماعت جس کا رئیس ابوحفص تھا ہراہ بحرروم جہازوں پر اسکندرییآئی اورو ہاں کنگرانداز ہوگئی اورعبداللہ بن طاہر کے مصرآنے تک بدستوراسکندریہ میں مقیم رہی۔

یونس بن عبدالاعلیٰ کہتا ہے۔مشرق سے ایک بہادر جواں مردیعنی عبداللہ بن طاہر اس وقت ہمارے پاس مصرآیا جب کہ ہمارے ہاں ہرطرف فتنہ وفساد ہر پاتھا۔ ہمارے ہرعلاقے پر کسی ایک نے قبضہ کررکھا تھا۔ ہرطرف طرائف الملو کی پھیلی ہوئی تھی۔ جس کی وجہ سے تمام لوگ بخت تکلیف ومصیبت میں تھے۔اس جوانمر دنے یہاں آ کر ہرطرف امن وا مان قائم کیا بے خطا کواطمینان

اورخطا کارکومز ادی اور پھراس نے اس کے سامنے سراطاعت خم کردیا۔

#### عبدالله بن و بب كابيان:

عبداللد بن وہب كہتا ہے كہ مجھ سے عبداللد بن الهيعة نے بيرحديث روايت كي مگراس كے ساتھ كہا كہ مجھے بيتو يا دہيں كہاس سے قبل اس نے بيہ بات ہے ہے ہے ہے ہى تقى يانہيں كہاس سے قبل اس نے بيہ بات مجھے سے كہي تقى يانہيں ۔ كيونكہ جو كتابيں ہم نے پڑھی ہيں اس ميں تو ہميں بيرحديث نہيں ملی ۔ وہ بيہ ہم مشرق ميں اللہ كي خلوق ميں سے اس كے خلاف سركشى كرتا ہے اللہ اس فوج كو تھے كرا پنا انتقام اس سے ليتا ہے۔

عبداللہ بن وہبراوی بیان کرتا ہے کہ وہ حدیث لفظاً یم بھی یا اس کے ہم معنی ۔

#### فتخ اسکندریه:

عبداللد بن طاہر نے مصر آ کر اندسیوں اور دوسرے ان لوگوں کو جوان کے ساتھ جا ملے تھے۔ مبارزت نامہ بھیجا کہ اگر اطاعت قبول نہیں کرتے تو جنگ کے لیے آ مادہ ہوجاؤ۔ گرانہوں نے اس کی شرط مان لی اوراس شرط پرامان کی درخواست کی کہ وہ اسکندر بہ چھوڑ کرکسی رومی علاقے میں جواسلامی ممالک میں نہ ہوگا چلے جاتے ہیں ۔عبداللہ بن طاہر نے اس درخواست کو مان لیا اور وہ اسکندر بہ کوچھوڑ کر جزیرہ کریٹ آ گئے۔ اس کو انہوں نے اپناوطن بنالیا اور وہیں مستقل طور پرا قامت گزیں ہوگئے۔ ان کی اولا و آج تک و ہاں باتی ہے۔

اس سال اہل قم نے سر کارہے بغاوت کر کے زر مال گزاری دینے ہے اٹکار کر دیا۔

## اہل قم کی بغاوت:

اس بغاوت کی وجہ سے ہوئی کہ انہوں نے اس رقم خراج (جیس لا کھ کو) جوان پر عائدتھا بہت زیادہ خیال کیا اوراس کا باعث سے واقعہ ہوا کہ مامون جب خراسان سے عراق آتے ہوئے رئے تھم ہرے تو انہوں نے الل رے کا خراج بہت کچھ کم کر دیا جے ہم پہلے بیان کر آئے ہیں۔ اس بنا پر اہل قم کی بھی سے خواہش ہوئی کہ ان کی مال گزاری رے کی طرح کم کی جائے انہوں نے اس کے لیے مامون کی خدمت عرض داشت بیش کی اور شکایت کی سے مال گزاری بہت زیادہ ہے مامون ان کی درخواست نہیں مانی ۔ انہوں نے زراگان دینے سے انکار کردیا۔

### قم كى قصيل كا انهدام:

مامون نے علی بن ہشام کوان کی سرکو بی کے لیے بھیجا۔ پھر جمیف بن عنبہ کواس کی امداد کے لیے روانہ کیا۔ جمید کا سر دار محمد بن یوسف الکنح خراسان سے آتے ہوتے قوص آیا تھا۔ کہ مامون نے اسے بھی لکھ دیا کہ علی بن ہشام کے ساتھ جا کراہل قم سے لاوی علی ان جس الکن خراسان سے لڑا۔ اوران پراسے فتح ہوئی۔ اس نے بچی بن عمر ان کوئل کر دیا۔ قم کی فصیل منہدم کر دی اور جب کہ وہ بیس لا کھ ہی سے نالا ل سے دان پرستر لا کھ خراج عاید کیا۔

#### جبال پر مازیار بن قارن کا قبضه:

اس سال شہر یار بن شروین مرگیا اس کا بیٹا سابوراس کا جانشین ہوا۔ مگر مازیار بن قارن نے اس کی جانشینی کونہ ما نا اور اس سے

نزاع کر کے قید کر دیااور پھر قبل کر دیا۔اس طرح جبال مازیار بن قارن کے ہاتھ آ گیا۔ حصر کی میں ہے۔

امير حج صالح بن عباس:

اس سال صالح بن العباس بن محمد والى مكه كى ا مارت ميس حج موا \_

# الاج كواقعات

اس سال عبیداللہ بن السری امان لے کرعبداللہ بن طاہر کے پاس چلا آیا۔اوروہ مصر میں داخل ہوا۔ یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ بیرواقعات ۲۱۰ ھے بیں۔

عبيدالله بن سرى كى بغداد مين آمه:

میں میں بیان کیا ہے کہ ابن السری جب کے صفر ۲۱۱ھ کے ختم ہونے میں پانچی راتیں ہاقی تھیں سنچر کے دن عبد اللہ بن طاہر کے پاس آیا۔اور حب کہ رجب ۱۱۱ھ کے ختم ہونے میں سات راتیں باقی تھیں بغداد لایا گیا اور مدینہ ابوجعفر میں اتا را گیا۔اور عبد اللہ مار جب کہ رجب کہ رجب اللہ کے والی کی حیثیت ہے رہا۔وہ تمام شام اور جزیرہ کا بھی والی تھا۔

فتح مصریر مامون کے اشعار:

طاہر بن خالد بن خالد بن خالد بن راز الغسالی کہتا ہے کہ جب عبداللہ بن طاہر نے مصرفتح کیا مامون نے اسے ایک خط لکھا۔ اور اس کے نیچے پیشعر لکھے:

اخسى انت و مولائسى ومن اشكر نعماه

تَشْخِهَا بِينَ " " میرے بھائی اور دوست ہوا در تمہارے احسانات کا میں شکر گزار ہوں۔

فسانسي المدهسر اهواه

فسما احببت من امر

بَرْجَهَ بَهُ: تم جس بات كويسد كرومرت العريس جي وبي عا بول كا-

فانسى لست ارضاه

و مساز کسره مسن شیئ

بَشَرَهُ بَهُ: اورجس بات كوتم نا پسند كرويس بهي اسے بھي پسندنيس كروں گا-

لك السلسة لك السلسة

لك السلسة عسلسي ذاك

يَتَرْجَهُ بِنَا اور مِين اس بات كاعبدالله كرسا من كرتا بون اوراس كوضامن قرار ديتا بون -

عبداللد بن طاهر كے خلاف شكايت:

عطاءصاحب المظالم ہے روایت ہے کہ مامون کے بھائیوں میں ایک شخص نے ان ہے کہا کہ امیر المومنین پیعبداللہ بن طاہر بھی اپنے باپ کی طرح اولا دائی طالب کی طرف میل رکھتا ہے مامون نے کہاالیانہیں ہے۔ گراس شخص نے دوبرہ وہی بات کی ۔ مامون کی جاسوسوں کومدایت:

مصر جاؤ اور وہاں کے ممائد کو قاسم بن ابراہیم بن طباطبا کی خلافت کے لیے دعوت دواس کے منا قب علم اور فضل بیان کرو۔اس کے بعد عبدالقد بن طاہر کے کئی ہمراز تک رسائی پیدا کر کے اس سے طواور اسے بھی اپنی دعوت میں شرکت کے لیے دعوت دو۔اس کے لیے اسے ترغیب وتح یص دلاؤاور اس طرح اس کی دلی نیت ومنشا سے پوری طرح واقفیت حاصل کر کے جھے اس سے احلاع دو۔ مامون کے جاسوس کی عبداللہ بن طاہر سے ملاقات:

اس مخف نے حب عمل کیا اور جب اس نے مصر کے عما کداوررؤ ساکوا پنی دعوت پہنچا دی اس کے بعد ایک دن وہ عبداللہ بن طاہر کے دروازے آ کر پیٹھ گیا۔ اس وقت وہ صلح وامان کے بعد عبیداللہ بن السری سے ملنے گیا ہوا تھا۔ جب وہ واپس آیا تو پیٹخص اٹھ کراس کے قریب آیا اورا پنی آسٹین سے ایک رقعہ نکال کرعبداللہ بن طاہر کو دیا اس نے اسے ہاتھ میں لےلیا۔ اورا ندرجاتے ہی حاجب کو بھیجا کہ اس مخص کو بلا لائے۔ بیاس کے پاس آیا۔ عبداللہ بن طاہر اس وقت اپنی مند پر متمکن تھا۔ اس کے اور زمین کے درمیان سوائے اس جاسوں کے اور کوئی نہ تھا۔ عبداللہ نے اپنے دونوں پاؤں پھیلا رکھے تھے اور وہ موزے پہنے تھا۔ اس نے کہا۔ تمہارے دیا ہاں کا وعدہ کریں۔ عبداللہ نے کہا ہاں میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہتم کو گرز ندنیوں پنچے گا۔ سامنے جھے اون کا وعدہ کریں۔ عبداللہ نے کہا ہاں علی تم سے وعدہ کرتا ہوں کہتم کو گرز ندنیوں پنچے گا۔

جاسوس کی قاسم کے لیے دعوت بیعت:

اب اس نے اپنے آنے کی غرض اس سے بیان کی اسے قاسم کے لیے دعوت بیعت دی اس کے فضائل علم اور زہد کا ذکر کیا۔ عبداللہ نے کہاتم میری بات بھی سنو گے اس نے کہا ضرور عبداللہ نے کہا کیا اللہ کا شکر اس کے بندوں پر واجب نہیں۔اس نے کہا ہے عبداللہ نے کہا کیا بندے اگرا یک دوسرے کے ساتھ احسان واکرام کریں تو کیا اس کا شکر واجب نہیں۔اس نے کہا ہے۔ عبداللہ بن طاہر کا جاسوس کو جواب:

عبداللہ نے کہاتو پھرتم کیوں اس دعوت کو لے کرمیر ہے پاس آئے؟ تم نہیں دیکھتے کہ بیس کن درنعتوں میں غرق ہوں۔
میراعلم مشرق ومغرب میں نافذہ ہے کوئی اس سے سرتا لی نہیں کرسکتا۔ ہر جگہ میر ابول بالا ہے۔ پھرا پنے چاروں طرف جدھر میری نظر
پڑتی ہے میں ہرست ایک شخص کے انعام ہے اپنے آپ کو محصور پاتا ہوں۔ میری گردن اس کے احسان سے زیر بار ہے۔ اس کی
سخاوت اور کرم کے کرشے میر ہے اور پرنمایاں اور درخشاں ہیں۔ تم جھے اس نعت اور احسان کی ناسپاس گزاری کی دعوت دیے آئے
ہو۔ اور جھے سے بیخواہش رکھتے ہو کہ میں اس شخص سے بدعہدی کروں جس کا اوّل و آخر بیسب کرم ہی کرم خلافت کے طوق کو اس کی
گردن سے اتار نے کی کوشش کروں اور اس کا خون بہاؤں؟ تم نے کیا سمجھا ہے۔ اگر تم جھے جنت کی دعوت دو اور اسے میں خود اس
د مکھولوں کیا اس وقت بھی اللہ تعالیٰ کو بیہ بات پہند نہ ہوگی کہ میں اپنے ایسے میں اور مشفق کے ساتھ بدعہدی کروں اس کے احسان سے
کی ناشکری کروں اور اس کی بیعت کوتو ٹر دوں نہ ہرگر نہیں ہوسکتا۔

عبدالله بن طاہر کا جاسوس کومصرے چلے جانے کا حکم:

یہ جواب من کروہ مخف سا کت رہ گیا۔ عبداللہ نے اس سے کہا۔ جھے تمہارے معاملہ سے پوری وا تفیت ہوگئ ہے۔ مجھے تمہاری جان کا خطرہ ہے فور آیہاں سے چلے جاؤ۔ کیونکہ اگر سلطان الاعظم کو تمہاری اس دعوت کی خبر معلوم ہوگئی جس کا جھے اندیشہ ہے کہ ہوگ

تواس سے نصرف تہارے بلکہ دوسروں کے لیے بھی خطرہ ہے۔

اس کی طرف سے قطعی مایوس ہوکر وہ مخص مامون کے پاس چلا آیا اورتمام واقعدان کوسنا دیا۔ مامون بہت خوش ہوئے اور کہنے لگے کیوں نہ ہوید و ونبال ہے جومیں نے اپنے ہاتھ سے بویا اوراس کی آبیاری کی ہے۔انہوں نے بیدواقعہ کی سے بیان نہیں کیا اورخودعبداللہ بن طاہر کوبھی اس راز ہے آگا ہی نہیں ہوئی۔

## احد بن بوسف كاعبدالله بن طاهرك نام تبنيت نامه:

عبداللہ بن احمد بن یوسف کہتا ہے کہ جب عبیداللہ بن السری امان لے کرعبداللہ بن طاہر کے پاس چلا آیا تو میرے باپ نے عبداللہ بن طاہر کواس فتح پرحسب ذیل مبارک باد کا خط ککھا:

اللہ نے جوکا میا بی اور فتح آپ کوعطا کی ہے اس کی اطلاع ہمیں ہوئی اور معلوم ہوا کہ ابن السری آپ سے امان لے کرآپ

کے پاس جلاآ یا۔ اس نفرت پر اس خدا کاشکر ہے جوا پنے دین کا ناصر اور اپنے اس خلیفہ کی جے اس نے اپنے بندوں پر اپنا جائشین مقرر کیا ہے۔ دولت کوغلبہ دینے والا ہے۔ جس نے خلیفہ اس کے حق اور اطاعت سے دوگر دانی کی اللہ نے اس کو ذکیل کر دیا۔ ہم اللہ سے درخواست کرتے ہیں کہ وہ اپنی نعمتوں ہے مسلسل ان کوسر فراز کرتا رہے ان کے ذریعہ ممالک شرک کوفتح اکر انے۔ اس خدا کاشکر ہے جس نے آپ کوسفر پر جانے سے لے کرآج تک بر ابر کا میا بی عطافر مائی ہے۔ ہم اور یہاں جولوگ ہیں سب کے سب بر ابر آپ کے حسن اخلاق کا جا ہے جنگ کی حالت ہویا امان کی بر ابر تذکرہ کرتے رہے ہیں۔ اللہ نے بی اور نرمی کے ان کے مواقع پر اظہار کی جوتو فیق آپ کوعطا کی ہے اس پر خوش ہو کر تجب کرتے رہے ہیں۔

ہمارے علم میں کوئی دوسرا فوجی یا ملکی امیر الیانہیں جسنے اپنی فوج یار عایا کے ساتھ الیاعد ل کیا ہوجو آپ نے کیا ہے۔ یا جس نے ایسے اشخاص کوجنہوں نے اپنے جرائم اور اصرار سے مایوس کر دیا ہو قابو پا کراس طرح معافی وی ہوجیسے کہ آپ نے اپنے وشمنوں اور مخالفوں کے ساتھ کیا ہے ہمار نظر سے آپ کے سواکوئی دوسرا شریف زادہ الیانہیں گزرا کہ جس نے محض اپنے آپاکی ممائی اور عزت وشہرت پر کر کے قوائے عمل کو معطل نہ کر دیا ہو۔ جسے اس قدر ترف اعتاد حکومت اور اقتد ارعملی عاصل ہواور پھر وہ اپنی موجودہ عالت پر اکتفاکر کے اتر انہ گیا ہو آپ کے علاوہ ہمیں کوئی دسورا فوجی سردار الیانہیں ماتا جس کی کا میا ہوں کی بنیا داس کے موس اخلاق پر اس طرح ہوئی ہواور اس طرح اس نے اپنے پیروؤں کو کلم وزیادتی سے دوک کراپنے قابو میں رکھا ہو۔ جس طرح کہ آپ نے کیا ہے۔

یہاں ہم جس قد راعیان دولت ہیں ہم میں ہے کوئی اس بات کو جائز نہیں رکھتا کہ وہ کسی آٹے دوقت یا مشکل کے پیش آئے کے وقت آپ پر کسی دوسر ہے کوتر جے دے سے اس لیے اللہ کا بیاور مزید احسان آپ کو مبارک ہواور بیاللہ کی نعت آپ کو گوار اہواور آپ برستور اپنے امام اور آقا اور ہم تمام مسلمانوں کے آقا کی اطاعت کے سلسلے کو مضبوطی سے تھا ہے رہیں اور خدا ایسا کرے کہ ان کے طول بقا ہے ہم اور آپ عیش زندگانی ہے متبتع ہوتے رہیں۔ آپ خود جانے ہیں کہ ہم تو ہمیشہ آپ کے کرم اور معظم ہمجھتے رہے ہیں۔ گراب اللہ نے آپ کی عزت اور وقعت کوخاص و عام کی نظروں میں بہت بڑھا دیا ہے۔ اس لیے ان کو آپ کی طرف سے خود اپنے لیے بہت بڑی تو قعات بیدا ہوگئی ہیں۔ نیز مصائب وحوادث پیش آئے کی صورت میں آپ ہی پر ان کی نظریں جی ہوئی ہیں۔ اپنے لیے بہت بڑی تو قعات بیدا ہوگئی ہیں۔ نیز مصائب وحوادث پیش آئے کی صورت میں آپ ہی پر ان کی نظریں جی ہوئی ہیں۔

میں ابلد سے بیتو قع رکھتا ہوں کہ وہ آپ کوائی طرح آیندہ اپنے پندیدہ امور کوسرانجام دینے کی تو نیق عطا فر مائے گا جس طرح ال نے اب تک اپنے احسان وانعام ہے آپ کوسر فراز کیا ہے۔ اور بیاس وجہ سے کہ اس کی ان نعتوں پر آپ اتر اے نہیں۔ بلکہ آپ کی انکساری اور تو اضع اور بڑھ گئی اللہ نے جوخو بیال آپ کودیں اور جوانعام اکرام آپ کے ساتھ کیا ہے۔اس پراس کا ہزار بزارشكر ہے۔والسلام

## متفرق واقعات:

اس سال عبدالله بن طاہرمغرب سے مدینة السلام آیا۔عباس بن مامون ابوائخق المعتصم اور تمام دوسر بے بوگوں نے اس کا استقبال کیا۔ وہ اپنے ساتھ ان لوگوں کو بھی لے کرآیا۔ جنہوں نے بغادت کر کے شام علیحدہ ریاسیں قائم کر لی تھیں۔ جیسے ابن السرج 'ابن الي الجمل اورابن الى السفر\_

اس سال موسیٰ بن هفش مر گیااس کا بیٹامحمد بن موسیٰ اس کی جگه طبرستان کاوالی مقر رکیا گیا۔

اس سال حاجب بن صالح ہندوستان کا والی مقرر ہوا۔ مگر بشر بن داؤ دیے اسے و ہاں سے مار بھگا یا اور اس لیے وہ و ہاں سے ہٹ کر کر مان آ گیا۔

اس سال مامون نے اعلان کرا دیا بھر آج سے جو محض معاویہ وٹالٹنز کا ذکر خیر کرے گایا اس کو کسی صی بی رسول مکلیکم پر فضیلت دے گا۔اس کے تمام حقوق سلب ہوجا کیں گے۔

# امير حجَّ صامح بن عياس:

اس سال صالح بن عباس والي يمن كي امارت ميں حج ہوا\_ اس سال مشهور شاعرا بوالعنا بهيه كاانتقال موايه

# ۲۱۲ھے کے داقعات

## خودسرامراء کی گرفتاری:

مامون نے محمد بن حمید الطّوی کو ہا بک سے لڑنے کے لیے موصل کے راستے روانہ کیا اور اس کی مدد کے لیے اور بھی فوجیس روا نہ کیں ہے مہ بن حمید نے یعلی بن مرہ اور اس جیسے دوسرے خودسرا مراء کوجنہوں نے تمام آذر بائیجان پر قبضہ کرلیا تھا۔ گرفتار کر کے مامون کے باس بھیجادیا۔

#### متفرق دا قعات:

اس سال احمد بن محمد العمري نے جواحمر العين كے لقب ہے مشہور ہے۔ يمن ميں بغاوت كى ۔ اس سال مامون نے محمد بن عبدالحمد کوجوابوالرازي کي کنيت ہے مشہور ہے۔ يمن کا والي مقرر کيا۔

#### مامون كاعقيده:

اس س ل مامون نے اپنا میعقیدہ خلام کیا کہ قرآن مخلوق ہے۔اورعلی بن ابی طالب مٹالٹیئرسول اللہ سکتی کے بعد افضل الناس

mmm

تیں۔ بیاس سال کے ماہ رکھے الاقل کا واقعہ ہے۔

#### امير حج عبدالله بن عبيدالله:

اس سال عبدالله بن عبيدالله بن العباس بن محمد كي امارت ميس حج موار

# ٣١٢ه كے دا قعات

مصر میں شورش:

اس سال مصر میں عبدالسلام اور ابن جلیس قیسی اور یمانی عربوں کے ساتھ خلافت عباسیہ سے انحراف کر کے اپنی آزادی کا اعلان کر دیا اور دونوں نے مصر میں ایک ہنگامہ ہرپا کر دیا۔

اس سال طلحه بن طاهر نے خراسان میں انتقال کیا۔

### عمال كاتقرر:

مامون نے اپنے بھائی ابواتحق کو شام اورمصر کا اور اپنے بیٹے عباس کو جزیرہ سرحدی علاقے اور سرحدی چھاؤنیوں کا والی مقرر کیا۔ان دونوں کوعبداللہ بن طاہر کو پانچ پانچ لا کھودینارز رنقذ دیئے بیان کیا گیاہے کہ انھوں نے کسی ایک دن میں اتنی بردی رقم خرپج نہیں کی تھی۔

## غسان بن عباد کی ولایت سنده:

بشر بن داؤ دبن پزیدوالی سندھ مامون کے خلاف ہو گیا جس قد رخراج اس نے وہاں وصول کیااس میں سے پچھ بھی اس نے مامون کوئییں بھیجا اس وجہ سے مامون نے ایک دن اپنے مصاحبوں سے بچر چھا کہ غسان بن عباد کے متعلق تمہاری کیا رائے ہیں میں اس کوایک اہم خدمت دینے والا ہوں وہ اس سے قبل ہی بشر بن داؤ دکی سرکشی کی وجہ سے اسے والی سندھ بنانے کا تہم کر بچکے تھے۔ حاضرین در بارنے اس کی طول طویل تعریف کی۔

# غسان بن اني عباد كے متعلق احمد بن يوسف كى رائے:

مامون نے احمد بن یوسف کو جو خاموش تھا دیکھا اور کہا کہ احمد تہماری کیارائے ہاس نے کہا امیر المومنین یہ وہ خص ہے جس کی خوبیاں اس کی برائیوں سے زیادہ ہیں جس طبقہ کے ساتھ آپ اس کا مقابلہ کریں گے وہ پورا اتر سے گا گر آپ کواس کے آئندہ طرزعمل کے متعلق پچھاندیشہ ہے تو میں آپ کواطمینان دلاتا ہوں کہ وہ ہر گز کوئی ایسا کا منہیں کرے گا جس کی بعد میں اسے معذرت کرنا پڑے فضیل کے عہد میں اس نے اپنے ایا مکواس طرح تقلیم کہ ہر شخص کی ملاقات کی نوبت ملے جب آپ اس کے ذاتی صفات کرغور فرما میں گے تو آپ اس کی فراست فطری علمی قابلیت اور تہذیب نفس سے بہت خوش ہوئے ہوں گے مامون کہنے گئے تم نے تو پودوراس کی مخالفت کے اس کی اس قدر مدح کی احمد نے کہا جو پچھ میں نے کہا اس پر کسی شاعر کا بیشعرصا دق آتا ہے:

كفي شكرا بما اسديت الى مدحتك في الصديق وفي عدالي

ترجها ته: "نوّن جومير عظاف سازش كي ہاس كاميں نے بيد معاوضه كيا كداينے دوست اور دشمن ميں ميں نے تيري تعريف كى"

مامون اس کی اس گفتگو ہے بہت خوش اور متعجب ہوئے اور انھوں نے احمہ کے اس اخلاق کی دا ددی۔

### امير حج عبدالله بن عبيدالله:

اس سال عبدالله بن عبيدالله بن العباس كي امارت ميس حج موا-

# مهام بيك واقعات

محربن حميد الطّوى كاقتل:

اس سال ہا بک نے سنچر کے دن جب کہ ماہ رکھے الاوّل کے ختم ہونے میں پانچ راتیں باتی رہ گئی تھیں مقام مشا دسر میں محمد بن حمید الطّوی کونہ تینج کیا۔

#### فتخ حوف:

اس سال ابوالرازی مبن میں قبل کردیا گیا۔اس سال عمیر بن الولید الباذعیسیٰ جوابوا بخت بن الرشید کی جانب ہے مصر کا عامل تق ، وربیع الا قبل میں حوف میں قبل کر دیا گیا ابوا بخت حوف آئے اسے فتح کیا اور عبدالسلام اور ابن جلیس پر قابو پاکر دونوں کو قبل کر دیا۔ اس کے بعد مامون نے ابن الحروری کو مار ااور پھر ہے مصروا پس بھیج دیا۔

## بلال الضباني كاخروج وقل:

اس سال بلال الضباني الشارى نے خروج كيا۔ مامون علث گئے ۔ مگر پھر بغداد چلے آئے اور اپنے بیٹے عباس كو كئی سر داروں كے ساتھ جمن ميں على بن ہشام بمجيف اور ہارون محمد بن الى خالد تھے اس كے مقابلہ كے ليے بھيجا ہارون نے بلال كولل كر ديا۔

### عبدالله كى روا تكى خراسان:

اس سال عبداللہ بن طاہر دینورروانہ ہوا مامون نے اسحاق بن ابراہیم اوریجیٰ بن اکٹم کواس کے پاس بھیجا تا کہ بیا سے ان ک جانب سے اس ہات کا اختیار دیں کہ چاہے وہ خراسان اور جہال کی ولایت قبول کرے چاہے ارمینیا اور آ ذار بائیجان کی ولایت قبول کر کے ہا بک سے کڑنے جائے ۔گرعبداللہ بن طاہر نے خراسان پہند کیا اور خراسان چل دیا۔

#### متفرق واقعات:

اس سال جعفر بن داؤ داتھی نے شورش ہر پا کی عبداللہ بن طاہر کے مولی عزیز نے اسے پکڑلیا وہ مصر سے بھاگ آیا تھا پھر وہیں بھیج دیا گیا۔

اس سال على بن بشام دحيل قم 'اصبهان اورآ ذر بائجان كاوالى مقرر كيا گيا-

## امير حج اسحاق بن عباس:

اس سال اسطن بن العباس بن محمد کی امارت میں مجے ہوا۔



# ۲۱۵ ہے کے واقعات

# مامون کی جہاد کے لیےروانگی:

اس سال ماہ محرم کے ختم ہونے میں تین را تیں باقی تھیں کہ نیچر کے دن مامون روم سے جہاد کرنے روانہ ہوئے بیان کیا گیا ہے کہ اس سے پہلے ہی وہ جعرات کے دن ظہر کی نماز کے بعد جب کہ ماہ محرم ۲۱۵ ھے کے ختم ہونے میں چھرا تیں باتی تھیں شاسیہ سے کہ اس سے بہلے ہی وہ جعرات کے دن ظہر کی نماز کے بعد جب کہ ماہ محرم ۲۱۵ ھے کے تھے مدینۃ السلام سے روانہ ہوتے وقت انھوں نے ایخق بن ابراہیم بن مصعب کو وہاں اپنا قائم مقام بنا دیا تھا اور مدینۃ السلام کے ساتھ سواد حلوان اور ضلع د جلہ بھی اس کے تحت کرآئے تھے۔

# ام الفضل كي رخصتي:

# قلعه قره کی فنخ:

مامون براہ موصل منج آئے پھر دابق اور انطا كيہ ہوتے ہوئے مصيصہ آئے اور يہاں سے طرسوس روانہ ہوئے اور نصف جمادی الاولی میں طرسوس کے رومی علاقہ میں داخل ہوئے عباس بن مامون ملطبہ سے روانہ ہوگيا مامون نے قرہ نام ایک قلعہ کا محاصرہ كرليا اور اسے بزورشمشير فنح كيا اور منہدم كراديا بياتو اركے دن كا واقعہ ہے جب كہ جمادی الاولی كے فتم میں جاررا تیں باتی رہ گئی تھیں۔

## الل قلعه ما جده کی جان بخشی:

اس سے پہلے بھی وہ ایک قلعہ ماجدہ نام فتح کر کے اس کے باشندوں جان بخش کر چکے تھے بیان کیا گیا ہے کہ جب انھوں نے قرہ کا محاصر ہ کرلیا تو قلعے والوں نے ان سے لڑنا نثر وع کیا گر پھرا مان کی درخواست کی جسے انھوں نے نثر ف قبولیت بخشا اس کے بعد انھوں نے اشناس کوقلعہ سندس بھیجا اشناس و ہاں کے رئیس کو ہارگاہ خلافت میں لے آیا اسی طرح انھوں نے عجیف اورجعفر الخیاط کوقلعہ اسان کے رئیس کے پاس بھیجا اس نے امیر المومنین کی دعوت کوقیول کر کے ان کی اطاعت مان لی۔

#### متفرق واقعات:

اس سال جوابخق بن الرشيدمصر سے ملیث آئے اور مامون کے موصل میں داخلہ سے پہلے ان ہے آ ملے ۔منویل اور مامون کا

بیّا عباس راس العین میں ان کی خدمت میں حاضر ہو گئے تھے۔

اس سال مامون رومی علاقہ ہے نکل کر دمشق روانہ ہوئے۔

### امير حج عبدالله بن عبيدالله:

اس سال عبدالله بن عبيدالله بن العباس بن محمد كي امارت ميس حج بوايه

## لااله كے دا تعات

## مامون کی رومی علاقه میں مراجعت:

اس سال مامون دوبارہ رومی علاقہ میں مراجعت فرماہوئے اس مراجعت کی وجہ بیبیان کی گئی ہے کہ ان کو معلوم ہوا کہ بادشاہ روم نے طرسوس اور مصیصہ کے سولہ سوآ دمیوں کو قل کر دیا ہے اس اطلاع پر دہ اپنے مشتقر سے چلے اور دوشنبہ کے دن جب کہ اس سال کے ماہ جمادی الاولی کے فتم ہونے میں گیارہ راتیں باقی تھیں رومی علاقے میں داخل ہو گئے اور پھر فصف شعبان تک و ہیں سال کے ماہ جمادی الاولی کے فتم ہونے میں گیارہ راتیں باقی تھیں رومی علاقے میں داخل ہو گئے اور پھر فصف شعبان تک و ہیں سال ہے دیں۔

## مامون کی مراجعت کے متعلق دوسری روایت:

اس مراجعت کی وجہ یہ بیان کی گئی ہے کہ تو قیل بن منجائیل نے ان کوایک خط لکھا تھا اور اس کی ابتدا اپنے نام سے کی تھی' مامون نے اسے پڑھا تک نہیں اور روم چل دیئے اذنہ میں تو قبل کے سفراان کی خدمت میں حاضر ہوئے تیراس نے پانچ سومسلمان قیدی ان کو بھیجے تھے۔

## محاصره أنطبيغوا:

روی علاقے میں داخل ہوکر انھوں نے انطیغو اکا محاصر ہ کرلیا گر قلعہ والے سلح کر کے ان کی خدمت میں حاضر ہوئے اب وہ ہر قلہ آئے یہاں کے باشند ہے بھی صلح کر کے ان کے پاس آگے انھوں نے اپنے بھائی ابواتحق کو آگے بھیجا انھوں نے تمیں قلع اور ایک فلم آئے کی بامون نے بیلی بن اکٹم کو طوانیہ سے جہاد کے لیے بھیجا اس نے روٹی علاقے یں خوب قبل و غارت گری کی آگ فلہ کا کو ٹھا فتح کیا بامون نے بیلی بن اکٹم کو طوانیہ سے جہاد کے لیے بھیجا اس نے روٹی علاقے یں خوب قبل و غارت گری کی آگائی اور غلام ولونڈی حاصل کر کے خلیفہ کے بڑاؤ میں واپس آیا اس کے بعد مامون کیسوم روانہ ہوئے اور وہاں دویا تین دن قیام کر کے دمشق کوروانہ ہوئے۔

### عبدوس الفهري كي بغاوت:

اس سال عبدوس الفہری نے بغاوت کر دی اور ابوا تحق کے عاملوں پر اچا نک دھاوا کر کے ان میں ہے بعض کوتل کر دیا ہیہ شعبان کا واقعہ ہے مامون بدھ کے دن جب کہ ماہ ذی الحجہ کے تتم ہونے میں چود ہ را تیں باقی تھیں دشق سے مصرروانہ ہوئے۔ نماز کے بعد تکبیر کہنے کا تھکم:

اس سال افشین برقہ سے بلیٹ آیا اورمصر میں گھہر گیا اس سال نے ایخق بن ابرا جیم کو بغداد بھیجا کہ وہ نوج کو حکم دے کہ نماز بعد تکبیر کہا کریں چنانچے سب سے پہلے جمعہ کے دن جب کہ اس سال کے رمضان کے نتم ہونے چودہ راتیں رہ گئیں تھیں نماز کے بعد شہراور رصافہ کی معجد میں حسب الحکم تکبیر کہی گئی اس کی صورت بیٹھی کہ نماز کے بعد نوراً نے کھڑے ہوکر تیں مرتبہ تکبیر کہی اس کے بعد پھر فرض نما ز کے بعد تکبیر ہونے گئی۔ على بن ہشام كى املاك كى تبطى:

اس سال مامون علی بن ہشام ہے ناراض ہو گئے انھوں نے مجیف بن غبنسہ اور احمد بن ہشام کواس کے پاس بھیجا اوران کو حکم دیا کهاس کی تمام املاک ضبط کرلیس <sub>-</sub>

#### متفرق دا قعات:

اس سال ماہ جمادی الاوّل میں ام جعفر نے بغداد میں انقال کیا اس سال غسان بن عباد سندھ ہے واپس آیا بشرین داؤ د المهلمی اطاعت قبول کر کےاس کی امان میں آ گیا تھا غسان نے سند کی حالت درست کر دی اورعمران بن موسیٰ اسر مکی کووہاں کا عامل مقرر کردیا تھا غسان مامون کے پاس ملیث آیا۔

### امير مج عبدالله بن عبيدالله:

بعض راو بوں کے بیان کے مطابق اس سال سلیمان بن عبدالله بن سلیمان بن علی بن عبدالله بن عباس ب<del>ن ین</del> کی امارت میں جج ہوااوربعض دوسر بےراویوں کے بیان کےمطابق اس سال عبداللہ بن عبیداللہ بن العباس بن محمد بن علی بن عبداللہ بن عباس ب<del>ل 🖫</del> کی امارت میں جس کو مامون نے یمن اور ہراس شہر کا جہان وہ یمن پینچنے تک اثنار بےرہ میں داخل ہواوا کی مقرر کیا تھا حج ہوا بید دشق ہے چل کر بغداد آیا یہاں اس نے عیدالفطر کی ٹماز پڑ ھائی اور پھروہ بغداد ہے کیم ذی قعدہ دوشنبہ کے دن روانہ ہوااوراس کی امارت میں سال سب نے حج کیا۔

# <u> کا اچے کے واقعات</u>

# علاقه بها کی شخیر:

اس سال مصر کے علاقہ بیا میں افشین کو فتح حاصل ہوئی وہاں کے باشندوں نے مامون کے علم پراینے آپ کو افشین کے حوالے کر دیااس مضمون کا ایک عہد نامہ بڑھ کران کو سنا دیا گیاافشین نے اس مقام کورنیج الآخر کی آخری تاریخوں میں فتح کیا۔ عبدوس الفهري كونل:

اس سال ماہ محرم میں مامون مصرآ نے عبدوس الفہری ان کے سامنے پیش کیا گیا مامون نے اس کی گرون مار دی اس کے بعد وه شام بلیٹ گئے۔

# على بن بشام اورحسين بن بشام كاقل:

اس سال انھوں نے جمادی الا ولی میں ہشام کے بیٹے علی اور حسین کواذ نہ میں قبل کر دیا مامون نے علی کو جبال کا والی مقرر کیا تھا ان کومعلوم ہوا کہ و واپنی رعایا پرمظالم کرتا ہے اس نے بہت سوں کوتل کر دیا اورلو گوں کے مال کوغصب کرلیا ہے انھوں نے عجیف کو اس کے پاس جھیجاعلی جا بتا تھا کہ اے اچا تک قبل کر کے با بک کے پاس چلا جائے مگرخود مجیف کا اس پر قابو چل کیا اورو واسے مامون

علی کے سرکی تشہیر:

ہ مون نے ملی کے سرئو بغداد اور خراسان بھیج دیا جہاں وہ سب میں گشت کرایا گیا۔ وہاں سے پھروہ سر شام اور جزیرے کے ایک ایک ضعف میں پھرایا گیا ذی الحجہ میں دشق لایا گیا پھرا ہے مصر ملے گئے اور وہاں گشت کے بعدا سے سمندر میں ڈال دیا گیا۔ علی کے سرکے ساتھ مامون کا رقعہ:

علی گوتل کر کے مامون نے تھم دیا کہ ایک رقعہ لکھ کر اس کے سر پر باندھ دیا جائے تا کہ سب لوگ اسے پڑھ لیس اس کامضمون

برتفا

''اابعد! امير المومنين نے اميں معزول كے عبد ميں دوسر فراسانيوں كے ساتھ على بن بشام كو بھی اپنی الدادو حمايت حق كے ليے وعوت دی چنا نچاس نے بھی دوسروں كے ساتھ سب سے پہلے ان كی وعوت پر بسيک كہا اور ان كے تق كے ليے اعانت كا اور اپوراحق اعانت اوا كيا اس بنا پر امير المومنين نے بھی اس كے خدمات كو بميشہ پيش نظر ركو كراس كے سر دركر ميں گو وہ مات كو بميشہ پيش نظر ركو كراس كے سر دركر ميں گو وہ اس كے عبر دكر ميں گو وہ اپنے اختیارات كے ممل پذركر كرانے ميں اور اپنی نہيت كو پاک وصاف ركھنے ميں اللہ سے ذرتا رہے گا اس كی اطاعت كر كا اور امير المومنين نے اس پر احسان كيا كہ اسے ئی اہم خدمات پر سرفر از كيا اس بروى بروى رقييں صلے اور انعام ميں ديں جس كی مقدار پانچ كر و در در ہم سے زيا دہ ہے گر باو جود اس كے پھر بھی اس نے امانت ميں خیانت كى ميں ديں جس كی مقدار پانچ كر و در در ہم سے زيا دہ ہے گر باو جود اس كے پھر بھی اس نے امانت ميں خیانت كى ميں المير المومنين اس سے اپنے تعلقات منقطع كر ليے اور اسے اپنے سے دور كر ديا مگر پھر انہوں نے اس كی لغزش معاف كر دى اور اسے اس شرطوع ہد پر كہ اب وہ پھر اس سابق المداور اس كے ليے دى اور اسے اس شرطوع ہد پر كہ اب وہ پھر اس مرتب وہ پھر حسب سابق المداور اس كے ليے كو والی مقرر كر ديا تا كہ دشمنان خدا خرميہ جماعت سے بر مر پر پيار ہو گر اس مرتب وہ پھر حسب سابق المداور اس كے ليے مل كرنے كے بجائے دينار دور ہم كو تجم كرنے لگا سے نے اپنے طرز سیاست كوح اب كرليار عايا پر ظلم كيا اور بلا وجہ ہو گول كيا۔

امیر المومنین نے عجیف بن عنبیہ کواس کے پاس بھیجا تا کہ وہ خوداس کے حالات دیکھ کرا سے تلانی مافات کی دعوت دے مگران اس نے عجیف کوامیر المومنین کی ذات کے ساتھ مگران اس نے عجیف کوامیر المومنین کی ذات کے ساتھ اس کی مخلصانہ عقیدت مندی کی وجہ سے قوت عطافر مائی اوراس نے علی کے قاتلانہ حملہ سے اپنے کو بچالی ورندا گروہ اس کے مخلصانہ عقیدت مندی کی وجہ سے قوت عطافر مائی اوراس نے علی کے قاتلانہ حملہ سے اپنے کو بچالی ورندا گروہ اس کے قبل کرنے میں کامیاب ہوجاتا تو یہ سلطنت کے لیے نا قابل تلافی نقصان اور مصرت کا باعث ہوتا مگر جس کام کا ارادہ التدکر تاہے وہ بہر حال یورا ہوتا ہے مجیف نے اسے پکڑلیا۔

جب امیر المومنین نے اللہ کے علم کوعلی پر نافذ کر دیا تو انھوں نے اس بات کو مناسب نہیں سمجھا کہ اس کے جرم کا مواخذہ ا اس کی اولا دیے بھی کریں اس وجہ سے انھوں نے عکم دے دیا کہ جو وظا کف اور معاش علی کی حیات میں اس کی او ا دیا اعز اکوماتی تھی وہ بدستور اس کے بھی جاری رہے اگر ملی بن ہشام نے مجیف پر قا تلانہ مملہ نہ کیا بوتا تو اس کے پیس اتنی فوج تھی کہ اس کی قوت وشوکت بھی میسلی بن منصور اور اس جیسے دوسرے خائن باغیوں کی بوقی۔والسلام''۔

ي صر ه لولو ة :

اس سال مامون سلطنت روم میں داخل ہوئے اور سودن تک اولوق محاصرہ کر کے بجیف کو وہاں جھوڑ کرخو و چلے گئے۔ اس مقام کے باشندوں نے بجیف کو دھوکہ دے کر قید کرلیا۔ بیآ ٹھر روز تک قید میں رہا پھر انھوں نے اسے قید سے رہائی دی اب خودتو فیل بولوق آیا اور اس نے بجیف کا محاصرہ کرلیا مامون نے اپنی فو جیس اس کے مقابلے پر روانہ کیس مگر تو فیل ان کے وہاں تک پہنچنے ہے قبل بی لولوق ہے کو چی کر گیا اور اس کے باشندے امان لے کر عجیف کے مطبع ہوگے۔

تو فیل شاہ روم کا خط مامون کے نام:

اس سال روم کے بادشاہ تو فیل نے مامون کوسلے کے لیے ایک خطانکھااوراس کی ابتداء اپنے نام سے کی تو فیل کا وزیراس اہم خطکو لے کرجس میں اس نے صلح کی درخواست اور فدید کا قرار کیا تھا مامون کی خدمت میں حاضر ہوا تو فیل کا خط ہے ہے:

'' اما بعد! دو محقیف افتحاص کا اپنے اپنے حصہ پر اکتفا کر نااس جھڑے سے اچھا ہے جس کا بتیجہ عزر ہوتمبارے لیے بیک طرح زیبا نہیں کہتم دوسرے کے حصے کو اپنے حصے میں شامل کرنے کا دعوی کرو۔ اور تم ایسا کر بھی نہیں سکتے اس کوخود جانے ہو بتانے کی ضرورت نہیں میں تم کوسلے کی دعوت دیتا ہوں کیونکہ میں امن وصلے کو پیند کرتا ہوں تا کہ لڑائی ختم ہو جائے اور ہم دونوں ایک دوسرے کے ممدو معاون ہوں۔ اس کے علاوہ اور بھی فو انکد اس سے تم کو حصل ہوں گے تجارت کھل جائے گی قیدی رہا کردیئے جائیں گے رائے اور علاقے مامون ہوجا نمیں گے اگرتم میری اس دعوت کورد کر ووتو میں بحفاظت ہوش دواس بغیر کی مبالغ کے تم کو آگاہ کرتا ہوں کہ میں خود پھرتمہارے مقابلہ پر پوری تیاری کے سرتھ رسالہ و پیدل کو لے کردریا کی طرح امنڈ آؤں گاہ کرتا ہوں کہ میں خود پھرتمہارے مقابلہ پر پوری تیاری کے سرتھ رسالہ و پیدل کو لے کردریا کی طرح امنڈ آؤں گاہ کرتا ہوں کہ میں خود پھرتمہارے مقابلہ پر پوری تیاری کے سرتھ رسالہ و پیدل کو لے کردریا کی طرح امنڈ آؤں گاہ کرتا ہوں کہ میں خود پھرتمہارے مقابلہ پر پوری تیاری کے سرتھ رسالہ و پیدل کو لے کردریا کی طرح امنڈ آؤں گاہ کرتا ہوں کہ میں خود پھرتمہارے مقابلہ ہیں جورت میں نے پہلے ہی معذرت

# مامون كاتو فيل شاه روم كوجواب:

مامون نے اسے لکھا:

"ابعد! مجھے تہہارا وہ خط ملاجس میں تم نے آشی اور مصالحت کی درخواست کی ہے اور اس میں نرم وگر مہجہ کو گذشہ کر دیا ہے اور تجارت نے کھل جائے فوائد کے حصول قیدیوں کی رہائی اور کشت وخون کی بندش کی لانچ دلائی ہے اگر میں خود امن وصلح کا ہویاں اورخواہاں نہ ہوتا تو تمہارے اس خط کا جواب ایسے بہادر ولیر اور صاحب بصیرت شہواروں سے دیتا جوتم کو تمہاری ہاؤں سے جدا کر دیے اور تمہارے آل کو اللہ کے ہاں قرب کا ذریعہ بناتے اور اللہ کی وہ تمہاری شوکت کے مقابلے میں نا بہت قدم رہتے پھر میں ان کی امداد میں کہ بھیجتا جس کی تعداد اور ساز وسامان میں کوئی و تا ہی نہ کرت ۔ واضح رہے کہ ہمارے مجاہم تمہارے مقابلہ میں موت کے زیادہ تشنہ وطالب میں حالانکہ تم ان کی چیرہ و دی کے خوف سے واضح رہے کہ ہمارے مجاہد تمہارے مقابلہ میں موت کے زیادہ تشنہ وطالب میں حالانکہ تم ان کی چیرہ و دی کے خوف سے بھاؤ ہو ہے ہواور بیاس لیے کہ اللہ تعالی نے مسلمان مجاہدین سے دونیکیوں کا سچاوعدہ کیا ہے فی الوقت غلب اور آخرت بھاؤ ہو ہو ہو اور بیاس لیے کہ اللہ تعالی نے مسلمان مجاہدین سے دونیکیوں کا سچاوعدہ کیا ہے فی الوقت غلب اور آخرت

میں بہتریں مقام۔

مگر پھر بھی میں نے مناسب سمجھا کہ پہلے تم کونفیحت کر دیکھوں تا کہ اللہ کے نز دیک تمہارے مقابلہ میں ججت قائم ہو جائے کہ اب میں تم کواور تمہارے ساتھیوں کو وحدانیت اور شریعت صنیفیہ کی دعوت دیتا ہوں کہ تم اسے قبول کروا گرا سے قبول نہیں کرتے تو فعہ میہ منظور کروتا کہ پھر ہم پر تمہارا ذمہ قائم ہوجائے اور تم سے کوئی تعرض نہ کیا جائے اور اگر تم اسے بھی نہ مانو گے تو یقین جانو کہ ہمارے برق دم شہوار بجائے زبانی باتوں کے خود اپنالو ہاتم سے منوالیس گے۔والسلام علی من

اس سال مامون سلغوس سے آئے اس سال علی بن عیسلی اتھی نے جعفر بن داؤ داتھی کوگرفتار کر کے بھیجا ابوا بحق بن الرشید نے اس کی گردن ماردی۔

## امير ج سليمان بن عبدالله:

اس سال سلیمان بن عبدالله بن سلیمان بن علی کی امارت میں حج ہوا۔

## ۸۱۲<u>ه</u> کے دا تعات

اس سال مامون سلغوس سے رقبہ آئے اور یہاں انھوں نے ابن الداری کوتل کیا اس سال انھوں نے رافقہ کے تخلیہ کا تھم دیا تھا کہان کے خدوشتم و ہاں فروکش ہوں اس تھم سے رافقہ کے باشندوں کو بہت تکلیف ہوئی جس کا انہوں نے اظہار کیا مامون نے پھر ان کومعاف کر دیا۔

# طوانه کی تغییر:

اس سال مامون نے اپنے بیٹے عباس کوروم کے علاقے میں بھیجا اور تھم دیا کہ طوانہ ہیں فروکش ہواور اس کی تغییر کرے اس کام کے لیے انھوں نے پہلے ہی معماروں اور بیگاریوں کو وہاں بھیج دیا تھا سب سے پہلے عباس نے اس کی تغییر شروع کی ایک میل مربع اسے بنایا۔ تین فرسنگ طویل فصیل بنائی اس کے چار دروازے قائم کیے اور ہر دروازے پر ایک ایک قلعہ تغییر کیا مامون نے اپنے بیٹے عباس کواس کام کے لیے کم جمادی میں بھیجا تھا۔

### جبري فوج ڪي طلي:

مامون نے اپنے بھائی ابوالیخق بن الرشید کولکھا کہ میں نے دمشق محص 'اردن اورفلسطین کی فوج پر جاز بزار نفر عائد کے بیں۔ ان میں سوار کوسودرہم اور پیادے کو چالیس درہم ماہا نہ دیئے جائیں اٹھوں نے مصر سے بھی جراً فوج طلب کی تھی جو جری فوج انہوں نے تفسر بن اور جزیرے پرعائد کی تھی اس کے متعلق انحق بن ابراہیم کو انہوں نے قسر بن اور جزیرے پرعائد کی تھی اس کے متعلق انحق بن ابراہیم کو احکام بھیج دیئے۔ ان کی تعداد دو ہزارتھی ان میں سے چھو ہاں سے چل کرطوانہ آگئے اور وہ بھی عباس کے ہمراہ وہیں فروش ہوئے۔ مامون کا ایکن بن ابراہیم کے نام خط:

اس سال مامون نے ایکن بن ابراہیم کو قاضوں اور محدثین کے امتحان کے لیے حکم بھیجا اور لکھا کہ ان کی جماعت کو ہمارے

پی س رقبہ بھیجا جائے ذیل میں وہ پہلا خط نقل کیا جاتا ہے جواس معاملہ کے متعلق مامون نے لکھا تھا:

''ا مابعد! مسلمانوں کے ائمہ اور خلفاء پر اللہ کا بیت ہے کہ وہ اس دین کی اقامت میں جے اللہ نے ان کی حفظت میں دی ہے اور ان مواریث نبوت کے قیام میں جن کا اللہ نے ان کو وارث بنایا ہے اور اس علم کے اظہار کے لیے جوان کو دو بیت ہوا ہے اور رعایا میں حق وصدافت کے ساتھ عمل کرنے اور ان کو اللہ کی طاعت پر آمادہ کرنے کے لیے اجتہاد سے کام لیس امیر المونین اللہ سے درخواست کرتے ہیں کہ وہ ان کے فرائض کی بجا آور کی میں اپنی رحمت سے ان کو قوفی اور عزم صحیح عطافر مائے۔

امیر المومنین کو معلوم ہوا ہے کہ عوام الناس کا ایک بڑا گروہ جے نہ مجھ ہے نہ عقل ہے نہ ان کو ہدایت پہنچی ہے اور نہ ملم کی روشنی اور نہ بر بان سے وہ مستفید ہوتے ہیں تمام اطراف وا کناف میں اللہ سے بالکل ناواقف ہیں انصیں اس کی پچے خبر نہیں نہ وہ اس کے دین کی حقیقت سے واقف ہیں نہ تو حیداور ایمان کو جانے ہیں۔ اس کی کھلی ہوئی نشانیوں سے بے خبر اور اس کی بدیمی راستے سے ناواقف ہیں وہ اللہ کواس کی قدر کے مطابق اندازہ کرنے سے اور اس کی اصلی معرفت سے قاصر ہیں اپنی کم عقلی کوتا ہی اور پوری طرح تفکر نہ کرنے کی وجہ سے وہ اللہ اور اس کی مخلوق میں فرق نہیں کر سکتے اس وجہ تاموں نے اللہ اور اس کے نازل کردہ قرآن کو مساوی قرار دیا ہے۔ اور بغیر سوچ سمجھ سب نے بولا تفاق اس بات کا دعویٰ کیا ہے کہ قرآن قدیم ہے اول ہے نہ اللہ نے اسے بیدا کیا ہے نہ اسے ایجاد کیا ہے۔

اس کے علاوہ ان لوگوں نے باطل کو اپنا شعار قرار دے کرلوگوں کو اپنے مسلک کی دعوت دی اور دعویٰ یہ کیا کہ وہ مست کے پیرو ہیں حالا نکہ کلام اللہ کی ہرفعل میں قرون اولی کے قصص بیان کیے گئے ہیں جن کے پڑھنے ہے ان کے مسلک کا بطلان ہوجاتے ہیں اور ان کے دعویٰ کی تکذیب ہوتی ہے گر پھر بھی بیلوگ ظاہر کرتے ہیں کہ صرف وہ اہل حق پیروان مذہب اور اہل جماعت ہیں ان کے سواسب اہل کفرو باطل اور فرقے والے ہیں۔عرصہ تک لوگوں کو اس خیال کی تعلیم دسینے کا بیاثر ہوا ہے کہ جہلا ان کے دھو کے میں آگئے یہاں تک کہ ایسے لوگ بھی جوجھوٹے مشقی متقی ہیں غیر اللہ کے سامنے جھکنے والے اور ہم رائے اس لیے ہوگئے ہیں کہ اس منے جھکنے والے اور نیر دین میں متعصب واقع ہوئے شھان کے ہم خیال اور ہم رائے اس لیے ہوگئے ہیں کہ اس ملے جھکنے والے اور نیر دین میں متعصب واقع ہوئے تھان کے ہم خیال اور ہم رائے اس لیے ہوگئے ہیں کہ اس ملرح اس جماعت میں ان کی خاص عزت وحرمت ہوگی ان کوریاست اور عدالت مل جائے گی۔

اس لیے انھوں نے اس کے باطل کے لیے اللہ حق کوچھوڑ دیا اور اللہ کوچھوڑ کر صلالت میں جا شریک ہوئے ان کے

ظاہری تزکیداور تو زع کی وجہ ہے ان کی شہادت کولوگوں نے مان لیا اور اب ان کے ذریعے ہے تاب اللہ کے احکام ن فذہو نے یہ افزہو نے گئے۔ حالا نکہ نہ ان کا ایمان ورست ہے اور نہ نسب ان کی نتیس فاسدان کا یقین مجروح ان کی غرض و غیت بھی بہی تھی کہ اس دھوکہ ہے ایک فتنہ وفسا و پیدا کر دیا جائے انھوں نے اپنے مولی رب پرافتر ااور بہتان مائد کیا ہے حالا نکہ کام پاک میں ان سے عہدواثق لیا گیا ہے کہ وہ اللہ کے مقابلہ میں صرف حق بات بیان کریں کے مگر انھوں نے اس تعلیم کومٹا دیا انھیں کے لیے اللہ تعالیٰ کلام یاک میں فرما تا ہے:

﴿ وَاَصَمَّهُمُ اللَّهُ وَ اَعُمٰى أَبْصَارَهُمُ اَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرُانَ اَمُ عَلَى قُلُوبِ اَقْفَالُهَا ﴾ " " الله في الله و العامل كردياوه كيول قرآن بي تدريبيس كرتے؟ كيا قلوب برقفل برت بوئے بن " -

امیر المومنین نے محسوں کیا کہ بیلوگ امت کے لیے شراور صلالت کی جڑ ہیں انھوں نے تو حید اور ایمان میں قطع برید کر دی ہے بیہ جاہل اور جھوٹے ہیں شیطان ان کی زبان سے بول رہا ہے ان کی صداقت وشہادت متروک اور مردو دہونے کے قابل ہے ان کے کسی قول وعمل پر اس لیے اعتاد نہیں کیا جاسکتا۔ کیمل یقین کے بعد ہے اور یقین اس وقت تک بو نہیں سکتا جب تک کہ کوئی حقیقت اسلام سے پوری واقفیت ندر کھتا ہواور تو حید کا سچا مانے والا نہ ہواور جوان حقائق سے اند ھاہے وہ اسے عمل اور شہادت میں اور بھی زیادہ اند ھا اور گر اہ ہوگا۔

بہٰذا جوتمہارے ہاں قاضی ہوں ان کو بلا کر ہمارا بیہ خطسنا دوان کے عقائد کا امتحان لواور دریا فت کرو کہ آیا وہ قرآن کو اللہ کی پیدا کر دہ شے ہمجھتے ہیں یا کیا؟ اور بیہ بتا دو کہ جس شخص کا ایمان اور تو حید ہے متعلق اس کا اعتقاد پکا اور سچا نہ ہوگا امیر الموشین آیندہ اس سے کوئی خدمت ملی نہ لیں گے اگروہ خلق قرآن کو تتلیم کریں تو بہت اچھا ہے اور پھرتم ان کو تھم دینا کہ وہ علی روس الا شہادا پے عقید ہے کو بیان کر دیں اور جواس بات کو تتلیم نہ کرے کہ قرآن مخلوق اور محدث ہے اس کی شہاوت ترک کر دی جائے اس کے علاوہ تم اپنے علاقے کے تمام قاضیوں سے اس مسئلہ کے متعبق استعفار کرواور ان کو ہمارا تھم پہنچا دو اور ان کے حال کی نگرانی رکھوتا کہ جب تک وہ اپنے دین وایمان میں کے اور سپے نہ ثابت ہوں وہ احکام اللی کونا فذ نہ کرنے یا ئیں میرے اس تھم کا جواثر ہواس سے تم مجھے اطلاع دینا''۔

بيخط رئيج الاوّل ٢١٨ ه مي لكها كيا:

## خلق قرآن کے متعلق سات اشخاص کا اقرار:

بامون نے آخق بن ابراہیم کولکھا: ان سات اشخاص محمد بن سعد کا تب الواقد ک ابوسلم ستملی کیزید بن بارون کی بن معین زبیر حزب الوخیشه و آخق بن ابراہیم کولکھا: ان سات اشخاص محمد بن الدور قی کو جمارے پاس بھیج دو ۔ آخق نے ان کو بھیج دیو مامون نے خلق قرآن کوان ہے دریافت کیا۔ ان سب نے اس بات کو تسلیم کیا کہ قرآن مخلوق ہے مامون ان کومد بنة السلام بھیج دیواب آخل بن ابراہیم نے ان لوگوں کو اپنے ہاں طلب کر کے تمام فقہا اور محمد ثین کے روبروان کا عقیدہ بیان کیا اس وقت بھی ان سب نے قرآن کے مخلوق ہونے کا اس طرح اقرار کیا جس طرح کہ وہ مامون کے سامنے کرآئے تھے آخق نے ان کو جھوڑ دیواس نے ہیکا رروائی

مامون کے حکم سے کی تھی۔

## خلق قرآن کے متعلق مامون کا آگی بن ابراہیم کے نام خط:

اس کے بعد مامون نے اتحق بن ابراہیم کوحسب ذیل خط لکھا:

''ابعد!ابقد نے جن لوگوں کواپنی زمین میں اپنا خلیفہ مقرر کیا ہے اور ان امینوں پر جن کواس نے اپنے بندوں کے لیے اختیار کیا ہے تا کہ وہ اس کے دین کوقائم کریں اور جن لوگوں پر اس نے اپنی مخلوق کی نگرانی عائد کی ہے اپنے احکام اور تو انہیں کا نفر ذاور اپنی مخلوق میں اپنے عدل کو برو نے کارلانے کا فرض عطا کیا ہے ان پر القد کا بیت ہے کہ وہ پوری طرح اس کا حق ادا کریں اپنے فرائض کی بجا آوری میں اس سے خلوص بر تیں اور اس علم اور معرفت کی وجہ سے جوالقد نے ان کو دیا ہے لوگوں کوت پر چلائیں جو اس سے بعث کی جائے یا بچھڑ جائے اسے راہ راست بتا کیں اپنی رعایا کونجات کی راہیں بتا کمیں ان کواصول اور حدود ایمان سے جھا کئیں اور وہ راست بتا کیں جو اس کے ذریعہ سے دہ کو خلرہ کئیں جو امور دینی پوشیدہ اور مشتہ ہوں ان کوصاف کریں تا کہ شک جا تار ہے اور دلیل کی روشن سب کے لیے واضح بوجائے۔

یہ کا م ان کوخود ہی انجام دینا چاہیے کیونکہ بیضد مت تمام خد مات کی جامع ہاں میں رعایا کے فوائد دینی و دنیاوی مشتمل ہیں اور وہ ان باتوں کواپی رعایا کو یا د دلائیں جن کے متعلق اللہ نے ان سے اپنی خلافت کا منصب عظمی دیتے وقت یہ تو قع کی ہے کہ وہ اپنے پیش رووں کی طرح بدستور اس خدمت کو انجام دیں گے اس بات میں امیر المومنین صرف اللہ واحد ہے تو فیت کی درخواست کرتے ہیں اور وہی ان کے لیے بالکل کافی وافی ہے۔

قرآن کے متعلق جوعقیدہ پیدا ہوا ہے اس پر بہت غور و فکر کرنے کے بعدا میرالمومین کو یہ بات عیا فا نظر آرای ہے کہ یہ ایک بہت بڑا خطرہ ہے جس کا دین اسلام اور سلما نوں پر نہایت معظر ہوگا۔ کیونکہ قرآن کو اللہ نے جارے لیے امام بنایا ہے اور یہی رسول اللہ مکھڑا کا جمارے لیے اشر باقی ہے۔ یہ بات بہت ہوگوں پر مشتبہ ہوگئی ہے یہاں تک کہ عقلوں نے بید بات بہت ہوگوں پر مشتبہ ہوگئی ہے یہاں تک کہ عقلوں نے بید بات بہت کے مقابلہ میں نمایاں طور پر علیحدہ اور منفر دہ کیونکہ اس نے صرف اپنی حکمت اور قدرت سے بغیر کسی ابتداء اور تقدم کے مقابلہ میں نمایاں طور پر علیحدہ اور منفر دہ کیونکہ اس نے صرف اپنی حکمت اور قدرت سے بغیر کسی ابتداء اور تقدم کے ہر شے کوفتی اور مادے ہے جس کا خلق اور محدث خود اللہ ہے اس پر تو خود قرآن ن ناطق اور دال ہے اور اس نے ہمیشہ کے لیے اس باب میں جینے اختلافات تھاں کومٹ یا ہے۔ معلوم ہوتا ہے خلق قرآن کے مسلم میں ان مدعوں نے نصار کی کی تقلید کی ہے کیونکہ نصار کی مدی بین کہ چونکہ حضرت معلوم ہوتا ہے خلق قرآن عرق بیں حالا نکہ اس کے برخلاف اللہ تعالی فرماتا ہے اِنَّا جَعَلَدُ اللَّهُ اَلَّ اللَّهُ اِللہُ اللّٰ 
الله ألفُرُانَ مَّجِيدٌ فِي لَوْجٍ مَّحُفُوظِ يهال بتايا كيا ب كداوح قرآن كواحاط كيه موت اورمحيط مخلوق موتا بهذا قرآن بى مخلوق موا-

الدت کی رسول الد کھھ اس ان اللہ کھی اللہ کنی اللہ کنی اللہ کنی اللہ کنی اللہ کا کا اللہ کا کا کا اللہ کا کا کا کا ا

امیر المومنین خوب جانبے ہیں کہ جولوگ اس عقیدے کے قائل ہیں وہ دین ایمان اور یقین سے بالکل بے بہرہ ہیں اور ایسے لوگوں کے لیے وہ اس بات کو جائز نہیں رکھتے کہ ان کی اب امانت عدالت یا شہادت اور تول اور حکایت پراعتا دکیا جاسکے وہ اس قابل نہیں رہے کہ ان سے رعایا کی کوئی بھی سرکاری خدمت کی جائے اگر چہ ان میں سے بعض بہت ہی نیک چلن ہیں گرفر و ع سے کیا ہوتا ہے اصل تو عقائد ہیں ان کی بھاائی اور برائی پر مدح و ذم ہوتی ہے جو شخص کہ اصل اس کے اس کا ایمان اور برائی پر مدح و ذم ہوتی ہے جو شخص کہ اصل اصول ایمان اور تو حید سے کما حقد واقفائه ہواور احکام واصول سے بدرجہ اولی جائل ہوگا۔

تم میرے اس خط کوجعفر بن عیسی اور قاضی عبدالرحل بن آخق کوسنا دواور دریافت کرو کہ قرآن کے متعلق ان کا عقیدہ کیا ہے؟ اور یہ کہہد دو کہ جس شخص کی تو حیداور ایمان پر ہمیں بجروسہ نہ ہوگا ہم اس ہے کوئی سرکاری خدمت نہیں لیس گے اور کسی شخص کا عقیدہ نو جداس وقت تک درست نہیں جب تک کہ وہ قرآن کے مخلوق ہونے کا قائل نہ ہوا گروہ ہمارے بات مان لیس تو ان کو تھم دو کہ فصل خصومات کے وقت جب لوگ اپنے دعووں کے ثبوت میں شہادت پیش کریں تو ان سے پہلے اس عقید سے کو دریافت کر لیا کریں جو کوئی خلق قرآن کو نہ مان ہواس کی شہادت تا مقبول مجھی جائے اور اس کی بات پر قطعی وہ دونوں فیصلہ نہ دیں اگر چہ وہ کیسا ہی نیک معاش معقول اور متق آدئی ہوتمہار ہے تھت کے علاقے میں جس قدر قاضی ہوں ان سب کو یہی ہوایت کر دی جائے اور اس کے نتیج سے ہمیں مطلع کیا جائے''۔

# حكام وفقهاا ورمحد ثين كى طلى:

اس غرض کے لیے اتحق بن ابراہیم نے فقہاء حکام اور محدثین کی ایک جماعت کوطلب کیا اور ابوحسان الز ، دی ابشر بن الوہید الکندی علی بن ابی مقاعل میں خاتم 'ویال بن البیثم' سجاد ہ' قوار بری 'احمد بن طنبل' قنیبہ 'سعد و بیالواسطی' علی بن الجعد' آخل بن البیشم' سجاد ہ' قوار بری 'احمد بن طنبل' قنیبہ 'سعد و بیالواسطی' علی بن الجعد' آخل بن ابی اسرائیل' ابن البرش' ابن علیہ الا کر' بیجی بن عبدالرحمٰن العمر کی اور عمر بن الخطاب رحمٰ القرضان اور ایک اور جماعت کو جس میں قاضی سے 'ابوالنصر التمار' ابولفر القطیعی' محمد بن حاتم بن میمول محمد بن نوع المصر وب' ابن انفرخان اور ایک اور جماعت کو جس میں النصر بن شمبل' ابن علی بن عاصم' ابوالعوام البرز ازی' ابن شجاع اور عبدالرحمٰن بن آخل شے اپنے پاس بلایا۔

### مسكة خلق قرآن كے متعلق استفسار:

دومرتبہ مامون کا خطائھیں پڑھ کرسنایا تا کہ وہ بھے لیں اس کے بعداس نے بشر بن الولید سے پوچھا کہ قرآن کے بارے میں

کیا کہتے ہواس نے کہا کہ میں نے ایک سے زیادہ مرتبہ اپنا خیال امیر الموشین سے بیان کر دیا ہے آئی نے کہا ہاں نیہ بات سے ہوگ مگر

اب تو امیر الموشین کے اس خط سے یہ معاملہ از سرنو زیر بحث آرہا ہے لہٰذااب بتاؤکیا کہتے ہواس نے کہا میں کہتا ہوں قرآن اللہ کا

کلام ہے ۔ آئی نے کہا میر اسوال بینہیں ہے بلکہ یہ بتاؤکہ قرآن مخلوق ہے یا کیا؟ اس نے کہا اللہ ہم شے کا خالق ہے آئی نے پوچھا تو

کیا قرآن شے ہے؟ اس نے کہا ہاں آئی نے کہا تو وہ مخلوق ہے خالق نہیں ہے آئی نے کہا میں بینہیں پوچھا' یہ بتاؤکہ آیا وہ مخلوق ہے اس نے کہا بس جو میں نے تم سے کہد دیا ہے اس پر میں اضافہ نہیں کرتا اور میں تو امیر الموشین کے سامنے عہد کر چکا ہوں کہ اس مسئلے میں اب گفتگو ہی نہیں گروں گا جو کہوں اس کے علاوہ میں اور پھی نہیں جا نتا۔

#### بشربن الوليد كاجواب:

۔ انتخان نے ایک رقعہ اٹھایا جواس کے سامنے رکھا ہوا تھا'اوراس کے مضمون کوسنا کر پوچھا کیاتم اس سے موافقت کرتے ہو کہ اللہ واحد یکتا کے علاوہ اور کوئی معبور نہیں نہاس سے پہلے پچھ تھا نہاس کے بعد پچھ ہے اس کی مخلوقات میں سے کوئی شے سی طرح بھی اللہ واحد میکتا ہے علاوہ اور کھی نہا ہوں اور میں تو ان لوگوں کو مارا کرتا تھا جواس اصولی عقیدے میں ذرا بھی کی کرتے ۔ اسمحق نے منتی ہے کہا ہو پچھاس نے کہا ہے لکھاد۔

#### على بن مقاتل كاجواب:

اس کے بعد آخق نے علی بن مقاتل ہے پوچھا۔تم کیا کہتے ہو۔اس نے کہا اس مسلہ کے متعلق میں اپنے خیال کو بار ہا امیر المومنین ہے بیان کر چکا ہوں اور وہی اب بھی کہتا ہوں۔آخق نے اس قعے کے جواب میں پوچھا اے تسلیم کرتے ہواس نے کہا اس کے باں پھر پوچھا تو قرآن مخلوق ہے؟ اس نے کہا قرآن اللہ کا کلام ہے اس نے کہا میں بینبیں پوچھا ہے کہا قرآن اللہ کا کلام ہے اور اگر امیر المومنین ہمیں کسی بات کا تھم ویتے ہیں تو ہم بسر وچٹم اے تسلیم کریں گے۔آخی نے مثنی ہے کہا اس کی گفتگو لکھ تو اب اس نے ذیال سے اس فتم کا سوال کیا۔جیسا کہ اس نے علی بن مقاتل ہے کیا تھا اور ذیال نے ویسا ہی جواب و سے دیا۔

ابوالحسن الزیادی کی رائے:

اس کے بعد آخق نے ابوالحن الزیادی سے پوچھاتم کیا کہتے ہو؟ اس نے کہا آپ جو جا ہیں پوچھیں اس نے وہ رقعہ پڑھ کر

سنایا اور دریافت کیا کہ کیاتم کواس سے اتفاق ہے؟ اس نے کہا ہاں میں اس کا اقر ارکرتا ہوں اس کے بعد یہ بھی کہ کہ جواس عقید کے کوئیس مانتا میر سے زویک وہ کافر ہے آخل نے کہا تو قرآن ہے اس نے کہا کہ قرآن اللہ کا کلام ہے اور اللہ ہرشے کا خال ہے اور کئیس مانتا میر سے کفوق ہے امیر الموشین ہمارے امام ہیں انہیں کی وجہ سے ریم المام ہی کو پہنچا ہے وہ جو پچھین بھے ہیں ہم نے اسے نہیں سنا اور جس قدران کو علم ہے اتنا ہمیں نہیں ۔ اللہ نے ہماری ہاگ ان کے پیرد کی ہے وہ جج اور نماز ہماری اور مت کرتے ہیں ہم اس نے مال کی ذکو ق لے جاکرو ہے ہیں اور ان کی معیت میں جہاد کرتے ہیں ان کی امامت کو برحق سیجھتے ہیں جو وہ تھم دیں گے ہم اس پر کار بند ہوں گے جس بات کی وہ ممانعت کردیں گے ہم اس سے رک جاکیں گا گرکسی بات کے لیے وہ ہمیں دعوت دیں گے ہم اس یہ لیک کہیں گے۔

اسحاق نے کہا پیسب سیح ہے مگر میہ بناؤ قرآن مخلوق ہے اس کے جواب میں ابوالحن نے پھروہی کہا جو پہلے کہہ چکا تھ اسحق نے کہا مگرامیر المونین کا توبیہ عقیدہ ہے ابوالحسن نے کہا ہوگا مگراس کا انھول نے حکم نہیں دیا۔اور نداس کی دعوت دی ہے ہاں اگرتم مجھ سے کہو کہ امیر المونین نے تم کو میے کم دیا ہے کہ میں بھی قرآن کے بارے میں بہی کہوں تو جبتم مجھے کم دو گے اس کے مطابق میں اپنے عقید ہے کا اظہار کر دوں گا۔ میں تم پر پورااعتا در کھتا ہوں کہتم صرف وہی کہو گے جس کا تم کو حکم دیا گیا ہے لہذا اگرتم مجھے کوئی ایسا تھم دیتے تو میں ضروراس کی بجاآوری کرتا اسحق نے کہا ہے شک مجھے اس متم کا کوئی حکم نہیں دیا گیا ہے کہ میں کوئی بات ان کی طرف ہے کہوں۔
سے کہوں۔

علی بن مقاتل نے کہاامیر المونین کا ذاتی خیال ایسا ہی ہے جیسا کہ صحابہ رسول اللہ عظیم کا ختلاف فرائض اور مواریث میں ہے مگر اس کا اقر ار دوسروں پر فرض نہیں کیا گیا ابوحسان نے کہا جو پچھ ہو میں تو ان کے ہر عکم کی بسر وچتم بجا آوری کے لیے تیار ہوں آپ مجھے عکم دیں میں حسب ممل کروں گا ایکن نے کہاامیر المونین نے مجھے میں منہیں دیا ہے کہ میں کسی بات کے قبول کرنے کا تم کو عکم دوں صرف اس کا حکم دیا ہے کہ میں تمہارا خیال دریافت کروں۔

اس کے بعد آخق نے احمد بن حنبل براتھ سے مخاطب ہو کر پوچھا کہ قرآن کے بارے کیا کہتے ہو؟ امام احمد بن حنبل براتھے سے استفسار:

انہوں نے کہااللہ کا کلام ہے ایکی نے پوچھاوہ گلوق ہے انہوں نے کہاوہ اللہ کا کلام ہے اور میں پچھنیں کہتا اب اس نے اس رفتے کے مضمون پران کی موافقت چاہی ۔ اوراس مقام پر پہنچا گئے۔ سن کے مشہونے ہوئے کہ فو السّمِنے الْبَصِیٰرُ ، اوراس جملہ پروہ فو موش ہوگئے کہ لایشب شسی ، من خلفہ فی معنی من المعانی و لاوحه من الوجوہ ، (اس کا کلوق میں سے کوئی شے کسی حیثیت سے اور کسی طرح بھی اس کے مشابہ نہیں ہے ) ابن البکاء الاصغر نے ان پراعتر اض کیا اور اکمق سے کہا کہ جناب والا ان کا بیہ عقیدہ ہے کہ اللہ کان سے سنتا اور آ کھ سے دیکھتا ہے اس نے احمہ بن طبل پرائیج سے پوچھا۔ سمیج وبصیر کے کیامعتی ہیں؟ انہوں نے کہا وہ ایس بی جسیا کہ عنی ہیں انھوں نے کہا میں نہیں جو نتا ہی وہ ایس ہی ہے جسیا کہ اس نے خود بیان کیا ہے اس نے کہا اس کے کیامعتی ہیں انھوں نے کہا میں نہیں جو نتا ہی وہ ایس بی حبیبا کہ اس نے خود ایس کیا ہے۔

اس کے بعدال نے فردا فردا سب سے بلا کروریافت کیاسب نے یہی جواب دیا کہ قرآن اللہ کلام ہے سوائے ان لوگوں

ے: قتیبہ عبیدائلہ بن الحسن' ابن علیتہ الا کبر' ابن البرکاء' عبدالمنعم بن ادریس' ابن بنت وجب بن المدیتۂ المنظفر بن مرجا' اورایک اور شخص کے جو بہت ہی ضعیف اور نابینا تھا' اورفقیہ بھی نہ تھا۔ نہ وہ کوئی ایسامشہورصا حب علم تھا' مگرکسی نہ کسی طرح و دبھی ان علاء کہ مجلس میں باریاب ہو گیا تھا اورا کی شخص جوحضرت عمر بن الخطاب رہی تھا' کی اولا دمیس تھا' اوررقہ کا قاضی تھا' ابن الاحر۔

ابن البكاء في يكها بكرة أن مجعول به كيونكه القد تعالى فرماتا ب: إنَّا جَعَنْنَاهُ قُرُانًا عَرَبِيًّا اور قرآن محدث به كيونكه الله تعالى فرماتا به من يأنيه لهم من ذكر من رَّبَهِ مَ مُحدَثِ الحق في است بوجها توجعول مخلوق بهاس في كهدى بال المحتق المحتول ا

جب وہ اس جماعت کا امتحان لے چکا اور ان سب کے اقوال قلمبند کر چکا تو ابن البکاء الاصغر نے بیتجویز پیش کی کہ ان دونوں قاضیوں کو جو کہ امام ہیں'آ پ تھم دیں کہ اس سکے پراپنے خیالات کا اظہار کریں۔اسخل نے اس سے کہا کہ بیوہ اشخاص ہیں جو ضرور امیر المومنین کے قول کو ثابت کریں گے اس نے کہا تو بہتر ہے کہ آپ ان دونوں کو تھم دیں کہ وہ اپنے خیالات ہم سے بیان کر دیں تا کہ ہم پھران کی دوسروں سے حکایت کردیں۔اسخل نے کہا اگر تم بھی ان کے رو بروشہادت دینے جاؤ گے تو تم کواس مسلے میں ان کے مقائد کا حال معلوم ہوجائے گا۔

فقہا ءومحد ثین اور حکام کے متعلق مامون کا ا<sup>ک</sup>ق کے نام خط<u>:</u>

اس مجلس سے فارغ ہوکر اسخت نے اس تمام جماعت کے فرداُ قو ال لکھ کر مامون کے پاس بھیج ویئے نو دن کے بعداس نے ان سب کودو ہارہ اس وقت طلب کیا جب کہ ان کے اربے میں اس کے خط کے جواب میں مامون کا خط اسے ل گیا۔ مامون کا وہ خط بیہے:

#### بسهوالله الزَّمْنِ الرَّحِيهُ وَ

امتحان لوخط کے آخر میں تم نے اپنے وہاں کے تمام نام اور اقوال لکھ دیئے ہیں۔ ہم تمہارے خط کے مضمون سے بوری طرح آگاہ ہوئے اس تمام کارروائی پرہم اللہ کاشکرادا کرتے ہیں اور اس سے درخواست کرتے ہیں کہ وہ اپنی رحمت اپنے بندے اور رسول اللہ کافیا پر نازل فرمائے اور ہماری بی تمنا ہے کہ اللہ اپنی اطاعت کی توفیق عط فرمائے اور اپنی رحمت سے سلامتی نیت کے ساتھ ہماری مدد کرے۔

جن لوگوں کے نام تم نے اپنے خط میں لکھے ہیں کہ ان سے تم نے اس سکے کو دریافت کیا اور ان کے بیازت لکھے ہیں کہ اس مح کو دریافت کیا اور ان کے بیازت لکھے ہیں کہ مغرور بشر بن الولید نے نفی تشبیبہ میں جو بچھ کہا ہے معرقر آن کے مخلوق ہونے پروہ خاموش ہو گیا اور اس کے متعلق گفتگو کرنے سے انکار کر دیا اور دعویٰ سے کیا کہ وہ امیر المومنین کے سامنے عہد کر چکا ہے تو اس کا بید دعویٰ بالکل غلط اور جھوٹ ہے اس مسلے یا کسی دوسر نے مسلے میں اس فتم کی گفتگو یا عہد اس کے اور امیر المومنین کے درمیان نہیں ہوا اور نہ کوئی مناظرہ ہوا اس کے سوا اس نے بار ہا ہمارے سامنے کلمہ اخلاص پر اسے اعتقاد کو بیان کیا ہے اور سے کہا ہے کہ قرآن گلوق ہے۔

اس کیے تم اسے بلاؤ اور جو پچھ ہم نے لکھا ہے اس کی اسے اطلاع دواور قرآن کے متعلق اس کا صاف صاف عقیدہ دریافت کرو۔اوراس سے قوبہ کراؤ کیونکہ ہم ہیں بچھتے ہیں کہ جوقرآن کے متعلق پچھاورعقیدہ رکھتا ہے وہ زا کفراور شرک ہے اس کیے اس عقیدے سے قوبہ کرانا ضروری ہے اگروہ تو بہ کرنے قوتم اس بات کا اعلان کر دینا اور چپوڑو ینا اگروہ اپنے اس عقیدے پراصرار کرلے اور قرآن کے مخلوق ہونے سے انکار کرے تو اس کے اس کفروالحاد کی پاداش میں تم اس کردن ماردینا اوراس کے سرکو ہمارے پاس بھیج دینا۔

یمی معاملہ ابراہیم بن المہدی کائے بشر کی طُرح تم اس کا بھی امتحان لو کیونکہ وہ بھی بشر کی طرح امیر الموننین کے بارے میں کہا کرتا ہے اور ہمیں معلوم ہے کہ وہ بالکل جھوٹا ہے لہٰذا اگر وہ قرآن کے مخلوق ہونے کوشلیم کرتا ہے تو تم اس کے عقیدے کا اعلان کرنا اور اسے چھوڑ دیتا ورنہ اسے بھی قبل کر کے اس کے سرکو ہمارے یاس بھیجے دینا۔

علی بن مقاتل سے کہنا کہ کیا تو نے امیر المومنین سے بیہ بات نہیں کھی کہ تو حرام کوحلال اور حلال کوحرام کر دیتا ہے اور کیا تو نے ہم سے قرآن کے متعلق وہمی عقیدہ اپنا بیاں نہیں کیا جوہم نے اس سے بیان کیا تھا اور اس بات کوسب ہی جانے میں ۔۔

ذیال بن الہیثم ہے کہنا کدابناء میں تو کھانا چرایا کرتا تھا اور مدینہ امیر الموثین ابوالعباس کی جوخدمت اس کے تفویض تھی کیاصرف وہ مشغلے اس کے لیے کافی نہ تھے جووہ اس اہم اصول مسئلے میں داخل دے رہا ہے اگر ایس ہی وہ اپنے اسلاف کے تش قدم پر چلنے والا ہوتا تو بھی ایمان کے بعد شرک میں نہ پڑتا۔

احمد بن بزیدالعوام سے جس نے قرآن کے متعلق جواب دینا مناسب نہیں سمجھا گر جب اس کوسز ا دی گئی تو وہ جواب دےگا۔اچھاا گروہ ایسانہ کرئے تو اس کا بھی کا م تمام کر دینا۔

احمد بن خنبل برائیے کے متعلق جو کچھتم نے لکھاہے ہم نے پڑھا۔اس سے کہددو کہ امیر المومنین اس کے تول کے مفہوم سے

پوری طرح آگاہ ہو گئے اس کواس مسکہ میں اس کاعقیدہ معلوم ہوا جواس کی جہالت پر دلالت کرتا ہے اور اس کاخمیازہ اسے اٹھانا پڑے۔

فضل بن ظالم ہے کہو کہ ایک سال ہے بھی کم مدت میں تو نے مصر میں جس قدر آخر کاری روپیہ ناجائز طریقے ہے کمایا ہے اس کی وجہ سے مختیے امیر المونین کا خوف نہیں آیا جواب میرمزید جرات کر رہا ہے۔ حالانکہ اس بات پر مطلب بن عبد اللہ سے تیرا جھٹڑ ابھی ہوا تھا۔ جو شخص ایسا چوراور بددیا نت ہواور دینارو درہم کا اس قدر طامع ہواس سے بیہ کچے بعید نہیں کہ وہ اپنا ایمان روپیداور نفع عاجل کی خاطر بھے ڈالے علاوہ بریں اس نے ملی بن ہشام ہے اپنا جوعقیدہ بیان کیا تھاوہ اس بے بالکل خلاف تھا جو وہ اب کہ رہا ہے لہٰ ذااس سے پوچھو کہ اس تبدیل خیال کی کیا وجہ ہے؟ نشاوہ اس کے اولاد میں ہے جس کے متعلق رسول اللہ میں شاہ سے پہلے اختلاف کیا

زیادی ہے کہو کہ کیونکہ نہ ہوتو اس کی اولا دہیں ہے جس کے متعلق رسول اللہ کھیجا کے حکم میں سب سے پہلے اختلاف کیا گیا تو ظاہر ہے کہ تو اپنے باپ کے مسلک پر چلے گا جوجھوٹا مد گی نسب تھا اس وجہ سے ابوحسان نے زیاد کا مولی بنیا قبول کیا اور کسی شخص نے بھی اس کی ولایت قبول نہیں کی بیان کیا گیا ہے کہ پیشخص ایک خاص وجہ سے زیاد سے منسوب کیا گیا تھا۔ جوشخص ابونصر التمار کے نام سے مشہور ہے اس سے کہدو کہ امیر المومنین کے نزدیک جیسا ذلیل اس کا کا روبار ہے ولی ہی اس کی عقل خفیف ورکیک ہے۔

نضل بن الفرخان سے کہنا کہ قرآن کے متعلق اس عقیدے کوتو نے اس لیے قبول کیا ہے کہ تو ان اما نتوں پر جوعبدالرحلن بن اسحق وغیرہ نے تیرے پاس رکھوائی ہیں ہفتم کرنا چا ہتا ہے اور اس لیے چا ہتا ہے کہ جن کی امانتیں اس کے پاس جمع ہیں وہ کسی طرح ختم ہوں۔ تو ہیں اس تمام مال پر قبضہ کروں۔ مگر چونکہ وہ بہت سن رسیدہ اور پوڑھا ہے اس لیے تم اس کے خلاف کوئی اور کارروائی تو نہ کرنا البتہ عبدالرحلٰن بن آگت سے کہو کہ اللہ تجھے جز ائے خیر نہ دے کہ تو نے ایسے مخص کی مدد کی اور امانت رکھوائی جوتو حید کا مشرک ہے۔

محمہ بن حاتم اور ابن نوح ابوم عمرے پوچھا کہتم خود سود خور بھلاتم تو حید کو کیا سمجھواللہ نے تو محض سود خواری کی وجہ سے ان ایسے سود خواروں سے جہاد کا حکم دیا ہے چہ جائیکہ انھوں نے سود کے ساتھ شرک کو بھی اپنا شعار بنالیا ہے اور اس طرح اب وہ نصار کی کے مثل ہیں۔

احمد بن شجاع سے کہنا کہ کل کی بات ہے کہ علی بن ہشام کے مال میں سے ناجائز طور پر طے بھی ابوم عمر کے ساتھ حصہ بٹالیا تھا۔ تو معلوم ہوا کہ صرف دینارو درہم تیراند ہب ہے۔

سعد و بیا ابواسطی سے کہنا کہ اللہ اس شخص کا برا کرے کہ جوا یک طرف ہر وقت حدیث کی دھن میں لگا رہتا ہے اور چاہتا ہے کہ فن میں سب سے آگے بڑھ جائے اور امتحان کے وقت اس وجہ سے انکار بھی کرتا ہے اور پھر درس حدیث بھی دیتا ہے۔اس شخص سے جو سجادہ مشہور ہے اور جس نے بیدعو کی کیا ہے کہ اس نے اپنے جنس محد ثین اور فقہاء ہے کبھی بینیں شاکہ قرآن مخلوق ہے کہو کہ تو تھجور کی تھیوں کے شار اپنے سجادے کی اصلاح کے لیے ان کے رگڑنے اور ان امانتوں میں جوعلی بن یجی وغیرہ نے اس کے پاس رکھوائی جیں اس قدر مشغول ہے کہ تو نے تو حید کو بالکل بھلا ہی دیا ہے اس سے ۔ پوچھو کہ اگر تو پوسف بن افی پوسف اور محمد بن اکسن کی محبت میں شریک رہا ہے تو بتا کدائں مسکلے میں انہوں نے اپنے کیا خیال تھھ سے ظاہر کیا ہے۔

قواریری کا بیرحال ہے کہ جب اس کے حالات کی تفتیش کی گئی تو معلوم ہوا کہ اس نے رشوت کی ہے اور ایسے کا م سیم تیں جس سے اس کی بداخلاقی اور ایمان وعقل کی سخافت معرض ثبوت میں آچک ہے۔ ہمیں یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ وہ جعفر بن عیسی سحیسی کے معاملات کا مختار وکیل ہے تم جعفر سے کہد دوندو داس سے طبح تعلق کرے نہ اس پر اعتماد کرے اور نہ اسلی اسلیمان بنا ائے۔

کی بن عبدالرحمٰن العموی اگر دراصل عمر بن الخطاب بن الثیّنه کی اولا دمیں ہے اس کا جواب تو معروف ومشہور ہے زیادہ لکھنے کی ضرورت نہیں ۔

ی سور ہے۔ محمد بن الحسن بن علی بن عاصم ہے کہنا کہا گرتم اپنے اسلاف کے نقش قدم پر ہوتے تو تم مجھی اس مذہب کواختیا رنہ کرتے۔ گر ابھی چونکہ وہ کمسن ہے اس لیے اس کو تعلیم کی ضرورت ہے۔

ہم تمبارے پاس ایومسبر کو بھیجتے ہیں ہم نے قرآن کے متعلق اس کا امتحان لیا پہلے تو وہ جواب ویئے سے رو کا اورا سے ٹالنا چا ہا گر جب ہم نے اس کے لیے تنوار طلب کی تو اس نے بہت ہی ذلت سے پھرا قر ارکر لیا تم اس سے پوچھنا اگروہ اپنے اقر اربر قائم ہے تو اس کے عقیدے کا اعلان کروینا۔

جن بوگوں کے نام تم نے اپنے خط میں ہمیں لکھے ہیں یا جن کے نام ہم نے تہمیں لکھے ہیں یا جن کے نام تم نے نہیں لکھے اگروہ اپنے شرک سے بازند آئیس اور قرآن کے مخلوق ہونے کا اقرار نہ کریں۔ توبشر بن الولید اور ابراہیم بن المہدی کو چھوڑ کران سب کو بیڑیاں ڈال کرسر کاری محافظین کے ساتھ ہمارے مشقر کوروانہ کر دوتا کہ ہم خودان کا امتحان لیں اور اگروہ اپنے عقیدے سے باز آ کرتو بہنہ کریں تو بھران شاءاللہ ہم سب کو تہ بننے کریں گے۔

ہم بیمراسلہ دوسر سے سرکاری مراسلات کے جمع ہونے کا انتظار کیے بغیر بطور خاص علیحدہ فرض خداوندی سمجھ کر اوراس کے ثواب عظیم کی تمنامیں تم کو بھیجتے ہیں اوراس وجہ ہے تم کو مدایت کرتے ہیں کہ اس کا نفاذ فوراً کر دینا اوراس کا جواب بھی اسی طرح علیحدہ بطور خاص جمیں فوراً لکھ دینا تا کہ جمیں معلوم ہو کہ تم نے کیا کارروائی کی'۔

پیدنط۴۱۰ ه میں لکھا گیا۔ احمد بن حنبل برایتی اور محمد بن نوح کا اظہار حق:

اس مراسلے کا نتیجہ بیہ ہوا کہ احمد بن طنبل پراتیجہ 'سجادہ' قوار بری اور محمد بن نوح المضر وب کے علاوہ باتی دوسر بوگوں نے اس بات کا اقر ارکرلیا کہ قرآن کی تخلوق ہے۔ اسما بیم کے حکم سے بیلوگ فولا دی بیڑیوں میں جنر دیئے گئے اس حالت میں ان کو دوسر بے دن پھر طلب کیا گیا اور اب پھراس مسئلہ میں ان کا امتحان لیا گیا سجادہ نے قرآن کے مخلوق ہونے کا قرار کرلیا بہذا اسے ربا کردیا گیا مگر دوسر بے دن پھران کو اس کے ابعد دوسر بے دن پھران کو اس طلب کر کے ان کا امتحان لیا گیا ہے۔ تی قوار ربی نے قرآن کے مخلوق ہونے کا اقرار کیا انہذاوہ بھی چھوڑ دیا گیا البتہ احمد بن طبیل برائیمہ اور محمد بن نوح برستورا نی رائے پر

جے رہے ہذاان دونوں کولو ہے کی بیڑیاں پہنا کرایک خط کے ساتھ طرسوس روانہ کر دیا گیااس کےعلاو واس تمام کا رروائی کی احلا ٹ ا یک ملیحد و خط کے ذرابعہ سے مامون کودی۔

## حكام فقهاءاورمحد ثين كي طرسوس ميس طلي:

چندروز نے بعد پھران سب کوطلب کیا گیااس وقت آنحق بن ابراہیم ئے پاس مامون کا خط پہنچا۔ جس میں مرقوم تھا کہ جن وگوں نے ہماری بات مان لی ان کی اطلاع ہمیں ہوئی سلیمان بن یعقوب ہمارےوقا لُع نگار نے پیلکھا ہے کہ بشر بن الولید نے اس آ بیت کی جوالند تعالی نے عمار بن پاسر بوشیوا کی شان میں ناز ل فرمائی ہے۔اپنے لیے تاویل کی ہے۔اس نے بیغلط تاویل کی ہے کیونکہ اس آیت ہے ابتد کامقصود مومن مظہر شرک ہے۔نہ کہ شرک مظہرائیان ۔لبندااس سے اسے فائد ہنییں ہوسکتا۔سب کوطرسوں بھیج دواوروہ ہمارے بلا دروم سے واپس آنے تک و ہاں گھہرے رہیں۔

## فقهاءومحد ثین کی روانگی طرسوس:

۔ انتحل بن ابراہیم نے ان سب سے اس بات کے لیے فیل اور ضامن لے کر کہ پیطرسوں پہنچ جا نمیں گے ابوحسان بشر بن ابوليداقضل بن غانم على بن ا بي مقاتل ُ ذيال بن الهيثم' يجيل بن عبدالرحمٰن العمري' على بن الجعد ابوالعوام' سجاد ه' قواريري' ابن الحسن بن عبى بن عاصم اسحق بن الي إسرائيل النضر بن شميل ابوانصر التمار سعدويه الواسطي محمد بن حاتم ميمول الومعمر ابن البرش ابن الفرخان احمد بن شجاع' اطلاع ملی عنبسه بن آمخق والی رقد نے ان کورقہ جانے کا حکم دیا پھران کواسی سر کاری وکیل کے ساتھ جومدینۃ السلام سے ان کے ساتھ آ باتھا۔

#### فقهاء ومحدثین کی مراجعت بغداد:

ان کو پھر اتحق بن ابراہیم کے پاس مدینۃ السلام واپس بھیج دیا اس نے بغداد آ کران اتحق کے حوالے کر دیا ایکٹ نے ان کو حکم دیا کہوہ اسنے اپنے گھر میں رہیں کہیں باہر نہ جائیں گراس کے بعداس تھم میں اس نے نرمی کر دی اور باہر نگلنے کی اجازت دے دی گر چونکہ بشرین الولید' ذیال' ابوالعوام اورعلی بن ابی مقاتل بغیر اجازت کے پہلے چلے آئے تھے۔لہذا جب وہ بغداد آ گئے تو اتحق بن ابراہیم نے اس کی یا داش میں ان کوسز ادمی اور دوسرے چونکہ اس کے وکیل کے ہمراہ آ ہے اس نے ان کور ہا کر دیا۔

### عمال کے نام مامون کا فرمان:

اس سال مامون کا فر مان تمام عاملو کو بھیج دیا گیا۔اس کاعنوان تھا' بیفر مان عبدالقدالا مام مامون امیر المونین کی جانب سے اوران کے بھائی اوران کے بعدخلیفہ ابوانخق بن امیر المونین رشید کی جانب ہے کھاجا تا ہے۔

### فر مان مومان کے متعلق دوسری روایت:

یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ خود مامون نے اس طرح نہیں لکھا مگر جب اس مرض میں جوان کو بدندون میں لاحق ہواغثی کے بعد ان کوافا قہ ہوا تو انہوں نے عباس بن المامون الحق اورعبداللہ بن طاہر کواس کو تکم دیا اور کہا کہا گراس مرض میں میں جان ہر نہ ہو سکوں تو میرے بعدا بواتحق بن امیر المومنین رشید خلیفہ بوں۔اس بنا پر محمد بن داؤ دینے سےالفاظ بھی لکھے اور مبر ثبت کر کے بیفرامین ن فید کر دیئے اور کچرا بواتحق نے تمال کولکھا یہ ابواتحق امیر المومنین حال کے بھائی اوران کے بعد خلیفہ کی طرف ہے کلھ جاتا ہے چنانچے

ابوا بخل محمد بن ہارون الرشید کا خط جوا بحق بن بچیٰ بن معاذ دمشق کی جیماؤنی کے عامل کے پاس۳ا/ر جب اتوار کے دن پہنچ اس کا عنوان بهتما به

## حیماؤنیوں کے عامل کے نام فرمان:

عبدالتدالا مام المامون امیر المومنین کی جانب ہےاوران کے بعد ہونے والے خلیفہ ابوالا کتحق بن امیر المومنین رشید کی جانب سے لکھا جاتا ہے:

''ا ما بعد! ہم نے تھم دیا کہتم کو بیفر مان لکھا جائے کہتم اپنے تخت کے عاملوں کو ہدایت کرو کہ وہ چکومت میں حسن سیرت اختیار کریں لوگوں پر بختی کرنے ہے بچیں ۔ایے تحت کے لوگوں کونہ ستائیں ۔ایے تماعاملوں کواس کے لیے شدیدا حکام دو کهاس برعمل کریں اور مال کے عمال کو بھی یہی ہدایات کی جائیں''۔

شام کی تمام چھاؤنیوں 'ممص اردن اورفلسطین کی چھاؤنیوں کواسی مضموں کے فرامیں لکھے جمعہ کے دن جب کہ رجب کے ختم ہونے میں گیارہ را تیں ہاقی رہ گئی تھیں \_اسحاق بن نیجیٰ بن معاذ نے جامع دمشق میں نماز جمعہ پڑھی اور خطبہ میں امیرالمومنین کے لیے دعا کرنے کے بعد کہاائے بارالہ تو امیر المومنین کے بھائی اوران کے بعد خلیفہ ابوا کحق بن امیر المومنین کو نیک صلاح دے۔ اس سال مامون نے وفات یائی۔

#### سعيدالعلاف قاري كابيان:

سعیدالعلاف القاری بیان کرتا ہے کہاہیے بلا دروم میں قیام کے وقت مامون نے مجھے طلب کیا وہ اس علاقہ میں بدھ کے دن جب کہ ماہ جمادی الآخر کے ختم ہونے ہونے میں تیرہ را تیں باقی رہ گئ تھیں طرسوں سے داخل ہوئے تھے۔ جب میں ان کے یاس بھیجا گیاوہ بدندون میں مقیم ہتھے۔وہ مجھ ہے اکثر قر اُت قر اُن سنا کرتے تھے ایک دن مجھے بلایا میں حاضر خدمت ہواوہ بدندون کے کنارے بیٹھے تھے اور ابوالحق المعتصم ان کے داہنے بیٹھے تھے۔ مجھے بھی بیٹھنے کا حکم ہوا میں ان کے سامنے بیٹھ گیا۔ میں نے دیکھا کہ وہ اور ابواسختی دونوں اینے یا وُں بدندون کے یانی میں ڈالے ہوئے ہیں۔ مجھ ہے کہا کہ سعیدتم بھی اس یانی میں اپنے یا وُں لٹکا وَ اوراہے چکھودیھوکس قدرلذیذ ہے میں نے تو آج تک اتناشریں صاف اور ٹھنڈایا ٹی نہیں دیکھامیں نے حکم کی بجا آوری کی اور کہا كه به شك آ ي سيح فرمات بين مجهم بهي آج تك الياياني ين كا تفاق نبيس مواتها -

### مامون كى رطب آزاد كهانے كى خواہش:

کہنے گے اچھا بناؤ کہ سب سے بہتر کون می چیز ہوگی جو کھائی جائے اور پھر اس پریدیانی پیا جائے میں نے کہا امیر المومنین زیادہ جانتے ہیں میں کیا عرض کروں کہنے لگے رطب آ زاد بیالفاظ وہ ختم نہ کرنے بائے تھے کہ ڈاک کے جانوروں کی لگاموں کی گرنے کی آواز آئی انہوں نے بلیٹ کر دیکھا تو معلوم ہوا کہ ڈاک کے پھر ہیں کے پٹوں پر گونے بار ہیں۔جن میں میوے ہیں خدمت گار ہے کہا جا کردیکھوان میووں میں تھجور ہیں ۔اگر ہوں تو دیکھنا کہ رطب آزاد ہیں ۔اگر آزاد ہوں تو لے آؤ۔ ا نے میں وہ انہیں تھجوروں کی دوٹو کریاں لیے ہوئے دوڑتا ہوا آیا تھجوراس قدرتاز ہ تھے کہ معلوم ہوتا تھا کہ ابھی ڈالی ہے تو ڑے گئے ہیں۔

## مامون كي علالت:

مامون نے خدا کاشکر ادا کیا۔ ہم کوان پر ہڑا تعجب آیا کہ س قد رجلد ان کی خواہش پوری ہوئی فر ، یہ قریب آجا و اور کھاؤ۔ چنا نچہو و تعجور انہوں نے ابوا بحق نے اور میں نے کھائے۔ اس کے اوپر ہم سب نے اس ندی کا پانی بیاو بال سے اٹھتے بی ہم سب کو بدا شنا بخار آگیں۔ اور اس مرض سے ماموں کی و فات بوئی ۔ ابوا بحق عراق میں داخلہ تک برابر علیل رہے۔ اور میں بھی بھر رہا۔ ابہت عراق کے قریب پہنچ کر جھے صحت ہوگئی۔

# عباس بن مامون کی طلی:

جب مامون کے مرض نے شدت اختیار کی انھوں نے اپنے بیٹے عباس کوطلب کیاان کا خیال تھا کہ وہ ان کی زندگی میں ان کے پیس ندآ سکے گامگروہ آگیا۔اس وقت وہ سخت علیل تھے۔ ہوش وہواس بھی درست ندر ہے تھے۔اس سے پہلے ہی ابواتحق بن الرشید کی خلافت کے لیے مراسلے نافذ ہو چکے تھے۔عباس اپنے باپ کے پاس چندروزمقیم رہااس سے پہلے وہ اپنے بھائی ابواتحق کو وصیت کر چکے تھے۔

#### مامون کی وصیت:

'' یہ وہ وصیت ہے جس کا اعلان عبداللہ بن ہارون امیر المومنین نے حاضرین کے روبروکیا ہے۔اور انہوں نے اس پر
ان سب کو گواہ بنایا ہے۔وہ اور جولوگ ان کے پاس موجود ہیں اس بات کی شہادت دیتے ہیں کہ اللہ ایک ہے اس کی حکومت میں کوئی اس کا شریک نہیں۔اور سوائے اس کے اور کوئی دوسرا اس کی حکومت کا مد برنہیں۔وہ خالق ہے اس کے علاوہ ہر شے مخلوق ہے جس سے قرآن نہیں متنی نہیں۔ کیونکہ قرآن بھی ایک شے ہے جس کی مشل موجود ہے۔ حالانکہ خود خداوند تبارک و تعالی کی کوئی مثل نہیں موت کا آنا یقینی ہے اور پھر زندہ ہونا یقینی ہے اور محاسبہ آخرت یقینی ہے نیکول کا صلہ جنت اور بدول کا عذاب آش دوز خہے۔

محر من اللہ نے رب کی جانب ہے اس کے دین کے توانین اوراصول پہنچا دیئے اورامت کے ساتھ پوراحق خلوص ادا کر دیا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کی جانب ہے اللہ کا ان پراس ہے بھی افضل رحت موجود ہو جواس نے اپنے ملا نکہ مقربین یا ابنیائے مرسلین ہے سے سی پرنازل کی ہو۔ بیس معرف مجرم ہوں۔امیدوار بھی ہوں اور خاکف بھی گر جب میں اللہ کے عفو کو یا وکر تا موں تو امیدوار ہوجا تا ہوں۔

جب میں مرجاؤں تم مجھے چت لٹا دینا۔میری آئکھیں بند کر دینا۔ مجھے اچھی طرح منسل دینا۔ پورا کفن پہنا نہ پھر حمد وثنا کرتے ہوئے محمد تابوت پرلٹا ٹا پھر مجھے جلد قبرستان پہنچا دینا۔ اور جب تم میری میت کونماز کے لیے رکھوتو و و شخص نماز کے لیے آگے ہوئے ہوئے ہوئے گئیریں کہے۔ پہلی تکبیر میں پہلے کے لیے آگے ہوئے ہوئے ہوئے ہوں دعا مانگے۔ پھر سابقین مومنین کے لیے دعا حمد وثنا کے بعد تمام مسلمانوں کے لیے جائے وہ زندہ ہوں یا مرچکے ہوں دعا مانگے۔ پھر سابقین مومنین کے لیے دعا

2

مائے اس کے بعد چوتھی تکبیر کے اس میں الحصد لله لا الله اور الله اکر الله اکر الله اور الله اکسر ہے پانچویں تکبیر میں سام کیسیر ہے۔ پھرتم ججھے اٹھا کرلے چانا اور میری قبر پر پہنچا نا اور وہاں جو جھے نسب میں سب سے زیادہ قریب اور جھ سے حبت کرنے والا ہووہ قبر میں اتر ہاں ان میں تم برابر الله کی حمد اور اس کا ذکر کرتے رہنا۔ اس کے بعد جھے قبر میں دا ہے شق میں لنادینا۔ جھے قبر لدرو کر دینا۔ گفن ہے میر اسرا اور میرے دونوں پاوں باہر کرنا پھر کے دکوا نینوں سے بند کر کے میں سے کوئی میں اندا اور جھے میرے اعمال کے ساتھ چھوڑ کر چلے جانا۔ کیونکہ اس وقت سوائے میرے اعمال کے تم میں سے کوئی میرے کا منہیں آسکا۔ اور نہ کی مضرت کو دفع کرسکتا ہے۔ پھر سبنل کرقبر پر تھہر نا۔ اگر میری کسی بھلائی کا تم کو تم موتو میں ہوتو اس کے ذکر سے خاموش رہنا۔ گرونکہ جیسا حال تم اس وقت میرے متعلق ظاہر کرو گے اس کے حساب سے جھے سے اچھا یا برابر تا و کیا جائے گا کسی رونے والے کو وہاں رونے ندوینا کیونکہ جس پرنو حد کیا جاتا ہے وہ عذاب پا تا ہے۔ اللہ اس پر رحم کرتا ہے جس نے موت سے جو بیتی ہے جبرت حاصل کی۔ جس پرنو حد کیا جاتا ہے وہ عذاب پا تا ہے۔ اللہ اس پر رحم کرتا ہے جس نے اور جس نے اپنی تمام تلوق کے لیے فنا مقدر کر جب خدا کا میں براونو جھے اس سے قطعی کوئی فائدہ نہ ہوا ہے بیکہ الٹا اس کی وجہ سے محاسید و چند ہوگیا۔ کاش! کہ میں بھر کیا تا تا ہے۔ اللہ اس کی وجہ سے محاسید و چند ہوگیا۔ کاش! کہ میں بھر کیا مخلوق تا کہ میں بھر کیا موات سے بھر ہوگیا۔ کاش! کہ میں بھر کیا مخلوق تا کہ میں بھر کیا مخلوق تا کہ میں بھر کیا موات سے بھر ہوگیا۔ کاش! کہ میں بھر کیا مخلوق تا کہ میں بھر کیا موات سے بھر اس کیا میں بھر کیا موات سے بھر کیا ہو تا کہ میں بھر کیا میں بھر کیا موات سے بھر کیا ہو تا کہ میں بھر کیا موات سے بھر کیا ہو تا کہ کو تا کہ کیا ہو تا کہ کیا کہ کر کیا ہو تا کہ کیا گوئی کیا کہ کیا گوئی کیا کہ کیا گوئی کیا کہ ک

اے ابوائحق میرے پاس آؤاور میری اس بے کسی سے عبرت حاصل کرو۔ قر آن کے متعلق تم میر سے طرز عمل پرگامزن مونا۔ اور جب اللہ تم کو بیمنصب خلافت عطافر مادیتم اللہ کے مطبع ومنقادر ہنا۔ اس کے عذاب سے ڈرنا۔ اللہ کے تکم اور ڈھیل سے دھوکہ نہ کھانا اور بیسمجھا کہ موت ہروقت سر پرمو جود ہے۔ رعایا اور اس میں بھی عوام الناس کے معاملات سے خفلت نہ برتنا۔ کیونکہ حکومت انھیں سے قائم ہے۔

ہروت مسلمانوں کے نفع کا خیال رکھنا۔ اپنی رعایا اور دوسر ہے مسلمانوں کے بارے میں ہروت اللہ ہے ڈرتے رہنا۔
جومعاطمہ تمہارے سامنے آئے جس میں مسلمانوں کی فلاح وصلاح ہوا ہے اپنی خواہشات پر ہمیشہ مقدم رکھناان میں جو
قوی ہوں ان سے کمزوروں کاحق دلا ٹا۔ ان پر خلاف حق کوئی بار نہ ڈالنا۔ ان کے درمیان عدل کرنا۔ ان کواپنے ہے
قریب کرنا اور فور آیہاں ہے اپنے دار السلطنت عراق چلے جانا جولوگ وہاں ہیں ان ہے کسی وقت غافل ندر ہنا خرمیہ
ہما عت ہے جزم واحتیا طاور شجاعت ہے جہاد کرنا۔ ان کے مقابلہ کے مال اسلحہ اور سوار اور پیادہ فوج سمجھ ہو کہ جب
ان سے لا انی طول کھنچ تو پھرتم اپنے اعمیان وانصار کو لے کر اللہ کے ثواب کی نیت سے مقابلہ پر جانا۔ اور سیمجھ لوکہ جب
نصیحت کاحق پوری طرح اداکر دیا جاتا ہے تو اس کے سننے والے اور مخاطب پر اللہ کی جت قائم ہو جاتی ہے لہذا تم اپنے ہر
معاملہ میں اللہ سے ڈرتے رہنا ایسانہ ہو کہ پھول جاؤ''۔

مامون كابوالحق يعبدويان:

تجھ دیر بعد جب در دزیا دہ ہونے نگا اور وہ سمجھے کہ وقت قریب آ گیا ہے انھوں نے پھر ابوا کٹی کو بلایا اور کہا اے ابوا تحق میں

تم پر اللہ اور رسول اللہ میں کا ربیع ہدوییان عائد کرتا ہوں کہتم اس کے بندول میں اللہ کاحق قائم کرو گے اور اس کی اطاعت کو اس کی معصیت کے بجائے اختیار کرو گے۔ میں تم سے بیعبد لیے لے رہا ہوں کہ میں نے بیخلافت دوسرے سے منتقل کر کے تم کو دی ہے۔ ابواتحل نے کہااے خداوند! میں اس کا اقر ارکرتا ہوں۔ مامون نے کہاا چھایا در کھوجن لوگوں کے متعلق تم من چکے ہوکہ میں ان کوتقدیم ویتار با ہوں۔تم ان کواور زیادہ مقدم کرنا۔عبداللہ بن طاہر کواس کی جگہ برقر اررکھنا اس کی اہانت نہ کرنا۔ چونکہ میری حیات اور موجودگی میںتم دونوں میں مناہمتہ ہوگیا تھاوہ مجھے یا دہاس لیے بطور خاص میںتم کو بیدوصیت کرتا ہوں کہتم اپنے قلب میں اے جگہ دواورا پنی خاص عنایت مبذول رکھوتم جانتے ہو کہ اس نے میری کیسی مخلصانہ خدمات کی ہیں۔

## ابوالحق كونصيحت:

الحق بن ابراہیم کے ساتھ بھی ایبا ہی تعلق خاصر رکھنا۔ کیونکہ وہ اس کامستحق اور تمہارا عزیز قریب ہے۔تم کومعلوم ہے کہ تمہارے خاندان والوں میں کوئی محبت ورحم نہیں رہاہے۔اگران میں ہے کوئی اس ہے مشتیٰ جواتو کیاان میں سے عبدالو ہاب کوسب پر مقدم کرنا خاندان کے معاملات اس کے سپر دکرنا۔اس طرح عبداللہ بن الی داؤ دکوا پنا مصاحب خاص بنانا۔اینے ہرمعا سدمیں اس ہے مشور ہ لیٹا کیونکہ وہ اس کا اہل ہے میرے بعدتم کسی کواپنا وزیرینا نالیجیٰ بن اکٹم کی لوگوں کے ساتھ بدمعاملگی اور بری سیرے کا جو ۔ تلخ تجر بہ مجھے ہوا ہے اس ہے تم کوسبق لینا جا ہے۔ مجھے تو بہر حال اللہ نے اس کے حالات معلوم کرادیئے اورسب جاتیں ظا ہر کردیں کہ میں نے ناراض ہوکراہےا ہے ہے جدااورخدمت ہے علیحدہ کر دیا اس نے اللہ کے مال اورصد قات کی رقم میں بہت پچھ خور دبر و كياتفا\_اللداسكااسلام كىطرف ساس سے بدله لے-

## آ ل علی مناشد سے حسن سلوک کی ہدایت:

ا پنے ان بنی عم یعنی اولا دامیر المومنین علی بن ابی طالب کے ساتھ حسن سلوک کرنا ان کواپنی مصاحبت میں شریک کرنا ان کے سی شخص ہے کوئی خطا ہوا ہے معاف کرنا۔اور جوکوئی اچھا کا م کرے اس کا انعام دینا ان کے وظا نف سالا نہا دا کرتے رہنا۔ کئ وجوہ ہے ان کے حقوق کی حفاظت کرتے رہنا اور ادائی ضرور ہے سب سے زیادہ اللہ سے ڈرتے رہنا اور اسلام پر مرتا۔ اللہ سے ڈرو۔اس کے لیے عمل کرواینے ہر کام میں اس ہے ڈرتے رہنا میں تم کواور خودکواس کے سپر دکرتا ہوں گزشتہ کی اللہ ہے معافی حیا ہتا ہوں اور جوخطا اورقصور مجھ سے سرز دہوا ہواس ہے مغفرت مانگتا ہوں کیونکہ وہمطلقاً معاف کرنے والا ہے۔ کیونکہ وہ یہ بھی جانتا ہے کہ میں اپنے اعمال پر کس قدر نا دم و پشیمان ہوں میں اپنے معاصی عظیم کے مقابلہ میں صرف اسی پر بھروسہ کرتا ہوں اوراس کی طرف رجوع كرتا ہوں \_طاقت صرف اى كوماصل ہے۔الله ميرے ليے كافى ہے اوروہ كيا اچھا وكيل ہے الله كى رحمت محمد ملطبي پرجو ہدايت اوررحت کے فیر ہیں نازل ہو۔ .

#### مامون کی و فات کاوفت:

ان کی و فات کے وقت میں اختلاف ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ انہوں نے ۲۱۸ ھے جمعرات کے دن بعد عصر جب کہ ماہ رجب کے ختم ہونے میں بارہ را تیں باقی رہ گئی تھیں' انقال کیا۔ دوسرے کہتے ہیں کہ انھوں نے ای دن ظہر کے وقت انقال کیا۔

# مامون کی تجہیز وتکفین:

مرنے کے بعد ان کے بیٹے عباس اور ان کے بھائی ابوائخل محمد بن الرشید انھیں اٹھا کرطرسوں لائے اور انھوں نے ان کو فاقان رشید کے خدمت گار کے گھر میں دفن کیا۔ ابوائخل لے ان کی نماز پڑھی اور ان کی حفاظت کے لیے اہل طرسوس وغیر ہ کے سو آ دمی قبر پڑھفین کردیئے اور ان میں ہرشخص کی نوے درہم تخواہ مقر رکر دی۔

#### مدت خلافت:

۲۰ سال ۵/ ماہ ۲۳ دن مدت خلافت ہے۔ بیہ ہدایت ان دوسالوں کے علاوہ ہے جب کہ مکہ میں ان کے لیے بطور خلیفہ دعا کی جاتی تھی ۔اوران کے بھائی امین مجمہ بن الرشید بغداد میں محصور تھے۔

مامون نصف رزيع الاول و عصي پيدا موت تھے۔

#### مامون كاحليه:

ابن الکئی کے بیان کے مطابق ابوالعہاں ان کی کنیت تھی یہ جوڑے چکلے گورے رنگ کے خوب صورت آ دمی تھے۔ لمبی داڑھی تھی جس میں سفید بال آ گئے تھے۔ بیان کیا گیا ہے کہ ان کا رنگ سانولا مائل ہزردی تھا۔خیدہ قامت بڑی آ ککھ والے لمبی داڑھی والے تھے جس کا ہار یک حصہ سفید تھا پیشانی تنگ تھی رخسار پرسیاہ تل تھا۔ جمعرات کے دن جب کہ ماہ محرم کے ختم ہونے میں پانچ را تیں باتی رہ گئی تھیں وہ منصب خلافت پر فائز ہوئے تھے۔



# خليفه مامون كي سيرت وحالات

## ابراہیم بن عیسیٰ کی مامون سے درخواست:

ا براہیم بن عیسی ابن بربہۃ ابن المنصور نے بیان کیا کہ جب مامون دمشق جانے لگے تو میں نے دویا تین دن کی کاوش فکر کے بعدا یک تقریر تیار کی۔ جب میں ان کے سامنے پہنچا تو میں نے کہااللہ امیر المومنین کوعزت وکرامت کے ساتھ تا دیر قائم رکھے اور مجھے ان پر فعدا کر دے۔ میں صبح وشام اللہ کا اس بات پرشکرادا کرتا ہوں کہ امیر الموشین تیرے متعلق اچھی رائے رکھتے ہیں۔اور میری مصاحبت کوا چھا سجھتے ہیں اس لیے اگر میں اس بات کی تمنا کروں تو کچھ بے جانہ ہوگا۔ کہامیرالمومنین مجھے اپنی خدمت گذاری کی نعت سے اس طرح متنتع ہونے دیں تا کہ میں اس پراللہ کاشکراورامیر الموشین کا ( خداان کی عمر دراز کریے )شکرادا کروں۔ جب کہ خودامیرالمومنین سفر کی صعوبتوں کو برداشت کرتے ہیں تو میں بھی پنہیں جا ہتا کہان کی وجہ سے ان کی خدمت گذاری ہے آرام و را حت کی خاطر پہلوتہی کروں ۔ بلکہ چونکہ میں اپنے متعلق ان کی حسن رائے سے واقف ہوں ۔اوران کا دل سے مطبع ومرید ہوں ۔ اس لیے میں اس بات کا زیادہ سز اوار ہوں کہ ان کی خدمت کے لیے ہمسفر بنوں۔اگر امیر المومنین میری بیعت کومنا سب سمجھیں تو اس

# مامون کی جامع و مانع تقریر:

مامون بغیرغوروفکر کیے اس کا یہ جواب دیا کہ جاراایا ارادہ نہیں ہے۔ اگرتمہارے گھرے سی شخص کوہم اپنی بیعت میں لیتے تو بے شک سب سے پہلےتم کوساتھ لیتے۔اورتم ان کے اس تمام سفر میں ان کے ساتھ ہوتے اور اب اگروہ تم کواپنے ساتھ نہیں لے جارہے ہیں تواس کی وجہ نا خوشی نہیں ہے بلکہ تہاری مہیں ضرورت ہے۔

رادی کہتاہے کہانہوں نے میری پہلے ہے سو چی ہوئی تقریر کا بیسا ختہ جوجواب دیااس سے زیادہ جامع و مانع تھا۔ شامی عربوں سے مامون کی با عتنائی:

محمد بن صالح السزهي بيان كرتا ہے كہ مامون كے شام كے قيام كے دوران ميں ايك شخص كئي مرتبدان كے روبرو آيا اور اس نے کہ امیر المومنین آپ شام کے عربوں پر بھی وہی نظر عنایت رکھیں جوآپ شراسان کے عجم پر رکھتے ہیں۔ کہنے لگے اے شامی! تم نے کی مرتبہ یہ بات مجھ سے آل فلاں کے لیے اس قدراور آل فلاں کے لیے اس قدر۔ای طرح کرتے کرتے انبوں نے دوکروڑ اور حالیس لا کھتو تقشیم کر دیئے اور بیکا م انہوں نے کھڑے کھڑے کیا۔ کہ یاؤں رکاب ہی میں تھا۔ سوار بھی نہ ہونے پائے تھے۔ پھر کہا کہ باتی رقم معلیٰ کے حوالے کروی جائے کہ وہ ہماری فوج میں تقلیم کردے۔

راوی کہتا ہے کہ بیدد مکھ کرمیرے منہ میں یانی بھرآیا۔ میں ان کے بالکل سامنے آ کر کھڑا ہو گیا او تکنکی باندھ کرللی ئی ہوئی نگاہ ے رو پیدکود کیھنے لگا۔ مجھے اس حالت میں و مکھ کر مامون نے کہااے ابو محمہ! ان ساٹھ لا کھ میں سے پچا س ہزارا ہے بھی دلوا دو۔ پیر میری نگاہ ہے نہیں بتا مے ف دورا تیں گز ری تھیں کہ پیرقم مجھے وصول ہوگئ ۔ محدین ایوب کا ایک تمیمی شاعرے مذاق:

محمد بن ابوب بن جعفر بن سلیمان کہتا ہے کہ بھرے میں بنی تمیم کا ایک خبیث پھکوشاعرتھا اور میں بھرے کا واں تھا۔ میں ا ہے اپنی مجلس میں باریاب کرتا تھا۔ اور اس کی شاعری ہے لطف اٹھا تا تھا۔میرا خیال تھا کہ اس کو چکمہ دیا جائے اور اس کی ذرا کر کری کر دی جائے اس اراوے ہے میں نے ایک مرتبہ اس ہے کہا کہتم بڑے شاعراور ظریف ہو۔اور مامون امنڈ آنے والی گھٹا اور تندوتیز آندھی سے زیادہ تنی ہیں۔تم ان کے پاس کیوں نہیں جاتے اس نے کہامیرے پاس سفرخرج نہیں ہے۔ میں نے کہااس کا بند و بست میں کیے دیتا ہوں۔ایک بہت تیز رفتار اونٹ دیتا ہوں اور سفرخرج کے لیے کافی رقم بھی دوں گاتم ان کی شان میں ایک قصیدہ لکھ کر چلے جاؤا گرتم ان کی خدمت میں باریاب ہو گئے ۔تو ضرورتمہاری مراد برآئے گی ۔اس نے کہاا ےامیر جناب کی رائے صائب معلوم ہوتی ہے بہتر ہے کہ آپ حسب وعدہ میرے سفر کا انتظام فرمادیں۔

تتمیمی شاعر کی روانگی شام:

میں نے ایک تیز رفتار اونٹ اس کے لیے منگوا دیا۔اور کہا کہ اس پر سوار ہو جاؤ۔اس نے کہا کہ آپ کے دو وعدوں میں سے ا یک کا ایفا تو بیہ می گردوسرے کے متعلق کیا۔ میں نے تین سو درہم منگوا کرا ہے دے دیئے ۔اور کہا کہ لوبیسفرخرج ہے اس پروہ کہنے لگا کہ جناب من بیرقم کم ہے۔ میں نے کہانہیں کافی تو ہے۔ گراسراف نہیں اس نے کہا کہ میں نے سعد کے اکابر میں بھی وسعت نظری نہیں دیکھی۔ تو آپ ایسے حبیث بھیوں میں کہاں ہے ہوگی۔ بہر حال ان پر قبضہ کر کے اس نے مامون کی مدح میں ایک حجوثا سا قطعہ کھھا۔اور مجھے سنایا مگراس میں میراذ کراور مدح کونظر انداز کردیا تھا۔اور یوں بھی وہ متمروتھا۔میں نے کہا بیتو تم نے پچھ بھی نہیں کیا۔اس نے بوچھا کیوں؟ میں نے کہاتم امیر الموشین کے پاس جارہے ہو۔ مگرخوداسے امیر کی تعریف میں تم نے پھے نہیں کہا۔اس نے کہا جناب والا! آپ نے وہاں بھیج کر مجھے نقصان پہنچا ناحا ہا تھا۔ گریس آپ کے چکھے میں نہیں آیا۔ آپ نے بیمثل نی ہے کہ جو جنگلی گدھے کولات مارتا ہے وہ ایسے کولات مارتا ہے۔ جونہایت شخت دولا تیں مارنے والا ہے بخدا! میری کرامت اور نفع رسانی کی خاطرتم نے ہرگز نہ بیاونٹ جھے دیا ہے اور نہ بیرو پیگر باور رکھو جواس طرح کا دھو کہ دینا جا ہتا ہے اللہ اسے پشیمان کر کے اس کا سر بیچا کردیتا ہے گرخیر میں خلیفہ کے سامنے تمہاراذ کربھی کروں گا اور تعریف بھی کروں گا۔ سمجھے میں نے کہا ہاں! تم بچ کہتے ہو۔اس نے کہا احیا جبتم نے اپنے دل کی بات ظاہر ہی کر دی ہے تو اطمینان رکھو میں ضرورتمہارا ذکر خیراورتعریف کروں گا۔ میں نے کہا تو جو پچھتم نے ان کے لیے کہاہے وہ مجھے سناؤ۔وہ اس نے سنایا اور مجھے سے رخصت ہوکر شام پہنچا۔

## مامون ہے تھیمی شاعر کی ملاقات:

مامون اس وقت سلفومیں تھے اس نے مجھ سے بیان کیا کہ میں قرہ کے مجاہدین میں پہنچا اور درباری لباس پہن کراپنے اس اونٹ پر سوار چھاؤنی میں گھوم رہاتھا کہ ایک ادھیڑ عمر کے خض ہے جوایک نہایت شوخ وشنگ با درفقار گھوڑے پر سوارتھا۔اورجس کی حال کوکوئی یا نہ سکتا تھا۔ آ منا سامنا ہوآ گیا۔وہ بالکل میرے منہ کے سامنے ہی آ گیا اس وفت میں اپنے مدحیہ قصیدے کود ہرار ہاتھا۔ اس نے نہایت ہی بلند آواز سے کہا۔السلام علیم۔ میں نے کہا وعلیم السلام ورحمة الله و بر کاته اس نے کہا جی جا سے تو تفہر جا کیں اور

مجھے عنبراورمشک کی خوش بواس ہے آئی ۔اس نے یو حیماتم کون ہو؟ میں نے کہانی مفر ہے ہوں ۔اس نے کہا ہم بھی مفر میں ۔مفر کے کس قبیلے ہے ہو۔ میں نے کہا بی تمیم ہےاس نے کہااور؟ میں نے کہا بنی سعد ہے تعلق رکھتا ہوں اس نے کہا جب اچھا یہاں کیوں آئے ہو؟ میں نے کہااس باوشاہ سے ملنے آیا ہوں۔جس کے متعلق میں نے سنا ہے کہ نیائ سے بڑھ کرکو کی فیاض ہے اور نہ باا خلاق اوروسیع ظرف والا۔اس نے یو جھا کیا لے کرآئے ہو۔اس کے پاس؟ میں نے کہا چندشعر لایا ہوں جس کی شیرینی کا چنی رہ زبان لے اورلوگ ان کو یا د کر کے پڑھتے پھریں۔اور سننے والوں کے کا نوں میں ان کی حلاوت رہے۔اس نے کہا مجھے ساؤ۔اس پر میں نے برہم ہوکر کہا۔اےنفرنے! میں نے پہلے ہی تجھ ہے کہددیا ہے کہ میں خلیفہ کی مدح میں شعر کہدکر لایا ہوں۔اورتو ان کو سننے کا خوا ہش مند ہے یہ کیونگر ہوسکتا ہے۔

مامون کی تنہی شاعر ہے فرمائش:

اس جواب ہے تھوڑ ا ساتغافل ہر نئے اور سنبطنے کے بعداس نے کہاان سے کیاامید کی جاسکتی ہے میں نے کہاان کی سخاوت و مروت کی جوتعریف مجھ ہے کی گئی ہے اگروہ چے ہے تو ہزار دینار کی تو قع ہے اس نے کہاتم مجھے اپنے شعر سنا وَ اگر وہ عمدہ اورشیریں، ہوں گے تو بیرقم میں تم کودے دوں گا اس طرح تم تکلیف اور بار باران کے پاس جانے کی زحمت سے پچ جاؤ گے کیونکہ تمہارے لیے ان کے پاس رسائی ہونا بہت ہی دشوارمعلوم ہوتا ہے۔ دس ہزار نیز ہ انداز اور قا درا نداز تنہار بےاوران کے بیج میں حاکل ہیں۔ میں نے کہاا جھا اللہ کے سامنے بیع ہد کرو کہاں وعدہ کواپفا کرو گے۔اس نے کہاہاں میں خدا کوضامن بنا تا ہوں۔ کہ بیرقم تم کو دول گامیں نے کہا کیا تہارے پاس موجود ہے اس نے کہا ہیمیرا نچرموجود ہے اس کی قیت ہزار دینار سے زیادہ ہے بیتو میں اس وقت تمہارے حوالے کر دوں گا اس پر مجھے اور طیش آیا اور بنی سعد کا تہور اور خفت عقل مجھے پر طاری ہوگئی اور میں نے کہا کہ پہنچیرمیرے اس اونٹ کے مساوی تو ہے نہیں ۔اس نے کہاا چھا اسے جانے دو۔ میں اس بات کا عہد داثق کرتا ہوں کہتم کواسی وفت ایک ہزار دینار دیے دوں گا اب میں نے ان کواپنا مدحیہ قطعہ سنایا۔ بخدا! ابھی میں اس کوختم نہیں کر چکا تھا۔ کہ تقریباً دس ہزارشہسوار جن سے افق آ سان حصيب كياايك دم وبال السلام عليكم ياامير الموشنين ورحمة الله وبركاته كبته جوئة آسكة ان كود مكيركر ميس لرز ه براندام هوكيا \_ میمی شاعرہے مامون کاحسن سلوک:

اس نے مجھے ہراس میں دیکھ کر کہا ڈرومت میں نے کہا۔ امیر المونین میں آپ پر نثار آپ عربوں کی مختلف زبانوں سے واقف ہیں انہوں نے کہاہاں میں نے یو چھا کس نے قاف کی جگہ کا ف استعمال کیا ہے انہوں نے کہا خمیر اس طرح بولتے ہیں میں نے کہاان پراللہ کی لعنت ہو۔اور آج کے بعد جواور مخض اس طرح بولے اس پر بھی لعنت ہویہ ین کروہ بنس پڑے اور سمجھ گئے کہ میرا مطلب کیا ہےا ہے خدمت گار کی طرف جو پہلو میں کھڑا تھا متوجہ ہوئے اور کہا کہ جو پچھاب تیرے ساتھ ہے وہ اسے دے دے اس نے ایک تھیلی مجھے دی جس میں تین دینار تھے مجھ سے کہا بہلواور کہاالسلام علیکم اور چل دیتے بیمیری ان ہے آخری ملا قات تھی۔ ابوسعیدانخز وی کامرشیه:

ابوسعىدالمحز ومي نے ان کے مرشید میں پہشع کے:

مون شيئا او ملكه الماء سوس

هل رائيت النجوم اغنت عن الما

مثب مناحسلف وابناه بنطوس حبلفوه بعرصتي طرسوس تسرنچی ہیں۔ ''تم نے دیکھاستارے یا اس کی متحکم حکومت مامون کے کام آئی ۔لوگ اے طرسوس کے میدان میں اسی طرح تنب جیوڑ آئے جس طرح اس کے پاس کوطوں میں چیوڑ آئے تھے''۔

على بن عبيدة للوبيحاني نے لکھا:

لسبت ارضى الإدما من جفوني ميا اقبل البدسوع للمامون ''اگر چەمىر پےاشكوں نے مامون كے ليےكوئى كوتا ہىنہيں كى \_گرميرا دل تو اس وقت ٹھنڈا ہوگا جب ان كي موت پر بی نے اشک کے میری آئکھوں سے خون بے'۔

مامون کی ایک شائسته شامی مصاحب کی تلاش:

علی بن صالح نے بیان کیا کہ ایک دن مامون نے جھے ہے کہا کہ اہل شام میں ہے کوئی تعلیم یا فتہ اور شائستہ محفی میری مصاحبت اور مناومت کے لیے تلاش کر کے لاؤ۔ مجھے تلاش ہے ایسا مخص معلوم ہو گیا میں نے اسے بلایا اور کہا کہ میں تم کو امیرالمومنین کی خدمت میں باریاب کرنا جا ہتا ہوں اوراس وفت تک کہوہ خودابتداء نہ کریںتم ان سے کوئی بات دریافت نہ کرنا۔ کیونکہ میں جانتا ہوں کہتم شامیوں کوسوالات کرنے کی بہت عادت ہوتی ہے۔اس نے کہا جبیبا آپ نے مجھے تھم دیا ہے۔ میں اس ے ہرگز تجاوز نہ کروں گا اظمینان رکھیے۔

### شامی بر مامون کی عنایات:

میں ان کے پاس آیا اور میں نے کہا کہ میں نے آپ کے حسب مراد آ دمی تلاش کرلیا ہے انہوں نے فر مایالا ؤ۔وہ سامنے آیا اوراس نے سلام کیا مامون نے اسےاورنز دیک بلایااس وفت وہ شراب کے دور میں مشغول تنھاس سے کہنے لگے میں جا ہتا ہوں کہ تم اپنا مصاحب اور ندیم بناؤں شامی نے کہاامیر المونین جب جلیس کے کیڑے دورے جلیس سے کم تر درجہ کے ہوتے ہیں تواس سے اس میں فرو ما کمی اور حقارت پیدا ہوتی ہے۔ مامون نے حکم دیا کہ اسے خلعت سے سرفراز کیا جائے۔اس کے اس سوال سے غصے کی وجہ ہے میری حالت نا گفتہ یہ ہوگئی۔خلعت پہن کروہ اپنی جگہ آ جیٹھااوراس نے کہاامیر المومنین اس حالت میں کہ میرا دل اپنے اہل و عیال کی زبوں حالی ہے شکتہ ہور ہاہے آ ہے کومیری باتوں ہے کوئی لطف حاصل نہ ہوگا۔ مامون نے حکم دیا پی کاس بزار درہم اس کے گھر پہنچا دو۔اس کے بعداس نے کہاایک سوال اوربھی ہے۔ مامون نے یوجھا کیا؟ اس نے کہا آپ نے وہ شے طلب کی ہے جو ان ن کے ارا دے اور عقل میں حائل ہو جاتی ہے للمذا اگر اس حالت میں مجھ سے گتا خی ہو جائے تو جناب والا اسے معاف فرمائیں مامون نے کہاہاں میں اس کا وعدہ کرتا ہوں۔

راوی کہتاہے کہ اس کے اس تیسر ہے سوال سے میر اغصہ جاتار ہا۔

#### قاضی دمشق کے اشعار:

ابو حشین کے مدمت میں بین امید بن عمر و بیان کرتا ہے۔ ہم دمشق میں امیر المومنین کی خدمت میں پیش تھے کہ علویہ نے بیشعر گائے: بوئت من الاسلام ان كان ذالذي اتباك بمه الشواون عني كما قالوا

اتبي تواصوا بالنميمة و اخنا الرا

ه الكنهم لما راؤك سريعة

تہ خیں تا اس میری و وشکایت جو چغل خوروں نے تھے سے کی ہے۔ حقیقت پر پنی ہوتو میں اسلام سے بری ہوں۔ بات میر ہے کہ جب انہوں نے تھے میرے یاں اراد تا آتے ہوئے دیکھا تو اور تو ان ہے کچھ ندین پڑا۔ البتہ میری نلط شکایت کرکے تھے میری طرف ہے پینظن کردینے کی تدبیر کی''۔

قاضي دمثق كي طلى و برطر في :

مامون نے عدویہ سے یو جھا ہیکس کے شعر ہیں؟ اس نے کہا قاضی صاحب کے۔انہوں نے یو چھا کون قاضی؟ اس نے کہا دمشق کے۔ مامون نے ابوا کی سے کہا اسے فور آبر طرف کر دو۔ ابوا کی نے کہا میں نے برطرف کر دیا۔ مامون نے کہا اسے ابھی عاضر کیا جائے چنانچہ ایک کوتاہ قامت بڑھا خضاب لگائے ہوئے حاضر کیا گیا مامون نے پوچھا کیا نام ہے؟ اس نے پورانام اور نب بتایا مامون نے پوچھا شعر کہتا ہے اس نے کہا جی ہاں! مبھی کہا کرتا تھا۔ مامون نے علویہ سے کہاا ہے وہ شعر سناؤ اس نے سنا ویئے۔ مامون نے یو چھا بیتمہارے ہیں؟ اس نے کہا جی ہاں! گرامیرالمومنین اگراس گذر فے ہوئے تمیں سال کے زمانے میں میں نے زیداور درست کی نصیحت کے علاوہ کسی اور مضمون میں کوئی اور شعر کہا ہوتو میری ہیویاں مطلقہ اور میراتمام مال اللہ کی راہ میں وقف ہو گر مامون نے ابوا کی ہے کہا کہا ہے علیحدہ ہی کردو کیونکہ میں نہیں جا ہتا کہا بیٹے خص کومسلمانوں کا قاضی بناؤں جواینے رندانہ کلام کی ابتداہی اسلام کی براءت سے کرتا ہے۔

قاضي دمشق كي معافى:

پھر انہوں نے تھم دیا کہ اے پلاؤ۔شراب کا ایک بڑا قدح لایا گیا۔اس نے اے کا پنتے ہوئے ہاتھ میں لیا اور عرض کیا امیر المومنین میں نے بھی اسے چکھانہیں مامون نے کہا شاید تو دوسری قتم کی شراب حیا نہتا ہے۔اس نے کہا جناب والا میں نے بھی شراب کوزبان ہی پرنہیں رکھاہے۔ مجھے اس کا مزہ یا فرق کیامعلوم۔مامون نے کہا کیا بیررام ہے؟ اس نے کہا بے شک حرام ہے مامون نے کہاتم اس کی وجد سے نے گئے۔ اچھاجاؤ اور پھر علویہ سے کہا کدان اشعار میں براء ت من الاسلام کے بجائے بیکہو:

حرمت مناي منك ان كان ذالدي اتاك به الواشون عني كما قالوا

تَنْزَجْهَرَى: " "میری جوشکایت لوگوں نے تھے ہے کی ہے اگروہ سے ہے تو میں اپنی تمنا نے محروم کردیا جاؤں'۔

مامون کی گلو کارعلو پیے خفکی:

یم راوی بیان کرتا ہے کہ ہم دشق میں مامون کے ہمراہ تھا یک دن وہ جبل اللّٰج کے ارادے سے نگلے۔ اثنائے راہ میں بنی امیے کے بنائے ہوئے تالا بوں میں سے ایک بڑے تالا برآئے جس کے اطراف جارسرو کے درخت نصب تھے۔ ایک طرف سے بہتا ہوا یا نی ان میں آتا تھا اور دوسری طرف ہے خارج ہوجا تا تھا۔ وہ مقام ان کو بہت بھلامعلوم ہواانہوں نے ناشتہ اورشراب طلب کی اور بنی امیکو یا دکر کے ان کی ندمت کی اور منقصت کرنے لگے علویہ نے عود کیا اور اس پر نیشعر لگایا:

اولئك قبومسي بعدعز وثروة نفانوا فبالا اذرف العبن اكمدا

نٹرچہ تہ: '' بیمیری قوم والے تھے۔جوعزت ودولت کے بعد فنا ہو گئے ان پر روتے روتے کیوں میں اپنی آئکھیں بے نور کرلوں''۔

شعرت کر مامون کوسخت غصہ آیا۔انہوں نے کھانے کوٹھکرا دیا۔ کھڑے ہو گئے اوراس سے کہاا بے لونڈی کے بیجے! کیا ای وفت تجھ کواینے آقاؤں کا تذکرہ کرنا تھا۔اس نے کہا جناب والا آپ کا آزاد غلام زریاب میرے آقاؤں کے وہاں سوغلاموں کے ساتھ باہر نکاتا ہے اور میں آیے کے ہاں بھو کا مرر ہا ہوں مامون میں دن تک اس سے خفار ہے۔پھر اس سے خوش ہو گئے۔راوی کہتا ے کہمہدی کا غلام زریاب شام ہوکر بن امیے کے پاس مغرب چلا گیا تھا۔

#### مامون کی ذیانت:

عمارہ بن عقبل نے بیان کیا کہ میں نے اپناایک سوشعر کا قصیدہ جو مامون کی مدح میں لکھا تھاان کوسایا۔ جب میں پیلامصرع ر من اتھا تو دوسرامصرع وہ خود را حدیثے تھے۔ میں نے حیرت سے کہا کہ جناب والا میں نے اپنے اس تصیدے کواب تک سی کوئیس سنایا مامون نے کہا ہاں ایسا ہی ہے پھرخود کہتے تھے کہتم کومعلوم نہیں کہ عمر بن ابی رہید نے جب عبدالقد بن العباس کواپنا قصید ہ جس کا مصرع اول تشط غدا و ارجیر اتنا بے سانا شروع کیا تواس کا دوسر امصرع خودانہوں نے ولید اربعد غدا بعد خود پڑھ ویا اور اسی طرح انہوں نے اس کے تمام قصیدے کے ٹانی مصرع خود ہی سنادیئے تو میں انہیں کا تو بیٹا ہوں۔

#### مامون کے اشعار:

ابومروان کا زربن ہارون نے بیان کیا کہ مامون نے پیشعر کے: 🕟

و اغفلتني حتى اساء ت بك الظنا

بعثتك مهتا وافقرت بنظرة

مَنْزَهُمَ ﴾: " " میں نے مختبے دریافت حال کے لیے بھیجا تھا اس وجہ سے مختبے دیدارمجوب نصیب ہو گیا تو نے مجھ سے غفلت برتی اس وجد سے جھے تیری طرف سے سو،ظن پیدا ہو گیا۔

فياليت شعري عن و نوك ما اغني

فنا جيت من اهوي وكنت مباعداً

اری اثبراً مسنسه بتعینك بینسا لقد اخزت عيناك من عينه حسنًا

میں تیری آئکھوں میں اس کا اثر نمایاں دیکھ رہا ہوں۔ کیونکہ اس کی آئکھ کے حسن کو تیری آئکھوں نے لیا ہے'۔

ابومروان کہتا ہے کہ مامون نے اس مضمون کواینے اشعار میں عباس بن احنف کے اشعار سے لیا سب سے پہلے اس نے بیہ مضمون باندهاہے۔ چنانچہوہ کہتاہے:

ان تشق عيبني بها فقد سعدت عين و رسولي بها فخذت بالخير 

> وكلما جاني الرسول لها رددت عسدا في طرفه نظري بَنْنَ الْمُعَالَى: جب بھی اس کا پیامبرمیرے پاس آیا ہے۔ میں نے عدا کئی کی مرتبہ غور سے اس کی آئی کھیں دیکھی ہیں۔ قمد اثمرت فيمه احسن الاثمر يطهسرنني وجهسه متحاسنها

بَيْنِ مَنْ اس كے چرے يرحس محبوبه كا اثر يورى طرح آشكارتھا۔

نانظربها واحتكم على بصري

بعدمقلنسي يسارسول عبارية

ہُن کے آبہ: اے قاصد تو میری آئکھیں عاریۃ لے جااور اس ہے میری محبوبہ کو دیکھاورخو دیجھے اندھا کرتا جا''۔

ابوالعمّا ہیہ کے اشعار:

ابوالعمّا ہیدنے بیان کیا کہ ایک دن مامون نے مجھے بلایا۔ میں حاضر خدمت ہوا دیکھا کہ شفکر ہیٹھے ہیں اس حال میں قریب جانا میں نے مناسب نہ مجھا دور ہی گھہر گیا۔ پھرانہوں نے سراٹھایا مجھے دیکھا اور قریب آنے کا اشارہ کیا میں قریب گیا مگراب بھی وہ بہت دیر تک سرنیچا کیےغور کرتے رہے پھرسراٹھا کرمجھ سے کہااے ابوائخ نفس کی فطرت میہ ہے کہ دہ ایک حالت ہے مطمئن نہیں ہوتا وہ ہمیشہ تبدیلی عابتا ہے بھی وہ ای طرح تنہائی عابتا ہے۔جس طرح کہ بھی وہ محبت احباب عابتا ہے میں نے کہا امیرالمومنین تھیج کہتے ہیں۔اس مضمون کا میراایک شعر ہے۔انہوں نے کہاسناؤ۔میں نے بیشعر پڑھا:

· لا يصلح النفس اذ كانت مقسمة الا الشنقل من حال الى حال

بَنْزَجَهَا ﴾: " ' جب دل بنا ہوا ہوتو اس کے سوا کہ ایک حالت سے دوسری حالت کی طرف انتقال کیا جائے کوئی ہات اسے بھلی نہیں معلوم ہوتی ''۔

على بن جبله كاقصيده:

ابونزار انظر برشاعر کہتا ہے کہ مجھ سے علی بن جبلہ نے بیان کیا کہ میں نے حمید بن عبدالحمید سے کہا ہے کہ ابوغانم میں نے امیر المومنین کی مدح میں ایبا تصیدہ کہاہے کہ روئے زمین پراس کا جواب نہ ہوگا۔ آپ میراان سے ذکر کریں اس نے کہا مجھے سناؤ میں نے سنایااس نے کہا بے شک تمہارادعویٰ سیجے ہےاس نے اس مدح کو مامون کی خدمت میں پیش کیا۔

مامون كى على بن جبله كوپيشكش:

انہوں نے کہا ابوغانم اس کا جواب خوداس میں موجود ہے۔ ہم جا ہیں تواہے معافی دے دیں اور یہی اس کا صلہ ہواوریا ہم ان اشعار کو جواس نے تمہاری شان میں اور ابو دلف کی مدح کی شان میں کہے ہیں ۔ان اشعار کا مقابلہ کر کے دیکھیں۔اگر و واشعار جواس نے تمہاری اور ابودلف کی مدح میں کیے ان اشعارے جواس نے ہماری تعریف میں کہے ہیں بہتر ہوں تو پھزہم پٹوائیں۔اور اس کی قید کی میعا دبڑھا دیں۔اوراگر ہماری مدح بہتر ہوتو میں اس کے ہرشعر کے عوض میں ایک ہزار درہم دوں اور یا اسے معانی دے دوں میں نے کہاا ہمیرے آتا بھلامیری اور ابودلف کی کیا حقیقت ہے۔ کہ اس نے ہماری مدح میں ایسے اشعار کہے ہیں جو جناب والا کی مدح سے بہتر ہوں مامون نے کہا ہے کیا کہدرہے ہو ہمارے موال کا پیجواب نہیں ہے تم جاؤ او راس سے کہو کہ کیا وہ اس مقابلے کے لیے آ مادہ ہے۔

على بن جبله كااعتراف:

على بن جبله نے اعتراف کیا کہ حمد نے مجھ ہے آ کر پوچھا کیا کہتے ہو۔ میں نے کہامیں معانی کوتر جیح دیتا ہوں مامون کواس کی اطلاع ہوئی۔انہوں نے کہاوہ اپنے فا کدے کو بہتر جانتا ہے جمید کہتا ہے میں نے علی بن جبلہ سے دریا فت کیا کہ ابو دلف اورمیری مدح میں کس بات کی طرف ان کا ذہمن نتقل ہوا۔اس نے کہامیں نے ابودلف کی مدح میں جو پیشعر کے:

السمسا البدنيسا ابتودلف يبين معسراه و متحتصره

فسساد اولسي ابسودلف ولست المدليد اعمى اشره

سرچه بند: " ابودلف دنیا ہے ہر محقی وہیں جاتا ہے جدھروہ پھرتا ہے۔ دنیااس کے ساتھ پھر جاتی ہے'۔

اور میں نے تہاری مدح میں جوشعر کیے۔

لولاحميدلم يكن حسب بعدو لانسب عسزت بسعيزتمه العرب

باواحد العرب الذي

بَيْنِ الْمَالِيَ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَبِ وَسَبِ وَسَبِ لِي عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ الم عَرِبُ في عزت ہے''۔

حمید نے تھوڑی دیرسوچ کر کہاا ہے ابوالحن! امیر المومنین نے بہت عمدہ انقاد کیا ہے اس نے مجھے دس بزار درہم' دو جانور' ا یک خلعت اور ایک خادم دیا اور ابو دلف کو جب اس صلے کی اطلاع ہوئی اس نے مجھے اس سے دو گنا عطیہ دیا بیعطایا ان دونوں نے را زمیں دیئے تھے۔ آج تک کسی کواس کاعلم نہ ہواتھا البتۃ اے ابونز اراب میں نے تم سے بیدوا قعہ بیان کر دیا ہے ابونز ارکہت ہے کہ میں میں بھتا ہوں کی بن جبلہ نے ابو دلف کی مدح میں جو پیشعر کہا تھا اس کی وجہ سے ان کے دل میں اس کی جانب ہے گرہ پڑگئی۔وہ شعر

> تحدرماء الجودمن صلب آدم فاتبته الرحمان في صلب قاسم ''صلب آوم سے جود کا مادہ منتقل ہوتار ہا۔اور پھراسے اللہ نے قاسم کی صلب میں تھہرادیا''۔

#### مامون كي چو:

دعبل کا بھتیجا' سلیمان بن زرین الخزاعی بیان کرتا ہے کہ دعبل نے مامون کی جو کہی اور مامون کواس کی اطلاع ہوئی۔ انہوں نے کہااس سے میری مرادنہیں ہے بلکہاس نے ابوعباد کی جو کہی ہے۔ جب ابوعباد مامون کے پاس آتا و واکثر اسے دیکھرکر بنتے اور کہا کرتے وعبل نے تیرے لیے جو بیشعرکہا ہے اس کا مطلب کیا ہے:

و كمانه من ديرهزقل مفلت حمر " يحمر سلاسل الاقيماد

يَنْ الْحَامَةُ: " ' جبوه درير بزقل سے بھاگ كرآ رہاتھا تو معلوم ہوتا تھا كہ وہ بھگوڑ اہے جس كے پاؤں ميں قيد يوں كى بيڑياں پڑى ہيں''۔ جب بھی ابراہیم بن شکلہ ان کی خدمت میں جاتاوہ اس سے کہتے کہ دعمل نے تیری ہجو کر کے مجھے بہت ذلیل کیا ہے اور وہ اشعار بھی سناتے۔

### يزيدي كي مفلوك الحالى:

ایک مرتبہ یزیدی نے اپنی پریشاں حالی فلاکت اور قرض کے بار کی مامون سے شکایت کی۔ مامون نے کہا مگر آج کل ہارے پاس اتنانہیں کہاگرہم ویں تو اس ہے تمہاری حاجت پوری ہو سکے اس نے کہا گر امیر المومنین میں نہایت ہی تنگ ہوں قرض خواہوں نے مجھے تنگ کردیا ہے۔ صبر نہیں کرسکتا انہوں نے کہاا پنے لیے خود ہی کوئی ترتیب سوچواس نے کہا آپ کے بہت ہے ندیم تیں ان میں ہے کی ایک کوبھی اگر میں نے متا خر کر دیا تو اس ہے مجھے حسب مرادی جائے گا آپ مجھے اجازت دیں میں ان کو کا ٹھنے کی کوئی تر کیب کروں۔

# یزیدی کی دولت حاصل کرنے کی ترکیب:

مامون نے کہا بتاؤ کیا ترکیب سوچی ہے اس نے کہا جب وہ سب آپ کے ہاں جمع ہوجا کیں تو میں حاضر نہ ہوں گا آپ فلال خدمت گار ہے کہدد یجیے گا۔ کہ وہ میرار قعہ لے جا کر آپ کواس وقت دے دے اسے پڑھ کر آپ کہلا بھیجے گا۔ کہاس وقت میں کسی نہ کسی طرح نہیں مل سکتا۔البتہ یہ ہوسکتا ہے جس کو کہوتمہارے پاس بھیج ویا جائے۔

#### یزیدی کا مامون کورقعه:

چنانچاس نے یبی ترکیب کی کہ جب اےمعلوم ہوا کہ آج امیر المومنین کے یہاں صحبت گرم ہے اور سب ندیم جمع ہیں اور سب کے سب شراب سے بدمست ہو چکے ہیں وہ آستانے پر حاضر ہوا اور اس نے اسی خدمت گارکووہ رقعہ دیا۔ مامون نے اسے يرٌ ها ـ بهاشعار يتھ:

> هــذا الــطفيــلــى لـدالبــاب يسا حيسر احبوانسي واصحابي

بَتَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِيرِ بِهِ بِهِتْرِينَ عَزِيرًا اور دوست ميليلي بھی دروازے پر حاضر ہے۔

حسبران السقسوم في لذة يصيرا اليها كل اواب

نین 🚓 بھے معلوم ہوا ہے کہ سب احباب ایسی لذت میں منہمک ہیں کہ بڑے بڑے تو پہ کرنے والے بھی اس کی طرف ماکل ہیں۔

فصيسرونسي واحمدا منكم والحرجوالي بعض اترابي

۔ نیئن جَبَہُ: مجھے بھی اپنوں میں شریک سیجھے یامیرے دوستوں میں ہے کی ایک کومیرے یاس بھیج دیجے۔

مامون نے بیر رقعہ پڑھ کر اینے سب ہم مشربوں کو سنایا اور کہا کہ اس طفیلی کا ہمارے پاس اس حالت میں آناکسی طرح منا سب نہیں انہوں نے خدمت گار سے کہا کہ جا کر کہددے کہ اس وقت تم کو باریاب نہیں کیا جا سکتا ہاں بیہوسکتا ہے کہتم جسے جا ہو ا بنی مناومت کے لیے کہدووتو اسے جھیج و ما جائے۔

### یزیدی کی عبداللہ بن طاہر کے لیے ورخواست:

اس نے کہلا کر بھیج دیا کہ میں عبداللہ بن طاہر کے سوااور کسی دوسر سے کونہیں جا ہتا۔ مامون نے عبداللہ ہے کہا کہ سنواس نے متہیں اختیار کیا ہے جاؤ ۔عبداللہ نے کہاامیر الموثنین بھلا میں طفیلی کا شریک بنوں؟ انہوں نے کہاابومحمد کی دونوں باتوں کور دنہیں کیا جا سکتا ۔تمہارا جی چاہے واس کے پاس چلے جاؤ۔ورنداس کا معاوضہ دو۔

### يزيد كي ايك لا كادر جم كي وصولي:

عبداللہ نے کہا میں دئ ہزار درہم دیتا ہوں مامون نے کہا میں نہیں سجھتا کہ اس رقم پر وہ تمہاری صحبت کے ترک پر راضی ہو جائے گا۔اب وہ دس دس ہزار بڑھا تار ہااور مامون کہتے رہے کہ وہ اس رقم پر راضی نہ ہوگا یہاں تک کہ اس نے ایک لا کھ درہم تک کہددیئے۔ مامون نے کہاتو بیرقم اسے فوراً بھیج دی جائے عبداللہ بن طاہر نے اپنے وکیل کے نام وثیقہ لکھ دیا کہ بیرقم اسے وے دی

جائے اور خود اپناا کیک آ دمی اس کے ہمراہ بھیج دیا مامون نے کہلا کر بھیجا کہ اس رقم پر قبضہ کرلو۔ بیتمہارے لیے اس کی اس حالت میں محالت ہے بہتر ہے اور مصاحبت سے زیادہ نافع اور مفید ہے۔

حسین بن ضحاک کے اشعار:

صالح بن الرشيد كہنا ہےا يك دن ميں حسين بن ضحاك كے دوشعر ليے ہوئے مامون كى خدمت ميں حاضر بوااور ميں نے ان ہے درخواست کی کہ میں آپ کودوشعر سنا ناج اہتا ہوں انہوں نے کہا سناؤ۔ میں نے بیشعر سنائے:

حمدنا الله شكرا اذحبانا بنصرك يا اميرالمومنينا

فانت خليفة الرحمان حقا جمعت سماحة و جمعت دينا

بَيْرَجُهَا بِينَ الله كَالله عَنِين ! تهم اظهار شكر مين كه اس ني آپ كي نفرت كي الله كي تعريف كرتے بين كه بلاشيه آپ الله كي خليفه ہیں جن میں مروت اور تقویٰ دونوں جمع ہیں''۔

مامون نے ان اشعار کو پیند کیا اور کہا کس کے ہیں؟ مہلب نے کہا آپ کے غلام حسین بن ضحاک کے کہنے لگے اس نے بہت خوب کہاہے میں نے عرض کیاامیر المونین اس نے اس ہے بھی بہتر کہاہے۔ یو چھا کیا؟ میں نے پیشعرسائے:

ايبخل فرد الحسن فردا صفاته على وقد افردته بهوى فرد

بَيْنَجَهَا؟: " "كيا يكيائية صن كوبيزيا ہے كدوہ اپني سب ہے بہتر صفت كامجھ سے بخل كرے حالا نكه ميں نے اپنے عشق يكتا ہے تمام عالم میں صرف اس کوا ختیار کیا ہے۔

فمللكه والله اعلم بالعبد

راى الله عبدالله حير عباده

بَيْنَ ﷺ: الله نے عبدالله ( مامون ) کواپنے سب بندوں میں بہتر سمجھا اور اسی وجہ سے ان کوحکومت دی گئی اور بے شک اللہ ہی

اینے بندوں کوسب سے بہتر جانتا ہے'۔

مامون کی شعرتہی:

عمارہ بن عقیل بیان کرتا ہے کہ مجھ سے عبداللہ بن الى السلط نے ایک دن کہا کہتم جانتے ہو مامون شعرنہیں سمجھتے میں نے کہا ان سے بہتر کون نقادشعر ہوسکتا ہے تم نے خود بکھا ہے کہ ادھر ہم نے شعر سنانے شروع کیے اور ہم سے پہلے انہوں نے آخرتک سنا دیے اس نے کہا ہاں بدہے میں نے ایک مرتبہ نہایت ہی عمدہ شعران کوسنا یا گراس کا ان پر کوئی اثر نہیں ہوامیں نے پوچھا کیا شعر سنایا تفاراس نے بیشعریر ها:

اضحي امام الهدى المامون مشتغلا بالدين و الناس بالدنيا مشاعيد

شِرْجَهَا بَهِ: " د جبتمام عالم دنیا میں مشغول ہے مامون جوامام ہدایت ہیں دین میں مشغول ہیں '-

میں نے کہا بخدا!اس میں تم نے کیا کمال کیا ہے ریتو سچھ بھی نہیں اس میں تم نے ان کوایک بڑھیا بنادیا ہے جو سیج لیے محراب میں بیٹھی ہے تو اب بتاؤ کہ باو جوداس کے کہوہ خلیفہ ہیں اس دنیا کے معاملات کون سنجا لے ہوئے ہے۔ وہ تو اس سے غافل ہی ہیں۔ان کے متعلق تم نے وہی مضمون کیوں نہ کہا جوتمہارے چیا جربر نے عبدالعزیز بن ولید کے لیے کہا تھا۔وہ شعریہ ہے:

و لا عوض الدنيا عن الدين شاغله

فلا هو في الدنيا مضيح تصيبه

راوی کہتاہے کہ اس تو جیہہ ہے اب اس نے اپنی غلطی کا اعتراف کرلیا۔

#### العتالي كي مامون ہے ملا قات:

محمد بن ابراہیم الستاری کہتا ہے کہ جب العمّا لی مدینة السلام میں مامون کی خدمت میں حاضر ہوا اس وفت آتحق بن ابراہیم الموسلی بھی ان کی خدمت میں حاضرتھا۔العمّا لی ایک جلیل القدر شیخ تھا۔اس نے ان کے سامنے آ کرسلام کیا۔ مامون نے سلام کا جواب دیا اورا بے پاس بلایااس نے قریب جاکران کے ہاتھ چوہاس کے بعد مامون نے اسے بیٹے کا حکم دیا۔ وہ بیٹھ گیا۔ مامون نے اس کا حال دریا فت کیا۔جس کا جواب وہ اپن تیز وطرارزبان سے دیتار ہا۔ مامون اس کی چرب زبانی سے خوش ہوئے اوراب اب سے مذاق شروع کر دیا۔ جس کواس نے اپنی خفت برمحمول کیا اور اس نے کہا امیر المومنین بے تکلفی سے پہلے اتنادینا جا ہے کہ لینے والا بس کہددے۔لفظ'' ابساس'' کے معنی پوری طرح مامون نہ سمجھے سکے۔انہوں نے آتخق بن ابراہیم کودیکھا مگر پھرخود ہی سمجھے گئے اور غلام ہے کہا کہ ایک ہزار دینارلاؤیدرقم آئی اور العمّا بی کے سامنے ڈال دی گئے۔

العتالي اورا بن الموصلي كي ٌفتكو:

اس کے بعدوہ مختلف مباحث اور حدیث کے متعلق سوال وجواب کرنے لگے اور ساتھ ہی ایکن ہے آئی کھے کے اشارے سے کہا کہ ذرااس کی خبر لینا۔ چنانچہ جس مسئلہ پر العمّا بی گفتگو کرتا۔ آخق اس کے جواب میں اس سے کہیں زیادہ اس باب میں اپنی معلومات بیان کر دیتا جس سے وہ دنگ رہ گیااس نے مامون ہے کہا کہ جناب والا مجھے اجازت دیں کہ میں اس بزرگ ہے ان کا نام پوچھوں ۔انہوں نے کہایو چھلو۔العمالی نے آخق ہے یو چھاا ہے شیخ جناب کا اسم گرامی کیا ہے اور آپ کون ہیں؟ اس نے کہا میں انسان ہوں اور میرانا م' 'کل ، بصل ' ہے۔العابی نے کہا کنسبت کوتو سب جائے ہیں کہ آپ انسان ہیں گریدنام آج ہی سنے میں آیا ہے کل بصل تو کوئی نام نہیں آخق نے کہا۔ آپ نے بیٹھیک بات نہیں کہی۔ آپ کا اعتراض مناسب نہیں' کل ثوم' کیانام ہے پیاز تو بہر حال بہن ہے۔ العَمَا بِي كَا ابْنِ الْمُوسِكِي كَي نَصْيلِت كَااعْتِرَ اف:

اس جواب پرالعتابی نے اس کی تعریف کی اور کہا کہ امیر الموشین مجھے ایسا قابل آ دمی آج تک اور کوئی نظر نہیں آیا۔اگر آپ ا جازت دیں تو جوصلہ آپ نے مجھے دیا ہے وہ ان کے نذر کردوں کیونکہ انصاف ہیہ ہے کہ مجھ پر وہ نوقیت لے گئے ہیں مامون نے کہا میصلاتو آپ نے مجھ دیا ہے۔ ہم ای قدروان کودلائے دیتے ہیں اب آئی نے العابی سے کہا کہ جب آپ نے میری نصلیت کا اعتراف كرليا ہے تواب غور تيجيے كه يس كون موسكتا موں اس نے كہاموں ندموں آپ وہى فاضل اجل ہيں ۔جن كى شهرت عراق سے ہم کو پہنچتی رہی ہے اور جوابن الموسلی کے نام ہے مشہور ہیں۔اس نے کہا آپ کا قیاس بالکل درست ہے۔ میں وہی ہوں۔العمالي نے اب اس سے ملا قات کے لیے سلام کیا اور دعا دی۔ چونکہ سلسلہ کلام کو بہت دیر ہو چکی تھی اس وجہ سے مامون نے کہا کہ جب آپ دونوں میں صلح اور دوئ ہوگئی ہے تو اب آپ تشریف لے جائیں۔ چنانچہ وہ دونوں باتیں کرتے ہوئے وربار ہے اٹھ آئے اور العمّاني آخق كے گھر آ گيا اوراس كے ہاں تقيم رہا۔

# عمارہ بن عقیل کے اشعاریر مامون کی تقید:

عمارہ بن عقیل کہتا ہے کہایک دن جب کہ مامون کے ماں میںشراب لی ریاتھاانہوں نے مجھ سے کہا ہے بدوی تو س قدر خبیث ہے۔ میں نے کہاامیرالموثین آپ نے ایبا گمان میرے لیے کیول کیا ؟ انہول نے کہاتم نے ان اشعار میں بیر کیا کہ ہے؟

قبالت منفيدانة لما الدرات ارفى والهنج ينعتبادنني منن طيفيه لمم

تنزچه بنی: ''میری جان نثار محبوبه نے جب دیکھا کہ میں بیدار ہوں اورغم کا میرے اویر جوم ہاں نے کہا۔

نهبت منالث في الادنيين اصوةً. وفي الا باعلد حنى خفك العدم

تیر پھکتری تم نے اپنے قریبی رشتہ داروں اور دور کے تعلق والوں میں اپنامقام مال لٹادیا اوراس کی وجہ سے بہ لکل تبی دست ہوگئے ۔

فاطلب اليهم ترى ما كنت من حسن نسدى اليهم فقد باتنا لهم صرم

جَنَرَ ﷺ: ﴿ جُودُولت تِمَ ان کولے جاکر دیا کرتے تھاب وہ ان ہے ذیرا طلب کرو۔ کیونکہ اب تو خودتم ان کے لیے اپنی تنگ دستی اور کثرت عمال کی وجہ ہے ہارہو گئے ہو۔

فقلت عذلك قد اكثرت لاثهتي ولم يمست حاتم هزلا و لا هرم

بَيْنَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّ

ہامون نے مجھ سے کہاتم نے اپنے کو ہرم بن سنان سر دارعرب اور حاتم الطائی سے مشابہت دی ہے کہاں وہ اور کہاں تم۔ انہوں نے بیرکیا اور بیرکیا۔ مامون نے اس کے فضائل کی مجھے پر بھر مار کر دی ہے۔ میں نے عرض کیا' امیر المومنین! میں ان دونو ں سے بهتر موں \_ میں مسلمان ہوں وہ کا فریضے اور میں بھی عرب ہوں \_

مامون کی محمد بن الجہم سے فر مائش:

مامون نے محمد بن الجبم ہے کہا مجھے تم تین شعر مدح ، ہجواور مرثیہ میں سناؤ۔ میں ہرشعر کے عوض میں ایک برگذتم کو دوں گا۔ اس نے مدح میں رشعر پڑھا: ``

يحود بالنفس اذضن الجواد بها والجود بالنفس اقصى غاية الجود

نَبْزَةَ ﴾ '''میرامدوح اس وفت اپنی جان دے ڈالتا ہے جس بڑے بڑے تنی اس کے دینے میں بخل کرتے ہیں اور جان کا دے ۔ دیناسخاوت کی انتہائی صدیے''۔

ہجومیں اس نے پیشعر سایا:

حسنت مناظرهم لقبح المخبر قبحت مناظرهم فحين حيرتهم

بَيْنَ ﷺ: ''ان کے چہرے بہت برے ہیں مگر صرف جب توان کوغورے دیکھے۔ توباو جو دقباحت وہ خوش نما ہوجاتے ہیں''۔ مرثیه میں رشعر سنایا:

ارا دوا ليسجيف اقيس عين عيدوه قبطيب تبراب البقو دل على القبر

شرخ سرتن '' انہوں نے جا ہاتھا کہ اس کی قبراس کے دشمن کونہ معلوم ہو سکے مگر قبر کی مٹی کی خوشبو نے قبر کا پیتہ دے ہی دیا''۔

علویہ ہے مامون کی خفگی:

سویہ بہتا ہے کہ ایک موقع پر ایسا گذرا کہ اگر مامون رحم نہ کرتے تو میں اپنی زندگی سے مایوں ہو چکا تھا ایک مرتبہ انہوں نے بچھے طلب کیے اور جب وہ نیند سے سر ثار و بدمت ہو گیا تو بھے سے گانے کی فرمائش کی ۔ قبل اس کے کہ میں شروع کرتا مخارق نے جربر کے بعض شعر ابن سرتج کی لے میں گانے شروع کردیئے۔ اب میری باری آئی۔ وہ رومی سرحد جانے، کے اراد سے سے دمشق جانے کی تیاری کر چکے تھے۔ اس وقت مجھ سے یہی شعر گانے بن پڑا:

كانت دمشق لا هلها بلدا

المحيس ساق الي دمشق منا

شرچه بند: " ' اب و و دمشق روانه هوا ہے حالا نکد دمشق بھی اپنوں کے لیے سز اوارنہیں ہوا''۔

شعرت کر پیالہ زمین پردے مارااور کہاخدا کی لعنت بچھ پر ہو۔ یہ کیاسنایا۔ پھر غاام کو عکم دیا کہ تین بزار در بم مخارق کولا کردے دے اور میں بھے در بارے اٹھادیا گیا۔اس وقت ان کی دونوں آئیکھوں میں آنسو بھر آئے تھے۔اور و معتصم سے کہدر ہے تھے کہ بخدا! یہ میرا آخری سفر ہے میں نہیں سجھتا کہ اب دوبارہ بھی میں عراق کو دیکھوں گا۔اور واقعہ بھی یہی ہوا کہ اس سفر سے ان کو عراق آنافسیب ہی نہ ہوسکا اور انتقال ہوگیا۔



#### بابسا

# خليفه

#### بيعت خلافت:

اس سال جب کہ ماہ رجب ۲۱۸ھ کے ختم ہونے میں بارہ را تیں باقی رہ گئی تھیں۔ جمعرات کے دن ابوائحق محمد بن ہارون الرشید بن محمد المہدی بن عبد الله المنصور کی بحثیت خلیفہ بیعت کی گئی۔ لوگوں کو بیا ندیشہ تھا کہ اس بارے میں عباس بن الما مون ان سے مناز غد کرے گا۔ گر اس کی نوبت ندآئی۔ فوج نے تو پہلے ان کی خلافت کے خلاف شور وغو غاہر پاکر دیا تھا۔ اور مط لبہ کیا تھا کہ عباس کوخلیفہ بنایا جائے۔

### عباس بن مامون كي اطاعت:

#### طوانه کے قلعہ کا انہدام:

مامون نے طوانہ کی جس قلعہ بندی کا تھم دیا تھا۔ معتصم نے اس حال میں اس کے گرانے کا تھم دے دیا اس کی وجہ سے وہاں جس قدر اسلحہ اور دوسر اساز وسامان جمع کیا گیا تھا اس میں سے جو ہار کر کے لایا جا سکے وہ لے آیا گیا۔ اور باقی کوجلا دیا گیا اور جن لوگوں کو مامون نے وہاں بسایا تھا ان کواپنے اپنے وطن جانے کی اجازت دے دی گئی۔

اس سال معتصم بغداد آئے عباس بن المامون بھی ہمراہ تھاوہ سنچر کے دن بغداد پنچے اوراسی دن انہوں نے رمضان کا جاند یہاں آ کردیکھا۔

### با بك خرى كے پيروؤں كى بغاوت:

اس سال اصبهان مهمدان ماسیزان اور مهر جانقذ ق کے ہزار ہا پہاڑی ہاشندے با بک خری کے ند ہب میں واخل ہو گئے۔اور سب سن محتمع ہوکر ہمدان کے علاقہ کے علم بغاوت بلند کیا۔معتمع نے ان کے مقابلے کے لیے بہت ی فوجیس بھیجیں۔ آخری فوج نے انہوں نے انتحق بن ابراہیم کوتمام جبل کے انہوں نے انتحق بن ابراہیم کوتمام جبل کے علاقہ کا امر بھی مقرر کیا تھا۔ انتخی ماہ ذی قعدہ میں اس جماعت کے مقابلہ پر دوانہ ہوا۔اور آٹھویں ذی المجہ کواس کا مرسلہ بٹارت فتح کا خط بغداد میں پڑھا گیا۔صرف ہمدان کے علاقے میں اس نے ساٹھ ہزار کوئل کردیا تھا باقی رومی علاقہ میں بھاگے۔

# اميرج صالح بن عباس:

اس سال صالح بن عباس کی امارت میں حج ہوا۔ اہل مکہ نے جمعہ کے دن اور اہل بغداد نے سنیچر کے دن قربانی کی۔

# والمرهيك واقعات

محدين قاسم كاظهور:

اس کی محمد بن القاسم بن عمروبن علی ابن الحسینی بن علی بن ابی طالب بن نیز نے خراسان کے شہرطالقان میں ظہور کیا اور آل محمد سکتھ میں سے خلیفہ کے اختیار کی دعوت دی ایک خلقت عظیم اس کے ساتھ ہوگئی۔طالقان اور اس کے پہاڑوں میں اس کی عبداللہ بن طاہر کے امراء سے کئی لڑا ئیاں ہوئیں آخر میں اسے اور اس کی فوج کوشکست ہوئی وہ خراسان کے سی مقام کو جہاں کے باشندوں نے اس سے مراسلات کے ذریعے سازش کر کی تھی بھا گر جارہا تھا جب شہرنسا پہنچاتو اس کے ہمراہی کا باپ وہاں رہتا وہ شخص اپنے والد سے ملنے اور اس کے سلام کے لیے اس کے پاس گیا اس کے والد نے لڑائی کی خبر پوچھی۔اس نے سارا واقعہ بیان کیا اور کہا کہ اب ہم فلاں مقام کو جارہ جبیں۔

محد بن قاسم كي كرفتاري:

اس شخص نے عامل آنسے جا کرمجر بن قاسم کوخر دی عامل نے اسے دس ہزار درہم دیئے کہتو مجھے اس کا پیتہ بتا دے اس نے بتا دیا عامل نے وہاں آ کرمجر بن القاسم کوگر فتار کر کے اس کی صفاخت لی اور اسے عبداللہ بن طاہر کے پاس بھیج دیا۔ اس نے اسے معتصم کے پاس بھیج دیا یہ بدھ کے دن سے رہیج الآخر کو معتصم کی خدمت میں پیش کر دیا گیا انہوں نے اسے مسر ور الکبیر رشید کے خدمت گار کے پاس سامرا میں قید کر دیا۔ جس جگہ قید کیا گیا تھا۔ وہ نہایت ہی تنگ تھی جس کی وسعت شاید تین گر لا نبی اور دوگر چوڑی تھی۔ تین دن وہ اسی کو ٹھری میں قیدر ہااس کے بعدا سے اس سے بیز حجر سے میں منتقل کر دیا گیا اور کھا نا بھی جاری کر دیا گیا نیز پہرہ بٹھا دیا گیا۔ محمد بین قاسم کافر ار:

شب فطریس جب کہ تمام لوگ عید کی تہذیت عید میں مشغول تھے۔ وہ کسی ترکیب سے قید سے نگل بھا گا۔ بیان کیا گیا ہے کہ رات کے وفت وہ روشن دان کی رسی کے ذریعیہ روشن دان تک چڑھ کراس سے نگل گیا۔ جب لوگ اس کے لیے شنح کا کھانا لے کر وہاں پہنچاتو وہ مفقو دتھا اگر چیاس کی نشاندہ ہی کے لیے ایک لا کھ درہم انعام کا عام اعلان کر دیا گیا اور اس کے لیے سنا دی کرنے والے نے منا دی کردی۔ گراس کا قطعی پند نہ چلا۔

خرميوں كاقتل:

اس سال ۱۱/ جمادی الولی اتوار کے دن آخق بن ابراہیم علاقہ جبال سے خرمی اور دوسرے امان حاصل کر دہ قید بول کے ساتھ بغداد آیا۔ بیان کیا گیا ہے کہ عورتوں اور بچوں کوچھوڑ کرامخق بن ابراہیم نے خرمیوں کی اس تمام لڑا ئیوں میں ان کے تقریباً ایک لاکھ آ دمی قبل کیے تھے۔

ز طاگرو بول کی سرکو بی:

اس سال جمادی الآخر میں معتصم نے عجیف بن غبسہ کوان زطر وہوں سے لڑنے بھیجا۔ جنہوں نے بھرہ کے راستہ میں سرا ٹھ رکھا تھا راستہ مسدود کرر کھ تھا مسافروں کولوٹ لیتے تھے اور کسکراوراس سے ملے ہوئے بھرہ کے علاقہ کے کھلیانوں سے غلہ اٹھ لے ج تے تھے۔ان کے خوف سے لوگوں نے وراستہ جانا ترک کر دیا تھا۔ اپ آپ کوروزاند کی خبروں سے باخبرر کھنے کے سے معظم ن نے ڈاک کی چوکیوں پر سوار متعین کر دیئے تھے جوروزاند کی خبریں ومادم پہنچا دیتے تھے جوخبر مجیف کے بال نے نگلی وہ اس وی معظم کی جانب سے تھر بن منصورا براہیم بن البختری کی کا حب مجیف کا بخش ہے واسط آ کر جمیف نے من کے نیچ صافیہ نام ایک گور وہ نام دجند کی ایک نہر برآ گیا۔ اور اسے مسدود کرنے تک وہاں تھے مربا۔

#### ز ط کی نا که بندی:

یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ عجیف نے واسط کے نیچ بخید نام ایک موضع میں اپنا پڑاؤ قائم کیا اور یہاں ہے اس نے ہارون بن لغیم بن الوضاح خراسانی سپدسالارکو پانچ ہزار نوخ کے ساتھ صافیہ نام موضع کوروانہ کیا اورخودوہ پانچ ہزار کے ساتھ بردور آیا۔اور اس کے بند کرنے تک وہاں تھہرار ہا۔اس کے علاوہ اس نے دوسری اور نہریں بھی جود جلہ سے نکلتیں یا اس میں ملتی تھیں بند کردیں۔ اس طرح اس نے ز طکو ہر طرف سے محاصرہ میں لے لیا۔

#### ز طامر دارمحر بن عثان سے عیف کی جنگ:

جن نبروں کواس نے مسدود کیا تھا ان میں ایک نبرعروس نا متھی۔اس نا کہ بندی کے بعداب اس نے ان پرحملہ کر کے پانچے سوکوگر فقار اورمعر کہ جنگ میں تین سوکو ہلاک کر دیا۔قیدیوں کوفل کر کے ان کے سرمعقعم کے آستانے بھیج دیئے۔اس کے بعد مجمیف پندرہ دن تک زط کے مقابلہ پر جم کرلڑتار ہا۔اور اس میں اس نے ایک بڑی جماعت کوفل کر دیا۔اور قید کر دیا اس قوم کاسر دارمجہ بن عثان نام ایک مخص تھا۔اور اس کا مددگار اور سپر سالار سملق تھا۔ بجیف نو ماہ تک ان سے لڑتا رہا۔

#### اميرج صالح بن عباس:

اس سال صالح بن العياس بن محمر كي امارت ميس حج موا\_

### و۲۲ھ کے دا قعات

اس سال عجیف نے زطر پر پوراغلبہ پالیا۔اس نے ان کواس قد رعاجز کر دیا کہ وہ آمان مانگئے پر مجبور ہوگئے۔عجیف نے ان کوامان دی۔وہ ذی المجبہ ۲۱۹ ھیں اپنے جان و مال کی امان لے کراس کے پاس چلے آئے اور وہ ان کو۲۲۰ ھیں بغداد لے کر آیا۔ان کی کل تعداد ۳۷ ہزار تھے جن میں بارہ ہزار جنگ جو مرد تھے عجیف نے ان کو شار کیا تو مردعورت اور بچے سب ملاکر ۲۷/ ہزار تھے۔

#### عجیف کی مراجعت بغداد:

یاں کوکشتیوں میں سوار کرکے بغدا در وانہ ہوا۔ زعفر انیآ کراس نے اپنے ہرسیا ہی کوحسن کارگز اری کے صدیمیں وودو دینار انعام دیا ایک دن و ہاں تشہرا پھر جنگی ترکیب کے ساتھ ان کو بیڑوں میں سوار کر کے یوم عاشورا ۲۲۰ھ کو بغداد آیا۔ان کے ساتھ بگل بھی تھے۔معتصم اس وقت اپنی کشتی الزومیں سوار شاسیہ میں تھے۔زط بگل بجاتے ہوئے ان کے پاس گذرے۔ان کے ا<u>گل</u>ے قفص

اورآ خری شاسیہ کے مقابل تھے۔

#### ز ط کی نتا ہی:

اس سال معتصم نے افشین حیدر بن کا وَس کو جبال کا والی مقرر کر کے با بک کے مقابلہ پر روانہ کیا ۲/ جما دی الآخر کو افشین اس مہم پر بغدا دے روانہ ہوا۔اس نے بغداد کی عید گاہ میں اپنا پڑاؤ ڈالا۔ پھروہاں سے برزند آیا۔

اس نے ۱۰۱ ہے میں خروج کیا تھا۔ بذاس کا مسقر تھا۔ سلطنت کی بہت کی فوجوں کواس نے شکست دی تھی۔ اور فوجی سرداروں کوالی کرچکا تھے۔ جب معتصم سربرارائے سلطنت ہوئے انہوں نے ابوسعید محمد بن پوسف کوارد بیل بھیجااور تھم دیا کہ زنجان اورارد بیل کے درمیان جن قلعوں کو با بک نے منہدم کردیا ہے بیان کو بنائے اور ان قلعوں میں ارد بیل سامان معیشت لے جانے والے تا جروں کی حفاظت کے لیے جنگی چوکیاں قائم کرے۔ ابوسعید اپنے کام پر چلا گیا اور اس نے ان قلعوں کو پھر بنایا جن کو ہا بک نے خراب کردیا تھا اپنی فارت کری کے سلسلہ میں ہا بک نے اسی اثنا میں فارت کری کے لیے ایک دستہ فوج معاویہ نام ایک مختص کی سرکردگی میں کسی مقام کو بھیجا تھا۔ جب یہ جماعت فارت گری کرکے بلیٹ رہی تھی اس کی خبر ابوسعید محمد بن یوسف کو ہوئی اس نے ایک جماعت تیار کر کے ان کے راستہ پر ان کو جالیا۔ اور لڑ پڑا۔ اس چھڑ پ میں اس نے ان کے پھھآ دی قتل اور پچھ قید کر لیے ۔ نیز لوٹ کا وہ مال جو وہ علی جار ہے تھا اس پر اس نے قبضہ کرلیا یہ پہلی ہزیمت تھی جو ہا بک کی جماعت کو ہوئی ۔ ابوسعید نے مقتولین کے سراور قیدی معتصم باللہ کی خدمت میں بھیج وے۔

### محمد بن البعيث كي خرميوں كي مهمان نوازي:

اس کے بعد دوسری ہزیمت ان کو گھرین البعیث نے دی۔ پیٹھ ایک نہایت مشتکم قلعہ شاہی نام میں مقیم تھا اس قلعہ کواس نے و جنابن الروا و سے چھینا تھا۔ تقریباً دوفر تخ اس کاعرض تھا۔ بیرآ ذربا ٹیجان کے علاقہ میں واقع تھا اس کے قبضے میں اس علاقہ میں ایک اور قلعہ تنہ ریز بھی تھا گریہ قلعہ شاہی دونوں میں زیادہ مشتکم اور نا قابل تنجیر تھا۔ ابن البعیث سے با بک کی مصر لحت تھی۔ جب وہ اپنی مہمیں بھیجتا تو وہ فو جیس اس کے باس آ کر انر تیں۔ مہمان کی مہمان واری کرتا۔ وہ ان کوانعام وصلہ دیتا ای طرح با بک کی فو جیس اس سے مانوس ہو گئ تھیں ادران کی بیعادت ہوگئ تھی کہ جب وہ کسی مہم پر جا تیں اس کے ہاں ضرور مہمان ہوتیں۔

#### عصمه کی گرفتاری:

ایک مرتنہ بابک نے اپنے امراء میں سے عصمہ نام ایک امیر کی قیادت میں ایک روانہ کی وہ ابن البعیث کے باں اتر ا۔ اس نے حسب عادت بھیٹریں ان کے پاس بھیجیں اور ان کو اپنا مہمان بنایا۔اور خوب خاطر تواضع کی۔اور عصمہ ہے کہلا کر بھیجا کہ آپ اپنے خاص مصاحب اور ممائد کے ساتھ قلعہ میں مجھ سے ملئے آئیں۔ بیاس کے پاس آپا۔ ابن البعیث نے ان کو کھانا کھلایا' اور اتن شراب پلائی کہ وہ بدمست ہوگئے۔اب اس نے اچا تک جملہ کر کے عصمہ کو پکڑلیا۔اور اس کے ساتھیوں کو تل کر دیا۔

#### عصمه کے ساتھیوں کا قتل:

اس نے عصمہ کو حکم دیا تھا کہ وہ اپنے ایک ایک شخص کا نام بتائے چنا نچہ جب وہ اس شخص کا نام لیتا تو وہ قلعہ کی فصیل پر چڑھ کر وہ نام کے کراس کی گردن مار دیتا۔ میسال دیکھ کراس کی فوج جو قلعہ کے باہر خیمہ زان تھی بھاگ گئی ابن البعیث نے عصمہ کو معتصم کے بہر خیمہ زان تھی بھاگ گئی ابن البعیث نے عصمہ کو معتصم کے عصمہ دیا سے نے عصمہ سے با بک کے علاقوں کو دریا فت کیواس نے اس نے ان کو وہاں کے سب راستے اور لڑائی کے ڈھنگ بتائے میدوائق کے عہد تک قیدرہا۔

افشين كابرزند مين قيام:

برزند آ کرافشین نے پڑاؤ ڈالا۔اوراس نے ان قلعوں کو جو برزنداورار دبیل کے درمیان تھے۔درست کرایا۔اس نے محمد بن پوسف کوخش نام ایک مقام میں متعین کیااس نے وہاں خندق بنائی' افشین نے بیٹم الغنوی اہل جزیر ہ کے سپہ سالا رکوارشق نام ایک ہاٹ میں متعین کیااس نے اس کے قلعہ کی مرمت کی اوراس کے گر دخندق بنائی۔

# افشین کا قافلوں کے لیے حسن انظام:

نیز افشین نے علویہ الاعور ابناء کے ایک امیر کوار دئیل کے مصل ایک قلعہ ہیں جس کا نام حن النہ تھا۔ متعین کر دیا۔ جو مسافر
اور قافے اردئیل سے روانہ ہوتے ان کے کے ساتھ بدرقہ ہوتا۔ جوان کو حسن النہ کا نیز انہ کی حت کے بعد پھر حسن النہ کا افران کو
اپنی حفاظت ہیں لے کر چانا۔ اور وہ انہیں ہیٹم الغنوی کے پرد کر دیتا۔ ای طرح وہ اور حصن النہ کا افراق و ھے راستے پرل جاتے
حصن النہ کے حوالے کر دیتا اور اردئیل ہے آنے والوں کا خود بدر قہ بنتا۔ ای طرح وہ اور حصن النہ کا افراق و ھے راستے پرل جاتے
اور حصن النہ والا اپنے قافلوں کو ہیٹم کے پر کر دیتا۔ اور ہیٹم اپنے اس کے سپر دکر دیتا۔ اور پھر دونوں اپنی اپنی اپنی مست چلی آتے۔ اگر
ان میں ہے بھی ایک اس مقام معہود پر دوسرے سے پہلے بیٹی جاتا تو وہ تا وقتیکہ دوسراو ہاں نہ آجائی اس مقام سے تعباوز نہ کرتا اور
یہاں وہ دونوں اپنے اپنے قافلوں کو دوسرے کے پہر دکر کے ایک اردئیل واپس آجا تا تا ور پھم اپنے قافلہ کو افسین کے پڑاؤ کی طرف
یہاں وہ دونوں اپنے اپنے مستقر سے چل کرتا۔ اور پیٹم اپنے مقابلہ پر اپوسعید اپنے مستقر سے چل کر نسف
راستے پر آ کر تھم تا اور جولوگ اس کے ساتھ ہوتے ان کو یہاں پیٹم کے حوالے کرتا۔ اور پیٹم اپنے قافلہ کو اپوسعید کے سپر دکر دیتا۔ ابو
سیدا ہے تا فلہ والوں کے ساتھ خش آتا۔ اور بیٹم اپنے لوگوں کو لے کر ارش پلیٹ جاتا۔ دوسرے دن وہ ان کو علویہ الاعور اور اس کے بیا تو ہوتا ہوتا ہیں جہاں ان کو جاتا۔ دوسرے دن وہ ان کو علی اسے افسین کے پڑاؤ کو آجا تا اثنائے راہ ہی ہیں اسے افسین کا رسالد ار بل جاتا اور وہ اس قافلہ کو اپنی تی میں اسے افسین کا رسالد ار بل جاتا اور وہ اس قافلہ کو اپنی تی میں اسے افسین کا رسالد ار بل جاتا اور وہ اس قافلہ کو آپئی تی میں اے افسین کا رسالد ار بل جاتا اور وہ اس قافلہ کو آپئی تیں میں اے افسین کا رسالد ار بل جاتا اور وہ اس تھی میں اسے افسین کا رسالد ار بل جاتا اور وہ اس قافلہ کو آپئی تی میں اسے افسین کا رسالد ار بل جاتا اور وہ کی جاتا ہوتا ہوتا کے اور نے کر دیتا۔ اور نے کو اسے کر فشین کے پڑاؤ آتا ہیں جاتا ہوتا کے دور تھی میں اسے افسین کا رسالد ار بل جاتا اور وہ کی میں اسے افسین کے دور اسے در تک کو اس کر افسین کے دور اسے در تک کو اس کی دور تھی میں اسے افسین کے دور اس کر دیتا ہوتا کو اس کی دور تھی ہوتا ہوتا کیا ہوتا ہوتا ہوتا ہوتا ہوتا کی کر دیتا ہوتا کو اس ک

با بك كے جاسوسوں سے ابوسعيد كى پيشكش:

جب بھی دشن کے جاسوس ابوسعید کے پاس یا دوسری کسی جنگی چوکی میں آجاتے وہ سب ان کو فشین کے پاس بھیج دیتے۔ افشین نہ ان کوتل کرتا اور نہ پٹوا تا۔ بلکہ ان کو انعام واکرام دیتا اور پوچھ لیٹا کہ با بک ان کے خدمات کا صلہ کیا دیتا ہے۔جس دقروہ بتاتے بیاس سے دوگنارقم ان کودیتا۔اور کہتا کہتم ہمارے جاسوس بن جاؤ۔

#### معركهارشق:

اس سال ارشق میں با بک اورافشین میں ایک لڑائی ہوئی۔جن میں مؤخر الذکرنے با بک کے بہت ہے آ دمی جن کے متعلق بیان کیا گیا ہے کہ ایک بزار سے زیاد و تھے قبل کر ڈالے۔اور و ہاں سے با کب بھاگ کرموقان چلا گیا اور پھراس مقام کوبھی بھوڑ کر بدنام اپنے اصلی مقام کوچلا گیا۔

#### با بك كابغاء الكبير يرحمله كرفي كامنصوبه:

اس واقعہ کی وجہ میہ بیان کی گئے ہے کہ معتصم نے بغاء الکبیر کے ساتھ بہت بڑی رقم اپنی فوج کی معاش اور اخراجات جنگ کے لیے افشین کے پاس روانہ کی ۔ بغاءاس رقم کو لے کرار دبیل آیا۔ ہا بک اور اس کے آدمیوں کو بغاء کی خبر مل گئی انہوں نے اس ہات کا ارادہ کیا کہ قبل اس کے بغافشین کے پاس پہنچے ہم اے راستے ہی میں آلیں ۔ صالح جاسوس نے افشین سے آ کر بیان کیا کہ بغا رو پیدلا رہا ہے۔ اور ہا بک نے تہید کیا ہے کہ قبل اس کے کہ وہ آپ کے پاس پہنچے راستے ہی میں اسے آلے۔

بیان کیا گیا ہے کہ صالح نے ابوسعید ہے آ کر پینجربیان کی تھی ۔اوراس نے اے افشین کے پاس بھیج دیا۔

#### بغاءالكبيركوار دبيل مين قيام كاحكم:

ا پے منصوبے کو ملی جامہ پہنا نے کے لیے با بک نے ٹی مقامات پر کمین متعین کردی۔ افشین نے ابوسعید کو لکھا کہ اس اطلاع کی صحت کی شخصی کرنو۔ وہ ایک جماعت کے ساتھ بھیس بدل کر دریا دنت حقیقت کے لیے ڈکلا۔ اس نے صالح کے نشاندادہ مقامات میں آگ اور الاؤد کی جے۔ افشین نے بغا کو لکھا کہ میرے آئندہ ائیما تک تم اردبیل ہی میں قیام کرو۔ ابوسعید نے افشین کو لکھ بھیجا۔ کہ صالح کی اطلاع درست ہے۔ اس نے صالح سے حسن سلوک کا وعدہ کیا اور اس وقت بھی اسے انعام دیا۔

#### افشین کو بغاءالکبیر کی ہدایت:

اب افشین نے بغاءالکبیرکولکھا کہتم بیرظا ہر کرو۔ کہتم گویاسفر کی تیاری کررہے ہو۔اس روپیہکواونٹوں کو ہار کرواوران کی ایک قطار بنالواور پھرار دبیل سے روانہ ہو۔ بیرظا ہر کرو کہ گویاتم بر زند جارہے ہو۔اور جب تم نہروالی جنگی چوکی تک پہنچ جاؤیا دوفر تخ تک کا ماثل راستہ طے کرلواونٹوں کی قطار کوو ہیں روک لو۔البتہ وہ لوگ جواس روپیہ کے ساتھ ہوں بر زند چلے جائیں۔ جب قافلہ چلا جائے تو تم اس روپیہکویے کرار دبیل ملیٹ آؤ۔

# بغاءالكبيركي روائكي كي بالبك كواطلاع:

بغاء نے حبہ عمل کیا۔ جب اس کا قافلہ اردبیل سے چل کرنہر پر تھمرا۔ تو با بک کے جاسوسوں نے چونکہ خود مال کو ہار ہوتے ہوئے دیکھاتھا اس سے جاکر اس کی اطلاع کی اور کہا کہ وہنہر تک پہنچ چکا ہے۔

#### بغاءالكبير كى مراجعت اردبيل:

بغاً مال لے کرار دبیل واپس آگیا دوسری طرف ہے افشین اس قرار داد کے مطابق جواس نے بغا ہے کی تھی معینہ دن میں عصر کے وقت برزند ہے روانہ ہو کرغروب آفناب کے ساتھ حش آگیا۔اوراس نے ابوسعید کی خندق کے باہر پڑاؤ کیا۔ سج ہوتے ہی وہ خفیہ طور پر چل کھڑا ہوا۔ نہاس نے طبل بجایا نہ کوئی نشان بلند کیا بلکہ اس نے اپنی سیاہ کو تھم دیا تھا کہ جنگی نشانات بند ھے رہیں۔اور سب لوگ بالکل خاموش رہیں۔اس نے اپنی رفتار بہت تیز رکھی۔وہ قافلہ جواس روز نہر سے ہیٹم الغنوی کی طرف چلاتھا۔اپنے مقام سے روانہ ہو چکا تھا۔ افشین خش سے سے ہیٹم کی طرف اس لیے چلا کہ بیا سے راستے میں جا ملے۔ ہیٹم کوافشین کی آمد کی اطلاع نہ تھی۔ پیحسب دستورا بینے قافلہ کو لے کرنہ کے اراد ہے سے روانہ ہوگیا۔

### بالبك كا قلعه حصن النهر يرحمله:

اب بابک اپنے رسائے بیدل اور فوجوں کو آراستہ کرکے نہر کے راستہ پر آگیا۔ اسے یقین تھا کہ رو پییضرور میرے باتھ لگ جائے گا۔ حصن النہر کا قلعہ دارا پنے قافلہ کو لے کر پیٹم کی طرف چلا۔ اس پر بابک کے سواروں نے کمین گاہوں سے نکل کراس امید میں کہ وہ رو پییضروراس کے پاس ہے حملہ کر دیا۔ نہر کا قلعہ داران سے لڑ پڑا۔ گرانہوں نے اس کی مصیبت اور تمام مسافروں کو قتل کر دیا۔ ان کے تمام مال ومتاع کولوٹ لیا۔ گران کو معلوم ہوا کہ جس رو پے کی لال میں انہوں نے بیے حملہ کیا تھا وہ ان کی دسترس سے نکل گیا۔

# با بك اوراس كى جماعت كى تبديلي ميئت:

انہوں نے حصن النہر کے قلعہ دار کا جھنڈ الے لیا اور فوج کی دردی زر ہیں ہیا لے اور و گلے لے شکرخودان کو ہمین کراپی ہیئت اس لیے ید لی۔ کہ اس طرح بے خبری ہیں وہ پہٹم الفنوی اور اس کے ساتھیوں کو جا د بو چیس ان کوافھین کی پیش قدمی کی اطلاع نہ تھی۔ حصن النہر کی سیا و کی شکل میں آگے آئے ۔ اور مقام مقررہ تک چلے آئے چونکہ ان کو سیح طور پر اس مقام کا علم نہ تھا۔ جہاں قلعہ دار کا نشان نصب ہوتا تھا اس لیے وہ اس سے ہٹ کر دوسر بھی آئر کھ ہر گئے۔ پیٹم دوسری طرف ہے آکر اپنے مقررہ مقام پر تھر ااور اپنے مقرلہ مقام کی تبدیلی سے کھئک گیا۔ اس نے اپنے ایک بچپازاد بھائی سے کہا کہتم اس بدخو کے پاس جاکر بوچھو کہ اس غیر مقام میں کیوں تھہر اے بیٹم کے بھائی نے اس جا کر بوچھو کہ اس غیر مقام میں کیوں تھہر اے بیٹم کے بھائی نے اس جماعت کے تربیب آکر دیکھا۔ کہ بیتو کوئی اور لوگ ہیں۔ اس نے فور آبیٹم کے پیس آکر اس سے کہا کہ ان اور گول کوئی اور لوگ ہیں۔ اس نے فور آبیٹم کے پیس آکر کہا اللہ مجتبے رسواکر سے نو نہایت ہی ہزول ہے۔

# علوبياوراس كى جماعت كتل كي بيثم كواطلاع:

پھراس نے اپنے پاپٹی سوار دریافت حال کے لیے روانہ کیے جب بیسوارا پی جماعت سے ملیحدہ ہوکر ہا بک کے قریب پہنچ وہاں سے دوآ دمی نکل کرآئے بیسواران کے پاس گئے۔اوران کی ہیئت سے تاڑ گئے کہ بیتو دشمن ہیں۔انہوں نے ان سے بھی کہہ دیا۔ کہ ہم نے تم کو پہچان لیا ہے۔اس کے بعدوہ سوار تیز گھوڑے دوڑاتے ہوئے بیٹم کے پاس آئے اوراوراس سے کہا کہ کا فرنے علویہ اوراس کی جمعیت کوتل کرڈ الا ہے۔اور دھو کہ دیئے کے لیے انہیں کے جھنڈے اور لباس کو لے کرخود پہن لیا ہے۔

میٹم اس خبر کو سنتے ہی اپنے قافلہ کے پاس بلیٹ آیا اور اس اندیشہ ہے کہ مبادا بیساری جماعت وشن کے ساتھ لگ جائے اس نے فور أمرا جعت کا حکم دیا۔ اور اب وہ اپنے قافلہ کو دشمن سے بچاتا ہوا عقبی دستہ کی طرح اپنی جعیت کے ستھ تھوڑی تھوڑی دور چل کرتھوڑی در پھر جاتا بہاں تک کہ وہ قافلہ اس قلعہ میں پہنچ گیا۔ جو بیٹم کا مشقر تھا۔ یعنی ارش یہاں آ کر اس نے اپنے سیا ہیوں ہے کہا کہ تم میں جو شخص اپنی خوشی ہے اس بات کے لیے آیا دہ ہو کہ وہ ہماری حالت امیر کو اور ابوسعید کوفور أجا کر بتا دے۔ ا ہے دس بزار در ہم انعام دیا جائے گا۔اوراگر دوڑ کی وجہ ہے اس کا گھوڑ امر جائے تو اسے ویسا ہی دوسرا گھوڑ او ہیں دے دیا جائے گا دوشخص اس کا م کے لیے آ مادہ ہوئے ۔اور دو بہت عمدہ تیز گھوڑ وں پرسوار ہو کران کواڑ اتنے ہوئے اپنے کا م پر چل دیئے۔ پیٹم قلعہ کے اندر چلا آیا۔

#### با بك كامحاصره ارش:

ب بک اپنی نوخ کو لے کراپے مقام ہے قلعہ پر آیا۔اس کے لیے کرسی رکھ دی گئی وہ قلعہ کے سامنے ایک بلندی پر بہیٹھ اوراس نے ہیٹم سے کہلا کر بھیجا کہ قلعہ چھوڑ کر چلے آؤ تا کہ میں اسے منہدم کردوں۔ بیٹم نے اس کے مطالبہ کومستر دکر دیا۔اورلز ائی کے لیے تیار ہوا۔اس وقت قلعہ میں اس کے ہمراہ چیسو پیدل اور چارسوسوار تھے۔اورا یک متحکم خندق بھی اس کے ہاں تھی۔ان ذرائع کے ساتھ بیٹم نے اس سے جنگ شروع کردی۔ با بک اپنے مصاحبین کے ساتھ ایک جگہ بیٹھ گیا۔اور پینے کے لیے شراب اس کے سامنے رکھی تی۔ اب حسب دستور گھمسان لڑائی ہونے گئی۔

#### انشین کا با بک خری برحمله:

وہ دونوں سوار جوار سال خبر کے لیے روانہ کیے مجے تھے۔ارش سے ایک فرح کم فاصلہ پر افھین کے پاس پہنچ مجے۔ان پر نظر پرد تے ہی افھین نے اپ مقدمہ کے افسر سے کہا کہ میں دوسواروں کو نہایت تیز دوڑتا ہوا آتا دیکھ رہا ہوں۔ گارکہا کہ مبل بجا و اور جینڈ نے بلند کر کے ان دونوں سواروں کی طرف گھوڑوں کو ایڑ دو۔اس کی فوج نے حب ممل کیا۔اوروہ نہا بہت سرعت سے روانہ ہوئے۔افھین نے کہا اور ان دونوں سے بلند آواز میں پکار کر کہدو۔ کہ ہم آئے ہم آئے یہ جماعت ایک ہی سانس میں اس قدر تیزی سے گھوڑ نے دوڑ اتی ہوئی کہ ایک ایک پر لیے پڑتے تھے۔آٹا فا نا با بس پر آپڑی۔اسا انا بھی موقع نہ ملا۔ کہوہ اپ مقام سے نتھ سوتا یہ سوار ہوسکتا۔افشین کارسالہ اور نوح ایک دم وہاں آپنچی۔اور آتے ہی وہ دشمن سے دست وگریباں ہوگئے۔ نتیجہ سے ہوا کہ با بک کی پیادہ سیاہ میں سے کوئی بھی خ کرنہ جاسکا۔

### با بک خرمی کی شکست و فرار:

#### ما يك كا قافلة ش يرحله:

انہوں دنوں میں ایک قافلہ خش سے برزند جانے کے لیے روانہ ہوا۔ اس کے ہمراہ ابوسعید کی طرف سے صالح بہثی بدرقہ کے لیے ساتھ با بک کے اصبد نے نمین گاہ سے نکل کراس قافلہ پر غارت گری کی۔ اور اسے آلیا۔ جتنے آدمی قافلہ میں شے اور جس قدر سپاہی صالح کے ساتھ نگلے پاؤں کی کرنگل آیا۔ تمام قافلہ والے قرر سپاہی صالح کے ساتھ نگلے پاؤں کی کرنگل آیا۔ تمام قافلہ والے قرر کردیئے گئے۔ اور ان کا مال ومتاع لوٹ لیا گیا۔

### افشین کے بڑاؤ میں قط:

اس قافلہ کی بربادی ہے جس کے ساتھ سامان خوراک تھا۔افشین کے پڑاؤ میں قط پڑگیااس نے مراغہ کے ہ کم کوتھم بھیجا کہ چونکہ ہمارے ہاں تھا ہے اورلوگ فاقہ زدہ ہورہے ہیں اس لیے تم فوراُ سامان خوراک اپنے ہاں ہے بھیجو۔ افسین کا حاکم مراغہ کوسامان خوراک بھیجنے کا حکم:

حاکم مراغہ نے اس عکم کی بجا آ وری میں سامان خوراک کا ایک زبر دست قافلہ جس میں گدھوں اور دوسرے بار داری کے جا نوروں کے بار داری کے جا نوروں کے بار کی ایک جا نوروں کے علاوہ تقریباایک ہزار بیل تھے۔ با قاعدہ نو جی بدرقہ کے ساتھ افشین کو بھیجا اثنائے راہ میں اس قافلہ کو بھی با بک کی ایک طوفانی جماعت نے جو طرخان یا آ ذین کی قیادت میں تھی آلیا اور اسے پوری طرح لوٹ لیا۔ اس سے لوگوں کو سخت مصیبت پیش آگئی۔

# افشین کی حاکم شیروان سےامدادطلی:

اب افھین نے شیروان کے حاکم کولکھا کہ سامان خوراک بھیجو۔اس نے کثیر مقدار میں آذرقہ روانہ کر دیا اوراس سال وہ سب لوگ قبط کی تکلیف سے نیج گئے۔

بغامجى مال اورسياه كے ساتھ افشين كے ياس أي پنجا۔

اس سال ذی القعده میں معظم ٔ قاطول روانہ ہوئے۔

# معتصم كوحربيه

ابوالوزیراحمد بن خالد بیان کرتا ہے ۲۱۹ ھیں معتصم نے جمھے بلایا اور کہا کہ سامرا کے اطراف میں میرے لیے کوئی الی مناسب جگہ خریدلا جہاں میں ایک جدید شہر بساؤں۔ جمھے بیا ندیشہ ہے کہ کسی وقت بیح بیدوالے ایک للکارے میرے غلاموں کوئل مناسب جگہ خوف ہوا تو میں کردیں گے تو اگر میں نے وہاں اپنا مقام رکھا تو میں ان سے بالا رہوں گا۔اگر ان کی طرف سے کسی بنگامہ کا مجھے خوف ہوا تو میں آسانی کے ساتھ شکلی یاتری کے راستے آ کران پر قابو پاسکوں گا۔اور بیا یک لاکھ دینار لے جاؤ۔ میں نے کہا سر دست پانچ ہزار لیے جاتا ہوں 'ضرورت ہوگی تو اور منگوالوں گا۔افھوں نے کہا مناسب ہے۔

# معتصم كي قاطول مين آمد:

ہیں اس مقام پرآیا اور ہیں نے سامراکو پانچ سودرہم ہیں دیروالے نصاری سے خریدلیا۔ نیز ہیں نے بہتان الخاقت انی کی زمین پانچ ہزار درہم ہیں خریدلیا۔ نیز ہیں نے بہتان الخاقت انی کی نمین پانچ ہزار درہم ہیں خریدی۔ اور بھی چندموضع لیے اور جب ہیں نے اپنے ارادے کی پیمیل کر لی۔ تو ہیں صکاک میں ان کی خدمت ہیں حاضر ہوا۔ وہ ۲۲۰ ھیں اس مقام کوآنے کے لیے روانہ ہوئے۔ جب قاطول کے قریب آئے یہاں ان کے قیام کے لیے خیے اور دوسر بے لوگوں نے اپنے جمونیز سے بنائے۔ اس کے بعد جب بھی وہ یہاں آتے ان کے لیے عارضی طور پر بنگل نصب کردیئے جاتے۔ یہاں تک کہ ۲۲۱ھیں اس شہر کی تغییر شروع ہوئی۔

### ہارون الرشید کے خدمت گارمسرور کابیان:

مسرور رشید کا خدمت گار کہتا ہے کہ ایک مرتبہ معظم نے مجھ سے پوچھا کہ جب رشید بغداد کے قیام سے گھبرا جاتے تو کس

مقام کوتفریخ اور تبدیل کے لیے جاتے میں نے کہا قاطول جایا کرتے تھے وہاں انہوں نے ایک شہر بھی بنایا تھا جس کے آثار اور فصیل اب تک موجود ہیں رشید کو بھی اپنی فوج کی طرف سے ای قتم کا خوف پیدا ہو گیا تھا جس طرح معتصم کو ہوا گر جب اہل شام نے شام میں بغاوت بریایی نے ورشیدرقہ چلے گئے۔اور وہیں مقیم ہوگئے۔اس وجہ سے شہر قاطول ناتمام رہ گیا۔

جب مغتصم بغداد ہے قاطول چلے تو انہوں نے بغداد میں اپنے بیٹے ہارون الواثق کواپنا نائب بنایا۔

معتصم كى قاطول جانے كى وجد:

معتصم کی بغدادے روانگی:

معتصم اس تمام گفتگو کوغور سے سنتے رہے اس کے بعد محل میں چلے گئے۔ گر پھرایک سال تک وہ اس طرح شہر میں سے نہ گذرے۔البتہ دوسرے سال وہ جلوس کے ساتھ عیدگاہ گئے۔اور عید کی نماز پڑھا کر پھرا پنے بغداد کی محل سرامیں والپس ندآئے۔ بلکہ وہیں سے انہوں نے اپنے گھوڑ ہے کی باگ قاطول کی طرف پھیر دی۔اور بغداد سے چلے گئے اور وہاں بلیٹ کرندآئے۔اس سال نمنل بن مروان ہے تقصم ناراض ہوگئے۔اور اسے قید کر دیا۔

فضل بن مروان:

فضل اہل ہردان میں ہے تھا۔ پہلے وہ کسی عامل کے ہاں مثنی تھا۔ اس کا خطاع بھا تھا اس کے پھی صدکے بعد وہ معظم کے ایک کا جب یکی الجرمقانی کے پاس بھنے گیا ہے اس کی پیٹی میں کام کرتا تھا جرمقانی کے مرنے کے بعد بیاس خدمت کو انجام دیتا رہا۔

یہاں تک کہ معظم کوعروج نصیب ہوا۔ فضل ان کا کا تب تھا۔ بیان کے ہمراہ مامون کے مشقر کو گیا تھا۔ نیز ان کے ہمراہ مصر بھی گیا وہ اس کی تمام آ مدنی اس نے وصول کی۔ بیامون کی موت سے پہلے بغداد آ گیا تھا۔ ان کے آنے سے پہلے بیان کے احکام یہاں نافذ کرتا اور جو جا ہتا ان کی طرف سے لکھ دیتا۔ جب معظم خلیفہ ہو کر بغداد آ گیا تھا۔ ان کا اصلی رکن اور مالک بن گیا تمام و فاتر اس کے تحت تھے تمام خزانے اور کو شھے اس کی تفویض تھے۔ بغداد آ کر معظم نے داد ودہش شروع کی گویوں اور بھانڈوں کو انعام واکرام دینے کا تھم دیا مگر اس نے ان کے احکام کی بجا آ ورئ تہیں اور اس وجہ سے اب وہ ان کے لیے دو بحر ہو گیا۔

معتصم اورابراجيم الهفتي :

# فضل بن مروان کے خلاف معتصم سے شکایت:

معتقم اس کے جواب پر ایسے اور انہوں نے کہا کیا کہتے ہوکیا اب خلافت ملنے کے بعد بھی کوئی کا میابی اور فلاح ہاتی ہے جو جھے حاصل نہیں اس نے کہا کیا آپ سیجھتے ہیں کہآ پ اب بھی کوئی ذی اقتد ار اور کا میاب آ دمی ہیں آپ برائے نام خلیفہ ہیں اپنا تھم صرف آپ ہی من لیتے ہیں خلیفہ در اصل فضل بن مروان ہے جس کا تھم نافذ ہے۔ جس وقت وہ کسی ہات کو کہے اسی وقت وہ عمل پذیر ہوجاتی ہوجاتی ہوجاتی ہوجاتی ہے۔ معتصم نے کہا تم میر ہے کسی ایک ایسے تھم کو بتا سکتے ہوجس کا نفاذ نہ ہوا ہو۔ اس نے کہا دو ماہ ہوئے کہ آپ نے مجھے اتنا رو پیدولا نے کا تھا اس میں سے مجھے ایک جب بھی وصول نہیں ہوا۔ یہ من کرفتال کی طرف سے ان کے دل میں گرہ بیٹے گئی۔ یہاں میں سے بختے نالاں وناراض ہوگے اور اس کی بربادی کے دریے ہوئے۔

اس سلسلے میں پہلی بات انہوں نے یہ کی کہ احمد بن عمار الخراسانی کوصرف خاص کے اخراجات کی حد تک فضل کے اوپر معتمد عام مقرر کر دیا اور نصر بن منصور بن بسام کوخراج اور دوسرے اخراجات کا معتمد عام مقرر کر دیا۔ عرصے تک بیا تظام قائم رہا۔ ، حجمہ بن عبد المملک کی کار کر دگی:

محمہ بن عبد الملک الزیات اس طرح معظم کے دور میں مہتم فراشخانہ تھا جس طرح کداس کا باپ مامون کے عہد میں تھا۔ اس شعبہ میں اس کے ہاتھ ہے جوخرج کیا جاتا ہے وہ اسے با قاعدہ دیوان میں درج کرلیتا تھا۔ اس کا بیقاعدہ تھا کہ سیاہ نیمہ پہنے اور تبوار حمائل کیے کل میں آتا۔ فضل نے اس روز سے کہاتم تا جربو بھلاتم کو سیاہ لباس اور تبوار سے کیا سروکار ہے محمد نے اس روز سے میاطریقہ چھوڑ دیا۔ اب فضل نے اس سے کہا کہ تم اپنے حسابات جائج کے لیے دلیل بن یعقوب اتصرانی کے پاس لے جاؤاس نے سارا حساب اسے دے دیا۔ دلیل نے اس کی بہت تعریف کھی اور کوئی تعریف کھی اور کوئی اعتراض نہیں کیا اس پرحمد نے اسے تی گف پیش کیا سے کوئی چیز قبول نہیں گ

معتصم کی فضل بن مروان سے ناراضگی:

۲۱۹ هه یا ۲۲۰ هدمیں جومیرے نز دیک غلط ہے۔معتصم قاطول روانہ ہوئے تا کہ سامرا میں شہر بنا کیں۔مگراس وقت د جیہ اس

قدرطغیانی تھی کدائی کی وجہ سے وہ آگے نہ چل سکے اور بغداد بیٹ کرشاہ میں چنے آئے اس کے بعد جب وہ دوبار و قاطول گئے۔
و بس بنٹی کر ماہ صفر میں وہ فضل بن مروان اور اس کے خاندان سے تاراض ہو گئے اور انہوں نے ان کوسلم دیا کہ جس قدر سرکاری روپیہ ن کے باتھوں صرف ہوا ہے اس کا حساب ویں اس ناراضی کی حالت میں خود فضل سے بھی حساب کا مواخذ و ہوا۔ اور محاسبہ سے فارغ ہوت ہی معصم نے بلا تا خیر اس کے قید کرنے کا حکم دے دیا۔ اور کہا کہ اس کے مکان میں جو بغداد کے شارع میدان میں واقع تھا۔ سے جاؤ۔ انہوں نے اس کے تمام دوستوں کو بھی قید کر دیا اور اس کی جگہ جمہ بن عبدالملک الزیات کو مقرر کیا اس نے دیل کو واقع تھا۔ سے جاؤ۔ انہوں نے اس کے تمام دوستوں کو بھی قید کر دیا اور اس کی جگہ جمہ بن عبدالملک الزیات کو مقرر کیا اس نے دیل کو قید کر دیا اور فضل کو ایک گاؤں میں جو موسل کے راستے پرواقع تھا اور جس کا نام من تھا متقل کر دیا ہے پھر وہیں مقیم رہا۔ اور اب محمد بن عبدالملک معتصم کا وزیرا ورکا تب ہوگیا سامرا کے دونوں سمت مشرقی اور مغربی میں جس قدر عمارت تغییر ہوئی وہ سب اس کے زیر انظام رہی۔ یہ متوکل کے خلیفہ ہونے تک اس ورجہ اور مرتبہ پر فائز رہا۔ البتہ متوکل نے اسے قبل کر دیا۔ معتصم کے احکا بات کی خلاف ورزی کی ۔

بیان کیا گیا ہے کہ جس وقت معتصم نے فضل بن مروان کو اپنا وزیر مقرر کیا اس وقت سے وہ اسے اس قد رجا ہے تھے کہ کسی کو آئیکہ اٹھا کھا کرا سے دیکھنے کی بھی جراء ت مذتق ہے جہ جائیکہ کوئی اس کے احکام اور امور میں اس کی مخالفت کرتا یا انتر اض کرتا ایک زمانہ تک اس کا اقبال عروج پر رہا۔ گرا قد ارکی نخوت اور ان کی طرف سے اطمینان نے اسے بیجرائت دی کہوہ ان کے احکام کی مخالفت کرنے لگا۔ اور اپنے خاص امور میں بھی ان کورو پیدکی ضرورت ہوتی تو فضل اسے پورانہ کرتا۔

ا بودا وُ د کی نصل بن مروان کونصبحت:

اور ماتی کے لیے آپندہ مہلت لے لیں اس نے کہامیں آپندہ حب عمل کروں گا۔

#### فضل بن مروان کی معزولی:

۔ گر میں نے جو کہااس کا اثر الٹا ہوا۔ گویا میں نے اس کے جذبات نخوت اور تمکنت کوشیس لگا دی چنا نجہ میں نے دیکھا کہ جب بھی معتصم اس سے کوئی سوال کرتے وہ حسب عادت اس طرح تن سے جواب دے دیتا جب بار باایا ہو چکا تو ایک دن فضل ان ے پاس آیاان کے سامنے زمس کا گلدستہ رکھا ہوا تھا۔ معتقم نے اے اٹھا کر کہا آگے بردھوابوالعباس فضل نے داہنے ہاتھ سے ا ہے۔ منجالا۔ اور انہوں نے اپنے بائیں ہاتھ ہے اس کی انگل ہے مہر خلافت اتاری اور چیکے سے کہامیری مہر مجھے دواور پھرا ہے اس کے ہاتھ سے نکال کر این عبد الملک کے ہاتھ میں دے دی۔

امير ج صالح بن عباس:

اس سال صالح بن العباس كي امارت بيس حج بوا۔

### لا مراج کے واقعات

اس سال ہشتا دسر کی سمیت میں با بک اور بغاءالکبیر کے درمیان جنگ ہوئی جس میں بقا کوفئلست ہوئی اوراس کا پڑاؤ غارت ہوگیا۔اوراسی سال افشین نے ہا بک پرحملہ کیا۔اورا سے مار بھگایا۔

افشین کی فوج میں تخواہ کی تقسیم:

بغاوہ مال لے کرافشین کے پاس آ گیا۔جس کا ذکر پہلے گزر چکا ہے کہ معتصم نے اسے بغا کے ساتھ افشین کو بھیجا تھا۔ تاکہ اسے وہ سر کاری فوج کی تخواہوں میں جواس کے ساتھ ہے اور خود اپنے اخراجات اور اس فوج کے اخراجات میں جو بغا کے ہمراہ اسے تھیجی گئی ہے صرف کرے۔ چنانچے افشین نے اپنی تمام فوج کو تخواہیں دیں۔اورنوروز کے بعد جنگ کی تیاری کر کے ایک جماعت کے ساتھ بغا کواس لیے روانہ کیا۔ کہ وہ ہشتا دسر کے گر د چکر لگا کر محمد بن حمید والی خندق میں جا کر فروکش ہوا۔اورا سے اور اچھی طرح کھود ہےاوراس کا استحکام کر کے اس میں تھہر جائے ۔ بغامحمہ بن حمید والی خند ق کوروانہ ہوکرو ہاں چنج گیا ۔

### افشين اورابوسعيدي دوروز مين ملاقات:

افشین برزندے چلا اور ابوسعیرخش ہے با بک کے ارادے سے چلا میدونوں وروزنام ایک موضع میں ملاقی ہوئے۔ افشین نے وہاں ایک خندق تیار کی۔اس کے گر فصیل بنائی۔اور وہ اور ابوسعید مع ان رضا کا رمجاہدین کے جووہاں آئے تھے اس خندق میں فروکش ہو گئے ۔اسی طرح اس کے اور بذکے درمیان جیمیل کا فاصلہ رہ گیا۔

#### بغايرخرميون كاحمله:

اس کے بعد بغاافشین کے لکھنے اور تھم کے بغیر جنگ کی تیاری کر کے اور زا دراہ لے کر ہشتا دسر کے جاروں طرف گھو ما۔ یہاں تک کہ وہ قربیہ بذمیں داخل ہو گیا اور اس کے وسط میں اتر پڑا۔ ایک دن قیام کرنے کے بعد اس نے اپنے ایک ہزار آ دمیوں کو جانوروں کے جارہ کے ساتھ جھیجا۔اس کے مقابلہ پر با بک کی ایک فوج نگلی اوراس نے اس قافلہ کولوث لیا۔اورجس نے ان کا مقابلہ کیا ہے تل کرویہ جس پران کی دسترس ہوئی اسے پکڑلیا پھھقیدی بھی ان کے ہاتھ آئے۔ بغا کی شکست کی افشین کواطلاع:

ان میں سے درکوا نیے مقام سے افشین قریب تھا افشین کے پاس بھیجا۔ اور ان سے کہا کہ افشین سے جاکر بیوا قعہ بیان کر دو۔ اور اس کی نوٹ نی کی جوگت بی ہے اس سے اسلاع دو۔ وہ دونوں برآ مدہوئے۔ کو بہیا نی جماعت کے سرداروں کی نظران پر پڑی۔ اس نے نشان بھرایا۔ اسے دیکھتے ہی اہل عسکر نے'' ہتھیا رسنجالوہ تھیا رسنجالو'' کا شور بلند کیا۔ اور وہ سب سوار ہو کر بذکی مست چلے آگے وہ دونوں آ دمی بھی نظے ان کوئل گئے مقدمتہ الحبیش کا سرداران کو افشین کے پاس لایا۔ انہوں نے اپنی سرگذشت بیان کی۔ افشین کے پاس لایا۔ انہوں نے اپنی سرگذشت بیان کی۔ افشین کے باتم کیا کریں بغانے جوکارروائی کی ہے ہم نے اسے اس کا علم نہیں دیا تھا۔ لہذا ہم اس کے ذمہ دار نہیں۔

### بغا كوافشين كى كمك:

بغا شکست خور دہ نوج کی طرح محمد بن حمید کی خند ق میں واپس آ گیا اور اس نے افشین کواس کی اطلاع کی اور مدو کی درخواست کی اور کا است کھا چکی ہے افشین نے اپنے بھائی نضل بن کاؤس احمد بن خلیل بن ہشام ابن جوش ۔ جناح الاعور السکر کی اور حسن بن ہل کے صاحب شرط گواور ان دو بھائیوں میں سے ایک کو جوفضل بن سہل کے قرابت داروں میں جنے ۔ بغا کے پاس بھیجا انہوں نے ہشتا دسر کا چکر لگایا ۔ جن کود یکھا کر بغا کی فوج خوش ہوگی اور اس سے ان کی ہمت بندھ گئی ۔ افشین کی بغا کو بدایت:

اس کے بعد افشین نے بغا کولکھا کہ میں فلاں دن با بک سے لڑنے کے لیے نظوں گاتم بھی خوداسی دن اس کے مقابلہ پر آؤ۔
تاکہ اس طرح ہم دونوں سمتوں سے اس پرحملہ کریں۔ افشین مقررہ دن میں اور فد سے با بک کے مقابلہ پر روانہ ہوا۔ دوسری طرف
سے بغا محمد بن جمید کی خندق سے اس غرض سے نکلا اور ہشتا دسرکی سمت چڑھ کرو ہاں سے آواز کے فاصلہ پر محمد بن حمید کی قبر کے پہلو
میں اتر پڑا۔ یہاں سر دہوا۔ اور بارش نے ان کوآلیا۔ جس کی تاب فوج نہ لاسکی۔ اس لیے بغاایی اصلی پڑاؤ کو پلیٹ آیا۔
افشین کا با بک خرجی برحملہ:

بغائے واپس جانے کے بعد دوسرے دن علی انصباح افشین نے با بک پرحملہ کر کے اے شکست دی اس کے پڑاؤ پر قبضہ کر لیا۔ خوداس کا خیمہ اورا ایک عورت خوداس کے ہمراہ چھاؤٹی میں تھی۔ افشین کے ہاتھ آئی اوراب افشین با بک کے فرود گاہ میں فروکش ہوا۔ دوسرے دن میج کوخود بغابھی جنگ کی تیار ک کر کے اپنی چھاؤٹی ہے نکل کر ہشا دسر پر چڑھا تو اس نے دیکھا کہ وہ فوج جو اس کے مقابل ہشتا دسر پر مقیم تھی۔ وہ بلٹ کر با بک کے باس چلی گئی ہے۔ بغا اس فوج کے قیام گاہ پر آیا۔ یہاں اسے کا ٹھ کہاڑ ملا۔ ہشتا دسر پر مقیم تھی۔ وہ بلٹ کر با بک کے باس چلی گئی ہے۔ بغا اس فوج کے قیام گاہ پر آیا۔ یہاں اسے کا ٹھ کہاڑ ملا۔ ہشتا دسر سے انز کروہ بذکے اراد سے سے روانہ ہوا۔ ایک شخص اورا یک غلام سونے ہوئے ملے ۔ داؤ دسیاہ نے واس کے مقدمہ انحیش پر تھا ان دونوں کو پکڑ ااور ان سے سوالات کیے انہوں نے بیان کیا کہ جس رات کو با بک پسپا ہوا۔ اس کے بیامبر نے آ کر جمیں سے تھا میں جو رہے۔ وہ بے خبر سور ہے تھا اس کے علاوہ ان کو کو تی بات معلوم نہیں بیدواتھ دنمان عصر سے پہلے کا ہے۔

#### بغا كايبازير قيام:

بن نے داؤ وساہ سے کہلا کر بھیجا کہ ہم اس جگہ پہنچ گئے ہیں جس سے ہم پہلے سے واقف ہیں یونکہ پہنے وجہ میں ہم یہیں کفہر تے تھے۔اب شام ہوگئی ہے پیدل تھک کے ہیں۔مناسب ہو کہ تم کوئی ایساسکین کو ہسار تلاش کر و۔ جہ ب ہم ری تما منون قیام کر سکے اور وہیں ہم شب باش ہوں۔داؤ دسیاہ ایسے مقام کی تلاش کے لیے ایک پہاڑ کی پر چڑ ھا اور اس کی چوٹی پر پہنچ کر اس نے سے نظر وُ الی۔اسے وہاں سے افشین کے جھنڈے اور اس کی چھاؤنی ایک حلقہ کی شکل میں نظر آئی وہ مقام اسے بہند آیا اس نے کہ کہ رات ہے۔ سبح کوہم کا فر کے مقابلہ پر یہاں سے اتر جائیں گے۔ان شاء اللہ

برف باری سے بغاکی پریشانی:

مگراس شب میں برف و بارش اور شدید سر دی اور گھٹانے ان کوآلیا جس کی وجہ سے سے کے وقت کے میں بھی بیتا ب نہ تھی کہ
پہاڑ پر سے اِتر کر پانی لیتا۔ برف کی کثرت اور سردی کی شدت کی وجہ سے کی نے اپنے گھوڑ سے کو پانی نہیں پلایا اس دن اس قدر
ظلمت اور کہرتھی کہ ان کے لیے دن رات ہو گیا تھا۔ البتہ تیسر بے دن لوگوں نے بعنا سے کہا کہ ہمارے پاس جواز اور اہ تھا وہ فتم ہو چکا
ہے۔ اور سردی ہے ہم بیار ہو گئے ہیں جس طرح بھی ہو سکے۔ یہاں سے اتر ناچا ہے آپ بھی اپنی فرودگا ہ کو واپس چلیس ۔ یا کا فر کے
مقابلہ پراتریں۔

اس کنر کے زمانے میں ایک مرتبہ با بک افسین پرشب خون مارکراس کی فوج کو درہم و برہم کر چکا تھا اور افسین اس کے سے ہے کراپی اصلی فرودگاہ کو بنیٹ گیا تھا بعانے فی بل بجایا اور بذکی سمت اتر نے لگا دامن کوہ میں اتر کراس نے آسان کو بالکل صاف اور مطلع کوروش پایا ۔ سوائے اس چوٹی کے جہاں بعنا تھا کہ وہ اب تک بادل و کھر سے ڈھکی تھی ۔ نیچ آ کراس نے اپنی فوج کو جنگی تربیت پر قائم کیا۔ میں نہ اور مقدمة علیحہ ہ قائم کیا دور اب وہ بذکی طرف بڑھا اسے یقین تھا کہ افسین اپنی ارضی چھاؤنی میں موجود ہے یہ اس تر تیب سے بڑھتا ہوا خود بذا سے لیے ہوئے پہاڑتک چلا گیا۔ اور اب صرف نصف میل کی چڑھائی اور باتی تھی جہاں سے وہ ایسے مقام تک آجاتا کہ اسے بڑھتا ہوا خود بذا ہے لیے ہوئے پہاڑتک چلا گیا۔ اور اب صرف نصف میل کی چڑھائی اور باتی تھی علی مقدمہ میں جو جماعت تھی اس میں ابن البعیث کا ایک غلام ہمی تھا جس کی بذمیس قرابت تھی۔ اب با بک کے طلائع ان کے مواجہ میں آئے۔ ان میں سے ایک شخص کو اس غلام نے پہچان لیا اور اسے آواز دی۔

### بغاكوبابك كي شخون كي أطلاع:

اس نے پوچھا بیکون ہے جو بہاں آیا ہے غلام نے اس کے ان رشتہ داروں کے نام لیے جواس کے ساتھ تھے۔اس مخص نے کہا قریب آؤ کی کھوں ۔ غلام اس کے نزویک گیااس نے اس سے کہا کہ جاکرا پنے سردار سے کہد دو کہ پیٹ جو و ہم نے افشین پر شب خون ماراا ہے اپنی خندق میں بھاگ کر بناہ لینا پڑی ہم نے تمہار ہے مقابلہ کے لیے دونو جیس تیار رکھی ہیں۔سلامتی جا ہتے ہو۔ تو نور اُبھاگ جاؤ۔ شایداس طرح تم نی سکو۔

### غلام كى اطلاع كى تقىدىق:

<u> غلام نے اپنی فوج میں آ</u> کر ابن البعیث سے بیات بیان کی اور جس نے اس سے بیکہاتھا۔اس کا نام بتایا۔ات البعیث نے

اسے پہچان اور بعن کواس کی اطلاع دی۔ بعنا تھہر گیا۔ اس نے اپنے سرداروں ہے مشورہ لیا ایک نے کہا پیکش دھو کہ اور غلط بات ہے۔ جس کی کوئی اصلیت نہیں۔ کو بہانیوں میں سے ایک شخص نے کہا اس کی تصدیق ابھی ہوئی جاتی ہے پہاڑ کی اس چوٹی سے میں واقف ہوں۔ جواس پر چڑھ کرد کیھے گا ہے افسین کی فرودگاہ نظر آ جائے گی۔ بعا 'فضل بن کا وُس اور بہت سے لوگ جونشا طمیس سے اس بلند پر چڑھے اور انہوں نے اس مقام کود یکھا وہاں ان کوافشین کی سپاہ نظر آئی تو انہیں یقین آگیا کہ وہ یہاں سے ہٹ گیا ہے۔ بعا کی مراجعت:

انہوں نے مشورہ کیا کہ اب کیا کیا جائے؟ سب نے یہی مناسب سمجھا کہ دن کے اوّل جھے میں رات آنے سے پہلے ہمیں پیٹ جانا چاہیے۔ بغانے داؤ دسیاہ کووالیسی کا تھم دیا۔ داؤ د آگے بڑھا۔ اوراس نے اپنی رفتار بہت تیز کر دی۔ اوراب اس نے وہ راستہ جس سے کہوہ ہشتا دسر میں داخل ہوئے تھے۔ دشوار اور ننگ گھاٹیوں کی وجہ سے اختیار نہیں کیا۔ بلکہ وہ راستہ اختیار کیا جس سے وہ پہلی مرتبہ اس پہاڑ میں آئے تھے۔ اس سے اگر چیتمام پہاڑ کا چکر کرنا پڑتا تھا۔ گراس میں ایک مقام کے علاوہ اور کہیں تنگ درہ نہ تھا۔ بغاکی فوج برخوف کا غلبہ:

اب بغاسب فوج کو لئے کر جلا۔ اس نے پیادوں کو سوار کرلیا انہوں نے اپنے نیز ہے اور ہتھیاررا سے میں بھینک دیئے۔ اور
سب پرایک شدید وحشت اور خوف طاری ہوگیا۔ بغافضل بن کا وُس اور سرداروں کی جماعت فوج کے ساقہ میں رہی اسے میں با بک
کے طلا تع نظر آئے اب فراز اور طلب کی بیڈو بت ہوئی کہ جس پہاڑ ہے ابھی بیہ جماعت اترتی با بک کے طلا تع اس پر چڑھتے۔ بھی دونوں
حریف ایک دوسر کے دوکھائی دینے لگتے۔ اور بھی او بھل ہوجاتے۔ مگروہ برابران کے آثار پر چلے آر ہے تھے۔ انداز أو ودس سو تھے۔
بغا کا با بک کے حملہ کا اندیشہ:

جلتے چلتے جب عصروظہر کا درمیانی وقت ہوا۔ تو بغادضوکر کے اور نماز کے لیے تھہرا۔ بابک کے طلائع بالکل قریب آگئے۔ فوج
ان کے سامنے سینہ سپر ہوگئے۔ بغائے بناز پڑھی۔ اور ان کے بالکل سامنے کھڑا ہوگیا۔ اور اسے دکھے کروہ بھی اپنی جگہ تھئک گئے۔ بغا کو
ہیا ندیشہ ہوا کہ نہیں ایسانہ ہوکہ میری فوج پر بیطلائع اس سمت سے تملہ کریں۔ اور دشمن کی اور جماعت پہاڑ کا چکر کاٹ کرکس نگل
گھاٹی میں دوسری سمت سے اس پر حملہ آور ہوجائے جولوگ و ہاں موجود تھے ان سے اس بارے میں مشورہ لیا اور کہا کہ مجھے تو سے
اندیشہ ہے کہ یہ جماعت جو ہمارے سامنے ہے محض اس لیے آئی ہے کہ اس سے الجھ کر ہم آگے نہ بڑھیں اور ان کی دوسری فوجیں ہم
سے آگ نکل کرنگ گھاٹیوں میں ہماری فوج کو آلیں۔

#### فضل بن کاؤس کی رائے:

فضل بن کاؤس نے کہا بیلوگ دن کے مرذبیں ہیں رات کے دھنی ہیں البتہ رات ہوگئ تو ہمیں اپنی فوج کے لیے اندیشہ ہے آپ داؤ دسیاہ کو تھکم دیجیے کہ اور تیز چلو۔اور جب تک تنگ درے ہے ہم نہ گذرلیں کہیں قیام نہ کرو۔ چاہے اس میں نصف رات ہو جائے۔ ہم یہاں تھہرے ہوئے ہیں جب تک ہماراان کا مواجہ ہے بیرآ گے نہ بڑھیں گے ہم خفیف تی مدافعت اور دفع الوقی کرتے رہیں گے۔ ہم اندھیرا ہوجائے اور جب رات ہوجائے گی تو ان کو ہمارا مقام معلوم نہ ہوسکے گا اس طرح ہماری فوج برابر چلتی رہیں گے۔ یہاں تک کہ اندھیرا ہوجائے اور جب رات ہوجائے گی تو ان کو ہمارا مقام معلوم نہ ہوسکے گا اس طرح ہماری فوج برابر چلتی رہے گی۔اور اگر درہ ہمارے لیے مسدود کر دیا جائے گا تو پھر ہم بشتہ دسر کے جائے گا تو پھر ہم بشتہ دسر کے بہارے گا۔ اور اگر درہ ہمارے لیے مسدود کر دیا جائے گا تو پھر ہم بشتہ دسر کے

رائے یائی دوسرے رائے ہے نکل جائیں گے۔

#### بغا کی فوج کی بست ہمتی:

سی اور نے بغاسے بید کہا کہ فوج درہم برہم ہو چکی ہے۔ ان میں کوئی تر بیب نہیں ہے کہ پچھنے اگلوں کو پائنیں ۔ سیابیوں نے بتھی رڈ ال ویٹے بیس رہ پیاد اسلے فیجروں پر بار ہے۔ اور اس کے ہمراہ کوئی بھی نہیں رہا ہے۔ ہمیں بیاندیشہ ہے کہ کوئی دخمن اس پر حملہ کرکے مال اور قیدی کو سیدی کو عبدالرحمن بن حبیب حملہ کرکے مال اور قیدی کو سیدی کو عبدالرحمن بن حبیب کے اس کا تب کو جے با بک نے قید کر لیا تھا رہائی دلائیں گے۔ جب بغا کو مال اسلے اور قیدی یا ددلائے گئے تو اس نے منز ل کرنے کا عزم کیا۔ اور داؤ دسیاہ ہے کہلا کر بھیجا کہتم کو جہاں کوئی تنگین پہاڑنظر آئے تم وہاں امریز نا۔

#### بغا كى فوج كى خسته حالى:

داؤ دایک بہت ہی ناہموار پہاڑی کی طرف مڑگیا اس میں ای قدر ڈھلاؤتھا کہ لوگ آرام کے ساتھ بیٹے بھی نہیں سکتے تھے یہال اس نے پڑاؤڈالا اور پہاڑک پہلومیں ایسے مقام پر جود بوار کے مشابتھا اور جس میں کوئی راستہ نہ تھا۔اس نے بعا کے لیے خیمہ نصب کیا۔ بعا اس مقام پر آ کر کھہر گیا۔ تمام فوج اتر پڑی۔ وہ سب کے سب مشقت سفر کی وجہ سے بہت تھک گئے تھے اور خستہ حل شخے۔ کھانے کے لیے کسی کے بیاس کچھ نہ ہاتھا۔رات بھروہ چو کئے اور باخبرر ہے چڑھائی کی سمت کی خوب نگہداشت رکھی۔ بعنا کے بیڑا و بیخر میوں کا حملہ:

گردشن نے اِن کو دوسری طرف سے آلیا۔اوروہ پالکل پہاڑ سے چیکے ہوئے بغا کے خیمے پر جا پہنچے اس خیمے کوانہوں نے اکھاڑ دیا۔اور تمام فوج پرشب خون مارا۔ بغا پا پیادہ وہاں سے بھا گا اور پچ گیا۔فضل بن کاؤس زخمی ہوا۔ جناح السکری ابن الجوشن اورفضل بن سہل کے عزیز وں میں سے جودو بھائی تتھان میں کا ایک مارا گیا۔

#### بغا کی شکست و فرار:

بغ فرودگاہ سے قو پیدل ہی نکلاتھا۔ گر پھرا ہے ایک گھوڑ امل گیا۔ وہ اس پرسوار ہوگیا۔ وہ ابن البعیث کے پاس ہے گذرا۔ وہ
بغ کو ہشتا دسر پر چڑ تھالے گیا اور پھر وہاں ہے دوسری سمت ہے اسے محمد بن حمید کی فرودگاہ میں لے آیا۔ جہاں وہ آ دھی رات کو پہنچ
گیا۔ با بک والوں نے روپیدا سلحہ اور فرودگاہ کولوٹ لیا۔ اور ابن جو بدان کو بھی جو ان کے ہاتھ میں اسیر تھا چھڑ الے گئے۔ ابستہ
انہوں نے فوج کا تعاقب نہیں کیا۔ بیتمام فوج غیر نہ تظم حالت میں شکست کھا کر بعنا کہ پاس آ گئی۔ وہ محمد بن حمید کی خند ق میں تھا
یہاں اس نے اپنی فوج کے ساتھ پندرہ ون قیام کیا۔

بغا كومراغه جانے كاتھم:

ان کے بعدافشین کا خطا سے ملا۔ جس میں اسے تھم دیا گیاتھا کہتم مراغہ دالیں آ جاؤادر جو کمک میں نے تم کو بھیجی تھی۔ وہ بھیجی دو۔ بھیجی دو۔ بغا مراغہ دالیس آ بھیجی دو۔ بغا مراغہ دالیس آ گیا۔ اور فضل بن کاؤس اور تمام وہ فوج جواس کے ہمراہ افشین کی چھاؤنی سے بغا کی مدد کو گئی ۔ فشین کے پاس آ گئی۔ افشین نے آئیدہ سال کے موسم بہار تک کے لیے اپنی تمام فوٹ کو مقرق کر دیا۔ اور ان کواجاز سے دے میں کہ وہ جبال جیا تیں موسم سر مابسر کریں۔

اس سال با بك كاليك يعردارطرخان قل كياسيا-

باب كيسر دارطرخان كاقل:

اس کی با بک کے بال بڑی قدر ومنزات تھی اور یہ اس کے سپہ سالاروں میں تخا موسم سرما شروع ہونے کے بعد اس نے باکہ ہے اپ کی باک بن بی بیک ہے اپ کی اجازت ما نگی۔ افشین اس کی تاک میں تھا اور چونکہ با بک اس کی بہت قدر ومنزلت کرتا تھا۔ اس لیے افشین کی بیرٹری آرزوتھی کہوہ اس پر قابو پائے۔ با بک نے اس کی درخواست منظور کی۔ یہا تی بہت قدر ومنزلت کرتا تھا۔ اس لیے افشین کی بیرٹری آرزوتھی کہوہ اس پر قابو پائے۔ با بک نے اس کی درخواست منظور کی ۔ یہا تیا گاؤں میں جو جشتا دسرکی سمت میں تھا جاڑ ابسر کرنے چلا آیا۔ افشین نے آئی بن ابراہیم بن مصعب کے ترک خلام کو جو مرانے میں تھی تھیم ویا کہتے تھی دو۔ وہ ترک رات کے وقت طرخان کو تل کر دویا اسے پکڑ کر بھی دو۔ وہ ترک رات کے وقت طرخان کی طرف چلا۔ اور وسط شب اس اس نے اسے جالیا۔ اور اسے تل کر کے اس کا مرافشین کو بھی دیا۔

متفرق واقعات:

اس سال صوم ارتکین اوراس کے ملک والے پابہ زنجیر آئے۔ گر پھران کی بیڑیاں اتار دی گئیں اوران میں ہے تقریباً دوسو آ دمیوں کوسواریاں دی گئیں۔اس سال افشین رجاءالحصاری سے ناراض ہو گیا۔اوراس نے اسے قید کرکے ہارگاہ ضافت میں بھیج دیا۔ امیر رجج محمد بن واؤو:

اس سال محمد بن داؤ دین عیسیٰ بن موسیٰ بن محمد بن علی بن عبدالله بن عباس پیشینوالی مکه کی امارت میں حج ہوا۔

# ۲۲۲ھے کے داقعات

ایتاخ وجعفر بن دیتاری کمک:

اس س ل جعفر بن وینار درزی کوافشین کی مدد کے لیے روانہ کیااس کے بعد پھرایتاخ کوروانہ کیا۔اور تین کروڑ درہم فوج کی معاش اور جنگ کے اخراجات کے لیے اس کے ساتھ کردیئے اس سال افشین کی فوج اور ہا بک کے ایک مرداراؤین نام میں لڑائی ہوئی جس کی تفصیل رہے:

ایتاخ کی مراجعت:

الما سے جاڑا ختم ہوا۔ ۲۲۲ ھے کا موسم بہار شروع ہوا۔ معتصم نے افشین کو جو کمک اور روپیہ بھیجا تھا وہ کل اسے برزند میں موصول ہوگیں۔ ایتاخ روپیہ بھیجا تھا وہ کل اسے برزند میں موصول ہوگیں۔ ایتاخ روپیہ اور امدادنوج کو جواس کے ہمراہ جیجی گئتی ۔ افشین کے حوالے کرکے بلیث آیا۔ البتہ جعفر الخیاط ایک مدت تک افشین کے پاس مقیم رہا۔

ابوسعيدكو پيش قدى كاظم:

موسم کے استقلال کے بعدافشین اپنے مقام ہے چل کر کلام روز آیا وہاں اس نے خندق تیار کی۔اورابوسعید کوبھی بڑھنے کا علم بھیجا۔وہ برزند ہے روانہ ہوکر کلاں روز کے جس کے معنی بڑے دریا کے بین۔ ہاٹ کے قریب افشین کے محاذ کی آ کرفروئش ہوا۔ان دونوں کے درمیان صرف تین میل کا فاصلہ تھا۔ یہ بھی خندق بنا کرائ میں فروئش ہوگیا۔افشین پندرود ن یہال مقیم رہا۔

#### خرمي سر دار آ ذين کازهم:

اب اے معلوم ہوا کہ با بک کا ایک سردار آذین نام اس کے سامنے آ کراتر اے اور اس نے اپنے بیوی بچوں کواس پہاڑ پر جہاں سے روز الروز نظر آتا ہے۔ بینج دیا ہے اور اس نے کہا تھا کہ میں ان یہودیوں یعنی مسلمانوں کے مقابلہ میں نہ خود قلعہ بندی کروں گا اور نہ اپنے اہل وعیال کوان کے خوف ہے کی قلعہ میں مقیم کروں گا۔ اور یہ بات اس وقت ہوئی تھی جب کہ با بب نے اے مشورہ دیا ہے کہ تم اپنے بیوی بچوں کو کسی قلعہ میں تظہم اوّ۔ اس نے کہا تھا بھی اور یہودیوں کے مقابلہ میں کسی حفاظت کا انتظام کروں بخدا! میں بھی اپنے عیال کو کسی قلعہ میں فروش نہ کروں گا۔ اس زعم میں اس نے ان کواس پہاڑ پر بھیج دیا تھا۔

#### آ ذین کے خاندان کی گرفتاری:

افشین نے ظفر بن العلاء السعدی اور حسین بن خالد المدائنی ابوسعید کے سرداروں کوشہ ہواروں اور کو بہانیہ کی ایک جمعیت کے سرتھاس پہاڑ پر بھیجا بیتما مرات کلاں روف سے چل کر اس درے میں اترے۔ جہاں سے ایک سوار بھی بھٹکل گذر سکتا تھا۔ اکثر لوگوں نے یہ کیا کہ گھوڑوں سے اتر کرا ہے آ گے سے کھیٹچا۔ اور ایک کے پیچھے ایک بوکروہاں سے گذر گئے افشین نے تھم دیا تھا کہ جمعیت ہونے سے پہنے وہ روز الروز پہنچ جا نمیں۔ اور وہاں سے کو بہائی جماعت پیدل دریا عبور کر کے آ گے برٹ ھے۔ کیونکہ سرزمین کی دشواری کی وجہ سے وہاں سوار چل نہیں سکتا تھا۔ اور پھر پہاڑ پر چڑ ھے۔ چنا نچہ بیٹوج صبح سے پہلے روذ الروز آ گئی۔ امیر نے تھم دیا کہ سواروں میں سے جو چا ہے گھوڑ سے ساتر پڑ سے۔ اور کپڑ سے بھی اتارو سے سواروں میں سے اکثر نے بیادہ ہوکر اس دریا کو عبور کیا۔ اور کو بہائی جماعت تمام کی تمام دریا کو عبور کرکے پہاڑ پر چڑ تھی۔ انہوں نے آ ذین کے عیال کواور اس کے لڑکوں میں سے بعض کو گرفتار کرلیا۔ اور بیان کو لے کر پھر دریا کو عبور کرتے ہوائی گواس کی خبر ہوگئی۔

### انشین کی کو بهبانی جماعت کو مدایت:

جس وقت یہ پیادہ فوج اس غرض سے روانہ ہوئی اور پہاڑی شک گھاٹی میں تھسی تو افشین کو بیخوف دامن گیر ہوا کہ مباداوالیسی میں اس شک گھاٹی میں دشمن ان کوآلے ۔اس لیے اس نے کو ہبانیوں کو تھم دیا تھا کہ وہ اپنے ساتھ جھنڈ ہے رکھیں اور پہاڑوں کی الیں بلند چوٹیوں پر رہیں جہاں سے ان کوظفر بن العلاء اور اس کی فوج نظر آتی ہے تا کہ اگر کوئی الیں جماعت ان کودکھائی و ہے۔جس سے ان کوخوف ہوتو وہ جھنڈیوں کو ہلا دیں ۔

### كومباني جماعت يرآ ذين كي پياده فوج كاحمله:

رات کو ہمانیوں نے پہاڑوں کی چوٹیوں پر ہسر کی۔ جب ابن العلاء اور حسین بن الخالد آذین کی گرفتار کر دہ عیال کے ساتھ واپس آنے لگے۔ تو اثنائے راہ ہی میں قبل اس کے کہ پہاڑ کی ننگ گھاٹی میں وہ داخل ہوں آذین کی بیادہ فوج پہاڑ ہے ان کے مقابلہ کے لیے اتر آئی۔ اور اس سے پہلے کہ سے جماعت گھاٹی میں داخل ہوا انہوں نے اس کو آلیا اور حملہ کر دیا۔ اس حملہ میں اس جماعت کے گئ آدمی مارے گئے اور انہوں نے بعض عور توں کو بھی ان سے چھین لیا اب اس کو ہمانی جماعت کی نظر جن کو افشین نے خاص خاص مقامات پر متعین کیا تھا۔ وثمن پر پڑی آذین نے اس جماعت کے مقابلہ کے لیے دو فوجیں جمیحی تھیں۔ ایک وہ جوان سے آکر مقابلہ کرے اور دو مرکی وہ جواس گھاٹی میں ان سے قبل داخل ہوکر ان کی واپسی کا راستہ مسدود کر دے۔

# كوبها نيول كى افشين سے امداد طلى:

جب کو ہبانیوں نے حسبِ ہدایت اپنے جھنڈے ہلائے افشین نے فور آ مظفر بن کیدرکواس کے اپنے دیتے کے ساتھ اس طرف روانہ کیا یہ دستہ تیزی سے بڑھتا ہوا مقام مقصود کی طرف رف لیکا مظفر کے پیچھے افشین نے ابوسعید کو بھیجا۔ اور ان دونوں کے پیچھے اس نے بخارا خذاہ کوروانہ کیا۔ یہ سب وہاں پہنچ گئے ۔ آذین کی وہ بیادہ نوح جو گھائی میں تھی ان نوجوں کو دیکھ کراس مقام کوچھوڑ کر بھی اپنی مرکزی سیاہ میں جاملی ۔ اور اس طرح ظفرین العلاء اور حسین بن خالد اور ان کے ساتھی اس خطرنا کے مقدم سے نچ کر بھی آئے۔ اور سوائے ان مقتولین کے جو پہلے حملہ میں ان کی فوج میں ہوئے۔ اور کسی سیاہی کا ان کو نقصان نہ اٹھ نہ پڑا۔ بیسب افشین کے بڑاؤ میں مع ان عور توں کے جوان کے ہاتھ آئی تھیں جلے آئے۔

اس سال با بک کے شہر بذکومسلمانوں نے فتح کیا۔اوراس میں داخل ہوکرا سےلوٹ لیا۔ بیوا قعداس سال کے ماہ رمضان کے فتم ہونے میں جب کددں دن باقی تتھے جعد کے دن پیش آیا۔ فھر سر سے عما

افشين كامخاط حكمت عملي:

جب کلاں روز سے ہو ہو کر بذکے قریب چنچنے کا افھین نے ارادہ کیا تو خلاف دستور سابق اس مرتبہ اس نے بجائے جلد جلد طحمنازل کے آ ہستہ آ ہستہ پیش قدمی شروع کی۔اس مرتبہ وہ صرف چار میل آ گے ہو ھنے کے بعد کسی مقام میں جوروزاگرو ذجانے والی تنگ گھاٹی پر ہوتا پڑاؤ کر دیتا۔ اس پیش قدمی میں اگر چہوہ اپنے پڑاؤ کے گرد خند ق نہیں بنا تا تھا مگر کا نثوں کی ہا رُضرور لگا لیتا۔ معتصم نے اسے لکھا تھا کہتم فوج کے دستے بنا کران کی ہاریاں مقرد کرو۔اور جس طرح فوج رات کو گرداور کی کرتی ہے۔ بید ستے بھی و کھے بھال کے لیے گھوڑوں پر سوار ہیں۔ چنا نچہ اب فوج کا ایک حصہ بڑاؤ میں آ رام سے قیام کرتا۔اور ایک حصہ رات کی طرح دن میں بھی دشمن کے اچا تک جملہ کے خوف سے گھوڑوں پر سوار ہروقت اصل بڑاؤ کی ایک میل کے فاصلہ پر دیکھے بھال کے لیے مستعد رہتا۔ تا کہا گرکوئی خطرہ دونما ہوتو تمام فوج مقابلہ کے لیے آ مادہ رہاور بیدل سیاہ اصل پڑاؤ ہی میں رہتی۔

معتصم کی ہدایت پڑھل:

ساری فوج مصائب سفر سے تنگ آگئ ۔ اور انہوں نے افشین سے کہا کہ ہم کب تک اس گھائی میں پڑے رہیں ہم کھلے میدان میں بیٹھے ہیں اور اگر چہ ہمارے اور دہمن کے درمیان چار فرسخ کا فاصلہ ہے گر ہم حرکتیں وہ کررہے ہیں۔ کہ گویا دہمن ہمارے سامنے موجود ہے ہم کوان لوگوں سے جو ہمارے پاس سے گزرتے ہیں اور جاسوسوں سے شرم آتی ہے۔ کہ وہ ہمارے متعلق کیا کہتے ہوں گے۔ ہا وجود دہمن کے چار فرسخ پر ہونے کے ہم خوف سے مرے جاتے ہیں۔ آب ہمیں لے کر بڑھیں اب جائے ہمیں فتح ہویا شکست۔

افشین نے کہا میں خود جانتا ہوں کہ جو کچھتم کہدر ہے ہووہ بالکل درست ہے گرامیر المومنین نے مجھے ایسا ہی تھم دیا ہے اور مجھے انتثال امر کے سواجیا رہنمیں ہے۔

انشین کی روز الروز کی جانب پیش قدمی:

اس کے چندہی روز بعد معتصم کا خطآیا جس میں اسے حکم دیا گیا تھا کداب بیا نظام اور گرانی صرف رات میں قائم رہے چند روز اور اس طرح گذرے اس کے بعد افشین اپنی فوج خاصہ کے ساتھ روذ الروذ کی طرف بڑھنے لگا اور خود فوج سے آگے بڑھ کر ا ہے۔ مقام پر آیا جہاں ہے وہ کنواں جہاں گذشتہ سال اس کی اور با بک کی لڑائی ہوئی تھی نظر آتا تھا افشین نے و بال نظر دوڑائی تو اے مقام پر آیا جہاں ہے وہ کنواروں نے طعن بھی کیا گئم کوشر م اسے و بارا یک خرمی ( دستہ فوج ) نظر پڑا گروہ نداس سے لڑے اور ندوہ ان سے لڑا۔ اس پر بعض گنواروں نے طعن بھی کیا گئم کوشر م نہیں آتی کہ بڑھ کر آتے ہواور پھر رک جاتے ہو مگر افشین نے اپنے سپاہیوں کو تھم دے دیا کہ کوئی ان کے سر مصار دور الروذک کے قریب تک ان کے سامنے تھم کر پھر اپنے پڑاؤ میٹ آیا اور دور دن وہاں تھم کر پھر پہلی مرتبہ سے زیادہ نوج کے سرتھ روز الروذکی طرف بڑھ ھا۔

#### محفوظ مقامات كاانتخاب:

اس نے ابوسعید کو تھم دیا کہ جس طرح میں پہلی مرتبدان کے سامنے جا کر شہر گیا تھا آئے تم وہاں جا کر شہر و گران سے کوئی چھیڑ چھاڑ نہ کرنا اور نہ ان پر بورش کرنا دور افشین روز الروز پر شہر گیا اور اس نے کو بہانیوں (پہاڑی لوگوں) کو تھم دیا کہ تم ان پہاڑ وں پر چڑھ کر جن کوتم نہایت ہی متحکم اور محفوظ خیال کرتے ہو۔ سبطر ف پھر کر دیکھو۔ اور وہاں ایسے مقامات کی تلاش کرو۔ جہاں ہم اپنی پیدل فوج کو مضبوط کر کئیں اس جماعت نے پہاڑوں میں پھر کر تین پہاڑیاں جن پر بھی قلعے تھے اور اب وہ خراب ہو چکے تھے۔ اس کا م کے لیے استخاب کیں۔ افشین نے ان کے استخاب کو پند کر لیا۔ اور ابوسعید کواس روز والہی بلا بھیجا دو دن کے بعد وہ الروز کی طرف اتر ا۔ اس نے اپنے ساتھ بیگاری لیے اور ان پر پائی کی مشکیس اور بسکٹ لدوا لیے یہ سب کے سب روز الروز پہنچ گئے۔ اس نے ابوسعید کو پہلے دن کی طرح آج بھی تھم دیا کتم جا کر دشمن کے سامنے کھڑے۔ اور اس نے کھڑے۔ اس نے ابوسعید کو پہلے دن کی طرح آج بھی تھم دیا کتم جا کر دشمن کے سامنے کھڑے۔ جن کو پیا دہ سیا ہے تیا رہوں کو تھم دیا کہ وہا گئے اور ان راستوں کی قلعہ بندی کر دیں جوان پہاڑیوں کو جاتے تھے۔ جن کو پیا دہ سیا ہے کہ اس میں ہوگئے۔ نیز افشین کے تھم سے ان پھروں کے بیچھے ان سب کے لیے استخاب کیا گیا تھا اس استحکام سے ان کی صورت قلعوں کی ہوگئے۔ نیز افشین کے تھم سے ان پھروں کے تھے اس کو تا ہوں کہ کہ کہ دیوہ راستوں پر چڑھائی تک خندق بناوی گئی۔ اور پہاڑیر چڑھنے کا صرف ایک راستہ کر دیا اس کے بعد اس نے ابوسعید کو واپسی کا تھم دیوہ میں۔ آپیا واور پھرافھیں اپنی فرودگاہ کو چلاآ یا۔

### خندق كي كهدائي:

جب مہینہ کا آٹھواں دن آیا اور قصر متحکم ہو گیا۔ انشین نے بسکٹ اور ستوپیدل سپاہ کو اور کھانا اور جوسواروں کو دیے۔ اور ان
کی حفاظت اپنی فرودگاہ میں ایک شخص کے تفویض کر کے اب سب پھر وادی کی طرف چلے اس نے پیدل سپاہ کو تھم دیا کہ وہ ان
پہاڑیوں پر چڑھیں اور اپنے ساتھ پانی اور دوسری ضروریات زندگی لے لیں انہوں نے حب بجا آوری کی۔ خود افشین ایک سمت
میں فروکش ہوا۔ اور اس نے ابوسعید کو پھر حسب سابق دشمن کے ساشنے جا کر تھم دیا اور اوگوں سے کہ کہ ہتھیا ربند لوگوں سے
اتر پڑیں گرزینیں ان پرکسی رہنے دیں پھر اس نے خندق کے لیے نشان اندازی کی۔ اور مز دوروں کو اس نشان پر خندق کھود نے کا تھم
دیا اور ان سے جلد کا م کرانے کے لیے نگران متعین کیے۔ اب خود وہ اور تمام شہ سوار سواری سے درختوں کے سید میں اتر پڑے اور
سایہ میں اپنے گھوڑ سے چرانے لگے۔

### افشین کی پیدل سیاه کومدایت:

\_\_\_\_\_\_ نمازعصر پڑھ کرافشین نے مزدوروں کو پیدل ساہ ہے ہمراہ ان کومشحکم کردہ پہاڑیوں پر چڑھنے کا حکم دیا اور پیدل ساہ کو بیہ ہدایت کر دی کہ وہ خود نہ سوئیں۔ ایک دوسرے کی چوکی کرتے رہیں۔ البتہ مزدوروں کو پہاڑوں کے اوپر سونے دہیں زواں کے وقت اس نے شہواروں کو پچر سوار ہونے کا حکم دیا۔ اس کے بعداس نے ان کے نئی دہتے بنائے اور اپنے چے روس طرف اس طرت کھڑا کیا۔ کہ ایک دیسرے کی حرف تفات نہ کرند کھڑا کیا۔ کہ ایک دیسرے کی حرف تفات نہ کرند بھڑا کیا۔ کہ ایک دیسے وہ وہ بیلی جو جہاں ھڑا کیا جو وہ بیل جمارہے۔ ایسانہ ہو کہ کی شور کی وجہ سے وہ اپنی جگہ چھوڑ دے۔ بیتن موسے حسی تک گھوڑوں پر سواروں اپنی جگہ کھڑے دیس نے ان سے بیمی کہددیا تھ سواروں اپنی جگہ کھڑے دیسے۔ اور پیدل سیاہ پہاڑوں کی چوٹیوں پر اپنی چوکسی اور گرانی کرتی رہی۔ اس نے ان سے بیمی کہددیا تھ کہ اگر رات میں تم کوکسی کی آ ہے ہو تم اس کی ہرگز پروانہ کرنا۔ بلکہ اپنی جگہ شہرے رہنا اور پہاڑ اور خندق کی حفاظت کرنا۔ پہنا نے جانمی سے تک دات اس طرح بسر کردی۔

با بكى افشين كوي ولي بايشكش:

اس ہدایت کے مطابق با بک کے پیامبر کوسب خندق دکھائی گئیں۔وہ برزند تک گیا پھراسے افشین کے پیس لائے۔اس نے اسے جانے کی اجازت دی اور کہا کہ با بک کومیر ااسلام کہنا۔

# خرمیون کی مبارزت:

خرمیہ کی ایک جماعت چھاؤنی میں رسد لانے والوں سے تعارض کرتی تھی۔ دو تین مرتبہ انہوں نے ایسا کیا۔اس کے بعد خرمیہ تین دستوں میں منظم ہوکر افشین نے اپنی فوج کو خرمیہ تین دستوں میں منظم ہوکر افشین نے دندق کی فصیل تک چلے آئے۔اور یہاں آ کر انہوں نے لاکارا۔ مگر افشین نے اپنی فوج کو ممانعت کر دی تھی کہ کوئی زبان سے ایک لفظ بھی نہ نکالے۔ دو تین راتوں تک وہ اس طرح بڑھ بڑھ کر آئے وارفصیل کے پیچھے گھوڑے دوڑاتے رہے۔

#### خرمی دسته بر فوجی حمله:

جب کی مرتبہ وہ پیکر چکے اور اب بے خوف ہو گئے تو افھین نے اپنی پیدل اور سوار نوج کے چار دستے ان کے مقابلہ کے بیے
تیار کیے پیدلوں میں صرف قادر انداز تھے اور ان دستوں کو اس نے پہاڑیوں میں چھپا دیا اور دشمن کے لیے گران متعین کے۔ وہ
حسب دستور اپنے مقررہ وہ قت پر اپنے مقام سے اثر کر آئے اور انہوں نے اس طرح ان کو لاکا را اور سوار کی کرنے لگے میں اس وقت
افھین کی متعین فوج نے اپنی کمین گاہ سے نکل کر عقب سے ان پر تملہ کیا اور ان کی واپسی کا راستہ مسدود کر دیا۔ سامنے سے خود افھین
نے آ وھی رات میں پیدل کے دود سے اپنی چھاؤٹی سے ان کے مقابلہ کے لیے بڑھائے۔ وہ تا ڈگئے کہ گھائی ہمارے لیے مسدود کر
دی گئی ہے اپندا اب وہ متفرق راستوں میں ہولیے اور پہاڑ پر چڑھ گئے۔ اور اس طرح اپنے مرکز کو چلے آئے مگر اس واقعہ کا بیا اثر ہوا
کہ اس روز سے انہوں نے اپنی وہ جسارت ترک کردی۔ صبح کی نماز کے وقت اس کا تعاقب کرنے والی فوجیس روذ الروذ کی خندق
میں واپس آگئیں۔ گران میں سے کوئی ان کے ہاتھ نہ لگا۔

انشین کی نوج کی تر تیب کا نظام:

اس کے بعد افشین نے پیطر یقہ مقرر کیا کہ وہ ہر ہفتے میں ایک مرتبہ آدھی رات کونقار ہے بجواتا اور مشعلیں اور مشعلیوں کے ساتھ خندق کے دروازے تک آتا چونکہ ہر شخص اپنے دیتے ہواقف ہوتاہ وہ مینہ میں ہے بامیسرہ میں ہے لہٰذااس کے برآ مدہوتے ہی تمام چھاؤنی نکل کراپنے اپنے موقع اور کل پر کھڑی ہوجاتی اس موقع پر افشین کے ساتھ بارہ بڑے سیاہ علم فجروں پر سوار ہوتے وہ اس اندیشہ سے کہ گھوڑ ہے چک جا کیں گھوڑ وں کے بجائے صرف فجروں پر سوار کرتا۔ اس کے پاس صرف بڑے نقارے اکیس تھے۔ اور ان بڑے علموں کے علاوہ تقریباً پانچ سوچھوٹے نشان تھے۔ ایک چوتھائی رات سے اس کی تمام فوج جس میں تمام فرقے شامل ہوتے اپنے اپنے مرتبہ پرصف بستہ ہوجیاتی۔

# نقاره کي آواز پر فوج کي نقل وحر کت:

طلاع فجر کے بعد افشین اپنے خیمہ ہے برآ مہ ہوتا۔ مؤ ذن اس کے سامنے آ ذان میج دیتا وہ نماز پڑھتا اور دوسرے لوگ تاریکی ہی میں نماز پڑھتے نماز کے بعدوہ نقاروں پر چوب لگوا تا اور پھر حملہ کی شکل میں چتنا۔ نوج کی کثر ت اور پہاڑوں اور پہاڑی راستوں پر اپنی تر تیب کے مطابق نقل وحرکت کی۔ وجہ سپر اور قیام کا حکم وہ نقاروں کی آ واز اور ان کی خاموثی ہے دیتا۔ پہاڑ سامنے آتا وہ اس پر چڑھ جاتا۔ کوئی گھڈسا منے آتا وہ اس میں اتر جاتے۔ البتہ اگر کوئی ایسا پہاڑ سامنے آتا جس پر وہ نہ چڑھ سے اور نہ وہ اس سے اتر سے تو وہاں ہے وہ اپنی اصلی فوج اور صف میں بلیٹ کر آجاتے۔ نقاروں کی آواز چلنے کا حکم تھی۔ اور جب وہ چا بتا کہ سب نوج تھم ہر جائے وہ نقاروں کو خاموش کرا دیتا اور اس وقت جو جمعیت یا سپاہی جہاں ہوتا چا ہے وہ پہاڑ کی چوٹی ہو یا وادی کا حمق وہیں خرج ہا تا اور علی کوئی خبر لے کر آتا وہ اسے سننے کے لیے تھم جاتا طلوع فجر سے آقاب اچھی طرح بلند ہونے تک وہ اس چھ میل مسافت کو جورو ذالرو ذاور بذکے درمیان تھی طے کرتا۔

افشین وبا بک کی احتیاطی تدابیر:

افشین جب اس کنوئیں پر جہاں گذشتہ سال اڑائی ہوئی تھی چڑھ کر آتا تو بخارا خذاہ کو ہزار سوار اور چھسو بیا دوں کے ساتھ

گھائی کے کناروں پر اس کی حفاظت کے لیے چھوڑ ویتا۔ تا کہ خرمیوں کی کوئی جماعت اس پر آگ ان کا رستہ مسدود نہ کرے۔ جب ب بک کومعلوم ہوتا کہ حروف کالشکر اس پر آ رہا ہے۔ وہ اس گھائی کے جہاں بخارخذاہ متعین ہوتا نیچے وادی میں اپنی ببیدل سپہ کو کمین گاہ میں متعین کر ویتا۔ تا کہ جو جماعت وہاں ہے بڑھ کر اس پر بورش کرنا چاہے بیڈوج اے روکے۔ مگر افشین اس کے مقابلہ پر بخارا خذاہ کو اس گھائی پر متعین کرتا۔ جس پر افشین کے خلاف قبضہ کرنے کے لیے با بک اپنی جمعیت بھیجنا۔ جب تک افشین اس کنویں تک وادی میں اثر تا۔ بخارا خذاہ برابر گھائی کی حفاظت کرتا رہتا۔

افشین کی امرائے عسا کرکو ہدایت:

افشین نے بخاراخذاہ کو ہدایت کی تھی کہ اس کے اور بذکے درمیان والی وادی میں وہ اس طرح مقیم رہا کرے جس طرح کہ خندق میں رہا جاتا ہے نیز وہ ابوسعید محمد بن یوسف کو تھم دیتا کہ اپنے دستہ کے ساتھ وہ اس وادی کو عبور کر جائے ۔ جعفر الخیاط کو تھم دیتا کہ وہ اپنے دستہ کے ساتھ تھم ہر ہے ۔ اس طرح وادی کی اس کہ وہ اپنے دستہ کے ساتھ تھم ہر ہے ۔ اس طرح وادی کی اس جانب میں جہاں سے ان کو دشمن کے اچا نگ تملہ آ ور ہونے کا اندیشہ تھا تمین دستے ہوجاتے ۔ دوسری جانب سے خود ہا بک آذین کے ہمراہ بذہبے نگل کر ان تنیوں دستوں کے مقابل ایک ٹیلہ پر آ کر بیشتا تا کہ افشین کی کوئی فوج بذکے دروازے تک نہ بڑھ سکے اور افشین کا ہمیشہ بہی قصد ہوتا کہ وہ بذکے دروازے تک نہ بڑھ سکے اور افشین کا ہمیشہ بہی قصد ہوتا کہ وہ بذکے دروازے تک مینچ گر سر دست وہ اپنی فوج کو یہی تھم دیتا کہ جب وہ وادی کوعبور کرلیس تو بھر آ گے نہ بڑھیں وہیں تھم دیتا کہ جب وہ وادی کوعبور کرلیس تو بھر آ گے نہ بڑھیں وہیں تھم دیتا کہ جب وہ وادی کوعبور کرلیس تو بھر

با بك كوافشين كي نقل وحركت كاعلم:

با بک کو جب معلوم ہوتا کہ افھین کی فوجیں اپنی خندق سے نکل کراس کی طرف نقل وحرکت کر رہی ہیں وہ فورا اپنی فوج کو پوشیدہ مقامات میں گھات بٹھا دیتا اور اس کی وجہ سے اس کے پاس بہت تھوڑ ہے آ دمی رہ جاتے افھین کو بھی اس کی خبر ہوتی ۔گراسے گھات کے مقام معلوم نہ تھے۔ایک مرتبہ اسے معلوم ہوا کہ خرمیہ سب کے سب نکل آئے ہیں۔اور ہا بک کے پاس بہت ہی تھوڑی جماعت رہ گئی ہے۔

افشين كا دستورمل:

افسین کا دستورتھا کہ وہ جب اس مقام پر چڑھ آتا تو وہاں اس کے لیے پوشین کچھا دی جاتی ۔اورا کیہ کری رکھ دی جاتی وہ

ایک ایسے بلند مقام پر آکر بیٹھتا جہاں سے بذکا دروازہ سامنے نظر آتا۔اور تمام اس کی فوج دستوں میں تقسیم ہوکرا پنی اپنی جگہ کھڑی

ہوتی ان میں سے جواس کے ہمراہ دادی کی اس جانب ہوتی ۔جدھرافشین ہوتا وہ اس پاہ کو گھوڑوں سے اتر نے کی اجازت دیتا البتہ

جونو جیس ابوسعیہ جعفر المخیاط اور احمد بن خلیل کے ہمراہ دادی کی دوسری جانب نکل چکی ہوتیں۔ان کو دشمن کے خیال سے گھوڑوں سے

اتر نے کی اجازت نہ ہوتی ۔وہ اپنی کو ہبانی پیدل سپاہ کو دخمن کے گھاتوں کی تلاش کے لیے پہاڑی وادیوں میں پھیلا دیتا۔ کہ شامیک کمین گاہ کا پیتہ چل جائے۔ بیتلاش ہر کے بعد تک جاری رہتی۔اس اثناء میں خرمیہ با بک کے سامنے بیٹھے ہوئے بیڈ پیتے رہتے۔اور

نو بہت بجتی رہتی نے نماز ظہر پڑھ کر افسین اپنے مقام سے اٹھ کر اپنی روذ الروذوالی خند تی کوچل دیتا۔ سب سے پہلے ابوسعید ادھر روانہ ہوتا۔ اس کے بعد احمد بن خلیل پھر جعفر بن دیناراور ان کے بعد افسین بیٹ جاتا اس کی اس آمد و روفت سے با بک بہت جڑجاتا اور

جب وہ والیس جانے لگتا تو با بک کی فوخ ان کا استہزا کرتی اور چنگ و بگل بجانے لگتی۔ تاوقتیکہ تمام فوخ بخارا خذاہ کے مقام سے جغیریت گذرنہ جاتی وہ گھاٹی سے نہ نمتا سب کے بعد و ویٹ کرچلا جاتا۔

چندروز جب اورای طرح بغیرلژائی کے گذرے۔ توائن نقل وحرکت اور صف بندی اور تلاش و ختیش ہے خرمیہ تنگ آ گئے۔ خرمیوں کا جعفر کے دستہ پرحملہ:

یک دن اور ای طرح بغیر لو انی کے فشین حسب عادت واپس ہو گیا اور سب دیتے اپنی اپنی ترتب سے بیٹنے سکہ ایو سعید نے وادی کوعبور کرلیا تھا اور جعفر کے دیتے کے پچھلوگ عبور کر چکے تھے۔ کہ خرمیہ نے اپنی خند تی کا پچا ٹک کھویا۔ اس میں سے دس شہمواروں نے برآ مد ہوکر جعفر کی بقیدنو ن پر اس جگہ تملہ کر دیا۔ فوج میں ہنگامہ بر پا ہوا۔ جعفر خود اپنے دیتے کو لے کر پھر مقابلہ پر پپلے آ یا۔ اور اس نے بذات خود ان سواروں پر حملہ کر کے ان کو بذکے دروازے تک پسپا کر دیا۔ اس کے بعد پھر فوج میں ایک پیٹ آ یا۔ اور اس نے بہلے جعفر کے ویتے کے بعض ہنگامہ بر پا ہوا۔ اب افشین اور جعفر اور ان کی فوجیں اس طرف سے لڑتی ہوئی بیٹ آ کیں۔ اس سے پہلے جعفر کے ویتے کے بعض لوگ نکل کر جا چکے تھے خود با بک بھی چند سواروں کے ساتھ لڑنے کوئکل آیا۔ اس وقت نے افشین کے ساتھ بیدل سپاہ تھی اور نہ با بک کے ساتھ بید دے تھے۔ میں میان پر حملہ آور ہوتے اور بھی وہ ان پر حملہ کرتے۔ بہت سے آدمی طرفین کے ساتھ بید دے سے صرف سوار ہی لڑر ہے تھے۔ بھی بیدان پر حملہ آور ہوتے اور بھی وہ ان پر حملہ کرتے۔ بہت سے آدمی طرفین

### افشین کی جعفرے برہمی:

افشین میٹ کر پھراپنی جگہ آ کر گھبر گیا۔اس کے لیے حسب دستور چمڑااور کری رکھادی گئی۔وہ اسی مقام پر جہاں بیٹ کرتا پھر بیٹے گیا اور جعفر پر برہم ہونے لگا۔ کہتم نے میری تمام تیاری اور منصوبے غارت کردیئے اتنے میں اور شورسنائی دیا ابودلف کے دستے میں اور جعفر پر برہم ہونے لگا۔ کہتم نے میری تمام تیاری اور منصوبے غارت کردیئے اتنے میں اور شور نے کا موسل کا روں کی بھی ایک جماعت تھی جب انہوں نے جعفر کو مصروف پر پیارد یکھا۔ تو بیدر نسا کا روں کی بھی ایک جماور خود شہر بذسے چمٹ کر انہوں نے اسے پھی نقصان بھی پہنچ یا تھا بلکہ قریب تھا کہ فصیل پر چڑھ کر بذمیں داخل ہوجا کیں۔

# جعفر كا أفشين كو پيغام:

جعفرنے افشین کے کہلا کر بھیجا کہ آپ مجھے پانچ سوپیدل قادرا نداز بھیج دیں۔ مجھےاللّہ کی ذات ہے امید ہے کہ میں بذمیں داخل ہو جاؤں گا۔ کیونکہ میں اپنے سامنے سوائے اس آ ذین کے دیتے کے جسے آپ بھی دیکھ رہے ہیں اور کو کی فوج مزاحمت کرنے والی نہیں دیکھتا۔

# جعفر كومراجعت كاعكم:

افشین نے اسے کہلا کر بھیجا کہتم نے میری تمام تجویز پر باد کر دی رفتہ رفتہ تم اس مقام سے اپنے کو اور اپنی نوج کو باہر لے آؤ اور بلیٹ آؤ۔ اسی اشامیں جب رضا کاروں نے خود بذیر ہوکر یورش کر دی۔ تو ایک شور پر پا ہو گیا۔ با بک کی گھات والی نوجوں نے خیال کیا کہ اب تو جنگ بوری طرح شروع ہو چکی ہے انہوں نے نعرے بلند کیے اور بخارا خذاہ کی فوج کے نیچے سے ایک دم وہ بر آمد بوئے۔ اسی طرح سے با بک کی ایک دوسری گھات اس کنوئیں کے عقب سے جس پر افشین بیٹھا کرتا تھا نکل آئی ان کو دیم کے کرخرمہ جماعت سب کی سب حرکت میں آگئی گرمسلمانوں کی فوجیس اب تک بغیر کسی اضطراب کے اور بے چینی کے اطمینان کے ساتھ اپنی اپنی جَلدتوں کی جوں ھڑی رہیں۔ بیدو کیچے کرافشین نے اللہ کا شمرادا کیا کہ اس طرح ہمیں دشمن کے چھپنے کا مقامات کا پیتا چل گیا۔ جعفر کی افشین سے شکایت:

جعفر بیت آیاس کی فوج اور رضا کاربھی واپس آئے۔ جعفر افشین کے پاس آیا اور کینے لگا کہ میرے آقا امیر المومنین نے مجھے اس جنگ کے لیے جس کا موقع آگیا تھا بھیجا ہے نداس کے لیے بھیجا ہے کہ یہاں آرام سے ببیٹھار بوں ۔ آپ نے مین ضرورت کے وقت میری امداد سے دست کشی کی۔ اگر آپ صرف پانچ سو پیدل قا در انداز مجھے بھیج دیتے تو میں ندصرف بذبیکہ ہا بک کے گھر کے اندر داخل ہوجا تا کیونکہ میں جانتا ہوں کہ میرے سامنے بہت تھوڑی فوج مقابلہ کے لیے تھی۔

جعفراورفضل بن كاؤس ميں تُكُخْ كلامي:

افشین نے کہا ہے مت دیکھوکہ سامنے کون ہے بید کیھوکہ پیچھے س قدر ہیں۔ کیاتم کو بیمعلوم نہیں کہ بخارا خذاہ اوراس کی فوج پر دشمن کی ایک پوشیدہ فوج نے اپنی گھات سے نکل کر اپ تک حملہ کیا تھا اس پر فضل بن کا ؤس نے جعفر سے کہا اگر اس لڑائی کا انتظام تمہارے ہاتھ میں ہوتا تو تم سے بیجی نہ ہوسکتا کہتم اس مقام پر چڑھ آتے جہاں تم اب کھڑے ہو یہ کیا ہاتیں بناتے ہو کہ میں بیکرتا اور بیکرتا جعفر نے کہا یہ جنگ ہے اور جس کا جی چاہے آ جائے ہم اس کے لیے یہاں موجود ہیں۔فضل نے غصے میں کہا اگر ، امیر یہاں نہ ہوتے تو میں تم کو بتا تا کہتم کون ہواس پر افشین نے دونوں کو ذانٹا اور وہ دونوں خاموش ہوگئے۔

رضا كارول كى واپسى كائتكم:

افشین نے ابودلف کو تھم دیا کہ رضا کا روں کو شہر کی فصیل ہے واپس لے آئے۔اس نے ان کوواپسی کا تھم دیا۔ان میں سے
ایک شخص ایک پھر لیے ہوئے آیا۔اور کہنے لگا کہ ابتم ہم کو یہاں ہے واپسی کا تھم دیتے ہو جب کہ میں نے خود فصیل کی شہر سے میر
پھر اکھیڑلیہ ہے اس نے کہا جس وقت واپس چلو گے تم کو معلوم ہوگا کہ جمارے راستے میں کون وشمن حائل ہے اس سے اس کی مراد
با بک کی وہ نوج ہے جس نے بخارا خذاہ کے عقب سے نکل کراس پر جملہ کیا تھا۔

ابوسعید کی افشین کی حکمت عملی کی تعریف:

افشین نے ابوسعید ہے جعفر کے رو برو کہاالقدتم کواس کی تمہاری اپنی اورامیر المومنین کی خیرخواہی کی جزائے خیروے۔ میں نہیں جانیا تھا کہتم جنگی اموراوراس کی سیاست سے اس قدر باخیر ہوکہ ہر عمامہ باندھنے والا اس کا مستحق نہیں کہ وہ رائے زنی کر ہے کہ کس اہم اور ضروری مقام میں محض وقوف کرنا غیر ضروری مقام میں جنگ کرنے سے بہتر ہے۔ بیآ سان کا مہنیں اس نے اس گھات کی طرف جو پہاڑ کے پینچ تھی اشارہ کرکے کہا کہ بتاؤاگر بیٹوئ ان رضا کا روں پر جو محض کرتے پہنے ہوئے ہیں۔ نگل پڑی تو گھات کی طرف جو پہاڑ کے پینچ موسے ہیں۔ نگل پڑی تو ان کوسر داروں کی کیا گت بنی اس خدا کا شکر ہے جس نے ان کور مرداروں کی کیا گت بنی اس خدا کا شکر ہے جس نے ان کور تمن سے بچالیا۔ یہاں تھم سے رہو۔ اور جب تک یہاں ایک آ دمی جھی ہو یہاں سے حرکت نہ آتا۔

انشین کی مقام مصاف ہےمراجعت:

سے کہہ کر افشین بلٹا۔اس کی عادت تھی کہ جب وہ مراجعت کرتا تو پوری فوج کاعلم اورخوداس کے سواراور پیدل واپس ہوتے

اس اثناء میں دومرادستاس کے سامنے کھڑار ہتا۔ اوران دونوں کے درمیان صرف ایک تیرکا فاصلہ ہتا وہ اس وقت تک اس گھا اور قگ درے کے قریب نہ جاتا جب تک کہ وہ بیند کے لیتا کہ سامنے جانے والے دستے کہ تمام آدمی وہ بال سے عبور کر گئے ہیں اور اس کے لیے داستہ صاف کر بچے ہیں اس کے بعد وہ گھا ٹی کے قریب جاتا اور پھر وہ اپنے دوسرے دستہ سیاہ کے ستھا ہی سوار اور بیادہ جمعیت کے ساتھ اس گھا ٹی میں اس کے بعد وہ گھا ہی دستوں کو بیہ بنا دیا تھا کہ وہ کس کے بیچھے وا بی بوا بیادہ جمعیت کے ساتھ اس گھا ٹی میں اس تا ہمیشہ اس کا بہی دستوں رہا اس نے تمام دستوں کو بیہ بنا دیا تھا کہ وہ کس کے بیچھے وا بی بوا کہ رہا ہو جمعیت کے ساتھ اس گھا ٹی فو بیت کے بغیر کسی پر نہ مقدم ہوتا۔ اور نہ اس سے مؤخر رہتا۔ اور اس طرح جب بن را غذاہ کریں۔ اس وجہ سے کوئی دستا بی بی اس گھا ٹی سے کھا وہ اور تمام مصاف سے بلانا۔ ابوسعید سب کے آخر میں تھا ہر فوج جو بخارا خذاہ کے مور پے سے گذر تی اسے وہ گھا تا نظر آتی راہ ہو جہاں دشمن ان کی تاک میں چھپا ہوا تھا ان کو اب معلوم ہوا کہ ان کے پھانے کے کیا جال بچھا یا گیا ہے وہ کھا رہی اپنی اپنی اپنی راہ ہو گئے جوج ہو جو جو ہتے تھے کہ اس مقام کوجس کی حفاظت بخارا خذاہ کے ذیح تھی میں کہ لیں۔

### رضا کارول کی افشین سے شکایت:

چندروزافشین اپنی روذ الروذ والی خندق میں بغیر کسی جنگی کارروائی کے خاموش بیشار ہا۔ رضا کارول نے چارہ کی قلت اور خرج اورنوشتہ کی کمی کی اس سے شکایت کی اس نے ان سے کہا جوتم میں سے صبر کرسکتا ہے وہ صبر کر ہے اور جونہ کرسکتا ہووہ خوش سے چلا جائے میر سے ساتھ سرکاری فوج موجود ہے وہ بہر حال اپنی معاشوں میں سردی اور گرمی ہر حالت میں میر سے ساتھ ہیں برف پڑنے تک میں یہاں ہے کہیں نہیں جاؤں گا۔

# رضا کاروں کی افشین کے طرزعمل پر تقید:

اس جواب کون کررضا کاراس کا ساتھ چھوڑ کر چلے آئے اور کہنے لگے کہ اگر افشین ہم کواور جعفر کو ہمارے حال پر چھوڑ ویتا تو ہم نے بذکا فتح کرلیا ہوتا۔ بیتو جنگ میں صرف ٹال مٹول کررہا ہے۔افشین کو بھی اس بات کی اطلاع ہوئی کہ بیرضا کاراس پر خوب زبان درازیاں کررہے ہیں وہ تو بیتا ہے۔ بہاں تک کہ کی زبان درازیاں کررہے ہیں وہ تو بیتا ہے۔ بہاں تک کہ کی نے بیٹی کہا کہ بین نے رسول اللہ می تی کو خواب میں دیکھا کہ وہ جھے نے مائے ہیں کہ میں افشین سے کہددوں کہ یا تم فور آاس شخص نے بیٹی کہا کہ ہیں نے رسول اللہ می بہاڑوں کو تھم دوں گا کہ وہ تم کو سنگ ارکریں۔اس خواب کولوگوں نے راز سمجھ کر چھاؤنی میں علانے طور پر بیان کرنا شروع کردیا۔

# رضاً کاروں کے اضروں کی طبی:

افشین نے رضا کاروں کے سر داروں کواپنے پاس بلایا اور کہا کہ جس شخص نے بیٹواب دیکھا ہے اسے میر ہے سامنے پیش کیا جائے کیونکہ اس کی وجہ سے اب دوسروں کوبھی بڑے بڑے نواب نظر آنے گئے ہیں وہ اس شخص کوایک جماعت کے ساتھ افشین کے پاس لائے افشین نے اسے سلام کیا اور اپنے قریب بلا کر بٹھایا اور کہا کہ تم بغیر کی لحاظ اور باک کے صاف صاف اپنا خواب مجھ سے بیان کرو ۔ کیونکہ میں یقین رکھتا ہوں کہ جو کچھتم نے دیکھا ہوگاوہی تم کہوگا سے اپنا خواب بیان کردیا۔ افشین نے کہا ہر شخص سے بیان کرو۔ کیونکہ میں یقین رکھتا ہوں کہ جو کچھتم نے دیکھا ہوگاوہی تم کہوگا سے ایران دہ ہوگا ہوں کہ وہ یہاڑوں کو بہاڑوں کے بہاڑوں کو بہاڑوں کو بہاڑوں کوبائے بھوٹ کے بہاڑوں کو بہاڑوں کے بہاڑوں کو بہاڑوں کو بہاڑوں کو بہاڑوں کے بہاڑوں کو بہاڑوں کو بہاڑوں کو بہاڑوں کو بہاڑوں کے بہاڑوں کو بہاڑوں کو بہاڑوں کو بہاڑوں کو بہاڑوں کے بہاڑوں کو بہاڑوں کوبائے کہا بہوں کو بہاڑوں کو بہاڑوں کو بہاڑوں کو بہاڑوں کو بہاڑوں کوبائے کہا بہاؤں کوبائے کہا بہوں کو بہاڑوں کو بہاڑوں کو بہاڑوں کوبائے کہا کوبائے کہا بہوں کوبائے کہا بہوں کوبائے کہا کوبائے کوبائے کہا کوبائے کہا کوبائے کہا کوبائے کہا کوبائے کہا کوبائے کہا کوبائے کوبائے کوبائے کہا کوبائے کوبائے کوبائے کوبائے کوبائے کوبائے کوبائے کوبائے کہا کوبائے کہائے کہائے کوبائے کوبائے کہائے کوبائے کہائے کوبائے کوب

کسی پرسنگاری کا حکم دیتوسب سے پہلے وہ اس کا فرکوسنگسار کرا کر ہمیں اس کی طرف سے مطمئن کر دیتا تاوقتیکہ میں اس کا فرک زبان درازی اور تکلیف سے اللہ کو بے فکر نہ کروں ۔ تا کہ اسے پھر اس بات کی ضرورت ہی نہ رہے۔ کہ میں اس سے کڑتا پھروں اس وقت تک وہ تجھے کیوں سنگسار کرنے لگا۔اللہ پر کوئی خفی ہی خفی بات بھی پوشیدہ نہیں ہے وہ میرے قلب سے واقف ہے اور جانتا ہے کہ اے مساکین! میں تمہارے ساتھ کیا کرنا جا ہتا ہوں۔

### ایک مجامد کا جذبه شهادت:

اس پرایک دیندارمجاہدنے کہا جناب والا اگرشہادت کا موقع آگیا ہے تو آپ ہمیں اس سے محروم نہ کریں۔ہم محض اللہ کے لیے اس کی رضا جوئی اور ثو اب کے لیے آئے ہیں آپ ہمیں اجازت دیں کہ ہم آگے بڑھیں۔ مگر آپ کی اجازت کے بعد شاید اللہ تعالیٰ ہمیں فنح عطا کردے۔

### افشین کاحمله کرنے کا فیصلہ:

آفشین نے کہا بھے آپ کی نیت صادق معلوم ہوتی ہے گریں جھتا ہوں کہ جوبات اللہ آپ کے ساتھ کرنا چاہتا ہے دہ ان شاء اللہ بہتر ہوگ۔ آپ بھی جوشلے ہیں اور سب لوگوں میں بھی جوش موجزن ہے۔ گر ابلہ واقف ہے کہ میری رائے بینہیں تھی جواس وقت آپ کے کلام سے مترشح ہوتی ہے اب البتہ جھے اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اس بات کا موقع آگیا ہے۔ کہ بیرجذبہ پورا ہو جائے۔ آپ اللہ کا نام لے کرجس روز چاہیں اس کام کے لیے آ مادہ ہوں ہم سب چلیں گے وَلَا حَوُلَ وَ لَا فَوْةَ إِلَّا ہِ اللّٰهِ ا

اس گفتگو کے بعد مجاہدین ایک دوسرے کو بشارت دیتے ہوئے اس کے پاس سے اٹھ آئے۔ادرانہوں کے چھاؤنی میں آ کراپنے دوسرے ساتھیوں کو بشارت دی اسے س کر جولوگ واپسی کا ارادہ کر چکے تقے وہ تھم رگئے اور جولوگ چھاؤنی سے چل کرچند دن کی مسافت پر چلے گئے تھے۔وہ بھی اسے س کرواپس آگئے۔

# افشین کی بذیرفوج کشی:

افشین نے ایک دن کے لیے دعدہ کیا کہ اس روز دیمن کے مقابلہ پرکوچ ہوگا۔ اس نے تمام فوج کورسالہ پیدل اور تمام لوگوں
کوکوچ کی تیاری کا تھم دے دیا۔ اور ظاہر کیا کہ اس مرتبہ وہ ضرور دیمن سے لڑے گا۔ چنا نچہ اس ارادے ہے وہ مال ومتاع لے کراپی
قیام گاہ سے چلاچھاؤنی میں جس قدر فچر تھے۔ ان پر اس نے زخیوں کے لیے کل رکھوائے طبیبوں کو ساتھ لیا بسکٹ 'ستو اور دوسر کی
تمام ضروریات جنگ اور معیشت ساتھ لیس۔ اب سب نے مشتر کہ طور پر بذپر چڑھائی کی۔ اس نے بخار اخذ اہ کو گھائی پر اس جگہ جہاں وہ پہلے اسے متعین کیا کرتا تھا متعین کرو۔

# افشين كوابودلف كوپيش قدمي كاهم:

اس کے بعداس کے مقررہ مقام پر حسب دستور سابق چڑہ اور کری اس کے لیے بچھا دی گئی۔اوروہ حسبِ عادت کری پر بیٹھ گیا ابود لف سے کہا کہ درضا کا روں سے کہو کہ جوسمت تم کوسب سے ہل معلوم ہوتم صرف اس پر اکتفا کرواور جعفر سے کہا کہ تمام فوج تمہار سے سامنے موجود ہے۔قادرا نداز اور آگ لگانے والے بھی تمہار سے سامنے ہیں۔اگر تم کوان کی ضرورت بوتو میں بیتم کودیئے دیا ہوں تمہاری جوحاجت ہویا جو بچھتم چا ہووہ میں پوراکر دیتا ہوں۔تم اللّٰہ کا نام لے کر جس جگہ سے جانا چا ہو بڑھو۔ جعفر نے کہا میں

اس مقام پر پہنچنا جا ہتا ہوں جہاں میں متعین ہوتا تھا افشین نے کہا بہم اللہ جا ہے۔ اس کے بعد اس نے ابوسعید کو بلا یا اور کہا کہتم ور تمہاری فوج میرے سامنے کھڑے رہے۔اور یہاں ہےتم میں ہے کوئی اپنی جگہ ہے ترکت نہ کرے اس نے محد بن خلیل کو بھی واکر یمی تھم دیا کہووا بنی جگہ جمار ہےاورجعفراوراس کی جماعت کووا دی عبور کرئے آگے بڑھنے دے۔نو دانی جگہ کھڑارہے تا کہ آ مرجعفر کو پیدل سیاه پاسواروں کی امداد کی ضرورت ہوتو تم ان کو کمک بھیج دیں۔

### رضا كارون كايذ يرحمله:

تھے اس مرتبہ بھی بذکی فصیل کی طرف چڑھنے لگے اور وہاں پہنچ کر حسب سابق فصیل ہے جالیٹے جعفرنے ایک شدید حمید کر کے اس مرتبہ بھی پہلے حملہ کی طرح شہر کے دروا زے پر جا کرضرب انگائی اور و بیں تھیں کیا خاصی دیر تک کفار بھی و بیں اس کے مقابلہ پر جے رہے۔افشین نے ایک آ دمی کے ہاتھ دیناروں کی ایک تھیلی یہاں جیجی اور اس سے کہا کہ تو جعفر کے مجہدین کے پیس جااور کہہ کہ جوآ گے بڑھے گا اے ایک مٹھی بھراشر فیاں دی جائیں گی اس نے اپنے ایک دوسرے آ دمی کوایک اور تھیلی دی۔اور کہا کہ تم بیرو پیپٔ طوق اورکنگن نے کررضا کاروں کے پاس جاؤ اور ابودلف سے کہو کہ رضا کاروں اور دوسر ہے مجہ ہدوں میں تم کو جوابیا نظر آئے۔جس نے جنگ میں اچھی خدمات انجام دی ہوں اسے جومناسب سمجھواس میں سے دو۔ نیز اس ۔۔ مہتم آبد ارخانہ کو بلا کر تھم دیا کہ ستواور یانی لے کرعین لڑائی میں فوج کے ساتھ جاملو۔اور جسے ضرورت ہوا سے بیچیزیں دو۔ تا کہ سیا ہیوں کو بیاس کی وجہ سے والیس ندآ نایز ہے۔

# رضا کاروں کے کیے ستواور یانی کی فراہمی:

نیز افشین نے جعفر کی جمعیت کوبھی پانی اور ستومہیا کرا دیا۔اس نے کلغرید نوج کے سر دارکو بلا کراس ہے کہا کہ دوران جنگ میں جس رضا کا رکے ہاتھ میں تم کو تیرنظر آئے میں اسے بچاس درہم عطا کروں گا اس کے لیے اس نے درہموں کی ایک تھیلی اس کے حوالے کی جعفر کی جمعیت کے ساتھ بھی اس نے اسی سلوک کا تھکم دیا۔اور فوج کے پاس اس نے کلغربید سے کوروانہ کیا جن کے پاس تیر تھے۔اس نے طوق اور کنگنوں سے بھرا ہواایک صندوق جعفر کو بھیجا اور کہا کہا ہے آ دمیوں میں سے جسے حیا ہوییا نعام دو۔اس کے علاوہ میں بعد میں اور بھی انعام واکرام اپنے پاس ہےان کودوں گا۔ نیز جس کسی نےتم معاش کےاضافہ کا اقرار کرو۔ میں اسے بھی یورا کروں گا اورامیر الموثنین کوان کے نام لکھ بھیجوں گا۔

### خرميون كاجعفر يرحمله:

بذکے درواز نے بر دہرتک گھسان کی لڑائی ہوتی رہی۔آخر کا رخر میددرواز ہ کھول کرجعفر کی جمعیت برحمعہ آور ہوئے اور ان کو دروا زے ہے ہٹا دیا نیز انہوں نے ایک دوسری سمت ہے رضا کاروں پرحملہ کر دیا۔اوران کے دوعلم چھین لیے ان کوفسیل ہے دھکیل دیا اور پھروں ہےان کواس قدر زخمی کیا کہ وہ متاثر ہوکر جنگ ہے دور ہٹ کرٹھبر گئے جعفر نے اپنی جماعت کو ماکارا آ گے بڑھوان میں ہےتقریباً سوآ دمی جھیٹ کرآ گے بڑ ھےاورو ہاینی ڈھالوں کی آ ڑمیں گھنٹوں کے بل دشمن کوروک کر کھڑے ہو گئے۔

### خرمیوں کی شدید مدافعت:

اب بیشکل ہوئی کہ نہ بیان پر بڑھتے تھے۔اور نہ وہ ان پر پیش قد می کرتے تھے نماز ظہر تو لڑائی کی یہی صورت قائم رہی انھیں مراد ہے بھی سرتھ ۔ یہ تھا اس نے ایک عرادہ جعفر کے مقابل دروازے کے سامنے نصب کیا اور ایک وادی کی جانب سے رضا کا روں کی جمعیت کے تربیب نصب کیا تھا۔ جعفر کی ہمت والے عرادہ کی اس نے پوری طرح مدافعت کی مگر وہ کسی طرح جعفر کی فون اور خزمیہ کے درمیان جا پڑا۔اور ویر تک دونوں کے بچ میں پڑا رہا مگر آخر کا رجعفر کی جمعیت نے تخت جدو جہد کے بعد اسے دیمن کے نرفعے سے نکالا اور پھراسے اکھاڑ کر اصل فرودگاہ کو والیس کر دیا۔ اب تک دونوں فریق ایک دوسرے کورو کے ہوئے تھے۔کسی کو پیش قدمی کا موقع نہ ملا۔ البتہ تیراور پھر ایک دوسرے پر پڑے۔اور بیلاگ میدان میں ڈھالوں کی آٹے لیے بوٹے تھے۔

### پیدل فوج کی کمک:

اس کے بعد پھرلڑ ائی ہونے لگی پھرافشین کو یہ بات بری معلوم ہوئی کہ دشمن اس کی فوج پر دست آز دراز کرے اب اس نے بیدل فوج کو جے اس نے پہلے سے تیار کر رکھا ہے اور وہ رضا کا روں کی جگہ مور چیزن تھے کمک کے لیے بھیجا اور جعفر کی کمک کے لیے بیجا اور جعفر کی کمک کے لیے بیجا اور جعفر کی کمک کے لیے ایک پیدل کا دستہ روانہ کیا۔ جعفر نے کہا فوج کی کمی کی وجہ سے جھے پر یہ پورشل نہیں ہے میرے ساتھ بڑے ج بک دست بہا در ہیں۔ گرمشکل رہے کہ ان کو آگے بڑھنے کا موقع محل ہی نہیں ہے یہ جگہ اس قدر تنگ ہے کہ یہاں صرف ایک یا دو آ دمی اچھی طرح سے نقل وحرکت کر سکتے ہیں جنگ رک گئی افشین نے کہلا کر بھیجا کہ واپس آجا وجعفر میاث آیا۔

# انشین کا نوج کومرا جعت کاتکم:

افشین نے اپنجمل بردار نجرمیدان میں بھیجوہ دخیوں کواوران لوگوں کو جو پھروں کی چوٹوں سے خود چلئے سے معذور تھے۔ ان محموں میں بٹھا کر لئے آئے اب افشین نے ساری فوج کو مراجعت کا حکم دیا۔اور بیسب اپنی روذ الروذ والی خندق میں چلے آئے ۔ لوگ اس سال فنج سے مایوس ہوگئے۔اوراس وجہ سے رضا کا روں کی ایک بڑی جماعت چھاؤنی سے چلی گئی۔

# پیدل تیرا نداز وں کو پہاڑ پر چڑ ھا گی کا تھم:

دوجمعوں کے بعدافشین نے پھر حملہ کی تیاری کی۔وسط شب میں اس نے ایک ہزار پیدل قادرا ندازوں کوطلب کر کے ان میں سے ہرایک کو چھا گل اوربسکٹ دیئے اوران میں ہے بعض کوسیاہ اور دوسر ری رنگ کے جھنڈ ہے بھی دیئے اس تیاری کے بعداس نے اس فوج کوغروب آفناب کے وفت رہنماؤں کے ساتھ آگے روانہ کیا۔وہ ساری زات نہا بیت دشوار گزاراور مکفف پہاڑوں پر عام راستے سے ہث کر چلتے رہے اور اس طرح ان پہاڑوں کو گھوم کروہ اس بلند پہاڑ کے چیچے بہتے گئے جس پر آذین آ کر تھہر تا تھا افشین نے انہیں تھم دیا تھا کہ اس قدر خاموثی ہے تیل وحرکت کریں کہ سی کوان کی خبر نہ ہونے پائے۔اور جب ہمارے علم تم کو نظر آئیں۔اور تم صبح کی نماز پڑھ چکو۔اور جنگ بھی ہونے گے اس وقت تم ان جھنڈوں کو اپنے نیزوں کے سروں پر باندھ کر ہلان۔ نقارے بجانا اور پہاڑ پر سے از کروشمن پر چھراور تیر کا مینہ برسادینا اوراگر تم کو ہمارے علم نظر نہ آئیں تو تم اپنی جگہ سے اس وقت تک

### بشیرتر کی کوزیریں حصہ پر قبضہ کرنے کی ہدایت:

اس جماعت نے حب عمل کیا وہ طلوع فجر کے ساتھ پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ گئے وادی میں سے ان مشکیزوں کو بھر لے گئے اور چوٹی بہاڑ کی پر پنچے۔ ابھی پجھرات باتی تھی کہ افشین نے اپنے افسروں کو تھم بھیجا کہ سب سکے ہوجا کیں میں ملی الصباح بیش قدی کروں گا۔ نیز ابھی رات باتی تھی کہ اس نے بشیرالتر کی اور اس کے ساتھی فراغنہ جمعیت کے ایک سر دارکوآ گے روانہ کیا۔ اور تھم دیا کہ وہاس وادی کے سب سے زیریں جھے میں جہاں سے لوگوں نے پانی لیا تھا اور جواس پہاڑ کے بنچے واقع تھی۔ جہاں آذین آ کر تھم تا مقام تھا۔ مسلسل چل کر پنچ جا کیں افشین کو یہ بات پہلے ہے معلوم تھی کہ جب بھی ہماری فوج با بک پر حملہ آور ہوتی ہے وہ ہمیشہ اس مقام میں بنچ جا کیں افشین کو یہ بات پہلے ہے معلوم تھی کہ جب بھی ہماری فوج با بک پر حملہ آور ہوتی ہو ہاں با بک میں اپنی جمعیت کو گھات میں بنھا کرتی ہو رات ہی میں چل دیئے ان کی اس روائی کا علم خود چھاؤنی کے اکثر لوگوں کو نہ ہو سکا۔ افھین کی پیش قدمی:

ان کے جانے کے بعد افشین نے تمام افسروں کو تھم بھیجا کہ وہ سلے ہوکر سواری کے لیے تیار ہوجا کیں کیونکہ میں علی الصباح پیش قدمی کروں گا۔ چنا نچیعلی الصباح وہ اور تمام فوج فرودگاہ ہے سلح ہوکر چلی اس نے دستور کے مطابق مشعلیں اور مشعلیوں کو بھی ساتھ لیا۔ نماز صبح اوا کی۔ اس کے بعد نقارے پر چوٹ پڑی وہ سوار ہوکراسی جگہ آیا جہاں وہ ہر دفعہ آ کر تھر اکرتا تھا۔ حسب عادت وہاں اس کے لیے کھال اور کرسی رکھ دی گئی۔ بخارا خذاہ اپنی عادت کے مطابق اس کھاٹی پر آ کر کھڑا ہوتا جہاں وہ ہر روز کھڑا ہوتا تھا۔ گر آج افشین نے اسے مقدمہ انجیش میں ابوسعیہ جعفر الخیاط اور احمد بن فلیل کے ساتھ کر دیا۔ ایسے وقت میں اس تبدیلی کو دیکھ کر تھا مؤج اچیشے میں بڑگئی۔

### آ ذین والے ٹیلے کامحاصرہ:

افشین نے ان سب سرداروں کو تھم دیا کہتم اس ٹیلہ کو جس پر آفین مقیم ہے چاروں طرف سے حلقے میں لے لوحالا نکہ آج سے پہلے وہ ان کواس بات سے روکا کرتا تھا بیٹمام دستہ اپنے ندکورہ بالا چاروں سرداروں کی قیادت میں بڑھا۔اوراس نے اس ٹیلے کو گھیرلیا جعفر الخیاط بذکے دروازے کے قریب تھا۔ابوسعیداس سے ملا ہوا تھا اور بخارا خذاہ اس سے متصل تھا اور احمد بن خلیل بن مشام بخارا خذاہ کے متصل تھا۔اس طرح انہوں نے اس ٹیلے کو چاروں طرف سے اپنے حلقہ میں لے لیا۔

### خرميون كابشير وفراغنه يرحمله:

اتنے میں وادی کے اسفل سے ایک شوراٹھا کیونکہ آؤین والے ٹیلے کے نیچ جو گھات تھی اس نے بشیر اور فراغنہ پراپی کمین گاہ سے نکل کر حملہ کردیا تھا۔ بشیر اور اس کے ساتھی ان سے لڑنے گے۔ اور تھوڑی دیر تک خوب گھسان کی لڑائی ہوتی رہی۔ اصل فوج نے جب شور سنا تو ان میں اضطراب پیدا ہوا۔ افشین نے تھم دیا کہ منادی کرادی جائے کہ یہ بشیر الترکی اور فراغنہ ہیں۔ جن کو میں نے ہی اس ست کو بھیجا ہے۔ اور انہوں نے دہمن کی گھات کو برآ مدکیا ہے یہ وہی شور ہے لہٰذاتم لوگ اپنی جگہ اطمینان سے رہو۔ گرجب ان قادرا نداز بیدلوں نے جو پہلے سے بہاڑوں پر بھیج دیے گئے تھاس شور کو سنا انہوں نے افشین کی ہدایت کے مطابق اپنے علم جوڑے لوگوں نے دیکھا کہ بلندیہاڑے سیا علم آرہے ہیں اس فوج اور اس پہاڑ کے درمیان تقریباً ایک فریخ کا فاصلہ تھا۔

### جعفرالخيا ط كاحمليه:

اب ان پیدل قادراندازوں نے آذین کی ست اثر ناشروع کیا آذین کی نوج والوں کی نظران پر پڑی اس نے اپنی ہمراہی بعض خری پیادوں کو دریافت حال کے لیے ان کی طرف بھیجا ادھرافشین کی فوج میں ان کود کھی کرخوف واضطراب بیدا ہوا۔ افشین نے نوج کو مطلع کیا کہ یہ ہمارے اپنے آدمی ہیں ان کوہ ہم نے آذین پرعقب سے تملہ کرنے کے لیے بھیجا ہے۔ اب جعفر الخیاط اور اس کی فوج پر یورش کردی۔ یہ پہاڑ پر چڑھ گئے۔ اور ان پر جا پڑے اور ایسا شد پرحملہ کیا کہ آذین اور اس کی فوج پر یورش کردی۔ یہ پہاڑ پر چڑھ گئے۔ اور ان پر جا پڑے اور ایسا شد پرحملہ کیا کہ آذین اور اس کی فوج کو وادی میں الث دیا۔

### ابوسعید کے فوجی دستہ کی بورش:

ابوسعید کی ست ہے ایک شخص معافی بن محد یا محمد بن معافی نے چند آ دمیوں کے ساتھ آفین پر حملہ کیا۔ جملہ کے اثناء ہیں ان کو معلوم ہوا کہ ان کے گھوڑ ہے کے سم سلے کنوئیں کھد ہے ہوئے ہیں گھوڑ وں کے اگلے پاؤں ان ہیں پڑتے ہی ابوسعید کے شہسواران میں گرڑے افسین نے کلغر یہ جماعت کو بھیجا تا کہ دشنوں کے مکانوں کی دیواروں کو گرا کر ان کنوؤں کو پاٹ ویں کلغریہ نے حب عمل کیا اور ان کے پخ جانے کے بعد اب تمام فوج نے مل کوایک دم ان پر حملہ کر دیا ۔ پہاڑ کے او پر حملہ آوروں کے لیے آفین نے ایک چرخ تیار کر رکھا تھا۔ جس پر ایک بہت بڑا پھر بارتھا۔ جب نوج نے اس پر حملہ کیا اس نے اس چرخی ہے وہ پھر ان پر لڑھا دیا۔ ثمام لوگ اس کا راستہ چھوڑ کر ہٹ گئے ۔ یہاں تک کہوہ پھر لڑھکٹا ہوا گزرگیا۔ اس کے بعد سب نے ہر طرف سے اس پر یورش کر دی ۔ باب بن نے جب بید یکھا کہ میری سیاہ گھر گئی ہے وہ بغر سے افشین کی سمت والے درواز سے جہاں سے افشین کا ٹیلہ ایک میں فاصلہ پر رہا ہوگا۔ نکا۔

### با بك كي امان طلي:

بابک ایک جماعت کے ساتھ افشین کو دریافت کرتا ہوا سامنے آیا ابو دلف کے ساہیوں نے بوچھا بیکون ہے جوافشین کو دریافت کرتا ہوا سامنے آیا ابو دلف کے ساہیوں نے بوچھا بیکون ہے جوافشین کو دیافت کرتا ہے خرمیہ نے کہا ہا بک ہے بیافشین سے مکنا جا ہے ہیں۔ابو دلف نے افشین کواس کی اطلاع بھیجی اس نے شنا خت کے لیے ایک ایسے فضی کو جو ہا بک کو پہچانتا تھا اس کے پاس بھیجا اس نے ہا بک کو دیکھ کرافشین سے آکر کہا کہ بےشک وہ ہا بک ہے اب افشین گھوڑ سے پرسوار ہوکر اس کے اس قدر قریب چلا آیا جہاں سے اسے با بک اور اس کے ہمراہیوں کی گفتگو سنائی دیتی تھی اس اثناء میں آذین کی سبت میں خوب جنگ ہور ہی تھی۔ بابک نے افشین نے کہا ہیں امیر الموشین سے امان کی درخواست کرتا ہوں۔ افشین نے کہا ہیں امیر الموشین سے امان کی درخواست کرتا ہوں۔ افشین نے کہا جب جا ہو میں امان دیں اور اتنی مہلت بھی دیں کہ میں اپنے اہل و عمال کو سوار کروں اور سفر کی تیار ہوں اس نے کہا آپ اسی وقت مجھے امان دیں اور اتنی مہلت بھی دیں کہ میں اپنے اہل و عمال کو سوار کروں اور سفر کی تیاری کرلوں۔

### بالككوافشين كي امان:

۔ بغین نے کہامیں نے ایک سے زیادہ مرتبہ تمہاری بھلائی کی بات کہی گرتم نے میری نصیحت آج تک نہیں مانی اور میں اب بھی تم کونصیحت کرتا ہوں کہ آج امان لے کرتمہارایہاں سے چلا جانا اس سے بہتر ہے کہ تم کل جاؤ۔ با بک نے کہا جناب والا میں نے آپ کی نصیحت قبول کی اور میں اس پر قائم ہوں افشین نے کہاا چھا تو وہ برغمال ہمارے پاس بھیج دوجن کا میں نے مطالبہ کیا ہے اس نے کہا بہتر ہےان میں سےفلاں اور فلاں تو ای نیلے برموجود میں آپ اپنی فوخ کو تھمودیں کہ وہ ذیرا تو قف کر ہے۔ افشین کا بذیر فبضہ:

آشین نے فون کووائی بلانے کے لیے اپنا آ دمی بھیجا مگر جب اس سے کہا گیا کہ فراغنہ کے جھنڈ ہے بد میں داخل ہو چھے ہیں اور انہوں نے وہ جھنڈ ہے خلول پر چڑھا دیئے ہیں افشین خود گھوڑ ہے پر سوار ہو کر للکار تا ہوا شہر میں داخل ہوا۔ اور تم منو بی شہر کے اندر گھس پڑی۔ اور لوگ علم لے کر با بک کے محلول پر چڑھ گئے با بک نے اپنے ان چار محلول میں چھ سو آ دمی چھپ رکھے تھے تمدہ آ وروں نے ان کو جالیا اور اپنے علم ان محلول پر بلند کر دیئے۔ بذکی تمام سڑکیں اور میدان آ دمیوں ہے بھر گئے اور اب ان لوگوں نے جو ان محلوب میں چھپ بیٹھے تھے ان کے درواز سے کھولے اور بیدل نکل کر ان سے لڑنا شروع کیا اس اثنا میں باب اس وادی میں جو بھتے دسر سے متصل ہے چلا گئے۔ اور افشین اور اس کے دوسر سے تمام سردار محلوں کے درواز وں پرلڑنے میں مشغول رہے۔ بشتہ دسر سے متصل ہے چلا گئے۔ اور افشین اور اس کے دوسر سے تمام سردار محلوں کے درواز وں پرلڑنے میں مشغول رہے۔

افشین کی بذیے مراجعت:

بیان کیا گیا ہے کہ با بک اوراس کے ساتھ وادی میں اتر نے والے لوگوں کو جب معلوم ہوا کہ فشین اپنی خندق کو واپس چلا گیا ہے وہ بذمیں بیٹ آئے اور یہاں آ کرانہوں نے جس قدرزادراہ ہوسکا اور مال اپنے ساتھ لیا اور پھر ہشتا دسر سے می ہوئی وادی میں اتر گئے۔

انشین کا قصروں کے انہدام کا حکم:

دوسرے دن افشین اپنی خندل سے چل کر بذآیا وہ قربید میں تھہر گیا اور اس نے تمام قصروں کے انہدام کا تھم دیا اس نے اپنی پیادے قربیہ کے اطراف میں بیگار پکڑنے کے لیے بھیج مگر ان کوکوئی گنوار ہم دست نہ ہوا۔ اب افشین نے اپنی کلغریہ جماعت کو اس کام کے لیے تھم دیا انہوں نے قصروں کومنہدم کر کے ان کوجلا ڈالا۔ تین دن تک وہ اس کام کوکرتے رہے جس سے بابک کے تمام قصر اور دینے جل کرخ ک ہوگئے ان میں سے ایک حجرہ یا مکان بھی ہر بادی سے نہ بچا۔ اس کے بعد افشین اپنی فرود گا وکو وہ ہی آگیں۔ بیا بک کا فرار:

۔ افشین کو معلوم ہوا کہ با بک اپنے پچھ آ دمیوں کے ساتھ نج کرنگل گیا اس نے آ رمیدیا کے رؤ سر اور زمین واروں کو لکھ کہ با بک چند آ دمیوں کے ساتھ نج کرنگل گیا اس نے آ رمیدیا کے رؤ سر اور زمین واروں کو لکھ کہ با بک چند آ دمیوں کے ساتھ بھا گ گیا ہے اور وہ وادی میں سے ہوکر آ رمیدیا کی سمت جار ہا ہے اور خرب تمام شاخت گا۔ بندائم تمام راستوں کی اچھی طرح کھ بھیداشت کرو کئی کو ہاں ہے گذر نے نہ دو۔ جو گذر ہے اس بھی میں جا سوسوں نے افشین سے آ کر کہا کہ با یک وادی میں فلاں مقام پر موجود ہے اس مقام میں

ھاس اور جنگل بہت ہی گھنا تھا اس کا ایک طرف آ رمیعیا ہے اور دوسرا آ ذریا نیجان سے ملاہوا تھا اور بیمکن نہ تھا کہ رسالہ وہ پ جا ہے نیز وادیوں اور جنگل کی کثرے کی وجہ ہے وہاں چھنے والانظر بھی نہیں آتا تھا یہ سلسل ایک حجاز کی تھی جے غیضہ کہتے تھے افشین نے ایسے ہر مقام پر جہاں ہے اس جنگل میں راستہ جاتا تھا یا جہاں ہے اس بات کا امکان تھا کہ اس ست ہے با بک نکل جائے گا۔ ا بک ایک دستہ فوج میں جارسو سے یا نچ سوتک جنگجو تھے متعین کر دیا۔ نیز ان سب کے ساتھ راستہ بتائے کے لیے کو ہبانیوں کو بھی متعین کیا اور تھم دیا کہ وہ راستوں ریھبریں اور رات کے وقت ان کی احجھی طرح تگہداشت کرتے رہیں تا کہ وہیں ہے کوئی نکلنے نہ یائے افشین نے ان تمام فوجوں کواپٹی مرکزی فرودگاہ سے اشیاء معیشت مہیا کردیں۔

معضم کابا بک کے لیےامان نامہ:

یہ پندرہ دیتے تھے بیای طرح حجاڑی کو گھیرے ہوئے پڑے تھے کہامیرالمونین معتصم کا سونے سے مبرشدہ مراسلہ جس میں با بک کے لیے امان تھی۔ فشین کوموصول ہوااس نے با بک کے ان لوگوں کو جنہوں نے اس کے ہاں پناہ لی تھی اور جس میں ہابک کا سب ے برالز کا بھی تھا۔ اسے اپنے پاس بلایا اور اس سے دوسرے قیدیوں سے کہا کہ مجھے تو اس بات کی توقع نہ تھی کہ اس حل میں امیر المومنین ہے اس طرح امان دے دیں گئے میں ہے جوجا سکے اس مراسلہ کو لے کربا بک کے باس جائے اس بات کے لیے ان میں ہے کوئی بھی تیار نہ ہوااور کسی نے کہا جناب والا ہم میں سے کسی کی پیجراء تنہیں کہ وہ اس وعدہ امان کو لے کراس کے سامنے جائے۔ افشین کے قاصدوں کی روانگی:

فشین نے کہاں میں کیا ہرج ہے وہ تو اس ہے خوش ہوگا۔انہوں نے کہا جناب والا بیصرف آپ کہتے ہیں افشین نے کہا گربہر حالتم کو بیکا م میری خاطر انجام دینا ہوگا۔ چاہے اس میں تمہاری جان جائے بین کران میں سے دو مخص کھڑے ہوئے اور انہوں نے افشین سے کہا آپ اس بات کی ضانت کریں کہ ہمارے بیوی بچوں کی پرورش کریں گے اس نے با قاعدہ اس بات کا وعدہ کی اب وہ دونوں خط لے کر با بک کی تلاش میں چلے اور اس جنگل میں پھرتے پھرتے کسی نہ کسی طرح با بک کے پیس پہنچے گئے اور وہ

### افشین کے قاصدوں کی با بک سے ملاقات:

معتصم کے اس خط کے علاوہ خود با بک کے لڑ کے نے بھی ایک خط ان دونوں کے باتھ اپنے باپ کو بھیجا تھ جس ہے اسے یوری کیفیت ہے مطلع کیا تھااور درخواست کی تھی کہوہ امان قبول کر کے مقابلہ ہے باز آئیں۔ بیان کے لیے بہتر ہےان دونوں نے اس کے لڑ کے کا خط با بک کودیا۔ باب نے اسے بڑھا پھران سے سوال کیا کداب تک تم کیا کرتے رہے انہوں نے کہاجناب وال ۔ آج رات میں ہمارے تمام اہل وعیال گرفتار کر لیے گئے ۔ہمیں آپ کا پیۃ معلوم نہ تھا۔ کہ خدمت میں حاضر ہوجاتے جب ہم ایسے مقام میں مخمبر گئے جہاں خودہمیں اپنے قید ہونے کا اندیشہ ہو گیا تو ہم نے ان سے امان لے لی۔

افشین کے ایک قاصد کافل:

؛ بك نے اس مخص ہے جس كے پاس خط تھا كہا يہ ميں كچھنہيں جانتا گريہ بتا كہ تجھے يہ جرأت كيے بوئى كه تو اس فاحشہ زادے کا خد لے کرمیرے میاں آیا پھر ہا بک نے اسے پکڑ کراس کی گردن اڑادی اوراس خط کوویہے ہی مبرز دواس کے سینے پر

باندھ دیاا ہے کھول کر بھی اس نے نہ دیکھا۔

### با بك كاايخ بيثي كوبيغام:

اوراس کے بعداس نے دوسرے ہے کہا کہ تو جااوراس فاحشہ زادے ہے جس ہے اس کی مراداس کا بیٹا تھا جا کر کہددے کہ اب تیری یہ بحال ہوئی کہ تو جھے خط لکھنے لگا۔ نیز با بک نے اے یہ بھی لکھا کہا گر تو جھے آ ملتا اوراس تحریک کی اس وقت تک اتباع کرتا جب کہ کسی دن تجھے حکومت ہی مل جاتی تو بے شک تو میرا بیٹا ہے گر آج مجھے معلوم ہو گیا کہ تیری ماں چھنال تھی اور تو اسی چھنال کی اولا و ہے۔ حرامی ہے مکن ہے کہ میں کل مرجاؤں تو اس وقت تو ہی رئیس کہلاتا اور جہاں ہوتا یا جہاں تیرا ذکر ہوت و ہاں بادشاہ کے لئیس ہے بیا اس بات کا اعلان کرتا ہوں کہ تو میرا بیٹا نہیں ہے ۔ ایک دن کی ریاست چالیس سال کی ذات کی حالت میں زندگی ہے بہتر ہے۔

### با بک کی رو پوشی:

با بک اس کے بعد فورا اس جگہ ہے چلا گیا۔ اس نے تین آدمی اس پیامبر کے ساتھ کردیئے۔ جواہے بہت سی جگہوں میں سے ایک جگہ چڑ ھا آئے۔ اور پھر با بک سے آلے جب تک سامان معیشت ختم نہ ہو گیا وہ اسی جنگل میں چھپار ہا۔ اس کے بعد مجبوراً وہاں جنگل میں جھپار ہا۔ اس کے بعد مجبوراً وہاں سفر کرنا پڑاوہ ایک ایسے راستہ ایک پہاڑ پر سے گذرتا تھا وہاں سفر کرنا پڑاوہ ایک ایسے وہ فوج اس مقام سے پانی کے دور ہونے کی وجہ سے وہاں قیام نہ کرسکی اور اسے چھوڑ کر پانی کے جباں پانی بالکل میسر نہ تھا۔ اس لیے وہ فوج اس مقام سے پانی کے دور ہونے کی وجہ سے وہاں قیام نہ کرسکی اور اسے چھوڑ کر پانی کے قریب ہٹ گئی۔ اس فوج میں مقام اور اصل فوج میں تقریب ہٹ گئی۔ اس فوج سے دہاں کا فاصلہ تھا اور اس کے لیے دوزانہ نوبت براتی رہتی تھی۔

### با بك كى والده اوربيوى كى كرفقارى:

انہیں ایا میں ایک دن عین دو پہر کے دفت با بک اور اس کی جماعت اپنی دے پناہ سے برآ مد ہوئی چونکہ ان کو یہاں کوئی نظر نہیں آ یا۔ اور نہ پہرے کے سوار اور کو ہبانی دکھائی دیئے اس لیے انہوں نے خیال کیا کہ یہاں اب کوئی نوج نہیں ہے لہٰذا اب بخطرہ ہوا اور اس کے بھائی عبد اللہ اور معاویہ اس کی ماں اس کی ایک ہوں جسے انبتہ الکلہ اندیکتے تھے۔ اس راستے ہے برآ مدہوئے اور آ رمینیا کی سمت ہوگئے۔ اب ان پہرے والوں نے ان کود یکھا اور اپنی اصل فوج میں جوابوالساج کی قیادت میں تھی کہلا کر بھیجا کہ ہم نے پچھٹہ سوار جاتے دیکھے ہیں۔ گریہ ہم نہیں جانتے کہ وہ کون لوگ ہیں اس خبر کے معلوم ہوتے ہی تمام فوج گھوڑوں پر سوار ہو کر اس سمت چلی اور دور سے انہوں نے ان کود یکھ لیا۔ وہ اس وقت پانی کے ایک چشمہ پر اثر ہے ہوئے اور اس طرح وہ نکل کر جب انہوں نے ان کو رائل کی بوی گرفتار کر لی گئیں با بک کے ساتھ صرف ایک غلام رہ گیا ابوالسانے نے ان دونوں عورتوں کو چھاؤنی میں جسے دیا۔

# با بک کی آرمیدیا کے پہاڑوں میں روبوثی:

ہا بک چیتے چلتے آ رمیدیا کے پہاڑوں میں داخل ہواو واس وقت تمام سفر میں پہاڑوں میں چھپتار بااب اسے س مان خوراک

کی ضرورت ہوئی۔ آرمیدیا کے تمام بطریقوں نے اینے اپنے راستوں اور ناکوں پر پہرے بٹھا دیئے تھے۔اور تھا نوں کو تکم دے دیا تھا کہ جوگذر ہےا ہے گرفتار کرلیا جائے اور جب تک اس کی شناخت نہ ہو جائے اے تیدر کھا جائے ان ہدایات اورا حکام کی وجہ ہے تمام چوکی داراورتھانیدار ہروفت مستعداور ہوشیار تھے۔ جب ہا بک کوشخت بھوک معلوم ہوتی وہ اپنے کمن سے برآ مد ہوا وہاں ایک کسان ایک تر ائی میں بل چلا رہاتھا با بک نے اپنے غلام کو حکم دیا کہ تو دینارو درہم لے کراس کسان کے پاس جااورا گراس کے پاس روٹی ہوتو اے لے کر بیرو پیاہے دے دے۔

### با بك كے غلام كے خلاف شكايت:

اس کسان کا ایک دوسراشر یک بھی تھا جوا پی کسی ضرورت کی وجہ ہے گیا ہوا تھا با بک کا غلام اس کسان کے پاس اتر کرآپیا اس کے شریک نے بھی غور ہے اس غلام کودیکھا۔گربچائے اس کے کہ وہ اپنے ساتھی کے پاس آتا وہ خوفز دہ دور ہی کھڑار ہا۔اور دیکھتار ہا کہ دوسرا کسان کیا کرتا ہے غلام نے اس کسان کو پچھ دیا۔کسان وہاں ہے آیا اوراس نے اپنی روٹی لیے جا کرغلام کو دی اس کا شریک دورہے یہ معاملہ دیکھنار ہا۔اوراہے بیگمان ہوا کہ پیخص میرے ساتھی کی روٹی زبردتی غصب کر کے لے گیا ہےا ہے اس کی خبر نہتھی کہ غلام نے اسے پچھ دیا۔اس خیال کے تحت وہ سیدھا دوڑتا ہوا تھانے گیا اوراس نے آ کراطلاع دی کہ ایک مسلح مخص نے آ کر تر ائی میں میرے شریک کی روٹی چھین لی۔ بیہ سنتے ہی تھا نیدار گھوڑے پرسوار ہوکراس سمت لیکا یہ پہاڑا ہن سنباط کے تھے۔ سهل بن سنباط اور بالبک کی ملاقات:

نیز اس نے سہل بن سعباط کواس واقعہ کی اطلاع جمیجے دی وہ خود بھی اپنی جمعیت کے ساتھ گھوڑ وں پرسوار جھیٹتا ہوااس کسان کے پاس آ گیا اس وقت تک غلام و ہاں موجود تھا۔اس نے کسان سے دریا فت کیا کیا ہوا؟ اس نے کہا اس غلام نے آ کر مجھ سے روٹی مانگی میں نے اسے روٹی دے دی۔ ابن سعباط نے غلام ہے بوچھا تمہارے مالک کہاں ہیں اس نے ہاتھ کے اشارے ہے بتایا کہ وہاں موجود ہیں۔ ابن سدباط اس کے ساتھ ہولیا اور بابک کے باس جو کھٹم را ہوا تھا پہنیا۔ اس کی صورت ہی ہے اس نے یا بک کو پہیان لیا اوراس کے اعز از میں وہ گھوڑ ہے ہے اتر کراس کے قریب گیا اوراس کے ہاتھ کو بوسہ دیا۔اور کہا اے ہمارے سر دار! آپ کہاں کا ارادہ رکھتے ہیں با بک نے کہا تیں روی علاقہ ٹیں یا کسی اور مقام کا اس نے نام لے کر کہا کہ ٹیس وہاں جاتا جا متا ہوں۔

سهل بن سنباط کی با یک سے درخواست:

ابن سدباط نے کہا آپ کوکوئی مقام یا کوئی اور مخف ایسانہ ملے گا جو مجھ ہے زیادہ آپ کی خاطر اور حفاظت کر سکے گا۔ میں سرکار کا ماتحت نہیں ہوں اور نہ کوئی سرکاری عہدے دار میرے ہاں دخل دیتا ہے آپ میری آزاد حالت اور میرے علاقہ سے خوب واقف ہیں جتنے بطریق یہاں ہیں وہ سب آپ کے رشتہ دار ہیں ان ہے آپ کی اولا دہوئی ہے واقعہ یہ تھا کہ با بک کی میادت تھی کہ جباے بیمعلوم ہوتا کہ کسی بطریق کی بیٹی یا بہن خوبصورت ہے وہ اے اس سے طلب کرتا اگر وہ بطریق اس مطالبہ میں عورت کو بھیج دیتا تو خیرتھی ورنہ با بک اس برا میا تک حملہ کر کے اسے زبر دتی چھین لیتا۔ نیز اس کے تمام مال ومتاع کولوٹ لیتا۔اوراس طرح غصب كرك ايخشمرك آتا-

### ا بن سنباط كى بالبك كوقلعه مين قيام كى دعوت:

ابن سداط نے اس ہے کہ آپ میرے پاس میرے قلعہ میں قیام کریں وہ آپ بی کا مکان ہے اور میں آپ کا غارم ہوں۔
سردی تو آپ یہ ں بسر کریں اس کے بعد جیسی رائے ہو چونکہ ہا بک بھی مصائب وشدا کدسفر سے خشدون تو اس ہور ہاتی وہ ابن سنباط کی دعوت پر مائل ہو گیا گراس نے کہ ہم میں سے ایک سرفار ہو کی دعوت پر مائل ہو گیا گراس نے کہ ہم میں سے ایک سرفار ہو جو سے تو دوسرا تو ہاتی رہے تا ہوں اور میر ابھائی عبداللہ بن اصطفا تو س کے پاس چلہ جسے ہم نہیں جانے کہ انجام کیا ہوگا ہمارے خلف بھی کچھا بیے نہیں کہ جو ہماری اس تح کیک کو پھر زندہ رکھیں۔ ابن سدباط نے کہا آپ کے تو بہت میں اور د دے ہو بک کہان میں ہے کوئی کار آپر منہیں ہے۔

# ابن سنباط كى باكب كم تعلق افشين كواطلاع:

### با یک کی شناخت:

اس مخص نے کھانے کے وقت حبہ عمل کیا ہا بک نے سراٹھا کرا ہے دیکھا تواس کے دل میں اس کی طرف سے شبہ پیدا ہو گیا اس نے پوچھا میکون ہے؟ ابن سعباط نے کہا کہ میز راسان کا ایک نھرانی ہے جوعرصہ دراز سے ہمارے ہاں آ کررہ گیا ہے ابن سعباط نے میہ ہات اس اشروسی سے پہلے سے کہدی تھی کہ میں تہارے متعلق ایسا کہوں گا۔

با بک نے اس شخص سے بوچھا کتنے عرصہ سے تم یہاں ہواس نے کہافلاں سنہ سے یہاں ہوں اس نے پوچھا پھرا سنے عرصہ سے یہاں کیے مقیم ہو۔اس نے کہامیں نے یہاں شادی کرلی ہے۔ با بک نے کہاتم نے بچ کہا جب کی سے بوچھا جائے کہاں کا وطن کہاں ہے اور وہ کیے کہ جہاںِ میری بیوی ہے وہی میرامقام ہے تو سہ بات بالکل ٹھیک ہے۔

### ابوسعیداور بوز باره کوافشین کی مدایت:

اب اس نے افشین ہے آ کر پوراواقعہ بیان کر دیا افشین نے ابوسعیداور بوزبارہ کواپنے ایک خط کے ساتھ ابن سنباط کے پاس بھیجا اور ہدایت کر دی کہ جب تم ابن سنباط سے کچھ فاصلہ پر رہ جاؤ تو اپنے جانے ہے پہلے یہ خط اسے بھجوادینا اور جومشورہ اور

با بك كى كرفقارى كامنصوبه:

اید دن بر بک کا جی شکار کھیلنے کے لیے جاہا ہی سدباط نے کہا آپ اس قلعہ کی چار دیواری بیل مغموم رہتے ہیں بہ برایک بہت خوش فضاوا دی ہے مناسب ہوگا کہ ہم آپ ہازاور شاہین اور شکار کی دوسر کے طروریات لے کر تفریخا کو گئار کی جہ کی ہے جا بین سدباط چیس اور کھانے کے وقت اس وادی میں اور کھانے کے وقت پر قلعہ میں والیس آ جا ئیں ہا بک نے کہا جب چا ہوچلو۔ چنا نچہ دوسر بے دن شک کو شکار کی گئیر گئی ہے کہ کی شکار کو آئیں گئی سے ایک پہاڑ کی اس جانب سے اور دوسرا دوسری جانب سے ایل پہاڑ کی اس جانب سے اور دوسرا دوسری جانب سے اپنی فوجوں کے ساتھ ہم کو آئی کر گئیر لے تم اوگنا کہ ہم کل شکار کو آئی گئی ہے تم میں اور آئی ہو جو ل کے ساتھ ہم کو آئی کر گئی ہو تھی ہے جانب کے ساتھ چھتے چلے آؤ ۔ اور جب میر اآ دی تمہار سے پاس آ ہے تم وادی کے ساتھ ہم کو آئی ہو تھوں کہ بالے ہو تھوں کہ بالے ہو تھوں کہ باتھ کی جی ان کو کو دو سے سے بلہ ہو تا ہو گئار کے لیے تاہم کیا کہ بن سالہ نے آئی کہ ہم کو آئی کی گرفتار کر لیو وہ اپنے بدنا می کو آئی کی کو تا سے لیے اس نے بیا می جو کہ بی کو اپنے گئار سے ان کے حوالے کردیتا اس لیے اس نے بیتم م جو گئار کی ہو تھوں کہ بیک کی گرفتار کی تا سے لیے اس نے بیتم م جو گئار کی دونے سے بینہ چا ہتا تھا کہ وہ خود با بک کو اپنے گھر سے ان کے حوالے کردیتا اس لیے اس نے بیتم م جو گئار کی :

اس کے دونوں پیام رابوسعیداور بوزبارہ کے پاس پنچے اور وہی ان کو وادی کے اوپر لے آئے جہاں ہب بک اور ابن سب ط موجود سے ہا بک کو دیکھتے ہی وہ دونوں اپنی جمعیتوں کو لیے ہوئے ایک اس طرف سے اور دوسرا دوسری سمت سے با بک کے لیے وادی میں اتر ہا اور انہوں نے اسے اور ابن سنباط کو گرفتار کرلیا۔ شاہین ان کے ساتھ سے با بک اس وقت ایک سفید کرتا پہنے اور سفید عمامہ پہنے تھا۔ اور ایک چھوٹا موز و پہنے تھا یہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ خود با بک کے ہاتھ پر شاہین تھا جب اس نے فوجوں کو دیک سفید عمامہ پہنے تھا۔ اور ایک چھوٹا موز و پہنے تھا یہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ خود با بک کے ہاتھ پر شاہین تھا جب اس نے فوجوں کو دیک کہ انہوں نے اسے اب گھرلیا ہے وہ اپنی جگھ ٹھر گیا۔ اور دونوں امیر وں کوغور سے دیکھا انہوں نے کہا اتر واس نے کہا تم کون ہو؟ ان میں سے ایک نے کہا میں ابوسعید ہوں اور دسور سے نے کہا میں بوزبارہ ہوں اس نے کہا تھے اور کھوڑ ہے ہا کہ کہا تھا اس نے ابن سعبا طلی طرف دیکھا اور اسے گالیاں دیں اور کہا تو نے جمعے تھوڑ ہے مال کے عوش کیا۔ ابن سنباط اسے دیکھ رہا تھا اس نے ابن سعباط کی طرف دیکھا اور اسے گالیاں دیں اور کہا تو نے جمعے تھوڑ ہے اس کہیں زیادہ دے دیا۔ جو سے کہا دی جو اس کی فرودگا ہی خوام اور اور گھوڑ ہے پر بیٹھ جا۔ اس نے کہا تھا جمعید نے کہا کھڑ انہوا در گھوڑ ہے پر بیٹھ جا۔ اس نے کہا تھا جو پہنے نے دیا۔ جو سے دیا ہوں گھوڑ نے بیا ہے تھی کو رہا تو کر کے افشین کے پاس لے آئے جب وہ اس کی فرودگا ہے قریب آگیا۔

با بك كى افشين سے ملا قات:

افشین برزند پر چڑ ھاد ہاں اس کے لیےا یک خیمہ نصب کر دیا گیا اور اس نے تمام فوج کوحاضری کا حکم دیا۔ جو دوصفوں میں

مرتبہ ہوگی۔ افشین ایک میدان میں بیٹھا۔ اب با بک کواس کی خدمت میں پیش کیا گیا اس نے اس موقع پرتھم دیا کہ کی عرب کو دونوں صفوں کے درمیان نہ آنے دیا جائے کہ مباداان میں ہے کوئی اپنے کئی عزیز کی جان کے بدلے میں یہ کی اوراف میت کے عوض اسے قبل یا مجروح کردے اس سے پہلے افشین کے پاس بہت می عورتیں اور پچے آگئے تھے۔ اور انہوں نے کہا تھا کہ ہمیں با بک نے اسیر کرلیا تھا۔ ہم عرب اور مقامی زمینداروں کی شریف زادیاں میں۔ افشین نے ان کے لیے ایک علیحہ و باڑ بنا کراس میں ان کو مشہرایا۔ اوران کا کھانا مقرر کردیا اور کہا کہم اپنے اولیاء کو جہاں ہوں اپنی حالت لکھ بھیجو۔ اس اطلاع کے بغیر جوخص آ کران کا دعویٰ کرتا اور دو آ دمیوں کی شہادت پیش کرتا کہ وہ اس بات کو بخو بی جانتے ہیں کہ یہ عورت یا بچہ یا لونڈی اس کی ہے یا بیاس کی محر مات میں ہے۔ یا قرابت دار ہے افشین ان کواس کے حوالے کردیتا اس طرح بہت ہے آ دمی تو اپنے متعلقین کوشنا خت کر کے لے جا چکے تھے اور بہت ہی اب بھی باقی تھیں جو اپنے اولیاء کے آنے کی منتظر تھیں جب یہ دن آ یا جس میں افشین نے اپنی فوج کوصف بندی کا تھم دیا اور دونوں موزوں میں دونوں صفوں کے بچ میں چانا ہو افشین کے سامنے پیش کیا گیا۔ اور دونوں موزوں میں دونوں صفوں کے بچ میں چانا ہو افشین کے سامنے پیش کیا گیا۔ اور دونوں موزوں میں دونوں صفوں کے بی میں چانہ ہو افشین کے سامنے پیش کیا گیا۔ اور دونوں موزوں میں دونوں صفوں کے بی میں بھی بھی تھیں کیا گیا۔ اور دونوں موزوں میں دونوں صفوں کے بی میں چانہوں افشین کے سامنے پیش کیا گیا۔

### با بک کی اسیری:

افشین نے اسے دیکھ کرکہا کہ اسے ہماری فرودگاہ لے جاؤلوگ اسے سوار کر کے وہاں لائے جب ان عورتوں نے اور بچوں نے جو ہاڑے میں فروکش تھے با بک کواس حال میں دیکھا انہوں نے اپنے منہ پیٹ لیے اور آہ و بکا کا ایک شور بلند کر دیا۔ اس پر افشین نے کہا کہ کل تک تم یہ کہہ رہی تھیں۔ کہ اس نے ہمیں اسیر کرلیا تھا۔ اور آج اس پرروتی ہو۔ تم پرالقد کی لعنت ہو۔ انہوں نے کہا وہ ہمارے ساتھ احسان کرتا تھا افشین نے ان کے قید کر دینے کا تھم دے دیا وہ ایک کوٹھری میں تھہرا دیا گیا اور پھھ آ دمی تگران مقرر کر دیئے گئے۔

# با بک کے بھائی عبداللہ کی گرفتاری:

### بابكى آخرى خوابش:

معتصم نے اسے لکھا کہتم دونوں کو لے کرمیرے پاس آؤاور جب افشین نے عراق جانے کا ارادہ کیابا بکہ کو کہلا بھیجا کہ میں تم کو لے کر جانے والا ہوں لہذا علاقہ آڈر ہائیجان میں جس بات کی آرز وہو پوری کرلو۔ اس نے کہا میں چاہتا ہوں کہ جانے سے پہلے اپنے شہر کوا کی مرتبہ اور دیکی لوں۔ افشین نے چاندنی رات میں ایک جماعت کے ساتھ اسے بذبھیج دیا۔ وہ ساری رات میں تک شہر میں پھر تارہا۔ اور وہاں اس نے مقتولین اور اپنے محلوں کودیکھا۔ پھریہلوگ اے افشین کے پاس لے آئے جب پہلے افشین نے بہر میں گھر تارہا۔ آری کو با بک پر متعین کیا تو با بک نے افشین سے درخواست کی کہ آپ اس سے جمعے معاف کردیں۔ افشین نے پوچھاتم

اسے کیوں گوار انہیں کرتے۔اس نے کہا یہ میرے پاس آتا ہے اور اس کے ہاتھ چکنائی سے بھرے ہوتے ہیں اور میرے سر ہانے سوتا ہے اس کی بد ہو سے جھے تکلیف ہوتی ہے افشین نے اس کی درخواست قبول کی اور اس شخص کوو ہاں متعین ندر ہنے دیا۔ امیر حج محمد بن داؤو:

\_\_\_\_\_\_ •ا/شوال کو با بک برزند میں افشین کی خدمت میں حاضر ہوا۔ بوزبارہ اور دیوزا داسے اپنے بچے میں لیے ہوئے تھے۔اس سال مجمہ بن داؤ د کی امارت میں حج ہوا۔

# ۲۲<u>۳ ھے واقعات</u>

افشین کی روانگی سامرا:

اس سال افشین ۳/صفر جمعرات کی رات کو با بک اوراس کے بھائی کو لے کر سامرا میں معتصم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ جس وقت سے افشین برزند سے روانہ ہواتھااس کے سامرا پہنچنے تک معتصم روزاندا یک گھوڑ ااور خلعت فاخرہ اسے بھیجا کرتے تھے۔ معتصم کا خبر رسانی کا انتظام:

چونکہ معظم کو بابک کے معاملہ سے خاص تعلق خاطر تھا وہ چاہتے تھے کہ اس کی خبر بہان کوجلد سے جلد معلوم ہو جایا کریں۔
اور برف وغیرہ کی وجہ ہے بھی چونکہ راستہ خراب تھا اس لیے انہوں نے سامرا سے حلوان کی گھاٹی تک برفرس پر تیز رو گھوڑوں کی خبر
کے لیے ڈاک بٹھا دی تھی ۔ اور ہرمنزل پرایک ہرکارہ مقرر تھا جو خبر کے موصول ہوتے ہی گھوڑ نے کو دوڑا تا ہوا دوسر نے ڈاک رساں
کو دست بدست اطلاع دے دیتا تھا اور حلوان کے اس طرف سے آذر بائجان تک خبررسانی کے لیے پہاڑی گھوڑ ہے مقرر تھے جو
ایک دن یا دو دن مسلسل سفر کر کے بدل دیئے جاتے تھے ان پر پہاڑی نو جوان ہرفرس پر باری باری باری سے سوار ہو کر خبر لے جاتے تھے۔
ان کی تھا ظت کے لیے پہاڑوں پر بہر مے مقرر تھے جو دن اور رات ہوشیار رہتے تھے اور ان کو پیم تھا کہ جب خبران کو سلے وہ نہایت
باند آواز سے پکار دیں تا کہ اس کی آواز کوئن کر دوسری چوکی والاخبررسانی کے لیے مستعد ہوجائے اور خبر کی نقل میں دیر نہ ہونے پائے
چنا نچے ابھی یہ ڈاکید دوسری منزل پر نہیں پہنچا کہ وہاں کا ہرکارہ رست ہی میں تیار کھڑا ہوتا اور خریط لے کراپنی دوڑ پر دوڑ جاتا اس

افشين كاسامرامين استقبال:

جب افھین حذیف کے بلوں کے پاس پہنچا یہاں ہارون بن المعتصم اور معتصم کے کنبے والوں نے اس کا استقبال کیا با بک کو لے جب افھین حذیف کے بلوں کے باس پہنچا یہاں ہارون بن المعتصم اور معتصم کے کنبے والوں نے اس کا استقبال کیا باب کو کر سامرا آ جانے کے بعد افھین نے اسے اپنے مظیرہ کے قصر میں فروکش کیا عین وسط شب میں احمد بن ابی واؤ د ہیئت بدل کر ہا بک و کی اور شکل وصورت بیان کی ان کو صبر نہیں آیا اور وہ خود ہی اس وقت سوار ہو کر حمر میں دونوں فصیلوں کے درمیان سے گزر کر صورت بدل کر با بک کے پاس آئے اور اسے خوب خور سے دیکھا با بک ان کو پہنچا نتا نہ تھا۔ ما کسی کی تشہیر:

تما ملوگ صف بستہ ہوئے ۔معتصم حیا ہتے تھے کداس کی تشہیر کی جائے۔ اور سب لوگ اسے دیکھے لیں ۔انہوں نے اپنے مصا<sup>ح</sup>بین سے پوچھا كەشھىركے ليے مناسب طريقة كيا ہوگا؟ حزام نے كہا امير المومنين باتھی ہے ہڑھ كركوئی شے اس كام كے ليے مناسب نہيں معتصم نے کہا ٹھیک ہے انبوں نے عظم دیااس کام کے لیے ایک ایک آٹی تیار کیا جائے نیز ان کے عظم سے ہا بک کوبیا کی قبااور عمور کی گول و لی يهنا في كل مظيره ت باب العامدتك تم م لوك أن ود يجيف ك ليه برآ مد بوك \_

وہ در ہاریس امیرالموشین کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ایک قصائی اس کے دست و یاقطع کرنے کے لیے بلایا گیا۔ پھرانہوں نے تھم ویو کہ جلا و ما ضرکیا جائے حاجب نے پا ب انعامہ سے باہرآ کرنو دکوآ واز دی۔ با بک کے جلا دکا یہی نام تھا۔اب نو دنو د کا ایک شور بر پا ہو گیا۔ یہاں تک کہوہ در بار عام میں حاضر ہو گیا۔امیر المومنین نے اسے با بک کے دست و پاقطع کر دینے کا حکم دیا۔اس نے حکم کی بجا آوری کی با بک گریڑا۔ پھران کے حم سے ایک نے اسے ذرج کر کے اس کا پیٹ جا ک کر دیا معتصم نے اس کا سرخرا سان بھیج دیا اورس مرامیں گھاٹی کے پاس اس کے بدن کوسولی دے دی۔ جہاں اسے سولی دی گئی وہ جگہ مشہور ہے۔ عبدالله كي روا تكي مدينة السلام:

اس کے بھائی عبداللّہ کے متعلق انہوں نے حکم دیا کہ اسے ابن الشروین الطبری کی حفاظت میں انحق بن ابراہیم مدینة انسلام میں ہمارے نائب کے پاس پہنچا دیا جائے اور وہ اس کی گردن مار دے۔اور اس کے ساتھ وہی عمل ہو جواس کے بھائی کے ساتھ کیا گیا · ہے۔اور پھراسے سولی دے دی جائے۔ جب طبری اسے لے کر بردان آیا۔تواس نے اسے وہاں کے قصر میں تھبرایا۔عبداللہ نے اہن شروین سے پوچھاتم کون ہو؟ اس نے کہامیں طبرستان کے بادشاہ شروین کا بیٹا ہوں۔اس پرعبداللہ نے کہااللہ کا شکر ہے کہ میراقتل ایک میرے ہم قوم رئیس مے متعلق کیا گیا ہے اس نے کہاریو دنو دتمہار نے آل کے لیے متعین کیا گیا ہے اس نے با بک کوآل کیا تھا۔ عبدالله كي فالوده وشربت كي خواهش:

عبداللدنے کہا بیتو گنوار ہے مگر میں تو تمہیں کو بھتا ہوں اچھا بیا کہو کہ تہبیں اس بات کی ہدایت کی گئی ہے کہ تم مجھے پچھ کھلا وُ اس نے کہا ہاں جو چاہو کھا سکتے ہواس نے کہامیرے لیے فالودہ بنواؤ شروین کے تئم سے وسط شب میں اس کے لیے فالودہ تار ہوا جسے اس نے شکم سیر ہوکر کھالیا اور کہا کہ اے ابوفلاں انشاء اللہ کل تم کو ٹابت ہوجائے گا کہ بیں پکا د ہقان ہوں۔ پھراس نے کہا کیا آپ مجھے نیند پلا سکتے ہیں۔اس نے کہاہاں مگرزیادہ نہیں۔عبداللہ نے کہازیادہ تو میں بھی نہیں پیا کرتا۔ عارطل شراب منگوائی گئی وہ اسے ینے بیٹھ گیا۔اوروقفہ وقفہ ہے مبح ہونے تک سپ پی گیا۔

عبدالله كافتل:

علی الصباح میسب یہال ہے روانہ ہو کرمدینۃ السلام پہنچ اورا بن شروین اے بل پر لے آیا۔ ایکق بن ابراہیم کے حتم ہے اس کے دست و پر کا نے گئے گراس نے آ ہ تک نہ کی۔اورا یک لفظ زبان سے نہیں نکالا۔ پھراس کے حکم ہے دونوں پلوں کے درمیان مدینة السلام کی شرقی جانب میں اسے سولی پر لاکا دیا گیا۔

سهل بن سنباط كواعز از وانعام:

صوق بن احمد مَہمّا ہے کہ جب با بک مہل بن سنباط کے پاس بھا گ کر پہنچا افشین نے ابوسعیداور بوزبارہ کواس کے پاس بھیجا

انہوں نے ہا بب کواس سے چھین لیا۔ سہل نے ہا بک کے ساتھ اپنے بیٹے معاویہ کو بھی افشین کے پاس بھیجا۔ افشین نے معاویہ کوایک لا کھ درہم اور سہل کو در الکھ کے ایک جواہر سے مرصع ٹیکداور لا کھ درہم اور سہل کو در الکھ کے ایک جواہر سے مرصع ٹیکداور بطریقوں کا ایک تاج صلہ میں دیا۔ اسی وجہ سے مہل رؤ سامیں شامل ہوا۔ ہا بک کا بھائی عبداللہ عیسی بن یوسف رئیس نیلفان کے پاس تھا۔ جواہن اخت اصطفاقوس کے نام سے مشہور ہے۔

### باب کے متعلق علی بن مرکابیان:

علی بن مرکبت ہے کہ ایک عرب ڈاکو مطرنا م نے مجھ سے کہا کہ ابوالحسن بخدا! ہا بک میرا بیٹا ہے میں نے بوچھا کیسے؟ اس نے کہا ہم ابن الرواد کے ہمراہ تھے۔ اس کی ماں رومیہ کائی اس کی رعایا میں سے تھی میں اس کے ہاں تشہرا کرتا تھا وہ نہایت تنومند تھی ۔ میری خدمت کرتی تھی اور میر سے کیڑے دھوتی تھی۔ ایک دن میری اس پرنظر پڑی ایک مدت تک سفر میں رہنے اوروطن سے دور بونے کی وجہ سے میں شہوت کی وجہ سے بتاب ہو گیا۔ اور اس پر چڑھ بیٹھا جس سے حمل رہ گیا۔ اس کے بعد میں ایک عرصہ تک پھر وہاں نہ رہا۔ پھر جب ہم وہاں آئے تو میں نے دیکھا کہ اس کا زمانہ ولا دت قریب ہے میں ایک دوسر سے مکان میں تشہر گیا۔ وہ ایک دن میر سے پاس آئی اور کہنے گئی مجھے حاملہ کر کے اب تم یہاں فروش ہوئے ہواور مجھے چھوڈ بیٹھے۔ اب مجھے معلوم ہوا کہ وہ مجھ سے صاملہ میر کے باس آئی اور کہنے گئی اگر میرانا م لیا تو میں مارڈ الوں گا۔ اس دھمکی سے وہ خاموش ہوگئی۔ اس طرح بخداوہ میرانیٹا ہے۔

جب تک افشین نے با بک کے مقابلہ پر قیام کیا علاوہ معاش مراعات اور دوسرے اخراجات کے جس روز وہ سوار ہو کر مقابلہ پر بڑھتا سرکار سے اس کودس ہزار درہم پومیہ کے حساب سے دیئے جاتے اور جس روز وہ اپنی فرودگا ہ میں مقیم رہتا اس روز پانچ ہزار درہم دیئے جاتے۔

### با بک کی کارگزاری:

با بک نے اپنی ہیں سالہ مدت میں دولا کھ پچین ہزار پانچ سوآ دمی قتل کیے تھے کی بن معاذعیسی بن محمد بن ابی خالد پراس نے فخ پائی ۔اوراحمد بن حمیدالطّوی اورابراہیم بن اللیث بھی اس معلوب ہوئے۔ با بک کے ہمراہ تین ہزار تیں سونو آ دمی قید کیے گئے۔اور جن مسلمان عورتوں اوران کے بچوں کواس کے ہاتھ سے رہائی ملی۔ان کی تعدادسات ہزار چھ سوتھی۔ با بک کے سترہ بیٹے اور تیس بہو بیٹیاں گرفتار ہوئیں۔

### افشین کواعز از وانعام:

معتصم نے حسن خدمت کے صلہ میں افشین کوتاج پہنایا اور دو جواہر ہارعطا کیے دو کروڑ درہم نقد انعام دیاس میں سے ایک کروڑ فوج کوانعام دینے کے لیے اور ایک کروڑ خوداس کیذات کے لیے مخصوص تھا۔ نیز اسے سندھ کا صوبہ دارمقر رکیا۔ اور شعراء سے کہا کہ وہ جا کراس کی بٹان میں قصائد پڑھیں۔ اور ان کے مدحوں کے صلے اپنے پاس سے دیئے بیا اگر تھے الآخر جعرات کے دن ہوا۔

# تو فیل کی زبطره وملطیه میں غارت گری:

اس سال تو فیل بن میخائیل شاہ روم نے اہل زبطرہ پر پورش کر کے ان کواسیر کرلیا اور ان کے شہر کو برب د کر ڈ الا اور اس کے

بعد ہی اس نے فوراُو ہاں سے ملطیہ جا کراس کے باشندوں پر غارت گری کی۔ نیز اس کے علاوہ مسلمانوں کے دوسر یے تلعوں میں سے بھی چند قلعوں کے باشندوں پر غارت گری کی۔ بیان کیا گیا ہے کہ ان پورشوں میں ایک ہزار سے زید ہ مسلمان عورتوں کو رومیوں نے لوغڈ گی بنالیا اور جومسلمان ان کے قبضے میں آئے ان کے دست و پاقطع کرا دیئے۔ان کو اندھا کر دیا اور ان کے کان ناک کاٹ لیے۔

# با بك كى توفيل كوبلا داسلاميه برحمله كى ترغيب:

جب افسین نے با بک کو ہرطرف ہے بالکل تنگ کردیا اوروہ اے ہلاکت کے تریب لے آیا۔اوراب خود با بک کو بھی اس کے مقابلہ میں اپنی کمزوری اور ہلاکت کا یقین آگیا۔اس نے توفیل بن میخائیل بن جورجس بادشاہ روم کو لکھا کہ ملک العرب نے اپنی تمام فوجیس اور جنگ جومیر ہے مقابلہ پر بھیج دیے ہیں۔ یہاں تک کہ اس نے اپنا ورزی جس ہے اس کی مراد جعفر بن دینا رتقی اور باور پی بھی۔ جس سے اس کی مرادایتا خوا میر ہے مقابلہ پر بھیج دیا ہے اوراب اس کے درواز سے پر کوئی باتی نہیں ہے اس لیے اور باور پی بھی۔ جس سے اس کی مرادایتا خوا میر سے مقابلہ پر بھیج دیا ہے اوراب اس کے درواز سے پر کوئی باتی نہیں ہے اس خط کے اگرتم اس پر چڑھائی کرنا چا ہوتو تمبارے لیے یہ بہت اچھا موقع ہے۔ کیونکہ کوئی تمباری مزاحمت کرنے والانہیں ہے۔ اس خط کے لکھنے سے اس کا مقصد یہ تھا۔ کہا گرروم کے بادشاہ نے اس وقت فوجی فالی وحرکت شروع کی ۔ تو اس کے مقابلہ پر جونو جیس ہیں۔ ان میں سے معقم بعض کو بادشاہ روم کے مقابلہ کے لیے متفل کردیں گے اور اس طرح اس پر سے دباؤ کم ہوجاؤگا۔

میں ہے معقم بعض کو بادشاہ روم کے مقابلہ کے لیے متفل کردیں گے اور اس طرح اس پر سے دباؤ کم ہوجاؤگا۔

میں سے معتصم بعض کو بادشاہ روم کے مقابلہ کے لیے متفل کردیں گے اور اس طرح اس پر سے دباؤ کم ہوجاؤگا۔

میں سے معتصم بعض کو بادشاہ دروم کے مقابلہ کے لیے متفل کردیں گے اور اس طرح اس پر سے دباؤ کم ہوجاؤگا۔

توفیل ایک لا کھیا اس ہے بھی زیادہ نوج کے ساتھ حملہ کے لیے بڑھا۔ اس فوج ہیں ستر ہزار سے پچھزیادہ تو ہا قاعدہ سپاہی سے ہاتی شاگرد پیشدوغیرہ ہے۔ بیاس لٹنکر کے ساتھ زبطرہ آیا۔ اس کے ہمراہ وہ محمرہ جماعت بھی تھی۔ جس نے علاقہ جبال میں اسلامی حکومت کے خلاف خروج کیا تھا۔ اور جب اسحق بن ابراہیم بن مصعب نے ان کوخوب مارا تو وہاں سے بھا گروہ رومی علاقہ میں چلے گئے تھے۔ اور وہیں انہوں نے شادیاں کر لی میں چلے گئے تھے۔ ہارئیس ان کا سردارتھا بادشاہ روم نے ان کے وظا کف مقرر کر دیئے تھے۔ اور وہیں انہوں نے شادیاں کر لی شمیں۔ اور ان کوجنگجوسیاہ میں شار کر کے ان سے اپنے اہم امور میں مدد لیتا تھا۔ زبطرہ میں داخل ہوکراس نے وہاں کے مردوں کوتل کردیا عورتوں اور بیوں کوغلام بنالیا اور پھرا سے جلاڈ الا۔

# معتصم كاروميول برفوج كشي كاعزم:

اس واقعہ کی اطلاع نورا سامرا پینجی۔ نیز اس واقعہ کی اطلاع پرسوائے ان کے جن کے پاس سواری یا اسلحہ نہ تھے۔ ثام اور جزیرہ کی سرحد کی آبادی اور تمام اہل جزیرہ دشمن کے مقابلہ پر نکل کھڑے ہوئے۔ خود معظم اس واقعہ سے بہت منظر ہوئے۔ اور جب بسب ان کواس کی نفیر پنجی۔ انہوں نے خووا پنے قصر میں اس کی بائگ دی۔ اور فور آ اپنے گھوڑ بے پرسوار ہوگئے۔ اور اپنے بیچھے باگ فور اور ہوگئے۔ اور اپنے مول اس کے دونوں قاضی عبد الرحمٰن بن آخی اور شعیب بن مبل کوطلب کیا نیز ان کے انہوں نے تین سواٹھا کیس اہل عدل و درع کو در بار میں بلایا۔ اور ان کوائی جائیدا واور املاک کے وقف پر شاہد بنایا۔ اس کے حتین جھے کے ایک ثلث اپنی اولا دکو دیا۔ ایک ثلث اللہ کی راہ میں وقف لیا اور ایک ثلث اپنے موالیوں کو دیا۔

### اہل زبطرہ کے لیے امدادی دستہ:

اس کے بعد انہوں نے جہاد کے لیے وجلہ کے مغرب میں اپنی چھاؤنی قائم کی یہ الر جمادی الاوّل دوشنبہ کا دن تھا۔ انہوں نے عجیف بن عنبہ عمر الفرقانی اور محمد کو نہ کو دوسرے اولز وار ان سب نوخ کے ساتھ زبطرہ کے باشندوں کی مدد کے لیے بھیجا جب سے وہاں پنچے تو انہوں نے دیکھا کہ بادشاہ روم زبطرہ کو تباہ و ہر بادکر کے اپنے علاقہ میں واپس چلا گیا ہے میسر دار چندروز وہاں تھمرے یہاں تک کہ اس نواح کے باشندے اپنے اپنے قریوں میں آگئے۔

حمله کے کیے عمور سیکا انتخاب:

جب معتصم نے با بک کا خاتمہ کر دیا تو انہوں نے پوچھا کہ رومی شہروں میں سب سے زیادہ مشحکم اور نا قابل تنخیر کون ساشہر ہے۔ لوگوں نے عمور میری نام لیا اور کہا کہ ابتدائے اسلام سے آج تک کسی مسلمان نے اس شہر سے چھیڑ چھاڑنہیں کی ہے۔ مید نصرانیت کی اصل اور جان ہے۔ اور عیسائی اے قسطنطنیہ سے بھی زیادہ اشراف سجھتے ہیں۔

اس سال معتصم رومی علاقے میں جہاد کے لیے گئے۔ یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ وہ۲۲۴ ھیں سامرا سے روانہ ہوئے۔اور میہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ وہ۲۲۲ ھیں با بک کول کرنے کے بعد جہاد کے لیے گئے۔



بالسهما

# خليفه مغتصم باللد كاجهاد

اس جہاد کے لیے جس ساز و سامان 'اسلیم' آلات حرب' پکھالیں' نچر'مثنک' چھاکلیں فولا دی آلہ ست اور نفط اور کنژ ت پ و کا جو انتظام اور سربرا ہی معتصم نے کی تھی کسی خلیفہ نے اس سے پہلے نہیں انھوں نے اشناس کو اپنے مقدمہ پرمقرر کیا۔اس کے پیچھے محمد بن ابرا نہیم کو کیا۔اپنے میمنہ پرایتاخ کواور میسر ہ پر جعفر بن دینار بن عبداللہ الخیاط کواور قلب میں بجیف بن عنبہ کومقرر کیا۔

افشين حيدر كوپيش قدمي كاحكم:

بلا دروم میں داخل ہوکر معقصم نہر التمس پر چوبلجو قیہ پرسمندر سے قریب واقع ہے اوراس کے اوراس طرسوس کے درمیان ایک دن کی مسافت ہے معقصم ہوئے۔ بیرو ہی نہر ہے جس پر مسلمانوں اور رومیوں کے درمیان قیدیوں کا تباولہ ہوتا تھا۔ معقصم نے افشین حیدر بن کا وُس کوسروج بھیجا۔ اور حکم دیا کہتم وہاں سے بڑھ کر دزہ حدث کی راہ فلاں دن رومی علاقہ میں داخل ہونا اوراس مسافت کا اندازہ کر کے جوان فوجوں اور انقرہ کے درمیان تھی' جہان اس سب کا اجتماع مقصود تھا۔

### انقره کی تشخیر کامنصوبه:

انھوں نے افشین اوراشناس کی پیش قدمی کے لیے ایک ایک دن مقرر کر دیا۔ اس کا ارادہ پیتھ کہ اگر انتدانقر ہ کوفتح کرادے تو پھروہاں سے سب مل کرعمور پہ پردھاوا کریں۔ کیونکہ بلا دروم میں یہی دوشہراس قدراہم اور بڑے تھے کہ جن کی تنخیر کووہ اپنی غرض و غایت بناتے۔ انھوں نے اشناس کوطرسوس کے درے سے بڑھنے کا تھم دیا اور بدایت کر دی کہ وہ صفصہ فت میں ان کا انتظار کرے۔ چنا نچیا شناس بدھ کے دن جب کہ ماہ رجب کے تم ہونے میں آٹھ راتیں باقی تھیں اپنے مقدم میں جو نے میں آٹھ داتیں باقی تھیں اپنے مقدم سے روانہ ہوا معتصم نے ایک خدمت گارکواس کے پیچھے اپنے مقدموں پر قائد بنا کرروانہ کیا۔ اور وہ خود جمعہ کے دن جب کہ وہ رجب کے ختم ہونے میں چھر راتیں باقی تھیں اپنی فرودگاہ سے روانہ ہوگئے۔

# اشناس كومرج الاسقف مين قيام كاحكم:

اشناس مرج الاسقف پہنچاتھا کہ اے مطامیر ہے معظم کا خططاح میں اے اطلاع دی گئی تھی کہ بادشاہ روم میرے سامنے ہوہ وہ وہ جا ہتا ہے کہ جب ہماری فوجیں کمس سے گزر جا ئیں تو وہ دریا کے میق جھے پر تھم کرایک دم ان پر حمد کر دے۔ ہذاتم مرج الاسقف میں تا تھم ٹانی تھم ہے رہو۔ چعفر بن دینار معظم کے ساقہ پر تعیین تھا۔ انھوں نے اشناس کو یہ بھی اپنے خط میں لکھ کہ وہ فوج کے ساقہ کے تا تھ کے آنے کا انتظار کرے۔ کیونکہ تمام سامان تجبیقیں اور زادراہ وغیرہ اسی فوج کے ساتھ ہے اور وہ اب تک درے کے تئ مستھیوں مقد میں ہے۔ جہاں ہے وہ نکل نہیں تک ہے۔ لبندا تم اس وقت تک و ہیں تھم میں داخل ہو۔

### معتصم کی اشناس کومدایت:

اس حتم کی وجہ سے اشناس تین دن تک مرخ الاسقف میں گٹیرار با۔ پھر معتصم کا ایک اور خط اسے حکم دیا تھا کہ وہ اپنے ایک سر دار وتھوڑ ئی جمعیت نے ساتھا یسے کئی رومی کی تلاش میں جھیج جس سے وہ با دشاہ روم اوراس کی فوٹ کی کیفیت دریافت کرسکیں۔ عمر الفرغانی کی مہم:

اشناس نے عمرالفرمانی کو دوسوسوارول کے ساتھ اس غرض سے دغمن کے علاقے میں بھیجی دیا۔ یہ جماعت ساری رات چل کر حصین قرہ بینجی اور وہاں انھوں نے قلعہ کے گروا یہ شخص کی تلاش کی مگران کو کا میا بی نہ ہوئی ۔ قلعد اران کو بھانپ گیا۔ وہ ان کے مقابلہ کے لیے اپنے ان تمام سوارول کو لے کر جو قلعہ میں اس کے تحت موجود سے نکلا اور فرق درہ کے درمیان والے اس بڑے پہاڑ میں جورستاتی قرق کو محیط ہے خریف کی تاک میں گھات میں بیٹھ گیا۔ عمر الفرغانی کو بھی اس بات کا علم ہو گیا کہ دہثمن نے ہمیں تا ڑی سے ۔ لہٰذاوہ فوراً اوروہ بڑھ کر وہاں رات بھر کمین گاہ میں جیٹھ رہا۔ علامات عبح نمودار ہوتے ہی اس نے ، پئی جمعیت کو تین دستوں میں سے ۔ لہٰذاوہ فوراً اوروہ بڑھ کر وہاں رات بھر کمین گاہ میں جیٹے رائے ۔ اور کسی ایسٹے تھی کو گرفتار کر کے حاضر کرو۔ جس سے بوشاہ روم کی خبرو حالت معلوم ہو سکے ۔ اور ان سے کہد دیا کہ اس کا م کو انجام دے کرتم میر سے پاس فلاں مقام میں جس کی رہنماؤں نے پہنے کے نشان دہی کردی تھی ۔ اس اسپر کو لے آتا۔

### شاہ روم کے متعلق عمر کوا طلاع:

اس نے ہردستے کے ساتھ دورا ہنما بھی کیے۔ صبح ہوتے ہی یہ تنیوں دستے تین طرف چل دیئے۔ اورانھوں نے اس دوڑ میں کُی آ دمی پکڑے۔ جن میں بعض ان کے متعلقین میں سے تھے' خودعمر نے ایک رومی کوگرفتار کیا۔ جوقرہ کے بہا دروں میں تھا اوراس سے خبر پوچھی اس نے بیان کیابا دشاہ اوراس کی فوج تمہار ہے قریب ہے وہ کمس کے پیچھے چارفرسخ پر فروکش ہیں۔ اوراس نے یہ بات بھی عمر سے کہی کہ قرہ کا قلعد اران کوتا ڈگیا تھا اوروہ ان کی تاک میں اس بہاڑ کی چوٹیوں پر کہیں چھپا بیٹھا ہے۔

### عمري فوجي دستو س ڪ طلي:

عمراس جگی تشہرار ہاجہاں اس نے اپنی دوسری جماعتوں ہے آ کر ملنے کا وعدہ کیا تھا۔اس نے اپنے ہمراہی راہنماؤں کو تکلم دیا کہ وہ ان پہاڑوں کو چوٹیوں میں پھیل جائیں۔اوران دستوں کو دشمن کی گھات ہے باخبر کر دیں تا کہ ایسانہ ہو کہ قرہ ہ کا قلعد اران میں ہے کسی ایک دستے پراچا نک نکل کر حملہ کر دے۔ان رہنماؤں نے انھیں دیکھ لیا اور واپسی کا اشارہ کر دیا۔وہ سب کے سب عمر کے پاس چلے آئے۔گر عمر کا بیوہ مقام نہ تھا جہاں ملنے کا اس نے پہلے وعدہ کیا تھا۔

# روى نو جيوں كي گرفٽاري:

تھوڑی دیر آ رام کرنے کے بعد بید سے اپنے اصل مرکز کی طرف چل دیئے۔خودشاہ روم کی فوج کے گئی آ دمی انہوں نے پکڑ
لیے تھے بیان کو لے کراشناس کے پاس کمس آئے اشناس نے ان سے خبر پوچھی۔انھوں نے بتایا کہ بادشاہ تمیں دن سے زیادہ ہوگئے
ہیں کہ اس انتظار میں ہیٹھا ہے کہ معتصم دریا عبور کرئے آگے بڑھیں۔اور پھروہ ان پرایک دم پورش کرے۔اس کا مقدمہ انجیش کمس
میں موجود ہے۔ نیز بادشاہ کو بیچی اطلاع ہوچک ہے کہ آرمینا ہے ایک زبردست فوج اس کے علاقے میں در آئی ہے۔اس سے مراد

افشین کی فوج تھی۔اوروہ ہادشاہ کے عقب میں پہنچ گئی ہے باد شاہ نے اپنے مامون زادہ بھائی کواپنی فوج پر اپنا نائب بنایا ہے۔اوروہ خوداپنی اصل فوج کے ایک دستے کے ساتھ افشین کی سمت جلا گیا ہے۔

معتصم كالشين كے نام خط:

اشناس نے بیز بر سنتے ہی اس شخص کو معتصم کی خدمت میں بھیجااس نے معتصم کوساری بات سنادی ۔ انھوں نے اپنی فوت کے راہنماؤں سے چند کواپنا خط دے کرافشین کے پاس بھیجاادروعدہ کیا کہا گرید خط اسے بہنچ گیا تو میں تم میں سے ہر شخص کودس دس ہزار درہم انعام دوں گا۔

معتصم نے اس خط میں افشین کولکھا کہ میں بھی مقیم ہوں اور تم بھی سر دست اپنی جگہ تھہر جاؤ ان کو اندشیہ بیتھا کہ مبادا شاہ روم افشینکو اچا نک جائے۔ نیز انھوں نے اشناس کولکھا کہ تم اپنے پاس بان راہنماؤں میں سے جو پہاڑوں اور راستوں سے واقف ہیں اور جوصورت وشکل میں رومیوں سے مشابہت رکھتے ہیں ایک قاصد بھیج دو ۔ اور میں اس بات کا وعدہ کرتا ہوں کہ اگر بیخط مرسل الیہ کو پہنچا دیا گیا تو میں ان میں سے ہر شخص کو دس ہزار درہم انعام دوں گا۔ نیز انہوں نے خود اشناس کولکھا کہ بادشاہ روم تمہار سے سامنے آگیا ہے ۔ لہٰذا جب تک ہمارا دوسر اخطاتم کونہ ملے تم و ہیں اپنی جگھر جاؤ۔

پیامبر افشین کی سمت چل دیئے مگر چونکہ وہ رومی علاقہ میں بہت دور تک گھس گیا تھا۔اس لیےان میں سے ایک بھی ان کے یاس نہ پہنچ سکا۔

ایک بوژ ھےروی کی پیشکش:

اب معتصم کے تمام آلات حرب اور دوسر سے ساز و سامان ساقہ فوج کے افسر کے ساتھ ان کے چھا و نی میں پہنچ گیا۔ انہوں
نے اشناس کو پیش قدمی کا تھم بھیجا۔ وہ آگے بڑھا اس کے پیچھے ایک منزل کے فاصلہ سے معتصم چلے جس مقام میں بیرمنزل کرتے اشناس وہاں سے کوچ کرتا۔ جب تک کہ وہ انقرہ سے تین منزل ندرہ گئے ان کوافشین کی کوئی اطلاع نہیں کی۔ اس سفر میں ان کی فوج کو پانی اور چارہ کی سخت تکلیف اٹھا تا پڑی۔ اپنی پیش قدمی کے اثناء میں اشناس نے چندرومیوں کو گر قارکیا تھا۔ اس کے تھم سے ان سب کوقل کر دیا گیا صرف ایک بہت بوڑھ اضخص باقی رہا۔ اس نے اشناس سے کہا کہ جمھے مارکرتم کو کیا فائدہ ہوگا تم خود اس وقت سب کوقل کر دیا گیا صرف ایک بہت بوڑھ اختص باقی رہا۔ اس نے اشناس سے کہا کہ جمھے مارکرتم کو کیا فائدہ ہوگا تم خود اس وقت پریشان ہواور تبہاری فوج کو بھی پانی اور خور اک کی تکلیف ہے۔ یہاں پھیلوگ بادشاہ عرب کی پورش کے خوف سے انقرہ سے جے گیں دہ ہمارے قریب ہی فروکش بیں ان کے ساتھ چھلوگ اشیائے خور اک اور جو کھر ت سے ہے۔ آپ میر سے ساتھ پچھلوگ

ما لك بن اكيدركي مهم:

اشناس کے نقیب نے اعلان کیا کہ جوخوشی ہے اس کام کے لیے جانا چاہوہ سوار ہوکر چلے تقریباً پانچ سوشہواراس غرض کے لیے روانہ ہوئے اشناس کے نقیب نے اعلان کیا کہ جوخوشی ہے اس کام کے لیے جانا چاہے وہ سوار ہوکر چلے تقریباً پان ہے ساتھ میہ جماعت بھی روانہ ہوئی وہاں ہے اس نے اپنے اس نے اپنے گھوڑ ہے کو چا بک مارااور تقریباً دومیل تک وہ اس طرح نہایت تیز دوڑتا ہو چلا گیا۔ اس کے اس نے تھر کراپنے بیچھے نظر دوڑائی اور جواور جوسوار اپنی سواری کی کمزوری کی وجہ ہے اس کا ساتھ نہ دے سکے اس نے ان کواصل مرکز میں واپس بھیج دیا اور اب اس قیدی کو

اس نے مالک بن اکیدر کے حوالے کیا اور کہا جب میتم کواس قید ہونے والی جماعت اور کثیر غنیمت دکھا دیتم ہمارے وعد ہ کے مطابق اسے چھوڑ دینا وہ بڈھااس جماعت کو لے کرعشا تک چلتا رہا۔ ایک وادی میں لے کراتر ا۔ جہال کثرت سے گھانس تھی۔ لوگوں نے اپنے جانور چرانے کے لیے اس میں چھوڑ دیئے اور وہ خوب شکم سیر ہو گئے۔خود سواروں نے بھی رات کا کھانا کھالی اور یانی سے سیراب ہو گئے۔

#### . بوڑ ھےرومی کی حکمت عملی

پھروہ بڑھاان کواس ہیڑے سے لے کرآ گے بڑھادوسری طرف اشناس اپنے مقام سے انقرہ کی طرف چلااس نے مالک بن اکیدراوراس کے ہمراہ راہنماؤں کو یہ کہد دیا تھا کہ وہ انقرہ بیس اس سے آ ملیس وہ رومی بڑھا بقیدرات ان کو بہار میں لیے پھر تا رہا ہیں پر مالک بن اکیدر کے راہنماؤں نے اس کی شکایت کی۔ مالک نے اس سے بو چھا کہ یہ کیا بات ہے۔ میرے راہنما یہ کہتے ہیں اس نے کہا ہاں وہ سچے ہیں۔ یہ بات بیہ کہ جس جماعت پر ہم چھا پہ مارنا چاہتے ہیں وہ بہاڑ کے باہر ہے۔ جھے بیخوف ہے کہا گر ہم رات ہی ہیں پہاڑ سے اتر سے تو ہمارے گھوڑوں کی چٹانوں پر ٹاپوں کی آواز سے وہ بھاگ جا کیں گے آپ اطمینان رکھیں اگر ہم رات ہی ہیں پہاڑ سے نگلے کے بعد کوئی ہمیں دکھائی نہ دو ہے تو آپ سے جھے قل کر دیں۔ ہیں بہی چاہتا ہوں کہ رات بھراس پہاڑ میں آپ کو پھر اتار ہوں اور صبح ہوتے ہی یہاں سے نگل کر میں اس جماعت کو دکھا دوں تا کہ اپنے قل سے ذیج جاؤں۔ مالک نے کہا تو فضول چکر لگانے نے کہا تا کہ ہم تر یہ ہم کواسی پہاڑ میں تھم رادرتا کہ ہم آرام کرلیں۔ اس نے کہا آپ کی مرضی۔

### ما لك بن اكيد وكاانقره ك لشكر كاتعاقب:

ما لک اور اس کی فوج ایک بڑی چٹان پر اتر پڑی اور انھوں نے اپنے گھوڑوں کی لگام تھا ہے رکھی۔ طلوع فجر کے بعد اس بڈھے نے کہاد وقتصوں کو بھیجو کہ وہ اس پہاڑ پر چڑھ کر دیکھیں کہ وہاں کیا ہے اور جو وہاں ہوا سے پکڑلا نمیں ۔ چار بیا دے اس کام کے لیے چڑھے وہاں ان کوا یک مرداورا یک عورت ملی ۔ انھوں نے ان کو پنچے بلالیا۔ اور اس بڈھے ان سے بوچھا کہ انقرہ والوں نے کس جگہرات بسر کی انھوں نے وہ مقام بتادیا۔ اس نے مالک ہے کہا کہ چونکہ ہم ان سے معافی کا وعدہ کر چکے ہیں اور اس بنا پر انھوں نے جگہرات بسر کی انھوں نے وہ مقام بتادیا۔ اس نے مالک نے ان کوچھوڑ دیا۔ اب وہ بڈھا اس فوج کو لے کرنٹان داوہ مقام کی طرف لے چلا اور ہمیں پتہ دیا ہے۔ آپ ان کوچھوڑ دیں مالک نے ان کوچھوڑ دیا۔ اب وہ بڈھا اس فوج کو نے ہیں مقیم تھے۔ اس فوج کو دیکھتے ہی ایس مقام پر لے آیا جہاں سے انقرہ والوں کالشکر نظر آر ہا تھا وہ ایک نمک کے کارخانے کے کونے ہیں مقیم تھے۔ اس فوج کو دیکھتے ہی انس کے انھوں نے اپنی عورتوں اور بچوں کو لکا را کہ بھاگو وہ تو کارخانے ہیں گھس گئیں اور بی حملہ آوروں کے مقابلہ کے کے لیے بانس کے ذیل ہے کہا تھوں کئی قیدی گرفتاری کان میں سے انھوں نے گئی قیدی گرفتار کے اس کے گئی قیدی گرفتار کے۔

### ما لک بن اکیدر کا اسررومیوں سے استفسار:

ان میں سے ایسے بھی تھے جو پہلے سے زخمی تھے مسلمانوں نے ان سے ان زخموں کو دریافت کیا انھوں نے کہا کہ ہم باوشاہ کے ساتھ افشین کے مقابل بازو آز ماہوئے تھے اس کڑائی میں ہمیں زخم آئے ہیں انھوں نے ان سے کہا کہ اس جنگ کی پوری کیفیت تو بیان کرو۔ قیدیوں نے کہا کہ باوشاہ کس سے چارفر کئے کے فاصلہ پر فروکش تھا۔ ایک قاصد نے آ کر اس سے بیان کیا کہ آرمین ق کی

ست سے ایک زبر دست فوج ہمارے علاقہ میں درآئی ہے۔

### افشین کارومیون پرحمله:

و شاہ نے اپنے ایک مزیز قریب کواپنی چھاؤنی پر اپنا نائب مقرر کردیا۔ اورا سے ہدایت کی کہ وہ سپیں ضبرار ہے اسر ملک سرب کا مقدمة انحیش اس پر مملوآ ور ہوتو وہ اس کا مقابلہ کرے تا کہ اس طرح خود بادشاہ باا مزاحمت اس فوج کے مقابلہ پر جائے جو آرمین ق میں داخل ہوگئی ہے اس سے مراد افشین کی سپاہ تھی۔ اس بات کو ہمارے اس سر دار نے شئیم کر لیے۔ میں اس فوج میں جو بادشاہ کے ہمراہ اس مہم پر روانہ ہوگئی تھی تھا۔ نماز مجھے کے وقت ہم نے ان کو جالیا۔ ان کو شکست دی ان کی تمام پیادہ فوج کوتس کردیا۔ ہماری فوجیں ان کے تعام بیادہ فوج کوتس کہ ماری فوجیں ان کی قبل مرتب ہوگئیں۔

### روميون كى فئكست:

ظہرکے وقت ان کے شہمواروں نے پیٹ کرہم ہے اس قد رشد ید جنگ کی ہمارے چھکے جھوٹ گئے انہوں نے ہماری فوج کو چیر دیا اوروہ ہم میں گڈیڈ ہو گئے ہمیں اب یہ بھی معلوم نہ تھا کہ ہمارا با دشاہ کس دستہ فوج میں ہے عصر تک اس طرح گھسان اثرائی ہوتی رہی ۔ اس کے بعدہم اس مقام پر پلٹ کر چلے آئے جہاں با دشاہ کی فرودگاہ تھی ۔ گرچونکہ ہم نے اسے یہاں نہیں پایاس لیے ہم اس جھا ونی میں آئے جولس پرتھی ۔ گریہاں آ کربھی ہم نے دیکھا کہ چھا وئی درہم برہم ہوچکی ہے اور تمام لوگ با دشاہ کے اس عزیر کا جھے وہ اپنانا بحب بنا آیا تھا ساتھ چھوڑ کر چلے گئے ہیں ۔ اس رات تو ہم وہیں ہے۔ صبح کے وقت خود با دشاہ ایک چھوٹی می جماعت کا جھے وہ اپنانا بحب بنا آیا تھا ساتھ چھوڑ کر چلے گئے ہیں ۔ اس رات تو ہم وہیں ہے اس نے اپنے نائب کو پکڑ کر اس کی گرون مار دی اور کے ہمراہ ہم ہے آئا ساتھ کے ہمراہ ہم ہوجائے ۔ اور پھروہ ان کو گڑ کر اس کی گرون مار دی اور تمام شہروں اور قلعوں کو تھم بھیج دیا کہ ہماری فوج کا جومفر وروہ ہاں آئے اسے کوڑوں سے بٹوا کر ہمارے پاس فل سے مقام میں واپس کر دیا جو سے تاس نے اپنے اس نے اپنے مقام شعین کر دیا تھا۔ تاکہ سب فوج وہ ہاں جمع ہوجائے ۔ اور پھروہ ان کو لے کر با دشاہ عرب سے اس نے اپنے اس نے اپنے ایک مقام شعین کر دیا تھا۔ تاکہ سب فوج وہ ہیں العرب اس مقام پر جمد آور ہوتو یہ وہ ہاں کے علاوہ اس نے اپنے ایک خدمت گار کو جوشمی تھا اس لیے انقر ہ بھیجا اگر ملک العرب اس مقام پر جمد آور ہوتو یہ وہ ہیں۔ پاشندوں کی جھا ظت کر ے اور اور اور اور اور اور اس کے لیے وہ ہیں قیا م کرے۔

وہ خشی انقرہ آیا۔ہم بھی اس کے ہمراہ تھے ہم نے آ کردیکھا کہ باشندوں نے شہرخالی کردیا ہے اوروہ وہاں ہے بھاگ ہیں خصی نے بادشاہ کواس کی اطلاع دی اس کے جواب میں بادشاہ نے اسے عمور بیہ چلے جانے کا حکم دیا۔ ۔

### ما لك بن اكيدر كي مراجعت:

ما لک بن اکیدر کہتا ہے کہ میں نے اب قیدیوں سے دریافت کیا کہ انقر ہوالے کہاں چلے گئے انھوں نے بتا پر کہ وہ نمک کے کا رضانے میں چھے آئے انھوں نے بتا پر کہ وہ نمک کے کا رضانے میں چھے آئے۔ چتا نچیہ ہم نے وہیں ان کو جالیا۔ میں نے فوج میں منا دی کرا دی کہ جینے آ دمی تم نے پکڑے ہیں ان کو کے بیاں آئے کے وہاں سے بیٹے اور کے بعث اور میں جینا نچیوں نے بہت می بھیڑ بحریاں اور گائے بیل پکڑ کرا پے ساتھ لے لیے۔

# معتصم کی عموریه کی جانب پیش قدمی:

اس بڈھے کو مالک نے رہا کر دیا اور وہ قیدیوں کو لے کراشناس کی فوخ ہے آبلا اور انقر ہے کہا گیا۔ ایک دن اشناس نے قیام

کیاد وسرے دن معتصم بھی و ہاں آ گئے ۔اس نے قیدی کے بیان کومعتصم نے قل کیاوہ سن کر بہت خوش ہوئے ۔ تیسرے دن خورافشین کے باں ہے اس کی خیریت کی اطلاع ان کوال گئی۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ وہ خودانقر ومیں ان کی خدمت میں آ ربا ہے۔ اس کے ایک ون کے بعد وہ معتصم کے پاس آئے پار چندروز پیرے بیپل تھہرے رہے اس نے بعد انھوں نے اپن طافت تین تصوں میں تقسیم کر و پا میسر و کی فوخ میں اشناس میمند میں افشین اورخود معتصم قلب میں رہے۔ ان فوجول کے درمیان انھوں نے دو دوفر سخ کا فاصلہ قائم رکھ اورخود ان فو جوں کوبھی میںنہ اورمیسر ہ قائم کرنے کی مدایت کی اور حکم دیا کہا ہے راستے کے تمام دیبات جلا ڈایس اور ان مو بر ہا دکر دیں اور جو ملے اسے پکڑ کرغلام بنالیں۔ا قامت کے وقت تمام دیتے اپنے اپنے سرداروں اور قائدوں ہے آ ملیں۔انقر ہ ہے عموریہ تک جن کے درمیان سات منزل فاصلہ تھا۔ یہی انتظام عمل پذیر ربا۔ اب بیسب فوجیس عموریہ جا پہنچیں۔

ا المعوريه كي قلعه بندي:

سب سے پہلے اشناس آیا۔ پیجمعرات کودن چڑھے وہاں پہنچا پیمور پیے گرد چکر لگا کراس سے دومیں کے فاصلہ پر ایک ا پسے مقام میں جہاں یانی اور حیارہ وافرتھا اتر پڑا۔اس کے تیسر بے دن افشین وہاں پہنچا امیر الموشین نے شہر پرحمله کرنے کے لیے ا پیے سرداروں میں تقسیم کردیا۔ان کی فوج کی تعداد کو پیش نظر رکھ کراس کے برخ ان کے سپر دکردیئے۔اس طرح دو برجوں سے لے کر ہیں بر جوں تک ایک قائد کے تفویض تھے۔اہل عموریہ نے بھی قلعہ بندی کر کے مدا فعت کی تیاری کی۔

قلعة عمورية كے متعلق ايك مسلمان كي اطلاع:

اس سے پہلے کا بیوا قعہ ہے کہ اہل عموریہ نے ایک مسلمان کواسیر بنالیا تھااس نے نصرانی ہوکرو ہیں شاوی کر لی تھی ۔اس موقع پرلڑنے کے بجائے وہ علیحدہ ہوکر حیب یا تھا۔ جب اس نے امیر المومنین کودیکھاوہ نکل کرمسلمانوں میں آملا اور اس نے معتصم سے آ کر بیان کیا شہرکا ایک موقع ایسا ہے یہاں فصیل کو دریا کے ایک مرتبہ شدید سیلا ب نے منہدم کر دیا تھا اور ہودشاہ نے عامل کو حکم ویا تھا کہ وہ اس کی مرمت کردے۔ گراس نے اس کی دو ہار ہتھیر میں تساہل برتا۔ گر جب با دشاہ نسطنطنیہ سے چل کرآ گے بڑھا تو اب اس عامل کو پیخوف ہوا کیمکن ہے کہ اس کا گز ریہاں بھی ہواور و ہاس حصہ فصیل کومنہدم حالت میں دیکھیےاور نا راغل ہو جائے اس ڈر ہے اس نے خلف معمار کواس کی فوری تعمیر پر مقرر کیا۔اس نے باہر کے رخ ایک پیقر کی فصیل تیار کر دی اور شہر کے رخ اس میں ملبہ بھر ویااوراس فصیل برای طرح گنگرے بنادیئے جیسے پہلے تھے۔

اس شخص نے معتصم کوفصیل کاوہ حصہ اچھی طرح بتادیا۔معتصم نے ای کے سامنے اپنا خیمہ نصب کرایا اور وہیں منجنیقیں لگادیں ان کی وجہ ہے وہاں سے فصیل کھل گئی۔ بیدو مکھ کراہل شہرنے وہاں بڑے بڑے شہ تیرایک دوسرے ہے آ ویزاں کر کے نصب کردیئے۔ جب منجنیق کا پھر ان برگرتا اور اس شہتر کوتو ڑ ڈالتا وہ دوسراشہتیر اس کی بجائے رکھ دیتے فصیل کی حفاظت کے سیے انھوں نے ان شہتیر وں برموئے موٹے نمدے چڑھائے تھے۔گرمنجنیقوں کی مسلسل ضرب ہےاس مقام کی فصیل آخر کار بالکل پیش پاش ہوگئی۔ اہل عمور بیر کے قاصدوں کی گرفتاری:

یا طس اور خصی نے اس کی اطلاع باوشاہ کو کلھی اور اپنا خط ایک رومی غلام اور ایک ایسے شخص کے ہاتھ مدوانہ کیا جوعر لی خوب

بولتا تھا۔ان دونوں کوانھوں نے فصیل ہے چاٹا کیا پیخندق کو طے کر کےمسلمانوں کی فوج کے اس مقام میں بڑھے جہ ےعمرا غرغانی کے ساتھ سلاطین زادے تھے۔ جب بیزندق ہے ا کے نگلے انھوں نے مشتبہ نظروں ہے دیکھا اور پوچھاتم کون ہو؟ انہوں نے کہ ہم تمہارے ہی آ دمی بیں ۔انہوں نے یو چھاکس جمعیت ہے تعلق ہے چونکدان کومسلمانوں کے تسی سردار کا نا ممعلوم نہ تھ کہاس کا نام بتاتے وہ حیب ہو گئے ۔اس پرسمجھ لیا کہ میددشمن کی جماعت کے ہیں ۔ان کوعمر الفرغانی بن ازنجا کے پاس پیش کیا گیا۔عمر نے ان کو اشاں کے پاس بھیجااوراس نے ان کومعتصم کی خدمت میں بھیج دیا۔معتصم نے ان سے استفسار کیا 'اوران کی تلاشی لی۔ان کے پاس ہے وہ خط برآ مد ہوا جو باطس نے با دشاہ روم کولکھا تھا اور جس میں اسے مطلع کیا تھا کہ دشمن کی ایک کثیر فوج نے شہر کا محاصر ہ کرلیا ہے اوراب ہمارے لیے بیمقام تنگ ہے۔میرایہاں آنا ہی غلط تھا بہر حال اب میں نے ارادہ کرلیا ہے کہ خوداورا پنے خاص آدمیوں کو ان گھوڑوں پر جوقلعہ میں ہیں سوار کر کے رات کے وقت چیکے سے قلعہ کے درواز ہے کھول کرنکلوں ادر پھر دشمن پرحمیہ کروں ۔اب حیا ہے اس میں پچھ بھی ہو جائے۔ جو چی کرنگل جائیں گے وہ نگل جائیں گے اور جو مارے جائیں گے وہ مارے جائیں۔اس طرح اس محاصرہ سے نکل کرآ ب کے باس آ جاؤں۔

رومي قاصدون كاقبول اسلام:

خط پڑھ کرمعتصم نے اس شخص کو جوعر بی بول رہا تھا اور اس رومی غلام کو اس کے ساتھ تھا ایک تھیلی دیوائی ۔ و ہ دونوں اسلام لے آئے ۔معتصم نے ان کوخلعت سے سرفراز کیا۔اورطلوع آفاب کے بعدان کے حکم سے ان کوعموریہ کے گردگھم یا گیا۔انھوں نے اس برج کو بتایا جہاں یاطس رہا کرتا تھا۔معتصم کے حکم ہے اس برج کے سامنے ان دونوں کو بہت دیر تک تھبرار کھا گیا۔ دوآ دمی ان در ہمول کی تھیلیاں لیے ہوں ان کے ساتھ رہے۔معتصم کا عطا کردہ خلعت ان کے زیب تن تھا۔اور یاطس کا خط بھی ان کے ساتھ اس ہیئت سے پاطس اور تمام رومی اصل واقعہ مجھ گئے کہ راز افشا ہو گیا۔اس پرفصیل سے انہوں نے ان دونوں کو گالیاں دیں \_معتصم کے حکم سے وہ اب دونوں وہاں سے ہٹادیئے گئے۔

قلعه عموريه كي قصيل كالنهدام:

معتصم نے تھم دیا کہاں مقام پررات کے وقت پہر ہ تعین کر دیا جائے۔اس طرح کہ سکے پہرہ دارگھوڑوں پرسواررہ کر پہرہ دیں تا کہا بیانہ ہو کہ رات کے وقت شہر درواز ہ کھول کر کوئی بھی شہر ہے نگل جائے چنانچہ پہر ہ متعین ہو گیا اور لوگ نوبت بانوبت اسلحہ لگائے گھوڑوں پر زین کے ساتھ رات بھر جا گتے رہے یہاں تک کہ فصیل کا وہ حصہ جو دونوں بر جوں کے درمیان تھا' اور جس کی کمزوری کی معتصم کونشان دہی کی گئی تھی ہالکل منہدم ہو گیا۔ ملب کے گرنے کی آ واز سے فوج والے سمجھے کہ شاید دشمن نے احیا نک شہر سے نکل کر ہمارے کسی دستہ پر پورش کی ہے اصل حقیقت معلوم کرنے اور فوج کومطمئن کرنے کے لیے معتصم نے ایک شخص کو تکم دیا کہ وہ تمام چھاؤنی کی گشت کر کے لوگوں کو بتائے کہ پیفسیل کے گرنے کی آ وازتھی پیمعلوم کر کے وہ سب مطمئن ہو گئے ۔ قلعة عمورييك خندق كويائي كى كوشش:

عمورية كرمعتهم نے ديكھا كه اس كى خندق بہت وسيع اور فصيل بہت بڑى ہے۔ راستے میں ہے وہ بے ثار بھيڑ بكرياں ساتھ لائے تھے اس لیے انھوں نے اس معاملہ میں بیرتد بیرکی کفسیل کی بلندی کے برابر بڑی تجیمقیں جن میں جارجار آ دمی ساسکتے

تتهاور جونهایت درجه مضبوط اورمتحکم بنائی گئیتھیں اور پہلے دارتخت پرفعب تھیں و ہاں طلب کییں ۔ان بھیٹر وں کوتما منوج میں برشخض کوایک کے حساب سے تقسیم کر دیااور کہا کہا ہے ذبح کرکے گوشت کھالیں اوراس کی کھال میں مٹی بھر کرلانمیں تا کہان ہے خندق کو یاٹ ویا جائے اور ایسا ہی کیا گیا ای طرح انھوں نے بڑے بڑے کھروندے جن میں دس آ دمیوں کی گنجائش تھی اور بہت ہی مشخکم ہنائے گئے تھے'اس کام کے لیے طلب کیے کہان کومٹی بھری کھالوں برلڑ ھکا دیا جائے ۔اوراس طرح خندق یٹ جائے بیتد ہیربھی ک گئی اوراب وہ کھا ہیں خندق میں ڈالی گئیں گررومیوں کی پقروں کی زد کی وجہ ہے میمکن نہ ہوسکا کہ وہ او پر تلے ڈالی جاسکیں ۔ نتیجہ میہ ہوا کہ وہ ملیحدہ ملیحدہ پڑیں ان کو برابرنہیں کیا جا سکا اس کے لیے معتصم نے تھم دیا کہان پر اس قدرمٹی ڈال دی جائے کہ وہ برابر ہو جا 'میں ۔اس کے بعد گھر وندے کوآ گے لا کران کو دھکیلا گیا اس نے نصف خندق طے کی تھی کہاس کے پہیے ان کھالوں میں الجھ گئے اوروہ و ہیں رہ گیا جولوگ اس میں تھے وہ بڑی مشکل ہے و ہاں ہے نکل سکے۔اوروہ گاڑی عموریہ کی فتح تک پھر و ہیں پینسی رہی کسی طرح وہاں سے نکالی نہ جاسکی۔البتہ فتح کے بعد جب تما ستجیقیں 'سٹرھیاں اور دوسرے گھروندے وغیرہ تو ڑکر جلا دیئے گئے تواسے

### قلعه کے شگاف پرسکباری:

دوسرے دن معتصم نے رومیوں سے شگاف پرلڑائی شروع کی۔ آج سب سے پہلے اشناس اور اس کی نوج نے جنگ کی ابتداء کی چونکہ پیچگہ بہت ہی تنگ تھی اس لیے وہ اچھی طرح یہاں نہاڑ سکے معتصم نے ان تمام منجنیقوں کو جوفصیل کے گر دمختلف مقامات پرنصب تھیں اس شکاف پرجمع کیا اور برابر برابر لگا کرتھم دیا کداس شکاف پرشگباری کی جائے۔

معتصم کی افشین کی جنگ کی تعریف:

اس کے دوسر ہے دن افشین اور اس کی فوج کولڑ نا پڑا انہوں نے بہت عمد ہلڑ انی لڑی اور پچھ آ گے بھی بڑھے معتصم اسی شگاف کے مقابل اینے گھوڑ ہے برسوار کھڑے تھے۔اشناس' افشین اوران کے دوسرے خاص خاص فوجی سردار بھی وہاں موجود تتھے۔اورسوار تتھےالبتۃان کےعلاوہ دوسر ہےاورسر داریپا دہ کھڑے تتھے۔معتصم نے کہا آج کیلڑائی خوب ہوئی اس برعمرالفرغانی نے کہا بشک آج کی الوائی کل کے مقابلہ میں بہت اچھی الری گئی ہاس جملہ کواشناس نے بھی سنا مگروہ خاموش رہا۔ وو پہر کو معتصم معرکہ سے اپنے خیمہ میں چلے آئے اور انہوں نے کھاٹا کھایا۔ دوسر سے سر داربھی کھانے کے لیے اپنے اپنے خیموں کو چلے گئے۔ اشناس کی برہمی:

جب اشناس اینے خیمہ کی طرف پہنچا تو تعظیماً حسب دستورتمام سردارا پنی سوار بوں سے اتر پڑے۔ان میں عمر الفرغانی اور احمد بن خلیل بھی تھے بیاتر کرحسب عادت اشناس کے آ گے آ گے خیمہ کے قریب تک چلے۔اشناس نے ان سے کہااے حرامزادو آج توتم اس طرح ادب کے ساتھ میرے سامنے چلتے ہویہ نہ ہو کہ کل دل کھول کر جنگ میں کوشش کرتے اور پھر امیر المومنین کی جناب میں حاضری کے وقت کہتے ہوکہ آج کی لڑائی کل سے بہتر ہوئی ہے گویا کل تمہار ہے علاوہ کوئی اورلڑنے آیا تھا۔اینے خیموں کو جاؤ۔ عمر والفرغاني اوراحمه بن خليل كي گفتگو :

وہ دونوں وہاں سے ملٹے۔ایک دوسرے سے کہنے لگا دیکھا آج اس حرامزادے نے جارے ساتھ کیا گتاخی کی ہے کیوان

آئ کی گالیوں کے سننے سے بہبترنہیں کہ ہم رومیوں کے علاقہ میں جا کریٹا ہ گزیں ہوجا کیں۔

تیسر ہے دن خودامیر المومنین کی فوج خاصہ کواڑ نا پڑا ان کے ساتھ اہل مغرب اور ترک بھی تھے۔ ایتا خ اس فوج کا نشظم تھا۔
انھوں نے خوب ہی دادمر دائلی دی اور اگر فصیل کے شکاف کواور وسیج کر دیا۔ جنگ ای طرح ہوتی رہی رومیوں کے ہزار ہا آ دمی جمروح ہوگئے۔ معتصم کے عموریہ پر تملم کرنے کے وقت بادشاہ روم کے سید سالا روں نے شہر کی مدافعت کے لیے اس کے برخ آپس میں بانٹ لیے تھے ایک سر دار اور اس کی جمعیت کے تفویض کئی برخ تھیں۔ جس مقام پر فصیل میں شکاف پڑا تھا۔ وہ مقدم دندوا نم جس کے معنی عربی میں ثور رات نہایت بہا دمدی نم جس کے معنی عربی میں ثور (بیل) کے بین ایک رومی سردار کے تفویض تھا اس نے اور اس کی فوج نے دن و رات نہایت بہا دمدی اور دو میں مقام پر بنگ کی اور دمکری اور اور میری فوج پر بی تھانہ یا طس نے اور نہ کی اور دومی سردار نے اس کی فوج پر بی تھانہ یا طس نے اور نہ کی اور دومی سردار نے اس کی کسی قسم کی مدد کی۔ وہ اکمالا ٹر تار ہا۔ جب رات ہوگئی وہ سردار رومیوں کے پاس گیا۔ اور اس نے کہا کہ جنگ کا ساراز ور مجھ پر اور میری فوج پر پڑا ہے اب میرے نے اس کی فوج پر پڑا ہے اب میرے نے اس کی سے دور اس میں اس نے بیا تھی سے مدنی میں اس کے لیا تی سے مدنی میں میں کے دبندا تھی اور تمہاری میری نوٹ بر پڑا ہے اب میرے نے اور اس سے کہا کہ ہمارے بیاس کی فصیل تو سالم ہے اور جم اس کے لیے تم سے مدنی میں میں تکتے۔ نہذا تم کی تھی تم ہاری میری میں جانے تا ہو اور جم اس کے لیے تم سے مدنی میں میں تکتے۔ نہذا تم کے تم سے مدنی میں جانے تا ہے تم سے مدنی میں تکتے۔ نہذا تم کی تعمال کا مہم کی تمہیں جانے تا۔

سر دار دندوا کاامان طلی کا فیصله:

اس کورے جواب پراس نے اوراس کی جمعیت نے تہیہ کرلیا کہ وہ امیر المومنین معتصم کی خدمت میں حاضر ہوکراپنی بیوی بچوں اور متعلقین کے لیے امان لیے لے۔اور اس کے معاوضہ میں قلعہ کومع تمام سامان نقذ وجنس اور اسلحہ وغیرہ کے ان کے حوائے کروئے۔ چنا نچھنے کواس نے اپنی فوج کوشگاف کے دونوں پہلوؤں پر گھڑ اکیا اورخود وہاں سے نکل کراس نے کہا کہ میں امیر المونین سے ملنا چا بتا ہوں اور اپنی فوج کو ہدایت کردی کہ جب تک میں واپس ند آ جاؤں وہ ندڑیں۔ وہ شہر سے نکل کر معظم کی خدمت میں ہریاب ہوا۔ حملہ آ وراس شگاف پر ہڑھتے تھے رومیوں نے ان کی مدا فعت نہیں کی بلکہ ہاتھ کے اش رے سے کہتے تھے کہ آگے ند آ وانہوں نے نہ مانا۔ اصل فصیل تک جا پہنچے۔ اور اس وقت رومی سر دار دند واستصم کے س منے بیش ہوا تھا معظم نے ایک گھوڑ ااس کے لیم منگوری اس کے ہمراہ شگاف کے کنار سے پہنچ گئی۔

### معتصم اور دند وامیں معاہدہ:

عبدالوہاب بن علی معتصم کے آگے آگے تھا۔اس نے ہاتھ ہے لوگوں کوشہر میں داخل ہونے کا اشارہ کیا تمام فوج شہر میں در

آئی۔ دندوا نے مزکر دیکھا اور اپنی واڑھی پر ہاتھ مارا۔ معتصم نے کہا۔ کیوں اس نے کہا کہ میں تو آپ سے گفتگو کرنے آپی تھا۔ کہ

آپ پہنے میری ہت سنتے اور مجھے اس کا جواب دیتے مگر آپ نے میر سساتھ بدعہدی کی۔ معتصم نے کہا جوتم کہو میں اسے منظور

کروں گا کہو کیا چا ہے ہو۔ میں تمہارے سی مطالبہ کی مخالفت نہیں کروں گا۔اس نے کہا جب کہ تمام فوج شہر میں واض ہوگئی ہے اب

میں کیا کہوں۔اور کس بات کی آپ مخالفت نہ کریں گے۔ معتصم نے کہالاؤ ہاتھ پر ہاتھ مارو۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ ابھی جوتم چا ہو میں کیا گھر گیا۔

میں کیا کہوں۔اور کس بات کی آپ مخالفت نہ کریں گے۔ معتصم نے کہالاؤ ہاتھ پر ہاتھ مارو۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ ابھی جوتم چا ہو معتصم کے خیمہ میں تھہر گیا۔

ماطس کی طبلی:

یاطس آپ بی برج میں موجود تھا اور رومیوں کی ایک جماعت اس کے پاس تھی اور ان کی ایک جماعت ایک بردے کہہ میں جوعوریہ کے ایک زاویہ میں واقع تھا جمع تھی۔ انہوں نے حملہ آوروں کا سخت مقابلہ کیا اور خوب بہا دری سے لڑے۔ مسلما نوں نے حملہ آوروں کا سخت مقابلہ کیا اور خوب بہا دری سے اس کی فوج والے اور اس کہہ میں آگ لگا دی۔ جس سے وہ مقتول و مجروح بور سے دومی اس کے گر دجمع تھے۔ یہاں مسلما نوں کی تلواریں ان پر بری طرح پڑر ہی تھیں جس سے وہ مقتول و مجروح بور سے دومی اس کے گر دجمع تھے۔ یہاں مسلما نوں کی تلواریں ان پر بری طرح پڑر ہی تھیں جس سے وہ مقتول و مجروح بور سے سے ۔ اس وقت خود معتصم سوار ہو کر یہاں آئے اور باطس کے مقابل آگر کھڑ ہے ہوگئے جواشناس کی فوخ کے قریب مقیم تھا۔ لوگوں نے یاطس کو پکارا کہ امیر المومین تشریف فرما کی رومیوں نے برخ پر سے کہا کہ یہاں یاطس نہیں ہے۔ حملہ آوروں نے کہا وہ یہیں ہے۔ اس سے جاکر کہدوہ کہ امیر المومین نیبال تشریف رکھتے جیں۔ اس پر پھر رومیوں نے بہی کہا کہ یاطس یہاں نہیں ہے۔ بیس کر معتصم غضبنا ک ہوکر آگر ہے ہوگئے کر گھڑ ہے ہو گئے۔ اس معتصم غضبنا ک ہوکر آگر ہوگئے کر گھڑ ہے ہوگئے۔

### ياطس كى كرفقارى:

ہے ؛ تیں بھی کی بیں معتصم نے اس سے کہا کہ جا کر کہو کہ وہ ہتھیا رر کھ دے جسن دویارہ چڑھا۔ پاطس برج کے اندر سے موار لگائے برآید ہوا۔ معتصم اسے دیکھ رہے تھے اب اس نے اپنی گردن ہے تلوار نکال کرحسن کو دے دی اور پھرخود و ہاں ہے اتر کرمعتصم کے س من آکر کھڑا ہو گیامعتصم نے کوڑے کو صرف اس کے سرپراٹھایا۔اس کے بعدوہ اپنے خیمہ میں چلے آئے۔اور کہا کہ اے ہے آؤ وہ تھوڑی دور پیدل چلاتھا کہان کا دوسرا آ دمی اس تھم کے ساتھ آیا کہا ہے سواری پرلایا جائے۔ چنانچہ یاطس گھوڑے پرسوار معتصم کے خیمہ میں آ گیا۔

### مال غنيمت كي نيلا مي:

سے پوری چھاؤنی پر ہوگئی۔معتصم نے بسیل متر جم کو تھم دیا کہ وہ قیدیوں کوشنا خت کرے تا کہ جوان میں ذی و جاہت اورشریف ہوں ان کودوسرے رومیوں سے علیحدہ کر دیا جائے ۔بسیل نے اس حکم کی بجا آوری کی اوران کوشنا خت کر کے علیحدہ کر دیا ۔ پھران کے تھم سے تمام مال واسباب ننیمت ان کے سید سالا روں کے سیر دکیا گیا۔اشناس ٔ فشین ' جعفر النیا طراورایتاخ کے سیر دو ہ سامان کیا گیا جوان کی سمت سے برآ مد ہوا اور ان کو تھم دیا گیا کہ اسے نیلام کر دیں۔احمد بن داؤد کی طرف سے ایک ایک شخص ان سب سید سلاروں کے ساتھ اس لیے مقرر کیا گیا کہ وہ تمام سامان واسباب شار کرے یا نچے روز میں جس قدر فروخت ہوسکا وہ نچ دیا گیا باقی کو آ گ لگا دی گئی اس کے بعد معتصم و ہاں سے بہرز مین طرسوس کی طرف یلٹے۔

### معتصم كي فوج مين منكامه:

معتصم کے روانہ ہونے سے پہلے جودن ایتاخ کے لیے متعین کیا گیا تھا کہ اس روز وہ مال غنیمت کوفر وخت کر بےلوگ اس کے مفوض ننیمت گاہ پرلوٹے کے لیے چڑھ دوڑے۔ یہی وہ دن بھی تھا جس دن کے لیے عجیف نے بیوعدہ کیا تھا کہ ہم معتصم کوتل کر دیں گے۔اس بنگامہ کوس کرخود معتصم گھوڑ ا دوڑاتے ہوئے نگی تلوار ہاتھ میں لیے اس ہنگامہ آئے لوگ ان کود مکیے کران کے سامنے ے بٹ گئے اور انہوں نے اس ننیمت گاہ کولو شخ ہے اپنے ہاتھ روک لیے۔اس بندوبست کے بعد معقم اپنے خیمہ میں بیٹ آئے۔دوسرے دن انہوں نے محم دیا کہلونڈی غلاموں کو نیلام کر دیاجائے اور صرف تین آوازیں ان پر کر دی جا کیں۔ تین کے بعد جواضا فہ کرے وہ لے لے۔ورنہ تیج معلق رہے رہے کھم انہوں نے اس لیے دیا تھا کہ تیج میں سہولت اورعجلت ہو۔ چنانچہ یانچویں دن اب اس طرح سے بیچ ہوئی ۔ لونڈی غلاموں پر پانچ پانچ اور دس دس کر کے بولی ہوتی تھی۔ اور سامان اور اسباب کے بڑے بوے ا نبار کوایک دم نیلام کر دیاجا تا تھا۔

### شاہ روم کے قاصد کی واپسی:

عمور بیکا محاصر ہ کرنے کے ابتداء ہی میں شاہ روم نے اپنا ایک نمائندہ ان کے پاس بھیجا تھا۔ تگر قبل اس کے کہ وہ ان کے یاس آئے انہوں نے اسے اس چشمہ آپ کے کنارے جہاں ہے ان کی فوج یانی لیتی تھی اور جوعموریہ سے تین میل کے فاصلہ پر تھا تھرادیاتھ اور جب تک انہوں نے شہر فتح نہ کرلیا اے اپنے پاس آنے کی اجازت نہیں دی۔ اب عموریہ کی فتح کے بعد انہوں نے ا ہے واپس جانے کی اجازت دی۔وہ بادشاہ کے پاس چلا گیا۔

# وا دى الجور مين رومي اسيرون كاقتل:

معتصم وہاں ہے اپنے سرحدی استحکامات کی طرف پلنے۔ ان کواطلاع کی تھی کہ یا دشاہ روم ان کے تعاقب میں ہن ھتا چاہتا ہے۔ یاسکا ارادہ ہے کہ اگراس میں کامیا بی نہ بوتو وہ نوج کورق کرے وہ شاہراہ عام پرصرف ایک منزل طے کر چکے تھے کہ عموریہ بیٹ آئے اور دوسری فوجوں کومراجعت کا تھم دیا اور اب کی مرتبہ شاہراہ چھوڑ کروادی الجور کے راستے ہے واپس روانہ ہوئے۔ انہوں نے تمام تیہ یوں کواپنے سیدسالاروں میں تشیم کردیا تھا۔ ان کا ایک ایک گروہ ایک ایک قائد کے حوالے کردیا تھا۔ تاکہ وہ ان کہ کہ خاطت کرتے رہیں۔ سرداروں نے تعافل سے سالاروں میں تشیم کردیا تھا۔ ان کا ایک ایک گروہ ایک ایک قائد کے حوالے کردیا تھا۔ تاکہ وہ ان کی کہ خاطت کرتے رہیں۔ سرداروں نے تعافل میں میں جس تیدی نے پیادہ چلنے ہے انکار کیا اس کی میں چالیس میل ایسے آئے جہاں پائی میسر نہ تھا۔ پیاس کی شدت ہے اس علاقے میں جس قیدی نے پیادہ چلنے ہے انکار کیا اس کی گرون ماردی گئی۔ اس وادی الجور کے راستے میں بیتم ام فوج ایک ایک ایسے محرامیں پنچی جہاں پائی کا نام ونشان نہ تھا۔ آدی اور جا نور پیاس کی شدت ہے ہے تاب ہوکرراسے میں مرزل سے پائی لے کرفوج کے پائی آئے ہو ھرکر آئے بہت ہے آدی بیاس سے اس وادی میں ہلاک ہوگے وہاں کو تی بیات ہے آدی بیاس سے اس وادی میں ہلاک ہوگے ۔ فوج نے آئر معتصم نے بیال الرومی کو تھم دیارتھی ہلاک ہوگے ان کو دو جگر تی کیا گیا۔ ایک کو تھم دی کر ہے گئے ان کو دو جگر تی کیا گیا۔ ایک کو تھم دی کر ایسے کی تعداد چھ ہزارتھی ہلاک ہوگے ان کو دو جگر تی گیا گیا۔ ایک پر چڑ ھا کر کھڈوں میں دھیاں دیا گیا۔ جس سے وہ سب کے سب جن کی تعداد چھ ہزارتھی ہلاک ہوگے ان کو دو جگر تی گیا گیا۔ ایک وہ وہ کو تی گیاں اور ایک دوسرے متھام میں۔

معتصم ي طرسوس مين آمد:

یہاں سے چل کر معظم اپنی سرحدوں کی طرف چلے اور طرسوس میں داخل ہوئے۔ یہاں ان کی چھاؤنی کے گر د چیڑے کے حوض لگائے تھے جو پانی سے بھرے ہوئے تھے اور بیا نظام اب ان کے عمور سیکی فرودگاہ تک کیا گیا تھا جہاں سے سپاہی آ زاد می سے سپر ہوکر پانی پی لیتے اور اب ان کو پانی کی تلاش میں کوئی دفت اور زحت باقی نہ رہی تھی۔

اس سال ماہ شعبان کے فتم ہونے میں ابھی پانچ را تیں باتی تھیں کہ جعرات کے دن افشین اور بادشاہ روم میں بزی سخت لزائی ہوئی ۔ معتصم نے چھرمضان جمعہ کے دن عموریہ پر جملہ کر کے اس کا محاصر ہ کرلیا اور پچپپن دن کے بعدا ہے فتح کر کے واپس آئے۔ حسین بن الفیحاک البابلی نے اس موقع پر افشین کی مدح میں ایک قصیدہ کہا اور اس میں اس لڑائی کا ذکر کیا ہے جواس کی بادشاہ روم سے ہوئی ہے اس سال معتصم نے عباس بن مامون کوقید کردیا اور تھم دیا کہ اس پر لعنت بھیجی جایا کرے۔

فوجی امراء کا انشین سے حسد:

اس کی وجہ بہ بیان کی گئی ہے کہ اسلامی شہر زبطرہ کی بادشاہ روم کے ہاتھوں تاہی اور قل وغارت گری کے بعد جب معتصم نے عجیف بن عنب کورومی علاقہ میں عمر بن اریخا الفرغانی اور محمد کو تہ کے ہمراہ روانہ کیا تو اسے اخراجات جنگ کے صرف کرنے میں وہ آزادی نہ دی تھی جو افشین کو حاصل تھی ۔ نیز معتصم کو اس کے اپنے فرائفس کی بجا آوری میں کو تاہی بھی نظر آئی اور انہوں نے اس کے انہال کو غیر اطمینان بخش محسوس کیا اس بات کی اطلاع عجیف کو بھی ہوگئی کہ امیر المونین اس کی طرف سے اب حسن ظن نہیں رکھتے۔

# فوجی امراء کی عباس بن مامون کی حمایت:

اس کیاس نے عباس کوخوب برا بھلا کہنا اور اس پات پر ملامت کی کہ یکوں اس نے مامون کی وفات ہے وقت اوائق کی بیعت کی اور اس بات پر جراکت و بھت والی کہ ووا پنے کئے کی تلافی کرے۔ عباس نے بیر بات بون کی اور ایک شخص حارث اسم قند کی جومبید اللہ بن الوضاح کے قرابت واروں میں تھا اور جس سے عباس مانوس تھا اس نے اس کا مرک کے لیے اپنے ساتھ اپنے شخص بڑا اور یب فرزانہ اور باا خلاق اور متواضح تھا۔ عباس نے اس کو امرائے فوٹ نے پاس نامہ و پیام بری کے بیے اپنا قاصد بنایا۔ بید چھاؤنی میں گشت لگا تا تھا۔ رفتہ رفتہ امراء کی ایک جماعت اس کے ساتھ بو آئی اور اس کے خاص خاص ہوگوں نے اس کی بنایا۔ بید چھاؤنی میں گشت لگا تا تھا۔ رفتہ رفتہ امراء کی ایک جماعت اس کے ساتھ بو آئی اور اس کے خاص خاص ہوگوں نے اس کی بنایا۔ بید چھاؤنی میں گشت لگا تا تھا۔ رفتہ رفتہ امراء کی ایک جماعت اس کے ساتھ بو آئی اور اس کے خاص خاص ہوگوں نے اس کی بیعت کرلی۔

# معتصم اوراس کے فوجی امراء کے قبل کامنصوبہ:

عباس نے معظم کے تمام سرداروں کوایک ایک کر کے ان بیعت کرنے والے دوستوں سے نامزد کر دیا۔ اور سپر دکر دیا اور میرد کر دیا اور میر دکر دیا اور سپر دکر دیا اور سب بیعت اس طرح ہدایت کر دی کہ جب میں حکم دول تم فوراً اپنے اپنے آدمی کواچا تک قبل کر دینا۔ ان سب نے اس کا عہد کر لیے اور سب بیعت اس طرح فیصل کی جیت کرتا معظم کے خاص کی جیت کرتا معظم کے خاص مصاحبین میں ہے جس نے عباس کی بیعت کی حقی اس نے اس کو معظم کے قبل کا فیصل بنایا۔ اس طرح افشین کے خاص لوگوں میں سے حسن نے عباس کی بیعت کی عباس نے اس کو افشین کے قبل کا فیصد دیا اور اشناس کے ترکوں میں سے جنہوں نے اس کی بیعت کی عباس نے اس کی بیعت کی عباس نے اس کو افشین کے قبل کا فیصد کام کا افرار کرلیا۔

# عجیف کامعتصم کوتل کرنے پراصرار:

جب تمام فوج انترہ اور عموریہ آنے کے اراد ہے ہے در ہے میں داخل ہوئی اور افشین ملطیہ کی سمت سے بلا دروم میں داخل ہوئی اور افشین ملطیہ کی سمت سے بلا دروم میں داخل ہونے لگا بجیف نے اس موقع پرعباس کو معضم کے اچا تک جملہ کر کے آل کردیئے کا مشورہ دیا۔اور کہا کہ اس وقت بہت تھوڑی فوج اس کے ساتھ ہے دوسری تمام فوج ہوں سے دور جا بڑی ہیں میہاں اس کا کام تمام کر کے بغداد بلیٹ چلو۔ جہا دسے نے کر اس واپسی کو تمام فوج خوشی سے قبول کر مے گیا۔ عباس نے نہ مانا اور کہا کہ میں اس جہا دمیں فساد نہیں پیدا کرنا چاہتا۔سب لوگ رومی علاقہ میں در آئے اور عمور بدفتح ہوگیا۔

# عباس بن مامون كاعجيف كي رائے سے اختلاف:

جیف نے عباس سے اب پھر کہا کہ کب تک پڑے ہوتے رہو گے عمور یہ فتح ہوگیا ہے اور اب معظم کا قتل کرنا آسان ہے۔
ایک جماعت کو جیکے سے سمجھا دو کہ وہ اس مال غیمت کے انبار کولوٹے لگیں ۔ معظم اس ہنگا سے کی خبر پاتے ہی فور یباں آئیں گے۔
اسی وفت تم ان کوفل کرادینا۔ عباس نے اسے بھی نہ مانا اور کہا کہ پھر در سے کا موقع آنے دو جب وہاں وہ پھر حسب سابق تنبارہ جائیں گے اس وفت ان کا قتل کردینا یہاں سے بہل تر ہوگا۔ مگر خود مجیف نے پچھلوگ سامان کے انبار کولوٹے کے لیے متعین کردیئے سے ۔ ایتا نے کی چھاؤٹی کا پچھسامان لٹا۔ معظم گھوڑا دوڑاتے ہوئے وہاں آئے۔ ان کود کھے کڑسب لوگ ٹھنڈ سے پڑگئے۔ جن لوگوں کوان پر ہاتھ چھوڑ نے کی اجازت نہ دی۔ اس لیے انہوں نے کوئی

حرکت نہیں کی اوراس بات کونا مناسب سمجھا کہ عباس کے تکم کے بغیر پچھے کر گزریں۔

عمرالفرغاني كي ايك عزيز كونفيحت:

عمروالفری نی کو آئی کے واقعہ کی اطلاع ہیں۔ اس کا ایک کمسن نو جوان عزیز معظم کے ملاز مین خاص میں تھا۔ وہ اس کے بیش آئی کو آئی کو آئی کے واقعہ کی اطلاع ہیں۔ اس کا ایک کمسن نو جوان عزیز معظم کے ملاز مین خاص میں تھا۔ وہ اس کے بیش آئی کر اس رائ میخواری کرنے انگا اور ان سے کہا کہ آئی امیر الموشین بڑی ضرورت سے جدد سوار ہوکر برآ مد ہوئے میں ان کے آئے دوڑتا ہوا چلا وہ بہت ناراض تھے۔ انہول نے جھے تھم دیا کہ تنوار نیام سے بابر نکال لوں اور جوس منے آئے اسے قبل کر دوں عمر نے اس نو جوان کی افتتگومن پائی اور اس ڈر سے کہ کہیں مفت میں نہ مارا جائے اس نے کہا۔ اے میرے بیچتم احق ہوتے رات میں امیر الموشین کے پاس نہ رہو۔ بلکہ اپنے خیمہ میں شب باش ہوا کرو۔ اور اگر تم کو بھی پھر آئی کا ساشور وغو غا سائل دیے جو بیا ہے تھے۔ بیس بیٹے رہنا تم ابھی بالکل ناسمجھ نو جوان ہوتے کہ کو اب تک فوجی نقل و حرکت کا حال معلوم نہیں ۔ وہ نو جوان عمر کی بات کواچھی طرح سمجھ گیا۔

### اشناس كى علالت:

معتصم عموریہ ہے ؛ پی سرحد کی طرف پلئے۔ افشین نے ابن الاقطع کو معتصم کے راستے کے علاوہ دوسرے راستے پر روانہ کیا۔
اور علم دیا کہ فلاں موضع پر غارت گری کر کے تم پھر مجھ سے اثنائے راہ میں آ ملو۔ وہ اپنی مہم پر چل دیا۔ معتصم چلتے چلتے ایک مقام پر آئے جہاں وہ ذرادم لینے کے لیے تھہر گئے اور اس لیے بھی کہتما م فوج درے کے دشوار گذار جھے سے نکل آئے تھہر سے رہے۔ ابن الاقطع بھیر بھریاں ہوئے ہے اتھا ملا۔ معتصم کی فرودگاہ علیحدہ تھی اور افشین کی علیحدہ اور دونوں کے درمیان دومیل کی یا گئے ذیادہ کی مسافت تھی۔ اشناس بیمار ہوگیا۔

معتصم وافشين كي عيادت:

معقصم می کی نماز کے وقت خوداس کی عیادت کواس کے خیمہ آئے اوراس کی مزاج پری گی۔اب تک افشین ان ہے آگر نہ سال ما تھا۔ بیوا پس جارہے تھے کہ راستے ہیں وہ آتا ہوا ملا انہوں نے کہا کیا ابوجعفر کی عیادت کوجاتے ہو۔ معقصم جب اشغاس کی عیادت کر کے واپس آئے تو عمر الفر فانی اوراحمہ بن الفصل افشین کی فرودگاہ کی ظرف چلے تا کہ ابن الاقطع کی فنیمت میں لائی ہوئی کونڈ یوں کود کی جس اور جو پیند آئے خرید ہیں۔ بیدونوں افشین کی فرودگاہ کی طرف جارہے تھے افشین اشغاس کی عیادت کے لیے جارہا تھا اسے دیکھ کروہ دونوں گھوڑوں ہے اتر پڑے اور سلام کیا۔اشغاس کے حاجب نے ان کودور ہی ہے دیکھ لیوافشین اشغاس کے پاس ہوکر چلاگیا۔وہ دونوں سید ھے اس کی فرودگاہ کو ہوگئے۔ چونکہ اب تک لونڈ یاں با ہزئیس لائی گئی تھیں اس لیے وہ دونوں ایک طرف کو محر جو گئے کہ ان کا نیلام شروع ہوگیا تو جو پیند آئے گئر بیدلیں گے۔اشغاس کے صاحب نے اس سے جاکر کہا کہ عمر انفر غانی اوراحمہ بن خلیل دونوں کا افشین سے آمنا سامنا ہواوہ اس کی فرودگاہ کو جارہے تھے گرا ہے دیکھ کر تعظیمنا گھوڑوں سے اتر سالام کرکے پھرا بی راہ جلے گئے۔

عمرالفرغانی اوراحدین ظیل کی اشناس ہے کشیدگ:

اشناس نے محمد بن سعید السعدی کو بلا کر حکم دیا کہ تم افشین کے لشکر میں جاؤ اور دیکھو کہ عمر الفرغانی اور احمد بن خلیل کہاں ہیں

کس کے پاس مقیم ہیں اور کیوں گئے ہیں اس نے ویکھا کہ وہ دونوں اپنے گھوڑوں پرسوار کھڑے ہوئے ہیں اس نے پوچھ آپ

یہاں کیوں ہیں؟ انہوں نے جواب دیا کہ ہم ابن الاقطع کی لائی بوئی باندیوں کی خریداری کے انتظار میں تضبر ہے ہوئے ہیں اس نے

کہا کسی اور مخفی کو اس کا م پر مقرر کر دیجیے کہ وہ آپ کے لیے خریدے۔ انہوں نے کہانہیں ہم چاہتے کہ فہ د میر کر پہند کر کے

خریدیں۔ محمد بن سعید نے واپس آ کر اشناس سے یہ بات کہی۔ اس نے اپنے حاجب سے کہا کہ ان سے جو کر کہد و کہ ادھر ادھر
مارے مارے پھر نے سے بہتر یہ ہے کہتم اپنے لشکر میں رہو حاجب نے جاکر ان کو اس کی اطلاع کر دئ ۔ جسے من کروہ رنجیدہ ہوئے
اور دونوں نے یہ تصفیہ کیا کہ صاحب الخیر کے پاس چل کر درخواست کریں کہ وہ ان کو اشناس کی ماتحق سے نکال دے۔

عمر الفرغانی اور احمد بن خلیل کی اشناس سے علیمدگی کی درخواست:

چنانچے انھوں نے اس سے جا کرکہا کہ ہم امیر المومنین کے غلام جا ل نثار ہیں وہ ہمیں کی دوسرے کے ماتحت کر دیں۔اس شخص نے ہماری اہانت کی اور ہمیں گالیاں دیں اور دھمکی دی ہمیں اندیشہ ہے کہ وہ ہم پراقد ام کرے گا۔ ہماری درخواست ہے کہ امیر المومنین دوسر ہے جس شخص کو پہند کریں ہمیں اس کے ماتحت کر دیں۔صاحب الخبر نے اسی دن پیاطلاع معتصم کو دی۔ نماز ضبح کا وقت کوچ کا متعین تھا۔ اور قائدہ بیتھا کہ جب تمام فوج چلتی تو مخلف فو جیس اپنے اپنے دور میں بڑھتیں مگر اشناس افشین اور دوسر سے پہسالا رخود تو امیر المومنین کی فوج میں ہوتے اور ان کے نائب ان کی فوجوں کی قیادت کر دے۔ افشین مسیرہ اور اشناس میں ہوتا۔

# عمرالفرغاني كي گرفتاري:

جب اشناس آئی المیونین کے پاس آیا تو انہوں نے اس سے کہا کہ عمر والفرغانی اوراحمد بن خلیل کوذراٹھیک کر دووہ پاگل ہو گئے ہیں۔اشناس دوڑتا ہوااپنی فرودگاہ میں آیا اوراس نے ان دونوں کو دریا ہنت کیا۔عمر وتو ملا' گر ابن الخلیل مسیرہ کے ستھ رومیوں سے آگے نکل جانے کے لیے جاچکا تھا۔لوگ عمر وکواس کے پاس لائے اس نے کوڑ امنگوایا۔عمر و بہت دیر تک نگا کھڑا رہا۔کوڑا ہی کوئی لا کرنہیں دیتا آخراس کے چچانے بڑھ کراشناس سے اس کی سفارش کی۔اس کا پچپا عجمی تھا۔اس وقت تک عمر و کھڑا ہوا تھا۔اس کی سفارش پراشناس نے تھم دیا کہ اسے لا دلیا جائے اور ایک کرتا پہنا دیا جائے ایک خچر پر قبہ میں اسے سوار کیا گیا اور لشکر کی طرف لے جے۔ احمد بن خلیل کی اسیری:

# عمر والفرغاني كي ايتاخ كوحوالكي:

یہ تن کر معتصم نے بعنا ہے کہا کہ کل صح کو تھ اس وقت تک کوج نہ کرنا جب تک کہ اشناس یہاں نہ آ جا ہے اوراس ہے محروکو لے کرمیر سے پاس پیش کرنا۔ بیتھم صفصا ف میں ویا گیا۔ حب بغا کوج کے لیے تیارا پنے نشان لیے اشناس کے انتظار میں تھم را ہو میں ای وقت عمروکو بن سعید جس کے ہمراہ عمر واور احمد بن الخلیل تھے آ گیا۔ بغانے اشناس ہے کہا کہ امیر المومنین نے جھے تھم دیا کہ میں اس وقت عمروکو کران کی خدمت میں صاضر ہوجاؤں وہ نجر سے اتارلیا گیا اور احمد بن الخلیل کے مقابل دوسر سے طرف ایک اور شخص تبدیل بھا ویا گیا۔ بغال کے مقابل دوسر سے طرف ایک اور شخص کے باس جھے اتا کہ دہ دو کھے کہ اس نے ساتھ کیا کیا۔ اس سے عمروکو کو مقتصم کے باس خیبیش کیا گیا۔ تھوڑی دیر تک وہ ان کے روبر و ھزار ہا پھر اس جا تا ہے اس نے واپس آ کر احمد سے بیان کیا کہ عمروکو مقتصم کے سامنے بیش کیا گیا۔ تھوڑی دیر تک وہ ان کے روبر و ھزار ہا پھر اس جا تا ہے اس نے واپس آ کر احمد سے بیان کیا کہ عمر وکو مقتصم کے سامنے بیش کیا گیا۔ تھوڑی دیر تک وہ ان میں ہوگئی دریا فت کیا۔ اس انتا نے کے بیر دکیا گیا اس نو جوان رشتہ دار سے ہو گی تھی دریا فت کیا۔ اس خوان کیا اور کہا کہ وہ بات نہیں کہی جواس نے جھے سے انکار کیا اور کہا کہ وہ نشہ میں بالکل سرشار تھا اس لیے وہ میری بات نہیں سمجھا اور میں نے کبھی وہ بات نہیں کہی جواس نے جھے سے منسوب کی ہے اس پر انھوں نے اسے ایتا نے کے بیر دکر دیا۔

# احمد بن خلیل کا شناس کے نام خط:

آتے آتے معتصم بدندون کی گھا ٹیوں کے مند پر آئے۔ تین دن تک اشناس چونکہ ساقہ پرتھا بدندون کی گھا ٹی میں اس لیے کھم را کہ امیر المومنین کی تمام فوجیں ان تنگ مقامات سے بحفاظت گزر آئیں۔ احمد بن اکٹیل نے اشناس کو ایک پر چہ لکھا کہ مجھے امیر المومنین کی خیرخواہی کی ایک بات معلوم ہے۔ اشناس اب تک بدندون کی تنگ گھا ٹیوں میں تھم اہوا تھا۔ اس کے جواب میں اس نے احمد بن الخصیب اور ابوسعید محمد بن یوسف کو اس کے باس بھیجا تا کہ وہ اس بات کو اس سے پوچھ لیس ۔ مگر اس نے ان کو بتانے سے انکار کردیا اور کہا کہ میں صرف امیر المومنین ہی سے بیان کروں گا۔ ان دونوں نے اشناس سے آکر میہ بات کہدی اس قدر کوڑوں سے اس کے باس بھیجا کہ جاکر کہدو کہ امیر المومنین کی جان کی شم اگر تم مجھ سے وہ بات بیان نہ کردو گے تو میں اس قدر کوڑوں سے پیواؤں گا کہ تم مرجاؤگے۔

# معتصم کے خلاف سازش کا انکشاف:

انہوں نے پھراحمہ بن الخلیل ہے آ کر یہ پیام سنایا اب اس نے ان سے معظم کے خلاف سازش کی پوری کیفیت بیان کر دی۔ عباس کی شرکت اور حارث السمر قندی کی کارروائی تفصیل ہے کہددی انھوں نے اشناس ہے آ کر ساراوا قعہ بیان کیا۔ اشناس نے لو بارطلب کیے۔ فوج کے لو ہار حاضر ہوئے اس نے ان کولو ہادیا اور کہا کہتم ابھی ایک بیڑی احمہ بن الخلیل کی بیڑی کے مماثل اس میں سے بنا دوانہوں نے وہ تیار کردی۔ رات کے وقت اشناس کا حاجب تھر بن سعید السعدی کے ساتھ احمہ بن الخلیل کے پاس شب بسر کرتا تھا۔

# حارث سرقندی کی گرفتاری ور مائی:

اس رات کو جبعثا کا وقت ہوا حاجب السمر ق ندی کے خیمہ میں گیا اور اسے وہاں سے لے کر اثناس کے پاس لایا۔ اثناس نے اسے اس وقت مقید کر کے حاجب کو حکم دیا کہ اسے ابھی امیر المومنین کے پاس لیے جاؤ حاجب نے حسبہ بجا آوری کی ووسرے دن نماز شخ کے وقت اشناس اپنے مقام ہے روانہ ہو کر معظم کی فرودگاہ آیا۔ یبال اسے عارث معظم کے ایک آ دئی کہ ہمراہ خلعت پہنے ملا۔ اشناس نے پوچھا یہ کیا ہوا۔ اس نے کہا جو بیڑی میرے یاؤل میں ڈالی گئی ہی وہ اب عبس کے ڈال دی گئی۔ واقعہ یہ ہوا تھا کہ جب وہ معظم کے پاس آیا انہوں نے اس سے اصل واقعہ دریافت کیا اس نے صاف صدف اقرار کر رہا کہ ہے شک میں عبس کا مخبر خاص تھا۔ نیز اس نے تمام کارروائی من وعن بیان کر دی اور جن امرانے اس میں شرکت کی تھی ان سب کے نام فل ہر کرویے یہ معظم نے اسے نہ صرف رہا کردیا بلکہ خلعت سے بھی سرفراز کیا۔ اس کے ساتھ چونکہ عارث نے اس قدر کثرت سے امرا اور سرداروں کو اس سازش میں ملوث بنایا تھا کہ محض ان کے نام اور کثرت تعداد وہی سے معظم کو ان کی شرکت کا لیقین نہیں آیا وہ عباس کے معاملہ میں شخیر ہوگئے کہ کیا کریں۔

عباس بن مامون کی گرفتاری:

در ہے ہے روانہ ہوتے ہوئے انہوں نے عباس کو بلایا اسے قید ہے آ زاد کیا اسے ممنون کی اور اشارۃ بتا دیا کہ میں نے تہماری خطا معاف کردی ہے۔ نیز انہوں نے اس کے ساتھ کھانا کھایا۔ اور اس کے خیمہ میں بھیج دیا۔ رات کو پھر بلایا اور نبیذ پینے میں شریک کیا اور اس قدر بلادی کہ وہ بالکل ہے ہوش ہوگیا اور اب اسے تم دی کہ وہ اپنی اس سازش کی کوئی بات پوشیدہ نہ رکھے۔ عباس نے پوراواقعہ بیان کردیا اور ان تمام لوگوں کے نام بتا دیے جنہوں نے اس معاملہ میں تگ دود کی تھی اور یہ بھی بتا دیا کہ کس وجہ سے ان میں سے فروا فروا فروا فرونی ہوگی اور ایس کے بیان کو قلمبند کر مے محفوظ کر دیا۔ اس کے بعد اس نے حارث میں سے فروا فروا ہوگی سے سازش کے اسباب پوچھے اس نے وہی بیان کیا جوعباس نے کہا تھا۔ اس کے بعد انہوں نے پھر عباس کو قید کر دیے کا تھم دیا اور حارث سے کہا کہ میں جا بتا تھا کہ تیری زبان سے کوئی جھوٹ بات نگے اور پھر میں اس کی پاداش میں بھی جھوٹ نہاں کوئی جھوٹ بات نگے اور پھر میں اس کی پاداش میں بھی جھوٹ نہیں بولتا۔ معتصم نے عباس کو فشین کے سپر دکر دیا۔ محتصم نے عباس کو فشین کے سپر دکر دیا۔ بھوٹ بی عنہ میں عنہ می گرفتا ری:

اب معظم نے ان سرداروں کا تعاقب شروع کیا جواس سازش میں شریک تھے ادرسب کو پکڑلیا۔ احمد بن انخلیل کے متعلق تھم دیا کہ اسے نگلی پیٹیر بغیر زین کے خچر پر سوار کیا جائے اور جب مقام ہوا ہے بغیر سامیہ کے دھوپ میں ڈال دیا جایا کرے اور روزانہ صرف ایک روٹی دی جائے۔ اور سرداروں کے ساتھ جمیف بن عنبہ بھی گرفتار ہوا میان کے ساتھ ایتا خرکے حوالے ہوا اور ابن انخلیل اشناس کے حوالے ہوا جمیف اور اس کے ساتھ تمام دوسرے قیدی اثنائے سفر میں بغیر گدے اور نمدے کی زین کے خچروں پر لا دو بیئے حاتے تھے۔

عجيف بن عنبسه كاقتل:

شاہ بن ہل اور یہی راس بن الراس ہے جو خراسان کے قربیجے تان کارہے والاتھا 'گرفآر کر کے معصم کی جناب میں پیش ہوا اس وقت عباس وہاں موجودتھا۔ معتصم نے اس ہے کہاا ہے فاحشہ زادے! میں نے تیرے ساتھ احسان اور نیک کی مگر تونے اس کاشر اوانہیں کیا۔ اس نے کہا اس عباس نے اگر مجھے اجازت دے دی ہوتی تو آج تجھے یہ موقع نہ ماتا کہ اس طرح در بار میں بیٹھ کر مجھے فاحشہ زادے کہتا۔ معتصم نے اس کے قبل کا حکم دے دیا اس کی گرون ماردی گئی۔ اس سازش میں سب سے پہلے یہی سردا قبل ہوا۔

حالا نکهاس کے ساتھاس کی جمعیت والے موجود تھے۔

### عباس بن مامون کی ہلا کت:

معتصم نے جیف کوایتا نے کے حوالے کر دیا تھا اس نے عجیف کوخوب بیڑیاں پہنا کر بغیر گدے کی محمل میں فچر پر سوار کر لیا۔ عباس افشین کے ہاتھ میں تھا۔ جب ننج آئے اس نے بھو کا ہونے کی وجہ سے کھانا ما نگا بہت سا کھانا اس کے سامنے رکھا گیا جسے اس نے شکم سیر ہو کر کھایا۔ مگر جب اس نے پانی مانگا تو اس سے انکار کر دیا گیا۔اور اسے موٹے کمبل میں لپیٹ دیا اور اسی طرح دم گھٹ ج نے سے منج ہی میں وہ ہلاک ہوگیا۔اس کے کسی بھائی نے اس کی نماز جناز ہ پڑھودی۔

### عمروالفرغاني كاانجام:

عمروالفرغانی کا پیرحشر ہوا کہ جب نصیبین کے ایک باغ میں فروش ہوئے انہوں نے باغ والے کو بلا کر ہاتھ کے اشارے ایک مقام پر قد آ دم گڈھا کھود نے کا حکم دیا اس نے کھود ناشروع کر دیا اس کے بعد انھوں نے عمروکو بلایا وہ باغ میں بیٹھے ہوئے سے اور کئی قدح نبیذ پی چکے ہے۔ ندانہوں نے اس سے کوئی بات کی اور ندعمرونے کوئی لفظ زبان سے کہا جب بیان کے سامنے جا کر کھڑا ہوگیا انہوں نے حکم دیا کہ اس برہند کر دیا جائے اسے برہند کیا گیا۔ ترک اسے کوڑے مارنے گے وہ گڈھا اس اثناء میں کھدر ہا تھا۔ کمل ہونے کے بعد باغ والے نے معتصم کو اس کی اطلاع کی ۔ اب انہوں نے حکم دیا کہ اس کے منداور بدن پر ڈنڈے مارے جا کہ سے کہ میں ڈال دو۔ آج اس تمام واقعہ کے اثنا میں عمرونے کے جاؤاور گڈھے میں ڈال کراسے تو پ دیا گیا۔

### عجيف بن عنبسه كاخاتمه:

عجیف کا بیششر ہوا کہ وہ ملد سے پچھ ہی او پر مقام یا غنینا پہنچنے پایا تھا کہ اپنی محمل میں مرگیا۔اسے تھا نیدار کے پاس پٹک دیا گیا اور حکم دیا گیا کہ اسے دُن کردے۔اس نے ایک ویرانے کی دیوار کے پہلومیں اسے ڈال دیا اور پھراسے قبر میں دفن کر دیا گیا۔

علی بن حسن الریدانی کہتا ہے کہ مجیف محمد بن ابراہیم بن مصعب کے پاس قید تھا۔ معتصم نے اسے دریافت کیا اور کہا کہ اب تک وہ زندہ ہے محمد نے کہا امیر المونین آج اس کا خاتمہ ہے وہ اس کے خیمہ میں آیا اور پوچھا۔ ابوصالح کس چیز کی خواہش ہے اس نے کہا اسفید ہاج اور حلوائی فالودج محمد نے کہا ہے دونوں چیزیں تیار کر دی جا کیں۔ عجیف نے ان کو کھایا اور پانی مانگا تگر پانی اسے نہ دیا گیا۔ گیر اس کا پیٹ چھول گیا۔ وہ پانی مانگا تھی رہا آخراس حالت میں مرگیا اور با غنینا ٹامیں دفن کر دیا گیا۔

### تر کی کی خور کشی:

ترکی کا جے عباس نے اشناس کے آل کا ضامن بنایا تھا یہ حشر ہوا کہ اشناس اس کی بہت عزت کرتا تھا اور وہ اس کا ایسا ندیم خاص تھا کہ دن اور رات کسی وفت اس کے لیے روک ٹوک ندھی 'معتصم کے تھم سے اشناس نے اسے اپنے ہی پاس قید کر کے اسے ایک کو تھری میں دروازہ تیغہ کر کے بند کر دیا۔ روز اندا یک روٹی اور ایک کوزہ پانی کا اوپر سے اسے دے دیا جاتا تھا۔ اسی قید کے اثناء میں اس کا بیٹا ایک دن وہاں آیا اور ترکی نے اس سے دیوار کے چھپے سے کہا کہ اگر تو جھے ایک چھری لاکر دے سکے تو میں اس قید سے رہائی پاسکوں گا۔ اس کے بیٹے نے اس کام نے اس کام نے اے بازر کھنے کے لیے بہت خوشا مدگی مگر اس نے نہ مانا۔ اس کے بیٹے نے ایک

حھری اے بہنچادی۔جس سے اس نے خودکشی کر لی۔

سندى بن بخاشه كومعافى:

سندی بن بخاشہ کومعتصم نے اس کے باپ بخاشہ کی وفا داری اور جان نثاری کی وجہ سے معاف کر دیا کیونکہ بختی شدنے عب س کی سازش میں قطعی شرکت نہیں کی تھی ۔اس لیے معتصم کہنے لگے کہ اس کے بیٹے کی وجہ سے اسے کیوں تکلیف دی جائے۔لہٰذا انھوں نے اسے رہا کردیا۔

احدین خلیل کی ہلا کت:

احدین انخلیل کواشناس نے محمہ بن سعیدالسعدی کے سپر دکیا تھا اس نے سامرا کے جزیرہ میں اس کے لیے ایک گذھالکھدوایا تھا۔ ایک دن معتصم نے اسے دریافت کیا۔ اشناس نے کہاوہ محمہ بن سعیدالسعدی کے پاس ہے۔ اس نے اسے ایک کنویں میں بند کر رکھا ہے۔ اور اس کے منہ پر صرف اس قدر سوراخ باقی رکھا گیا ہے کہ اس میں سے اسے روٹی اور پانی دے دیا جاتا کرے۔ معتصم کہنے گئے میں سجھتا ہوں کہ باوجوداس کے وہ موٹا ہوگیا ہے۔ اشناس نے محمہ بن سعید کواس کی اطلاع کی محمہ نے تھم دیا کہ اس کنویس میں اس پراس قدر پانی ڈالا جائے جس سے وہ مرجائے اور کنواں بھرجائے پانی ڈالا جانے لگا۔ مگر جتنا پانی پڑتاریت اسے جذب کر میں سے نہ وہ غرق ہوا اور نہ کنواں پر ہوا۔ اشناس نے تھم دیا کہ اسے خطریف انجمندی کے سپر دکر دیا جائے وہ اس کے حوالے ہوا اور چندروز زندہ رہ کرم گیا۔

برثمه بن نصر کی بحالی:

ہر شمہ بن نفراختی والی مراغہ کے متعلق جے عباس نے اپنا شریک بتایا تھا' معتصم نے حکم دیا کہ اسے لو ہے کی بیزیاں پہنا کر عاضر کیا جائے۔ گرافشین نے اس کی سفارش کر کے ان سے اس کے لیے معافی حاصل کرلی اور اسے لکھا کہ امیر المومنین نے تم کو میرے لیے بخش دیا ہے۔ جہاں تم کومیر ایہ خط ملے وہاں کی ولایت تم کو عطا کی ہے۔ یہ خط عشا کے وقت اسے دینور میں ملا۔ وہ اس وقت بیڑیوں میں جکڑ اہواکسی سرائے میں پڑا تھا۔ رات کی تاریکی میں اسے وہ خط ملا اورضیج کودہ دینور کا والی ہوا۔

عباس بن مامون كوفين كاخطاب:

باقی اور فراغنۂ ترک اور دوسر سے سر دار جن کے نام یا ذہیں سب کے سبقل کیے گئے۔ معظم سیح وسالم نہایت اطمینان اور خوشی کے ساتھ سامرا آ گئے۔اوراس روزعباس کولین کا خطاب دیا گیا' مامون کے وہ بیٹے جوسندس سے تھے'ایتاخ کے حوالے کیے گئے۔اس نے ان کواپنے مکان کے سر دابے ہیں قید کر دیا۔اس کے بعدوہ مرگئے۔

اس سال کے ماہ شوال میں آگئ بن ابراہیم اپنے ایک خدمت گار کے ہاتھ سے زخمی ہوا۔

امير مج محر بن داؤد:

اس سال محمر بن داؤ د کی امارت میں جج ہوا۔



بابدا

# مازياراورافشين كازوال

# ۲۲<u>۷ ھے</u> کے واقعات

## مازيار كى بغاوت:

اس سال مازیاز بن قارن بن وندا ہر مرنے طبرستان میں معتصم کے خلاف بغاوت برپا کردی۔اور دامن کوہ کے باشندوں اور وہاں کے شہریوں سے جنگ کی۔

### مازياراورآل طاهرمين مخاصمت:

اس بغاوت کاسب بیہ ہوا کہ مازیار آل طاہر سے نفرت کرتا تھا اوران کو خراج لا کرنہیں دیتا تھا معتصم اسے لکھتے بھی تھے کہ تم عبداللہ بن طاہر کو خراج لے جاکر دو۔ مگر وہ کہتا تھا کہ میں اس کے پاس لے کرنہیں جاتا۔ امیرالموشین کو دینے کے لیے تیار ہول چنا نچہ جب وہ زرخراج ان کو بھی بھی اور وہ ان سے وصول کر کے پھر عبداللہ بن طاہر کے آدمی کو دے دیتا جواسے خراسان بھیج دیتا ہرسال یہ ہوتار ہا۔ جس کی وجہ سے آل طاہر کے اور اس کے تعلقات نہایت ہی خراب ہو گئے افشین بھی بھی معتصم کی زبان سے ایسے الفاظ سنا کرتا جس سے بید بید چانا کہ وہ آل طاہر کو برطرف کرنا چاہتے ہیں جب اس نے با بک کوشکست وے کراسے پکڑلیا تو اب اس کی قدر ومنزلت معتصم کے ہاں اس فقد ربڑھ گئی جو کسی دوسرے کو حاصل نہ تھی۔

## مازیار کے خلاف عبداللہ بن طاہر کی شکایت:

اس کے دل میں خراسان کی آرز و پیدا ہوتی اور یہ جھی معلوم ہوا کہ مازیار اور آل طاہر کے تعلقات کشیدہ ہیں۔اس سے اس نے بیتو قع کی کہ شایدای وجہ سے عبداللہ بن طاہر برطرف کیا جائے۔ انشین نے خوشامد کی اور لطف آمیز خط مازیار کو لکھے اور ان بیس اپنی مودت جنائی اور لکھا کہ جھے سے خراسان کی والایت کا وعدہ ہو چکا ہے اس وجہ سے اب مازیار نے عبداللہ بن طاہر کوخراج ارسال کرنا بھی ترک کر دیا اس نے معقصم کومتو اترکی خط مازیار کی شکایت بیس لکھے جس سے معقصم بہت ہی پریشان ہوئے اور مازیار پر گرزے اب مازیار نے علائیہ بغاوت ہی کردی۔ خراج روک لیا۔ طبرستان کے تمام کو ہستان اور اس کے اطراف کے سارے علاقہ بر گزرے اب مازیار تنظام قائم کردیا۔ ان تمام واقعات سے افشین ول ہی دل میں خوش ہور ہا تھا اور اپنے والی خراسان مقرر ہونے کی آرز و کرر ہا اپنا انتظام قائم کردیا۔ ان تمام موا ملہ کو مازیار سے لڑنے کا حکم دیا اور افشین نے مازیار کو عبداللہ بن طاہر سے لڑنے کی ہدایت کی اور وعدہ کیا کہ معقصم نے عبداللہ بن طاہر کو مازیار نے کا حکم دیا اور افشین نے مازیار نے بھی اس پراپی آمادگی اے لئم جھورا معقصم کے ہاں تمام معاملہ کو میں سنجال لوں گائم کی تھور کرو مازیار نے بھی اس پراپی آمادگی اس کے مقابلہ پر بھیجنا پڑنے جائے گا۔

یقین تھا کہ وہ ضر در عبداللہ کا مقابلہ کرے گا اور پھر مجبورا معقصم کو اسے یا کسی دوسر سے کو اس کے مقابلہ پر بھیجنا پڑنو جائے گا۔

## 

محمد بن حفص النقی الطهری بیان نرتا ہے کہ جب مازیار نے حکومت سے بعناوت کاعزم کر نیااس نے تمام و گوں کوا پنی بیعت کے سے طلب کیا۔ لوگوں نے باکراہ بیعت کی اس نے نیک چکنی کے لیے ان سے رغمال لیے اوران کواصبد کے برج میں مقید کر دیا کاشتکاروں کو تھم دیا کہ تم زمینداروں کو آل کر کے ان کی تمام املاک پر قبضہ کرلواس نے با بک سے بھی مراسلت کی اورا سے مقابلہ پر جے رہنے کی ترغیب دی اورا مداد کا وعدہ کیا۔

### لگان کی شرح میں اضافہ:

جب معتصم با بک کے قضیے سے فارغ ہوئے لوگوں نے مشہور کیا کہ دہ قر ماسین جا کرافشین کو مازی رہے لڑنے کے لیے رہے بھیج رہے بین ۔ مازیار کوان افواہوں کی اطلاع ہوئی اس نے جدید بندوبست کا تھم دیا اور مدایت کی کہ استمراری کا شڑکاروں کے علاوہ اور سب پرتمیں فیصدی لگان بڑھا دیا جائے۔ لہذا جواس شرح سے کم اداکرتے تھے ان پراضا فہ کر دیا گی جو پہلے سے زیددہ ادا کرتے تھے ان کے ساتھ کی نہیں گی گئے۔

## مازیار کاشاذان بن الفضل کے نام خط:

اس کے بعداس نے اپنے عامل خراج شاؤ ان بن الفضل کو پیزخط لکھا: بسم اللّٰدالرحمٰن الرحیم

'' بجھے بہتو از معلوم ہوا ہے کہ خراسان اور طبرستان کے جابل ہمارے متعلق جموئی افوا ہیں مشہور کررہے ہیں اور اپنی طرف سے بھی خبریں بنا کران کوشہرت دیتے ہیں اور منتظر ہیں کہ ہماری حکومت ختم ہو۔ اور ہمارا نظام بگڑے۔ وہ لوگ فتنہ و فسادی تو تع اور ہماری حالت کے برے انقلاب کے لیے ہمارے دشنوں سے مراسلت کررہے ہیں اس طرح وہ ہماری نعتوں کے منکر ہیں اور اس امن وسلامتی اور دولت و فراغت کی بھی قدر نہیں کرتے۔ جواللہ نے ہماری حکومت کی بعرولت ان کودے رکھی ہے جو مرواد بامشر ف کرتا جاتا ہے یا جو چھوٹا بڑا آ دمی ہمارے پاس آ تا ہے اس کے آتے ہی یہ لوگ بجیب و غریب خبریں اڑا تے ہیں اور اس کی طرف اپنی گروئیں اٹھاتے ہیں انھوں نے فتند و ف بر بر پار نے کہ کوشش کی مگر اللہ نے بار باران کی بری نیتوں اور امیدوں کو ملیا میٹ کردیا مگر پھر بھی ان سے نہیں ہوتا کہ وہ ایک مثل کوشش کی مگر اللہ نے بار باران کی بری نیتوں اور امیدوں کو ملیا میٹ کردیا مگر پھر بھی ان سے بہتیں کہ ہم نہیں جوتا کہ وہ ایک جو اور نیا وہ خون سے آئیدہ کے لیے احتر ار نہ کریں۔ ہم ان سب باتوں کو طرح دیے ہیں اور اس کے تیجے جو اس کی جاتے ہیں کہ ہم نہیں جو اکہ وہ اور زیاوہ خور برزی کی جائے۔ بلک جائے ہیں کہ ہم نہیں جو اور زیاوہ اسے اور اور تو ہیں تو ہی ہی تار ہیں ہیں کہ اس کی سورت اور آسانی کی خاطر خصیل لگان میں تا خبر کرتے ہیں تو وہ کہنے گئے ہیں کہ اس کی سورت اور آسانی کی خاطر خصیل لگان میں تا خبر کرتے ہیں تو وہ کہنے گئے ہیں کہ اس پی کوئی مصیبت نازل ہوئی ہے اس کی مسیدت نازل ہوئی ہے اس کی دور ہوگی ہوات کان پر اثر نہیں ہوتا۔

یں مصلح کردیں کہ وہ ہمارے اس خطکوان مال گزاروں کو جوتہارے پاس موجود ہوں پڑھ کرسنا دوتا کہ وہ دوسروں کواس یس مصلح کردیں کہ وہ اپنی کل واجب بے باق کردیں اور جوکل نہ اداکر سکے وہ اس کی وجہ بیان کردے۔ تاکہ اس کے ساتھ اللہ کے علم کے مطابق و عمل کیا جو سکے ۔ جواس ایسے دوسروں کے ساتھ مرعی رکھا گیا ہے۔ ان کے لیے اہل رے جرجان اوران کے متعلقہ علاقوں کے باشندوں کی مثال موجود ہے کہ چونکہ خلفاء کو اہل جبال کی جنگ اور گمراہ دیلموں کے جہا دمیں ان سے امداد لیتا پڑی اس لیے انہوں نے خواج اور ورسے ابوا ب مال گزاری ان کومعاف کر دیۓ تھے گراب جب کہ بیتمام لوگ امیر المونین کی فوج اور سیاہ ہوگئے ہیں اس لیے اب اس کی ان کو ضرورت نہیں ہے۔

علی بن برز داد کا فرار:

ہ زیار کا پیز خطشاذ ان بن الفضل اس کے عامل خراج کوموصول ہوااس نے مال گزاری کی وصول یا بی شروع کی اور دوہ ہیں ا ایک سال کا پورالگان وصول کرلیا پہلے بیقاعدہ تھا کہ جپارتا ہیں ایک ثلث وصول کیا جاتا تھااسی موقع پرعلی بن پر دادالعطا رجس سے ضانت میں برغمال لے لیے گئے مازیار کے علاقہ ہے بھاگ کر چلا گیا ابوصالح سرخاستان کوجو مازیار کا ساریہ پر نائب تھا اس ک اطلاع دی گئی۔

علی بن یز داد کے فرار پرابوصالح کی برہمی:

اس نے شہر ساریہ کے تمام اعیان وا کا بر کو جمع کیاان کو ڈانٹنے ڈپٹنے لگااور کہنے لگا حکومت تمہارے سیارے کیے چل سکتی ہ

اورتم پر کیونگراعتا دکیا جاسکتا ہے۔ بیدد کیھوعلی بن پز داد نے دوسروں کی طرح ادائی کا حلف کیا تھا بیعت کی تھی اور صانت داخل کی تھی گر پھر بھی اس نے نقض عہد کیا اور یہاں سے نکل کر بھا گ گیا۔اس نے اپنے مرہون کو بھی چھوڑا۔اب بتاؤایس حالت میں ملک کا انتظام کیے برقر ارر ہے گاتم لوگ اپنی قسموں کو پورانہیں کرتے خلاف ورزی عہد کو برانہیں جانتے تم پر کیسے اعتہ د ہواوراس حالت میں سلطنت سے جن فوائدکوتم چاہتے ہووہ کیسے تم کوحاصل ہو سکتے ہیں ان میں سے کسی نے کہا ہم اس کے ضامن کوتل کیے ہیں تا کہ آپندہ کسی دوسرے کو بھا گئے کی جراُت نہ ہو سکے عامل نے کہا کیا واقعی تم اس کے لیے تیار ہو۔انہوں نے کہا ہاں اس نے صاحب الربائن کو کھا کہ حسن بن بز داد کو بھیج دویہا ہے باپ کا برغمال تھا جب اسے سار سدلا یا گیا تو اب اہل ساریہ اپنے اس مشور ہ پر جوانہوں نے ابو صالح کودیا تھ نا دم ہوئے اور اس شخص کو برا بھلا کہنے لگے جس نے اس کے آل کامشورہ دیا تھا۔

عبدالكريم بن عبدالرحمٰن كي حسن بن علي كي سفارش:

سرختان نے پھراسے طلب کیاوہاں وہ برغمال بھی موجودتھااس نے شہروالوں سے کہا کہتم نے ایک ہوت کی صفانت کی تھی ہے صانت موجود ہےا ہے قتل کرو۔عبدالکریم بن عبدالرحمٰن الکاتب نے عرض کیا کہ آپ نے ان لوگوں کو جواس علاقہ سے باہر گئے ہیں دو ماہ کی مہلت دی ہے بیضانت آپ کے پاس موجود ہے۔ ہم آپ سے درخواست کرتے ہیں کہ آپ اسے بھی دو ماہ کی مہلت دے دیں۔اگراس اثنامیں اس کا باپ ملیف آئے تو خیرور نہ پھر آپ جو چائیں اس کے ساتھ مل کریں۔ حسن بن على بن يز داد كاخاتمه:

اس جواب پروہ سب پر برہم ہوا اس نے اپنے کوتوال رستم بن باروبدکو تھم دیا کہ اس لڑ کے کوسولی پر چڑھا دے اس نے درخواست کی کہ مجھے دور کعت نماز پڑھنے کی مہلت دینی چاہیے اس کی اجازت ملی۔اس نے نماز کو بہت طول دیا وہ خوف ہے کا نپ ر ہاتھا اور سولی کا تختہ اس کے لیے تیار ہو چکا تھا۔ ابھی اس کی نمازختم نہ ہونے پائی تھی کہا ہے تھسیٹ کر سولی پر چڑھا دیا اس کی گردن . اس سے باندھ دی جس ہے اس کا دم گٹااوروہ مرگیا۔

اللسارية كي روانگي:

سر حتان نے اہل سارید کو تھم دیا کہتم سب آمل جاؤاس نے تھانیداروں کوا حکام بھیج دیئے تھے کہ خندقوں کے ابناءاور عرب حاضر کیے جائیں چنانچہوہ سب بھی بلائے گئے۔سز حتان اہل ساریہ کولے کر آمل چلا۔اس نے ان سے کہاتھا کہ میں جا ہتا ہوں کہ تم کواہل آمل کا اوران کوتمہارا شاہد بناؤں اورتمہاری تمام زمینیں اور مال تم کودے دوں۔ نیز اگرتم و فا داراور سیچ خیرخواہ رہوتو تم کو اسے یاس سے اس سے دوچند دول کہ جس قدرتم سے ہم نے لیا ہے۔

اہل ساریہ کی اسیری:

م مل آ کراس نے ان سب کوظیل بن ونداسنجان کے قصر میں جمع کیا اہل ساریہ کو دوسروں سے علیحدہ رکھا اور ان الکوز جان کے حوالے کر دیا۔ اس نے تمام آلل والوں کے نام لکھ لیے جس سے وہ ہر مخص سے واقف ہو گیا۔ پھراس نے اسم وارسب کوطلب کر کے ان کی حاضری لی۔ جب سب ہی آ گئے اور کوئی ہاقی نہ رہااس نے مسلح فوج سے ان کو ہرطرف ہے گھیر لیاان کی صف با ندھی گئی اور ا یک ایک آ دمی پر دومسلح سیا ہی متعین کرویئے اورمحا فظ کو تھم دیا کہ جو پیدل چلنے سے رہ جائے اس کاسرساتھ لے لے۔اب وہ ان کی مشکیں بند ہوا کرایک پہاڑ پرجس کا نام ہر مزداباز تھا'اور جوساریہاور آمل ہے آٹھ آٹھ فرسنگ کے فاصلہ پرواقع تھے۔لے کر آیاس نے ان کو بیڑیاں پہنا کرفید کردیا۔ بیان کیا گیا ہے کہ ان کی تعداد بیس ہزارتھی۔محمد بن حفص کے بیان کے مطابق یہ ۲۲۵ ھا کا واقعہ ہے مگر دوسرے ارباب سیروتاریخ نے ۲۲۴ ھے کہ ہیں اور ہمارے نزدیک بید دوسرا بیان زیادہ تیجے ہے کیونکہ مازیار ۲۲۵ ھیں قتل کر دیا گیا۔ بہذا اس نے اہل طبرستان کے ساتھ جو حرکت کی وہ اپنے قتل ہے ایک سال قبل کی ہوگی۔

آمل كى قصيل كالنهدام:

محمہ بن حفص کی بیان کے مطابق اس نے دری کولکھا کہتمہارے ساتھ مرومیں جو ابناء اور عرب ہوں ان کے ساتھ بھی یہی سلوک کرو۔ اس نے ان سب کو پیڑیاں ڈلوا کر قید کر دیا اور پہرے مقر دکر دیۓ جب اسے پورا تسلط حاصل ہو گیا اور اس نے ان سب کا انتظام کر لیا۔ اس نے اپ آ دمی جمع کیے اور سرختان کو آمل کی فصیل کی بربادی کا تھم بھیجا۔ سرختان نے ببا نگ دہل اور مزامیر فصیل کو دھا دیا۔ پھروہ ساریہ آیا اور اس کے ساتھ بھی اس نے وہی سلوک کیا اس کے بعد ما ذیا درنے اپ بھائی قو ہیا رکوشہ مس بھیجا جوطبرستان ہی کے علاقہ میں جرجان کی سرحد پرواقع تھا اس نے اس شہر کی فصیل منہدم کر کے شہر کو برباد کر دیا اور اہل شہر کولوٹ لیا۔ ان میں سے پچھ بھاگی ما ذیا رہے ہاں پیٹ آیا۔

معاگ گئے اور پچھ مارے اس کے بعد سرخاستان محمیس آیا اور تو ہیاروہاں سے اپنے بھائی ما ذیا رہے پاس پلیٹ آیا۔
معمیس سے سمندر تک فصیل کی نقیر :

سرختان نے طمیس سے سمندر تک بلکہ سمندر کے اندر تک تین میل لمبی فصیل بنوائی اس سے پہلے اس کوا کا سرہ نے اپنے اور ترکوں کے درمیان حدفاصل کے طور پر بنایا تھا۔ کیونکہ ان کے عہد میں ترک اہل طبرستان پر اکثر غارت گری کرتے رہتے تھے اس کو بنا کر سرختان نے طمیس کواپی چھاؤٹی قرار دیا اس کے گرد شخکم خندق بنائی اور نگہبانی کے لیے کئی برج بنائے فصیل میں ایک مضبوط دروازہ قائم کیا اور پہرہ بٹھایا۔

الل جرجان كي مدافعت كي ليامدادي فوج:

اہل جرجان کواپئی جان و مال کا خطرہ پیدا ہوا اور اندیشہ ہوا کہ ان کے شہر کو بھی ہر بادکر دیا جائے گا۔ وہاں سے پچھلوگ بھاگ کرنیسا پور آئے۔ان کی خبرعبداللہ بن طاہراور معتصم کو ہوئی۔عبداللہ نے اپنے پچاھن بن الحسین بن مصعب کواس کے مقابلے اور جرجان کی مدافعت کے لیے ایک بڑی زبر دست فوج کے ہمراہ روانہ کیا۔اور ہدایت کی کہ ہمیشہ خند تی بنا کر فروکش ہو حسن بن الحسین نے سرخاستان کی تیار کر دہ خند تی پر آئر وہ چھاؤئی ڈالی اور اس طرح دونوں فوجوں میں صرف خند تی صائل رہ گئی نیز عبداللہ بن طاہر نے حسیان بن جبلہ کوچا رہزار فوج کے ساتھ تو مس جیجا۔ تا کہ وہ شروین کی پہاڑوں کی سرحد پرجاکر فروکش ہو۔

امرائے عساکر کی پیش قدمی:

#### مازياركا قيديون عصطالبه:

نار بیدان مختف شہروں کے باشدوں کے پاس جواس کی قید میں سے نیے ہا کر سالہ نے جھے ہہ سمت سے آبا ہے میں نے قائم کوسرف اس لیے قید کیا تھا کہ معتصم تمہارے بارے میں مجھے کوئی بدایت ویں گے مگرانہوں نے کوئی بدایت نہیں جیسی اور مجھے یہ بھی معلوم ہوا کہ جہاجی بن یوسف رئیس سندھ ہے ایک مسلمان عورت کے بارے میں جو مسلمانوں کے بارے میں بہتر ہوا اور اس نے سندھ پر چڑھائی کر دی اس کے لیے تمام خزانے خرج ہوگے کے قرکار اس نے مورت کو جھڑا کر اس کے شہر بھوا دیا ایک عورت کی خاطر تو انہوں نے یہ بھی گیا مگرتم میں بڑار کی ان کو بچھ پر دانہیں اور نہ اب تک انہوں نے تمہر بہتر ہے کہتم دوسال کا خراج دے دواور میں تم کور ہا کر دیتا ہوں نے مقابلہ میں جگھ کیا مگرتم میں جو جوان تو کی اور مضبوط ہوگا اس سے لڑائی میں کا م لوں گا جو جگھ میں میری و فاوار کی اور جاں نثاری کا حق ادا کرے گا اس کا تمام مال واپس کر دول گا اور جوابیا نہ کرے گا اس میل کو میں اس کا خراجہ میں جو بڑھے میں جو بڑھے ہوں گاری کا حملان کا کا م لوں گا۔

موسیٰ بن ہر مزکی خراج کی ادائیگی کی ضانت:

موی بن ہر مززاہد نے جس کے متعلق کہا جاتا ہے کہ اس نے بیں سال سے پانی نہیں پیاتھا کہ میں دوسال کاخراج تم کول نے دیتا ہوں اور اس کی ضانت کرتا ہوں کہ صاحب الحرس کے نائب نے احمد بن الصقیر سے کہاتم کیوں پچھٹییں کہتے حالانکہ تہارااصبہ بذ کے ہاں بہت رسوخ ہے اور میں نے تم کو اس کے ساتھ کھا تا کھاتے اور مندلگا کر بیٹھے ہوئے دیکھا ہے اور اس قدر عزت بوشاہ نے کسی اور کی بھی نہیں کی تم اس معاملہ کوسرانجام دینے کے لیے موئ سے زیادہ الجیت رکھتے ہو۔

احد بن الصيقر كي پيشكش:

احمد نے کہا موکی ایک درہم کے وصول کرنے کی بھی قابلیت نہیں رکھتا اس نے نا دانی سے اس کا قر ارکر نیا ہے اسے معلوم نہیں کہ اس پر اور ہم سب پر کیا مصیب آنے والی ہے اگر تمہارے آقا کو بیم معلوم ہوجا تا کہ ہمارے پاس ایک درہم بھی ہے تو وہ ہمیں قید ہی نہ کرتا اس نے ہمیں قید اس وقت کیا ہے جب اس نے ہماری تمام املاک اور ذخائر پر قبضہ کر لیا ہے۔ اور اس میں سے پھے بھی نہیں چھوڑا۔ البتداگروہ اس دو بید کے وض ہماری زمین لینا چا ہتے ہیں تو ہم اس کے لیے تیار ہیں کہ دے دیں علی بن ابن نے جو با دشاہ کا پڑواری تھا اس سے کہا کہ تمہارے ساتھ وہ یہ سلوک کرنائیوں چا ہتا ابراہیم بن مہر ان نے اس سے کہا کہ تمہارے ساتھ وہ یہ سلوک کرنائیوں چا ہتا ابراہیم بن مہر ان نے اس سے کہا اے ابو محمد من سب تھا کہ تم ہیہ بات نے مجھے بھی بولنا پڑا۔

موسیٰ بن ہرمز کی ضانت کا مقصد:

مویٰ زاہد کی ضانت کو قبول کر کے بادشاہ کے فرستاد ہاں کے پاس چلے آئے انہوں نے مازیار کواس کی اطلاع وی بہت مے سامی مویٰ کے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ یہ فلاں دہ ہزار اور فلاں ہیں ہزار اور دوسر ہاں سے کم یازیادہ رقم اداکر نے کے لیے آمادہ ہیں اور اس طرح انہوں نے کہا کہ یہ فلاں دہ بیرہ وقبوں کا وعدہ لینا شروع کیا اس کے چندروز کے بعد مازیار نے پھر اپنے آدی موٹی الزاہد کی ضانت کے مطابق روپیے کی وصولیا بی کے لیے ان کے پاس بھیجے۔ مگریہاں روپیے کی فراہمی کا کوئی ہے نشان نہ تضاور معلوم ہوگیا کہ ان کے پاس ویٹے کو ہے تھی اس کا الزام موٹ پر عائد کیا گیا۔ مازیار کو معلوم ہوگیا کہ ان کے پاس ویٹے کو جہمی نہیں ہے تھا اور معلوم ہوگیا کہ ان کے پاس ویٹے کو جہمی نہیں ہے تھا اور معلوم ہوگیا کہ ان کے پاس ویٹے کو جہمی نہیں ہے تھا اور معلوم ہوگیا کہ ان کے پاس ویٹے کو جہمی نہیں ہے تھا اور معلوم ہوگیا کہ ان کے پاس ویٹے کو جہمی نہیں ہے تھا اور معلوم ہوگیا کہ ان کے پاس ویٹے کو جہمی نہیں ہوگیا کہ ان کے پاس ویٹے کو جہمی نہیں ہے تھا اور معلوم ہوگیا کہ ان کے پاس ویٹے کو جہمی نہیں ہوگیا کہ ان کے پاس ویٹے کو جہمی نہیں ہوگیا کہ ان کے بات کے کو جہمی نہیں کے لیے آئے کہ کو بات کے کو بات کی کو بات کی کو بات کی کو بات کی کو بات کے کو بات کی کو بات کی کو بات کی کو بات کو بات کی کو بات کو بات کی کو بات کی کو بات کی کو بات کے کو بات کو بات کی کو بات کا کو بات کی کو بات کی کو بات کو بات کو بات کی کو بات کو بات کو بات کو بات کی بات کو بات کی بات کو 
اوراس عنه نت ہے موک کامطلب بیقنا کہ ہال گذاراور غیر مالگذار تا جروں اور دستگاروں میں ایک بنگامہ برپا َ رویا بائے۔ آم مل کے امیر زادوں کافتل:

سرخ ستان نے اہل آمل کے ان نوجوان امیر زادول اور دوسرے اصحاب میں ہے جو ہڑے دلاور اور بہا در تھے اور جن کو چن چن کراس نے اپنے پاس نظر بند کررکھا تھا' دوسوسائھا لیے جوانمر دول کو جن کی قربت سے وہ خا نف تھا اپنے کمل میں من خرہ کے بہا نے سے بلایا نیز دہ بقانوں میں سے منتخہ زمیندارول کو بلا بھیجا۔ ان سے کہا کہ ابنا ،عرب اور مسودہ جماعت سے لگا وُر کھتے ہیں بھی اند بیشہ ہے کہ پیغدراور مکر کریں گے میں نے ایسے تمام مشتبہ اشخاص کو جن کی قربت سے مجھے خوف تھا یہاں بلالیا ہے تم ان سب کی مشکیس بند ھوا کو قت کہ تم کو چیین ملے اور تمہارے ہال کوئی ایسا نہ رہے جس کی غرض تمہارے خلاف ہواس نے ان سب کی مشکیس بند ھوا دیں اور رہے اور کو اللہ کوئی ایسا نہ رہے جس کی غرض تمہارے خلاف ہواس تھی قبل کر دیا اور اس قات نے دیں اور رات کے وقت انہیں زمینداروں کے حوالے کر دیا انہوں نے ان کوا کی قنات میں لا کر جو وہاں تھی قبل کر دیا اور عواقب سے دیں اندروالے کنووں میں ان کی لاشیں ڈال دیں اور چلے آئے جب ان کو تھل آئی تو وہ اپنی حرکت پرنادم ہوئے اور عواقب سے دہشت زدہ ہوئے۔

## مازيار كازمينداروں كِتْلَ كاحْكم:

مازیارکو جب معلوم ہوگیا کہ اس جماعت کے پاس دینے کو پچھٹییں ہے اس نے پھران زمینداروں کو دوسوسا ٹھ جوانوں کوتل کر چکے تھے طلب کیا اور کہا کہ ان ناد ہندوں میں جوصاحب جا کدا و ہیں ان کے مکان اور ہویاں تم کو ویتا ہوں ابت ان کی لڑکیوں میں اگر کوئی خوب صورت لڑکی ہوگی وہ بادشاہ کی ملک سمجھی جائے تم جبل جاکر پہلے ان سب زمینداروں کوتل کر دواور اس کے بعدان کے مکان ت اور ہویوں پر جو ہیں تم کو دے چکا ہوں قبضہ کرلوگر ان میں سے کسی کواس بات کی جرائت نہ ہو تکی وہ خوفز دہ اور متنبہ ہو گئے اور انہوں نے اس حکم کی بجا آ وری نہیں گی۔

حسن بن حسين كافصيل يرقضه:

سرخاستان کے جوسپائی فصیل کی حفاظت کے لیے متعین تھے۔ وہ رات کوشن بن انحسین بن مصعب کے سپ ہیوں سے جن کے درمیان صرف خندق کا عرض حاکل تھا۔ با تیں کیا کرتے تھے۔ اس طرح ان میں ہے بعض میں ایک دوسر ہے ہوائت ہوگئی اور ان سے اور سرختان کے آدمیوں سے بیمشورہ ہوگیا کہ وہ فصیل کے ان کے حوالے کر دیں گے چنا نچے انہوں نے فسیل حوالے کر دیں حصن بی انحسین کے سپابی اس جگہ سے سرختان کی فرودگاہ میں داخل ہوگئے۔ اس کی اطلاع اب تک نہ حسن کوشی نہ سرختان کو بونے پائی تھی۔ حسن کی فوج نے جب ایک جماعت کو اندر جاتے دیکھاوہ بھی ان کے ساتھ ہوگئی اور وہاں جا کر جب انھوں نے ایک سرے کود یکھا تو اب بیلغار کر دی۔ حسن کو اس کی خبر ہوئی وہ فوراً وہاں آیا اور اس نے اپنے آ دمیوں کو لکا رنا نشروع کیا اور منع کیا کہ سرے کود یکھا تو اب بیلغار کر دی۔ حسن کواس کی خبر ہوئی وہ فوراً وہاں آیا اور اس نے اپنے آدمیوں کو لکا رنا نشروع کیا گئی ہوئی تھی۔ عرصت کی بوئی تھی۔ عرصی بی بی جو دیو در دست کی فوج میں شامل تھی آگے بوھتی چلی گئی اور انہوں نے سرختان کی فرودگاہ میں پہنچ کر فصیل پر اپنا علم نصب ہی کر دیا سرختان کو معلوم ہوا کہ عرب اچا تک فصیل تو ٹر کر اندر گھس آئے ہیں۔ بھاگئے کے سوااب اور کسی بات کی اس میں بہت نہتی وہ اس میں مت نہتی وہ اس میں مت نہتی وہ اس کیا کہ خوت جو اس میا کہ کر بھا گا حسن جب اپنی فوت واپس نہ لا سکاس نہ دھا میں میت نہتی وہ اس سے نگل کر بھا گا حسن جب اپنی فوت واپس نہ لا سکاس نہ دیا میا میں میت نہتی وہ اس سے نگل کر بھا گا حسن جب اپنی فوت واپس نہ لا سکاس نہ دوت جمام کر رہا تھا۔ فوج کے داخلہ کا شور سنتے ہی وہ صرف کرتا پہنچ تھا م کے نگل کر بھا گا حسن جب اپنی فوت واپس نہ لا سکاس نے دیا کہ کو میا کے کہ داخلہ کی اور اس کیا ہوگی تھیں اس میں ہوئی کے داخلہ کا شور سنتے ہی وہ صرف کرتا پہنچ تھا م کو کہ دو اور کی کو داخلہ کا شور سنتے ہی وہ صرف کرتا پہنچ تھا م کے نگل کر بھا گا حسن جب اپنی فوت واپس نہ لا سکا سے نگل کر بھا گا حسن جب اپنی فوت واپس نہ لا سکا سے نگل کر بھا گا حسن جب اپنی فوت واپس نہ لا سکا سکا سے نگا کی اس میں میں میں میں میں میں کے داخلہ کی اس میں میں میں کے داخلہ کی اس میں میں میں میں میں میں کی کو دیا کہ کی دو اس میں کی اس میں میں کے داخلہ کی اس میں کو دیا کے داخلہ کی اس میا کی میل کی کر دیا کہ کھی کے داخلہ کی اس میں کی کو دیا کی کی دو کر کر کی

وعاما نگی کہ خداوندانہوں نے میرے تھم سے سرتا بی کی تیرے تھم کی فر مان برداری کی ہےتو ان کومحفوظ رکھاوران کی مدد کر۔ ابوصالح سرحتان کی قیام گاه پر قبضه:

حسن کی سیاہ دشمن کا تعاقب کرتی ہوئی فصیل کے دروازے تک آئی اوراسے تو ڑ کر کھول دیا۔اب کیا تھا حملہ آور بغیر کسی مزاحم کے اندرگھس آئے اور انہوں نے سرخاستان کی تمام فرودگاہ پر قبضہ کرلیا ایک البتہ دیثمن کے نعا قب میں چلی گئے۔ شهر مارگ گرفتاری:

زرارہ بن پوسف البجزی کہتاہے کہ میں تعاقب میں چلا ہم چلے جارہے تھے کہ میں رائے کے بائیں جانب ایک مقام پر آیا اس میں چونکہ اندر جانے کا راستہ بنا ہوا تھا اس سے مجھے اندیشہ پیدا ہوا کہ یہاں کیا ہوگا بغیراس کے کہ مجھے وہاں کوئی نظر آیا ہو میں نے اس میں اپنا نیز ہ ڈالا اور اسے ہر طرف سے پھرایا وہ نیز وکسی کے لگا میں نے للکارا کون ہے اس پرایک فربہ شیخ چلا اٹھا زنہا ربعنی ا مان دو۔ میں نے اس پر بڑھ کراہے پکڑلیا اور اس کی مشکیس باندھ لیں۔ بیابوصالح سز حتان سیدسالا رکا بھائی شہر یارتھا۔ میں نے اسے اپنے افسر یعقوب بن منصور کے حوالے کر دیا۔ اب رات حائل ہوگئی اس لیے تعاقب چھوڑ کر ہم سب اپنی حیماؤنی میں آئے۔ شہر بار کوشن بن الحسین کے سامنے پیش کیا گیا۔اس نے اسے قل کردیا۔

ابوصالح کی گرفتاری:

ابوصالح اپنی فرودگاہ سے فرار ہوکریانی فرسنگ فاصلہ پر جارہا تھاوہ بیارتھا۔اسے شخت بیاس اور کرب و بے چینی ہونے لگی وہ رائے کے داہنے جانب پہاڑ کے بہلومیں ایک تھنی جھاڑی میں اتر پڑااس نے اپنا تھوڑ ابا ندھ دیا۔اور لیٹ گیااس کے ایک غلام اور ا کی اور شخص جعفر بن دندامیر نے اسے دیکھ لیا اور سرختان نے بھی نیم خواب کی حالت میں اسے دیکھا اور کہا جعفر مجھے سخت پیاس ہے یا نی پلاؤ۔جعفرنے کہامیرے پاس کوئی چیز نہیں کہ اس میں یہاں سے پانی لاؤں۔سزحتان نے کہامیرے ترکش کا ڈھکنا لے جاؤ۔ جعفر کہنا ہے میں اپنے چند ساتھیوں کے پاس آیا اور میں نے کہا جمیں اس شیطان نے برباد کیا ہے کیوں نہ ہم اسے پکڑ کرسر کا رکے حوالے کر دیں اور اس طرح سرخروئی حاصل کر کے اپنے لیے امان لے لیں۔انہوں نے کہا یہ کیسے ہوگا میں نے کہا وہ دیکھوسز حستان موجود ہے۔تم تھوڑی در کے لیے میری مدد کرواور پھر ہم اس پرحملہ کر کے پکڑے لیتے ہیں۔جعفر نے ایک بہت بڑی شہ تیر تی سرختان لیٹا ہوا تھا پیٹوداس پرچڑھ گیا۔اورسب نے اسے قابومیں کر کے شد تیر سے اس کی مشکیس باندھ دیں۔

ابوصالح كافل:

ابوصالح نے ان سے کہا کہ مجھے چھوڑ دو۔ میں اس کے عوض میں ایک لا کھ درہم دیتا ہوں۔ عرب کچھ نہ دیں گے انہول۔ کہالاؤاں نے کہاتو پھرروپیہ یہاں کہاں ترازولاؤ۔انہوں نے کہاوہ یہاں کہاں اس نے کہاتو پھرروپیہ یہاں کہاں میرےمکا لے چلوو ہاں میں تم کو با قاعدہ دستاویز اور تحریر لکھے دیتا ہوں کہ رہیجی دوں گا بلکہ اس سے زیادہ دے دوں گا مگرانہوں نے نہ مانا اسے حسن بن الحسین کے پاس چلے جانا۔ حسن کے رسالے نے اثنائے راہ ہی میں ان کوآ لیا اور ان کے سروں پرتلواریں مارکرمہ خاستان کوان کے ہاتھ سے چھڑا لے گئے۔جس پر بعد میں ان لوگوں کو بہت رنج ہوا۔حسن کارسالہ اسے حسن کے یاس لے آیا۔جب اس نے ابوصالح کوحس کے سامنے لا کھڑا کیا اس نے طبرستان کے سرداروں کومثلاً محمد بن المغیر ہ بن شعبة الازدی عبدالله بن

القصفطي الضي اورالفتيح بن قراط وغيره كو بلاكران سے شناخت كرايا انہوں نے كہا بے شك انہوں نے كہا بے شك يہي مزحتان ہے نے محدین المغیر ہ سے کہا کہ کھڑے ہواورا پنے بیٹے اور بھائی کے بدلے میں اسے آل کردو محد نے اس کے پاس جاکراس پرتلوار ماری کے بعد ہی اور کئی تلواریں اس پریٹریں اور قتل کر دیا گیا۔

ا يوالثاس شاعر :

ابوالثاس الشاعر جس كانام النظريف بن حصين بن حنش ہے اہل عراق سے تھا اس نے خراسان میں نشو ونما پائی تھی۔ بیا یک سمجھداراورادیب آ دمی تھا۔ سرخاستان نے اسے اپنامصاحب بنالیا تھا۔اوروہ اس سے عربوں کے اخلاق اور آ داب معلوم کیا کرتا تھا۔ جب سرختان گرفتار ہوکر مارا گیا تو ابوالٹاس اس وقت اس کی فرودگاہ میں تھا اورسواری کے جانورادر مال واسباب اس کے ساتھ تھا۔ حسن کی فوج کی ایک بخاری جماعت نے اس پرحملہ کر کے اس تمام مال واسباب پر جوان کے ساتھ قبضہ کرلیا اس ہنگا ہے میں اسے بہت سے زخم آئے۔اس نے اپنے جرہ کواپنے شانہ پر بٹھایا اور کاسے گدائی لے کریانی مانگتا ہواد شمن کی آئکھ بچا کراپنے خیمہ ہےنکل بھا گا۔گرزخی تھا۔

حسن بن حسين كي ابوالشاس سے فر مائش:

جب وہ حسن بن الحسین کے پاس کے کا تب عبداللہ بن حمید القطفطي الطبري کے پاس گزرایک غلام نے اسے و کیولیا اور عبداللد بن محر کے خادموں نے اسے پہنچان لیا۔ جرہ اس کے شانے پرتھا۔ اور دہ یانی بی رہا تھا۔ خدمت گاراسے اپنے خیمے میں لے آئے اور انہوں نے اپنے مالک سے جاکراس کی اطلاع کی۔وہ اس کے پاس پیش کیا گیا۔عبداللہ نے اسے سواری دی۔خلعت دیا۔اورنہایت درجہ تعظیم و تکریم کی اورحس بن الحسین نے اس کی تعریف کی اور اس سے کہا کہتم امیر کی شان میں ایک قصیدہ لکھو ابوالشاس نے کہا کہ بخداخوف کی وجہ سے میں کلام اللہ بھول گیا ہوں شعر کیا کہوں گا۔

حسن نے ابوصالح سرخاستان کے سرکوعبداللہ بن طاہر کے پاس بھیج دیا مگروہ خودا پی فرودگاہ میں مقیم رہا۔

قارن بن شهر ماركوحيان بن جبله كى پيشكش:

محمد بن حفص نے بیان کیا ہے کہ عبداللہ بن طاہر کا مولی حیان بن جبلہ بن الحسین کے ہمراہ میس کی سمت آیا اس نے قارن بن شہریار سے مراسلت شروع کی اور اطاعت قبول کرنے کی ترغیب دی اور اس بات کا وعدہ کیا کہ اس کے باپ دا دا کے کو ہتان اس کے تفویض کر دیئے جائیں گے یہ مازیار کا بھتیجا اور اس کے سر داروں میں تھا مازیار نے اسے اپنے بھائی عبداللہ بن قارن کے ساتھ کر کے اپنے کئی معتمد علیہ سر داروں اور رشتہ داروں کوان دونوں کے ساتھ کر دیا تھا۔

عبدالله بن قارن کی گرفتاری:

جب حیان نے اسے اپنے ساتھ ملانا چاہاتو قارن نے اس بات کی صانت کی کہوہ جرجان کی تک جبال کواورشہر ساریہ کو حیان کے حوالے کر دے گا۔بشرطیکہ اس کے باپ اور دا دا کے کو ہتان اس کے قبضے میں آجائیں۔حیان نے بیتمام معاملہ عبداللہ بن طاہر کو لکھ بھیجا اس نے اس کے لیے باضابطہ عہد نامہ لکھ کر بھیج دیا۔ گر ساتھ ہی حیان کولکھا کہ تاوقتیکہ قارن کی نیک نیتی کا بورا ثبوت نہ ل ج ئے تم اپنی مکہ تغمبرے رہواور پہاڑوں میں نہ جاؤ۔ شاید قارن نے اس معاملہ کو کر کے کوئی حیال کی ہو حیان نے اس کی اطلاع

قارن کولکھ جیجی۔اس نے مازیار کے بھائی عبداللہ بن قارن کو بلایا اور تمام دوسرے سر داروں کو بھی کھانے کی دعوت دی کھانے ہے فی رغ ہو ہر جب انھوں نے بتھیا را تار دیئے اورمطمئن ہو بیٹے اس وقت اس کے سلح جوانوں نے ان کو ہر طرف ہے کھیر کر پکڑیں۔ وران کی مشکیس باندھ لیس قارن نے ان کو حیان کے پائی جیج ویاس نے ان کو پیڑیاں ڈال دیں۔اب حیون اپنی فوج کے ساتھ سوار ہوکر قارن کے پہاڑوں میں آیا۔ مازیار کو جب اس تمام واقعہ کی خبر ہوئی اس بہت رخج ہوا اس کے بھائی قو ہیار نے اس سے کہا کہ تمہارے پاس بیس ہزارمسلمان جن میں موپی اور درزی ہیں قید میں تم کوان کی بھی فکر رہتی ہے۔ اب اس وقت تو خود تمہارے گھ والے اور عزیز وں نے تمہارے ساتھ بیعذ رکیا ہے اب ان کوقید میں رکھنے ہے کیا ہوگا۔

مازيار كاقيديول كى رمائى كاحكم:

مازیارنے حکم دیا کہ جس فذرقیدی ہمارے پاس ہیں وہ سب رہا کردیئے جائیں اس نے اپنے کوقول ابراہیم بن مہران 'اپنے کا تب علی بن ابن النصرانی اینے افسر خراج شاذ ان بن الفضل اور میرسامان کیچیٰ بن الروز بہار کو جواہل میدان سے تھا بلا کر کہا کہ تمہاری حرم' تمہارے مکان اور زمینیں سب میدان میں واقع ہیں عرب وہاں پہنچ جائیں گے میں نہیں جا ہتا کہتم کومصیبت میں ڈ الوں ۔تم اپنے مکان چلے جاؤ اورامان لےلو۔اس کے بعداس نے ان سب کوصلہ دیا اور واپس جانے کی بخوشی اجازت دے دی میر اینے اپنے گھر آ گئے اور انہوں نے امان لے لی۔

عامل سار بهم بربستان کا فرار:

جب سار ہیے کے باشندوں کومعلوم ہوا کہ سرختان کپڑا گیا اس کی چھانی غارت ہوئی اور حیان بن جبلہ شروین کے پہاڑوں میں گھس آیا ہے۔انہوں نے مازیار کے ساریہ کے عامل مہربتان بن شہریز پرایک دم حملہ کر دیا اس نے بھاگ کر جان بچ ئی لوگوں نے جیل کا درواز ہ تو ڑ کرتمام قیری چھوڑ دیئے اس کے بعد حیان شہرساریہ آیا۔

قو ہیار کی حیان سے امان طلی:

مازیار کے بھائی قو ہیار کومعلوم ہوا کہ حیان ساریہ بیٹنے گیا ہے اس نے محمد بن مویٰ بن حفص کو جوطبرستان کا عامل اوراس کے یا س قید تھا اپنی قیدے رہا کر کے زین کے ساتھ ایک فچر پر سوار کر کے حیان کے یاس بھیجا۔ تاکہ بداس کے لیے اس شرط پر امان لے لے کہاس کے باپ اور دا داکے پہاڑ اس کے قبضہ میں دے دیئے جائیں گے اور وہ مازیار کواس کے حوالے کر دے گا۔اور اس معاہدہ کے ایف کے لیے میں محمد بن مویٰ بن حفص اور احمد بن الصقیر کی ضانت پیش کرتا ہوں محمد بن مویٰ نے حیان کوآ کرقو ہیار کا پیر پیام پہنچایا۔حیان نے یو چھا بیاحمدکون ہے اس نے کہا بیاس تمام علاقہ کا بہت ہی معزز آ دمی ہے۔ جسے خلف اور امیر عبداللہ بن طاہر بھی جانتے ہیں۔حیان نے اسے بلا بھیجااور تھم دیا کہتم محمد بن مویٰ کے ساتھ خرتا باذ کے تھانے جاؤ۔احمد کا ایک بیٹا اتحق تھاوہ مازیار ہے بھاگ کردن میں جنگلوں میں پھرتا اور رات کوساواشریاں نام جا گیرمیں چلاجا تا جواس راستے پر واقع تھا جواصبہذ کے اس احاص ہے جہاں ماز ہار کا قصرتھا گزرتا تھا۔

التخلّ بن احمه كابيان:

بیان کرتا ہے اس جا گیر میں تھا کہ مازیار کے پچھ آ دمی جو گھوڑے وغیرہ لے جارہے تھے میرے پاس سے ٹزرے میں

ے ایک بہت ہی عمد واور تنوم ندگھوڑ ہے کی ننگی پیٹیے پر کود کر لھوار ہوایا اورات شہرساریہ میں لے آیا۔ یہاں مین نے اس گھوڑ ہے کو ا ہے: ہا ہے کودے دیا۔ جب احمد خرتا باز جانے لگے وہ ای گھوڑے پرسوار ہوکر چلے حیان کی نظراس پر پڑی۔اسے وہ گھوڑ ابہت پہند آیا آپ نے ور بان ہے جو قارن کے ساتھیوں میں تھا مڑ کر کہا۔ یہ شخ کیسے عمد د گھوڑے پر سوارے بہت کم گھوڑے ایسے عمد ہ میری نظرے کزرے بیں اس نے کہا میر مازیار کا گھوڑ اتھا حیان نے احمد کے پاس آ دمی بھیجا کہ ذراد میکھنے کے لیے گھوڑ ابھیج دو۔اس نے بھیج دیا جب اس نے غور ہے دیکھااوراس کے حسن وفتح پرنگاہ بصیرت دوڑائی تواہے اس کے دونوں اگلے پیروں میں سقم نظرآیا اس لیے اس نے اسے نبیں لیا۔ بلکہ تو زجان کے حوالے کر دیا۔اوراحمہ کے آ دمی سے کہددیا کہ پیگھوڑا مازیار کا ہے اوراس کا ہے اوراس کا تمام مال اب امیر المومنین کی ملکیت ہے اس آ دمی نے واپس جا کراحمہ سے بیہ بات کہددی اس بنا پراحمد ثو ز جان سے نا راض ہو گیا اور ا ہے گالیاں کہلا بھیجیں۔ تُو ز جان نے کہااس میں میری کوئی خطانہیں ہے۔ میں کیا کرتا۔اس نے نہصرف وہ گھوڑاا سے واپس کر دیا بلکہ اور خراسانی اور شہری اسے بھیج دیے اور اس کے قاصد ہے کہا کہ ان کولے جاؤاں نے دہ دونوں احمد کولا کر دے دیئے۔ احمد بن الصقير كي حيان سے برجمي:

اب احمد کوحیان کی اس حرکت پرغصه آیا اور کہنے لگا کہ بیجلا ہا مجھا یسے معزز کے ساتھ بیچرکت کرتا ہے اس نے قو ہیار کولکھا کہ تم کیوں اپنے معاملہ میں پیلطی کررہے ہو کہ براہ راست حسن بن الحسین سے جوامیر عبداللہ بن طاہر کا چچاز او بھائی ہے سیمعاملہ ہیں کرتے اوراس رذیل جلاہے کوامان دیتے ہواورایئے بھائی کواس کے حوالے کر کے اپنی اہانت کررہے ہو نیزخودحسن بن انحسین کو حچوڑ کراس کے ایک اوٹی ملازم سے توسل کر کے اسے بھی اپنادشمن بناتے ہو۔

احدين الصقير كاقوبهيار كومشوره:

قوبیار نے لکھا کیا کروں پہلے ہی مجھ سے غلطی ہو چکی ہے میں نے اس شخص سے وعدہ کرلیا ہے کہ میں پرسوں اس کے پاس حاضر ہوجاؤں گا اب اگر اس کی مخالفت کروں تو اندیشہ ہے کہوہ مجھ پر پورش کر کے لڑنے لگے۔اور میرے مکان غارت کردے اور تمام مال واملاک کوغصب کرے اور اس ہے لڑوں اور اس کے سیا ہیوں گوتل کر دوں تو با قاعدہ ہم میں پھرلڑا کی شروع ہو جائے گ اورجس مقصد کے لیے میں نے بیساری کوشش کی ہےوہ رائیگاں جائے گی احمہ نے اسے لکھا کہ جودن مقرر ہے اس میں تم اپنے ایک رشتہ دار کواس کے مان بھیج دینا اور کہلا بھیجنا کہ میری طبیعت ناساز ہوگئی ہے میں آج نہیں آسکتا۔ تین دن تک علاج کروں گا اگروہ معاف کر دے فبہا در نمجمل میں سوار ہوکراس کے پاس جانا اور ہم اس ہے کہیں گے کہ وہ تمہارے عذر کو قبول کرے اور پھر تین دن کے بعدتم اس کے ہاں جاؤ۔

احد بن الصيقر كاحسن بن حسين كے نام خط:

دوسری طرف احمد بن الصیقر اورمحمد بن مویٰ بن حفص نے حسن بن الحسین کو جوشمس میں اپنی فرود گا ہ میں عبداللہ بن طابر کے تھم اورا پنے اس خط کے جواب کے انتظار میں جواس نے سرخاستان کے تل اور میس کی فتح کے اطلاع کے لیےا ہے لکھا تھا مقیم تھا۔ لکھا کہتم فوراً ہمارے یاس آؤ ہم مازیااورکو ہتان کوتمہارے حوالے کر دیں گے۔اگرفوراً یہاں نہ آجاؤ گے تو مازیارنکل جائے گا اور پھر ہم کسی بات کے ذ مہ دارنہیں ہوں گے۔

### حسن بن حسین کی ساریه میں آیہ:

انھوں نے یہ خطشاذان بن آلفضل کا تب کے ہاتھ روانہ کیا اورائے تھم دیا کہ وہ فوراً اسے لے جا کر پہنچا دے جب یہ خط حسن کو ملاوہ اس وقت چل کھڑا ہوا اور تین دن کی مسافت ایک رات میں ختم کر کے ساریہ آیا اور ضبح ہوج نے کے بعد خر ہا بازگیا میہ وہ دن تھا جو قو ہمیار نے اطاعت قبول کرنے کے لیے مقرر کیا تھا حیان کوھن کے نقاروں کی آواز آئی وہ ایک فرسنگ فوصلہ پر اس کے استقبال کے لیے آیا۔

## حيان كو بها زير چوكيال قائم كرنے كاحكم:

حسن نے اس سے کہا کہتم یہاں پڑے کیا کر ہے ہواور کیوں یہاں تک آئے ہوتم نے شروین کے کو ہستانوں کو فتح کیا اور پھران کو چھوڑ کر یہاں آرہے کیااس بات کا تم کواذلت کے ایفا کے لیے عہد واثق کرالیا ہے اس کے مقابلہ میں حسن بن قارن نے مجر بن اہراہیم بن مصعب کی سمت سے قوہیار سے مراسلت کی تھی اور ضانت بھی کی تھی کہ جوتم چا ہوگے اسے امیر المومنین پورا کریں گے۔ قوہیار نے اس کی بات مان کی اور جواس نے دوسروں سے وعدے کیے تھے وہی اس سے بھی کر لیے اور اس کی طرف جھک پڑا چنا نچہ اس قرار دادے مطابق مجمع بن اہراہیم آمل سے روانہ ہواجس بن الحسین کو بھی اس معاملہ کی خبر ہوگئی۔

### حسن بن حسين كي روا تكي برمز آباد:

ابراہیم بن مہین کہتا ہے کہ میں ابوالعدی کے پاس بیٹھا با تیں کرر ہاتھا جب زوال کا وقت ہوا میں اپنی قیام گاہ جانے لگا۔
میرارستہ حسن کے خیمہ کے درواز سے کے سامنے سے گزرتا تھا جب میں اس کے مقابل آیا تو میں نے دیکھا کہ حسن تنہا گھوڑ سے پر سوار ہوکر جار ہا ہے اوراس کے تین ترک غلاموں کے علاوہ اور کوئی اس کے ساتھ نہیں اسے دیکھ کر تنظیماً میں گھوڑ سے پر سے کو وا اور میں نے سلام کیا۔ حسن نے کہا سوار ہولو میں سوار ہوگیا۔ اس نے پوچھا آرم کا رستہ کون ساہے میں نے زکہا اس وادی پر سے ہاس نے کہا اس خوا ہاں مجھ پر اچھا تم میرے آگے چلو میں حسب انحکم آگے ہوگیا۔ چلتے چلتے میں اس در سے پر پہنچا جہاں سے آرم دومیل فاصلہ پر تھا وہاں مجھ پر وحشت طاری ہوئی اور میں نے اس سے کہا جناب والا سے بہت ہی خطرنا کہ جگھے لکا را آگے بڑھے۔ میں مجبورا آگے بڑھا۔ خوف کی وجہ مناسب ہے کہ آپ واپس چلیں اور اس کے اندر داخل نہ ہوں اس نے مجھے لکا را آگے بڑھے۔ میں مجبورا آگے بڑھا۔ میں محبورا آگے بڑھا۔ خوف کی وجہ سے میرے واس گم تھے۔ گر آرم تک ہمیں رہے میں کوئی بھی نہ ملا۔

## حسن بن جسین کی ہر مزآ با دمیں آ مد:

وہاں پہنچ کر حسن نے مجھ سے پوچھا کہ ہر مزآبادی راہ کون ی ہے میں نے کہا کہ اس پہاڑ پر سے بیراستہ ہے مجھ سے کہاادھر چلو میں نے کہااللہ امیر کو ہمیشہ غالب و منصور رکھے۔آپ اپنی ہماری اور اس مخلوق کی جانوں کا جوآپ کے ہمراہ ہے پھوتو کیا ظریجے انہوں نے مجھے ڈانٹا کہا ہے فاحشہ زادے! چل میں نے کہا جٹاب والا آپ میری گردن کاٹ دیں میں اس بات کواس پرتر ججے دوں گاکہ مازیار کے ہاتھوں تل ہوں اور امیر عبداللہ بن طاہر اس تمام واقعہ کی ذمہ داری میر سے سرعائد کریں گے اس نے مجھے بہت ہے۔ ڈانٹا جس سے میں سمجھا کہ زیادہ بولنا ٹھیک نہیں نے ورنہ مار بیٹھے گا۔ اب میں نہایت خوفز دہ آگے بڑھا۔ اور میں نے اپنے دل میں کہا کہ اس جا تھی ہم سب پکڑے جا کیں گاور وہ مجھے دھتکارے گاور وہ مجھے دھتکارے گاور طعن دے گاکہ میں ہی اس تک پہنچا نے کا را ہبر بنا۔ انہیں خیالات میں غلطاں و پیچاں تھا کہ دھوپ میں زردی ہے کہ دشمن کے دل میں برائی پیدا ہواور وہ تمہارے ساتھ بدعبدی کرگزرے اور اس طرح اب تک جو کام تم نے کیا ہے وہ سب برباد جائے۔تم پہاڑ کو جاؤ وہاں اس کے اطراف واکناف میں چوکیاں بٹھاؤاورا نیے بلندمقام پراپی فرودگاہ قائم کرو جہاں سے دشمن نیچے ہواورنظر آتا ہو۔ تا کہ اگراس کے ول میں بدی کا خیرل بھی آئے تو وہ اسے بروئے کار نہ لا سکے۔حیان نے کہا میں خود واپس جانے والا ہوں اور اپنے تمام مال و اسبب وبھی لے جان حیا ہتا ہوں اور پیدل سیاہ کو پہلے کوچ کا تھم دیتا ہوں حسن نے کہاتم چلے جاؤ اور میں تمہارا مال واسباب اور آ دمی تمہارے پیچے ہی بعد میں بھیجے دے رہا ہول۔آج رات تم ساریہ میں بسر کرواور جب وہ سب تمہارے یاس بہنچ جائیں تم پھرعلی الصباح روانه ہوجانا۔ چنانجے حیان حسن کے تھم کے مطابق اس وقت سار پیروانہ ہوا۔

حیان کو قارن کے متعلق ہدایات:

اس کے بعدعبداللّٰہ بن طاہر حکم اسے ملا کہتم لیورہ میں فروکش ہوجاؤ بیہ مقام کو ہستان ہوجاؤ بیہ مقام کو ہستان دنداہر مزمیں واقع ہاوراس نام پہاڑی سلسلہ کاسب ہے متحکم اور نا قابل تسخیر مقام ہے مازیار کا اکثر مال بہیں تما۔عبداللہ نے اسے بیجی تھم دیا تھا کہان پہاڑوں اور مال میں سے قارن جو چاہے لے اس سے کسی بات کا انکار نہ کیا جائے۔ چٹانچے مازیار کا جس قدر مال وہاں تھا۔ اس سب کو قارن اٹھالے گیا۔اس طرح اسیاندرہ میں مازیار کے جوذ خیرے تھے ان سب براس نے قبضہ کرلیا اورمسلتان کے احاطہ میں سرحتان کا جو کچھتھاو ہ بھی قارن نے اپنے قبضے میں کرلیا۔اس طرح اس ایک گھوڑے کی دجہ سے حیان کی ساری امیدوں کا خاتمہ

### حيان بن جبله کې وفات:

اس کے بعد حیان کا نقال ہو گیا۔عبداللہ نے اس کی جگہ محمد بن الحسین بن مصعب کواس کی فوج کا امیر مقرر کیا اور اسے بھی ہیہ ہدایت کی کہ وہ قارن کے ہاتھ کوکسی چیز میں ندرو کے۔

### قو ہیار کی حسن بن حسین سے ملاقات:

حسن بن الحسین خر ماباز آیا محمد بن موی بن حفص اوراحمد بن الصیقر اس کے پاس آئے اور خلوت میں اس سے ملے اس نے ان کی کارروائی کوسرا ہانیز قو ہیارکولکھا کہ مجھ سے آ کر ملو۔وہ خرما باذ میں حسن کے پاس آیا۔حسن نے اس کی بہت تعظیم وتکریم اور خاطر مدارات کی اور جواس نے سوال کیا اسے منظور کیا ایک دن دونوں کے درمیان طے یا گیا اس نے قوبیار کو پلٹا دیا۔وہ مازیار کے پاس آیا اوراس ہے کہا کہ میں نے تمہارے لیے امان لے لی ہے اوراس آگئی اور ہم ہر مزآیا دیننی گئے حسن نے مجھے یو چھاوہ جیل کہاں ے جس میں مسلمان قید تھے میں نے وہ مقام بتا دیا۔حسن اتر پڑا اور بیٹھ کیا ہم سب روزے سے تھے۔سوار یکہ اورمتفرق جماعتوں کے بعد دیگرے وہاں پہنچنے لگے اس بے ترتیبی کی وجہ بیتھی کہ حسن بغیراطلاع کیے اکیلا چل کھڑا ہوا تھا اس کے آنے کے بعد جیسے بيے فوج كومعلوم ہوتا گياوہ اس كىست رواند ہوئى گئى۔

يعقوب بن منصور كوطالقانيه جانے كاتھم:

یہاں حسن نے یعقوب بن منصور کو بلا کراس سے کہا کہ اے ابوطلحہ میں جا ہتا ہوں کہتم طالقانیہ جا و اور ابوعبد التدمحمہ بن ابر اہیم

بن مصعب کے شکر کواینے لطا کف الجیل ہے دوتین گھنٹے یازیادہ وہ جس قدرتم سے بن آئے روک لوحسن اور طالقانیہ کے درمین ن دویا تین فرسنگ کا فاصله تھا۔

### ماز بارکی گرفتاری:

ہم حسن کے سامنے ایستادہ تھے اس نے قیس بن رنجو پیکو بلا کراہے تھم دیا کہتم کوتم ابھی نبورہ کے درے جاؤیدا کیے فرسنگ ہے بھی کم فاصلہ پرتھااورا پی فوج کے ساتھ اس کے سامنے شعلیں روشن تھیں اپنی طرف آتے دیکھے جس نے مجھ سے یو چھا ابراہیم لبورہ کا راستہ کہاں ہے میں نے کہااس راہ سے مجھے شہسواراورروشنی آتی دکھائی دی ہے میں اب تک خوف زوہ تھا اور مجھے معلوم نہ تھا کہ دراصل بات کیا ہے اتنے میں وہ مشعلیں میاس آئینچیں میں نے دیکھا کہ مازیار اور قوہیار آرہے ہیں اپنے میں وہ آئے اور اترے ماز بارنے بڑھ کرحسن کوامیر کہہ کرسلام کیا مگرحسن نے اس کا جواب نہیں دیا اور طاہر بن ابراہیم اور اوس انتخی کا تھم دیا کہ اسے اينے ياس كرفتارركھو۔

## ذ ميدوار بن خواجت كا قوبهار كومشوره:

زمیدوار بن خواجت جیلان کے بھائی نے بیان کیا ہے کہ اس رات کومیں چند آ دمیوں کے ہمراہ تو ہیار سے جا کرملا اور میں نے اس سے کہا اللہ سے ڈروتم نے ہمارے سرداروں کی طرزعمل کو بالکل چھوڑ دیا مجھے اجازت دوتو میں ابھی ان سب عربول کو پکڑلیت ہوں میری جمعیت انتقام لینے کی بھو کی ہے اور عربوں کو بھا گئے کی بھی کوئی راہ نہیں اگرتم اس کی اجازت دوتو عمر بھرتمہا را نا معزت کے ساتھ زندہ رہے گااس پر ہرگز اعمادنہ کرو کہ غربوں کو تیار کر کے ہم پر چڑ ھالا یا ہے اس نے مازیار اور اس کے متعلقین کو محض اس لیے حسن کے حوالے کر دیا تا کہ بغیر کسی کی مخالفت اور خصومت کے ریاست وسر داری صرف تنہا ای کوٹل جائے۔

#### محدین ابراہیم کی حسن ہے ملا قات:

جائیں اس کے بعد خودحسن سوار ہوکر وادی با بک کی راہ کانیہ کی ست چلا گیا تا کہ محمد بن ابرا نہم بن مصعب سے اثنائے راہ میں مل لے۔ دونوں کی ملاقات ہوئی محمد ہر مزآ باد کے قصد ہے جار ہاتھا تا کہ وہاں جاکر مازیار کو قبضہ میں کرے۔ حسن نے اس سے بوچھا ا بے ابوعبداللہ! کہاں اس نے کہا مازیار کے پاس حسن نے کہاوہ تو ساریہ پہنچا۔وہ میرے پاس آ گیا تھا۔ میں نے اسے سار سیجیجوا دیا ہے یہن کرمجم متحیر ہوگیا واقعہ بیتھا کہ قوہیار سن سے عذر کر کے مازیار کومجمہ بن ابرا ہیم کے حوالے کرنا جا بتاتھ ۔ مگرا طلاع ہونے کی وجہ ہے حسن پہلے آ موجود ہوا۔ اس کے آ جانے کی وجہ ہے قو ہمار کو بدعہدی کی جرأت نہ ہوتکی جب اس نے ویکھا کہ حسن پہاڑ کے بیچ میر آپہیا ہے اسے اندیشہ ہوا کہ اگر میں نے اس کی مخالفت کی تو وہ مجھ سے لڑ پڑے گا اس لیے اس نے چیکے سے مازی رکوحسب قرار ، اس کے حوالے کر دیا احمد بن الصیقر نے بھی قو ہیار کومتنبہ کر دیا تھا کہ عبداللہ بن طاہر کے ساتھ بدمعاملگی اور دورخی تمہارے لیے مناسبنہیں کیونکہ اس قرار داد کی جوتم ہے ہوئی ہےاہے با قاعدہ اطلاع ہو چکی ہےاس بنا پرقو ہیاراینے ارادے ہے باز آ گیا اور اس نے مازیار کوحسن ہی کے حوالے کر دیااس کے بعد مجمہ بن ابراہیم اورحسن بن الحسین ہر مزآ باد میں آئے انہوں نے مازیار کے قصر کو جویباں تھا جلاڈ الا اوراس کے مال کوضبط کر کے وہ دونوں حسن کی خر ماباذ کی فرودگاہ میں چلے آئے انہوں نے مدزیاراس کے بھائیو

کو بلا کرو ہیں مازیار کے محل میں ان سب کوقید کر دیا اور پہرے بٹھا دیئے۔

حسن شہرساریہ آئے روہاں قیام پذیر ہو گیااور مازیاراس کے خیمہ کے قریب ہی قید کر دیا گیا۔حسن نے محمر بن موسیٰ بن حفص ہے دریافت کیا کہ وہ بیزی کہاں ہے جو مازیار نے تم کو پہنا لگتی ہے تھرنے بیتری حسن کو تھیج دی۔حسن نے وہی اب مازیار کو تو بوادی۔ مازیار کی دولت واملاک کی فہرست تیار کرنے کا حکم:

نے اس تمام معاملہ کوعبداللہ بن طاہر کے پاس لکھ کر بھیج ویا اور اس کے حکم کے منتظرر ہے عبداللہ نے حسن کو لکھا کہ تم مازیار اس کے بھائیوں اور متعلقین کومحمر بن ابراہیم کے حوالے کر دوتا کہ وہ ان کوامیر المومنین معتصم کی خدمت میں لیے جائے عبداللہ نے ان کی دولت کے متعبق کچھتعارض نہیں کیا صرف بیلکھا کہتم مازیار کی املاک کواپنے قبضہ میں کرلو۔اوران کی فہرست بناؤ۔حسن نے مازیار کو طلب کیا اوراس سے بوچھا کہ جوتمہارے پاس ہووہ کہہ دو۔اس نے اہل ساریہ کے دس عما کداوراصلحا کا نام بتایا کہ میراروپییان لوگوں کے پاس امانت ہے۔قو ہیار کوطلب کیا گیا اور ایک تحریر کھی گئی جس میں قو ہیار کواس بات کا ضامن بنایا گیا کہ وہ اس رو پیپرکو وصول کر کے داخل کردے گا جس کی نشاندہی مازیارنے کی ہے مازیارنے اس کی صانت کی اورتحریر پر دستخط کر دیئے۔اس کے بعد حسن نے دوسرے گواہوں کو جووہاں بلائے گئے بتھے تھم دیا کہتم مازیار کے پاس جاؤاوراس کے سامنے اس کے بیان پرشہادت ثابت کروان شاہدوں میں سے ایک شخص نے بیان کیا ہے کہ جب ہم اس کے پاس آئے تو مجھے بیا ندیشہ ہوا کہ احمد بن الصیقر ضروراہے برا بھلا کہے گا میں نے احمد سے کہامیں جا ہتا ہوں کہ آپ اس کے خلاف کچھ نہیں اور اس مشورہ کا ذکر نہ کریں جو آپ نے اسے دیا تھا۔ بەن كراحمە خاموش ہور ما\_

## مازیار کی دولت:

مازیا رنے کہا آپ سب لوگ شاہدر ہیں کہ میرے پاس کل ۹۶ ہزار دیتا ہیں سترہ دانے زمرد کے ہیں سولہ والے یا موت سرخ کے ہیں اورا تھارہ چیڑے کے پٹارے ہیں جن میں مختلف قتم کے پیش بہا کپڑے ہیں ناچ ہے تلوار ہے جس پرسونا اور جوا ہر لگے ہوئے ہیں طلائی مرصح خنجر ہے ایک بڑا بٹارہ ہے اس میں جواہر بھرے ہیں مازیار نے اسے ہمارے سامنے رکھ دیا تھا اور پھرنے کہا کہ میں اس نے کہا کہ میں اسے محمد بن انصباح اور تو ہیار کے حوالے کرتا ہوں بیرمجمہ بن الصباح عبداللہ بن طاہر کاخز الحجی اور فوج کا و قالع نگارتھااس معاملہ کی پیچیل کے بعداب ہم سب پھرحسن کے پاس آئے اس نے پوچھا آپ نے دیکھ لیا ہم نے کہا جی ہاں اس نے کہ میں نے اراد تأبیطرزعمل اختیار کیا ہے کیونکہ میں حیابتا ہوں کہاس کی فرو مانگی اور بے قدری مجھے معلوم ہو۔

## مازیار کے جواہرات کی قیمت:

علی بن ابن النصرانی کا تب نے بیان کیا ہے کہ اس پٹارے جس قدر جو ہرتھے وہ میں نے مازیار کے لیے اس کے داوا کے سے اور شروین اور شہریار کے لیے ایک کروڑ اسی لا کھ درہم میں خریدے تھے مازیار نے پیسب حسن بن الحسین کولا کر دیئے تا کہ معلوم ہو جائے کہ وہ امان لے کراس کے پاس آیا ہے۔ اور حسن نے اسے کے مال اور اولا دکو امان دے دی ہواور اس کے باپ کے کو ہستان اسی کے تفویض کیے ہیں مگرحسن اس میں ہے مطلقاً کچھنہیں لیاحسن تمام لوگوں میں درہم ودینار کے قبول کرنے میں نہایت

درجه پاکبازتھا۔ مازیار کی روانگی:

مرویوری مردین میں میں ایراہیم اور علی بن ایراہیم الحر فی کی معیت میں عبداللد بن طاہر کے پاس روانہ کیا۔ تکرعبداللہ عبد کوشن نے مازیار کو طاہر بن ایراہیم الحر فی کی معیت میں عبداللد بن طاہر کے بتھے حسن نے آ دمی ہیں کرا سے نے لکھا کہا ہے لیعقوب بن منصور کے ساتھ اسے روانہ کیا۔
واپس بلالیا۔اوراب لیعقوب بن منصور کے ساتھ اسے روانہ کیا۔

قوہیار کافل :

حسن نے مازیار کے بھائی تو ہیار کو تھم دیا کہ اب تم وہ مال لے کرپیش کروجس کے تم ضامن ہواوراس کے لیے اس نے چھاؤنی سے نچرد سے اور یہ بھی تھم دیا کہ فوج کا ایک دستہ تفاظت کے لیے ساتھ بھی دیا جائے گر تو ہیار نے اسے نہ مانا۔اور کہا کہ مجھے نوج کی پھی ضرورت نہیں ہے وہ اور اس کے آدمی نچر لے کر چلے اور پہاڑ میں آ کر انہوں نے خزانے کھول کر مال نکالا۔ابھی انھوں نے اسے بار کرنے کے لیے آراستہ کیا تھا کہ مازیار کے دیلم غلام جو بارہ سو تھے اس پر حملہ آور ہوئے اور انہوں نے کہا تو نے ہمارے آتا کے ساتھ عذر کیا ان کو عربوں کے حوالے کر دیا اور اب تو ان کا مال لینے آیا ہے انھوں نے اسے پکڑ کر بیڑیوں میں جکڑ لیا اور رات ہوئے روانہ کی سرکو بی کے لیے آبیا ہے انھوں نے اسے پکڑ کر بیڑیوں میں جکڑ لیا اور رات ہوئے روانہ کی دیا ہوئے کے بعد اسے تق کر کے اس کا تمام مال اور خچر لوٹ لیا اس کی اطلاع حسن کو ہوئی۔ اس نے تو ہیار کے قاتلوں کی سرکو بی کے لیے انہوں جہوئی جو روانہ کی۔

قاتلين قو مياري گرفتاري:

قارن نے اپنی طرف ہے ایک دوسری فوج ان کو گرفتار کرنے کے لیے بھیجی قارن کے سردار نے ان میں سے گئی آ دمی کورے جن میں مازیار کا پچیرا بھائی شہریار بن المصمغان بھی تھا یہی ان غلاموں کا سرغنداور حمرک تھا۔ قارن نے اسے عبدالقد بن طاہر کورے جن میں مازیار کا پچیرا بھائی شہریار بن المصمغان بھی تھا یہی ان غلاموں کا سرغنداور حمرک تھا۔ قارن نے اسے عبدالقد بن طاہر کے پاس بھیج دیا پہتو مس بھیج دیا پہتو کے مسلم ایک جماعت دیلم جارہی تھی ۔ محمد بن ابراہیم بن مصعب نے ان کوتا ڑا اور اپنے پاس سے طبریہ وغیرہ کی ایک جماعت ان کورو کئے بھیجی ۔ انھوں نے اشارے راہ میں آئے بردھ کر ان کا سامنا کیا اور ان کی راہ مسدود کر دی اس طرح وہ سب کے سب کرفتار کر لیے گئے محمد نے ان کوملی بن ابراہیم کے ساتھ ساتھ سار یہ بھیجا محمد بن ابراہیم ان پہاڑوں میں سلنبہ ہے اس راستے ہے داخل ہوا تھا جوروز بار ہوتا ہوارویان جاتا ہے۔

مازیاری بربادی کی دجه:

سی بھی بیان کیا جاتا ہے کہ مازیار کی بربادی وہلا کت اس کے چچیرے بھائی کی وجہ سے جوطبرستان کے کو ہستانوں کا مالک تھا واقع ہوئی۔مازیار کے قبضے میں کو ہستان کے دامن تھے اور ٹیقسیم ان میں متوارث چلی آربی تھی ۔

محرین حفص الطمری نے بیان کیا ہے کہ طبرستان میں تین کو ہستان ہیں ایک دندا ہر مز کا پہاڑ جو طبرستان کے بہاڑوں کے بالکل وسط میں واقع ہے ایک اس کے بھائی دندا سنجان بن الانداد بن قارن کا پہاڑ اور تیسر اشروین بن سرخاب بن باب کا پہاڑ۔ قو ہیار کی نظر بندی ور ہائی:

<del>۔ رب ہاریار کی قوت وشوکت بڑھ گئی اس نے اپنے اسی چپرے بھائی کوجس کے متعلق یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ وہ اصل میں</del> جب مازیار کی قوت وشوکت بڑھ گئی اس نے اپنے اسی چپرے بھائی کوجس کے متعلق یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ وہ اصل میں

س كا بها كي توبييارت بلا بهيبالوراية بال نظر بندكه لياا وراس كه يبازيها بياني طرف عدرى كووالي بناه ياجب است عبد بتدين حاج ے متا جدے ہے سیاہ کی ضرورت ہوئی اس نے اپنے پچیاڑا ابھائی یا شیتی بھائی قومیار کو بااس اس سے کہا کہ نے بہارے سب ہے زیاد ووالقف ہوئیو پیکھی کیا کے اُفشین ہارے ساتھ ہے اور میر تی اس ہے مراست ہور تی ہے تم بیبازی سی مرست میں موب فر و میرے ہے اس می حفاظت کروں مازیار نے دری تولھھا کہ میر سے پائل آ ووو آپیائن نے قوجیس دیسے میر سے میراملند بین جاجر مقابله میں بھیج ویا بنی جکداہے باکل اطمینان تھا کہ پہاڑ کی حفاظت کا میں اپنے پنجیرے یا حقیقی بھائی تو ہیا رے ذریعہ پورا بندو ہت کر چکا ہوں کیونکہ نہایت تنگ دروں اور گھنے جنگل کی وجہ سے چونکہ و باٹ سی بڑی فوج کی نقل وحر کت ممکن ندھی اس نیے میہ خیال تھ کہ اس سمت ہے کوئی اس پر کامیاب پورش نہ کر سکے گا۔ انبیتہ جن دوسرے مقامات سے دشمن کی درانداز ک کا اندیشہ تھا و ہاں اس نے دری اوراس کی فوج کوشعین کر کے اس سمت سے اطمینان کرلیا تھا اس نے دری کے پاس دوسرے جنگ جواورخودا بنی فرود کا و کی فوخ بھیج دی تھی۔

### قو هیارگی مازیار سےمخاصمت:

عبداللد بن طاہر نے اینے چیاحسن بن الحسین بن مصعب وخراسان سے ایک زبردست فوج کے ساتھ مازیار سے لانے کے لیے بھیجے اور معتصم نے محمد بن ابراہیم بن مصعب کو بھیجااس نے ساتھ انھوں نے بادی کے مولی یعقوب بن ابراہیم ا بوتنی کو جوقو صرہ کے لقب سے مشہورتھا فوج کا وقائع نگارمقرر کر کے ساتھ کیا مجمد بن ابراہیم حسن بن انحسین سے آ ملا۔اوراب بیسب فوجیس مازیار ک طرف بڑھیں۔ پیش قدمی کرتے ہوئے بیاس کے قریب جا پہنچے گرا ب تک وہ اس اطمینان سے بیٹھا ہواتھ ۔ کہ میں نے اس مقام کی حفاظت کا جہاں ہےان کو پہاڑ ملے گاپوراانتظام کرویا ہے مازیارا پے شہر میں تھوڑی سی جماعت کے ساتھ مقیم تھا اباس کے چیازاد بھائی کے قلب میں اس کینڈاورعداوت کی آگ جو مازیار کی اس کے ساتھ بدسلو کی اوراس کے پہاڑ سے اس کی علیحد گی کی وجہ سے ولی ہوئی تھی پھرروشن ہوئی۔

### قو ہیار کی مازیار کے خلاف کارروائی:

اس نے حسن بن انحسین سے مراسلت کی اور مازیار کی فوجوں کی تمام حالت اور حقیقت سے اسے آگاہ کر دیا اور بیابھی مکھ كەنشىن نے مازيار سے مراسات كے ذريعيه ساز بازكى ہے حسن نے وہ خط عبدالله بن طاہر كے پاس بھیج ويا۔عبداللہ نے اسے ا پنے ایک معتد شخص کے باتھ معتصم کے پاس بھیج دیا اور عبدالتداور حسن مازیار کے چھازاد بھائی ہے جس کے متعلق ریبھی کیا گیا ہے كدوه توجي رتف مراسلت كے ذريعه ايك مجھوتة كرنيا اور وعده كيا كه جوده جيا ہے گا اسے منظور كرنيا جائے گا۔ اسے عبد الله بن كو بنايا کہ جس پہاڑیروہ اب فروکش ہے بیددراصل اس کا اور اس کے آباد اجد کا سے اور مازیار کی طرف سے ان کومیز ہے ابت جب مازیار نے فضل بن سبل کوطبرستان کا والی مقرر کیا۔اس وقت اس نے اس پہاڑے مجھے بے دخل کر کے اپنے ہوں نظر بند کر بیا اوراس طرح میری تو بین کی یے عبداللہ نے اس سے بیشرط کی کہا گرکسی ترکیب ہے مازیا رکو پکڑے تو حسب سابق وہ پیاڑ پھراسی کودے دیا جائے گا۔ نیز اس کے علاوہ بھی جو کچھ مانگے گااس کے دینے میں دریغ نہ کیا جائے گا اور نہ مخالفت کی جائے گی۔ مازیار کے بھائی ن ا ہے مان ایواوراس کی بھا آ ورکی کے لیےاس نے ایک با قاعد ہتح میرعبداللہ بن طام کود ہےدی جس میں اس شرط کوتسیم کر ک اس

کی بجا آ وری کا عہد کرلیا۔

#### مازیارکامحاصره:

مازیار کے چیازاد بھائی نے حسن بن الحسین اوران کے آدمیوں سے وعدہ کیا کہ بیس تم کو بہاڑ میں ہے جاؤں گا چنا نچہ وقت مقررہ پرعبداللہ بن طاہر نے حسن کو دری کے مقابلہ پر پیش قدمی کرنے کا تھم دیا اورا کی بڑی کثیر التعداد فوج اپنے ایک سپہ سالار ک قیادت میں وسط شب میں اس غرض سے بھیجی میں سب مازیار کے بھائی کے پاس پہاڑ میں پنچے اس نے تمام کو ہتان ان کے حوالے کر کے ان کو اس میں داخل کر دیا۔ دری اپنے فوج کے سامنے صف بستہ ہوا مازیار کو اس تمام کا رروائی کی اب تک پچھ جمر نہ تی ۔ وہ اطمینان سے اپنے قصر میں مقیم تھا۔ کہ لیکا یک پیدل ورسالہ اس کے قصر کے درواز سے پر آ کر تھی ارکھوا لیے اور اس نے خود کو مسلما نول پیکار تھا۔ حملہ آوروں نے مازیار کا محاصرہ کر کے اس سے امیر المونین معتصم کے تصفیہ پر ہتھیا ررکھوا لیے اور اس نے خود کو مسلما نول کے حوالے کر دیا۔

### دری کی فنکست قتل:

عمروبن سعیدالطم کی نے بیان کیا ہے کہ مازیار شکار کھیل رہا تھااس حالت میں سارلہ نے اسے جا کیڑا۔ پھر ہزورشمشیروہ اس کے قلعہ میں گئس گئے۔ اور ہر چیز پر جو وہاں تھی قبضہ کرلیا۔ اب حسن بن انحسین مازیار کو لے کر چلا۔ اس وقت تک دری اپنی مقابل فوج سے مصروف پریکار تھا اور اسے معلوم نہ تھا کہ مازیار دشمن کے ہاتھ میں گرفتار ہو چکا ہے وہ لڑائی میں اس طرح مشغول تھا کہ یک عبداللہ بن طاہر کی فوج اس کے عقب میں پہنچ گئی اس کی وجہ سے دری کی تمام فوجیں درہم برہم ہوگئیں اس نے شکست کھائی وہ معرکہ سے دیلم کے علاقہ میں جانے کے لیے بھا گا۔ اس کے تمام ساتھی قتل کر دیئے گئے خود اس کے تعاقب میں فوج چلی اور انھوں نے اسے جالیا اس وقت اس کے ہمراہ بہت کم آ دمی رہ گئے تھے وہ پلٹ کر ان سے لڑنے لگا اور مارا گیا اس کے سرکوکا ہے کرعبداللہ بن طاہر کو بھیج دیا گیا۔

### افشین کے خطوط کے معاوضہ میں سفارش کا وعدہ:

اس سے پہلے ہی مازیاراس کے قبضہ میں آچکا تھا عبداللہ ہن طاہر نے اس سے کہا کہ اگرتم افشین کے خط مجھے دکھا دوتو میں امیرالمومنین سے سفارش کروں گا کہ وہ تم کو معاف کر دیں اور میں اس بات کو بتائے دیتا ہوں کہ مجھے ان خطوں کاعلم ہے کہ وہ تمہار سے پاس ہیں۔ مازیار نے ان کا اقر ارکرلیا تلاش کے بعد وہ مل گئے یہ ٹی خط تھے۔عبداللہ بن طاہر نے ان پر قبضہ کر کے انہیں مازیار کے ساتھ آئی بن ابرا نہیم کے پاس روانہ کیا اور اسے ہدایت کی کہ سوائے امیر المومنین کے ہاتھ میں دینے کے وہ ان خطوں اور مازیار کو ہرگز اپنے ہاتھ سے نہ جانے دے۔ تا کہ کی طرح بھی وہ کی اور کے ہاتھ نہ پڑ جا کیں چنا نچہ آئی نے اس کی بہت احتیاط رکھی ۔ اور ان خطوں کو خود معتصم کے ہاتھ میں دے دیا انہوں نے مازیار سے ان کی تصدیق چا بی اس نے اقر ارنہیں کیا۔ معتصم نے اسے خوب پڑوایا۔ یہاں تک کہ وہ مرگیا۔ اسے بھی ہا بک کے پہلو میں سولی پر لئکا دیا گیا۔

مامون جب مازیار کوخط لکھتے تو ا*س طرح شروع کرتے بیہ خط عبد*اللہ المامون کی جانب ہے جیل جیلان اصبہذان بشوار خرشا دمحہ بن قارن مولی امیرالمومنین کے نام ککھا جاتا ہے۔

### بزرهبنس کی گرفتاری:

بیان کیا گیا ہے کہ دری کی زوال قوت کی ابتدایوں ہوئی کہ مازیار کی نوج کے اس کے ساتھ آ مطنے کے صدا ہے معلوم ہوا کہ محمد بن ابرا نہیم کالشکر دنباوند پر فروش ہوا ہے اس نے اپنے بھائی بزرجشنس کواس سمت بھیجا اور شم الکلاری کے بینے محمد اور جعفر اور بعض سرحدی اورا ہل رویان اور رے کی سرحد پر جا کر تھم رواور محمد بن ابرا نہیم کی بعض سرحدی اورا ہل رویان والوں کواس کے ساتھ کیا اوران کو تھم دیا کہ تم رویان اور رے کی سرحد پر جا کر تھم رواور محمد بن ابرا نہیم کی فوج کوروکو حسن بن قارن نے رستم کے بیٹے محمد اور جعفر کوم اسلت کے ذریعہ لالی کے دلاکر اپنے ساتھ ملالیا بید دونوں دری کے خاص امرا میں سے غرض کہ جب دری اور محمد بن ابرا نہیم کی فوجوں کا مقابلہ ہوا یہ دونوں بھائی دونوں سرحدوں والے اور اہل رویان دری کے بھائی بزر شبنس پر بلیٹ پڑے اسے پکڑ کرقید کرلیا اور پھر محمد بن ابرا نہیم کے ساتھ شریک ہوکر اس کے مقدمہ میں متعین ہوگئے۔
محمد بن ابرا نہیم اور دری میں معرکہ:

اس وقت دری مردنام ایک موضع میں اپنے قصر میں اہل وعیال اور اپنی پوری فوج کے ساتھ مقیم تھی جب اسے معلوم ہوا کہ خود
میرے سرداروں اور فوج نے اس طرف میرے بھائی کے ساتھ دھوکہ کیا اور آسے اس کا سخت رنج واندوہ ہواس واقعہ کا اس کی فوج پر
بہت ہی اثر ہوا انہوں نے ہمت ہاردی اور ان کے دل اس قد رمرعوب اور پست ہوئے کہ وہ سب کے سب اس کا ساتھ چھوڑ کر اپنی
جان بچانے کی فکر کرنے کے لیے چلتے ہیں۔ دری نے دیلموں کو بلا بھیجا۔ چار ہزار اس کے دروازے پراکھا ہو گئے اس نے ان کو
بہت لا کیج ولائی۔ انعام واکر ام دیا اور اب سوار ہو کر چلا۔ روپیہ بھی ساتھ لا دا۔ اور اس طرح بڑھا کہ معلوم ہو کہ وہ اپنے بھائی کومجمہ
کے ہاتھ سے چھڑ انے جارہا ہے حالانکہ دراصل اس کا ارادہ تھا کہ جس طرح ہو سکے دیلم کے علاقہ میں چلا آئے اور وہاں ان سے مجمہ
کے خلاف مدد لے ۔ مگرخود مجمری آگے بڑھ کر اس کے سامنے آگیا۔ اور یہاں دونوں میں ایک نہایت شدید معرکہ ہوگیا۔

قیدیوں کا جیل سے فرار:

دری کے چلے جانے کے بعد جیل کے محافظ بھاگ گئے قیدیوں نے اپنی بیڑیاں توڑیں اور نکل بھا گے اور اپنے اپنے وطن چلے گئے۔جس روز اہل ساریہ جو مازیار کی قید میں تھے جیل خانے سے نکلے تھے عین اسی دن یہ لوگ جو دری کے ہاں قید تھے نکل گئے یہ واقعہ محمد بن مفص کے بیان کے مطابق ۱۳/ شعبان ۲۲۵ھ کا ہے دوسرے راویوں نے ۲۲۳ھ بتایا ہے۔

#### دري كاانجام:

داؤد بن قدم محر بن رستم کے حوالے سے بیان کرتا ہے کہ پہاڑ اور جنگل کے درمیان جمیل کے کن رہے جو دیلم سے بالکل ملی ہوئی تھی محمد بن ابرا ہیم اور دری کا مقابلہ ہوا۔ دری ایک نہایت ہی دلاور بہا درتھا وہ بذات خودمحمد کی فوج پراس ہے جگری سے جملے کر رہا تھا کہ ان کوا پنے سامنے سے ہٹا دیتا تھا اس کے بعد کنائی کا شا ہوا شکست کھائے بغیراس گھنے جنگل میں گھنے کے اراد سے ساس نے پھران پر حملہ کر کے اسے زندہ پکڑ لیا اور بلٹا لایا۔ فوج نے پران پر حملہ کر کے اسے زندہ پکڑ لیا اور بلٹا لایا۔ فوج نے اس کے ساتھیوں کا تعاقب کیا اور جس قدر مال اسباب جانوراوراسلحہ اس کے پاس تھے سب پر قبضہ کرلیا۔ محمد بن ابراہیم نے اس کے ساتھیوں کا تعاقب کیا اور جس قدر مال اسباب جانوراوراسلحہ اس کے پاس تھے سب پر قبضہ کرلیا۔ محمد بن ابراہیم نے دری کے بھائی بزر شنیس کے آل کا تھم دے دیا۔ اس کے بعد دری کوآ واز دی گئی اس نے اپناہا تھے بڑھایا وہ کہنی نے قطع کر دیا گیا اس نے پاؤں قطع کے گئے اب وہ اپنے جوڑ پر بیٹھ گیا مگر اس

ے منبط وقتی ہ بیامالم بھا کہ اس تنام قطع و ہربید میں نداس نے ایک لفظ زیان سے کالا اور ندوہ بے چین و بے قرار نظر آپایہ محمد کے تھم ہے اس کی سرون ہارون کی تنجی ہے اس کے تمام ہماتھیوں کو پکڑ کران کے بیٹریال ڈلواویں۔

س سال جعفر ہن و بیناریمن کا وائی مقرر ہموااس سال حسن بن الافشین کی شاد کی انترنچہ بنت اشناس سے ہمولی اور وہ جماد ک الآخرے آخر میں مقتصم نے قصر عمری میں اپنی بیوی کے بیاس گیا اتر نجہ کی شاہ می میں سامرائے تمام باشندے مدمو تھے۔ بیان کیا تیو ہے کہ جازی کے ایک بڑی کر ہاؤ میں غالیہ جرا ہوا تھا۔ جوتمام برا تیوں کے لگایا جاتا تھا خود معتصم مبمانوں کی خاطر میں عمل شریک

منكجو رالاشروسنى كى بغاوت:

اس سال عبداللہ الور ، فی نے وزین میں حکومت کے مقابلہ میں سرتانی کی نیز اس سال منکج رالا شروسی نے جوافشین کا رشتہ دارتفا آذر بانجان ميسعكم بغاوت بلندكيا-

افشین جب با بک کے تضیئے سے فارغ ہوکر جبال سے واپس آیا اس نے آ ذر بائجان پر جواس کے تحت تھا اس ملکو رکووالی مقرر کیا اے با بک کے قریبے میں اس کے ایک مکان میں بہت بڑی دولت ملی جسے اس نے خود ہی رکھ لیا۔ ندافشین کواس کی اطلاع کی اور نہ معتصم کوعبدا بقد بن عبدالرحمٰن ایک شیعہ آؤر بانیجان کاعامل پٹے تھااس نے معتصم کواس مال کی خبرلکھ بھیجی ۔منگجورنے اس کی تکذیب کی اس طرح اس میں اور عبداللہ بن عبدالرحمٰن میں مناظرہ ہو گیا۔ کچورنے اسے قبل کردینا چاہا۔ اس نے اہل اردبیل کے ہاں پناہ لی۔انہوں نے اس کے دینے ہےا نکارکر دیامنکجو ران ہےلڑ پڑ امعتصم کواس کی اطلاع ہوئی۔انہوں نے افشین کو حکم دیا کہوہ کس شخص کوچیج کراہے برطرف کر دے افشین نے اپنے ایک سر دارکوز بردست فوج کے ساتھ اس غرض سے بھیج منکجو رکواس فوج کی آ مد کاعلم ہوا۔اس نے بغاوت کا املان کر دیا اور بہت ہے ڈاکواس کے یاس جمع ہوئے بیار دبیل سے نکلاتھا کہاس سر دارنے اسے دیکھر نیا اور فورأ جمله كرديا منكحور نے شكست كھائى۔

منکجورکی گرفتاری:

وہ بھا گ کرآ ذربائیجان کے ایک متحکم قلعہ میں جوایک بلنداور دشوار گزار پہاڑ میں واقع تھا اور جسے و بک نے بر و دکر دیا تھا۔ پناہ کزیں ہوااس نے قلعہ کی مرمت کی اسے پھر بنالیا۔اورو میں قلعہ بند ہو گیا ایک ہا؛ ہے کم گزراتھ کہ خوداس کے ہمراہیوں نے ا ہے پکڑ کرافشین کے مردار کے حوالے کر دیا۔ وہ اے سامرالا یا مقصم نے اسے قید کر دیا اوراک نے معاملہ کی وجہ ہے وہ انشین سے برنظن ہو گئے۔ بیان کیا گیاہے کہ جس سر دارکواس کے مقابلہ کے لیے بھیجا گیا تھا۔ و دخود بغی الکبیر تھا۔ اور یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ ا ہے دیکھتے ہی خود منکج رامان لے کراس کے پاس چلا آیا تھا۔

متفرق واقعات:

اس سال یاطس الرومی مر گیا اے با بک کے پہلو میں سامرا میں سولی پراٹکا دیا گیا۔اس سال رمضان میں ابراہیم بن امدیدی کا انتقال ہوامعتصم نے اس کی نماز جناز ویڑھی۔

### امير حج محمد بن داوُ دِ '

أس سمال محمر بن والأون المارت مين في جوايه

## ۲۲<u>۷ ه</u> که دا قعات

#### متفرق واقعات:

اس سال محرم میں ورثانی امان لے کرمعتصم کی خدمت میں حاضر ہو گیا اس سال ابغائلیج رکوسا مراب آیا۔ اس سال معتصم س گئے اورانھوں نے اشناس کو اپنا نائب ہنا یا اس سال رنتے الاقل میں انھوں نے اشناس کوایک کری پر بتھا یا۔ نو داس نے رو ہرو ہوئے اورا پنے ہاتھ سے بکلوس ہاندھااس سال غنا ومرتد کو جلایا گیا۔

### جعفربن دینار برعتاب:

اس سال معتصم جعفر بن دینارے اس لیے خفا ہوگئے کہ اس نے ان کے ایک خاص خدمت گار پر ق تلا نہ حملہ کیا تھا۔ انہوں نے اسے پندرہ دن اشناس کے ہاں قیدر کھا۔ اسے یمن کی والایت سے علیحدہ کر کے اس کی جگہ اینا ٹ کو والی یمن مقرر کیا نے جعفر کی خطا معاف کر دی اور خوش ہو گئے۔ اس سال افشین فوٹ خاصہ کی امارت سے علیحدہ کر دیا گیا۔ معتصم نے اس منصب پر اسحق بن معاذ کومقرر کیا۔

## در بارعام میں مازیاراورافشین کی طلی:

اس مال عبدالقد بن طاہر نے ماڑیا رکو ہارگاہ خلافت میں روانہ کیا اسلی بسکر ہتک لینے آئے اور شوال میں وہ زیر کو سامرا میں لے کر آیا۔ معتصم نین لے کر آیا۔ معتصم نین لے کر آیا۔ معتصم نین کو سامرا میں لے کر آیا۔ معتصم نین کو کر دیا اور افشین کو بھونے سے انکار کر دیا اور اب وہ نچر پر پالان میں بٹھا کو لایا گیا۔ ۵ ذی قعدہ کو معتصم نے دربار عام کیا اور تیم دی کہ اسے اور افشین کے میری ایک وقت میں حاضر کیا جائے۔ اس نے ایک روز پہلے افشین قید کر دیا گیا تھا۔ مازیار نے اس بات کا اقرار کیا کہ افشین سے میری مراست ہوتی تھی اور افشین کے متعلق علم دیا کہ اب کھر اس مراست ہوتی تھی اور افشین کے متعلق علم دیا کہ اب کھر اس وقت وہ مراست ہوتی تھی اور افسین کے بازاد و بیتے ہی اس وقت وہ مراست میں واپس لے جاؤاور مازیار کو پڑوایا۔ جارسو پچاس کو ڈے اس کے لگے۔ اس نے پانی مانگا اور پیتے ہی اس وقت وہ مراس کے سے اس اس معتصم افسین سے ناراض ہوئے اور انہوں نے اسے قید کر دیا۔ افشین کی بیعا دیتھی کہ باب کی جنگ دور اس کے سے۔ اس سال معتصم افسین سے ناراض ہوئے اور انہوں نے اسے قید کر دیا۔ افشین کی بیعا دیتھی کہ باب کی جنگ دور اس کے مالے دیا وہ نے میں اہل آرمینیا جو ہدایا اسے بھیجے وہ اسے براہ راست اشروسندروانہ کردیا۔

## افشین کے قاصدوں کی جامہ تلاشی:

چونکہ وہ چیزیں عبدالقد بن طاہر کے بال سے گزرتیں اس کون کاعلم ہو جاتا وہ معتصم کواس اطلاع کی پر جیبی ۔ معتصم مدایت کرتے کہ فضین جس قدر مدایا اشروسنہ جیجے تم ان سب کوللم بند کراو عبدالقداس پر کار بند ہوا۔ افشین کا بیصر یقد تھ کہ جب اس ک پرس قم مہیا ہوجاتی وہ ویناروں کی ہمیانیاں لفقدر ہر داشت اپنے آومیوں کی کمر میں بندھوا ویتا۔ اس طرح ایک شخص ایک ہزاریاس سے زیادہ وین را پی کم میں بندھ کرلے جات۔ عبدالند کواس کی بھی خبر کردگ ٹی انہیں دنوں میں افشین کے تاصد مال لیے جہ ک

نیشا پوراتر ہے تھے۔عبداللہ بن طاہر نے ان کو گرفتار کرا کر ان کی جامہ تلاثی لی ان کی کمر میں ہمیانیاں پائی گئیں۔عبداللہ نے ان پر قبضہ کرلیا اور پوچھا کہاں ہے ملیں انہوں نے کہا یہ افشین کے نازرانے اوراس کا مال ہے۔

عبدالله بن طاہر كاافشينى كے مال ير قبضه:

مال کے متعلق افشین سے استفسار:

اورافشین کولکھا کہ اس روپیہ کے متعلق ان لوگوں نے یہ بات کہی ہے۔ کہ وہ تم نے بھیجا ہے میں اس بات کو باورنہیں کرتا کہ تم

اس قدر کثیر رقم اشروسنہ جیجوااوراس کے متعلق مجھے نہ لکھو۔اور نہ اس کی حفاظت کے لیے کو بدر قد ساتھ کروا گروہ تہ ہما را نہ تھا تو میں نے

اس قدر کثیر رقم اشروسنہ جی بجائے جو سالا نہ امیر المونین مجھے بھیجا کرتے ہیں فوج میں تقسیم کر دیا ہے اگر وہ تمہارا ہے جیسا کہ ان لانے
والوں کا بیان ہے تو جب امیر المونین کے ہاں سے رقم آئے گی میں تم کو واپس کر دوں گا ور نہ اگر اس کے علاوہ پھھاور بات ہے تو
امیر المونین اس مال کے سب سے زیادہ سختی ہیں میں نے اسے ان کی فوج کو دیئے دیا ہے کیونکہ میں اسے ترکوں کے علاقے میں
بھیجنا چا ہتا ہوں۔ فشین نے جو اب میں لکھا کہ میر ااور امیر المونین کا ایک ہی مال ہے۔

افشین کی قاصدوں کور ہا کرنے کی سفارش:

اس میں پچھفر قنہیں ہے ان لوگوں کوچھوڑ دو کہ وہ اشروسنہ چلے جائیں عبداللہ نے ان جانے دیا وہ چلے گئے اس واقعہ سے افشین اورعبداللہ کے تعلقات خراب ہو گئے ۔اوراب عبداللہ اس کی کمزور بول کی تلاش میں لگ گیا۔

افشین کی سازش کا انکشاف:

افشین گا ہے معظم کی زبان سے بچھالیی با تیں ساکر تھاجس سے مترشح ہوتا تھا کہ وہ آل طاہر سے بددل ہو گئے ہیں اور ان کو خراسان سے علیحدہ کرنا چا ہتے ہیں اس سے خود اس کے دل ہیں خراسان کی ولایت کی طبع پیدا ہوئی۔ اس منصوبہ کی وجہ سے اس نے مازیار سے ساز باز شروع کی اسے حکومت کی مخالفت پر برا کھیختہ کیا اور اظمینان دلا یا کہ خلیفہ کو ہیں تمہاری طرف سے ہموار کر کے باز رکھوں گا۔ اس کا خیال بیتھا کہ اگر مازیار نے بغاوت کر دی تو معظم مجبور آای کو اس کے مقابلے کے لیے ہیجیں گے اور عبد اللہ بن طاہر کو خراسان کی ولایت سے علیحہ ہو کہ کے اس کو مقرر کر دیں گے۔ مگر مازیار کا جوحشر ہواوہ گزر چکا ہے۔ منگور کا نے آور بانیجان میں جوحشر ہوا اسے بھی ہم بیان کر آئے ہیں۔ ان تمام واقعات سے معظم کو افشین کی خفیہ سازش مازیار سے مراسلت اور منگور کا اغوا اچھی طرح شابت ہو گیا اور ان کو معلوم ہوا کہ یہ سب پچھور پر دہ افشین کے تھم اور اشار ہے سے ہوا ہو ہ افشین سے کہیدہ خاطرہ ہو گئے اسے بھی اس تغیر کا احساس ہوا۔ مگر کوئی بات بچھ میں نہ آئی کہ کیا کر ہے۔

افشین کا فرار ہونے کامنصوبہ:

۔ آخر کاراس نے ارادہ کرلیا کہا پے قصر میں بہت ہے پیے تیارر کھے اور جس وفت معتصم اوران کے امراشغل میں ہول وہ کسی حیلہ ہے موصل کی راہ لے اور دریائے نساب کو ان پیمیوں پرعبور کرئے آر مینا ہوتا ہوا بلا دخرز میں جا پہنچے۔ گریہ بات بھی اس سے نہ بن پڑئی۔ اس کے بعداس نے بہت ساز ہر مہیا کیا اور ارادہ کیا کہ معتصم اور ان کے امراء کی کھانے کی دعوت کرے اور پھر ان کوز ہر دے دے اور اگر معتصم خود دعوت قبول نہ کریں تو جس روز وہ شغل میں ہوں اس روز ان سے اجازت لے کر ان کے ترک امرااشناس اور ایتانے وغیرہ کو کھانے کی دعوت میں بلائے ان کو کھلا بلا کر زہر دے۔ جب وہ اس کے پاس سے چلے جائیں وہ اوّل شب میں روانہ ہوا اور پیپوں پر بیٹے دریائے عبور کرنے کے اور سامان کو جانور دول پر بار کر کے ساتھ لئے دریائے زاب پڑنچ کر اپنا تمام اسباب وسامان تو ان پیپوں پر عبور کرائے اور ممکن ہوتو سواری کے جانور دریا کو تیر کرعبور کریں پھر ان پیپوں کو آگے بیسے تا کہ آصیں کے ذریعہ وہ د جانہ کو عبور کرسکے۔ اور وہاں سے ان کو لئے کرخز رکے علاقے میں آگے اور وہاں اور وہاں سے ان کو لئے کرخز رکے علاقے میں آگے اور وہاں اور وہاں کے خلاف آپنے ساتھ ملانے کی کوشش کرے۔ دا جس کو افسین سے خطرہ:

وہ اس ارادے کی پخیل میں مصروف رہا مگراس میں دیرگی جس کی وجہ سے اس سے بیجی نہ ہوسکا افشین کے سر دار حسب دستور دربارنو بت بنو بت معتصم کے ہاں حاضرر ہتے تھے داجس الاشروسی اورا کید دوسرے سر دار کے درمیان جوافشین کے منصوبے سے آگاہ تھا'اس کے متعلق گفتگو ہوئی اور داجس نے س کر کہا کہ میں نہیں سمجھتا کہ وہ ایسا کر سکے گا اور یہ بات پوری نہ ہوگی اس نے داجس کا بیقول افشین سے جا کر بیان کیا افشین کے ان خدمت گا رول میں سے جو داجس سے اچھے تعلقات رکھتے تھے۔ ایک شخص نے وہ بات س لی جو داجس کے پاس آگراس سے نے وہ بات س لی جو داجس کے پاس آگراس سے بیان کیا کہ تہماری بات افشین کو پہنچ گئی ہے۔ داجس کو اپنی جان خطرہ میں نظر آئی۔ ایتا خے کو داجس کی حوالگی:

وہ اسی وقت سوار ہوکر نصف شب میں امیر المومنین کے لی آیا معظم سوچکے بتھے وہ ایتاخ کے پاس آیا اور اس سے کہا کہ میں امیر المومنین سوچکے ہیں اس نے کہا امیر المومنین کے فاکدے کی ایک بات کہنا جاہتا ہوں۔ ایتاخ نے کہا ابھی تو تم یہاں سے گئے ہوا میر المومنین سوچکے ہیں اس نے کہا میں صبح تک انتظار نہیں کر سکتا ایتاخ نے ایک شخص کو دستک دے کر بیدار کیا اس نے داجس کی بات معظم سے جا کر کہد دی۔ معظم نے کہا داگر اب رات کو میں واپس ہوا میری جان جائے گی۔ کہا داگر اب رات کو میں واپس ہوا میری جان جائے گی۔ معظم نے ایتاخ کو تکم بھیجا کہتم آج رات اسے اپنے پاس رکھو۔ ایتاخ نے اسے سلا دیا۔ صبح تڑکے نماز کے وقت اس نے داجس کو پیش کر دیا۔ اس نے معظم سے پور اواقعہ جس کی اسے اطلاع تھی بیان کیا۔ انہوں نے محمد بن حماد بن دُقش اپنے کا تب کو افشین کے بلا لیے نے لیے بھیجا۔

افشین کی گرفتاری:

افشین سیاہ لباس پہن کر حاضر ہوا۔ معظم نے تھم دیا کہ بیلباس ا تارلیا جائے اور اسے قید کر دیا جائے۔ اسے کل میں قید کر دیا گیا پھر محل کے اندر ہی اس کے لیے ایک مرتفع منزل بنائی گئی لولوہ اس کا نام رکھا جولولوہ افشین کے نام سے مشہور ہے معظم نے عبداللّذ بن طاہر کولکھا کہتم کسی طرح حسن بن الافشین کو گرفتار کر د۔ حسن کے متعدد خط عبداللّذ کے پاس آ چکے تھے۔ جس میں اس نے نول بن مدن شكال كالمواميري بالمراه بالمائي الإرامة كالمائي المراه كالمائي كالمراك كويرا حسن بن افشین کی گرفتاری.

عبد مدائبة وأران أما كوال كالمتعلق البياء ومين كالمثاث بالأعجازيا وتعم ويركهم الجي مام جمعيت النهي أراب تيار ر بو دہب حسن ان الله فعمین این والایت کا پروانہ کے سرآ ہے است رفحارات کے پیرے یاس مجینی دو۔ دوسری طرف اس نے حسن بن ا بشین کوئی کے میں نوٹ بن اسدُ تو برط ف کرنے اس ہ جکہ تم یو مقرر کرتا ہوں میاں کی برطر فی کا مراسلہ ہے۔ حسن اس اظمینا ٹ بر صرف چند آ دمیوں اور عمولی طور پر سلے ہوکرنو ت بن اسد کے پاس آیا ہے بھین تو تھا کہا ہ میں اس علہ قد کا والی ہوں مگرنو ح نے اے پکڑ کر بیڑیں وال دیں۔ اورعبداللہ بن طاہرے پاس بھیج دیاس نے انسے معتصم کے پاس بھیجوا دیا۔

انشین کے لیے جوقید خاند بنایا گیا تھا وہ منارہ کے مشابیتھا اس کے وسط میں صرف اتنی وسعت تھی کہ وہ بیٹھ سکے اس کے پنچے سام بول کا پېر دمقر رتف د جب وه گهومتا تفاتو پېر دېدل د يا جاتا تحار

#### الشين كامقدمه:

ہرون بن عیسی بن المنصور کہتا ہے کہ میں معتصم کے ہاں آیا وہاں احمد بن الی داؤ ڈاکٹی بن ابراہیم بن مصعب اور محمد بن عبدالملک الزیات موجود تھے۔افشین کوحاضر کیا گیا۔جواب بہت پخت قتم کے قید میں نہتھا۔ پچھاعیان وعم کد بدائے گئے تا کہ افشین ہے مقابلہ کرایا جائے منصور کے بیٹوں کے علاوہ اہل مرا تب میں ہے کئی کوئل میں تشہر نے نبیس دیا گیا۔سب لوگ اٹھا دیئے گئے ۔محمد بن مبدالملک الزیات نے اس سے جواب وسوال ثمروع کیا جن اوگول کو تحقیق الزامات کے لیے بلایا گیا تھا'ان میں طبرستان کا رئیس ہ زیارتھا۔موبذ تھا۔مرزبان بن ترکش ہفد کا ایک رئیس اور اہل ہفد کے دواور آ دمی تھے۔مجمد بن عبدالملک نے ان آخر الذکر سغد یوں کوآ واز دی ان برروٹی کے موٹے لبادے پڑے تھے۔اس نے پوچھا یہ کیوں پہنے۔

سغدى امام وموذن كي گوابى:

انھوں نے پیٹیے کھول کر دکھائی جس پر گوشت مطلق نہ تھا مجمد نے افشین سے بوچھاان کو جانتے ہواس نے کہ ہاں ایک موزن ہے اور ایک امام ہے اور دونوں نے اشروسنہ میں ایک مسجد بنائی تھی۔ میں نے ان دونوں کو ہزار ہزار کوڑے لگوائے کیونکہ میرے اور روس ء سغد کے درمیان پیمعامد ہ ہو چکا تھا کہ کس کے مذہب میں مداخلت نہ کی جائے جوجس مذہب کا پیرو ہے وہ آ زا دا نہ طریقہ پر اس پیمل پیرار ہے۔مگران دونوں نے اہل اشروسنہ کے بت خانے میں گھس کر بتوں کو نکال پھینکا اورا ہے مسجد بنالیا۔اس قانون اور معامدہ ہے تجاوز اور اہل اشروسنہ کوان کے بت خانے سے بے ڈِٹل کرنے کی پاداش میں میں نے ان کو سیسز او تی۔

كتاب كے متعلق افشین سے استفسار:

محمر بن عبدالملک الزیات نے پوچھاوہ کتاب کیا ہے جہے تم نے مذہب اور مرضع کر کے دیباج میں اپنے پاس رکھ چھوڑ ا ہے جس میں اللہ کا انکار ہے۔ افشین نے کہا یہ کتاب مجھے اپنے باپ سے ورشہ میں ملی ہے۔ اس میں مجم کے آ داب میں سے ایک ایک ادب کا ذکر ہے۔ تم نے گفر کا ذکر کیا ہے تو صرف اس کے ادب سے مستفید ہوتا ہوں مجھے اس کے ماسواا ہے کیا مطلب۔ جب وہ تاب مجھ مانتھی ای جائے میں فاتھی۔ مجھے اس کی ضورت بھی وائل ند جو فی کہ میں ایسی میش پیمت اشیا ،کوفر وخت کرتا۔اس ہے

جس طرح کلید ومنه اورمز د کی بات تنمهارے مکان میں موجود ہے ای طرح پیاکتاب میرے یاس رہی میں سمجھتا ہوں کہ اس ہے کو کی شخص اسلام ہے خارج نہیں ہوجا تا۔

مویذ مجوسی کےافشین برالزامات:

ں کے بعد موبذ آئے بڑھان نے کہا کہ بیارون مروٹ ہوئے بانور کا گوشت کھایا کرتا تھااور مجھے بھی اس کے ھانے ک تر غیب و یتا تھا اور کہتا تھا کہ ذبیجہ بے زیر دولذیذہ بیت بہ جہارشنبہ کے دن ایک سیاہ بکری مارتا تھا اس کی کمریر تکوار مارکراس کے دو جھے کر دیتا اور پھرانبیں روند کراس کا گوشت کھا تا۔اس نے ایک دن مجھ سے بیہ بات بھی کہی کہان مسلمانوں کی وجہ سے مجھے وہ تمام کا م کرنا پڑے جن کو میں ناپیند کرتا ہوں ان کی وج ہے میں نے زیتوں کھایا اونٹ پر ہیٹھا اور جوتا پہنا حالا تکداب تک ندمیں نے بال مونڈ ہےاور نہ ختنہ کرائی۔

افشین کی موبذے جرح:

افشین نے کہا مجھے یہ بتائے کہ جو مخص ان باتوں کو بیان کررہا ہے کیا وہ اپنے مذہب کی وجہ سے ثقہ ہے بیمو بذم محوی تھا اس کے بعد متوکل کے ہاتھ پر اسلام لا یا اور ان کا ندیم ہوالو گول نے کہا ہم اسے قابل وثو ق نہیں سمجھتے افشین نے کہا تو پھراس کی شہر دت کے قبول کرنے کا کیا مطلب ہوا جس شخص کونہ تم قابل وثو ق سمجھتے ہواور نہ اسے عادل جانتے ہواس کی شہر دت کیوں قبول کرتے ہو اس کے بعد اس نے موبذ کو خطاب کر کے کہا کیا تبھی میر نے اور تمہارے گھر کے بچ میں کوئی ورواز ہ یا کھڑ کی تھی جہاں سے تم میری خانگی زندگی کا مشامدہ کرتے تھے۔اس نے کہانہیں افشین نے کہا کیا یہ واقعہ نہیں ہے کہ میں تم کواپنے پاس بلاتا تھا اپنا دلی راز کہتا۔مجمی نہ ہب کو بیان کرتا اور اس مذہب اور اہل مذہب ہے اینے میلان طبع کا اظہار کرتا۔ اس نے کہا ہاں افشین نے کہا تو جب تم نے میرے را زکوجس کا میں نے تم کوامین بنایا تھا اقشا کردیا تو معلوم ہوا کہ نہتم اینے دین میں کیے ہواور ندایئے عہد کے ایفا میں پورے ہو اس کے بعد موبذ الگ ہوگیا۔اوراب مرزبان بن ترکش آ گے بڑھا۔

مرزبان بن تركش كالشين برالزام:

لوگوں نے افشین سے یو چھااسے جانے ہو؟ اس نے کہانہیں مزربان سے پوچھا گیا تم اسے پہنچانے ہواس نے کہا ہاں ہے انشین ہے لوگوں نے افشین سے کبابیمرزبان ہے مرزبان نے اس سے کہااے زمانے بھر کے عیارتو کب تک نفاق اور خام رواری برتے گا۔افشین نے کہااے دراز ریش کیا کہتا ہے اس نے کہا بتاؤ تہاری رعایا کس طرح تم کوخطاب کرتی ہے۔افشین نے کہ اے وراز ریش کیا کہتا ہے اس نے اور داوا کو کرتے تھے۔ مرز بان نے کہا تو زبان سے کہاماں۔ مرزبان نے کہا کیا عربی اس کے معنی نہیں میں السی الله الا لهته من عبده فلان بن فلان اس نے کہایا*ں محد بن عبدالملک الزیات نے کہا کہ جب مسمان اس و*ت کو سیایں اللہ اللہ الا لهته من عبده فلان بن فلان اس نے کہایا*ل محد بن عبدالملک الزیات نے کہا کہ جب مسمان اس و*ت کو گوارا کرنے لگے کہان کو بیالفاظ لکھے جائیں تواب فرعون کی کیا خطارہ گئی۔ جباس نے اپنی قوم سے کہا۔ ۱۰ ربکہ الاعسی افشین نے کہامیرے باپ دادا کا یہی دستورتھا۔اوراسلام لانے سے پہلےخودمیرا یہی آئین تھا۔مسلمان ہونے کے بعد میں نے اس بات کومن سب نہ سمجھا کہاہیے کوان کے سامنے فروتر کول کیونکہ پھروہ میرے قابومیں ندر ہتے ۔ اٹخق بن ابراہیم نے اس سے کہ حیدر جب تم کوبھی وہی دعوی ہے جوفرعون کا تھا تو پھر کیوں تم ہمارے سامنے اللہ کی قسم کھاتے ہوا ورتمہاری قسم کو ہاو ' ریں۔افشین

نے کہا اے ابوالحسین اسی سورہ کو عجیف نے علی بن ہشام کے سامنے پڑھا تھا۔ آج اسے تم مجھے سنار ہے ہوتو اب دیکھو کہ کل کون تم کو بیر نیا تا ہے۔

افشین کے خلاف مازیار کی گواہی:

اس کے بعد طبرستان کارلیمی مازیار آگے برھا افشین سے پوچھا گیاتم اسے جانتے ہواس نے کہابال یہ افشین ہے اب افشین کو بتایا گیا کہ یہ مازیار ہے افشین نے کہابال اب بیل نے اسے پہچانا۔ افشین سے سوال ہوا کیاتم نے اس سے خط و کتابت کی ہے۔ اس نے کہابال افشین کے بھائی خاش نے میر سے بھائی قو ہیار کو یہ بات کھی تھی کہ اس ہمارے دین بیضا گو ملاد میر سے تمہارے اور با بک کے سواکوئی نہیں کرسکتا تھا۔ ہم میں سے باب تو اپنی حویہ بات کھی تھی کہ اس ہمارے دین بیضا کو مد میر سے تمہارے اور با بک کے سواکوئی نہیں کرسکتا تھا۔ ہم میں سے باب تو اپنی کو یہ ہے۔ مارا گیا حال کا کہ میں نے کو شش کی گھر اس کی ہما قت نے نہ مانا اور آخر کا رائی وجہ سے مارا گیا حالات کا اعلان کر دیا تو یہ ہمارے دشمن ضرور سمجھے تمہارے مقابلہ پر سیجین گے۔ میر سے ساتھ نہ ہمار کے وان مرو اور شہوار شجاع ہیں آگر ہیں تمہارے پاس چلا آیا تو اب یہاں میصرف تین تو میں ہم سے لانے کے لیے رہ جا کیں گے۔ عرب مغربی اور شرک عروں کو میں کے برابر سمجھتا ہوں ہڈی کا محلا اور آخر کی کو دی کے مرد ہیں جہاں ان کے تیز تم ہوئے رسالہ کے اور شرک عروبی جہاں ان کے تیز تم ہوئے رسالہ کے ایک بھر ہمارے دین کو وہی عروج حاصل ہوجائے گا جو بھم کے عہد میں تھا۔ ایک محمد میں کا بیان:

افشین نے کہااس کا دعو کی اس کے اپنے بھائی اور میرے بھائی پر ہے۔ اس کی ذمہ داری مجھ پر کیسے عاید ہوسکتی ہے اگرخود میں نے بید بھی خط اسے اس غرض سے لکھا ہوتا کہ وہ میری طرف مائل ہو کر مجھ پر اعتاد کرنے گئے تو اس میں بھی کوئی حرج نہ تھا۔ جب کہ میں اپنے زور باز وسے خلیفہ کی مدد کی تو میرے لیے بید بات بالکل زیبا ہوتی کہ میں اپنے تدبیراور ہوشیاری سے اب بھی ان کی مدو کروں اس طرح میں اس کی گڈی پکڑ کر اسے ان کی خدمت میں حاضر کر دیتا اور جس طرح عبداللہ بن طاہر نے اسے گرفتار کر کے خلیفہ کے ہاں اپنی بات بڑھائی ہے ہیں بھی اپنارسوخ اور اثر بڑھا تا۔ اب مازیار کو ہٹا دیا گیا۔

افشین کاغیرمختون ہونے کااعتراف:

جب افشین نے مرزبان النزکشی اور آئی بن اہراہیم کو دندان شکن جواب دیے تو ابن ابی داؤد نے افشین کو ڈانٹا۔ افشین نے برڈ التے ہوئو ایک جماعت کوئل کردیے ہو۔ ابن ابی داؤد نے اس سے کہاا سے ابوعبداللہ جبتم ابنا چو غاہا تھ سے اٹھا وَ ایٹے شانے پرڈ التے ہوئو ایک جماعت کوئل کردیے ہو۔ ابن ابی داؤد نے اس سے بوچھاتم مطہر ہواس نے کہانہیں۔ ابن ابی داؤد نے پوچھا اب تک تم نے یہ کیوں نہیں کیا حالا نکہ اس سے اسلام کی تحمیل ہوتی ہے۔ افشین نے کہا کیا اسلام میں تقیہ جاری نہیں۔ اس نے کہا ہاں ہے۔ افشین نے کہا تو اس وجہ سے مجھے بیاندیشہ ہے کہا گرمیں اپنے اس عضو کو اپنے بدن سے قطع کردوں گاتو مرج وُں گا۔ اس نے کہا یوں تو تم نیزہ زنی اور شمشیر زنی کے خوف سے بھی لڑائی سے باز نہیں رہتے اور محض ایک زام کھال کے کواد سے سے اس قدر خاکف ہو افشین نے کہا جنگ ایک ضرورت ہے کہ جب مجھے پر پڑجاتی ہے مجھے لامحالہ لڑنا پڑتا ہے اور ختندا لی بات ہے کہاس کی تکلیف میں خود

ا پنے ہاتھوں لوں مجھے اندیشہ ہے کہ اس کے ساتھ ہی میری جان نکل جائے گی اور اس بات کا مجھے علم نہیں کہ اگر میں غیرمختون رہوں تو اسلام سے خارج ہو جاؤں گا۔

### افشین کی قیدخانه میں دالیسی:

ابن ابی داؤ دیے بغاء الکبیر ابوموی الترکی کو آواز دی کہ بغااب اس کا سارا حال تم پرمنکشف ہو چکا ہے تم اسے سنجالو۔ بغ نے ہاتھ بڑھا کر افشین کا کمر بند تھینچ لیا۔ اس نے کہا میں آج سے پہلے سے تمہارے اس سلوک کا متوقع تھا۔ بغانے اس کی قبا کا دامن پلٹ کراس کے سر پر ڈالا۔ قبا کے دونوں حصوں کے ملنے کی جگہ سے اس کی گردن تھا می اور پھر باپ الوزیری سے نکال کراسے اس کے سبس میں لے آئے۔

اس سال عبدالله بن طاہر نے حسن بن الافشین اوراتر نجہ بنت اشناس کو گرفتار کر کے سام ابھیج دیا۔

### امير حج محمد بن داوٌ د:

اس سال محمر بن داؤ د کی امارت میں حج ہوا۔

### ۲۲۷ھ کے دا قعات

## رجاء ابن الى الضحاك كاقتل:

اس سال علی بن آخق بن کیلی بن معاذ نے جوصول اور ارتگین کی جانب سے دمشق میں ناظم کوتو الی تھا احیا تک رجاء ابن الی الضحاک پرحملہ کر کے اسے قبل کر دیا اور پھر پاگل بن گیا۔ احمد بن ابی داؤد نے اس کی سفارش کی اوروہ جیل سے رہا کر دیا گیا۔ حسن بن رجاء سامراکے راستے میں اسے حالت جنون میں دیکھا کرتا تھا۔

اس سال محد بن عبد الله بن طاهر بن الحسين كا انتقال موامحد كے مكان ميں معتصم نے اس كى نماز يرحى ـ

### انشین کو نئے مچلوں کا تحفہ:

حمدون بن المعیل نے بیان کیا ہے کہ جب نے پھل آئے معظم نے نصل کے ان نئے پھلوں کو ایک طباق میں رکھ کراپنے بیٹے ہارون الواثق سے کہا کہتم خودان کو افشین کے پاس لے کر جاؤ اورا ہے دو۔ واثق ان پھلوں کو اٹھوا کر لولو ۃ لایا۔ جہاں افشین قید تھا۔ افشین نے طباق دیکھا اس میں پلم یا آلو بخارے میں ہے کوئی ایک پھل موجود نے تھا افشین نے واثق سے کہا کہ طباق تو بہت بی عمدہ ہے تھراس میں نہ آلو بخارہ ہے اور نہ پلم واثق نے کہا میں اب جا کروہ بھی بھنج دوں گا۔

## افشین کی معتصم کے معتمد علیہ سے ملاقات کی خواہش:

اس سال افشین مرگیا افشین نے ان پھلوں میں ہے کسی کو ہاتھ نہ لگایا اور جب وہ جانے لگا افشین نے اس سے کہا۔ آپ میر آ قاکو اسلام کہیں اور عرض کریں کہ وہ اپنے ایک معتمد علیہ کومیر ہے پاس بھیجے دیں تا کہ جو میں کہوں اسے وہ ان کے گوشگز ارکر دے۔ معتصم نے حمد ون بن اسلمعیل کو تھم دیا کہتم اس کے پاس جاؤ۔ بہ حمد ون بن اسلمیل متوکل کے عہد میں اسی افشین کے حسبس میں سلیمان بن وہب کی نگرانی میں قید ہوا اور قید ہی کے زمانے میں اس نے اس واقعہ کو بیان کیا ہے حمد ون نے بیان کیا کہ معتصم نے جمھے اس کے پاس بھیجا اور کہدویا کہ وہ طول طویل گفتگو کرے گا۔ تم زیادہ نہ تھیں اس کے پاس آیا۔ بھیوں کا حیاق ماشف کما تھا۔ ان میں ہے اس نے اب تک کسی کو ہاتھ نہ لگایا تھا۔ کھا تا تو در کنارر ہا۔ مجھ سے کہا بھیو۔ میں بیٹھ کیا۔ اب اس نے نوشامد عام یا گئے یا شرون کی میں ہے کہا کاام کوطول نہ دو ما امیر الموثین نے جھے ہدایت کی سے کہیں زیادہ دیر تک بہاں نہ سروں جو من موثشہ ہے۔ دو اس کے بہا امیر الموثین سے کہوکہ آپ نے میرے اویر بڑے احمانات کے بین میر نی مزت افرون کی ہے۔

افشین کی معتصم ہے رحم کی درخواست:

اور جھے تمام امراء پرمقدم کیا۔ مگر پھر آپ نے میری شکایت میں جو ہا تیں آپ نے بیان کی سئیں ان و بغیر حقیق کے اور خود سوچ سجھے ،وئے کہ بھلا میں کیونکران کا ارتکاب کرسکن تھا ہا ورکر لیا۔ آپ کویہ بتایا گیا ہے کہ جس سیدسالا رکو میں نے اس کے مقابلہ کے جب بھیج تھا سے ہدایت پر ابھارا آپ نے اسے باور کر لیا۔ آپ سے یہ بھی کہا گیا ہے کہ جس سیدسالا رکو میں نے اس کے مقابل آج نے قوہ اس کے کردی تھی کہ وہ منگور سے جنگ ندکرے اور کوئی بہانہ کردے اور یہ کہا گیا ہے کہ جس سیدسالا رکو میں نے اس کے مقابل آج نے قوہ اس کے سامنے بغیر لڑنے ہوئے خود پہیا ہوجائے آپ خود جنگ کا تجربدر کھتے ہیں آپ لڑ چکے ہیں آپ نے فوجوں کی قیادت اور سیادت کی سیدسالا رکے لیے یہ کمکن ہے کہ دوہ اپنی فوج سے یہ کہ دے کہ درشمن کے مقابل آتے ہی تم یہ کرنا اور یہ کرنا اور وہ ہو ایک جو کس سیابی کو بھی گوارانہ ہواورا اگر پیمکن بھی ہوتا تب بھی اس الزام کوآپ کا میرے دشمن کی زبان سے س کر جس کے سب سے آپ خودوافف ہیں قبل کرنا زیبانہ تھا۔

آپ میرے مالک اور آقامیں میں آپ کا اوئی غلام اور ساختہ پر داختہ ہوں میری اور آپ کی مثل اس شخص کی ہے جس نے ایک گوسالہ پالا تھا اے خوب کھلا کر موٹا کیا وہ ہرا ہوا ہے اور اب اس کی حالت بہت عمدہ ہوگئی اس شخص کے دوست بھی تھے جواس گوسالہ کے گوشت کو کھانا چاہتے تھے انہوں نے اس ہے کہا کہ اے ذرئ کر دو مگر اس شخص نے نہ بن تب ان سب نے آپس میں سازش کر کے ایک دن اس شخص سے کہا کہ آپ اس شیر کو کیوں پال رہے ہیں بیتو خون خوار در ندہ ہو اور در ندہ جب بڑا ہو ج تا ہو وہ پھر در ندوں میں بل جا تا ہے۔ اس شخص نے کہا ہے کیا گہتے ہو بیتو گوسالہ ہو در ندہ نہ بات بات والا بید در ندہ ہے آپ ہم میں سے بس سے چاہیں دریافت کر علتے ہیں اور اس سے پہلے ہی انہوں نے آپس میں ساز بوز مرسی تھا جس سے دریافت کی جا ہے وہ اس خیاب اس نے بر آپ ہو چھا کہ دیکھو یہ یہا خوب صورت گوس لہ ہو اس نے بر آپ ہو گیا کہتے ہیں بیتو در ندہ ہے اس نے بر آپ سے بہا ہوں کہ آپ اس پر غور فرما کیں میں آپ ہی کا ساختہ پر داختہ ہوں۔ آپ میرے آ تا وہ مالمہ میں آپ کو اللہ کا واسطہ ویتا ہوں کہ آپ اس پر غور فرما کیں میں آپ ہی کا ساختہ پر داختہ ہوں۔ آپ میرے آ تا وہ میں اللہ ہیں میں اللہ ہیں میں اللہ بین میں اللہ ہوں۔ آپ میرے آ تا وہ میں اللہ میں آپ کو اللہ کا واسطہ ویتا ہوں کہ آپ اس پر غور فرما کیں میں آپ ہی کا ساختہ پر داختہ ہوں۔ آپ میرے آ تا وہ رما لکہ ہیں میں اللہ ہوں میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ کیا میں اللہ میں میں اللہ 
اس گفتگو کے بعد میں اس کے پاس سے آٹھ کر چلا آیا۔ وہ پھلوں کا طباق اس طرح اس کے سسنے رکھ ہوا تھا۔ اس میں سے سس پھل کو بھی اس نے ہاتھ مندلگایا۔ تھوڑی ہی دہر کے بعد کسی نے کہا کہ وہ دم تو زر باہے۔ یاختم ہو چکاہے۔ معتصم نے کہا کہ اے اس کے بیٹے کو دکھا دو۔ اسے قید خانے نے نکال کر اس کے بیٹے کے سامنے رکھا گیا۔ اس نے اس کے داڑھی اور سرکے بال نوچ لیے بھر مسلم کے حکم سے اسے ایتا نے کے مکان میں پہنچا دیا گیا۔ یہی راوی بیان کرتا ہے کہ اس سے پہلے احمد بن الی داؤہ نے اس کو دیا ن

عام میں طاب کرے یہ جھا:

افشین ئےغیر مختون ہونے کے اعتراف کی وجہ ت

جب امیر امائین واطلاع می ہے کہ تم اب تک غیر مختون ہو۔ اس نے کہا جی بال اس سے ابواحمہ بن الی واؤ دکا مقصد میتی ا ساس سے خلاف اکیہ جرم ثابت کیا جائے اور نومین کی جائے اگر انکار کر کے اپناستر کھولے تو اس سے اس کی ہے دیا لی اور ہے شرمی خاہر ہوا ور آسرا پناستا نہ ھولے تو بہ تابت ہوجائے کہ وہ غیر مختون ہے۔ افشین نے جواب دیا کہ مال میں غیر مختون ہوں۔ اس روز دیوان عام میں تمام فوجی سردار اور عام لوگ جمع تھے۔ بیدوا تعدوا تق کے اس کے پاس پھل لے جانے اور میر سے اس کے پاس جانے سے بہلے کا ہے۔

یں نے اپنی ملاقات کے وقت اس سے پوچھا کیا واقعی تم اب تک غیر مختون ہو جیسا کرتم نے سب نے کے سامنے بیان کیا ہے۔ س نے کہا جھے الی مشکل میں دیدہ دانستہ ڈالا گیا تھا کہاس کے اقر ار کے سواچارہ نہ تھا تمام امراءاورعوام الناس جمع تھان کے سامنے جھے سے یہ سوال ہوا۔مقصد یہ تھا کہ میری فضیحت ہو۔اگر میں کہتا کہ میں مختون ہوں تو میری بات ، ٹی نہ جاتی ۔اور کہ جاتا کہ سر کھول کر دھاؤ۔ اس طرح سب کے سامنے میری فضیحت ہوتی ۔اس سے تو موت بہتر ہے کہ میں ایسے مجمع میں نگا ہوں ۔البت اگرتم دیجھنا چا ہے ہوتو میں بر ہند ہوکر دیکھا سکتا ہوں کہ میں مختون ہوں ۔مگر میں نے اس سے کہا کہ چونکہ میں تم کوصادت القول سمجھتا ہوں اس لیے میں نہیں چا بتا کہتم ستر کھولو۔

انشين كانتقال:

اس کی ملہ قت سے واپس آ کرحمدون نے اس کا پیام معظم کو پہنچایا۔ انہوں نے قدرقلیل کے سوااس کا کھانا بند کرا دیا۔ چنانچاب روز انہ صرف ایک روٹی اے دی جاتی تھی۔اس حالت میں وہ مرگیا مرنے کے بعد اسے ایتاخ کے گھر لے گئے وہاں سے اسے باہر لاکر باب العامہ پرسولی پرلٹکا دیا گیا۔ تا کہ سب اوگ دیکھ لیس۔اس کے بعد مع سولی کی لکڑی کے باب العامہ پر سے گرادیا گیراور اسے جلاکراس کی راکھ دجلہ میں بہا دی گئی۔

افشین کے قصر کے مال ومتاع کی فہرست تیار کرنے کا حکم:

معتصم نے افشین کوقید کردیا انہوں نے ایک شب میں سلیمان بن وہب الکا تب کواس لیے بھیجا کہ وہ افشین کے قصر میں جس قدر مال ومت ع بواسے قلمبند کرلے۔ افشین کا قصر مطیر وہ بیل تھا۔ اس کے قصر میں انسان کی شکل کا ایک لکڑی کا بت ملا۔ جس پر کھڑت سے زیورا ورجوا ہرلد ہے ہوئے تھے اس کے کا نوں میں دوسفید پھڑجن پرسونا ہڑا تھا۔ آ ویزاں تھے۔ سلیمان کے ہمراہیوں میں سے کسی ایک نے ان پھروں کو جوا ہر نمجھ کر لے لیا۔ چونکہ رات تھی اسے اس کی اصلیت معلوم نہ ہوئی۔ صبح کو جب اس نے اس پر سے سونے کا برت اتارا تو اسے سیپ کی نتمہ کا ایک پھر جے جرون کہتے ہیں ملا۔ یہ سیپ کی قسم بوق کا ایک پھر تھا۔ اس کے مکان سے سونے کا برت اتارا تو اسے سیپ کی نتمہ کا ایک پھر جے جرون کہتے ہیں ملا۔ یہ سیپ کی قسم بوق کا ایک پھر تھا۔ وزیر یہ میں بھی مک شکل کے پیکر ابت ووسری مورتیں اور لکڑی کے وہ گھرے جن کو اس نے بھا گئے کے لیے تیار کیا تھا برآ مد ہوئی تیرا اور نئی اس کی پچھ سلک تھی وہاں ہے بھی ایک دوسرا بت برآ مد ہوا۔ اس کی کتابوں میں مجوسیوں کی نم ہی کتاب زراوۃ برآ مد ہوئی تیرا اور نئی افشین برآ مد ہوئی ہے۔ جس سے وہ اپنے و بوتا کہ بوجا کرتا تھا۔ شعب ن ۲۲۲ ھیں افشین کتابیں برآ مد ہوئی برآ مد ہوئی ہے۔ جس سے وہ اپنے و بوتا کہ بوجا کرتا تھا۔ شعب ن ۲۲۲ ھیں افشین

کی موت واقع ہوئی۔

اشناس كى سامرا يحرمين تك كى ولايت:

اس سال محمہ بن داؤ دنے اشناس کے تھم سے جج میں امارت کی اشناس خود اس سال جج کرنے گیا تھا۔ معظم نے اسے ہراس شہر کا جہان وہ جائے والی مقرر کیا تھا اس وجہ سے سامراہے حرمین تک جتنی بستیوں سے وہ گزراد ہاں نماز میں منبر پراس کے لیے دع مائکی کئی کوفہ میں محمہ بن عبد الرحمٰن بن موی نے اس کے لیے دعا مائگی۔ فید کے منبر پر محمہ بن ابی خالد المر دروزی نے اس کے لیے دعا مائگی۔ منبر پر محمد بن داؤد بن عیسی بن موی نے اس کے لیے دعا مائگی۔ دعا مائگی۔ منبر پر محمد بن داؤد بن عیسی بن موی نے اس کے لیے دعا مائگی۔

امير حج محمه بن داؤ د:

اس تمام علاقه میں امیر کہد کراہے سلام کیا گیا۔ بیولایت اس کی سامراکی واپسی تک تھی۔

## <u>۲۲۷ھ</u> کے واقعات

ابوحرب مبرقع كاخروج:

اس مانی ابوحرب البرقع الیمانی نے فلسا مین میں خروج کیا اور حکومت سے بغاوت کی حکومت سے اس کی بغاوت کی وجہ سے ہوئی کہ اس کی عدم موجودگی میں ایک سپاہی نے اس کے گھر میں اتر نا چاہا۔ مکان میں اس وقت اس کی ہوئی یا بہن تھی اس نے سپاہی کوٹر امار اس نے اسے ہتھ پر روکا اور اس طرح کوڑے کا نشان ہاتھ پر پڑگیا۔ جب ابوحرب مکان آیا۔ جورت روئی اور اس نے اس حرکت کی شکایت کی اور وہ نشان دکھایا۔ ابوحرب اپنی تکوار نے کر اس سپاہی کی طرف چلا وہ اس وقت گھوڑ اووڑ ار ہاتھ ابوحرب نے تلوار سے اس کا کام تمام کر دیا اور بھاگ گیا۔ نیز شناخت سے بچنے کے لیے اس نے اپنی چبر ب پر تقع ڈال لیا سپر بھاگ کراردن کے ایک پہاڑ میں گھس گیا اگر چہ حکومت نے اس سے اس کی تلاش اور جبتو کی مگر اس کا پہتہ نہ چلا۔ پر برقع ڈال لیا سپر بھاگ کراردن کے ایک پہاڑ میں گھس گیا اگر چہ حکومت نے اس سے اس کی تلاش اور جبتو کی مگر اس کا پہتہ نہ چلا۔ اب اس نے سپر طریقہ احتیار کیا۔ کہ دن کے وقت وہ اس پہاڑ پر نقاب ڈالے کی نمایاں مقام میں بیٹھ جاتا۔ کوئی شخص اسے دیکھ کراگر اس کی پاس آتا ہیا ہے جبد ووظ کرتا۔ امر بالمعروف اور نہی عن المئر کی دعوت دیتا حکومت کی اپنی رعایا کے ساتھ بدسلو کی اور ظلم کی شاہدت کر کے ان کو بغاوت پر ابھارتا۔

### ابوحرب مبرقع کی جماعت میں اضافہ:

ایک مدت کی کوشش کے بعد اس نواح کے پچھ کاشتکاراور دیہاتی اس کے ساتھ ہوگئے۔اس نے اپنے اموی ہونے کا ادعا کیا تھا اس وجہ سے اس کے ہیرو کہتے ہیں کہ یہی وہ سفیانی ہے جب ادنی درجہ کے لوگوں کی ایک بڑی تعداداس کے ساتھ ہوگئی تب اس نے اس نواح کے شرفا اور عمائد کو اپنے ساتھ شرکت کی دعوت دی۔ یمانی سرداروں کی ایک جماعت اس کے ساتھ ہوگئی۔ ان میں ایک شخص ابن بہیس تھا۔اس کا یمنیوں پر بڑا اثر اور اقتدارتھا۔وہ تخص اور دشق کے رہنے والے تھے۔اس کی اطلاع معتصم کو ہوئی وہ اسٹے مرض الموت میں مبتلاتھے۔

## رجاء بن ايوب كي ابوحرب مبرقع پرفوج كشي :

انبول نے رجاء بن ایوب الحصاری کوتقر بیا ایک ہزار با قاعدہ سپاہ کے ساتھ اس کے مقابلہ پر بھیجا۔ اس کے پاس پنج کر
رجاء نے دیکھ کدایک خلقت اس کے ساتھ ہے اپنی قلت تعداد کومحسوں کر کے رجاء نے اس بات کو مناسب نہ سمجھا کہ وہ خوداس
پر جملہ کرتا گروہ اس کے سامنے فروکش ہوگیا اور مقابلہ کوٹالتا رہا جب زمینداروں اور کاشتکاروں کے بیے زراعت کی پہلی فصل
آئی تو وہ سب کے سب ابوحرب کا ساتھ چھوڑ کراپی کاشت کرنے چلے گئے ابوحرب کے پاس اب تقریبا ایک ہزاریا دو ہزار آدمی
وہ گئے اب موقع پر کررجاء نے اس پر پورش کی اور دونوں فوجوں میں لڑائی چھڑ گئے۔ ٹر بھیڑ کے بعد رجاء نے مبرقع کی فوج کو غور
سے جانچا اور پھراپی فوج سے مخاطب ہو کر کہا۔ مجھے اس کی تمام فوج میں اس کے سوااور کوئی بہا در نظر نہیں آتا میں سمجھتا ہوں کہ وہ خود ہی اپنی فوج پر اپنی شجاعت کا سکہ بھانے کے لیے پچھم دائی دکھائے گا۔ لہذا تم لوگ تھوڑی دیر ذرا چپ رہواور عجلت کر کے اس پر جملہ نہ کرو۔

## ابوحرب مبرقع کی گرفتاری:

رجاء کے خیال کے مطابق اب خود حرب نے اس کی فوج پر بڑھ کر حملہ کیا۔ رجاء نے اپنی فوج سے کہا کہ اسے نہ روکوراستہ دے دو۔ وہ ان کو چیرتا ہوا آ گے نکل گیا۔ جب اس نے واپسی میں پھر پورش کی تو رجاء نے پھراپی فوج سے کہا کہ اسے نہ روکوراستہ دے دو۔ چنا نچہ وہ ان سے گذر کراپی فوج میں چلا گیا۔ رجاء نے پھرتا خیر کی اور اپنی فوج سے کہا کہ میرا خیال ہے کہ بید دوبارہ تم پر حملہ کرے گا۔ جب سامنے آئے ہٹ جانا۔ اور جب واپس جانے گئے تو راستہ روک لینا اور پکڑ لینا مبرقع نے اس مرتبہ بھی حمدہ کیا۔ رجاء کی فوج سامنے سے ہٹ گئی وہ ان سے گزر کر آئے نکل گیا اور واپس حملہ آور ہوا۔ اس مرتبہ رجاء کی فوج نے ہر طرف اسے گھیر کر پکڑ لیا اور گھوڑے سے اتا راہا۔

## معتصم کے قاصد کی گرفتاری:

جب رجاء نے مبرقع ہے آتے ہی جنگ شروع نہ کی اور وقت ٹالنے کے لیے اس کے مقابل فروکش ہوا تو اس وقت معتصم نے ایک شخص کواس کے بیاس بھیجا کہ وہ اسے جنگ پر آمادہ کرے گر رجاء نے اس کی بات نہ مانی بلکہ اسے اپنے پاس قید کر لیا۔ البتہ جب اسے ابوحرب کے مقابلہ میں کامیا بی ہوگئ جس کوہم بیان کر چکے ہیں تب اس نے معتصم کوفرستاد ہے کور ہائی دی۔ رجاء بن ابوب کی حملہ میں تا خیر کی وضاحت:

رجاء ابوترب کو لے کرمغتم کی خدمت میں حاضر ہوا معتقم نے اسے اس سلوک پر جواس نے ان کے قاصد کے ساتھ کیا تھا ملامت کی۔ رجوء نے کہا امیر الموثنین میں آپ پر نثار آپ نے جھے ایک ہزار فوج کے ساتھ ایک لاکھ کے مقابلہ پر بھیجا تھا میں نے مناسب نہ سمجھا کہ اس حالت میں دشمن سے جنگ چھیڑوں ور نہ میں بھی ہلاک ہوجا تا اور میری فوج بھی ہلاک ہوتی۔ اور اس سے مخصے کوئی فائدہ نہ ہوتا۔ میں نے اراد تا تا خیر کی جب اس کے ساتھیوں کی تعداد کم ہوگئ تب مجھے اس سے لانے کا موقع اور محل نظر آیا میں نے اس پر پورش کی اب اس کی طاقت کمزور ہوچکی تھی اور مجھے قوت حاصل تھی۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ میں اسے اسیر کر کے آپ کے میں لے آیا ہوں۔

ر جاءاورمبر قع کی جنگ کی دوسری روایت:

اس واقعہ کے متعلق مذکورہ بالا بیان کے علاوہ یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ حرب نے ۲۲۱ ھا بین فلسطین یا رملہ میں خروت کے تھا۔

اس واقعہ کے متعلق مذکورہ بالا بیان کے علاوہ یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ حرب نے ۲۲۱ ھا بین فلسطین یا رملہ میں خروت کے تھا۔

اور دواور دشقیوں نے بھی اور دواور دشقیوں نے بھی اس کے ساتھ ہو نئے تھے ابن بنیس اور دواور دشقیوں نے بھی سان پر حملہ کیا۔ اس نے دشق میں ان پر حملہ کیا۔ اس نے دونوں دوستوں کے پانچ بزار آ ومی جنگ میں کام آئے۔ ابن بیبس پکڑ لیا۔ اس کے دونوں ساتھی م رہے گئے اس سے بعدر جاء نے رملہ میں ابوحرب پر جملہ کیا تقریباً ہیں بزار آ ومی قبل کردیے اور ابوحرب کو پکڑ کر سامرا ہے آیا۔ ابن بیبس جیل میں قبد کردیا گیا۔

#### متفرق واقعات:

اس سال جعفر بن مہر جش الکروی نے بغاوت کی معتصم نے ماہ محرم میں ایناخ کواس کی سرکو بی کے بیے موصل کے پہاڑوں میں بھیجا \_گرخودجعفر کےایک آ دمی نے اچا تک اسے قتل کر دیا۔اس سال ماہ ربیج الاول میں بشر بن حارث الحافی نے انتقال کیا ان کا اصل وطن مروقھا اس سال ۱۸ربیج الاول جمعرات کے دن دوگھڑی دن چڑھے معتصم کا انتقال ہوگیا۔

### معتصم كي علالت:

کیم محرم کوانہوں نے بینگیاں لی تھیں۔اسی وقت وہ بیار بڑگئے۔زنام فن موسیقی کے ماہر نے بیان کیا کہ اس علالت کے اثناء میں جس میں ان کا انقال ہوا۔ایک ون معتصم کی طبیعت ذرا استبھلی انہوں نے تھم دیا کہ زلال تیر رکی جائے ہم کل اس میں سوار ہوں گے۔

## معتصم ی زنام سے گانے کی فرمائش:

وہ اس میں بیٹھے میں بھی ان کے ساتھ ہوا ہم د جلہ میں سیر کرتے ہوئے ان کے محلات کے سر منے سے گز رنے لگے مجھ سے فر مایا کہ بیا شعار باجہ میں ادا کرو:

بشنجہ بڑی ۔ میں نے تیرے بلند ٹیلوں پر گریٹبیں کیا ہے بلکہ میں نے اپنے اس عیش پر کیا ہے جس کا لطف میں نے تجھ میں اٹھایا ہے۔ اور چونکہ اب وہ گزرگیا۔

میں ان کو بجاتا رہا۔ انہوں نے ایک رطلبہ صراحی منگوائی اس میں سے ایک بیاز انھوں نے نوش کیو میں اب تک برابر و بی کت بجاتا رہا۔ اور بار باراسے اوا کرتا۔ انہوں نے رومال اٹھایا جوسا نے رکھا تھا۔ اب وہ زار وقطار رور ہے تھے اور رومال سے آ نسو پونچھتے جاتے تھےاس حالت میں وہ اپنے مکان بلیث آئے اوراس صراحی کو پورانہ پی سکے۔ معتصریں۔..

معتصم کی وفات:
علی بن الجعد کہتا ہے کہ جب معتصم پر عالم احتفار طاری ہوا کہنے گئے اب کوئی حیلہ دفعیہ کانہیں رہا یہ کہتے کہتے خاموش ہوگئے۔
اس راوی کے علاوہ دوسرے صاحب نے یہ بیان کیا ہے کہ اس وقت وہ کہدرہ سے کھی کہ اس سب خلقت میں سے مجھی کو لے لیو گیو۔خود
معتصم سے یہ بات مروی ہے کہ آخروقت میں انہوں نے کہااگر میں جانتا کہ میری عمراس قدر کم ہے تو بھی میں بیاور بین نہ کرتا۔

#### مدت خلافت:

مرنے کے بعد سامرامیں دفن کیے گئے۔ آٹھ سال آٹھ ماہ دودن مدت خلافت ہو گی۔ بیان کیا گیا ہے کہ دہ شعبان • ۱۸ ھ میں پیدا ہوئے تھے۔اور پیکھی کہا گیا ہے کہ وہ 9 کا ھیں پیدا ہوئے تھے۔

#### معتصم كاحليه وعمر:

ا یک راوی کہتا ہے کہ وہ • ۱۸ھ میں آٹھویں مہینے پیدا ہوئے تھے وہ خلفائے عباسیہ میں آٹھویں تھے اورعباس کی آٹھویں پشت میں تھے اڑتالیس سال عمر ہو کی آٹھ بیٹیا اور آٹھ بیٹیاں چھوڑیں اور ۸سال ۸ ماہ خلیفہ رہے۔

محدین عبدالملک الزیات اور مروان بن ابی الجوب ابن ابی هفصه نے ان کے مرہیے لکھے۔

## معتصم بالله كي سيرت:

ایک مرتبراین آبی داؤد نے معتصم باللہ کا ذکر شروع کیا پھر دیں تک ان کا ذکر کرتا رہا۔ ان کی بہت تعریف وتو صیف کی ان کی وسعت اخلاق شرافت طلیع ، خو بی مزائ تواضع اور مروت کی تعریف کی اور کہا کہ جب ہم عور سیش سے انہوں نے مجھ سے پوچھا اے ابوعبداللہ گدر سے مجوروں کو کیسا جھتے ہو۔ میس نے کہا امیر الموشین ہم رومی علاقہ میں ہیں اور ثیم پختہ مجور عراق میں ہیں یہاں کہاں میسر آسے ہیں۔ فرمانے گے۔ ہاں ٹھیک کہتے ہو میں نے مدینة السلام آدمی ہیسے سے وہ دوٹو کریاں مجوروں کی لائے ہیں۔ اور میں سے جانتا تھا کہتم ان کو بہت شوق سے کھاتے ہو۔ ایتا خ ان میں سے ایک ٹوکری لا ایتا خ ٹوکری لے آیا۔ انہوں نے خودا پندا اور میس سے مجور تکا لے اور مجھ سے کہا تم کومیری زندگی کوشم ہے تم ان کومیر سے ہی ہاتھ سے کھا وَ میں نے کہا میں آپ پر نازہ کی گئی ہو ہوں کہ گھا کوں گا۔ کہنے گئے بید نہ ہوگا تم کومیر سے ہاتھ سے کھا تا پڑ سے گا۔ چنا نچواب وہ برابر کلائی تک کھولے تھی پھیلا رہے۔ میں اس سے مجبور لے کرکھا تا رہا۔ اور جب اس میں کوئی مجبور باتی نہ رہا ہیں انہوں نے ہاتھ کلائی تک کھولے تھی پھیلا رہے۔ میں اس سے مجبور لے کرکھا تا رہا۔ اور جب اس میں کوئی مجبور باتی نہ رہا ہیں انہوں نے ہاتھ کلائی تک کھولے تو میں کو ترین میں کرتا تھیں انہوں کے سے انہوں کے باتھ سے کھا تا رہا۔ اور جب اس میں کوئی مجبور باتی نہ رہا ہیں انہوں نے ہاتھ سے دیکلف کو این شریک میں دوسری طرف موار ہوتا۔ ایک صحبت سے لطف اندوز ہوں اور کھی مجبور سے سے سے دیں سے آپ کا دل بھی خوش ہوگا آپ میں دوسری طرف میں آرام طے گا کہنے گئے سیما الدمشتی آئی میر سے سے سے دیا سے تا ہے کا دل بھی خوش ہوگا آپ میں دوسری طرف وزیادہ آرام طے گا کہنے گئے سیما الدمشتی آئی میر سے سے سے تارائی گئے اور آپ کو زیادہ آرام مطرکا گئی کر کے ساتھ کے دیں میں دوسری طرف میں دوسری طرف میں دوسری طرف کو رہادہ گا کہنے گئے سیما الدمشتی آئی میر سے سے سے اس سے آپ کا دل بھی خوش ہوگا آپ میں مور دوں گے اور آپ کو زیادہ آرام مطرکا گئے کے سیما الدمشتی آئی میں دوسری میں سے تارائی کے دیں میں دوسری مور دوس کے اور آپ کو زیادہ آرام میں کے گئے کیں میں کی دور میں کے اور آپ کور زیادہ آرام کی گئے کے سیما الدمشتی آئی میں میں کیا گئی کی دور میں کے اور آپ کی دور میں کے دور کی کے دور کھی کی دور میں کی دور کی کی کی کی کور کی کی دور کی کی کر کے دور کی کور کی کی ک

سواری میں شریک ہوگا۔ تمہارے ساتھ کون بیٹھے گامیں نے کہاحسن بن پورش کہنے لگے مناسب ہے۔

میں نے حسن کو بلا یا اور وہ میرے ساتھ سواری میں بیٹھ گیا۔ اس روز معتقم نچر پر سوار ہوئے اور تنہا ہی بیٹھے۔ اب وہ میرے اونٹ کی حیال سے چلنے لگے۔ جب مجھ سے وہ کوئی بات کرنا چا ہے تو اپنا سرمیر کی طرف اٹھاتے اور میں ان سے باتیں کرنا چا بتا تو اپنے سرکو جھکا دیتا۔ اسی طرح ہم ایک ندی پر آئے جس کی گہرائی سے ہم واقف نہ تھے۔ فوج کو ہم نے پیچھے چھوڑ دین معتصم نے مجھ سے کہاا پی جگہ تھرے رہو۔ میں آگے جاتا ہوں اور پہلے پائی کا عمق دریافت کرتا ہوں۔ تم میرے پیچھے آناوہ بڑھ کرندی میں گھسے اور ایسے مقام کو پہنچے جہاں پائی کم ہو کبھی وہ اپنے داہنی جانب مڑتے بھی بائیں جانب اور بھی سامنے چلتے۔ میں ان کے پیچھے پیچھے اس ندی کو بور کیا۔

### ابل شاش کے لیے ابن ابی داؤد کی سفارش:

میں نے ان سے اہل شاش کے بلیں لا کھ درہم لیے تا کہ اس نہر کو پھر کھدوا دوں جوابتدائے اسلام میں بٹ گئی تھی اوراس کی خرا بی سے ان کو تکلیف تھی مجھ سے کہنے لگے۔اے ابوعبداللہ تم کو کیا ہو گیا ہے تم اہل شاش اور فرغانہ کے لیے میرا مال لے رہے ہو۔ میں نے کہاامیرالمومنین وہ آپ کی رعایا ہیں اورامام کی نظرعطوفت میں دور وقریب کے یکساں ہیں۔

#### معتصم كاغصير:

ابن الى داؤد كے علاوہ ايك اور شخص نے بيان كيا ہے كہ جب معتصم كوغصه آتا تھا۔اس وقت ان كو بالكل خيال ندر ہتا تھا كه انہوں نے قتل كيايا كيا كام كرگز رے۔

فضل بن مروان کہتا ہے کہ ممارت کی آ رائش اور زیبائش سے ان کو دلچپی نتھی۔ وہ استحکام چاہتے تھے کسی کام میں وہ اس قدر بے دریغ روپیے صرف نہ کرتے تھے جس قدر کہ لڑائی میں خرچ کرڈالتے تھے۔

## معتصم کی آگی بن ابراہیم سے چوگان کھیلنے کی فرمائش:

ابوالحسین آئی بن ابراہیم ہے مروی ہے کہ ایک دن آمیر المونین معتصم نے مجھے بلایا۔ میں حاضر ہوااس وقت وہ ایک کام کی ہوئی صدری پہنے تھے۔ مجھے کہا۔ آئی میں تمبارے ساتھ چوگان کھیلن چا ہتا ہوں مگر ہوئی صدری پہنے تھے۔ مجھے کہا۔ آئی میں تمبارے ساتھ چوگان کھیلن چا ہتا ہوں مگر میری زندگی کی قتم ہے تم کو بھی ایسا ہی لباس جیسا کہ میں پہنے ہوں پہننا پڑے گا مین نے اس کے پہننے سے معافی ما نگی مگر انہوں نے نہ مانا۔ میں نے ان کالباس پہن لیا۔ ایک گھوڑا جس پرسونے کا زین اور سامان تھا ان کے لیے لایا گیا۔ وہ سوار ہوئے۔ اب ہم دونوں میں کھیلئے آئے۔

## معتصم اوراتحق بن ابراجيم كاعسل:

تھوڑی دیر کھیلنے کے بعد انھوں نے مجھ سے کہا میں تم کو کسلمند پاتا ہوں اور میر اخیال ہے کہ یہ بہاس تم کو پندنہیں۔ میں نے کہ جی ہاں واقعہ تو یہی ہے۔ یہ ن کروہ اتر پڑے میر اہاتھ تھا ما اور مجھے ساتھ لیے ہوئے جمام کے تجرے میں آئے مجھ سے کہ اتحق میر بے کپڑے اتارو۔ میں نے کپڑے اتارے وہ ہر ہنہ ہو گئے۔ پھر مجھے کپڑے اتار نے کا حکم دیا۔ میں نے اس کی بجا آوری کی۔ اب ہم دونوں جمام میں داخل ہوئے ہمارے ساتھ کوئی غلام بھی نہ تھا۔ میں نے ان کا بدن ملا۔ اور پھر انہوں نے میر ابدن مل۔ اگر چہ میں برابریہ کہتار ہا کہ آپ ایسانہ کریں مگرانہوں نے نہ مانا۔ جمام سے نگلے تو میں نے ان کے کیڑے ان کو دیئے اور خودا پنے کیڑے پہن لیے۔ اب پھر انہوں نے میرا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا اور چلے۔ اس طرح ہم ان کے ایوان میں آئے۔ مجھ سے کہا آئی دو تکئے اور مصلی لا دو۔ میں نے لا دیئے۔ وہ تکیے رکھ کر لیٹ گئے بھر مجھ سے کہا ایک مصلی اور دو تکیے اور لاؤ۔ میں لے آیا۔ مجھ سے کہا۔ تک کے کہ کرمیرے برابرتم بھی سوجاؤ میں نے قتم کھا کر کہا کہ یہ مجھ سے نہ ہو سکے گا۔ میں ان کے پاس بیٹھ گیا۔ ایتا نے الترکی اور اشناس کے آئے۔ معتصم نے ان سے کہا۔ اس وقت یہاں سے جاؤ۔ میں آ واز دول تو آ جانا۔

معتصم کےایئے امراء کے متعلق تاثرات:

اس کے بعد بچھ ہے کہا اسلاق میرے دل میں ایک بات ہے میں عرصہ ہے اس پر غور وفکر کر رہا ہوں۔ آج میں نے تم کو خواب گاہ میں اس کے بعد بچھ ہے کہا سلال ہے کہ تم ہے وہ بات کہد دوں۔ میں نے کہا شوق سے فر ما ہے۔ میں آپ کا ادنیٰ غلام زادہ ہوں انہوں نے کہا شوت سے میں نے اپنے بھائی مامون کی حالت پر غور کیا۔ انہوں نے چار آدمیوں کو خاص طور پر اپنا با یا تھا وہ اپنی وفاداری میں پورے اتر۔ میں نے بھی چار آدمیوں کو اپنا بنایا مگر ان میں سے ایک بھی کا رآمد ثابت نہ ہوا۔ میں نے پوچھا کہ آپ کے بھائی نے کن آدمیوں کو میں نا بنایا تھا۔ کہنے لگے طاہر بن انحسین جے تم دکھے تھے ہو۔ اور جس کے حالات میں نے ہو۔ عبداللہ بن طاہر وہ ایسا شخص ہے جس کی نظیر نہیں اس کے مقابلہ میں نظیر نہیں اس کے مقابلہ میں نظیر نہیں اور وصیف وہ بھی نا کارہ نظیر نہیں کو اپنا بنایا تم کو اس کا انجام معلوم ہے۔ اشناس وہ نہایت نکما اور بزدل ہے۔ ایتا نے وہ کچھ نیس اور وصیف وہ بھی نا کارہ ہے۔ میں نے کہا امیر الموشین میں آپ پر نثار اگر آپ نفا نہ ہوں تو عرض کروں انہوں نے کہا کہو۔ میں نے کہا امیر الموشین آپ سے بر نثار اگر آپ نفا نہ ہوں تو عرض کروں انہوں نے کہا کہو۔ میں نے کہا امیر الموشین آپ سے بوئی ہے وہ بار آور نہ ہو سکے۔ کہنا ہی اسلی اچھی نہی اس جو السے کے بھائی نہوں ہو کہ بار آور نہ ہو سکے۔ کہنا تھی اس تھا اس میں جو تکلیف مجھے اس خیال سے ہوئی ہے وہ بخد الجہ میں رہا ہیں۔ کے بھائی ہے۔ کہنا تھی اس تھا تھی اس تھاں جو اب سے کہ بیا تھی اس تھی اس خیال سے ہوئی ہے وہ بخد الجم تمار سے اس جو اب سے کہ بیا تھی اس خیال سے ہوئی ہے وہ بخد الجم تو اس جو اب سے کہنا تھی اس خیال سے ہوئی ہے وہ بخد الجم تھی ہے۔ کہنا تھی اس خیال سے ہوئی ہے وہ بخد الجم تھی ہے۔ کہنا تھی اس خیال سے ہوئی ہے وہ بخد الجم تس میں جو تک ہے کہنا تھی ۔ کہنے لگھا تھی اس تمار میں جو تک کے اس خیال سے ہوئی ہے وہ بخد الجم تمار کی اس جو تک ہے۔ کہنا تھی اس خیال سے ہوئی ہے وہ بخد الجم تمار کے بھی کہنا تھی ہو تھی ہے۔ کہنا تھی کے اس خیال سے ہوئی ہے وہ بخد الجم تس میں کے بھی کی ہے کہنا تھی کو تھا تھی کی اس کے کہنا تھی کہنا تھی کے کہنا تھی کے کہنی کی کر ان تھی کے کہنا تھی کی کر دی تھی کے کہنا تھی کی کر انہوں کے کہنا تھی کی کر انہوں کی کر دی تھی کی کر انہوں کی کر دی تو تھی کر انہوں کے کہنا تھی کر کر دی تو تھی کر انہوں کی کر دی تو تھی ک

الطَّقُ بن ابرا ہیم الموصلی کی معتصم کی مغنیہ باندی کی تعریف

اتحق موسلی نے بیان کیا ہے کہ ایک دن میں امیر المونین تعقیم باللہ کی خدمت میں حاضر ہوا آیک جوان با ندی جسے وہ بہت چاہتے ہے ان کے پاس تھی اور گانا گار ہی تھی میں جب سلام کر کے اپنی جگہ جیٹھ گیا تو اس سے کہا جواس سے پہلے گار ہی تھی گیر سناوہ گانے لگی۔ مجھ سے کہا آخق اس کا گانا پہند آیا؟ میں نے کہا امیر المونین کیوں نہیں اس کی تانیں اور گنگری نہایت عمدہ ہیں۔ وہ ایک سے دوسری راگنی کی طرف ترتی کرتی ہے اس کی آ واز کے تکرے مروارید کے بارسے جو خوبصورت سینے پر پڑا ہوزیا دہ خوب صورت رافریب ہیں کہنے گیا آخق تمہاری یہ تحریف اس سے اور اس کے گانے سے کہیں بہتر ہے۔ پھرا پنے بیٹے بارون سے کہا اس کلام کوغور سے ربال

الحق بن ابرابيم موصلي كابيان:

انکق بن ابراہیم الموسلی نے بیان کیا کہ میں نے معصم سے ایک بات کے متعلق کچھ کہا تھا انہوں نے مجھے سے کہا انحق جب انسان برخواہش غالب ہوتی ہے اس کی عقل معطل ہو جاتی ہے میں نے عرض کیا امیر الموشین میں جا بتا تھا کہ کاش میری جوانی ہوتی تو میں آپ کی وہ خدمت کرسکتا جو میں چاہتا ہوں۔ کہنے لگےتم اب بھی اپنی کوشش سے میری خدمت کرتے ہولہٰذا تہاری جوانی اور پیری میں پچھےفرق نہیں۔

معتصم كي والده:

فضل بن مروان نے بیان کیا ہے کہ ان کی مال ماروہ سغد سٹھی اس کے باپ نے جس کا نام غابا بند یخین تھا۔ سواد میں نشو ونما پائی تھی۔ان کے علاوہ ماروہ سے رشید کی اور بھی اولا دتھی ابو آسمعیل اور ام حبیب اور دواور تھیں جن کے نام معلوم نہیں۔ معتصم کی سخاوت:



باب١٦

# خليفه مإرون الواثق بالله

#### بيعت خلافت:

معتصم کے انتقال کے دن یعنی جہار شنبہ ۸/ رکیج الا وّل ۲۲۷ھان کے بیٹے ہارون الواثق بن محمد المعتصم کی بیعت خلافت ہوئی۔ابوجعفران کی کنیت تھی۔ان کی ماں ایک رومی ام ولد قراطیس نام تھی۔

اس سال تو فیل باوشاہ روم مرگیا۔ بارہ سال اس نے حکومت کی تھی۔اس کے بعد چونکہ اس کالڑ کا میٹا ئیل بالکل بچے تھا۔اس کی بیوی تد ورہ روم کی ملکہ بنی۔

# امير حج جعفر بن المعتصم:

اس سال جعفر بن المعتصم کی امارت میں حج ہواواٹق کی مال بھی حج کے لیے اس کے ہمراہ تھی گرہ/ ذی قعدہ کو جیرہ میں اس کا انتقال ہوگیا۔اوروہ کوفیہ میں داؤ دبن عیسیٰ کے کل میں دفن کر دی گئی۔

## ۲۲۸ھ کے دا قعات

#### متفرق واقعات:

اس سال کے رمضان میں واثق نے اشناس کی بیوزت افزائی کی کہاسے سامنے بٹھا کر دوہار جواہر کے پہنائے اس سال ابو الحسن المدائنی کا آبخی بن ابراہیم الموصلی کے گھر میں انتقال ہوانیز اس سال مشہور شاعر حبیب بن اوس ابوتمام الطائی کا انتقال ہوا۔

اس سال عبدالله بن طاہر نے جج کیا۔ اس سال مکہ کے رائے میں اشیائے خوراک کا نرخ بہت گراں ہوگیا ایک رطل روئی ایک درہم میں اور پانی کی ایک مشکل چالیس درہم میں طنے گئی۔ عرفات میں پہلے نہایت شدید گرمی ہوئی جس سے حاجیوں کو سخت تکیف برداشت کرنا پڑی اس گھڑی پھر شدید بارش اور ژالہ باری سے حاجیوں کو سخت مصیبت اٹھانا پڑی قربانی کے دن منی میں اس قدر شدید بارش ہوئی کہ اس کی نظیر نہیں جمرہ عقبہ میں پہاڑ کے ایک نکڑے کے گرجانے سے کئی حاجی ہلاک ہوگئے۔

### امير ج محمد بن داوُ د:

اس سال محمر بن داؤ د کی امارت میں جج ہوا۔

## و٢٢ه کے واقعات

## واثق كاامإكارون پرعماب:

اس سال واثق نے اپنے اہلکاروں کوقید کر دیا اوران کے ذمیے بہت سارو پیرعا کد کیا انہوں نے احمد بن اسرائیل کو آتحق بن یجی بن معاذ فوج خاصہ کے سروار کے سپرد کیا اور حکم دیا کہ اسے روز اند دس کوڑے مارے جائیں۔ چنانچے تقریباً ایک بزار کوڑے مارے گئے تو اس نے اس ہزار دینارا داکیے۔سلیمان بن وہب ایتا خ کے میر منشی سے چار لا کھ دیناروصول کیے گئے۔حسن بن وہب سے چووہ ہزار دینار'احمد بن الخصیب اور اس کے ماتحت الماکاروں سے دس لا کھ دینارابراہیم بن رباح اور اس کے تحت منشیوں سے ایک لا کھ دینار نجاح سے ساٹھ ہزار دیناراورابوالو دیر سے مجھوتہ کے ساتھ ایک لا کھ چالیس ہزار دیناروصول کیے گئے عاموں سے ان کی خدمت کے نذرانے میں جو وصول کیا گیاوہ ان رقموں سے علاوہ تھا۔

ابن ابی داؤ دنظما و فوجداری کے خلاف مقدمہ:

محمد بن عبدالملک نے ابن الی داؤ داور دوسرے تمام نظماء فو جداری سے عداوت ٹھان لی۔ان کی تحقیقات ہوئی اور وہ قید کیے گئے۔اسحق بن ابراہیم کوان کے حالات کی تحقیقات کے لیے عدالت عام میں اجلاس کا تھم ہوا۔اس نے ان کی تحقیقات کی ان کوسب کے سامنے ملزم کی حیثیت سے کھڑ اکیا۔اس طرح ان کو ہرطرح کی تکلیف اور ذلت اٹھا ناپڑی۔

عزون بن عبدالعزيز انصاري كابيان:

عزون بن عبدالعزیز الانصاری نے بیان کیا کہ اس سال ہم ایک شب میں واثق کی خدمت میں حاضر سے انہوں نے خودہی کہا آج مجھے نبیذ کی خواہش نہیں ہے گر آؤ آج ہم با تیں کریں وہ ایوان ہارونی کے بچھے کے دالان میں اس پہلی بنی ہوئی عمارت میں ہم آج مجھے نبیذ کی خواہش نہیں ہے گر آؤ آج ہم با تیں کریں وہ ایوان ہارونی کے بچھے کے دالان میں اس پہلی بنی ہوئی عمارت میں نظر جے ابراہیم بن رباح نے بنوایا تھا بیٹھ گئے اس والان کی ایک شق میں ایک سر بفلک سفید گنبدتھا۔ جوسوائے ایک گز کے جس میں نظر گھوم سے تھی بالکل انڈ امعلوم ہوتا تھا۔ اس کے وسط میں منتقش ساگوان جس پر لا جور دی اور سنہراکا م تھالگا ہوا تھا۔ اسے قبہ منطقہ کہتے تھے۔ سے اس دالان کوقبہ منطقہ والا دالان کہتے تھے۔

برا مکہ کے زوال کے متعلق واثق کا استفسار نے

ہم تمام رات بیٹے باتیں کرتے رہ والّق نے کہاتم میں سے کون اس سب سے واقف ہے جس کی وجہ سے میر سے دادارشید
نے برا مکہ کا خاتمہ کیا۔ میں نے کہا میں اس کا پورا قصہ بیان کرتا ہوں۔ رشید کومعلوم ہوا کے فرعون درزی کی ایک بہت عمدہ جاریہ ہو رشید نے اسے بلا بھیجا اور اسے بغور و یکھا اس کاحسن و جمال عقل و تمیز ان کو پیند آئی انہوں نے فرعون سے اس کی قیمت دریا فت کی اس نے کہا امیر الموشین میں نے جو قیمت اس کی مخص کی ہے اسے سب جانتے ہیں میں نے تم کھائی ہے کہ ایک لا کا دینا رسے ایک پیسہ کم نہ لوں گا ور نہ میر ہے تمام مملوک اور بی آزاد ہے۔ اور میر اتمام مال اللہ کی راہ میں صدقہ ہوگا۔ اس کے لیے میں نے ایسی قسم کھائی ہے کہ اس سے مجال مفرنہیں۔ اور اس پر میں نے صادق القول اور نیک کر داروں کو شاہد کیا ہے۔ تا کہ میں کی طرح اس عہد کی خلاف ورزی نہ کر سکوں۔ لہٰ ذااب میر بے پاس کوئی حیا۔ اس تم کی خلاف ورزی کرنے کا نہیں ہے۔ بیاس کی قیمت ہے ہارون نے کہاا چھاہم نے ایک لا کا دو ینار میں اسے خرید لیا۔

يجي كوجاريه كي قيت اداكرنے كاتكم:

اس کے بعد انہوں نے بچیٰ بن خالد کواس واقعہ کی اطلاع بھیجی اور عکم دیا کہ ایک لاکھ دینار بھیج دو۔ یجیٰ نے س کر کہا ہیہ برائی کی ابتداء ہے اگروہ صرف ایک جاریہ کی قیمت اداکرنے کے لیے ایک لاکھ درہم طلب کرتے ہیں تو آئندہ اس طرح اور مانگتے رہیں گے اس خیال سے اس نے رشید کو اطلاع دی کہ اس قدرممکن نہیں۔رشید اس پر برہم ہو گئے اور کہنے لگے کیا میرے خزانے میں ایک لا كدرينار بھى نبيس بيں \_انہوں نے دوبارہ يحيٰ سےاس رقم كامطالبه كيا اور كہا جس طرح ممكن ہو بھيج دى جائے \_ يجي نے اپنے ماتحت ا بلکاروں سے کہاس رقم کو درہموں کی شکل میں ان کے پاس لے جاؤتا کہا ہے دیکھ کران کومعلوم ہو کہا یک لا کھودین رکیا ہوتے ہیں۔ اورشایدوہ اتنی بڑی رقم و کھ کراس جاریہ کو پلٹا دیں اور نہ خریدیں۔ چنانچداب اس ایک لا کھودینار کے درہم ان کو بھیجے۔اور کہا کہ پیر لا کھو بنار کی قیمت ہے۔اس نے میبھی تھم دیا تھا کہ اس روپے کواس دلان میں رکھا جائے جہاں سے وہ نماز ظہر کے لیے وضو کرنے نکلیں گے تا کہ خود دیکھ لیں۔

بيت المال العروس تغيير كرنے كاحكم:

رشید ظہر کے وقت برآ مد ہوئے تو ان کوتھیلیوں کے پہاڑنظر آئے یو چھا یہ کیا ہے لوگوں نے کہا کہ اس جاریہ کی قیمت ہے۔ چونکہ دینارموجود نہ تھے اس لیے ان کی قیمت کے درہم حاضر ہیں۔رشید کووہ رقم بہت کثیرمعلوم ہوئی۔انہوں نے اپنے ایک خادم کو آ واز دی اور کہا کہاس کو لے کرمیرے لیے ایک خاص تو شدخانہ بنا دو تا کہ جس قدر رقم میں جا ہوں وہاں رکھ سکوں اور اس کا نام انہوں نے بیت مال العروس رکھااور حکم دیا کہوہ جاریے مون کوواپس کر دی جائے۔

بارون الرشيد كاابوالعود كوانعام دينے كاحكم:

اب انہوں نے روپید کی تفتیش شروع کی معلوم ہوا کہ تمام سرکاری روپید کو برا مکہ برباد کر چکے ہیں انہوں نے برا مکہ کی جانب سے بے رخی شروع کی اوران کومشتبہ نظروں سے دیکھنے لگے۔ برا مکہ کے علاوہ اپنے دوسرےمصاحبین اورا دبا کواپنے پاس بلا کران سے باتیں کرتے اورانھیں کے ہمراہ رات کا کھانا کھاتے ان لوگوں میں ایک ایباشخص تھا جوادیب مشہورتھا اوراینی کنیت ابوالعود سے معروف تھا۔ دوسرے درباریوں کے ساتھ ایک رات وہ بھی حاضر ہوا اس کی گفتگو رشید کو بہت پیند آئی انہوں نے ا پنے ایک خدمت گارکو تھم دیا کہتم صبح کو بیخیٰ بن خالد کے پاس جا کوئی ہماری طرف سے کہنا کہ ابوالعود کوئیں ہزار درہم دے دیئے جائیں خدمت گارنے کی سے کہددیا اس نے ابوالعود ہے کہا کہ میں تم کودوں گا گرآج کچھنیں ہے۔روپیہ آجائے توان شاءاللہ

### ابوالعود کی کیل ہے مخاصمت:

اس کے بعد کیجیٰ اس سے وعدے کرکے ٹالٹار ہااس طرح ایک مت گزرگئی۔اب ابوالعود کے دل میں برا مکہ کی عداوت پیدا ہوئی اور وہ ایسے موقع کی تلاش میں لگ گیا کہ جب وہ رشید کوان کے خلاف برہم کرے اس سے پہلے ہی لوگوں میں اس بات کی شهرت ہو چکی تھی کہ رشید برا مکہ کوا حصانہیں سجھتے ۔ ابوالعود ایک رات ان کی خدمت میں حاضر ہوا یا تیں ہونے لگیں سلسلہ کا م کووہ اپنی عال عمروبن الى ربيعه كان اشعارير لي آياجواس في ان كوسادي:

وعذت هندوما كانت تعد ليت هندا انجزتنا ما تعد

واستبدت مرة واحدة انما العاجزمن لا

نَشَخْهَا ﴾: " " ہندنے وعدہ کرلیا حالانکہ وہ کسی سے وعدہ نہیں کرتی۔ کاش! وہ اس وعدہ کو ہمارے لیے ایفا کرے۔ اورصرف ایک مرتبداس نے اپنی رائے پراصرار کیا اور جو مخص اپنی رائے پڑ مل نہیں کر اسکتاعا جز ہوا کرتا ہے'۔

رشید نے کہا ہاں کما ہی اپنی رائے بڑمل نہیں کراسکتا۔ جلسہ برخاست ہو گیا۔

ابوالعودكورقم كي ا دائيكي:

یکی نے رشید کے فدمت گاروں میں سے ایک فدمت گارکودر بار کی نجریں پہنچا نے کے لیے متعین کیا تھا، صبح کو یکی رشید کے پیس گیا۔ رشید نے کہا کل شب حاضرین میں سے ایک صاحب نے مجھے بعض شعر سنائے میر اارادہ تھا کہا کہ وقت تم کو ہلا بھیجوں مگر کھر میں نے مناسب نہ سمجھا کہ تم کودق کروں۔ اب وہ شعر سنو بجی نے کہا کیا خوب کہا ہے مگر وہ اپنے دل میں سمجھ گیا کہ ان اشعار سے کیا مراد ہے۔ گھر آ کراس نے اپنے مخبر خدمت گار کو بلایا اور پوچھا کہ بیشتر کس نے پڑھے تھے اس نے کہا ابوالعود نے بچی نے اسے بلایا اور کہا کہ آ پ کے روپے کی اوائی میں بے شک ہم نے دیر کی مگر اب روپید آ گیا ہے بھراپنے ایک خادم سے کہا کہ ان کوتیں ہزار درہم تو امیر الموشین کے فرانے سے دواور میں ہزار میری طرف سے اس تاخیر کے معاوضہ میں دوجوان کی رقم اوائی میں ہم نے ک ہے فضل اور جعفر سے جا کر کہو کہ بیشخص احسان کا صفح ہے جا میر الموشین نے ان کورو پیدلوایا تھا میں نے دینے میں تاخیر کی اب روپید آ گیا ہے تھی صلہ دیا میں چا ہتا ہوں کہ تم دونوں ہی ان کوصلہ دو نوں نے بھی ہیں جزار درہم دے دیئے بیاس انہوں نے نے کی آئی جو بچھا بچی نے کہا دیا جی اس نے بھی ہیں جن ہیں جزار درہم دے دیئے بیاس انہوں نے بو چھا بچی نے کی ایس نے بھی ہیں جن برار درہم دے دیئے بیاس سے بھی صلہ دیا میں جن ہیں جن برار درہم دے دیئے بیاس سے بھی صلہ دیا میں جن ہرار درہم دے دیئے بیاس سے بھی صلہ دیا میں جن ہرار درہم دے دیئے بیاس سے بھی ہیں جن بیل ہو کہا گیا۔

رشید نے ان کی گرفت میں پوری کوشش کی اورا یک دم سب کو گرفتار کرلیاان کا اقتداراورا قبال تمام ختم ہو گیا۔رشید نے جعفر کو قتل کر دیا اور جو پچھ کیا وہ سب کومعلوم ہے۔

كاتبول كے خلاف كارروائي:

قصہ س کرواٹق کہنے لگے میرے داوا سچے ہیں۔ بے شک جو شخص اپنی رائے پڑ ممل نہ کراسکتا ہووہ عاجز ہے اس کے بعدوہ خیات کا ذکر کرنے لگے اور کہنے لگے کہ خائن اس سزا کے ستحق ہوتے ہیں۔ عزون کہتا ہے کہ اس وقت میرے دل میں سے بات جم گئی تھی کہ یہ بہت جلدا ہے کا تبول نے ان سب کو پکڑ لیا۔ تھی کہ یہ بہت جلدا ہے کا تبول نے ان سب کو پکڑ لیا۔ ابراہیم بن رباح' سلیمان بن وہب' ابوالوزیر' احمد بن الخصیب اوران کی ساری جماعت گرفتار کر گئی۔

سليمان بن وبب يدمطالبدى وصولى:

واثق نے اپناخ کے کا تب سلیمان بن وہب کو گرفتار کر کے اس پر دولا کھ درہم یا دینار کا مطالبہ عائد کیا۔ اسے قید کر دیا گیا اور ملاحوں کا کرتا پہنا دیا گیا۔ اس نے ایک لا کھ درہم تو اس وقت دے دیئے اور باقی کے لیے بیس ماہ کی مہلت مانگی۔ واثق نے اس کی سیا بات مان کی اسے رہا کر کے پھرایتاخ کی معتمدی پر بحال کر دیا اور حسب دستور سیاہ لباس پہننے کی اجازت دی۔ امارت یمن پرشار با میاں کا تقرر:

اس سال ایتاخ کی طرف سے شار بامیاں یمن کا والی ہوکرر نیج الآخر میں یمن کوروانہ ہوا۔

امير حج محمد بن داوُ د:

اں سال محمد بن صالح بن العباس مدینه کا والی ہوا۔اس سال محمد بن داؤ د کی امارت میں حج ہوا۔

## مهر<u>م کے داقعات</u>

اس سال واثق نے بغاء الكبيركوان بديول كى سرزنش كے ليے جنہوں نے حوالى مديند ميں ہنگامہ برپا كرركھا مدينہ جيجا۔ بني سليم كے اطراف مدينه ميں شورش:

نی سلیم نے مدینہ کے اطراف میں عرصہ سے ایک اودھم مجار کھا تھا اور لوگوں کو پریشان کرر کھا تھا جاز کے جس ہائ میں ان کا گزر ہوتا وہ جس طرح چاہتے اجناس کو لے لیتے۔ رفتہ ان کی جرات اتنی بڑھی کہ انہوں نے جمادی الآخر ۲۳۰ھ میں مقام جار میں بنی کنا نہ اور باہلہ کی ایک جماعت پرحملہ کر کے ان کولوٹ لیا اور ان سے بعض کوقل بھی کر دیا۔ ان کا سرغنہ غریزہ بن قطاب اسلمی تھا جمہ بن صالح بن العباس الہاشی اس وقت کے عامل مدینہ نے خمادین جریرالطمری کو جسے واثن نے دوسو چندار مہ کے ساتھ مدینہ کی ہدویوں کی دستبروسے چوکیداری کے لیے مدینہ بھیجا تھا۔ ان کی سرزش کے لیے بھیجا۔

حما دبن جربر کا بنی سلیم پرحمله:

جماد با قاعدہ سپاہ اہل مدید کے قریش انصاران کے سوالیوں اور دوسرے رضا کاروں کے ساتھ ان کے مقابلہ کے لیے چلا ان کے طلائع اسے ملے۔اگر چہ بنی سلیم الزائی سے کتر ارہے سے گر جماد بن جریر نے ان سے لڑنے کے لیے اپنی فوج کو تھم دے دیا اور مقام روید پر جو مدید سے تین منزل فاصلہ پر ہے ان پر حملہ آور ہوائی سلیم اور ان کی کمک کی جوانھیں صحرا ہے ملی تھی کل تعداد چیا سو پچاس تھی۔ ان میں زیادہ تعداد جولائے آئی تھی وہ بن سلیم کے قبیلہ بنی عوف کے لوگ تھے۔اھہ بب بن دیکل بن بحیر العونی اس کا پچاسلمہ بن یکی اور بنی لبید کاغریز ہ بن القطاب اللبیدی ان کے ساتھ اور ان کے ساتھ اور ان کے قائد تھے۔ ان میں کل ایک سو پچاس سوار تھے۔ حماد اور اس کی جماعت نے ان سے جنگ شروع کی۔ اثناء جنگ میں بنی سلیم کے صل وطن سے جس کا نام اعلی الروید تھا اور جومقام جنگ سے چارمیل تھا پانچ سوکی اور کمک ان کو بیٹج گئی۔ اب وہ نہایت بے جگری سے لڑے۔ ان میں جرمر کا قل

مدینہ کے جبی تمام لوگوں کو لے کرمیدان کارزارہ بھاگ گئے۔ گرتماداس کی جمعیت والے قریش اورانسار پر بدستور مقابلہ پر جے رہے۔ اورانہوں نے آتش جنگ کا پورا مزا چکھا۔ جماداوراس کی جمعیت آتل ہوگئی۔ قریش اورانسار نے جولوگ میدان جنگ میں ٹابت قدم رہے تھے ان کی ایک معقول تعداد تھی۔ بنوسلیم نے تمام مویثی اسلحہ اور کپڑوں پر قبضہ کرلیا اس جنگ سے ان کی شوکت بہت بڑھ گئی۔ انہوں نے مکہ اور مدینہ کے درمیان کے تمام قریوں اور پانی کے چشموں کولوٹ لیا۔ کو کی محفی اس راہ سے گزر نہیں سکتا تھا۔ انہوں نے آس پاس کے دوسرے قبائل عرب پر بھی شبخون مارے۔

بغاءالكبيركي بن سليم يرفوج تشي:

واثق نے بغا الکبیر ابومویٰ الترکی کوزرہ پوٹ فوج ترکوں اور مغربیوں کے ساتھ ان کی سرزنش کے لیے حجاز بھیجا وہ شعبان ۱۳۰۰ ھیں وہاں آگیا۔ ابھی شعبان کے کچھ دن باقی تھے کہ وہ حرہ بنی سلیم کی طرف چلا اس کے مقدمۃ الحبیش پرطر دوالترکی سردار تھا۔اس نے ان کوحرہ کے ایک چشمہ پر آلیا۔ اور اس کے ایک پہلومیں سوار قیہ سے ادھر جوان کا وہ قصبہ تھا' جہاں وہ وشمن سے بھاگ کر پناہ گزیں ہوتے تھے اور ریہ بہت سے قلعے تھے جنگ ہوئی جو جماعتیں ان کے مقابل ہوئمیں ان میں سے بیشتر حصہ بن عوف کا تھا۔ ان میں غریزہ بن القطاب اوراشہب بھی تھے جودونوں سید سالاری کررہے تھے۔

### بني عوف كي شكست وفرار:

بوسلیم ز دمیں آ گئے لڑائی کے بعد بغانے ان کوامیر المونین واثق کی خدمت میں منظوری کی شرط پرامان کی دعوت دی اورخود و وسوار قیہ میں قیام یذ رپہو گیا۔

### بنوسليم كي اطاعت:

بنوسلیم اس کے پاس آنے لگے اور جمع ہوئے۔اس نے ان کودس دویا پنچ اورا کیکر کے جمع کیا ان کے علاوہ جودوسرے لوگ وہاں جمع ہوئے اس نے ان کو گرفتار کرلیا۔البتہ بی سیلم کے بدمعاش اکثر بھاگ گئے اور بہت کم اس کے ہاتھ آئے ان میں اپنی ٹابت قدمی کی وجہ سے زیادہ تربی عوف تھے۔ آخری آ دمی جو پکڑا گیاوہ بن سلیم کے خاندان بنی حیش کا ایک شخص تھا۔اس طرح جس جس کے شریراورمفسد ہونے کی اسے اطلاع ملی تھی اس نے ان سب کو پکڑلیا۔ان کی تعدادایک ہزار کے قریب شک پینی ۔ان کے علاوه اس فے دوسروں کور ہا کردیا۔

### بغاءالكبيركي مدينه بين آمد:

اب بغاسوار قیہ سے بنی سلیم کے قیدی اور دوسرے امان گیروں کو لے کر ذی القعدہ ۲۳۰ ھیں مدینہ آیا۔ یہاں اس نے ان سب کویز مید بن معاوید کے مکان میں قید کر دیا۔ اور ذی الحجہ میں جج کے ارادے سے مکہ روانہ ہوا۔ حج کے بعد ذات عرق آیا۔ اس نے بنی ہلال کوہھی بن سلیم کی طرح امان کی دعوت بھیجی وہ اس کے یاس آئے اس نے ان کے تقریباً تین سو بدمعاش سر کشوں کو گرفتار کر کے باتی چھوڑ دیئے۔ پھروہ ذات عرق سے جولتان سے ایک منزل اور مکہ سے دومنزل ہے چلا آیا۔

### عبدالله بن طاهر كاانتقال:

اس سال دوشنبہ کے دن اا/ رہیج الا وّل کو نیسا پور میں ابوالعباس عبداللّٰہ بن طاہر کا اشتاس کی موت سے صرف نو دن بعد انتقال ہوا مرنے کے وقت وہ جنگ شرط علاقہ سواڈ خراسان اس کے توابع 'رے طبرستان اوراس کا ملحقہ علاقہ اور کر مان کاوالی تھا۔ اس تمام علاقہ کا خراج چار کروڑ ای لا کھ تھا۔اس کے بعد واثق نے ان تمام ذرمتوں پراس کے بیٹے طام رکوسر فراز کر دیا۔ امير حج اتحق بن ابراجيم:

اس سال ایخق بن ابراہیم بن مصعب نے حج کیا اوراس کا انتظام اس کے تفویض تھا مگر حج محمد بن داؤ د کی امارت میں ادا ہوا۔

### ا<u>۲۳ ھے کے دا تعات</u>

اس سال محرم میں مسلمانوں اور رومیوں میں زرفدیہ کی ادائی کے بعد قیدیوں کا تبادلہ خاتان خاوم کے ہاتھ سرانجام پایا مسلمانوں کی تعداد ۲۲ ۳۳ ہوگئ تھیں اس سال وہ تمام بن سلیم جن کو بغانے قید کیا تھا مارے گئے۔

### بنو ہلال کی گرفتاری:

جب ذات عرق میں بنو ہلال بغائے پاس آئے اوراس نے ان میں سے اتنے لوگوں کو جوہم بیان کر بھے ہیں پکڑلیا تو وہ محرم کے عمر ہ کوادا کرنے روانہ ہوا۔ اور پھر مدینہ پلٹ آیا۔ اور یہاں اس نے ان بنو ہلال کو بھی جن کواس نے پکڑلیا تھا'مدینہ آکر بی سلیم بی کے ساتھ بزید بن معاویہ کے کل میں قید کر دیا۔ اور سب کو بیڑیاں ڈلوادیں۔ بنوسلیم اس سے چند ماہ پہلے پکڑے جا بھے تھے۔ بنوسلیم اور بنو ہلال کی فرار ہونے کی کوشش:

اس کے بعداب بغا بنومرہ کی طرف چلا اس وقت مدینہ میں تقریباً تیرہ سوآ دمی بی سلیم اور بنو ہلال کے قید تھے انہوں نے بھا گئے کے لیے اس کو میں نقب لگائی اہل مدینہ کی ایک عورت نے اس کود کھے لیا اور سب کوآ واز دی ۔تمام اہل مدینہ وہاں آ گئے دیکھا کہ قید یوں نے پہرہ داروں پر حملہ کر کے ایک یا دو کوئل بھی کر دیا ہے۔ اور پچھ یا ایک بڑی تعداد نے جیل سے نکل کر اپنے پہرہ داروں کے بتھیار سنجال لیے بین۔

بنوسليم وبنوبلال كے قيد يوں كافل:

اس خطرناک حالت کومسوں کر کے تمام مدینہ والے جن میں شرفا اور غلام سب سے ان کے مقام میں آ مادہ ہو گئے عبداللہ بن واؤ والہاشی اوراس وقت مدینہ کا عامل تھا' مدینہ والوں نے ان کوقید سے نکل بھا گئے سے روک دیا اور ساری را کہ جسم سے اس محل کا محاصرہ کیے رہے۔ ان قید بول نے جمعہ کی رات میں بیا قدام کیا تھا۔ اور بیاس لیے کہ غریزہ بن القطاب نے ان سے کہا تھا کہ میں سنچ کوا پنے لیے منحوس ما نتا ہوں اہل مدینہ برابران سے چٹ کراڑتے رہے بنوسلیم نے بھی مقابلہ کیا تکر مدینہ والوں کوان غلبہ حاصل ہوا اور اب انہوں نے ان سب کوئل کرویا غریزہ بیر جزیر چرد ما تھا:

لابد من زحم و ان صاق الباب انسى انسا غسريزة بن القطاب للموت عير للفتى من العاب من العاب من العاب

نظر ہے۔ ان اگر چہ درواز ہ تنگ ہو گراس میں گھستا ضرور ہے۔ میں غریز ۃ بن القطاب ہوں نامر دی سے جوان مرد کے لیے موت بہتر ہے۔ بخدا! میں پہرہ داروں کے ساتھ یہی کرتا ہوں''۔

بیری جیےاس نے توڑلیا تھا بیں تھی' وہی اس نے ایک شخص کو پھینک ماری جس سے وہ بہوش ہو کر گر بڑا۔ جس قد رقیدی اس گر میں سے وہ بہوش ہو کر گر بڑا۔ جس قد رقیدی اس گر میں سے وہ بہان سب ہی قبل کر دیئے گئے۔ مدینہ کے حیثیوں نے اس موقع سے بہت فائدہ اٹھایا کہ جو بدوی سامان معیشت خرید نے مدینہ آئے تھے ان میں سے جھے انہوں نے شہری گلی کو چوں میں پایا قبل کر دیا۔ یہاں تک کہ ایک اعرائی جو قبر بنی سے نکل رہا تھا' اسے بھی ان حبشیوں نے قبل کر دیا یہ بنی ابو بکر بن کلاب کے خاندان میں عبدالعزیز بن زرارہ کی اولا دمیں تھا۔ بعاوہاں موجود نہ تھا' اسے بھی ان حبشیوں نے قبل کر دیا ہے سب قبل ہوئے پڑے ہیں۔ یہ بات اسے بہت ہی نا گوار معلوم ہوئی اور اسے قبل عام کا جب واپس آیا تو اس نے دیکھا کہ وہ سب کے سب قبل ہوئے پڑے ہیں۔ یہ بات اسے بہت ہی نا گوار معلوم ہوئی اور اسے قبل عام کا نہایت ہی بخت رہے ہوا۔

قید بوں کے رجز سیاشعار:

پڑے۔وہ کڑتے جاتے تھا ور جزمیں پیشعر پڑھ رہے تھے:

قد احمد البواب الف دينار

الموت خيسر للفتي من العبار

بشرَخِهَا ﴾: " جوانمر و کے لیے موت ذلت ہے بہتر ہے۔ محافظ جیل نے ایک ہزار دینار لیے ہیں ''۔

جب بغانے ان کو پکڑا تھااس وقت وہ یہ کہدرہے تھے:

وحانب الحور البعيد المشتبه

يا بغية الخير و سيف المنتبه

بَيْنَ ﴾ ''اے امیدگاہ خیراور چونکادینے والی تلواراورایسے افعال سے علیحدہ رہنے والے جس میں دور دراز کا بھی ظلم کا شبہ ہوتا ہے۔

افعل هداك الله ما امرت به

من كمان مناجات افلست به

بْنَيْجَ بَهُ: ہم میں جومجرم ہومیں اس کے ساتھ نہیں ہوں۔اللہ تم کو ہدایت دے جوتم کو تکم دیا گیا ہے اس کی بجا آوری کرو''۔

بغانے کہا جھے تھم دیا گیاہے کہتم کوتل کردوں۔

غريزة بن القطاب كافل:

غریز قابن القطاب بنی سلیم کا سر کردہ اپنے ساتھیوں کے تل کے بعدا یک کئو بین میں جاچھپا تھا ایک مدنی نے وہاں پہنچ کرا سے آپ کردیا۔

مؤذن كي قبل از وقت اذان:

جس رات مدینہ والے بن سلیم کی نگہبانی کے لیے بیدار رہے تھان کے موذن نے رات ہی میں صبح کی اذان کہددی تا کہ طلوع فجر سے بنی سلیم ڈر جا ئیں اس پراعرانی ہننے لگے اور کہنے لگے۔اے ستوپینے والواتم ہمیں رات کے متعلق وقت بتاتے ہو ہم رات کوتم سے زیادہ جانتے ہیں۔

بى فزارەاورېنى مرەپر بىغاءالكبير كى فوج كشى:

چونکہ بغابی فزارہ اور بنی مرہ کی ان جماعتوں سے لڑنے جنہوں نے فدک پر عاصبانہ قبضہ کرلیا تھا گیا ہوا تھا اس لیے وہ یہاں ان لوگوں کی ٹمرانی کے لیے موجود نہ تھا۔ فدک کے عاصبین کے سامنے بیٹی کراس نے بنی فزارہ کے ایک شخص کوان کے پاس بھیجا تا کہ اس کی طرف سے وہ امان پیش کر دے اور اس کے نتیجہ ہے آ کرا طلاع دے اس فزاری نے ان کے پاس آ کر انھیں بغا کی سطوت سے ڈرایا اور کہا کہ بہتر یہ ہے کہ یہاں سے بھاگ جا دور نہ مارے جاد گے۔ ان بیس سے اکثر تو فدک کو چھوڑ کر بھاگ گئے اور صحرا میں چلے گئے۔ چندرہ گئے ان کا قصد تھا کہ خیبر جنما اور اس کے اطراف بیس بھاگ کر جھپ جا کیں ان بیس سے بعض کو اس نے گرفتار کر لیا بعض کو امان دی اور بقیہ اپنے سردار رکاض کی قیادت بیس یہاں سے بھاگ کر بلقا چلے گئے۔ جو دمشق کے علاقہ بیس ہے۔ بغا موضع جنماء بیس جو شام اور حجاز کی سرحد پرواقع ہے تقریباً چالیس را تیں مقیم رہا اور پھران بنی مرہ اور فزارہ کو لے جو اس کے ہاتھ آ گئے دینے میں بھائا۔

بى كلاب كى كرفقارى:

پیس اپنے آوری بھیجے تھے'ان کے آنے کے بعد بعنانے محمہ بن یوسف الجعفری کو تھم دیا کہ وہ ان سے خت حلف دے کراس بات کا عبد لے کر جب وہ ان کو طلب کرے گاوہ آنے سے انکار نہ کریں گے۔ انہوں نے تشمیس کھا کر بیع بہد کر لیااس کے بعد بغ بنی کلاب کی تلاش میں خیر سیتہ روانہ ہوااس نے اپنے پیامبران کے پاس بھیجے۔ ان کے تقریباً تین ہزار آدی اس کے پاس آگئے۔ ان میں سے اس نے تیرہ سو بغ روں کو پکڑ کر باقی کو چھوڑ دیا وہ ان کو لے کر دمضان ۲۳۱ ھیلی مدینہ آیا اور یہاں آ کر اس نے ان کو بزید بن معاویہ کے مکان میں قید کر دیا۔ اس کے بعد بغا مکہ روانہ ہوا اور وہاں جج کے زمانے تک قیام پذیر رہا۔ بغاء کی غیر موجود گی کے معاویہ کے مکان میں قید کر دیا۔ اس کے بعد بغا مکہ روانہ ہوا اور وہاں جج کے زمانے تک قیام پذیر رہا۔ بغاء کی غیر موجود گی اور منظر تی ملا بہ بیل میں پڑے رہا وراس مدت میں کی شمال اس کو ٹیس بنی کلاب جیل میں پڑے رہا وراس مدت میں کی شمال اطاب کیا' مگر وہ نہ آئے اور متفرق علاقوں میں منتشر ہو گئے۔ بغا فرارہ کے ان کی گرفتاری کے لیے مہم بھیجی۔ مگران میں سے پھوزیا دہ ہاتھ نہ گی۔

### احمد بن نصر کی بغاوت:

اس سال بغداد میں عمر و بن العطا کے محلّہ میں ایک جماعت نے حکومت کے خلاف حرکت کی اور انہوں نے احمد بن نصر الخز اعی کے لیے بیعت کی۔

احمد بن نفر ما لک بن الہیٹم الخزاعی کا جو بی عباس کا ایک نقیب تھا پوتا تھا۔ محدثین میں سے کی بن معین ابن الدورنی اور ابن ضیثمہ جیسے اصحاب اس سے ملنے جاتے تھے' باوجوداس بات کے کہ اس کے باپ کا بنی عباس کی حکومت سے خاص تعلق تھا اور اسے حکومت میں خاص منزلت حاصل تھی' مگریو تر آن کو مخلوق مانے والوں کے تخت مخالف تھا اور ان کے خلاف بہت نازیبا الفاظ استعبال کیا کرتا تھا۔ اس کے برخلاف واثق ایسے لوگوں کے بہت ہی مخالف تھے انہوں نے ایسے سب لوگوں کا امتحان لیا تھا اور احمد بن داؤو نے احمد بن نصر برمیاحثہ میں غلبہ بایا تھا۔

## احمد بن نفر كى خلق قرآن ماننے والوں سے خالفت:

ایک صاحب نے بیان کیا کہ میں ایک دن اسی زمانے میں احمد بن نفر کے پاس گیا۔ بہت ہے لوگ اس کے پاس بیٹے سے آئی کا ذکر کیانام سنتے ہی احمد بن نفر کہنے لگا اس خزیر نے ایسا کیا یا اس نے کا فرکہا۔ یہ بات ظاہر ہوگئ اسے لوگوں نے حکومت کی گرفت سے ڈرایا۔ اور کہا امیر المومنین کو تمہارے کا موں کی اطلاع ہو چی ہے۔ احمد بن نفران کی طرف سے خوفز دہ ہوگیا ، جولوگ اس سے ملنے آیا کرتے ہے ان میں ایک ابو ہارون السراج تھا' دوسرے کانام طالب تھا' اور ایک اور خراسانی تھا۔ جوالی جولوگ اس سے ملنے آیا کرتے ہے ان میں ایک ابو ہارون السراج تھا' دوسرے کانام طالب تھا' اور ایک اور خراسانی تھا۔ جوالی بن ابر اہیم بن مصعب کو توال کی جمعیت سے تعلق رکھتا تھا۔ اور یہ بھی عقائد میں اس کا ہم خیال تھا۔ بغداد کے جومحد شاور ضلق قرآن سے علانیا نکار کر ہے۔ احمد کو خلق قرآن سے علانیا نکار کرنے کی ترغیب :

چونکہاں کے باپ دادا کا دولت بنی عباس میں ایک خاص اثر تھااورخو داس کا بغدا دمیں بہت اثر ونفوز تھااس لیے دوسروں کو چھوڑ کرصرف اس کواس مقصد کے لیے آ مادہ کیا گیا۔ نیز اس وجہ سے بھی کہا ۲۰ھ میں جب مدینۂ السلام میں بدمعاشوں کی کثر ت ہوتی اور اس وقت فتنہ وفساد ہریا ہوا جب کہ مامون ابھی تک خراسان میں تھے اس کے ہاتھ یر بھی بغداد کے سمت مشرقی والوں نے

نیکی کی تلقین کی اور برائی ہے بیچنے کے لیے بیعت کی تھی۔اس تمام واقعہ کوہم پہلے بیان کرآئے ہیں اس وقت مامون کے ۲۰ ہجری میں بغداد آنے تک اس کے اثر کا وہی حال تھا انھیں اسباب کی وجہ سے لوگوں نے اب بھی بیامید کی کہ اگر بیمتحرک ہوگا تو عوام اس کے ساتھ ہوجا ئیں گے۔

واثق کے خلاف بغاوت کرنے کامنصوبہ:

چنانچہ جب اس سے بیہ بات کہی گئی اس نے اسے مان لیا۔ ندکورہ بالا دونوں شخص لوگوں میں اس کی تحریک پھیلاتے پھرتے تھے انہوں نے ایک قوم کو بہت سارو پہیمی دیا۔ان کے ہڑخص کوایک ایک دینارتقسیم کیا۔اور بیقر ارداد ہوگئی کہ فلاں رات نقارہ بج اس کی صبح میں سب لوگ جمع ہو کر حکومت کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں' طالب بغداد کی ست غربی میں اپنے ساتھ دینے والوں کے ساتھ اور ابو ہارون جانب شرقی میں مقیم تھا۔ جہاں ان دونوں نے دوسروں کودینار دیئے تھے۔ وہاں ابو ہارون نے تقسیم کرنے کے لیے ابوالاشرس القائد کے خاندان کے دوشخصوں کو بہت ہے دینار دیئے تھے۔ تا کہ وہ اسے اپنے ہمسایوں میں بانث دیں۔ سازش كاانكشاف:

ان میں ہے ایک نے خوب نبیذ پی تھی اور بھی کئی تخص نبیز پینے کے لیے اس کے پاس جمع ہو گئے اور جب نشہ نے ان کومد ہوش کر دیا انہوں نے بدھ کی رات میں شب معیار سے ایک رات قبل ہی اجتماع کے لیے نقارہ بجادیا۔ حالانکہ اس کے لیے سم/شوال ۲۳۱ ہمعرات کی رات مقرر کی گئی تھی مگر ہے ہوش اس خیال میں رہے کہ آج ہی وہ رات ہے جوخروج کے لیے مقرر ہے اس لیے وہ مسلسل نقارہ بجاتے رہے۔ گرکوئی بھی ان کی با تگ پر برآ مدنہ ہوا۔ اس وقت آخق بن ابرا ہیم کوتو ال شہر بغدا د سے باہر گیا ہوا تھا۔ اوراس کا بھائی محربن ابراہیم اس کی نیابت کرر ہاتھا اس نے اپنے غلام رخش کوان کے پاس بھیجا اس نے ان کے پاس آ کر بوچھا سیکیا ہے اور کون نقارہ بجار ہاہے مگر کسی نے ان کا پیتہ نہیں دیا۔

عيسى الاعور كي گرفتاري:

آ خركاراس نے پیتہ چلا كرايك كانے عيسى الاعوركو جواكثر جماموں ميں پھراكرتا تھا گرفتاركيا اوراسے ماركى دهمكى دى اس نے بنی اشرس کے دونوں شخصوں احمد بن نصر بن مالک اور لعض اور لوگوں کے نام بتائے کہ بیان کی سازش ہے رخش نے اس رات ان سب کی تلاش کی اوران میں ہے بعض کو گرفتار کرلیا۔

طالب اور ابو مارون کی گرفتاری:

اس نے طالب کوجس کا مکان ست شرقی میں تھا اور ابو ہارون السراج کوجس کا مکان ست غربی میں تھا گرفتار کیا۔اورجن کے نام عیسی الاعور نے بتائے تھےان کو نھیں دنوں اور را توں میں تلاش کر کے بکڑ ااور جو جس سب کا تھااور جہال گر فتار ہوا تھا اسے اس ست میں قید کر دیا۔اس نے ابو ہارون اور طالب کے پیروں میں سترستر رطل کی فولا دی بیڑیاں ڈلوا کیں اشرس کے دونوں بیٹول کے مکانوں میں اثنا تیفتیش میں دوسبزعلم ملے جوالیک کنویں میں چھپائے گئے تھے مجمد بن عیاش عامل سمت غربی کے ایک ساہی نے ا ہے کنویں سے نکالا۔اس وقت سمت شرقی کاعامل عباس محمد بن جبرئیل القائد الخراسانی تھا۔

احربن نصر کی گرفتاری:

<u>پھراحدین نصر کا ایک خواجہ سرا گرفتار کیا گیا اور جب اس کوسزا کی دھمکی دی گئی اس نے عیسی الاعور کے بیان کی تصدیق کی</u>

رخش احمد بن نفر کے پاس آیا وہ حمام میں تھا۔اس نے حکومت کے ملاز مین سے کہا میرا پیرمکان موجود ہے اس کی تلاشی لے یو۔اگر یہاں تم کوکوئی نشان سامان یا ہیتھولوجس سے فتنہ کی تیاری ثابت ہوتی ہودستیاب ہوتو میرے مکان کی ضبطی اور میرامشل تمہارے لیے حلال ہے۔اس کے مکان کی تلاشی لی گئی۔ مگر کوئی مشتبہ شے وہاں سے برآ مد نہ ہوئی۔ بیاسے محمد بن ابراہیم بن مصعب کے پاس لائے انہوں نے اس کے دوخواجہ سرا دو بیٹے اورایک اور شخص اساعیل بن محمد بن معادیہ بن بکر البابلی کوجس کا مکان سمت شرقی میں تھا اور جواس کے پاس آمد ورفت رکھتا تھا' گرفتار کرلیا۔ یہ چھآ دمی امیرالمومنین واثق کی خدمت میں بغیرنمدے کی زین کے خچروں پر سوار کر کے سام ابھیج دیئے گئے۔احمد بن نفر کو دُہری میڑیاں ڈالی گئ تھیں سے بغداد سے جمعرات کے دن جبکہ ماہ شعبان ۲۳۱ ھے کے ختم ہونے میں صرف ایک شب رہ گئ تھی 'سامرا پہنچے۔

احمد بن نفر سے خلق قرآن کے متعلق استفسار:

واثق کوان کی گرفتاری کی اطلاع ہو چکی تھی اورانہوں نے ابن ابی داؤ داوران کے دوستوں کواپینے پاس بلالیا تھاان کے آنے کے بعدانہوں نے ان کے عقائد کے امتحان اور تحقیقات کے لیے در بارعام منعقد کیا۔سب لوگ حاضر ہو گئے۔احمد بن ابی داؤ د ظاہر میں اُس کے تل سے پہلو بچانا جا ہتا تھا۔اس لیے جب احمد بن نصر کو دربار میں پیش کیا گیا تو واکن نے اس سے اس کی غداری یا بغاویت کے ارادہ کے متعلق جس کی ان کوشکایت پینچی کوئی سوال نہیں کیا۔ بلکہ یو چھااحمد قرآن کے متعلق کیا کہتے ہواس نے کہاوہ اللہ کا کلام ہے۔احمد نہادھو کرخوشبولگا کراس یقین کے ساتھ کہ ضرور قبل کیا جاؤں گا دریار میں آیا تھاوا تی نے بوچھا یہ بتاؤ کم قرآن مخلوق ہے اس نے کہامیں صرف بیرجانتا ہوں کہ وہ اللہ کا کلام ہے۔

احد بن نفركى بياكى:

واثق نے بوچھا اس مسلد میں تمہاری کیا رائے ہے کیا تم اپنے رب کو قیامت میں دیکھو گے اِس نے کہا امیر المومنین رسول الله تالیک سے بیاثر مروی ہے کہ آپ نے فرمایا کہتم اپنے رب کو قیامت میں اس طرح دیکھو کے جس طرح جا ندکو بغیر کسی تکلیف ہے د مکھتے ہو۔ ہم رسول الله علیم کی اس خبر کو مانتے ہیں۔ مجھ سے سفیان بن حسینیہ نے بیرحدیث مرفوع بیان کی کدانسان کا قلب اللہ کی دوانگلیوں کے درمیان ہے جسے وہ پھیرتا رہتا ہے اس لیے رسول اللہ سکھیا دعا کرتے تھے اے مقلب القلوب تو میرے قلب کو اپنے دین پرقائم رکھاتحق بن ابراہیم نے اس سے کہاذ راسوج کریات کہو۔اس نے کہاجوتم نے ہدایت کی تھی وہی کہدر ہاہوں۔اتحق نے کہا میر کیا کہا۔ میں نے کہا کب مجھے اس بات کے کہنے کی ہدایت کی تھی۔اس نے کہاتم نے مجھ سے کہا تھا کہ امیر الموسنین سے خلوص برتوں اور تي بات كهوں \_ ميں امير المومنين كى بھلائى اس ميں تجھتا ہوں كه وه رسول الله عظيم كى حديث كى مخالفت نه كريں \_ عبدالرحمٰن اورعبدالله كااحمه كِفِل براصرار:

واثن نے پاس والوں سے یو چھااس کے متعلق کیا رائے ہے۔ لوگوں نے خوب خوب دل کھول کراس کے خلاف زہرا گلا۔ عبدالرحمٰن بن ایخل نے جوجانبغر بی کاپہلے قاضی تھا'اور پھر برطرف کر دیا گیا تھا'اوراس وقت در بار میں موجود تھا اور احمد بن نصر کا خاص دوست تھا کہا امیر المومنین اس کا خون حلال ہو گیا ابوعبداللہ اللہ منی ابن الی داؤ د کے دوست نے کہا امیر المومنین اس کا خون حلال مجھے پلا ہے واثق نے کہا ہاں ایسا ہی ہوگا۔اطمینان رکھو۔ابن ابی داؤ دنے جواس بات کونہ جا بتا تھا کیمخض ایک عقیدے کہ وجہ ا ہے قبل کر دیا جائے کہا کہ امیر المومنین بیکا فر ہے اس سے تو بہ کرائی جائے ممکن ہے کہ کسی مرض یا تغیر عقل کی وجہ ہے اس کا بیہ خیال ہو۔ واثق نے کہا جب میں اس کی طرف بڑھوں تو تم میں سے کوئی اپنی جگہ سے نہ بڑھے۔ کیونکہ میں ان تک چل کر اپنے قدم شار کروں گا۔

صمصامة مشيري طلى:

انہوں نے عمرو بن معدی کرب الزبیدی کی مشہور تلوار صمصامہ طلب کی بیتلوار سرکاری تو شہ خانے میں موجود تھی بیہ موسی انہوں نے عمر و بن معدی کرب الزبیدی کی مشہور شاعر سلم الخاسر سے کہا کہ اس کی تعریف میں شعر کہواس نے شعر کہے۔ ہادی نے اس کا صلادیا۔۔۔
کا صلادیا۔۔۔

احد بن نصر كاقل:

واثق نے صمصامہ اٹھالی۔ وہ چوڑی تھی نیچ کے حصے میں جوڑ لگا ہوا تھا جو تین کیلوں سے جڑا ہوا تھا۔ واثق تلوار لے کراس کی طرف بوطے وہ صحن کے وسط میں تھا۔ انہوں نے چڑا امنگوایا جواس کی کمر میں لپیٹ دیا گیا اور رسی منگوائی جس سے اس کا سرباندھا گیا۔ اب رسی تھینچی گئی۔ وائق نے خو د تلوار ماری۔ مگروہ شانے پر پڑی اس کے بعد انہوں نے دوسرا ہاتھ مارا۔ پھر سیما الدشقی نے اپنی تلوار نیام سے نکالی اور اس کی گردن مار کرسر کا شاریا۔

احدین نفر کے آئی کی دوسری روایت:

سیمجی بیان کیا گیا ہے کہ بغاءالتر انی نے دوسرا مارا تھا اور واثق نے تلوار کی نوک کواس کے پیٹ میں بھونک دیا۔ پھراسے لپیٹ کراٹھا کراس احاطہ میں لے آئے جہاں پاک مصلوب تھا سے بھی یہاں سولی پرلٹکا دیا گیا اس وقت تک دہری بیڑیاں اس کے یاؤں میں بڑی ہوئی تھیں اور یا جامداور کرتا اس کے بدن میں تھا۔

احدین نفر کے سرکی شہیر:

اس کے سرکو بغداد لا کر پہلے چندروز تک سمت شرقی میں نصب کردیا گیا بھرسمت غربی میں چندروزنصب رہااس کے بعد پھر اسے سمت شرقی ہی میں منتقل کردیا گیا۔اس کے گردایک احاط تھیردیا گیااوروہاں خیمہ نصب کرکے پہرہ بٹھا دیا گیا۔ بیہ مقام راس احمد بن نصر کے نام سے مشہور ہو گیا۔ایک پر چہ پر بیرعبارت لکھ کراسے اس کے کان میں آویزاں کردیا گیا۔

یر کافر مشرک گمراہ احمد بن نفر کا ہے۔ اللہ نے اسے عبداللہ ہارون الا مام واثق باللہ امیر الموسین کے ہاتھ سے خلق قرآن اور ذات اللہ سے نفی تشبیہ پراس کے خلاف ججت قائم کرنے اور اسے تو بہ کرنے اور رجوع الی الحق کا موقع دینے کے بعد جس سے اس نے انکار کر کے صاف طور پر اپنے معاندانہ عقائد کا اقرار کیا قتل کرایا خدا کا شکر ہے کہ اس نے اسے جلد ہی اپنی دوزخ اور در ذاک عذاب کی طرف تھنچ کیا امیر المومنین نے ان امور کا اس سے استفسار کرلیا تھا اور جب اس نے تشبیہ کا اقرار کو بلیا اور کفر بکا امیر المومنین نے اس کا خون حلال سمجھا اور اس پرلعنت کی۔

احد بن نفر كے ساتھيوں كى كرفتارى:

واثق تھم دیا کہ جن لوگوں کے تعلق معلوم ہوا ہے کہ وہ اس کے پیرواورمصاحب تھے ان سب کو پکڑ لیا جائے چنانچہ ان سب کو

قید کر دیا گیااس طرح تقریباً بیمیں آ دمی جرائم کے جیل میں ڈال دیئے گئے اور قیدیوں کوان سے ملنے کی بھی ممانعت کر دک گئی۔اور بھاری بیڑیاں ان کے ڈلوا دی گئیں۔ابو ہارون السراج اورا کیک دوسر مے شخص کواس کے ہمراہ سامرالائے۔ پھران کو بغدا دوا پس کر سے جیل میں قید کر دیا گیا۔

### ایک دهو بی کی مخبری:

احمد بن نفر کے سلسلے میں استے اشخاص کی گرفتاری کی وجہ یہ ہوئیکہ اس محلے کے ایک دھو بی نے اتحق بن ابراہیم بن مصعب سے آ کر کہا کہ میں آپ کواحمد بن نفر کے دوستوں کا پیتہ بتا تا ہوں۔اس نے اپنے آ دمی ان لوگوں کی تلاش اور گرفتاری کے لیے اس دھو بی کے ساتھ کر دیئے ۔گر جب سب اکٹھا ہو گئے تو خوداس دھو بی کا ایسا جرم فابت ہوا کہ اس پا داش میں وہ بھی ان کے ساتھ قید کر دیا گیا۔مہز ارمیں اس کے مجور تھے 'وہ قطع کر دیئے گئے اور اس کے مکان کوضبط کر لیا گیا اور کی وجہ سے عمر و بن اسفندیار کی اولا دمیں کھے لوگ قید کیے گئے تھے۔ یہ سب قید ہی میں ہلاک ہو گئے۔

#### واثق كااراده حج والتواء:

اس سال واثق نے جج کا ارادہ کیا اوراس کے لیے تیار ہوئے انہوں نے عمر و بن الفرج کوراستے کو دیکھ کراس کی درتی کے لیے آ گےروانہ کیا اس نے واپس آ کراطلاع دی کہ راستہ میں پانی کی قلت ہے۔اس خیال سے واثق نے جج کا ارادہ ملتوی کر دیا۔ بغاء الکبیر کا حج:

اس سال واثق نے جعفر بن دینارکویمن کا والی مقرر کیا۔ جعفر شعبان میں یمن روانہ ہوااس نے اور بغاءالکبیر نے اس سال حج کیا۔اس زیانے میں موسم حج میں قیام امن وامان کا والی بغاءالکبیر تھا۔ جعفر چپار ہزار شہسوار دو ہزار پیدل سپاہ کے ساتھ یمن روانہ ہوا۔ایسے ۲ ماہ کی معاش دی گئی تھی۔

## امارت بمامدو بحرين پرايخق بن ابراهيم كاتقرر:

اس سال محمد بن عبدالملک الزیات نے آتخق بن ابراہیم بن ابی خمیصہ اہل اضاخ کے بنی قشیر کے مولی کو بمامہ بحرین اوراس مکہ کے راستے کا جوبصرہ سے ملاہوا ہے۔ دارالخلافہ میں جیٹھ کروالی مقرر کیا۔ محمد بن عبدالملک الزیانت کے علاوہ کسی اور شخص کے متعلق بیہ بات اب تک نہیں سنی گئی تھی جس نے خلیفہ کے سوادارالخلافہ میں ایسا منصب کسی کودیا ہو۔

#### د بوان عام کے خزانے میں چوری:

اس سال چوروں نے دیوان عام کے نزانے میں جوقصر کے بالکل وسط میں واقع ہے نقب زنی کر کے ۳۳ ہزار درہم اور پچھ دینار چرالیے ۔گروہ پکڑ لیے گئے۔ایتاخ کے خلیفہ پریدالحلو انی کوتوال نے ان کوڈھونڈ کر گرفتار کیا تھا۔

اس سال محمد بن عمر والخارجی نے جو بنی زید بن تغلب سے تھا'تیرہ آ دمیوں کے ساتھ دیار رہیدہ میں خروج کیا غانم بن الب مسلم بن حمید الطّوی موصل کا سپہ سالا رائے ہی آ دمی ساتھ لے کراس کے مقابلہ کے لیے نکلا اس نے خارجیوں کے چار آ دمی قبل کر دیئے اور محمد بن عمر و کو زندہ گرفتار کرلیا اور سام ابھیج دیا۔ پھر اسے بغداد کے سرکاری جیل میں نتقل کر دیا گیا۔ اور اس کے ساتھیوں کے سراور ان کے نشان با بک کی سولی کے تیختہ کے پاس نصب کردیئے گئے۔

### وصیف الترکی کی کارگز ارمی:

اس سال وصیف الترکی اصبهان جیال اور فارس سے دارلخلا فدآیا بیان کر دوں کی تلاش میں یگاتھ جنہوں نے ان اطراف میں لوٹ مارمچار کھی تھی بیا ہے ساتھ پانچ سونفوں قیدی جن میں چھوٹے چھوٹے بچے' بیڑیاں اور چھکڑیاں پہنا کرلایا تھ۔واثق نے ان سب کوقید کردیا اور 24 ہزار دینارنفذا کیک تلوار اور خلعت وصیف کوانعام دیا۔

اس سال مسلمانوں اور بادشاہ روم کے درمیان قیدیوں کا تبادلہ جادائی زرفدیہ سرانجام پایامسلمان اور رومی دریائے لامس پر جوسلوقبہ پر طرسوس سے ایک دن کی مسافت پر واقع ہے جمع ہوئے۔ پر جوسلوقبہ پر طرسوس سے ایک دن کی مسافت پر واقع ہے جمع ہوئے۔

### ابووېب ناظم فو جداري کې برطر في:

احمد بن ابی قطبہ رشید کے خادم خاتان واثن کے دوست نے جس نے سرحد میں نشو و نمایا کی تھی بیان کیا کہ بی خلقان واثن کے پاس آیا اس کے ساتھ اہل طرسوں وغیرہ کے چند عمائد بھی تھے۔ انہوں نے اپنے ناظم فوجداری کی جس کی کنیت ابو وہب تھی شکایت کی اس کے ساتھ اہل طرسوں وغیرہ کے چند عمائد بھی تھے۔ انہوں نے اپنے ناظم فوجداری کی جس کی کنیت ابو وہب تھی شکایت کی است در بار میں بلایا گیا۔ محمد بن عبد الملک الزیات در بار برخاست ہو جاتی تھی ۔ طویل کا رروائی کے بعدوہ مختص اپنی ساعت مقدمہ کے لیے بلاتا تھا۔ اور ظہر تک اجلاس کرنے کے بعد عدالت برخاست ہو جاتی تھی ۔ طویل کا رروائی کے بعدوہ مختص اپنی خدمت سے برطرف کر دیا گیا۔

#### سرحدی وفد کی مراجعت:

واثن نے حکم دیا کہ ان اہلی سرحد کا قرآن کے متعلق عقیدہ پوچھ لیا جائے چارآ دمیوں کے سوااورسب نے قرآن کے ہونے کا قرآن کے ان اہلی سرحد کا قرآر کیا۔ جن چارآ دمیوں نے ان لوگوں کو کا قرآن کے کا قرار کیا۔ جن چارآ دمیوں نے اس کا قرار نہیں کیا تھا واثن نے ان کوقت نے ان لوگوں کو خاتان کی استعمال تھا۔ خاتان ان کے بعد پچھروز خاتان کی رائے کے مطابق انعام وخلعت سے سرفراز کیا۔ وہ لوگ تو جلدی اپنی سرحدوں کو پلٹ گئے۔ خاتان ان کے بعد پچھروز امیرالمومنین کے ہاں تھہرارہا۔

## شاہ روم کی قیدیوں کے تبادلہ کی تجویز:

اسی اثناء میں بادشاہ روم میخائیل بن تو فیل بن میخائیل بن الیون بن جورجس کے سفراوا اُتن کے پاس آئے اورانہوں نے کہا کہ آپ ہمارے پاس جو مسلمان قیدی ہیں ان کا تبادلہ کر لیجے۔واثق نے خاقان کواس کام کے لیے بھیج دیا۔ چونکہ اس نے رومی سفرا سے اس کام کے لیے محرم کی دس تاریخ کو ملاقات کرنے کا قرار کیا تھا۔اس لیے وہ اپنے ہمراہیوں کے ساتھ ۲۳۱ھ کے آخر میں اس کام کے لیے دارالخلافہ سے روانہ ہو گیا۔اس کے بعد واثق نے احمد بن سعید بن سلم بن قنیمة البابلی کو سرحدی چوکیوں اور قلعہ بند شہروں کا والی مقرر کیا۔ اور تھم دیا کہ وہ بھی قیدیوں کے تبادلہ کے وقت موجود ہے۔ چنا نچہ وہ سترہ ڈاک کے گھوڑوں پر اس کام کے لیے چلا۔

جوسفراء تبادلہ کے لیے آئے تھے'ان میں اور ابن الزیات میں اس معاملہ میں اختلاف رائے ہوگیا تھاوہ یہ کہتے تھے کہ ہم بوڑھوں اور بچوں کومعاوضہ میں قبول نہ کریں گے چندروز بیہ بحث رہی آخر کا رانہوں نے اس بات کو مان لیا کہ ایک نفس کوایک کے عوض میں دیا جائے۔

واثق كى ابن الى داؤ دكومدايت:

واثق نے بغداداور رقدا ہے آ دمی روانہ کے تاکہ وہاں جوغلام بکنے آئیں بیان کوخرید لیں۔اس طرح بہت ہے بھی تعداد

پوری نہ ہوسکی تو واثق نے اپنے قصر ہے رومی بردھیوں وغیرہ کو نکالا اور اس طرح تعداد پوری ہوسکی انہوں نے ابن ابی داؤ د کے ہمراہ

یکی بن آ دم الکرخی ابور مکہ اور جعفر بن العدا کوساتھ کیا اور ان کےساتھ بیشی کے کا تب طالب بن داؤ د کو بھیجا اور حکم دیا کہ وہ اور جعفر
مسلمان قید یوں کا امتحان لیں جوقر آن کے مخلوق ہونے کا قائل ہوا سے فعد بید سے کر رہا کر دیا جائے اور جو اس سے انکار کر سے اسے
رومیوں کے ہاتھ میں چھوڑ دیا جائے۔واثق نے پانچ ہزار در ہم طالب کو دلوائے اور حکم دیا کہ فعد بیہ کے معاوضہ میں جولوگ آزاد کیے
جوائیں ان میں ہر مخص کو جوقر آن کے مخلوق ہونے کا قائل ہوا کے ایک دینار اس روپ میں سے دیا جائے جواس غرض سے اس کے
ساتھ کیا گیا تھا۔ ہدایات کے بعد یہ جماعت آب اس کام کے لیے روانہ ہوئی۔

مسلم قيد يون كعقائد كاامتحان لين كاحكم

خدمت گارخا قان کے دوست ابن انی تحطیہ نے جوسلمانوں اور دومیوں کے درمیان تبادلہ ساری کے لیے سفیر بنا کر بھیجا گیا تقاد جومعا وضہ کے سرانجام ہونے سے پہلے سلمان قیدوں کی تعداد معلوم کرنے کے لیے روم بھیجا گیا تھا۔ بیان کیا ہے کہ میں بادشاہ روم کے پاس آیا اور میں نے مسلمانوں کی تعداد دریافت کی ان کی تعداد تین ہزار مرداور پانچ سوعور تیں ہوئی۔ واثق نے ان کے تبادلہ کا تکام دیا اور احمد بن سعید کوفوراً ڈاک کے ذریعہ اس غرض سے روانہ کردیا تاکہ تبادلہ کی کارروائی اس کے ہاتھوں عمل پائے نیز انہوں نے بعض لوگوں کو مسلمانوں کے عقائد کا امتحان لینے کی غرض سے بھی اس وفد کے ساتھ کیا کہ بیسب کا امتحان لیس۔ جوقر آن کے جونے کا قائل ہو۔ اور اس بات کو ما نتا ہوکہ اللہ عزوجل کو آخرت میں دیکھا نہ جائے گا اس کا معاوضہ دے کر تبادلہ کر الیا جائے اور جوان عقائد کا قائل نہ ہوا ہے بدستور رومیوں کے پاس چھوڑ لیا جائے ۔ محمد بن زبیدہ کے زمانے ۱۹۵ھ یا ۱۹۵ھ کے بعد سے جوان عقائد کا ورکوئی معاوضہ کی کارروائی نہیں ہوئی تھیں۔

روى مسلم وفو د كالامس ميس اجتماع:

ور اور دمیوں کے دوسر دارانقاس اور طلسوس مقام الامس کے کافروں کو لیے ہوئے اور دومیوں کے دوسر دارانقاس اور طلسوس مقام الامس پر جمع ہوئے ۔ مسلمانوں کی تعداد مع رضا کاروں کے چار ہزارتھی جس میں سوار اور پیدل دونوں تھے۔ محمد بن احمد بن سعید بن سلم بن قتیبة البابلی نے بیان کیا کہ میرے باپ کا خط میرے پاس آیا جس میں انہوں نے لکھا کہ مسلمانوں کے چار ہزار چھسوآ دمی رومیوں سے رہا کرائے گئے ان میں مسلمانوں کے ذمی بھی تھے چھسو عورتیں اور بیچے تھے اور پانچ سے کم ذمی تھی 'باتی تمام میں لک کے مرد تھے۔ قید بیوں کی تعداو:

ابوقطبہ نے جسے خاقان نے بادشاہ روم کے پاس مسلمان قیدیوں کی تعداد معلوم کرنے اور میخائیل بادشاہ روم کی اس کارروائی کے اصل مقصد وغرض کو دریافت کرنے روم بھیجاتھا' بیان کیا جاتا ہے کہ تبادلہ سے قبل قسطنطنیہ وغیرہ میں تین ہزارم داور پانچ سوعور تیں اور بچے رومیوں کے ہاں قید تھے' ان میں محمد بن عبداللہ الطرسوی اور دوسرے وہ لوگ جن کورومی پہلے ہی ہے آئے تھے' شامل نہیں احمد بن سعید بن سلم اور خاقان نے محمد بن عبداللہ الطرسوی کواور بھا کہ کے ساتھ جورومیوں کے ہاں قید تھے اور اب آز ماہوکر

آئے تھے۔وفد کی شکل میں واثق کی خدمت میں بھیجاانہوں نے ان میں سے ہرشخص کوایک گھوڑ ااورایک ہزار درہم عطا کیے۔ محمر بن عبدالله كابيان:

خود سے محد بن عبداللہ بیاں کرتا ہے کہ میں تمیں سال رومیوں کے ہاں قیدر ہامیں راسیہ کے جہاد میں قید ہوا۔ چونکہ میں بہمر ساتی کی جمعیت میں تھا کیڑلیا گیااوراب اس معاوضہ کے وقت مجھے بھی رہائی ملی ۱۰/محرم کولامس کے کنارے جوسلجو قیہ پرسمندر سے قریب واقع ہے' ہمارا تبادلہ ہوا ہم کل چار ہزار چارسوساٹھ آ دمی تھے۔ان میں آٹھ عورتیں' بیویاں اور بیچے اورسو سے کچھ زیادہ ذمی تھے۔ ایک شخص کے عوض ایک نفس کا تبادلہ عمل میں آیا۔اب اس میں جاہے کوئی بڑا ہویا چھوٹا اس کا کوئی لحاظ نہیں کیا گیا۔ خاقان نے جس قدرمسلمان تمام رومي سلطنول ميس تنظئ اورجن كاپية اسيمعلوم ہوسكا تھاان سب كوآ زاد كراليا۔

#### قيد يون كانتادله:

جب با ہمی نتاد لے لیے سب جمع ہو گئے مسلمان دریا کے مشرقی کنارے اور رومی دریا کے مغربی کنارے پر کھمبر گئے دریا پایا ب تھا۔ اب بیطریقہ کیا گیا کہ ایک طرف ہے مسلمان رومیوں کی جانب سے اور دوسری طرف سے رومی مسلمانوں کی جانب سے دریا میں گھتے اور دریا کے وسط میں ملاقی ہوتے جب مسلمان مسلمانوں کے ہاتھ میں آتاوہ نعرہ تکبیر بلند کرتے اس کے مقابلہ رومی بھی تکبیری طرح کوئی نعرہ لگاتے۔

حسین خدمت گار کےمولی سندی نے بیان کیا کہ اس دریا پرمسلمانوں نے ایک بل با ندھا تھااور نہ رومیوں نے ایک بل با ندھا تھا۔ ہم رومی کوا دھرسے اپنے بل سے روانہ کرتے اور رومی مسلمانوں کواپنے ٹل سے ہمارے پاس بھیج دیتے اس کا حقد ارتمل میں آیا۔ اس راوی نے لوگوں کے دربار میں مجھ کراسے عبور کرنے سے اٹکار کیا ہے۔

### مسلم قيديول كے عقائد كاامتحان:

محمد بن کریم کہتا ہے کہ جب ہم مسلمانوں کے پاس آ گئے جعفراور کیچیٰ نے ہمارے مستاہرہ امتحان لیا۔ہم نے اظہار کر دیا۔ اس پرہمیں دودیناردیئے گئے جودوبطریق مسلمان قیدیوں کومعاوضہ کے لیے لے کرآئے تھے۔ان کے برتاؤییں کوئی بات قابل اعتراض ندتھی ۔ پہلے تو رومی اپنی قلت اورمسلما نوں کی کثرت و مکھ کرخا ئف تھے مگر خا قان نے ان کواس سے بالکل اطمینان ولا یا اورمعاہدہ کیا کہ چالیس دن تک جب تک کہرومی اطمینان ہے اپنے مقامات کوواپس نہ چلے جائیں گےمسلمانوں کی جانب سے کوئی کارروائی نہ کی جائے گی۔ چار دن میں تبادلہ سر انجام یایا جن رومیوں کومسلمانوں نے معاوضہ میں دینے کے لیے امیرالمومنین نے مہیا کیا تھا ان کی ایک بڑی تعداد تبادلہ کے بعد خاقان کے پاس فاضل نے گئی۔ان میں سے خاقان نے سورومی ا پی طرف سے بلامعادضہ اس لیے رومی سردار کو دے دیئے تا کہ انقضائے مت تک اب وہ کسی مسلمان کو قید نہ کریں۔ بقیہ طرسوس لا کر فروخت کر دیئے۔ تبادلہ کے لیے ہمارے ساتھ تمیں مسلمان ایسے ابھی آئے تھے جورومیوں کے علاقہ میں نفرانی ہو گئے ۔ان کا بھی تبادلہ کیا گیا۔

### احد بن سعيد کي مهم کي نا کا مي:

جب حیالیس دن کی عارضی صلح کی مدت ختم ہوئی احمد بن سعید بن سلم بن قتیبہ نے موسم سر مامیں جہاد شروع کر دیا۔ مگر برف و

بارش نے ان کوآ لیا۔اورتقریباً دوسونفوں اس سے ہلاک ہؤ گئے۔ بہت سے دریا بدندون میں غرق ہو گئے تقریباً دوسورومیوں کے ہاتھ میں اسیر ہو گئے۔امیرالمومنین واثق باللہ اس وجہ ہے اس سے بخت ناراض ہوئے اس تمام کارروائی میں یانج سوآ دمی مختلف اسماب سے ہلاک ہوگئے۔

### احد بن سعيد کې برطر في:

احدین سعید جس کے ہمراہ سات ہزار فوج تھی جب اس کے مقابلہ پر رومیوں کا ایک بڑا بطریق آیا وہ اس کے مقابلہ سے کنائی کاٹ گیااس پرفوج کے عما کدنے اس ہے کہا کہ جس لشکر میں سات ہزار جوانمر دہوں اس کے لیے کوئی خون نہیں۔اگر آپ اس کے سامنے نبیں بڑھتے تو دوسری سمت سے ان کے علاقوں پر پورش کیجیے۔ یہ یوں ہی لیت ولعل میں رہا۔ وہ بطریق اس کی تقریباً ا کی ہزارگا کمیں اور دس ہزار بکریاں پکڑ کر چاتا ہنا۔ واثق نے اسے برطرف کرکے سے شنبہ کو جب کہ اس سال کے ماہ جمادی الا ولیٰ کے ختم میں چودہ راتیں باتی رہ گئ تھیں نصر بن حمز ۃ الخزاعی کوسیہ سالا رمقرر کیا۔

#### متفرق واقعات:

اس سال رمضان میں طاہر بن الحسین کے بھائی حسن بن الحسین کا طبرستان انتقال ہوا۔اس سال خطاب بن وجبالفلس کا انقال ہوا۔اس سال ابوعبداللّٰدابن الاعرابي راويہ نے اُسي (۸۰) سال کی عمر میں بدھ کے دن ۱۳/شعبان کونشات یا ئی ۔اس سال علی بن موی الرضا کی بہن ام ربیھا بنت موی نے انقال کیا۔اس سال مشہور گویا مخارق ابونصر احمد بن حاتم اصمعی کے راوی عمر و بن ابی عمر والشبیانی اور محمر بن سعد النوی نے انتقال کیا۔

## ٢٣٢ هيڪ واقعات

اس سال بغانے بی نمیر پر پورش کر کےان کوسخت سز ادی۔ عماره بن عقیل کی بنی تمیر کے خلاف شکایت:

اس سلسله میں ہمارا اپنا سلسله بیان تو کیچھاور ہے البتہ احمد بن محمد بن خالد نے جواس مہم میں بغا کے ہمراہ رہا تھا اور جس نے اس کارروائی کی سب سے زیادہ تفصیل وہی ہے یہ بیان کیا کہ بی نمیر کے خلاف بغا کی پورش کا سبب بیہ ہوا کہ عمارہ بن عقیل بن بلال بن جریریان اختطعی نے دانق کی مدح میں ایک قصیدہ لکھا اور دربار میں باریا کراہے ان کوسنایا واثق نے تمیں ہزار درہم انعام دیا اور سر مہمان بنایا اس سے بی نمیر کی واثق سے شکایت کی گئی اور کہا کہ انہوں نے اپنے نواح میں ایک اودھم مچار کھا ہے۔ فساد برپا کر ر کھا ہے اوگوں کولوٹ لیتے ہیں اورخود بمامدادراس کے آس ماس کے علاقہ پرغارت گری کرتے رہتے ہیں۔اس شکایت پرواثق نے بغا كوظم بھيجا كەتم بىنمىركو جا كرسز ادو\_ بغا كى بنى تمير برفوج تشي:

مدینہ سے روانہ ہوتے ہوئے اس نے راہبری کے لیے حجمہ بن پوسف الجعفر ی کوساتھ لے لیا اور اب بمامہ روانہ ہو گیا۔ شریف پران کی ایک جماعت ہے ملہ بھیڑ ہوئی۔طرفین میں لڑائی ہوئی بغانے ان کے بچپاس سے زیادہ آ دمی قبل ہو گئے اور تقریباً چالیس گرفتار کر لیے۔ وہاں سے هلیاں آیا اور پھر بمامہ کے علاقہ میں بنی تمیم کے قربیر مراقانام آ کر وہاں فروکش ہوگیا اب اس نے مسلسل کی سفیر بنی تمیم کے پاس بھیجے۔ تا کہ وہ ان کو وعدہ امان وے کر حکومت کی اطاعت وفر ماں بر داری کی دعوت دیں مگر وہ برابر اس کی اطاعت وفر ماں بر داری کی دعوت دیں مگر وہ برابر اس کی اطاعت قبول کرنے سے انکار کرتے اور اس کے سفراء کو گالیاں دیتے رہتے۔ اور ادھر ادھر سے اس سے لڑنے کے لیے جمع میں تر رہیں۔

بغاکے قاصد کاتل:

سب کے آخر میں بغانے دوآ دمیوں کوجن میں ایک قبیلے جمیع کے خاندان بنی عدی سے تعلق رکھتا تھا اور دوسرا بنی نمیر سے تعلق رکھتا تھا۔ ان کے پاس سمجھانے بچھانے کے لیے بھیجا۔ انہوں نے تہیں کوتل کرڈ الا اور نمیری کوزخی کر دیا۔ اس کے بغدا دمراہ سے یم صفر ۲۳۲ ھے کو ان کی طرف چلا اور بطق بخل میں تھیم تا ہوا نحیلہ آیا۔ یہاں سے پھر اس نے ان کے پاس اپ آ دمی بھیج تا کہ تم میرے پاس چلے آؤ' مگر بنی نمیر کے بنی ضہ نے اس کے حکم کونہ مانا اور اپنے پہاڑوں پر جو جہال السود کے جو یمامہ کے پیچھے واقع ہم بے بائمیں جانب واقع تھے چڑھ گئے اس کے اکثر باشندے باہلہ تھے۔ بغانے ان کو بلا بھیجا مگر انہوں نے آئے سے انکار کیا۔ بغانے ایک سریدان کے مقابلہ پر بھیجا مگر ان کونہ پاسکا پھر اس نے گئے ہمیں روانہ کیں جنہوں نے ان کوتل بھی کیا اور قید بھی کیا اس کے بعد خود بغانے ہمر ای جمعیت کے ساتھ جس کی تعدا د تقریباً ایک ہزارتھی ان میں وہ نا تو اں اور خدمت گارشامل نہ تھے جو پڑاؤ میں بعد خود بغانے ہمر ای جمعیت کے ساتھ جس کی تعدا د تقریباً ایک ہزارتھی ان میں وہ نا تو اں اور خدمت گارشامل نہ تھے جو پڑاؤ میں وہ گئے تھے۔

بغا کی پیش قدمی:

بی نے پیش قدی کی اس کے مقابلہ کے لیے بنی نمیر بھی ہڑی تعداد میں سب طرف سے سٹ کرتقریباً تین ہزار کی تعداد میں سب طرف سے سٹ کرتقریباً تین ہزار کی تعداد میں سروضة الا بان اور بطن السر میں جوالقر نمین سے دومنزل کے فاصلہ پراوراضاح سے ایک منزل پر ہے جمع ہوئے تھے۔انھوں نے بغا کے مقدمہ کو مار بھگا یا۔اوراس کے میسرہ کو ہٹا دیا۔اوراس کے ایک سوہیں یا ایک سوہیں آ دمی قبل کردیئے اس کی چھاؤنی کے تقریباً سات سواونت اور سوگھوڑ ہے ذرج کرڈ الے اس کے سامان کولوٹ لے گئے۔ نیز اس کثیر رو پیدمیں سے جواس کے ساتھ تھا پچھ لے گئے۔ بیز اس کثیر رو پیدمیں سے جواس کے ساتھ تھا پچھ لے گئے۔ بیز اس کثیر رو پیدمیں کے جواس کے ساتھ تھا تی تھے لیے گئے۔ نیز اس کثیر رو پیدمیں کے مقدم کی جنگ۔

بعا کی اس ناکامی کی وجہ احمد نے بید بیان کی ہے کہ مقابلہ ہوتے ہی بغانے ان پرحملہ کر دیا اسے میں رات ہوگئی بغاان کو اللہ کا واسطہ دے کرامیر الموشین کی اطاعت قبول کرنے کی دعوت دینے لگا محمد بن یوسف المجعفری ان سے تقریر کرتا تھا انہوں نے اس کے جواب میں کہا اے محمد بن یوسف بخدا ہم مہاری اولا دہوگر تم نے اپنی اس قرابت کا کوئی خیال نہیں کیا اور پھر تم ان غلاموں اور گزاروں کو ساتھ لے کرہم سے لڑنے آئے ہو۔ بخدا ہم تم کو اس کی قابل عبرت سزا دیں گے۔ یا اس مفہوم کا کوئی جملہ کہا ہے گئواروں کو ساتھ لے کرہم سے لڑنے آئے ہو۔ بخدا ہم تم کو اس کی قابل عبرت سزا دیں گے۔ یا اس مفہوم کا کوئی جملہ کہا ہے تو تریب محمد بن یوسف نے بغا ہے کہا ہے کی روشنی پھیلئے سے پہلے ہی تم کو ان پر حملہ کر دو ور نہ یہ ہماری تعداد کی کی دیکھ کرہم پر چیرہ دست ہوجا کیں گئے۔ بغا نے یہ بات نہ مانی جب مجمع ہوئی ان کو بغا کی جمعیت نفرہ آگئی۔ انہوں نے اپنی جماعت کی ترتیب بیر کھی تھا ہو انہوں نے ہم پر حملہ کیا اور شکست دی ہم بھا گے اور وہ وہ دھتے ہوئے ماری فرودگاہ تک طے آئے نو بت بی آئی کہ ہم کوانی ہلاکت کا یقین آگیا۔

### بىنمىر كافرار:

بن کو اطلاع ملی تھی کہ ان کا رسالہ ان کے علاقہ کے کسی مقام میں موجود ہاں نے اپنے تقریباً دوسوشہواراس کے مقابلہ کے لیے تھے ہم اسی مایوسی کی حالت میں تھے 'بغااوراس کی فوج کوشکست ہو چکی تھی عین اسی وقت بیددوشہواروں کی جماعت جن کو ہار کر نے بنیم سے ہم اسی مایوسی کی حالت میں تھے 'بغااوراس کی جمعیت کو مار کر بھا گھی ہے تھے مگر اس رسالہ نے مقابلہ کے لیے بھیجا تھا۔ وہاں سے بلٹ کرعین ان کے عقب میں برآ مدہوئی وہ بغااوراس کی جمعیت کو مار کر بھا گھی چکے جسے مگر اس رسالہ نے وہاں آتے ہی اپنے بگل بجائے۔ ان کی آ واز من کر جب بنی نمیر نے دیکھا کہ دشمن نے ان کو عقب سے آلیا ہے وہ کہنے گئے بخدااس غلام (بغا) نے اپنی شکست کی تلافی کردی اور اب وہ بغیر لڑے منہ موڑ کر میدان سے فرار ہو گئے ان کو رسمالہ جو اب تک پوری طرح اپنے بیادوں کی حفاظت کرتا رہا تھا ایک وم ان کو دشمن کی زو میں چھوڑ کر بھاگ لکلا۔ چن نچے بیادوں میں سے کوئی بھی نہ نے کر بھاگ لکلا۔ سب کے سب و ہیں کھیت رہے البتہ سوار گھوڑ وں پر بیٹھ کر چلتے ہے۔ پیادوں میں کے مقتو لین کی تعداو:

احمد بن محمد کے علاوہ دوسرے راویوں نے بیان کیا ہے کہ ۱۳/ جمادی الآخر ۲۳۲ ہجری سے شنبہ کے دن صبح سے نصف النہار تک بغااوراس کی جمعیت شکست کھاتی رہی اس کے بعد بنی نمیرلوٹ ماراوراونٹ گھوڑوں کے ذئح کرنے میں مصروف ہو گئے اسنے میں بغا کی شکست خور دہ جماعتیں اور وہ لوگ جواس سے دور ہو گئے تھے پھراس کے پاس اکٹھا ہو گئے ۔اب اس نے اپنی جمعیت کے ساتھ دشمن پر جوا بی حملہ کیا۔اور مار بھگایا اس نے زوال سے لے کرعصر کے وقت تک بنی نمیر کے پندرہ سوآ دمی قبل کردیئے۔اس کے بعد بنا

موقع کارزار پرجو پانی پرواقع اوربطن السر کے نام ہے مشہورتھا تھہر گیا۔ یہاں تک کہ بنی نمیر کے مقولین کے تمام سراس کے پاس جمع کیے گئے اور تین دن تک اس نے اوراس کی فوج نے یہاں آرام کرلیا۔

### بی نمیر کے قیدی:

احمد بن محمد کہتا ہے کہ بن نمیر کے ان سواروں نے جواس لڑائی سے بھاگ گئے تھے۔ بغا کے پاس امن کی درخواست بھیجی۔ جھے اس نے قبول کرلیا اور اس کے پاس چلے آئے اور اس نے ان کوقید کر کے اپنے ہمراہ لے لیا۔

اس راوی کے علاوہ دوسروں نے یہ بات بیان کی ہے کہ موقع جنگ سے بغالوگوں کی تلاش میں جواس سے علیحدہ ہو گئے تھے' چلا مگرا سے صرف کمزوراور نا تواں جن میں مقابلہ کی طافت نہ تھی'اور پھھمویٹی اوراونٹ دستیاب ہوئے۔اور وہ حصن بابلہ پلیٹ آیا۔ بنی نمیر میں سے بنوعبداللہ بن نمیر' بنوبسرہ' بنو تجاج' بنوقطن' بنوسلاہ' بنوشرت اوران کے جانشینوں کے دوسرے خاندان بغا ہے لڑنے آئے تھے' اس جنگ میں اس قبیلہ بنونمیر کے بنوعا مرکی بہت ذراسی جماعت تھی۔ اور اس کی وجہ بیتھی کہ یہ بنو عامر کاشت کار اور چروا ہے تھے۔ غار مگر نہ تھے۔ بنونمیر میں قبیلہ بنوعبداللہ بن نمیر سے عربوں کی ہمیشہ لڑائی رہتی تھی۔

### بی تمیر کے قید یوں پر عماب:

احمد بن محمد کہتا ہے کہ بونمیر کے ان لوگوں نے جو بعنا کی امان لے کراس کے پاس آگئے تھے اور جن کوقید کر کے بعانے اپ ہمراہ لیا تھا' راستے میں ہنگامہ ہر پا کیا اور ہیڑیاں تو ڈکر فرار ہو جانا چاہا۔ بعنانے تھم دیا کہ ان کوایک ایک کر کے میرے پاس پیش کیا ج ئے چنانچہ جب ان میں سے کوئی سامنے آتا وہ اسے جارسوسے پانچ سوتک یا اس سے کم کوڑے لگوا تا۔ اس کے متعلق ایک ایسے شخص نے جواس وقت موجود تھا۔ بیان کیا ہے کہ باوجوداس قدر مار کے ان میں سے ایک نے بھی تکلیف سے ان نہیں کیا۔اس سسلہ میں ان کا ایک ضعیف العمر شخص جس کے گلے میں قر آن پڑا ہوا تھا پیش کیا گیا۔محمد بن پوسف بغا کے پہلو میں بیٹھا ہوا تھا اسے دیکھے کر خوب بنسااوراس نے بغاہے کہااللہ آپ کوتوفیق دے بیانے گلے میں قرآن لٹکا کرآیا ہے ان میں سب سے زیادہ یا جی معلوم ہوتا ہے۔ بغانے اسے جارسویا یا پچ سوکوڑ ہے لگوائے مگراس نے آ ہ کی نہ فریا د۔

اس لڑائی میں بنی نمیر کے ایک بہا در کا جو مجنون کہلاتا تھا' بغاسے مقابلہ ہو گیا۔اس نے بغا کے نیز ہ مارا۔ مگرایک ترک نے اس کوتیر مارکرمیدان جنگ سے بھگا دیا مگروہ تین دن زندہ رہ کراس تیر کے زخم سے ہلاک ہوگیا۔

بغا كاحصن بابله مين قيام:

<u>ں بہت میں ہوا :</u> داعس الاشروشی الصغدی سات سواشروشی اور استینی سیا ہیوں کے ساتھ اس کی بدو کے لیے آگیا۔ بغانے اسے اور محمد بن یوسف الجعفری کوان کے تعاقب میں بھیجا۔ بنی نمیر دور دراز علاقہ میں بھاگ گئے تبادلہ اوراس کے متصل یمن کے حدود میں جا گھسے اور داعس کے ہاتھ ندآئے۔وہ پلٹ آیا۔صرف جھ سات بنی نمیر کے آدمی اس کے ہاتھ لگ سکے تھے۔اوراب بغاحصن باہلہ میں مقیم ہو گیا۔ یہاں سے بنی نمیر کے کو ہتان اور میدان ہلان اور السووغیرہ کو جو بمامہ کے علاقہ میں واقع ہیں ان لوگوں سے کڑنے کے لیے جنھوں نے باوجودامان حاصل کرنے کے اب تک اطاعت قبول نہیں کی تھی مہمیں روانہ کیں۔انہوں نے ان میں سے بعض کوتل کردیا اوربعض کو قید کرلیا۔

بنی نمیر کے چند سر داروں کی امان طلی:

ان کے چندسر دارصرف انے خاندان کے لیے امان لینے بعا کی خدمت میں آئے۔ بغانے ان کوامان دی۔ اور ان کوآ بندہ کے لیے بالکل مطمئن کر دیا۔ وہ اس وقت تک وہاں تھہرار ہا' جب تک کہ وہ تمام اشخاص جن کے متعلق پیرخیال تھا کہ وہ اس نواح میں تھاس کے پاس آنہ گئے۔اس نے ان کے تقریباً آٹھ سوآ دمی پکڑ لیے اوران کوفولا دی بیڑیاں پہنا کر ذی القعدہ۲۳۲ھ میں بھرہ بھیج دیا اور صالح العباسی کومدینه ککھا کہ تمہارے ماس وہاں جو بنی کلاب ٔ مرہ فزارہ اور ثعلبہ وغیرہ قید ہیں! ن کو لے کرمیرے ماس آ جاؤ\_ چنانچے صالح العباسی بغداد میں بغاسے آملا۔اوراب بیسب محرم۲۳۲ھ میں سامرا آگئے۔صرف ان عربوں کی تعداد جن کو بغا اورصالح العباسی زندہ گرفتار کر کے اپنے ساتھ لائے تتھے دو ہزار دوسوتھی ان میں بنونمیر' کلاب' مرہ فزارہ ثغلبہ اور طے تتھے۔اور جو لوگ ان لڑا ئیوں میں جن کوہم بیان کرآئے ہیں مارے گئے۔ بھاگ گئے یاا پٹی موت مرے وہ اس کے علاوہ تھے۔

#### متفرق واقعات:

اس سال حاجیوں کو دالیسی میں ربذہ تک چار منزل میں پانی کی کمیابی سے خت تکلیف اٹھا نا پڑی ۔ ایک پیاس پانی کی قیمت کئی کئی دینار ہوگئے۔ادریے شارمخلوق بیاس سے ہلاک ہوگئی۔اس سال جمہ بن ابراہیم بن مصعب فارس کا والی مقرر ہوا۔اس سال واثق نے سندر کی کشتیوں سے عشر کی تخصیل موقوف کر دی۔اس سال یا نچے مارچ کواس قدرشد بدسر دی ہوئی کہ پانی جم گیا اس سال واثق كاانتقال ہوگیا۔

#### واثق کی وفات:

واثق کواستقا ہوگیا تھا ان کاعلاج بہ کیا گیا کہ گرم تنور میں ان کو بٹھا لیا گیا اس سے ان کے مرض میں کچھ کی ہوئی دوسرے دن

پھریمی مل کیا گیا۔ مگر آج تنورکوزیا دہ گرم کیا گیا اورکل کے مقابلہ میں آج ان کواورزیا دہ دیرتک اس میں بٹھالیا گیا۔ جس سے ان کے د ماغ پر گرمی چڑھ گئی اس سے نکل کران کولحاف میں لٹا دیا گیا۔فضل بن آخق الہاشمی اور عمر بن فوج وغیر ہ تو پہلے سے ان کے پاس موجود تتھے۔ پھرا بن الزیات اور ابن ائی داؤ دہھی آ گئے کسی کواب تک علم نہ تھا کہ ان کا انتقال ہو گیا ہے البتہ جب لحاف چہرے پر سے ہٹا دیا گیا تب سب کومعلوم ہوگیا کہان کا انتقال ہو چکا ہے۔

واثق كى تجهير وتلفين:

بیان کیا گیا ہے کہ احمد بن ابی واؤ دان کے پاس موجود تھا'ان کی تبلی اوپر چڑھ گئی اور ان کا وقت تمام ہو گیا۔اس نے ان کی ہ تکھیں بند کیں اوران کوسیدھا کر دیا ماہ ذی الحجہ کے ختم ہونے میں چھرا تیں باقی تھیں کہان کا انقال ہوا۔وہ اپنے ہارونی والے قصر میں وفن کیے گئے ۔اسی نے ان کے وفن کاسہاراا تظام کیا نماز جناز ہر چی اور قبر میں اتارا۔

#### احمه بن دا وُ د کی امامت:

چونکہ واثق بہت بیار تھے اورعیدگاہ نہ جا سکے اور اس علالت ہے ان کا انتقال ہوا انہوں نے اس سال عیدالاضحٰیٰ کی نماز میں ا مامت کے لیے احمد بن داؤ دکو تھکم دیا اور اسی نے اس سال عیدگاہ میں نماز پڑھائی۔

#### واثق كا حليه عمراورعهدخلافت:

سرخی مائل گورارنگ تھا۔خوب صورت چہرہ'سڈول اورخوب صورت جسم تھا۔ بائیں آ بھھا بھری ہوئی تھی اس میں سفید کلتے تھے۔ ٣٦/ سال عمر ہوئی بعض نے ٣٦ سال بتائی ہے پہلے بیان کے مطابق ١٩٦ ھیں پیدا ہوئے۔ یا پنج سال یا پنج ماہ نو دن خلافت کی بعض نے سات دن بارہ گھنے بیان کیے ہیں۔ بیمکہ کے رائے میں پیدا ہوئے تھان کی ماں ایک ام ولدرومیة قراطیس نام تھی نام ہارون تھا۔کنیت ابوجعفرتھی۔

## واثق كى عمر كے متعلق نجوميوں كى پيشين كوئى:

بیان کیا گیا ہے جب مرض الموت میں مبتلا ہوئے اور استدقاء ہو گیا مجومیوں کوطلب کیا۔حسن بن سہل فضل بن سہل کا بھائی الفصل بن اتحق الهاشمي اسلعيل بن نونجت محمر بن موي الخواروي الحوسي القطر بلي محمد بن الهيثم كا دوست سنداور دوسر ب نجوم دييصنے والے حاضر ہوئے اورانہوں ان کی بیاری طالع اور پیدائش کود کھے کر کہا بیابھی بہت عرصہ تک زندہ رہیں گے۔ بلکہ ابھی پچاس سال ان کی زندگی کے اور بتائے مگراس محم کوابھی صرف دس دن گزرے متھے کہ ان کا انتقال ہو گیا۔

#### واتق کے در بار کا پہلا دن:

حسن بن ضحاک نے بیان کیا کہ میں واثق کی خدمت میں حاضر ہوا معتصم کومرے ہوسے چند ہی روز گزرے تھے اور واثق نے آج پہلا در بارکیا تھا۔ سب سے پہلے جوگانا ان کوسنایا گیاوہ پیشعرتھے جوابراہیم بن المہدی کی جاربیشاریہ نے گاکرسنائے: ماوري الحاملون برم استقلوا نعشه للشواام للفناء ''جس روزا ٹھانے والے اس کی نعش کواٹھالے گئے ان کومعلوم نہ تھا کہ وہ اسے قیام ودام کے لیے لیے جارہے ہیں یا فنا برجيد: -2/2

شئين صباحا و وقبت كل ساء فسليسقسل فبك بباكيسما تك مبا

ان اشعار کوئن کرواثق رونے لگے ہم ان کے ساتھ روپڑے اوراس قدر ماتم ہوا کہ کسی کواس کا خیال ہی نہ رہا کہ ہم کیوں جمع ہوئے تھے' پھرکسی اور گونے نے بیشعر گایا:

وهمل تبطيسن وداعما ايهما الرجل

ودع هــريرة ان الركب تحل

بَشَرَ الْحَبَابُ: '' قافلہ جانے والا ہےاب ہر ہر ہ کووداع کر دے مگر بدوداع تجھ سے ہوسکتا ہے''۔

یہ شعرین کرواثق اور زیادہ رونے گئے میں نے اس سے پہلے بھی کسی باپ کی موت الیمی دل پذیر تعزیت نہیں سن تھی۔اس کے بعدواثق مجلس سے اٹھ کر چلے گئے۔

على بن الجهم كاقصيده:

واثق کے خلیفہ ہونے کے بعد علی بن الجہم نے ان کی شان میں بیشعر کے:

بمدولة السوائسق الهسسارون

قد فسازذ و الدنيا و ذوالدين

نْتَرْجَهَا بَهُ: " ' وین داراور دنیا دار دونو ل الواثق کی حکومت میں کامیاب ہوئے۔

ما احسن الدنيا مع الدين

افساض من عبدل و من نبائل

اس نے عدل وجود کو بہادیا ہے۔ دین کے ساتھ اس کی دنیا کس قدر عمرہ ہے۔

فالناس في خفض و في الدين

قدعم بالاحسان في فضله

بہ اس کے فضل میں احسان شریک ہے اور اس وجہ سے تمام لوگ عیش وراحت سے زندگی بسر کررہے ہیں۔

ما اكثير البداعي له بالبقا و اكثير التالي بأميين

س قدرلوگ اس کی بقائے عمر کے لیے دعا کو ہیں اور کس قدراس دعایر آمین کہدر ہے ہیں'۔ منزجيات

اسی شاعر نے یہ شعر بھی ان کی شان میں کیے تھے:

و ثــقـــت بـــالــمــلك الــوا

'' واثق بالله نے لاکھوں جانبیں بچالیں۔ يْزْجَهُ:

لُّ و لا يشقى الحليس

ملك يشقى به الحا

وہ باوشاہ ہے جو مال کو جدا کردیتا ہے گر دوست کومحروم نہیں کرتا۔ ترجيري:

و استوحش العلق النفيس

انــــــــــه السيف بــــــه

تلوار ہر دفت اس کی انیس ہے مگر بیش بہا مال کواس سے وحشت ہے کہ بھی یاس نہیں تھہرتا۔ سرجه

اشد تضحك عن شداته الحرب العبوس

وہ ایسا بہا در ہے کہ نہایت سخت لڑائی اس کے حملوں سے تھسیانی ہوجاتی ہے۔ بنرجيات. يا بني العباس يابي الله الا ان تسوسوا

بَرِّيْ اللهُ الله

صالح بن عبدالوباب کی جاریقلم نے حسب ذیل دوشعراور محمد بن کناسہ کے شعروں کوراگ میں بٹھا کرادا کیا:

في انقباض وحشمة فاذا جالست اهل الوفا و الكرم

نَبْرَجَهَا بَهِ: '' ' حالت انقباض اورشرم میں جب میں اہل وفا اور اہل کرم کی محبت میں ہوتا ہوں۔

ارسلت نفسي على سجينها وقلت ما شئت غير محتشم

جَرَجَهَ بَهِ: میں ای طبیعت کوآ زادی دے دیتا ہوں اور بے با کانہ جو چاہتا ہوں کہد یتا ہوں''۔

واثق نے ان کو گا کر سنااور پسند کیا۔ابن الزیات کو بلا کر پوچھا جانتے ہو پیصالح بن عبدالو ہا ب کون ہے۔

صالح بن عبدالوماب أوراس كي طلي:

تم اس بلا کر ہمارے سامنے بھیجواور کہو کہ وہ اپنی جاربہ کو بھی ساتھ لائے۔ دوسرے دن صبح کوصالح جاربیہ کو لئے کران کی خدمت میں عاضر ہواوہ ان کے سامنے پیش ہوئی اس نے گانا سایا واثن نے اسے پیند کیا اور صالح سے پچھوایا کہواس کی کیا قیمت ہے اس نے کہا ایک لا کھودینا راورمصر کی ولایت اس قیت کوانہوں نے نہ مانا اوراس جار پیکوواپس کردیا۔

احدین عبدالو ماب کےاشعار:

صالح کے بھائی احد بن عبدالوباب نے بیشعرواتق کے لیے کہے:

اجدك ما رايت لها معينا

ابست دار الاحبة ان تبينا

نَتِنَ اللهُ ا

والمنطوس مبااثين والاجزينسا

تقطع حسردة من حب ليلي

لیلی کی محبت میں بہت سے نفوس جن کوکوئی صلہ اور اجز نہیں ملا ہے حسرت سے یاش یاس ہورہے ہیں'۔

صالح بن عبدالوماب كاواثن كواين جاريه كانذرانه:

صالح کی جاریقلم نے اسے خاص راگ میں بٹھا کرادا کیا اور پھر ذرذ الکبیر نے وہ راگ واثق کو گا کر سنایا۔ واثق نے یو چھا یکس کا گانا ہے اس نے کہا قلم نے گایا ہے واثق نے ابن الزیات کو تھم بھیجا اس نے صالح اور اس کی جاریہ کو ملا بھیجا جب وہ اس کے پاس پیش ہوئی انہوں نے یو چھا کیا بیتمہارے اشعار ہیں۔اس نے کہا جی ہاں واثق نے کہا اللہ تحقیے برکت دے۔اور صالح ہے کہلا کر بھیجا کہ بیمعاملہ ختم کرواوراتنی قیمت کہو کہ جوآسانی ہے تم کومل جائے۔اس نے کہلا کر بھیجا کہ میں اس جار بیکو امیر المومنین کی نذر کرتا ہوں کہ وہ آپ کومبارک ہو۔ واثق نے کہامیں نے اسے قبول کرلیا اور پھر محمد بن عبد الملک کو کہا کہ اسے یا کچ ہزاردینا دو۔

انتباط كي صالح كورقم نه ملنے كي شكايت:

واثق نے اس کانام اغتباط رکھا۔ ابن الزیات نے اس قیت کے اداکر نے میں تاخیر کی۔ اس جار بیانے دوبارہ بیراگ ابت

دارلاحبة واثق کوسنایا۔خوش ہوکرانہوں نے کہا تجھ پراور تیرے پرورش اور تربیت کرنے والے پراللہ کی برکت نازل ہوااس نے کہا اے میرے مالک میرے پرورش کرنے والے کو کیا نفع ہوگا آپ نے اسے پچھ دلوایا تھا گراب تک وہ اسے نہیں ملا۔ واثق نے سیمانہ ہے کہا دوات دینا اور پھراسی وقت اپنے ہاتھ سے ابن الزیات کو کلھا کہ صالح بن عبدالوہاب کو دویا نچ ہزار دینار جوہم نے اغتباط کی قیت میں اسے دلوائے ہیں ابھی اسے مضاعف کر کے دے دو۔

## صالح كورقم كي ادا ليكي:

صالح کہتا ہے کہ میں ابن الزیات کے پاس گیا اس نے مجھے اپنے پاس بٹھایا اور کہا کہ یہ پانچے ہزار سابقہ تو ابھی لےلو دوسرے پانچ ہزار جمعہ کے بعد میں تم کودیئے دیتا ہوں اگر اس ا ثناء میں اس کے متعلق تم سے یو چھا جائے تو تم یہی کہد دینا کہ وہ رقم مجھےوصول ہوگئی ہے گراس بات کواچھانہ بچھ کرکہ مجھےخلاف واقعدا قرار کرنا پڑے میں اینے گھر میں چھیا ہیشار ہایہاں تک کہاس نے وہ بقیدر قم بھی مجھے دے دی سیمانہ نے مجھے سے یو چھا کہوہ روپیتم کووصول ہو گیا میں نے کہا ہاں واثق کواغتباط سے اس قدر لطف اور دلچیسی ہوئی کہانہوں نےسلطنت کا کام چھوڑ دیااوراب جو کسی امرییں حصہ نہ لیتے تھے۔اس طرح ان کاانقال ہو گیا۔

